صدروفاق المدارس حضرت لاناميم الله خاص صابيهم كي تقريف كساته

سَسليس أردوترجر تقصيلى غنوانات جلّ كغات بتخريج بشرح مَديْث أورجَامع اسلُوبْ



كى كىلىل عبامع أردوشرح

مؤلف: امام إبى زكريا يحيى بن شرف النووى الدمشقى ١٣١ - ١٧٦

مترجعوشات : مُولانا فُراكسُرسًا خُدالْتِرَكُ صَدْيِقِي عِبْهِمْ رَمِرْضِصَ فَالدَعِمَة بِاسده لاطفهُ مَرْقَ إن مُولانا تُخذا شَقَاق الرَّمِنَّ شارت عقالهم بلك

مُقدمته: مُفتى الحسّانُ الله شَائق مِن فن مالانا، باستان يُمان







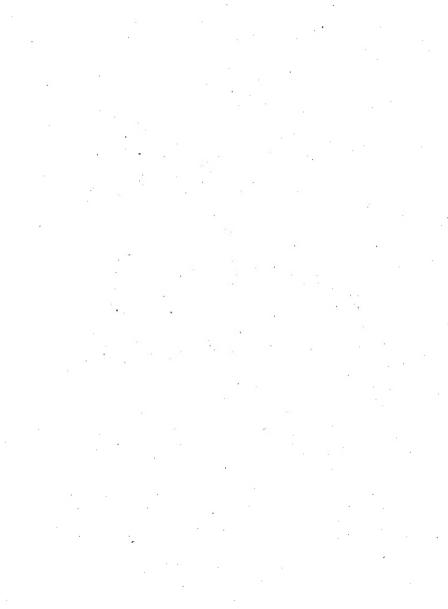

## مدووفاق المدارس حعرف لاتاليم اللدخال مناجم كالقرظ كساته

مسيس أرد وترجر بشرح مدنية تعسيل عنوانات بمل لغات بخزيج أورباس اسنوب



(جلداة ل

مؤلف: احام ابى زكريا يحينى بن شرف النووى الذهشقى ١٩٢١ ـ ٧٧٦ موجد دشارج: مولاً وُالشرئيا فِيدَ الرَّكُنُّ مِنْ فِي يَعْرِينُ مِنْ الدود بسد دوستر بري النامولاً فَيَاشَنَاقَ الرَّكُنُّ عدر مواهد به بك مُقد مَه : هُفَتْنُ الحَسَنَانُ اللَّهُ شَالْق سِينَة دولاً بستانِ بالناريُ باللهِ وَالْعَالِمُ اللهِ اللهِ ال

> وَالْ إِلْشَاعَتْ وَوَالِدِ الْمِلْ عَنْكَ وَوَ وَالْ إِلْشَاعَتْ وَوَيْنَا إِلِينَا عَنْهُ عَلَيْنَا وَعَلَيْهِ عَنْهُ وَعِيدًا

## اردوتر جمه وشرح اور كمپيوثر كمابت كے جمله حقوق ملكيت بحق دارالا شاعت كرا چى محفوظ ميں

مام : خلیلاشرفعثانی معمد معمد مانده مانده

طباعت : جنوری ۱۰۰۸ء علی گرافکس

ضخامت : 776 صفحات

قارئین ہے گزارش

ا پی جی الوئ توشش کی جاتی ہے کہ پروف ریئے تک معیار ک ہو۔ الجمد مذا س بات کی تقرانی کے لئے ادارہ میں سنتقل ایک عالم موجود رجے ہیں۔ پچر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو از راہ کرم عظلع فرما کرمنون فرما نمین کی آئے تدہ اما ثناعت میں درست ہوسکے۔ جزاک امند

اداره اسلامیات ۱۹۰۰ مازگی لا دور بیت اطوم 20 / محدود کا بحرر به نیمزش یک ایمیسی نمیبر بازار بیثا در مکتبها سلامی کا وازاریت آباد کشت خاند دشته و بدر به به بازگیشته دنیا زار راه لیزندگی ادارة المعادف جه معددا دالعلم ممرا چی پیت القرآن ادو بازار کرا چی بیت القلم هانل افرف المعادر کافش اقبال بلاک اکرا چی مکتبه اسلام پیشامین بور بازار کیشل آ باد مکتبه المعادف نحل جنگل - بشاور

﴿الكينديس ملے كے بيت

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bolton BL 3NE, U.K. Azhar Academy Ltd. 54-68 Little Ilford Lane Manor Park, London E12 5Qa

﴿امریک میں ملنے کے بیتے ﴾

DARUL-ULOOM AL-MADANIA 182 SOBIESKI STREET, BUFFALO, NY 14212, U.S. A MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE 6665 BINTLIFF, HOUSTON, TX-77074, U.S.A.

## **تقرييظ** معرت مولا ناسليم اللدخان صاحب دامت بركاتهم





الإنجام الأنبار وقتية

P.O.Box 11920, KARACHI 25, P.C. 75230 PAKISTAN www.farooqia.com email: infu@faroeqia.com

#### بسم الله الرحمن الرحيم

نحداللہ تعالی رنستینه ونوس به ونوکل غلیه ونصلی ونسلم علی حبیب رب العالمدین وخاتم الانبیا، والعرسلین وبعد.

شریعت کاعلم خرودی ہے کہ اس کے بیٹر حقق کام یا لی شدنیا شمن آن ہے، شا قرت شمل بیده سرا بہار حقیقت ہے کہ اس کافیش اور برکتی الامحدود ہیں، ای لیے کہا گیا ہے علم کے دریا شمن فرق ہونے والے انسان کمی ٹیس ڈو جیم علم ایسا بھول ہے، جس کی توشیو ہر طرف محسوں کی جاسمت ہے، جس کی شرق کوئی تدہید تکوئی کنارہ ہے، آئی ای اورور ڈی دی ہے علم انسان کے ذہمی کو سب سے ڈیارہ معظر کرنے والی فوشیو سے بھم ایساسمندر ہے، حس کی شرق کوئی تدہید تکوئی کنارہ ہے، علم ایسا آئینہ ہے، حس میں ہرانسان اسپید مستقبل کی جملک در کی سکل ہے بھل سے محسیقیں جب کہ جہالت سے نفر تھی تم لیک اور میں اور میں اللہ الذین آمنوا والذین اونوا العلم در جائے، (سورہ کیا والد آئی اللہ الذین آمنوا والذین اونوا العلم در جائے، (سورہ کیا والد آئی اللہ الذین آمنوا والذین اونوا العلم در جائے، (سورہ کیا والد آئی اللہ الذین آمنوا والذین اونوا العلم در جائے، (سورہ کیا والد آئی اللہ الذین آمنوا والذین اونوا العلم در جائے، (سورہ کیا والد آئی اللہ الذین آمنوا والذین اونوا العلم در جائے، (سورہ کیا والد آئی اللہ الذین آمنوا والذین اونوا العلم در جائے، (سورہ کیا والد آئی اللہ الذین آمنوا والذین اونوا العلم در جائے، (سورہ کیا والد آئی اللہ الذین آمنوا والذین اونوا العلم در جائے، (سورہ کیا والد آئی الدی اللہ الذین آمنوا والذین الورہ کیا گیا کہ اللہ الذین آمنوا والذین آمنوا والدین آمنوا والذین آمنوا والذین آمنوا والذین آمنوا والذین آمنوا والدین آمنوا والدین آئی والدین آمنوا والدین الورہ کیا کیا والدین آئی والدین آئی والدین آمنوا والدین آئی والدین آئی والدین آئی والدین آئید کیا کہ والدین آئید والدین آئی والدین آئید والدین آ

الله بدنرگ و برتر نے سید الاولین والآخرین حیب رب العالمین خاتم الانیا، والسرسلین (جرم پہلے ہی اوتیت علم الاولین والآخرین کامصداق تنے ) سلی الشعلید و کلم کرتر آن کر کم شمس رب زدنسی علما کی وعاقشین کی ہے۔ رب زدنسی ایسانا۔ رب زدنسی اخلاصا۔ رب زدنسی عبادة۔ رب زدنی معرفة۔ رب زدنسی عبدیة وغیرو کی تنظیمی کی اس لیے کی تلم کی قراوتی اورزیاوتی ان کا اوردومری تمام خویزی کا خورخوا ما طرکر کیتے ہے۔

می النة الاو کریا یکی بن شرف فو دی آن اس شرق علم کوتر آئی آیات اورا حادیده میحد که در بیدا بی تایف ریاض الصالحین شی شخ کیا ہے بھول علامه فودی اس کتاب میں زہروتھوئی کاسیق بھی ہے ، ریاضیت نئس اور تہذیب اطلاق کا بیان بھی ہے ، طہارت قلب کا ذکر مجھی ہے اور امراض قلب کا علاج بھی ہے ، اعضاء انسانی کی سلامتی کا بھی بیان ہے اور ان کی بھی کا زالہ بھی اور اس کے علاوہ و مگر مقاصد صالحین کا بیان بھی ہے۔

طريق الساكلين اردوشرح رياض الصالحين كورايدشارح علام في اردودال طبق كييرياض السالحين عربي ساستفاده

کرنے کے لیے بیٹور تکھی ہے زبان سلیس، شہ اور عام نہم ہے تغیری نکات بیان کیے گئے ہیں، تخ تج احادیث کا ابترام کیا گیا ہے، احادیث پراعراب لگائی تی اور افغات کامر نی بچوی تحقیق جھی گھڑھ ہے۔

الله بزرگ و برزے دعاہے کہ وہ اس شرح کو تبول صن سے سرفراز فرن کی مطالعہ کرنے والے اس سے مستنید ہوں اور شارح

ع لي بيصدقه جاريب - آمين ثم آمين.

سلرانش خان

سليمان خان

مهتم جامعه فاروقيه کراچي

رئيس وفاق المدارس العربية بإكستان

صدراتحاد عطيمات مذارس ويديه

٨ اذ والحبه ١٣٢٨ ه مطابق ٢٩ وتمبر ٢٠٠٤ ء

# فهرست

| منحتبر   | عنوان                                                                 | تمبرشار    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 4        | فبرست                                                                 | i          |
| ro       | مقدمة الحديث                                                          | ۲          |
| 11"      | مقدمة                                                                 | ٣          |
| 44       | جملها عمال واقوال اورها هري وباطني حالات مين اخلاص اورحسن نبيت كابيان | ٣          |
| 14       | تمام اتمال كادار ومدارنيت پرب                                         | ۵          |
| ٨٨       | حضرت عمر رضى الله عند کے حالات                                        | ч          |
| 4+       | د نیوی عذاب نیک و بدو دنوں پر آتا ہے                                  | 4          |
| ۷۱       | فتح مکہ کے بعد بجرت ختم ہوگئی                                         | ۸          |
| <b>4</b> | جب تک کافروں سے قبال ہاتی ہے جمرت باتی ہے                             | 4          |
| 44       | عذركي وجدے جہادے رہ جانے والول كاثواب                                 | 1•         |
| ۷۲       | نفل صدقه نیت کامدار                                                   | 94 -       |
| ۷۳       | وصیت تہائی مال تک جائز ہے                                             | 11         |
| 44       | الندنعالی اخلاص اوراعمال کودیکھتا ہے                                  | ı۳         |
| ۷۸       | جباد كامقصداعلا عِكلمة الله ب                                         | ۱۳         |
| ۸٠       | حمی مسلمان کوناحی قتل کرنے کی سزاجہتم ہے                              | 10         |
| ۸۰       | جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی نضیلت                                     | 14         |
| ΔI       | مساجه بهترين جگهبين بين                                               | IZ         |
| Al       | ا مُمالِ صالحہ کی نیت پر بھی ثواب ہے                                  | IA         |
| ٨٣       | ا مُمَالِ صالحہ کے برکات کاظہور دنیا میں                              | 19         |
| ۲۸ -     | ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک                                              | <b>r</b> + |
| ۸4       | توبه کابیان                                                           | #1         |
| ۸۸       | رسول الله فالله كا كثرت استغفار                                       | tr         |
| Λ9       | ہندوں کی تو بہ سے اللہ تعالیٰ کی خوشی                                 | . **       |
| 91       | مغرب ہے سورج طلوع ہونے تک تو بقبول ہوگ                                | rr         |
| 91       | الله تعالى كے ہاتھ كھيلانے كامطلب                                     | ro         |

| منختبر | عنوان                                                                 | تبرثار |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| 95     | روح حلق تک چینجنا تک قبیر تبول ہوتی ہے                                | rt     |
| 98"    | تخلیق آسامان وزبین کے دن ہے تو بے کا درواز و کھلا ہوا ہے              | 1/2    |
| 90     | موذون يرمن كاستله                                                     | ۲A     |
| 94     | سوا دمیوں کے قاتل کی تو بہ بھی تبول ہوئی                              | rq     |
| 9.4    | غز و وَ تَبوك مِين شركت نه كرنے والے صحابه كا داقعہ                   | ۳.     |
| HI     | الياني جذبه محي توبه براجعارتا ب                                      | ۳۱     |
| IIF    | موت کی یا دحرص کا علاج ہے                                             | rr     |
| III    | مال کی حرص انسان کو غافل بنادیتی ہے                                   | ۳۳     |
| * III* | تاتل ومقتول دونوں جنت میں داخل ہوئے                                   | **     |
| 110    | مبركابيان                                                             | . ro   |
| III    | الله کې زمين وسيع ہے                                                  | ۳٦     |
| IIY    | برائی کابدلہ بھلائی ہے                                                | 12     |
| 114    | صرونمازے مدد حاصل کریں                                                | r'A    |
| 114    | صفائی نصف ایمان ہے                                                    | 179    |
| . 119  | انسان کی زندگی مسلسل ایک تجارت ہے                                     | (**    |
| 119    | رسول الله كل سخاوت                                                    | m      |
| 114    | قناعت واستغفار                                                        | ۲۳     |
| 114    | مؤمن برحال بین فائده بین                                              | ۳۳     |
| Iri    | ہر تکلیف کے بعد داحت                                                  | ۳۳     |
| ırr    | عز بيزوا قارب كي موت برصبر كرنا                                       | ra     |
| Irr    | معصوم بجے کا اپنی ماں کومبرر کی تلقین کرنا ( اصحاب الاخدود کا داقعہ ) | MA     |
| IFA    | اصل صبر صدمه ک وقت بوتا ب                                             | ۳۷     |
| Irq 3  | بحیکی موت رصر کا بدلہ جنت ہے                                          | · MA   |
| 11-    | طاعون رِصبر کا تواب شہید کے برابر ہے                                  | ۳۹     |
| 11"4   | نابینا ہونے پر جنت کی بشارت                                           | ۵۰     |
| ırı    | موگی کی بیاری پرصبر کا اجر                                            | ۵۱     |

| صغيبر  | عنوان                                                    | تمبرشار |
|--------|----------------------------------------------------------|---------|
| IMA    | قوم کی ایذاء کے باوجودان کے لیے دعا عِ مغفرت             | or      |
| باجا   | حضرت عبدالله بن مسعود مثني الله عنه کے حالات             | or      |
| 18-5-  | مؤمن کی ہرتکلیف کا اجربے                                 | or      |
| . 187  | رسول الله طَالِيْلُ كَ بِخَارِي شدت                      | ۵۵      |
| 1177   | انبیا علیم السلام صبر واستقامت کے پہاڑ                   | ۲۵      |
| iro    | موت کی دعاء کرتاممنوع ہے                                 | ۵۷      |
| Ima    | مردور میں ایمان والوں پر آزمائش ہوتی ہے                  | ۵۸      |
| IPA .  | رمول الله كالغير كالمرف سے ناانسانى كى نبست عظيم كناه ہے | ۵۹      |
| 10%    | دنیوی تکالیف موجب اجرب                                   | 7+      |
| 1171   | بچه کی صوت برصبر کا واقعه                                | 781     |
| ! hehm | غصه کے وقت نفس پر قابور کھیں                             | 71      |
| المالد | غصه کے وقت اعوذ باللہ بڑھنے کا حکم                       | 44      |
| ira    | قدرت ہوتے ہوئے غصہ پینے کی نضیات                         | A14.    |
| البط   | غصرنه کرنے کی وصیت                                       | or.     |
| IMZ    | مصائب كفارة سيئات بين                                    | 77      |
| IM     | حضرت عمررضى الله عنه كاغصه بيرقا بوكرنا                  | 44      |
| 114    | حكمرانول كظلم برعبر كرنا                                 | 1A      |
| IDI    | جنت کی تمنا کی ممانعت                                    | 19      |
| iar    | عبدالله بن او في رضي الله عنه كے حالات                   | 4.      |
| ۱۵۳    | مدقكايان                                                 | ۵۱ .    |
| ۱۵۲    | یج اور جموث کابدله                                       | 44      |
| ıar    | مشكوك باتون كاترك كرنا                                   | ۷۳      |
| 100    | حفرت حسن رضی الله عنه کے حالات                           | 45"     |
| 101    | كفركى حالت بين بهبي حياتي اختيار كرنا                    | ۷۵      |
| اعدا   | شهادت کی چنی تمنا                                        | 41      |
| اعدا   | مال ننيمت كاحلال ہوناامت مجمديه خانفا كاخاصه ب           | 44      |

| صفحتمر | عنوان                                                | تمبرشار    |
|--------|------------------------------------------------------|------------|
| 149    | سچائی سے تجارت میں برکت ہوتی ہے                      | <b>Δ</b> Λ |
| 171    | مراقبكاييان                                          | ۷٩         |
| 145    | حديث جبرائيل عليه السلام                             | ۸٠         |
| 144    | علامات قيامت                                         | ΔI         |
| rri    | ہرعال میں خوف خدا دام <sup>ی</sup> ن گیرر ہنا جا ہیے | ۸۲         |
| 114    | حضرت ابوذ رغفاری رضی الله عنه کے حالات               | ۸۳         |
| IYA    | تقدیر پر پخته ایمان مونا <b>چا</b>                   | ۸r         |
| 14+    | ہرگنا دائی ذات کے اعتبارے بڑا ہے                     | ۸۵         |
| 121    | حرام کے ارتکاب سے اللہ تعالیٰ کوغیرت آتی ہے          | PA         |
| 141    | بی اسرائیل کے تین آ دمیوں کا واقعہ                   | ۸۷         |
| 14.5   | عقامند کون ہے؟                                       | ۸۸         |
| 124    | لا یعنی با توں ہے اجتناب کرنا ایمان کا تقاضہ ہے      | ۸۹         |
| 122    | تقو ئا كايميان                                       | 9+         |
| 149    | تقوى صول عزت كاسب ب                                  | 91         |
| IA+    | دنیار فریب ہے                                        | 91         |
| IAI    | رسول الله طَافِيْرُ كَى الْمِكِ جامع دعاء            | 91"        |
| IAT    | قتم تو ڑنے میں بہتری ہوتو تو ڑ دینا چاہیے            | ٩٣         |
| IAF    | جبة الوداع <u>ك</u> موقع برا بم صحيتين               | . 42       |
| IAā    | لقين اورتو كل كابيان                                 | 94         |
| IAA    | توکل کی برکت سے ستر ہزار بلاحساب جنت میں داخل ہوں گے | 94         |
| 19+    | حضرت عکاشه رضی الله عنه کی تمنا پوری ہوئی            | 9.4        |
| 19+    | توکل کے بارے میں ایک جامع دعاء                       | 99         |
| 191    | حسبنا الله ونع الوكيل كي نضيات                       | ]++        |
| 198*   | زم دل لوگ جنت میں جا کمیں گے                         | j+l        |
| 198    | غزوهَ ذات الرقاعُ كاواقعه                            | [+]*       |
| 194    | رات کوسوتے وقت پڑھنے کی ایک خاص دعاء                 | 101"       |

١.

| مغتمر | عنوان                                                                           | تمرشار |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 190   | سونے کامسنون طریقہ<br>- استان الحریقہ                                           | 1+17   |
| 199   | الله تعالى كى معيت كا كال استخضار                                               | 1+0    |
| r     | م المرية نكلتي وقياء                                                            | 1+4    |
| T+1   | دوسرول کی خدمت سے رز ق میں اضافہ ہوتا ہے                                        | [+2    |
| r•m   | استقامت كابيان                                                                  | 1+A    |
| r•r   | دین پراسنقامت مراہیوں ہے بچنے کا ذریعہ ہے                                       | 1+9    |
| r+0   | دین پرمضبوطی ہے جے رہنے کا حکم ہے                                               | 11+    |
|       | الله كي عظيم مخلوقات مين فورو فكر، فنائے و نيا اموال آخرت اور ديكر امور ميں نظر | 111    |
| r•∠   | للش كى كوتاعى اوراس كى تهذيب اورائے آمادة استقامت كرنے كابيان                   |        |
| F•A   | آسان وزمین کی تخلیق برغور کرنا چاہیے                                            | IIr    |
| 110   | نیک کام میں جلدی کرنا اور طالب خیرکوشوق ہے اور بلاتر دونیکی پر آبادہ کرنا       | IIF    |
| 111   | ا عمال صالحه زیادہ انجام دیے جائیں                                              | lin    |
| PII   | قیامت کے قریب فتنوں کا ظہور ہوگا                                                | HO     |
| rir   | رسول الله تَالِيَّ كِصد قد كرنے كاايك واقعه                                     | IIY    |
| rir   | عمرو بن جهام کے دخول جنت کا شوق                                                 | II.    |
| rir   | صحت کے زمانہ میں صدقہ کرنے کا زیادہ تو اب ہے                                    | IIA    |
| ۳۱۳   | حضرت ابوذ جاندرضی الله عند کی بها در کی کاواقعه                                 | 319    |
| MΔ    | قرب ئى كازماند بېتر ب                                                           | Ir•    |
| ria   | فرصت ومحت میں خوب عمال صالحہ کی پابندی کرو                                      | fre    |
| F12   | حفرت على رضى الله عنه كي فضيلت                                                  | Irr    |
| riq   | عابدہ کے بیان میں                                                               | 171"   |
| F14   | کوشش کرنے ہے راہیں کھلتی ہیں                                                    | 11°C   |
| rr•   | د نیاے منہ موژ کرایک اللہ سے تعلق جوڑ و                                         | ira    |
| PP)   | الله تعالى بند ب كا عمال ك قدردان ين                                            | IFY    |
| trr   | اعمال صالحہ سے بندے کوانلہ کا قرب حاصل ہوتا ہے                                  | 112    |
| frr   | صحت وفراغت الندتغالي كغظيمنين بين                                               | 1PA    |

| مغنبر | عنوان                                                    | تمبرثثار |
|-------|----------------------------------------------------------|----------|
| 444   | اعمال کے ذریعیاللّٰد کی نیتوں کاشکرادا کرنا              | Irq      |
| rro - | آخرى عشره مين عبادت مين جان كھيانا                       | 19"+     |
| 444   | قوی مؤمن ضعیف سے بہتر ہے                                 | 11"      |
| rr2   | جنت خلاف طبع باتول سے مستور ہے                           | IPT      |
| TFA   | نفل نماز دن میں طویل قر اَت                              | ırr      |
| rr•   | میت کے تین ساتھیوں کا ذکر                                | 177      |
| rm    | جنت وجہنم انسان کے قریب ہیں                              | ira      |
| +171  | جنت مين رسول الله تأفيل كامعيت                           | 124      |
| rrr   | کٹر سے بجرہ کرنے کی نصیلت                                | 172      |
| ***   | نیک انمال کی توفیق کے ساتھ طویل عمر سعادت ہے             | I۳λ      |
| ተሥሶ   | غزوة احديث ايك صحابي كے جذبي شهادت كاواقعه               | 1179     |
| rry   | اخلاص كے ماتي تھ تھوڑ اصدقہ بھى اللہ كے ہاں تبول ہے .    | 10%      |
| rrz.  | بندول پرانشرتعالی کے لطف و کرم                           | וייו     |
|       | باب الحث على الازدياد من الخير في اواحر العمر            | IM       |
| rm.   | عركة خرى مصيص من كار فير بين زيادتي كي ترغيب             |          |
| اسم   | ساٹھ سال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی تعجب خیز ہے | الماليا  |
| rrr   | حصرت این عباس رضی اللّٰد تعالی عنبها کی قر آن قبمی       | IM       |
| rrr   | آخرى عمر ميں استغفار ميں كثرت كااہتمام                   | Ira      |
| try   | موت اجھی حالت میں آنے کی فکر کریں                        | IMA      |
| rea   | طرق فیرکی کثرت                                           | 162      |
| rra   | لوگوں کی ایذ اء سے بچانا بھی صدقہ ہے                     | Ir'A     |
| 10+   | بھلائی کا حکم کرنا برائی ہے رو کنا بھی صدقہ ہے           | 1179     |
| rai   | راتے ہے تکلیف دہ چیز دل کو دور کرنا ایمان کا حصہ ہے      | 10+      |
| ror   | تىبچات كى پابىرى كرنا                                    | 101      |
| rom   | معمولی درجه کی نیکی کی مجھی قدر کریں                     | lar      |
| ror   | غین سوسا نهر جوڑ و ں کا صد قنہ                           | 168      |

| مغتبر | عثوان                                                               | تمبرشار |
|-------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| raa   | الله تعالى كي طرف ہے مہمان نوازي                                    | ior     |
| ray   | ایمان کے سرے زائد شعبے ہیں                                          | 100     |
| ran   | ایک کے کو پانی پلانے کی برکت سے دخول جنت                            | rai     |
| rog   | راستہ سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کی برکت                                 | 104     |
| r4+   | مجدیل لوگول کوایڈ اءدیئے ہے بچنا                                    | 10/     |
| ryi   | وضوى بركت سے گنامول كى مغفرت                                        | 109     |
| rar . | پانچ وقت نمازی ادر جمعه کفارهٔ سیمات کا ذریعه میں                   | 11+     |
| ryr   | افجر وعصر کی نماز کی پایندی                                         | 141     |
| TYA   | بیاری کے زمانہ میں صحت کے زمانہ کے اعمال کا اُتواب                  | IYr     |
| ***   | درخت لگائے کا ابروٹواب                                              | ייויו   |
| 144   | مجد کی طرف جاتے ہوئے ہر قدم پر تواب                                 | ٦٤١     |
| PYA   | تیزگری میں مجدآ نے کی فضیلت                                         | INO     |
| 749   | کسی کودود ده دالی بکری عاریت میں دینا                               | 144     |
| 12+   | الله جل شانه سے ہم کلا ی                                            | IYZ.    |
| 121   | الله جل شانه کی فعت استعال کر کے شکر بجالائے                        | AFI     |
| rzr   | <u> ہرایک کواپی حیثیت کے مطابق صدقہ کرنا چاہے</u>                   | IY9     |
| r_ r  | إطاعت غن مياندروي                                                   | 14+     |
| 144   | تمن صحابه كاانهم واقعه                                              | 121     |
| rza   | دين مين غلووتشد د کي مما نعت                                        | 14      |
| r^•   | حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اپنے آپ کوری ہے باند ھنے کا واقعہ | ۱۷۳     |
| rn-   | نیند کے غلبہ کی حالت میں نماز نہ پڑھے                               | الام    |
| t/Ai  | خطبه ونمازين اعتدال                                                 | 140     |
| tat   | مہمان نوازی مہمان کاحق ہے                                           | 14      |
| 1714  | حضرت حنظله رضى اللدعنه كاواقعه                                      | 166     |
| FA 9  | نذ رصرف ایس عبادت کی ہوتی ہے جوشر عامقصود ومطلوب ہو                 | 141     |
| r9+   | محافظة المال                                                        | 149     |

| صختبر        | عنوان                                                                                  | تمبرشار    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| rgr          | جس عبادت كامغمول باس كوچهوردينابراب                                                    | 1/4        |
| rgr          | رسول الله فالله كالتبجد كي قضاء كرنا                                                   | łA1        |
|              | في الأمر بالمحافظة على السنة وأدابها                                                   | iAr        |
| rar          | سنت وآوابست كى حافظت كى بيان مس                                                        |            |
| rgA          | رسول الله تَالِيُّا ہے بے جاسوالات کی ممانعت                                           | IAT        |
| <b>r</b> 99  | اطاعت امير کي تا کيد                                                                   | IAI        |
| P++          | اطاعت رسول الله تلفظ وخول جنت كاسب                                                     | 1/40       |
| Trei         | الثے ہاتھ سے کھانا تکمیر کی علامت ہے                                                   | IAY        |
| 1"+1         | نماز کی مفیں سیدھی رکھنے کا تھم                                                        | 11/4       |
| r+r          | سونے ہے آگ بجھانے کا تھم                                                               | IAA        |
| ۳۰۴          | دین کوتبول کرنے شکرنے کے اعتبار ہے لوگوں کی تین قسمیں ہیں                              | IA9        |
| r•a          | امت کوجہتم کی آگ ہے بچانے کی رسول اللہ طالل کی انتقا کوشش                              | 19+        |
| P+4          | کھانے ہے فراغت کے بعد برتن اور انگلیوں کو چاہئے کا حکم                                 | 191        |
| P+2          | حضرت حذیفیدرض الند تعالی عند کالقمه الله آگر کھانے کا واقعہ                            | 191        |
| r•∠          | بدعی قیامت کے دوزرسول اللہ عظام کے قرب سے عروم ہوں گے                                  | 195        |
| <b>5</b> ″•∧ | سنت رسول الله والملا على المراض كرني والي يقطع تعلق كرني كاوا قعد                      | 191"       |
| P"I+         | حفرت عمرضى الله تعالى عنه كافجر اسودكو خطاب                                            | 190        |
|              | فِيْ وُجُوبِ الْإِنْقِيَادِ لِكُكُمِ اللَّهِ وَمَا يَقُولُهُ مَنُ دَعَىٰ إِلَىٰ ذَلِكَ | 197        |
|              | وَأَمِرَ بِمَعُرُوفَ إِنْ أَوْنُهِيَ عَنْ مُنْكَرٍ!                                    |            |
|              | الله يحظم كي اطاعت واجب من اورجها ساطاعت مع لي بلايا جائ                               |            |
| 711          | اورجيمام بالمعروف اورنجي عن المنكر كياجائ وه كياكم                                     |            |
| rir          | النداوررسول كاحتكم من كرسمع وطاعت اختيار كرنا                                          | 192        |
| ria          | في النهي عن البدع ومحدثات الأمور،برعت اوري بالول كي ايجاد كم مانعت                     | 19/        |
| M14          | ہر بدعت مردود ہے                                                                       | 199        |
| 1914         | بہترین کتاب، کتاب اللہ ہے                                                              | <b>***</b> |
|              | فيمن سنّ سنة حسنة أو سيئة                                                              | 1+1        |
| 1719         | احتيما يا براطريقة قائم كرنے والا                                                      |            |

| صغير    | عنوان                                                                      | تمبرشار |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| P14     | صدقه خیرات کی ترغیب                                                        | r+r     |
| ۲۲۲     | قتل ناحق کے گناہ میں قابل کا بھی حصہ ہوتا ہے                               | r+1"    |
|         | باب في الدلالة على حير والدعاء إلى هدى أو ضلالة                            | 4+14    |
| rrr     | بعلائي كى طرف راجنما كى اورېدايت يا صلالت كى طرف بلانا                     |         |
| rrr     | نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھی اجر ماتا ہے                           | r+0     |
| PTY     | وعظ ونصیحت سے کوئی ایک آ دمی راہ راست پرآ جائے توبید نیاد مافیباہے بہتر ہے | P+4     |
| P'IA    | جو بیاری کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہ کر سکھا اس کو کھی اجر ملتا ہے          | r=2     |
|         | في التعاون على البر والتقواي                                               | r•A     |
| rra     | نیکی اور تقل ی کے کا موں میں تعاون                                         |         |
| \$m\$m# | مجابدین کوسامان فرا ہم کرنے والے کا جر                                     | r+q     |
| mm!     | عجابد کے گھر کی دیکھیے بھال کرنے والا اجر میں برابر کا شریک ہوگا           | t'i+    |
| rrı     | نابالغ بچے کے فح کا تواب والدین کو ملے گا                                  | rii     |
| rrr     | دوسرے کاصد قد امانتداری کے ساتھ آ کے پہنچانے والے کو برابر تواب ملے گا     | rir     |
|         | باب في النصيحة                                                             | rim     |
| mmh     | هيحت                                                                       |         |
| rro     | دین خیرخوای کانام ہے                                                       | rir     |
| PPY     | ہر مسلمان کے ساتھ خبر خواہی کرنے پر بیعت                                   | 110     |
| rr2     | جوبات اپنے لیے بیند ہواہے بھائی کے لیے بھی اس کو پیند کرو                  | riy     |
| . ,     | في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر                                         | 114     |
| rrs.    | امر بالمعروف اور جي عن المتكر                                              |         |
| PTFT    | ایمان کااولی درجه برانی کودل سے براسمجھ                                    | MA      |
| mur     | منکرات سے رو کئے کے تین درجات ہیں                                          | ria     |
| 444     | منکرات کو کم اَز کم ول سے براہم چھنا ضروری ہے                              | 14+     |
| 500     | ہر موقع رحق بات کہاں میں سمی کی ملامت کی پرواند کرے                        | FFI     |
| PMA     | حکام کے خلاف بشرع امور پر نگیر کرنا ضروری ہے                               | rrr     |
| rr2     | اعلانیے گناہ کا ہو نامیدامت کی ہلاکت ہے                                    | rrr     |
| rra _   | رائے میں بیٹھنے والے رائے کا حق ادا کریں                                   | ***     |

| صختبر       | عنوان                                                                                                                           | تمبرشار |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1779        | مردوں کے لیے سونے کا استعال حرام ہے                                                                                             | rra     |
| ra+         | رعایا پرظلم کرنے والے بدترین محکمران ہیں                                                                                        | ***     |
| ro•         | امت برائی ہے رو کناچیوڑ دے گی تو ان کی دعا قبول نہ ہوگی                                                                         | 114     |
| rai         | حاتم كرما من في كبناية كلى جبادب                                                                                                | PPA     |
| ror         | بھلائی کا تھم کرنا ، برائی ہے دو کنا باعث رحمت ہے                                                                               | rrq     |
| ror         | ظالم کظلم ہے نہ رو کناعذ اب البی کودعوت دینا ہے                                                                                 | rr•     |
| FOY         | تغليظ عقوبة من أمر بالمعروف ونهى عن منكر وخالف قوله فعله<br>امر بالمروف وريم المتروق والمريم المتر بقول التا التنادادراس كي مزا | rri     |
| raz         | بِعُل واعظ کی سز ا                                                                                                              | rrr     |
|             | باب الامر باداء الأمانة                                                                                                         | ***     |
| r09         | امانت ادا کرنے کا حکم                                                                                                           |         |
| 1844        | منافق کی علامتیں                                                                                                                | trr     |
| m4+         | امانت داري كافتم موناعلامات قيامت ب                                                                                             | rra     |
| mar         | رسول الله تَالِيْلُ کے ہاتھ سے جنت کا درواز ہ کھولا جائے گا                                                                     | PPY     |
| ۳۷۳         | میت کے مال میں ہے پہلے قرض اوا کیا جائے گا                                                                                      | rr4     |
| PY4         | باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم<br>علمي تريم اورومظالم                                                                       | rr'A    |
| m44         | ظلم قیامت کے دن اندھیرے کی شکل میں ہوگا                                                                                         | rrq     |
| rz+.        | سینگ دانی بمری ہے بھی ظلم کا بدله لیاجائے گا                                                                                    | */*•    |
| rz.         | د جال کی نشانیاں                                                                                                                | דריו    |
| <b>1</b> 21 | ناحق زمین دیانے والے کی سزا                                                                                                     | rrr     |
| r2r         | الله تعالی کی کیر بهت خت ہے                                                                                                     | 444     |
| <b>1</b> 21 | مظلوم کی بددعاء ہے بچو                                                                                                          | rrr     |
| rzr         | چندہ وصول کرنے والوں کے لیے ایک تنبیہ                                                                                           | rra     |
| r20         | دنیای میں حقوق والوں کے حقوق ادا کر دیے جائیں                                                                                   | rm4     |
| P24         | مسلمانوں کو ہاتھ وزبان کی ایڈ اء سے حفوظ رکھیں                                                                                  | 11/2    |

| مغتبر        | عنوان                                                             | تمبرشار |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| 722          | مال غنيمت ميں چوري كى وجها ي جهم رسيد ہوا                         | rra     |
| 74A          | مسلمانوں کی جان دیال وکڑے محترم ہیں                               | rra     |
| 17/14        | تجوفی قسم کے ذریعید وسرے کا مال دیا نے والاجہنم میں داخل ہوگا     | ro.     |
| 17/4         | مال غَنْيمت مين خيانت برا اگناه ہے                                | rai     |
| MAI          | شهيد سيحقوق العبادمعاف نبين                                       | ror     |
| <b>የ</b> አዮ  | حقوق العباديس كوتابى كرف والاصلى ب                                | rom     |
| <b>"</b> "\" | باطل دعوٰ ی کے دربید مال غصب کرنا جہنم کی آگ کو قبول کرنا ہے      | ror     |
| rao.         | ناحق خون بہانے ہے دین کشار گی ختم ہوجاتی ہے                       | 100     |
| 170          | ناحق مال کھانے پر جہنم کی وعید                                    | ray     |
|              | باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم                             | roz     |
|              | والشفقة عليهم ورحمتهم                                             |         |
| <b>FA</b> 2  | مسلمانو ل كاحرمتو ل كانعظيم ان مير حقوق كابيان ادران ريشفقت ورحمت |         |
| ۳۸۸          | موسن ایک دوسرے کے لیے مضبوطی اور قوت کا ذرایعہ ہیں                | ron     |
| 77/19        | اسلحه كرجلتي موئ احتياط كام لي كهاحق دوسر كوتكليف ندينيج          | 109     |
| ra*          | نتام سلمان ایک جسم کی مانند ہیں                                   | P4+     |
| 179+         | شفقت ہے اپنی اولا د کا بوسہ لیتا                                  | rret    |
| 291          | اولا وکو پیار کرنا                                                | ryr     |
| rgr          | جود ومروں پر رخم نه کرے اس پر رخم نہیں کیا جاتا                   | rym     |
| rar          | ا ہام معندوروں کا خیال کر کے ہلکی نماز پڑھائے                     | יזרי    |
| rar          | امت پررتم کھاتے ہوئے مل جھوڑ دیتے تھے                             | rya     |
| mam          | امت کے لیےصوم وصال ممنوع ہے                                       | PPY     |
| m90          | بچوں کے رونے کی وجہ ہے آپ کا نماز کو مختمر کرنا                   | 746     |
| #190         | فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے                  | PYA     |
| rey          | جومسلمان کی حاجت بوری کرے اللہ تعالی اس کی حاجت بوری کرتا ہے      | 149     |
| m92          | كوئى مسلمان كسى مسلمان كوحقير نه متحجيج                           | 74.     |
| m9A          | مسلمان کی جان و مال اورعزت کونقصان پہنچانا حرام ہے                | 1/41    |

| مغنبر        | عوان                                                                                                 | تمبرشار     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1799         | جواپنے لیے پسندکرے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسندگرے                                                 | <b>7∠</b> 7 |
| (***         | ظالم کوظلم ہے یازر کھ کراس کی مد د کرو                                                               | 128         |
| f*++ .       | ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں                                                          | 12 m        |
| (**)         | سات باتوں کا تھم اور سات باتوں ہے مما نعت                                                            | 120         |
| ما فها<br>ا  | · سترعورات المسلمين والنهى عن إشاعتها لغير ضرورة<br>مملانول كي يرده يثي اوران كي عيدب كالشير كيمانيت | FZ 4        |
| ۳۰۳          | ملمان كي يرده پوژي كانتم                                                                             | 144         |
| ما مما .     | گناه کا اظهار محمی گناه ہے                                                                           | r∠∧         |
| h*h          | باندى بار بارزنا كرية واس كوفروخت كردو                                                               | - 1/4       |
| r-a          | شراب پینے والے کی سز ا                                                                               | 7/10        |
| <b>~•∠</b>   | باب فی قضاء حواثج المسلمین<br>مسلماتوں کی مرورتی پوری کرنے کابیان                                    | PΛI         |
| r+2          | البيخ سلمان بھائى كى حاجت يورى كرنے كے فضائل                                                         | tar         |
| <b>Γ</b> *•Λ | جس جگه الله تعالی کی عبادت کی جاتی ہے رحمت کے فرشتہ اس کو گھیر کیتے میں                              | MT          |
| (*)=         | باب الشفاعة<br><b>شفاعت كابيان</b>                                                                   | የለሶ         |
| [[א]         | حفرت بريره رضى الله تعالى عنها سدرسول الله مَالَيْنِي كل سفارش                                       | rAo.        |
| MIP          | باب الا صلاح بين الناس<br>لو <i>گول ك</i> ور <b>ميان معالحت</b>                                      | FA1         |
| ۳۱۳          | جہم کے ہرجوڑ کے عوض صدقہ لازم ہوتا ہے                                                                | MZ          |
| רור          | تین مواقع میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے                                                                 | tΛΛ         |
| rio          | حق کا پھر صد سا قط کرنے کی سفارش                                                                     | 1/4 9       |
| MIN          | ا مام کوفتہ دینے کے لیے سجان اللہ کہنا                                                               | t9+         |
|              | فضل ضعفة المسلمين والفقرآء والحاملين<br>ضعيف اوركمام سلمانوں كافشيات                                 | rgi         |
| M14          |                                                                                                      |             |
| MIA          | جنتی اور جہنیوں کی پہچان                                                                             | rar         |
| rr.          | گنام آ دی شهرت یافته سے بہتر                                                                         | rgr         |

| مختبر  | عنوان                                                                              | تبرشار      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ויייו  | جنت وجنهم کی بحث و تحرار                                                           | rar         |
| וייין  | قیامت کے دوز اعمال ہے وزن ہوگا                                                     | r40         |
| rrr    | مىچەدن مىن چھاڑود سىپنے دالے كامرىتبە                                              | ray         |
| rr     | لبعض لوگ الله تعالی پراعتا دکرتے ہوئے تشم کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پورافر ماتے ہیں | . La7       |
| rrr    | جنت میں داخل ہونے والے عام افراد                                                   | rgA         |
| PTO    | جرت رحمه الله كاعبرت ناك واقعه                                                     | 199         |
|        | ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين                            | 1"++        |
|        | والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وحفض الجناح لهم                         |             |
|        | يتيم بحول الوكيول اورتمام كزورون، مساكين اورخت حال لوگول كے ساتھ زمي،              |             |
| MEA    | شفقت احسان اورتو المع مع بيش آنا                                                   |             |
| rrq    | فقراء سلمين كى الله يح بال قدر                                                     | P+1 .       |
| PT-6   | رسول الله تأكيم فقراء مسكمين كي حمايت                                              | r+r         |
| ٦٣٢    | يتيم كي كفالت كرنے والے كامرتبہ                                                    | <b>r.</b> r |
| ۳۳۳    | حقیق مسکین جواپنے کوسوال ہے بچار کھے                                               | P*P*        |
| LIMIT  | براولیمہ جس میں فقراء کوشریک ند کیا جائے                                           | r•0         |
| 220    | بچیول کی پرورش کی فضیلت                                                            | P+4         |
| MFZ    | لؤكيال قيامت كيدن آگ مے تجاب بن جاكيں گي                                           | r=2         |
| mz     | كمر وراور شيمول كاحق                                                               | P*A .       |
| MM     | ضعفاء کی برکت سے رزق ملنا                                                          | 1-9         |
| rr4    | مجھے کر درلوگوں میں تلاش کرو                                                       | P1+         |
|        | باب الوصية بالنساء                                                                 | MII         |
| rri    | عورتو ل كوميت                                                                      |             |
| rrt    | عورتوں کے ساتھ نری برتے کا حکم                                                     | rır         |
| ויוריי | عوروں کی اچھی خصاتوں کو ریکھیں                                                     | mm          |
| LLLL   | عورتوں کے ساتھ اچھا برتا ؤ کرو                                                     | rir         |
| rm.A   | بوي كے حقوق                                                                        | 110         |

| مختبر      | عنوان                                                                                                            | تمبرثار      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ٣٣٤        | بیوی کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا                                                                                    | FIT          |
| ۳۳۷        | عورتو ر) وبلا وجدمارنے کی ممانعت                                                                                 | 114          |
|            | حَقُّ الزَّوُ جِ عَلَى الْمَرَأَةِ                                                                               | ria          |
| ra•        | عورتول يرمردول يحقوق                                                                                             | -            |
| roi:       | غاد ندکونا راض کرنے دالی پر فرشتوں کی احت                                                                        | 1719         |
| ror        | شو ہر کی اجازت کے بغیر نظی روز ہ کی مما نعت                                                                      | <b>1</b> "Y• |
| רמר        | اگر غیرالله کو بحده جائز ہوتا تو یوی کو تھم ہوتا کہ شو ہر کو بحدہ کرے                                            | 771          |
| ግሬግ        | شوہر کوراضی کرنے والی جنت میں جائے گ                                                                             | rrr          |
| Paa        | حوروں کی نارافعکی                                                                                                | rrr          |
| - 100      | عورتين فتنه بين                                                                                                  | PTP          |
|            | النَّفَقَة عَلَي الْعِيَالِ                                                                                      | rro          |
| ۳۵۷        | اقل وعيال پرخرچ كرنے كابيان                                                                                      |              |
| ran        | اہل وعیال کو کھلانے میں زیادہ تو اب ہے                                                                           | FTT          |
| ۸۵۳        | الفلس ترين صدقه                                                                                                  | <b>P7</b> 2  |
| Pan        | ا پی اولا د پرخرچ کرنے پر بھی اجرماتا ہے                                                                         | r'in         |
| . ry•      | صرف رضاء البي كے ليخرچ كرناباعث اجربے                                                                            | 779          |
| 771        | اہل وعیال پرخرچ کرتے ہوئے بھی اواب کی نیت کرے                                                                    | <b>**</b> *  |
| וויין      | ماتحت افراد کے حقوق ضائع کرنا گنام گار ہونے کے لیے کافی ہے                                                       | ۳۳۱          |
| מאר        | مال خرج كرنے والوں كے حق ميں فرضته وعاكرتے ہيں                                                                   | rrr          |
| · ۳4۳      | دیے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے                                                                          | rrr          |
|            | الْإِنْفَاقُ مِمَّا يُحِبُّ وَمِنَ الْجَيَّدِ                                                                    | 4-4-4        |
| חאה        | محبوب اورعمه وشيئ كوالله كرائة مين دينا                                                                          |              |
| ۵۲۳        | حضرت ابوطلحه رضى الله تعالى عنه كالبناباغ وقف كرنا                                                               | rra          |
|            | وُجُوبُ أَمُرِهِ أَهْلَهُ ۚ وَأُولَادَ الْمُمَيِّزِينَ وَسَائِرَمَنُ فِي رَعِيَّتِهِ بِطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ | rry          |
|            | وَنِهِيُهُمْ عَنِ الْمُحَالِفَةِ وَتَأْدِيْبُهُمْ وَمَنْعَهُمْ عَنْ اِرْتِكَابَ مَنْهِي عَنْهُ .                 |              |
|            | الل خانه کوئميتز بچول کواور متعلقين کواملار کی اطاعت کاتھم دينااوراس کی مخالفت ہے رو کنا،                        |              |
| <b>M47</b> | تا دیب کرنا اورائیس منبیات سے بازر کھنا اوراس کا وجوب                                                            |              |

۲.

| مغتبر       | عنوان                                                       | تبرشار         |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| ۲۲۷         | سادات کے لیے ذکو ہ حرام ہے                                  | 772            |
| MAV         | کھانے کےشروع میں بسم اللہ پڑھنا                             | rra            |
| 174.        | مرحض سے اپنے ماتحت افراد کی دین تربیت کے بارے میں سوال ہوگا | mma            |
| اك۳         | سات سال کی تمرییں بچول کونماز کا تھم کرو                    | <b>1</b> -11-4 |
| الم         | ېچو <u>ل</u> کونماز سکصلا و                                 | المالية        |
|             | حَقُّ الْحَارِ وَالْوَصِيَّةِ بِهِ                          | ۳۳۲            |
| 121         | بردوی کا حق اوراس کے ساتھ ھن سلوک                           |                |
| <b>ኖረ</b> ኖ | جرئیل علیه السلام بردوی کے حقوق کی مسلس تا کید کرتے تھے     | ۳۳۳            |
| r2 r        | یروی کو مدید دسینے کی خاطر شور بد بروها نا                  | ٣٣٢            |
| ۳۷۵         | ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ پڑ دی کو تکلیف نہ دی جائے           | rro            |
| 1°24        | یز دی کو مذبید دیا کریں اگر چه معمولی چیزیمو                | ٢٣٦            |
| M24         | پڑوی کود بوار میں ککڑی گاڑنے سے منع نہ کرے                  | mrz.           |
| 722         | مېمانون کاا کرام کریں                                       |                |
| ۳۷۸         | الجچی بات کرے یا خاموثی اختیار کرے                          | 17/79          |
| MZ9 .       | جس پرُ دی کاورداز وقریب مودوم بیکازیاده حق دار ب            | ro-            |
| M29         | بهتر نین ساتھی اور بهترین پڑوی                              | rai            |
|             | بِرُّالُوَ الِدُيْنِ وَصِلَةُ الْأَرْحَامِ                  | rar            |
| ľΆΙ         | برالوالدين اورصله رحى                                       |                |
| r2r         | سب ہے مجبوب عمل                                             | rar            |
| ra r        | باپ کے ساتھ دسن سلوک کا بہترین طریقہ                        | rar            |
| ms.         | مؤمن كوصله رحى كرنا حاسب                                    | rss            |
| - 170       | جوصلہ رحی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ صلہ رحی کرتا ہے    | ron            |
| - 1112      | احمان کرنے کاسب سے زیادہ حق داروالدہ ہے                     | <b>r</b> 54    |
| ۳۸۸         | والدين بره ها پي مين حسن سلوک ئے زيادہ وحق دار بين          | ۸۵۳            |
| · "AA       | جوقطع رتمی کرے اس ہے بھی صلہ رحمی کیا جائے                  | r39            |
| MA 9        | صلەرخى كے دونقته فا كدے                                     | <b>64.</b>     |

| صغير | عثوان                                                                                                                                             | تمبرشار     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 790  | حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاغ وقف کرنے کا واقعہ                                                                                         | P71         |
| M41  | والدين كي خدمت جہاد سے افضل ہے                                                                                                                    | rar.        |
| 198  | صلاحی ہے کے قطع تعلق کرنے والے سے صلاح ی کی جائے                                                                                                  | P1P         |
| rar  | صلەرمى كرنے والے كے ليے                                                                                                                           | ۳۹۳         |
| Mar  | صدقہ رشتہ داروں کو دینے میں زیادہ اتواب ہے                                                                                                        | · ma        |
| 790  | مشرک دالدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کا تکلم ہے                                                                                                       | - 124       |
| 794  | کیا پیوی اینے خاوند کو وَ د کے تکتی ہے؟                                                                                                           | <b>71</b> 4 |
| F92  | ہرقل کے دربار میں ابوسفیان کی تقریر                                                                                                               | FYA         |
| r9A  | آپ فاقلم کی میشین گوئی                                                                                                                            | ٩٢٣         |
| .149 | اہل قرابت کوجہنم کی آگ ہے ڈرانا                                                                                                                   | 1"4"        |
| ۵۰۰  | مؤمنین کے دوست اللہ اور نیک لوگ ہیں                                                                                                               | 121         |
| D+1  | جنت کے قریب کرنے والے اعمال                                                                                                                       | 12r         |
| ,0+1 | افطار کھجورے کرناسنت ہے                                                                                                                           | rzr         |
| ٥٠٢  | كياوالدين كے كہنے پريورى كوطلاق دينا جا ہے؟                                                                                                       | 42 M        |
| ۵۰۳  | والد جنت كالبهترين دروازه ب                                                                                                                       | r20         |
| ۵+۳  | خالہ کا احتر ام والدہ کی طرح ہے                                                                                                                   | 127         |
| F+4  | تَجُرِيُم الْعُقُوق وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ<br>والدين كا المراني الورطع رمي كرمت                                                                   | <b>1</b> 22 |
| 0.4  | والدین کی نافر مانی تمیره گناه ہے                                                                                                                 | FZA         |
| ۵۰۸  | حبعوثی قسم کھانا بھی کبیرہ گناہ ہے                                                                                                                | r29         |
| ۵۰۹  | والدین کو گالی دینا کبیره گناه ہے                                                                                                                 | r4.         |
| ۵۱۰  | قطع حی کرنے والا جنت ہے محروم ہو گا                                                                                                               | PA1         |
| 011  | الله تعالیٰ نے ان چید چیز و ل کوحرام کیا ہے                                                                                                       | TAY         |
|      | فَضُلِ بِرِّاصُدِفَاءِ الْآبِ وَالْأُمِّ وَالْأَقَارِبِ وَالزَّوْجَةِ<br>وَسَآتِرَمَنْ يُنْدَبُ إِكْرَامُهُ<br>وَسَآتِرَمَنْ يُنْدَبُ إِكْرَامُهُ | rar         |
|      | والد، والده، رشته دار، بیوی اوروه تمام لوگ جن کا کرام متحب ہے،<br>میں میں میں میں میں ایک جند ا                                                   |             |
| ۵۱۳  | ان کے احباب کے ساتھ حسن سلوک                                                                                                                      |             |

| منختبر | عنوان                                                                                              | مبرشار      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ماد    | حضرت این عمرضی الله تعالی عنها کااپنے والد کے دوست کے ساتھ حسن سلوک کا واقعہ                       | ተለሰ         |
| ۵۱۵    | والدین کی وفات کے بعدان کے متعلقین کے ساتھ حسن سلوک کرنا جا ہے                                     | 1740        |
| ۲۱۵    | حفرت أسيد بن ما لك رضي الله عنه كے حالات                                                           | PAY         |
| Υtq    | رسول الله تافيق كاحضرت خد بجيرض الله تعالى عنهاكي سهيليول كساته هسن سلوك                           | PA4         |
| ۵۱۸    | حضرت انس رضي الله تعالى عنه كي خدمت                                                                | raa         |
|        | اِكْرَامُ اَهُلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ كُلُّمْ وَبَيَانِ فَضُلِهِمُ                               | PA9         |
| ۹۱۵    | الل بيت رسول طافي كاكرام اوران كفضائل                                                              |             |
| 419    | كتاب الله اورال بيت رسول تا في المرون كاحتر ام ضروري ب                                             | 1790        |
| ori    | ابل بيت كي تكريم الغظيم كأهم                                                                       | 1"91        |
|        | تَوْقِيْرُ الْعُلَمَآءِ وَالْكِبَارِ وَآهُلِ الْفَصٰلِ وَتَقُدِيْمُهُمْ عَلَىٰ غَيْرِهِمُ          | rgr         |
|        | وَرَفَعَ مَحَالِسِهِمُ وَإِظْهَارُ مُرْتَبَتِهِمُ                                                  |             |
| ٥٢٣    | علاء كباراورا بل فعنل كي تو قيران كودوسرون رِمقدم ركهنا اللي مجلس كي قدراوران كم مرتبه كاظهار      |             |
| arr    | امامت کی شرائط                                                                                     | rgr         |
| orm    | علاءاور تماز کے مسائل سے واقف لوگوں کوامام تے قریب کھڑا ہونا جاہیے                                 | 144         |
| art    | مجل میں گفتگو کرنے کاحق بزے کو ہے                                                                  | 790         |
| ۵۴۸    | برمعالمه میں بڑے کاحق مقدم ہے                                                                      | <b>1794</b> |
| ۵۳۰    | لوگوں ہےان کے مرتبہ اور حیثیت کے موافق معاملہ کرو                                                  | 442         |
| 041    | مجلس شورای کے ارکان اہل علم وتقل می ہوں                                                            | 244         |
| . str  | بڑے عالم کوئی مسائل بیان کرنا چاہش                                                                 | r-99        |
| ٥٣٣    | جوبوڑ ھے کی عزت کرے گاس کی عزت کی جائے گ                                                           | (***        |
|        | زِيَارَةُ ٱهْلِ الْحَيْرِ وَ مُحَالَسَتُهُمْ وَصُحْبَتُهُمْ وَمَحَبُّتُهُمْ وَطَلَبُ زِيَارَتِهِمُ | P*1         |
|        | وَالدُّعَآءُ مِنْهُمُ وَزِيَارَةُ الْمَوَاضِعِ الْفَاضِلَةِ                                        |             |
|        | زیارت اہل خیران کے ساتھ مجالست ان کی محبت اوران سے عبت ان سے ملاقات کر کے درخواست                  |             |
| orr    | دعاءادر متبرك مقامات كي زيارت                                                                      |             |
| ara    | حضرات شیخین رضی الله تعالی عنبم کاام ایمن رضی الله تعالی عنبها کی زیارت کے لیے جانا                | 144.        |
| ۲٦۵    | حضرت ام ايمن رضي الله تعالى عنها كے حالات                                                          | P+7"        |

| مغتبر | عنوان                                                                                                             | تمبرشار |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 072   | الله وألول مع يحبت كرني كأصله                                                                                     | h+h.    |
| 072   | مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جانے کی فضیلت                                                                        | ۲÷۵     |
| ora . | نیک او گوں کی مجلس کی مثال مشک کی طرح ہے                                                                          | ۲٠٦     |
| ۵۳۹   | نکائ کے لیے دیدار عورت کوتر تیج دینے کا تھم                                                                       | 144     |
| ۵۳۰   | حفرت جرئيل عليه السلام كي زيارت                                                                                   | r*A     |
| ۵۳۱   | مؤمن ہے دوئ رکھوا در کھا نامتی کو کھلاؤ                                                                           | . L.+d  |
| ۵۳۱   | دوت د کھے کرنیک لوگوں ہے رکھے                                                                                     | l*1+    |
| ۵۳۲   | آدى كاحشر دوست كے ساتھ ہوگا                                                                                       | וויי    |
| ٥٣٣   | الله تعالى اوررسول الله مَنْ اللهُ مَا كُلُهُمْ كَ مُعبت ذريعه تجات ٢                                             | Mr      |
| ۵۳۳   | نیک لوگول سے مجت کی وجدسے جنت میں ان کی معیت نصیب ہوگی                                                            | ۳۱۳     |
| ۵۳۳   | لوگ معادن کی طرح میں .                                                                                            | , מומ   |
| 674   | حضرت اولین قرنی رحمه الله کا تذکره                                                                                | 210     |
| ۵۳۸   | رسول الله خافظ كاحضرت عمر رضى الله تعالى عنه ہے دعاؤں كى درخواست                                                  | אניין   |
| 9 م   | محبرقبا كافضيلت                                                                                                   | MZ      |
|       | فَضُلُ الْحُبِّ فِي اللَّهِ وَالْحَبِّ عَلَيْهِ وَاعُلَامِ الرَّجْلِ مَنْ يُحِبُّه ' أَنَّه ' يُحِبُّه ' وَمَاذَا | MV      |
|       | يَقُولُ لَهُ ۚ إِذَا ٱعُلَمَهُ ۚ                                                                                  |         |
| ۱۵۵   | الله کے لئے محبت اور اس کی نضیات جس محف سے محبت ہوا سے بتادینا اور اس کا جواب                                     | •       |
| aar   | تعن حصلتوں سے حلاوتِ ایمان نصیب ہوتی ہے                                                                           | ۳۱۹     |
| oor   | عرش کے سامیر کی جگہ پانے والے خوش نصیبوں کا تذکرہ                                                                 | /*r+    |
| مدد   | اللَّه تعالىٰ كَى خاطرةَ لَيْس مِين محبت كرنے والوں كا اجر                                                        | ۳۲۱     |
| مدد   | سلام کی اشاعت دخول جنت کا سبب ہے                                                                                  | rrr     |
| 201.  | الله تعالى كى خاطر مسلمان بھائى كى زيارت كرنے والے كے ليے فرشتے كى دعاء                                           | -1444   |
| ۲۵۵   | انصار صحابه سيمحبت ايمان كي علامت                                                                                 | ۳۲۳     |
| · 332 | القد تعالیٰ کے لیے محبت کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبر پر ہول گے                                               | rra     |
| عدد   | القد تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت واجب ہوگئی                                  | rry.    |

| صفحتمر | عثوان                                                                                | تمبرشار |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 339    | جن موسن مے مبت ہوا سے خبر کر دو                                                      | 74      |
| 229    | رسول الله مَا يَعْظِ كا حصرت معاذ رضي الله تعالى عنه كومجت كي اطلاح دينا             | PTA     |
| 310    | محبت کی اطلاع دینے والے کے حق شن دعاء                                                | 1789    |
|        | علامات حب الله تعالىٰ العبد و الحث على التحلق                                        | L.b+    |
|        | بها والسعي في تحصيلها                                                                |         |
| į      | الله بعاندكي اينج بند _ معيت كى علامات محيت والاعال كوافتيار كرنا                    |         |
| 1110   | اوران کے حصول کی سعی کرنا                                                            |         |
| 246    | الله تعالی اپنے والی کی مد فر ماتے ہیں                                               | البابا  |
| שוינ   | نیک وی کی قبولیت آسان سے زمین پراتار دی جاتی ہے                                      | ידיי    |
| Tra    | سورة اخلاص سے محبت كى وجد سے الله تعالى كى مجبت حاصل ہوكى                            | 444     |
|        | اَلتَّحْذِيْرُ مِنُ إِيْذَآءِ الصَّالِحِيْنَ والضعفة والمساكين                       | سيدس    |
| ara    | نیک لوگول، کمرورول اورمسا کین کوایذ ام پنجانے پرتخذیر                                |         |
| ٠ ٢٢٤  | فچری نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں آ جا تا ہے                                 | rra     |
|        | اجُرَآءُ أَحُكَامِ النَّاسِ عَلَى الظَّاهِرِ وَسَرَآيُرُهُمُ اِلِّي اللَّهِ تَعَالَى | h44     |
| AFG    | اجراءا حکام کاتعلق طاہرے ہے اور یاطنی احوال اللہ کے سپر دہیں                         |         |
| AFG    | غلبهٔ دین تک قبال جاری ر کھنے کا تھم                                                 | 447     |
| PFG    | ا ہمان قبول کرنے والے کی جان و مال محفوظ ہے                                          | ۳۳۸     |
| DY9    | میدانِ جنگ میں کلمہ پڑھنے والامسلمان تمجھا جائے گا                                   | ۴۳۹     |
| ۵۷۰    | حضرت اسامه رضى اللدتعالي عنه كاايك خاص واقعه                                         | (A.b.*  |
| 04r    | کلمہ گومسلمان کولل کرنا حرام ہے                                                      | المالها |
| 345    | ایمان وکفری فیصله طاہری اعمال پر ہے                                                  | י מיריד |
|        | بَابُ الْحَوُفِ                                                                      | ۳۳۳     |
| محد    | الله تعالى سے ڈرنے كابيان                                                            |         |
| ٥٧٧    | انسان وعمل کرنے کے بعد بھی اللہ تعالی ہے ڈرنا جا ہے                                  | יררר    |
| 044    | جہنم کی ستر ہزار لگامیں ہوں گی ہر لگام کوستر ہزار فرشتے تھنٹے لائمیں گے              | rra     |

| مغتبر | عنوان                                                              | تمبرشار    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| ٥٧٩   | سب سے ہلکاعذاب ابوطالب کوہوگا                                      | LL.A.      |
| 029   | پوض کوآگ گردن تک پکڑے گ                                            | ۳۳۷        |
| ۵۸۰   | قیامت کے دن لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینوں میں ڈو بے ہوئے ہوں گے | rra        |
| ۵۸۱   | رسول الله فَالْفِيْلِ كُوجِتْ وجَهْم كِحالات وكَعلاع عَلَيْ        | me         |
| OAr   | قیامت کے دن آ دمی کا پیدند لگام کی طرح ہوگا                        | ra+        |
| ۵۸۳   | قیامت میں آدی کا بسینے زمین میں بھی ستر ہاتھ سرایت کرے گا          | rai        |
| ۵۸۳   | جنم کی گہرائی کی حالت                                              | ror        |
| ۵۸۵   | قیامت کے دن الله تعالی اور بندے کے درمیان حجاب ختم ہوجائے گا       | ror        |
| ۵۸۵   | فرشتوں کے بوجھے آسان کر جراتا ہے                                   | rar        |
| ۵۸۷   | قیامت کے دن ہرآ دی سے میسوالات ہوں گے                              | raa        |
| ۵۸۷   | قیامت کے دن زمین اپنے اوپر کیے جانے والے اعمال کی گواہی دے گی      | ran        |
| ۵۸۸   | صحلبه كرام رضى الله نتعالى عنهم كاخوف                              | <b>164</b> |
| 000   | الله تعالی کا سودا چنت ہے                                          | ran        |
| ٥٩٠   | قیامت کے دن اوگ نظی بغیر ختنے کے اٹھائے جا کیں گے                  | Pan        |
|       | بَابُ الرَّجَآءِ                                                   | 14.A+      |
| oar   | رجاء کابیان                                                        |            |
| ۵۹۳   | جس کی موت تو حیدور سالت کے اقرار پر آجائے وہ جنت کامتحق ہے         | ודיז       |
| 246   | برائی کابدلہ برائی سے دیا جائے گا                                  | (44)       |
| ۵۹۵   | شرك سے بچنوالے كيلے جنت ہے                                         | וייאי      |
| rea   | صدق دل سے قد حد کے اقرار کرنے والے پرجنم حرام ہے                   | ryr        |
| ۵۹۷   | غز د هٔ تبوک میں مجرهٔ نبوی کاظهور                                 | ۵۲۳        |
| APA   | جواخلاص كے ساتھ "لا الدالا اللہ" كے اس برجہنم كى آگ حرام ہے        | FFN        |
| Y++   | الندنعالي كي اپنے بندوں كے ساتو محبت كي ايك مثال                   | r44        |
| 7.5   | میری رحمت میرے غصہ پر غالب د ہے گی                                 | ስተለ        |
| 7.5   | الله تعالیٰ کی سور حتوں میں سے ایک زمین پراتاری گئی ہے             | ٩٢٦        |

| فهرست  | ن لدو شرح رباض الصالعين ( جلد اقل ) ۲۷                             | ريق السالكب   |
|--------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| مغير   | عنوان                                                              | تمبرشار       |
| ,4+ls. | توبرك واليے سے الله تعالى خوش ہوتے ہيں                             | r <u>~</u> •  |
| 1-0    | كناه كے بعد اللہ تعالى مے مغفرت طلب كرنا اللہ تعالى كو بهت پسند ہے | اع۳           |
| Y+Y    | لاالدالاالله پڑھنے والے کے لیے جنت کی خوشخبری                      | 124           |
| Y+Z    | حضرات انبياء ليهم السلام كي الخياا في امتول كحق ميل دعاء           | 724           |
| 4+A    | حق الله اورحق العبد كي تفصيل                                       | <u>۳۷</u> ۳.  |
| 4+4    | مؤمن کی قبر میں شہادتین کا اقرار                                   | r20           |
| 41+    | كافرك نيك كامول كابدلد دنيايس دردياجاتاب                           | rzn           |
| 41=    | پانچوں نماز د ل کی مثال                                            | MLL           |
| MII    | جس خوش نعیب کے جناز و میں جالیس مسلمان ترکیک ہوں                   | 12A           |
| YIF    | جنت میں سب سے زیادہ تعدادامت محمد بید علاقا کی ہوگی                | 17 <u>4</u> 9 |
| 4117   | یہودونساریٰ کی جنت کے حصے سلمانوں کملیں گے                         | M+            |
| Alli   | د نیامیں پر دہ پوشی آخرت میں مغفرت                                 | r'A1          |
| alk    | نماز کی برکت ہے گناہ معاف ہوتے ہیں                                 | rar           |
| YIY    | نمازے مغیره گمناه خودمعاف موجاتے ہیں                               | Mr            |
| 114    | کھانے پینے کے بعد حمر سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں                  | rar.          |
| AlÝ    | الله تعالی ہاتھ پھیلاتے ہیں تا کہ لوگ تو بہ کریں                   | MAS           |
| AIF    | حضرت عمرو بن عبسه رضی الله تعالی عنه کے مسلمان ہونے کا واقعہ       | ran           |
| 777    | نی کا انتقال پہلے ہونا قوم کے لیےخوشخری ہے                         | r44           |
|        | بَابُ فَضُلِ الرَّجَآءِ                                            | MAA           |
| 444    | رجاء کی فضیلت                                                      |               |
| 480    | الله تعالى بندے كے كمان كے مطابق معامله فرماتے ہيں                 | በአ4           |
| 110    | الله تعالى بي حسن ظن ركت كاتمكم                                    | 179+          |
| 784    | گناه کی مقدار جتنی بھی ہوگی توبید سے معاف ہوجاتے ہیں               | m91           |
|        | الُجَمع بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَآءِ                              | rgr           |
| YPA    | خوف اور جاه دونول كوجع ركفت كابيان                                 |               |

| منحثبر          | عوان                                                                             | تمبرشار |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4154            | كافركوالله تعالى كى وسعت رحمت كاعلم موجائ تو ده جنت سے مايوس ندمو                | m97"    |
| 44.             | نیک صالح تحض کا جنازه کهتا ہے جلدی پہنچاؤ                                        | ۳۹۳     |
| 41"             | جنت كاقرب                                                                        | ۵۹۳     |
|                 | فضل البكآء من حشية الله تعالىٰ وشوقاً اليه                                       | M4.4    |
| 477             | م كربياً زخشيت اللي اورشوقِ لقاءِ باري                                           |         |
| Almin           | رسول الله مَا اللهِ عَالَيْظِ كاحضرت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سے قرآن سنتا | m92     |
| 400             | صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم پرخشیت البی ہے گریہ طاری ہونا                     | ለየግ     |
| प्रमप           | جہنم کی آ گ ادراللہ تعالیٰ کے رائے کا غبار جمع نہیں ہو سکتے                      | 1749    |
| 424             | تنهائی میں اللہ کو یا وکر کے آنسو بہانا                                          | Δ**     |
| 45%             | رسول الله تاليلل كي خوف خداك كيفيت                                               | ۵+۱     |
| 77%             | حضرت الى بن كعب كوسورة بينيه سنانا                                               | 0+r     |
| 4179            | اُم ایمن رضی الله تعالیٰ عنها کا مستحین رضی الله تعالیٰ عنها کورُلانے کا واقعہ   | ۵۰۳     |
| 45.4            | صدیق اکبررضی الله تعالی عند کونماز کے لیے امام مقرر فرمایا                       | ۵۰۴     |
| 41.4            | حضرت مصعب رضی الله تعالی عنہ کے لیے کفن کا نا کا فی ہونا                         | ۵۰۵     |
| אוייו           | دوقطرے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں                                              | D+7     |
| ,               | فضل الزهدفيي الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر                             | 0.4     |
| 466             | زېدنى الدنيا كى نفسيلت ال بىر كى كى بدايت اورفقر كى نفسيلت                       |         |
| Alim            | ونیاوی زندگی کمثال                                                               | ۵۰۸     |
| ALL             | د نیوی زندگی محض ایک کھیل کود ہے                                                 | ۵٠٩     |
| מחצ             | لوگوں کے شبوات اورعورتوں کی محبت محبوب بنادی گئی                                 | ۵۱۰     |
| 7/77            | مال ودولت کی بہتات نے غافل بنادیا                                                | ۵۱۱     |
| . 4rz           | د نیا کی مشکش میں ہلا کت کا خوف                                                  | air     |
| <del>ነ</del> ሮለ | مال ودولت کی فراوانی فتند کا باعث ہے                                             | ٥١٣     |
| 1/19            | دنیااور مورتوں کے فتنے ہے بچو                                                    | ۵۴۳     |
| 10+             | میت کے تین ساتھی                                                                 | ۵۱۵     |
| 121             | جنم میں غوطہ لگانے کے بعد آ دی دینا کے ناز دفعت کو بھول جائے گا                  | ria     |
| Yar             | دنیا کی قدروقیت                                                                  | _       |

| مغنبر | عنوان                                               | تمبرخار |
|-------|-----------------------------------------------------|---------|
| 701   | آپ نظام دہ کری کے بچد کے پاس گرز ہوا                | ۵۱۸     |
| 40"   | احد بہاڑ کے برا بر بھی سونا ہوتو صدقہ کردوں         | ۵۱۹     |
| 707   | بقذرو مين مال كيعولاه كاصدقه                        | ar+     |
| 100   | دنیا میں اپنے سے کم حیثیت لوگوں کو و کھنا جا ہے     | orı     |
| rar   | درہم ودنیا کے فلام کے لیے بدوعاء                    | orr     |
| 704   | امحاب صفركي حالت                                    | arr     |
| 10Z   | مومن کی دنیوی زندگی ایک قیدخاند ب                   | arr     |
| AGY   | دنیا میں سیافر دن کی طرح رہو                        | ara     |
| 109   | مجوب بنے کے نسخ                                     | ory     |
| 44+   | آپ ناهایم کی بھوک کی کیفیت                          | ۵۲۷     |
| 44+   | حضرت عا تشدر ضي الله تعالى عنها كي كرامت            | DFA     |
| 441   | رسول الله فالطفاع كاتركه                            | ara     |
| 117   | حفرت مصعب بن عمير رضى الله تعالى عشكا فقر           | ۵۳۰     |
| MAh.  | دنیا کی قدرومنزات چھر کے پر کے برابر بھی نہیں       | ori     |
| 224   | د نیااور چو کچھاں میں ہے سب معلون ہے                | orr     |
| 440   | جائداد نیاس د نیایس رغبت ہوتی ہے                    | ٥٣٣     |
| AAD   | دنیاوی زندگی کی مدت بهت قبل ہے                      | ٥٣٣     |
| YYY   | امت بحمية طالع كافتدمال ب                           | ۵۳۵     |
| 444   | این آدم کاحق و نیاش کیا ہے؟                         |         |
| AYY   | انسان مال سے کتنا استفادہ کرتا ہے؟                  | 022     |
| 444   | رسول الله فافغ الصحيت كرنے والے فقر كے ليے تيار وين | OFA     |
| ۲۷۰   | حرص کی مثال بھو کے بھیٹر سے کی طرح ہے               | 014     |
| 4∠+   | آپ ٹائٹام کاچنائی پرسونا                            | ۵۳۰     |
| 741   | نقراءاغنیاءے پانچ سوسال پہلے جنت میں جا کیں گے      | ۱۳۵     |
| 727   | جنت میں اکثر نقراء کودیکھا گیا                      | orr     |
| 42F   | الله تعالی کے سواہر شکی یا طل ہے                    | ۵۳۳     |

| مغتبر       | عنوان                                                                                        | تمبرشار |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|             | فَضُلِ الْحُوْعِ وَجُحِشُونَةِ الْعَيْشِ وَالْإِقْتِصَارِعَلَى الْقَلِيُلِ مِنَ الْمَا كُولِ | arr     |
|             | وَالْمَشَرُوبِ وَالْمَلْيُوسِ وَغَيْرِهَا مِنْ حَظُوظِ النَّفْيِنِ وَيَرْكِ الشَّهَوَاتِ     |         |
| 1           | بعوك جفائشي أوراكل وتحراب اورلهاس بين تم سيرتم يزاقتصار                                      |         |
| 144         | اور حذالكس اورتر كب خواهشات كي فضيلت                                                         |         |
| 446         | بعد میں آنے والوں نے نماز ضا کع کی خواہشات کے پیروکارر ہے                                    | ara     |
| 747         | قارون کی دولت                                                                                | rna     |
| 141         | آپ ٹافٹا کے گھر دالوں نے مسلسل دودن پید بھر کر کھا نائیس کھایا                               | ۵۳۷     |
| 722         | دودومهنية آپ فالغوا كلر جولهانبين جلتا تفا                                                   | ۵۳۸     |
| ۲۷۸         | جو کی رو ٹی بھی پیٹ بھر کرنہیں کھائی                                                         | 674     |
| <b>4</b> ∠9 | آپ ظافل نے میز پرر کھ کر کھی کھا نائبیں کھایا                                                | ۵۵۰     |
| 149         | ردی مجورے بھی پیدنہیں جرا                                                                    | ۱۵۵     |
| *A*         | آپ ٹائٹل نے زندگی بحرچھانی میں دیکھی                                                         | oor     |
| IAF         | آپ ٹالل حضرات شیخین کو کے کرایک انصاری صحابی کے گھر تشریف لے گئے                             | ۵۵۳     |
| 445         | ونیامند چیم کر بھاگ رہی ہے                                                                   |         |
| GAF         | جن كيرُ ون ميں رسول الله تَكَلِّمُ نے سَمْرِ آخرت فرمایا                                     | ۵۵۵ .   |
| GAY         | حضرت سعدرضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تیر چلایا                    | raa     |
| YAY         | يالند بقذ رضرورت روزي عطافر ما                                                               | ۵۵۷     |
| YAZ         | رسول الله تظام كاليك مجزه                                                                    | DOA.    |
| 44+         | حضرت ابو ہریرہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھوک کی وجہ ہے بہوش ہو جانا                           | ۵۵۹     |
| 441         | رسول الله تأثیر کانتقال ان کی زره گروی رکھی ہو گی تھی                                        | ٥٧٠     |
| 495         | اصحاب صفد کی نا داری                                                                         | IFG     |
| 495         | آبِ تَالِيْلُمُ كَا يَجِمُونًا                                                               |         |
| 495         | صحابه كرام رضي الله تعالى عنهم كفقر كي حالت                                                  |         |
| 796         | سب بهترز ماند ميراز ماند ب                                                                   | ۳۲۵     |
| YPY         | بقد رِضرورت مال اپنے یاس رکھنا جا کڑے                                                        | ara     |
| 797         | صحت اورایک دن کی غذال جائے                                                                   | rro     |

| منختبر       | عنوان                                                                             | تمبرشار |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 194          | وہ خوش نصیب ہے جس کوا بمان کے بعد ببقتر رکھا ف روزی مل جائے                       | ۵۲۷     |
| APF          | آپ اَلْقُلْمُ کَی کُی رات بھو کے رہے تھے                                          | AYA     |
| 799          | لبعض صحابير منى الله تعالى عنهم بعوك كي وجهه ي نماز مين كرجات تتھ                 | ۵۲۹     |
| .2**         | پيك كي تين ھھے كرنا جا ہے                                                         | . 04+   |
| 4+1          | سادگی ایمان کا حصہ ہے                                                             | 941     |
| 4+1          | عنبر مجعلى ملنے كاوا قعه                                                          | ۵۷۲     |
| 60F          | آپ طافیل کی مشین کی اسبانی                                                        | 025     |
| 4٠٣          | جنگ ِ خندق کے موقع پر حفرت جا بر رضی اللہ تعالیٰ عند کی ضیافت                     | ۵۷۳     |
| ∠•∧          | آپ ناٹیل کا مجر ہ بھوڑ اسا کھانا اسی آ دمیوں نے پیپیٹے بھر کر کھایا               | ۵۷۵     |
|              | بَابُ الْقِنَاعَةِ وَالْعَفَافِ وَالْإِقْتِصَادِ فِي الْمَعِيشَةِ وَالْإِنْفَاقِ، | ۵۲۲     |
|              | وَذُمِّ السُّؤَالِ مِنْ غَيْرِضَرُورَةٍ                                           |         |
| ۷1r          | تناحت وعفاف معيشت وانفاق مين اقضادا وربام ورت سوال كي ندمت                        |         |
| 41r          | اصل فقیروہ ہے جولوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے                                    | ۵۷۷     |
| 41"          | میا ندروی شرعاً پیندیده ہے                                                        | ۵۷۸     |
| 415          | اصل مالداری دل کاغنی ہونا ہے                                                      | ۵۷۹     |
| ۷۱۳          | اشراف فس سے ممانعت                                                                | ۵۸۰     |
| 410          | غزوؤذات الرقاع                                                                    | ۵۸۱     |
| 214          | رسول الله مُظَافِينًا كأعمرو بن حرام كے استعفاء كي تعريف                          | DAT     |
| <b>८19</b>   | بہترین صدقہ وہ ہے جواپی ضرورت پوری کرنے کے بعد ہو                                 | ٥٨٣     |
|              | ما تکنے میں اصرار نبیں کرنا چاہیے                                                 | ۵۸۳     |
| 2 <b>r</b> + | اوگوں سے موال نذکرنے پر بیعت                                                      | ۵۸۵     |
| 471          | ا تکنے والوں کا چیرہ قیامت کے دن گوشت سے خالی ہوگا                                | FAG     |
| 411          | ديينة والالينيوالي باتهرب                                                         | ۵۸۷     |
| 277          | مال برھانے کے لیے بھیک مانگنا آگ کے انگارے جمع کرنا ہے                            | ۵۸۸     |
| 2rr          | بھیک مانگنے والااپنے چیر زخمی کرتا ہے                                             | 2/4     |
| 2 FM         | لوگوں کے سامنے فقر ظاہر کرنے کی ندمت                                              | 29+     |

| صختبر        | عنوان                                                                                         | تمبرشار |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ۷۳۳          | سوال ند کرنے پر جنت کی مغانت                                                                  | ۵91     |
| 410          | تین آ دمیول کے لیے سوال کرنا جائز ہے                                                          | 39r     |
| ۲۲۷          | اصل فقیرہ نہیں جولوگوں کے گھروں کا چکرکا نے                                                   | ۳۶۵     |
|              | بَابُ جَوَازا لُأَخَذِ مِنْ غَيْرِ مَسُأَلَة وَلَا تَطُلُع اِلَيْهِ                           | ಎಇಗ     |
| ∠r∧ ·        | جوشے بلاطلب اور بغیرخوا ہش مل جائے اس کے لینے کا تجواز                                        |         |
|              | الْحَتِّ عَلَى الْأَكُلِ مِنْ عَمْلِ يَدِهِ وَالتَّعَفُّفِ بِهِ عَنِ السُّوالِ وَالتَّعَرُّضِ | ۵۹۵     |
| [            | لِلْاعُطَآءِ                                                                                  |         |
| 249          | این باتھ کی کمائی کھاناسوال سے احر از اور دوسروں کو دینے کی تا کید                            | ,       |
| ∠rq          | جنگل کی لکڑیاں ﷺ کر کھانا بھیک ما نگنے ہے بہتر ہے                                             | ۲۹۵     |
| 2r9          | مزدوری کرنا بھیک مانگلئے ہے بہتر ہے                                                           | ۵۹۷     |
| <u>۲۳۰</u>   | حضرت داؤدعلیالسلام اپنیا تھ کی کمائی ہے کھاتے تھے                                             | APA     |
| 4r.          | حفرت ذكر ياعليه السلام بزهنك كاكام كرتي تته                                                   | 099     |
| ۷۳۱ -        | سب ہے بہترا ہے ہاتھ کی کمائی ہے                                                               | 700     |
|              | ٱلْكُرُم وَالْخُودِ وَالْإِنْفَاقِ فِي وُجُوهِ الْخَيْرِ ثِقَةً بِاللَّهِ تَعَالَى            | 4+1     |
| 2 <b>r</b> r | مرم اورجودا ورالله تعالى پر بعروسه كے ساتھ وجو و خير ميں انھاق                                |         |
| 288          | جو کچھاللہ تعالی کے لیے خرچ کیا جائے اس کا اجر ضرور ملے گا                                    | 4+1     |
| 222          | دوآ دی قابل رشک ہیں                                                                           | 4+1"    |
| 488          | انسان کا اپنامال وہی ہے جوصد قد کیا                                                           | Y=1"    |
| 200          | صدقہ کے ذرایعہ جنم ہے بچو                                                                     | 7+5     |
| 244          | رسول الله تَاقِيْقِ نے کبھی سوال کرنے والے کو دنہیں نہیں' کہا                                 | 7+7     |
| 200          | خاوت کرنے والے بحق میں فرشتوں کی دعاء                                                         | 1.4     |
| 424          | خ چ کروتم پرخرچ کیا جائے گا                                                                   | A+F     |
| 444          | سلام کرنا ،کھانا کھلانا بہترین عمل ہے                                                         | 7+9     |
| 259          | ضرورت سے زائد صدقہ کروینا بہتر ہے                                                             | A1+     |
| 2ma          | آپ ٹاٹھا کی خاوت عظیم کی مثال                                                                 | 711     |
| ∠14•         | اصرار کے ساتھ سوال کرنے والے کوعطید دینا                                                      | ur      |
| ۱۳۷          | میں نہ بخیل ہوں اور شدچھوٹا اور ند برز دل                                                     | 418     |

| مغتبر | عنوان .                                                                        | تبرثار      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4m    | غز د و ٔ حنین کامختصر خاک                                                      | 7117        |
| ۷۳۳   | معاف کرنے سے عزت میں تواضع سے مرتبہ میں اضافہ ہوتا ہے                          | 710         |
| 400   | صدقدے مال میں کی نہیں آتی                                                      | YIY.        |
| 400   | صدقه کیا ہوا سارا مال باقی ہے                                                  | <b>41</b> 4 |
| ۷۳۵   | الثدتغاني كى راه بيس مال كو گن گن كرخرچ مت كرو                                 | AIF         |
| ۲۳۱   | ا بخیل اور <i>صدقه کرنے دالے</i> کی مثال                                       | 719         |
| 414   | صرف حلال مال کاصد قد قبول ہوتا ہے                                              | 414         |
| 4 MA  | صرف کرنے والے کی زمین پر بارش بر سے کاواقعہ                                    | 711         |
| ۷۵۰   | النَّهُي عَنِ الْبُحُلِ وَالشَّح<br>مجل <i>اورح مل</i> ي ممانعت                | 444         |
| 20+   | مرنے کے بعداس کامال اس کوفائدہ شدے گا                                          | 444         |
| ۷۵۰   | بو محف کِل ہے بچار ہے وہ کامیاب رہے<br>'                                       | 4hh         |
| ۷۵۱   | ظلم قیامت کے دوزاند هیرے کاباعث ہوگا                                           | 410         |
|       | الإيثار والمُمَواسَاةِ                                                         | YPY         |
| 201   | ايثارومواسات                                                                   |             |
| ۷۵۲ - | انسادِد يذكى تعريف                                                             | 41/2        |
| 20r   | ضرورت کے باوجود مکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں                                     | AIR         |
| 201   | مہمان کی خاطر چراغ گل کرنے کا داقعہ                                            | TPA         |
| 200   | دوآ دمیوں کا کھانا تین آ دمیوں کے لیے کافی ہوتا ہے                             | 41%         |
| 200   | جس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہووہ دوسر ہے دیدے                                | 41"         |
| ۷۵۵   | رسول الله طَلْقُطْ كاكيك صحالي كوكفن كے ليے اپني جا درعطيه كرنا                | 484         |
| ۷۵۷   | اشعريين كي تعريف                                                               | 488         |
|       | التَّنَافُسِ فِيُ أُمُورِ الْاخِرَةِ وَالْاسْتَكْثَارِ مِمَّا يُتَبَرَّكُ بِهِ | 486         |
| 40A   | امورآ خرت میں تنافس اوراشیا عِمتبرکدی کفرت کی رغبت                             |             |
| ۷۵۸   | دا کی طرف سے تقلیم کرنامتحب ہے                                                 | 400         |
| ۷۲۰   | حضرت ابوب عليه السلام پرنڈیوں کی ہارش                                          | 424         |

| مغتبر | عنوان                                                                            | تمبرشار |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|       | فَضُلِ الْغَنِيِّ الشَّاكِروَّهُوَ مَنُ أَجَّدُ الْمَالَ مِنُ وَحُهِهِ وَصَرَفَه | 1172    |
|       | فِي وُجُوهِهِ الْمَامُورِ بِهَا                                                  |         |
| -     | غنی شاکر کی فضیلت یعنی جومال جائز طریقے پر حاصل گریے اوران مصارف میں             |         |
| 241   | صرف کرے جن میں صرف کرنے کا تھم ہے                                                |         |
| . 241 | كس كونيك اعبال كي توفيق ملے                                                      | YPA     |
| 411   | اللدكي خاطريال دينے والاجہنم سے محفوظ رہے گا                                     | 7879    |
| ∠4r   | چھپا کرصدقہ کرنازیادہ بہتر ہے                                                    | 4M+     |
| ۷۲۲   | الله تعالی کی رأه مین محبوب چیز صدقه کرنا                                        | 4111    |
| .445  | قابل دشک مسلمان                                                                  | 400     |
| 245   | صرف دوآ دميول پرحسد جائز ہے                                                      | ALL     |
| ۷۲۳   | تهبيجات فاطمه رضى الله رتعالى عنهاكي فضيلت                                       | Aluh    |
|       | · ﴿ فَكُرِالْمَوْتِ وَقَصْرِالْإِمْلِ                                            | מחד     |
| 272   | موت گویا د کرنا اورآرز دُون کو کم کرنا                                           |         |
| 272   | ہرنقس کوموت کا مزہ چکھنا ہے                                                      | 717     |
| 444   | موت کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لے                                          | 102     |
| 444   | مرنے کے بعدد نیامی آنے کی تمنا                                                   | 10%     |
| 44    | كيامسلمانوں كے ليے اللہ تعالى ئے ڈرنے كا وقت نيس آيا                             | 414     |
| 441   | دنیایس مسافر کی طرح ربو                                                          | +QF.    |
| ۷۷۱   | وصیت نامه لکور کرایئ پاس رکھے                                                    | 191     |
| 441   | لمبی امیدین با ندهنا درست نهین                                                   | 401     |
| 228   | آدمی حوادث نے سکتا ہے موت سے میں                                                 | 40"     |
| 444   | سات حالات سے مہلے موت کی تیاری کرلیں                                             | ממר     |
| 440   | موت کو کش ت سے یاد کرد                                                           | 400     |
| 220   | رسول الله تَالِيَّةُ كالوَّلُول كَوَآ خَرت با ودلا نا                            | rar ·   |



## مقدمة الحديث

أزمولا نامفتى احسان ابتدشائق صاحب

#### تنييز التالغ التحني

## الحمد لله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد

علم حدیث شروع کرنے سے پہلے حدیث کے متعلق بعض اہم اموراور ضروری با تیں معلوم ہونا ضروری ہے جن سے حدیث اور اس کی شرح مجھنے میں مدوماتی ہے۔ایسی بعض باتو اکو یہال اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔

## حديث كالغوى معنى:

حدیث لغت کے اعتبار سے ہرفتم کے کلام کو کہا جاتا ہے۔ لغت عرب کے مشہور امام علامہ جو ہری نے اپنی کتاب'' صحاح'' میں حدیث کے معنی اس طرح بیان کیے ہیں کہ:

الحديث الكلام قليله وكثيره وجمعه احاديث.

## حديث كي اصطلاحي تعريف:

اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعاله و تقريراته.

حدیث رسول اند کلیٹی کے اقوال ، افعال اورتقریرات کو کہا جاتا ہے۔ تقریرات ہے مراد صحابہ کرام نے رسول انٹد نکیٹی کے سامنے کو کی مل کیا آپ نے مع نہیں فرمایا تو بیاس عمل کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔ اس کو حدیث تقریری کہاجا تا ہے۔

علامه خاوى رحمه الله نيد فق المغيث "مين اس طرح تعريف فرمائي كه:

والحديث ضد القديم ، واصطلاحا ما اضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاله او فعلا او تقريراً او صفة حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام .

### عديث كي وجيشميد:

حدیث کوحدیث کیوں کہاجاتا ہے؟ اس سلسلہ میں علامہ شہراحمۃ فی رحماللہ نے بہتو جیدیان فرمائی ہے کہ لفظ حدیث ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴾ سے ماخوذ ہے۔ کہ یہاں نعت سے مراد شرائع كی تعلیم ہاور مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کوجن شرائع كی تعلیم فرمائی ہے ان کوآپ دومروں تک پہنچا كیں۔ آپ ٹائیر آنے اپ تول وقعل کے ذریعاس تھم قرآنی كی تمیل فرمائی، ابندا آپ ٹائیر آ کے اقوال وافعال کانام ' صدیث' رکھا گیا ہے۔ (مقدمہ فنح السلھم)

استاذ محترم مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زیر مجد بهم فرماتے ہیں کداحقر کے نزویک صاف اور بے غبار بات میہ ہے کہ آنخضرت مُلْقِبُّ کے اقوال وافعال کے لیے افظ''حدیث'' کوخضوص کرلینا استعارۃ العام کلخاص کی قبیل سے ہے اور اس استعارہ کے ماخذ خودرسول اللّٰہ کُلِّقِیْمُ کے بعض ارشادات ہیں، جن میں خود آپ نُلِقِیُمُ نے اسے افعال واقوال کے لیے اُفظا''حدیث' 'استعال فرمایا، چنانچہ ارشاد ہے: حدثوا عني ولا حرج . (صحيح مسلم كتاب الزهد : ٣/٢)

ای طرح ارشاد ہے:

من حفظ على امني اربعين حديثا في امر دينها بعثه الله فقيها وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا.

(مشكوة كتاب العلم في الفصل الثالث: صـ ٣٢)

بېر حال ان روايات سے معلوم ہوتا ہے كہ اقوال وافعال أي كو حديث كہنا كوئى نئى اصطلاح نہيں بلكہ خودرسول اللہ تأثيثا سے ثابت ہے لہذا اس سلسله ميں فيراز كارتو جيهات كى كوئى حاجت نہيں ۔ (درس نرمذى : ١٩/١٨)

#### چندمتقارب الفاظ:

حدیث کے معنی میں چندالفاظ اور سنتعمل ہوتے ہیں لیخی ، روایت ، اثر ، خبر اور سنت ، سیح یہ ہے کہ بیتمام الفاظ علماء حدیث کی اصطلاح میں مرادف ہیں اور انہیں ایک دوسرے کے معنی میں بکٹرت استعمال کیا جاتا ہے ، بعض حضرات نے ان اصطلاحات میں فرق بھی کیا ہے، البتہ جہاں تک روایت کا تعلق ہے اس کا اطلاق بالا تفاق حدیث کے لغوی مفہوم پر ہوتا ہے لیتی کوئی بھی واقعہ یا کوئی بھی قول خواہ وہ کسی کا ہو''روایت'' کہلاتا ہے، باقی جارے بارے میں اختلاف ہے۔

## علم حديث كي تعريف:

علامه بدرالدین عنی رحمه الله فعلم حدیث کی میتعریف کی ہے:

هو علم يعرف به اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعال واحواله .....

وه علم جس کے ذریعے رسول اللہ ٹاٹیٹی کے اقوال وافعال اوراحوال کاعلم حاصل ہو۔ سرید

## علم حديث كي اقسام:

علامه ابن الاكفالي رحمه الله في ارشاد القاصد مين لكهاب كعلم حديث كي ابتداء دوتميس بين:

(٢) علم دراية الحديث

(۱) علم رواية الحديث

علم دراية الحديث كى تعريف بير:

هـ و عـلـم بـنـقــل اقــوال الـنبـي صلى الله عليه وسلم وافعاله واحواله بالسماع المتصل وضبطها وتحريريها .

اورعلم رواية الحديث كى تعريف بيب ك

هو علم يشعرف بمه انواع الرواية واحكامها وشروط الرواية واصناف المرويات واستخراج هاليها.

لہٰذا کسی حدیث کے بارے میں پیمعلوم ہونا کہ وہ فلان کتاب میں فلاں سند ہے فلاں الفاظ کے ساتھ مروبی ہے ، بیعلم روایة

الحدیث ہے اوراس صدیث کے بارے میں بیمعلوم ہونا کہ وہ خبر واحد ہے یامشہور میچے ہے یاضعیف ،شصل ہے یامنطقع ،اس کے رجال ثقة ہیں یاغیر ثقہ، نیز اس حدیث ہے کیااحکام متنبط ہوتے ہیں اور کوئی تعارض تونہیں ہے اگر ہے تو کیونکر رفع کیا جاسکتا ہے ، بیسب باتیں علم درایة الحدیث ہے تعلق ہیں۔

## علم حديث كاموضوع:

علم صدیث کاموضوع آنخضرت تلاقا کی ذات گرامی میں اس حیثیت سے کدوہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ چنانچیمال مرکز مانی شارح بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ:

موضوع علم الحديث ذات النبي صلى الله عليه وسلم من حيث انه رسول.

آپ مُظَافِظ کے افعال واقوال علم روایت حدیث کا موضوع ہیں اور سند ومتن علم درایت حدیث کا۔

# علم حديث كى غرض وغايت:

الاهتداء بهدى النبي صلى الله عليه وسلم .

یعی رسول اللہ طاقتی کے لائے ہوئے دین کی اتباع ہے۔اب دین کا مدار علم حدیث پر ہے، کیونکہ اصل دین قرآن پاکستو مجمل ہے اس کی تبیین اور تو نتیج کی ضرورت ہے اور وہ احادیث ہی ہے ہوئتی ہے، قرآن پاک میں نماز وزکو ہ کا تو ذکر ہے کیک ان تعداد وغیرہ کچھ فدکورنیس میرسب احادیث ہے ثابت ہیں،خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاکستن ہے حدیث شرح تو قرآن پاک جو مداردین ہے اس کو بچھنے کے لیے حدیث کا پڑھنا آئم ہوا۔

حضرت شیخ الحدیث مولانامحمرز کریا کا ندهلوی رحمالله فریاتے ہیں کہ صدیث پڑھنے کے لیے ایک غرض بیکا فی ہے کہ حضرت محمد نالفیٰ ا کا کلام ہے اور ہم محت رسول ہیں اور آپ سے تجی محبت کے دئویدار ہیں لہذا آپ کے کلام وکھن اس لیے پڑھنا چاہیے کہ ایک محبوب کا کلام ہے اور جب اس کو مجت کے ساتھ پڑھا جائے تو ایک شم کی لذت وطلا وٹ رغبت پیدا ہوگی چیسے اگر کوئی عشق میں پھنا ہوا ہوا ور ار اس کرمٹ تو تکا خطا آجائے تو آگروہ حدیث پاک کے بھی میں میں میں ہوگا تو بھی پہلے اس کو پڑھے گا اور اگر کھانے کے درمیان آجائے تو کھانا بند کردے گا اور نماز کے اوقات میں جیب پر نظر رہے گی تو جب اس نا پاک خط کو پڑھنے کا آتا شوق اور ذوق ہے تو پیرحضور شاتھ کا پاک کلام تو اس سے بدر جہا قابل صدا ہم ام ہے۔ (ماحود از تقریر بحاری)

# علم حديث كى فضيلت:

رسول الله تلکی نے ایسے خوش نصیبول کے حق میں وعاء فرمائی ہے جوعلم صدیث پڑھنے پڑھانے امت تک پہنچانے کامشغلہ اختیار کرتے ہیں۔ چنا محیار شادفر مایا:

عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نضر الله امرا ، سمع منا حديثا فحفظه وبلغه غيره فرب حامل فقه ليس بفقيمه . (كتاب العلم والعلماء : صه ٣٩) رسول الله مُظَيِّمُ نے دینا ودی کہ اللہ تعالیٰ اس مُخصَ کوخوش و تروتا زور کھے جوہم سے حدیث من کریا دکرے پھر دوسرں تک پہنچاہے ، کیونکہ بعض حدیث کو یا دکرنے والے حدیث کے مفہوم سے پوری طرح واقت نہیں ہوتے ۔

عن محمد بن سيرين قال نبئت أن ابا بكرة حدث قال خطبنًا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فقال: الا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فإنه لعله أن يبلغه من هو اوعي له منه أو من هو احفظ له.

(كتاب العلم والعلماء: ١/١١)

ابو یکر ورضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹیا ٹی نے جمۃ الوداع کے قطبہ میں ارشاد فرمایا کہتم میں سے موجود لوگ میری احادیث کو دوسر نے لوگوں تک پہنچا کیں کیونکہ ہوسکتا ہے جس تک حدیث پہنچائی جارہی ہے وہ زیادہ مجھدار اور دین کوزیادہ محفوظ کرنے والا ہو۔

وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اللهم ارحم خلفاني قلنا يا رسول الله! ومن خلفاءك؟ قال الذين يأتون من بعدي يروون احاديثي ويعلمونها الناس."

(أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد: ١٢٦/١)

رسول الله طُلِّقُلِق نے فرمایا کداے الله ! میرے خلفاء پر دحم فرمانو صحابۂ کرام نے عرض کیا یارسول الله آپ کے خلفاء کون ہیں؟ توارشاو فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جومیرے بعد آئیں گے اور میری احادیث روایت کریں گے اور لوگوں کو سکھنا نئیں گے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اولى الناس بي يوم القيامة اكثرهم على صلوة.

رسول الله نگانگانے فرمایا کہ قیامت کے روز میرے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو جھے پر کشرت سے درود بھیجتے ہیں تو حدیث کے بڑھنے بڑھانے وغیرہ کامشغلہ افتیار کرنے میں اس فضیلت کے حصول کازیادہ موقع ہے۔

## حدیث روایت کرنے میں احتیاط کی ضرورت:

صدیث پڑھنا، پڑھانا بقیدنا مہت ہی اجروثواب کا کام ہے، اس طرح صدیث روایت کرنارسول اللہ ٹاٹھا کی تعلیمات عام کرنا بھی ضروری ہے جس کی تعلیم او پر کی احادیث میں موجود ہے ستا ہم جس روایت کے متعلق بقین نہ ہو کہ میدسول اللہ ٹاٹھا کی حدیث ہے اس کو حدیث کہدکرروایت کرنا یا بدکہ چھوٹی بات کو حدیث کہ کر بیان کرنا ہڑا گناہے اس پر تخت وعید آئی ہے۔

عن سمرة بن جندب ومغيرة بن شعبه رضي الله عنهما قالا قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يري أنه كذب فهو احد الكاذبين . (رواه مسلم)

رسول الله خَالِيُّةُ فِي أرشا وفر ما ياكب س في جهو في حديث روايت كي وه بهي جهوت باند هنه والول يحتم ميس بوگا-

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الحديث عني الا ما علمتم فمن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي

(مشكونة كتاب العلم: ١/٣٥)

رسول الله ناتیجا نے فرمایا کہ مجھ سے حدیث روایت کرنے میں احتیاط سے کام لوصرف وہی حدیث روایت کروجس کا حدیث ہونا تهمیں معلوم ہو، کیونکہ جوکوئی میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کرے ووایٹا ٹھا کا نیجہ نم میں بنالے۔

خلاصہ یہ ہے چھے حدیث کانلم حاصل کرنا، اس پڑل کرنا، آ گے امت تک پہنچا نا نتبائی ضروری ہے۔ اس کو چھپانا ، روگر دانی کرنا جائز نہیں ۔ نیز فضائل بیان کرنے کے شوق میں جھوٹی حدیثے بناناصوفیہ وغیر و کے اقوال پائی سنائی بات کوحدیث کہہ کرآ گے بیان کرنا میکھی بڑا گناہ ہے۔

القد تعالی کی تو فیق شامل حاصل ہوتو وونوں ہی با توں پڑمل کرنا آسان ہے۔

اللُّهم إنا نسئلك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا منيبا .

#### مجية المديث

## منكرين حديث كينن نظريات:

محرین حدیث کی طرف سے جونظریات اب تک سامنے آئے ہیں وہ تین قتم کے ہیں:

اسول کریم کافیجا کافریضه صرف قر آن پیچیاناتها،اطاعت صرف قر آن کی واجب ہے،آپ ٹافیجا کی اطاعت''من حیث الرسول''نه سحابہ پر واجب تھی اور نہ ہم پر واجب ہے (معاذ اللہ ) اور وی صرف مثلو ہے اور وی غیر تملوکو کی چیز نہیں ہے، نیز قر آن کریم کو بسیجھنے کے لیے عدیث کی حاجت نہیں۔

٢- تخضرت عُلِيْمَا كارشادات صحاب برتوجت تح ليكن بم يرجحت نبيل-

۳- آپ مُلَّکُٹا کے ارشادات تمام انسانوں پر حجت میں ، کیکن موجودہ احادیث ہمارے پاس قابل اعتاد ذرائع ہے نہیں پنچیں ،اس کے ہم انہیں مانے کے مکلف نہیں۔

منکرین حدیث خواہ کسی طبقہ یا گروہ ہے متعلق ہوں ان کی ہرتخریران تین نظریات میں ہے کسی ایک کی ترجمانی کرتی ہے ،اس لیے ہم ان متفاد نظریات میں سے ہمایک پرمختم کلام کرتے ہیں۔

## نظرىياولى كىتردىد:

قرآن کریم میں ہے:

﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا ٓ إِلَّا لِنَعْلَمْ مَن يَنَيِّعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً ﴾

ال مين القبلة ''ے مراد بيت المقدل ہے، اوراس کی طرف رُح کرنے کے حکم کو باری تعالیٰ نے جعلنا کے لفظ ہے اپنی جانب
منسوب فرمایا، حالاتک پورے قرآن میں کہیں بھی بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم ذکورنیس، لامحالہ بیتھم وی غیر تلوک ذریعہ قا اورائے اپنی طرف منسوب کرکے اللہ تعالیٰ نے بیواضح فرمایا کہ وی غیر تلوکا تھم بھی ای طرح واجب التعمیل ہے جس طرح وی متلوک ۔

هما کہ ایک مقبل نے تبیش میں میں ہے۔ آئی ہے ہیں آئی ہے۔ آئی ہے۔ آئی ہے۔ اللہ تعمیل ہے جس طرح وی متلوک ۔

هما کہ ایک مقبل کے بیاد کا میں اللہ اللہ کی سے میں ہے اللہ اللہ کے بیاد کی سے میں کے اللہ تعمیل ہے۔ جس طرح وی متلوک ۔

﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَ انُونَ أَنفُسَكُمْ ﴾

اس آیت میں لیالی رمضان کے اندر جماع کرنے کو خیانت سے تعبیر کیا گیا اور بعد میں اس کی اجازت و بدی گئی، اس سے معلوم ہوا کرقر آن کریم ہیدواضح کر رہاہے کہ اس سے پہلے حرمت جماع کا تھم آیا تھا، حالا تکدید تھم قر آنِ کریم میں کہیں نہ کورنہیں، لامحالہ بیتھم وقی غیر مثلو کے ذریعہ تھا، اوراس کی مخالفت قر آنِ کریم کی نظر میں خیات تھی۔

﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِواَلْنَهُمْ أَذِلَةً ﴿ إلى قوله تعالى ) وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بَشْرَى لَكُمْ ﴾ به آیت غزده احد کے موقع پرنازل ہوئی اور اس میں بہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں نزول ملائکہ کی پیشکوئی فرمائی تھی، حالا تکہ بیوشکوئی قرآن میں کمیں ذکو ٹیس، فعاہر ہے کہ وہ وی غیر تناوے ذریعی ہے۔ ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِخْدَى الطَّابِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ ﴾

اس میں بھی جس وعدہ کاذ کر ہے وہ وحی غیر مثلو بے ذرایعہ ہوا تھا، کیونکہ قر آنِ کریم میں کہیں مذکور نہیں۔

﴿ وَإِذَا لَسَرَالَتَيْنُ إِلَى بَعْضِ أَزْوَ حِمِي حَدِيثًا فَلَمَا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ، وَأَعْضَ عَنْ بَعْضُ فَلَمَا نَبَأَهَا بِهِ عَالَتْ مَنْ أَنِبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَبِيرُ ﴾

اس میں صاف فدکور ہے کہ حضرت عاکشراور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کا پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے حضورا کرم کانٹی آم پر ظاہر فریا دیا اور قرآن میں کمیں بیرواقنہ فدکور نہیں ، لا کالہ بیروی غیر تملوکے ذریعے تھا۔

﴿ سَيَقُولُ ٱلْمُحَلَّقُونَ إِذَا انطَلَقَتْ إِلَى مَعَانِم لِتَأْخَذُوهَا ذَرُونَا نَتَيِعَكُمْ يَويدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَم ٱللَّهِ قُل لَن تَتَيِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ ﴾

اں میں یہ ندکود ہے کہ منافقین کے غزوہ خیبر میں شریک ندہونے کی پیشکو کی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فرما دی تھی ، طاہر ہے کہ بیہ پیشکو کی بھی وی غیر تملو کے ذریعی بھی کیونکہ قر آن میں کمیں اور اس کا ذکر ٹیمیں ہے۔

آنخضرت الثيما كفرائض مضبي بيان كرت موئ فراماياك

﴿ وَيُعَلِّمُهُ وُ الْكِئْبُ وَالْحِكْمَةَ ﴾

نيز ارشادفر مايا:

﴿ وَأَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلذِّكَ رَلُّهُ بِينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَّهُمْ ﴾

ان آینوں میں صاف طور پر فرمایا کہ آپ کا مقصد محض پیغام پہنچا دینانہیں بلکہ تعلیم کتاب وحکمت کی تشریح بھی تھا خاہریات ہے قر آنِ کریم کی تشریح کے لیے اپنی طرف سے کوئی ہات کرنے کی ضرورت پیش آئے گی اگر آپ کی بات جمت بندہوں تو تعلیم کا کیا فائدہ

نظرية ثانيكي ترديد:

اس نظریہ کے مطابق احادیث محابہ کے لیے جمت تھیں، لیکن جارے لیے جمت نہیں، بینظریہا تنابد یکی البطلان ہے کہ اس کی تروید کے لیے کسی تفصیل کی ضرورت نہیں، اس کا خلاصہ تو بین نکلتا ہے کہ معاذ اللہ آنخضرت نگاؤی کی رسالت صرف عہد محابہ تک مخصوص تھی، حالانکہ مندرجہ ذیل آیات اس کی صراحة شروید کرتی ہیں:

- (١) ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾
  - (٢) ﴿ وَمَآ أَرَّسَلْنَكَ إِلَّاكَٓ أَفَّةُ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنُكِنِيرًا ﴾
    - (٣) ﴿ وَمَا أَزْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾
- (٣) ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ولِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾

#### نظر به ثالثه کی تروید:

یہ کہنا پالکل یاطل ہے کہ احادیث جحت تو ہیں لیکن ہم تک قابل اعتباد ذرائع سے نہیں پینچییں ،اس نظریہ کے بطلان پرمندرجہ ذیل لائل ہیں:

ہم تک قرآن بھی انہی واسطوں سے پہنچاہے جن واسطوں سے حدیث آئی ہے، اب اگر بیدواسطے نا قابل اعتاد ہیں توقر آن ہے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے، مکر اپنی تھا ظات کا خود ذمہ لیا ہے، حدیث ہاتھ دھونا پڑیں گے، مکر اپنی تھا ظات کا خود ذمہ لیا ہے، حدیث کے بارے میں ایک کوئی ذمہ داری نہیں لی گئی ایکن اس کا پہلا جو اب تو بہہے کہ '' انالہ کا فطون'' کی آیت بھی تو ہم تک انہی واسطوں سے کپنچی ہے، جو بقول آپ کے نا قابل اعتاد ہیں، تو اس کی کیا دلیل ہے کہ بیآ یت کسی نے اپنی طرف سے نہیں بڑھائی، دوسرے اس میں قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا ہے اور قرآن با تفاق اصولیوں نام بے تھم اور معنی دونوں کا ۔ اس لیے بیآ یت صرف الغاظ قرآن کی نہیں جکہ معائی قرآن کی تعلیم حدیث میں ہوئی۔

(ماخوذ از مقدمهٔ درس ترمذی ، وارشاد القاری شرح بخاری)

خلاصہ بیہ کے کمنکرین حدیث کے تمام اعتراضات لغواور باطل ہیں، حدیث دین کی بنیا وقر آن کی تحریح ہیں، وتی غیر تملو ہے رسول اللہ نگافتاً کی اطاعت کے بغیروین والیمان ناکممل ہے، بلکہ حدیث کا انکار قر آن کا انکارے نعوذ باللہ منہ۔

#### تدوين حديث

تد وین صدیث کے بارے میں بعض لوگ اس مغالط میں جیں کہ بیتیسری صدی اجمری میں مدون ہوئی بیں، بید خیال محض ناط ہے۔ ابتداءِ اسلام میں با قاعدہ کتابت سے ممانعت تھی ،اس کی وجہ بیٹی کہ چونکہ اس وقت قرآن کریم ہا قاعدہ مدون نہ ہوا قاد دنو رستقل طور پرکھی جاکیں تو دونوں میں گڈ نہ ہوجائے کا خطرہ ،لیکن انفرادی طور پر احادیث کیلھنے کی شصرف اجازت تھی بلکہ خود آنخضرت ٹاپھیا نے بعض موقع پراس کا تھم فرمایا ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيد واالعلم بالكتابة قلت وما تقييده قال كتابته.

(مستدرك: ١٠٦/١ ، كتاب العلم)

وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فذكر قصة في الحديث فقال ابو شاه اكتب لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لابي شاه وفي الحديث قصة هذا حديث حسن صحيح. (ترمذي: ١٠٤/٢، ابواب العلم)

چنادنچه نبت سے سحابة كرام نے احاديث كالمجموعة جمع كرليا تقاان ميں سے چنديہ يين:

(1) الصحيفة الصادقة: لعبد الله بن عمرو بن العاص.

(٢) صحيفة على: ابو داؤد ا/٢٥٨ كتاب المناسك باب تحريم المدينة كتحت

حضرت على رضى الله تعالى عنه كاقول منقول ب :

ما كتبنا عن رسول الله الا القران وما في هذه الصيحفة .

(٣) كتاب الصدقة:

اس مين زكوة ، صدقات ،عشروغيره كـ احكام يتصان احاديث كا آنخضرت مُثَاثِقُان في الماكروايا تقار

- (٣) صحف أنس بن مالك .
  - (۵) صحيفة ابن عباس.
- (۲) صحيفة سعد بن عبادة .
  - (٨) صحف ابي هريرة.
- (٩) صحيفة جابر بن عبد الله .

یہ چندمثالیں اس بات کو واضح کرنے کے لیے کافی میں کہ عہد رسالت مٹائٹ اور عبد سحابہ میں کتابت حدیث کا طریقہ توب اچھی طرح رائج ہو چکا تھا، ہاں یہ درست ہے کہ مذوین حدیث کی بیتما م کوششیں انفرادی نوعیت کی تھیں ، اس کے علاوہ تغاظت حدیث کے لیے حفظ روایت کا طریقہ بھی استعمال کیا گیا، نیز تعامل لینی رسول اللہ مُلٹا کیا ہے اور اوفعال پر تجنسباعمل کرے اسے یاد کرتے تھے بہت سے حابہ سے منقول ہے کدائم ہوں نے کوئی مل کیا اور اس کے بعد فرمایا:

هكذ رائت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل .

يطريقة بهى حفظ حديث كانهايت قابل اعماد طريقة ہے۔

بہرحال عمر بن عبدالعزیز رحمداللہ کے زمانہ تک ریسلسلہ چلنا رہا ،انہوں نے محسوں کیا کداگر باقاعد وطور پرحدیث کو مدون نہ کیا جائے توعلم حدیث کے مٹنے کا خطرہ ہے ، چنانچدانہوں نے مدینہ طیب کے قاضی ابو بکرا بن جزم کے نام خطاکتھا، جس میں ان کوتھم دیا:

انظر ما كان من حديث رسول الله فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء.

(صحيح البحاري: ١/١ ٢ باب كيف يقبض العلم)

چنانچیان کی تکرانی میں تدوین حدیث کا با قاعدہ سلسلہ شروع ہواجس کے نتیج میں کئی کتابیں وجود میں آئیں۔

- (۱) کتب ابي بکر بن حزم .
- (٢) رساله سالم بن عبد الله في الصدقات.
  - (<sup>m</sup>) دفاتر الزهري.
  - (٣) كتاب السنن لمكحول وغيره.

حضرت عمر بن عبدالعزيز رحمه الله كي وفات المسلمة ه على وق اس وقت تك حديث كي بيرماري كما بين وجود بين آ چكو تحييل \_اس

ے ثابت ہوا ہے کہنا غلط ہے کہ قدوین حدیث کا عمل تیسری صدی جمری کا ہے، بکد دور متحابہ ہے بی حدیث محفوظ کرنے کا سلسلہ جاری تھا، جس پر ندکور دہال تحریر شاہد ہے۔

بعض كتب مديث في مصنفين كحالات:

" كتباب الآثار"

## حضرت امام ابوحنيفه رحمه اللدتعالى:

آپ کانام تعمان ہے، ابیومنیفیکتیت ہے، اور امام عظم لقب ہے، والد کانام ثابت اور داوا کانام زولی ہے۔ پیدائش بیل مصیری ہوئی۔

ائمبار بعديس امام اعظم رحمد الله كويشرف حاصل بي كرآب تابعي بين ، وصحابي رسول مُلَقِيمٌ سي آب في ما تفت ثابت ب

- (۱) حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه خادم رسول تُلَيَّظُ مَتو في عج ه
  - (٢) حضرت الوطفيل عامر بن واثله رضى الله عند متوفى ن أيه

ا مام صاحب نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں حاصل کی پھر کوفہ کے مشہور عالم امام حمادر حمداللہ کے درس میں بکمل دوسال شریک ہوئے اور پوری تقیہ حاصل کی ، اس کے ساتھ حدیث پڑھنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا، حدیث میں امام صاحب کے مشہور اساتذہ امام تعدی بن شعمی رحمہ اللہ ، عدل بن شعمی رحمہ اللہ ، عدل بن شعمی رحمہ اللہ ، عدل بن خاب اللہ علی بن جمہر اللہ ، عدل بن خابت اور موکی بن ابی عاکشہ جمہم اللہ ، جس سے بیس جب آپ کے استاذ حضرت جماد رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تو اتل کوفہ نے استاذ کی بن تھر سر اللہ کا انتقال ہوا تو اتل کوفہ نے استاذ کی بن علی کے مشدد رس کوشرف فرما کیں۔

ا مانم صاحب رحمہ اللہ نے فرمد داریوں کا حساس کرتے ہوئے کچھ اصرار کے ساتھ بید درخواست قبول فرما لی اور بڑے استقلال سے درس وینے لگے بھوڑے ہی دنوں میں امام ابوصیفہ رحمہ اللہ کی قابلیت نے تمام اسلامی دنیا کواپٹی طرف متوجہ کرلیا اور دور دور سے طلبہ ان کی درسگاہ میں آنے لگے ،اورشاگر دی کا سلسلہ وسیح ہے وسیع تر ہوتا چلاگیا۔

## امام صاحب كاوصاف كاأجمالي خاكه:

امام ابو حنیفدر حمد الله کے شاگر دقاضی ابو یوسف رحمد الله ہے ایک مرتبہ ہارون الرشید نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمد الله کے مجھدا وصاف بیان کروء قاضی صاحب نے امام صاحب رحمہ اللہ کے اخلاق وعادات پرایک مختصر گر جامع تقریر کی جوحسب ذیل ہے:

امام ابوحنیفدر حمداللہ بہت بااخلاق اور پر بیزگار بزرگ تنے ،اوقات ورس کے علاوہ زیادہ وقت خاموش رہتے تنے ،اورابیا معلوم ہوتا تفا کہ کئی گہرے غور وفکر میں مصروف میں ،اگر کوئی مسئلہ پو چھاجا تا تو اس کا جواب دیدیے تنے ورنہ خاموش رہتے ،نہایت تی اور فیاض نئے ،کبھی کسی کے آگے کوئی حاجت نہیں لے گئے ،اہل دنیا ہے حتی الامکان بچتے تنے اور دنیوی جاہ وعزت کوتھیر سچھتے تنے ،کبھی کسی کی غیبت نئیس کرتے بننے ،اگر ذکر آتا تو بھلائی سے یاد کرتے تنے ،بہت بزے عالم اور مال کی طرح علم کے خرچ کرنے میں بھی فیاض تنے۔

## تدوين فقد في:

امام ابوطنیقد رحمد اللہ نے اپنے چند مخصوص شاگر دول کا انتخاب کیا ، جن میں قاضی ابدیوسف ، داؤد طائی ، امام محد اور امام زفر رحمهم الله بہت متناز ہیں ، مسائل کے استراط اور فقد کی تدوین کے لیے ایک مجلس قائم فرمائی اس مجلس نے (۲۲ یدھیں کام شروع کیا اور امام صاحب رحمہم اللہ کی وفات مے کے ھتک جاری رہا۔

امام صاحب رحمه الله كي ترعم قد خاند من گزرى، وہال بھى بيكام جارى تقا، غرض بير كم و بيش تيس مال كى مدت بيس بيطليم الثان كام انجام كو پېنچا درمسائل فقد كا ايك ايسا مجموعه تيار كرليا گيا ، جس بيس" باب الطهارة" سے ليكر" باب المير اث" كك تمام مسائل موجود تقے۔

## امام الوحنيفه رحمه الله كي خدمت حديث:

ا مام اعظم رحمداللہ کوفقہ کے مدون اوّل ہونے کے ساتھ صاتھ خدمت حدیث میں بھی اولیت کا مرتبہ حاصل ہے، چنانچہ کتاب الآثار اس کا شاہر عدل ہے۔ اس کتاب میں پہلی بادا حادیث کوفقہی ترتیب پر مرتب کیا گیا، علم حدیث میں اس کا پایہ بہت بلند ہے اور امام ابو حضیفہ رحمداللہ نے چالیس ہزار احادیث میں سے اس کتاب کا انتخاب فرمایا ہے۔

#### ذكره المؤفق في مناقب امام ابو حنيفه .

اس کتاب کے ٹی نینے ہیں، بروایت امام محمد، بروایت امام ابو بوسف، بروایت امام زفر رحمد الله اور بیکتاب موطالهام مالک " سے زمانا مقدم ہے، ادھر بین میں تابت ہے کہام مالک رحمد اللہ نے امام ابوضیفہ رحمد اللہ کی تالیفات سے استفادہ کیا، اس لیے بیکتاب اپنی طرز تدوین میں مؤطالهام مالک کی اصل کی دیشیت رکھتی ہے۔

یباں بیبات بھی یا در بھنی چا ہے کے علم صدیث میں امام او حنیفہ رحمہ اللہ کی برا و راست مرتب کردہ کتاب بھی '' کتاب الآثار'' ہے اس کے علاوہ مسندا بی حنیفہ رحمہ اللہ کے نام ہے جو مختلف کتا ہیں باتی ہیں وہ خود امام صاحب کی تالیف میں ہیں، بلکہ آپ کے بعد بہت سے حضرات بحد ثین نے آپ کی مسندات تیار کیں، بعد میں علامہ خوارز کی رحمہ اللہ نے ان تمام مسانید کوایک مجموعہ میں یکچا کر دیا جو جامح المسانید الا مام الاعظم کے نام سے مشہور ہے اور اس وقت برصغیر پاک و ہند میں جو مسندا مام عظم رحمہ اللہ در پن نظامی کے نصاب میں وافل ہے۔ یہ ورحقیقت امام عبد اللہ حارثی کی تالیف ہے جس کا اختصار علامہ حسکتی رحمہ اللہ نے کیا اور ملاقحہ عابد سندھی رحمہ اللہ نے اس کی ایواب تھی ہے بہر ترجب دی ہے۔

#### وفات حشراً بات:

رجب رفی هیں قیدخاند کے اندر بنی منصور نے امام صاحب کوز ہر دلوالیا امام صاحب نے زہر کے اثر کومسوں کیا اور شاگردوں کو وصیت کی کہ چھے حمر ان کے مقیرہ میں فن کیا جائے ، پھر تجدہ میں گر گئے اس حالت میں انتقال فرما گئے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون - تاریخ وفات 10 / رجب ر<u>10 ح</u>ے۔ (ماحوذ از مقدمه مسند امام اعظم / درس تومذی)

## حفرت امام بخارى رحمه الله تعالى ك مختفر حالات:

ہزاروں سال نرگن اپنی 'بے نوری پہ روتی ہے ۔۔ بہت مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا ۔۔ نام: ۔ محمر، کنیت ابوعبداللہ ، والد کا نام اساعیل ، دادا کا نام ابرا تیم بن مغیرہ آپ کے پردادامغیرہ حاکم بخاراایمان بھٹی کے ہاتھ مشرف بداسلام ہوئے۔

ولادت: ٣١ شوال ١٩٢ ه كوجمعه كے دن بعد نماز جمعه بيدا بوئے۔

حالات: آپ بچپن میں نابیعا ہو گئے تھے آپ کی والد وہاجہ وکی وعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بینائی عطافر ہادی ،اہام بخاری کو بخپن سے ہی حدیثیں یاد کرنے کا شوق تعالہ سولہ سال کی نمر میں حضرت عبداللہ ہن مبارک کی تمام کتا ہوں کو یاذکر لیا۔ پھرائی والدہ ماجدہ اور اپنے کی اختر کے سالہ کی اللہ ماجدہ اور اپنے کی اللہ کی سالہ کی سے بھرائی واپس آگئے گرآپ جائے مقدس میں اور اپنے کے گئے کہ بھرائی ہوں کے لیے تشریف کی ایس کی سے کہ بھرائی نے کمہ کوفیہ بھرہ ، بغداوہ مھر، واسط ،المجزائر، شام، نٹخ ، ہرات اور نیشا پوروغیرہ کا سفر کیا۔

## . خواب اور بخاری شریف کی تصنیف:

امام بخاری رحمہ اللہ نے خواب دیکھا کہ آپ کا گھڑا تشریف فرما ہیں آپ کے جسد اطہر پر کھیاں پیٹھنا جا بتی ہیں گرامام بخاری ان تکھیوں کواٹر اوسیۃ ہیں اس کی تعبیر یوں طاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بھی بخاری لکھوائی۔ آپ نے چھوا کھ حدیثوں میں سے اسخاب کر کے سولہ برس کی محنت بشاقہ کے ساتھ تصفیف فرمائی۔ بخاری میں کل احادیث نو بڑار بیاس ( ۹۰۸۲) ہیں۔ اگر کھررات کو حذف کر دیا جائے تو دو بڑار سات سواکسے (۲۷۶۱) ہیں۔ امام بخاری برحدیث لکھنے سے پہلے مسل فرماتے اور دورکھت نظل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعاما نگ کر لکھتے تھے، آپ کے شاگر دوں کی تعداوئو سے بڑار ہے۔

وفات: باسٹھ (۲۲ ) برس کی عمریٹس شب شنبہ عبدالفطر کی رات میں عشاء کی نماز کے وقت ۲۵۶ پر همیں وفات پائی اور خرتک نامی گاؤں میں جوسم وقدے دس میل کے فاصلہ پر ہے وہاں مدنون ہوئے۔

ارباب چن بھے کو بہت یاد کریں گے ہر شاخ پر اپنا ہی نشان چھوڑ دیا ہے الم مسلم رحمہ اللہ تعالی کے مختصر حالات:

نام: مسلم، کنیت ابوانسین، والد کانام جاج تی اور لقب عسا کرالدین ہے بنی قشر قبیلہ کی نسبت کی وجہ ہے قشری کہلاتے تھے، نیشا پور کے رہنے والے ہیں، جونراسان کا بہت ہی خوب صورت اور مروم فیز شہرے۔

ولادت: ۲۰۲ هیں یا ۲۰۲ هیس سے ۲۰۲ هیم نے ۲۰۲ هیما ہے، دروسال کی عمرے احادیث کو یاد کرنا شروع کر ویا۔ طنب صدیث کے لیے عراق، جماز، شام، بھر داور مصروغیر و کاسفر کیا۔

اساتذہ: آپ کے استاتذہ میں سے ام ماحدین ختیل، کچی بن کی نیشاپوری، تنبید بن سعید،اسحاق بن راہو ہے،عبداللہ بن مسلم د نیمرہ،آپ کے شاگردوں میں امام تریذی اورابو بکر بن خزیمہ وغیرہ شامل میں۔ تین لا کھا جادیث امام سلم کواز برتھیں۔ وفات: ۵۵ سال کی عمر میں ۲۵ رجب المرجب ۲۶۱ هے کوانقال موااور نیشا پور کے مخلہ نصیر آباد میں مدنون ہوئے۔امام سلم نے اپنی کتاب میں مکررات کے بعد ۲۲ ہزاراحادیث جمع کی ہیں۔

نام وولادت ۔ آپ کانام محمر ،کنیت ابوشیٹی ، بوغ جوشہر ترند سے چھوکوں کے فاصلہ پر ہے دہاں <u>و ۲</u> ھیں ۷۸ رجب کو پیدا ہوئے۔

اساتذہ: آپ نے امام بخاری وسلم جیسے قابل قدراساتذہ سے علم حدیث حاصل کیا اورعلم حدیث کے حصول کے لیے ہزاروں میل کاسفرکیا۔

عام زندگی: آپایے دور کے بےمثال عابد وزاہد تھے،شب بیداری اورخوف البی ہے گریدوزاری کےسبب سے پہلے آٹھوں میں آخو ہے چثم ہوا پھر بینا کی جاتی رہی۔

وفات: ٧٧ رجب شب دوشنبه ٢٥٧ هكوانقال جوااورتر مذى شهريس مدفون موسي

بر آنکد زاد بنا چار بایش نوشید زجام دبر مے کل من علیها قان امام ابودا و در مدالت تعالی کے مختصر حالات:

نام: سليمان، والدكانام اشعث بن شداد بن عمروب-

ولادت: ٢٠٢ ه كوبقره مين پيدا موئے۔

عام زندگی: آپ نے بھی حصول علم کے لیے دور دراز کا سفر کیا اور پھر اپنے زمانے کے بکتا محدث بن گئے۔ آپ کے اس تذہ میں ہزازوں محدثین میں، پھر عمر محر آپ صدیث کا ورس دیتے رہے اس لیے آپ کے شاگردوں کی تعداد بھی بیشار ہے۔ ان کے شاگردوں میں امام ترندی اور نسائی جیسے محدث بھی ہیں۔

بغداد کے ایک بڑے عالم مہل بن عبداللہ تستری ایک دن امام ابوداؤد کی طاقات کے لیے آئے تو انہوں نے کہا: اپنی زبان باہر نکالیے انہوں نے زبان باہر نکالی تو انہوں نے ان کی زبان کو بوسد یا اور کہا کہ آپ اس زبان سے رسول اللہ طاقیق کی احادیث کو بیان کرتے ہیں۔

وفات: ۲ > سال كي عربين ۱۴ شوال ١٥ يهره بي مين انقال موار

تعدا دروایات: امام ابودا وَ دکو پانچ کا کھا صادیث یا دھیں جن میں سے انہوں نے اپنی اس کتاب میں چار ہزار آٹھ سواحا دیث کوجع کیا۔

آه اس آباد ورائع میں گھراتا ہول میں صحفت اے برم جہاں! موئے وطن جاتا ہول میں

# امام نسائى رحمه الله تعالى كي خضرحالات:

نام: احمد،آپ خراسان كے علاقد نساء كر بنے والے تصاس ليے نسائى كہتے ہيں۔

ولادت: الكالم على بيدا موت-

عام زندگی: آپنهایت عابد وزاهد آدمی تقے،صوم داؤدی لینی ایک دن روزہ اورایک دن افطار کرتے تھے۔متعدد مرتبہ زیارت حرمین شریفین کے لیےتشریف لے گئے،امراءاورسلاطین کے درباروں سے خت متنفراورالیسے لوکوں کی ملا قانوں سے ہمیشہ پرہیز کیا کرتے تھے۔

وفات: آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مناقب بیان کیے جس پر خارجیوں نے اتنامارا کدای میں انتقال ہوگیا۔آپ کی وصیت کے مطابق آپ کوصفاء ومروہ کے درمیان وفن کیا گیا۔آپ کی وفات ۱۲ صفر ۱۳ میں جوٹس ہوئی۔ بقول شاعر

بزاروں منزلیں ہوں گی، بزاروں کارواں ہوں گے بہاریں ہم کو ڈھوٹڈیں گی نہ جانے ہم کہاں ہوں گے امامایی ماجیروں کے امامایی ماجیروں کے اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا

نام. محمد بکتیت ابوعبرالله ، ربعی قزوین نسبت ہے۔ مگر عام طور سے این ماجہ کے نام سے مشہور ہیں ایک قول یہ ہے کہ ماجہ ان کی والدہ کا نام ہے۔

ولادت: آپاران کے شرقزوین میں وی میں پیدا ہوئے۔

عام زندگی: علم حدیث کے حصول کے لیے تجاز عراق ،شام ،خراسان ،بھر ہ ، کوف ، بغداد ، دخشق وغیرہ کاسفر کیا ۔ پھر عمر بھر علم حدیث کے درس وند ریس کامشغلہ رہاور بلندیا ہیں چورشین میں شار ہوئے ۔

وفات: ۲۲ رمضان ۲۷ حدیث آپ کی وفات ہوئی ہے۔ بن علی قزمان ادر ایر اہیم بن دینار وراق دو بزرگوں نے آپ کوشس دیا۔ آپ کے بھائی ابو بکرنے آپ کی نماز جناز ہ پڑھائی اور آپ کے بھائی ابو بکر اور عبد اللہ اور آپ کے فرز ندعبد اللہ نے آپ کوقبر میں ۱تارا۔

> تعدادروایات پدره موابواب میں چار ہزارروایات کواس کی مناسبت سے بیان فرمایا ہے۔ امام دارمی رحمہ اللہ تعالیٰ **مے مختصر حالات:**

والات استم قندیش ۱۸۱ ه ش پیدا موت رقبید بی تیم بین ایک خاندان دارم بن ما لک بن حظله کی طرف نسبت کی وجہ ہے دارمی جازت جیں۔

وفات: ال ٢٥٥ هين چوبترسال کي عمر مين بولي۔

(ماخودٌ أز بستان المحدثين لشاه عبد العزيز : ١٧٠ و روضة الصالحين)

# امام ما لك بن انس رحمه الله تعالى م مخضر حالات:

' آپ کا نام مالک بن انس بن مالک بن ابوعامر بن عامر بن الحارث بن غیمان بن خیش ہے۔امام مالک رحمہ الله ۳۰ دیس پیدا ہوئے چنانچہ بچگیٰ بن میسر نے جوامام مالک کے بڑے ثا گردوں میں سے جیں بھی بیان کیا ہے۔امام مالک رحمہ اللہ شکم ماور میں معمول سے زیاد ہ رہے اس مدسے کوبھش نے دوسال بیان کیا اور بھش نے تین سال کہا ہے۔

آپ کی وفات ۱۷۹ میں ہوئی۔

حدیث میں آپ کی مابیناز کتاب'' موطا'' کوتقریباً ایک ہزاراً ومیوں نے آپ سے سنا ہے اور حدیث میں آپ سے سندلی ہے آپ کے وصال کے بعداس کتاب کو دنیائے اسلام میں بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی اوراہل اسلام اس سے فیضاب ہوئے اور ہورہے ہیں۔

(ماحوذ از بستان المحدثين ، و مقدمه مظاهر حق جديد)

## حديث كي بعض اصطلاحات اوران كي تعريفات:

صحابی: اس خوش نصیب انسان کو محابی کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم ٹلٹیٹرا سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہواور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو۔

تا بعی:اس خوش قسمت شخص کوتا بعی کہتے ہیں جس کو بحالت ایمان کسی صحابی سے شرف بلاقات حاصل ہوا ہوا درایمان ہی پر خاتمہ ہوا ہو۔ تیج تا بعی:ان حضرات کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے بحالت ایمان کسی تا بعی سے ملاقات کی ہوا درایمان ہی نیرفوت ہوئے ہوں۔ حدیث باعتبار الفاظ کے دوچیزوں پرشتمل ہوتی ہے۔ سندیا سناداور متن ۔

سندیاا سناد بمتن حدیث کے سلسلہ روات لیعن نبی کریم نگھا ہے لے کرصاحب کتاب تک حدیث کو روایت کرنے والوں کے سلسلہ کوسندیاا سناد کہتے ہیں۔

متن حدیث کے ان الفاظ کومتن کہتے ہیں جو نبی کریم کانتا کا ہے اب تک بجنبے نقل ہوتے جلے آئے ہیں ،مثلاً :

حدثنا ابو اليمان قال احبونا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هويوة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده . المحديث يل من حدثًا ' ي- الى مررد ' تك اساوي اوراس كي بعد آثرتك كحركمتن كبير گـ

بلحاظ اسناد حديث كي تين قتمين بين مرفوع ، موقوف ، مقطوع.

#### مرفوع:

جس صدیث کی روایت کا سلسلہ ٹی کریم ٹاٹھا تک پنچتا ہے،اسے حدیث مرفوع کتبے ہیں، جیسے کہاجائے کہ ٹی کریم ٹاٹھا نے ارشاد فرمایا، نجر کیم ٹاٹھائے بیکام کیا، نبی کریم ٹاٹھائے نے اس تول وقعل رتقر برفرمائی یعنی سکوت فرمایا، بایہ کہاجائے ے مرفوعاً خابت ہے، یا حضرت این عماس رمنی اللہ عنہمانے اس حدیث کورفع کیا۔ تو اس حدیث کوجس کی سند ٹی کریم مُثَافِقاً پر جا کرختم ، و تی ہو، حدیث برفوع کا کہا جائے گا۔

#### موقوف:

جس صدیث کی روایت کا سلسله صالی بر پہنچ کرختم ہوجا تا ہے اسے صدیث موقوف کتے ہیں،مثلاً: اس طرح کہیں که 'ابن عباس رضی اللهٔ عنبانے فرمایا، ابن عباس رضی اللهٔ عنبانے اس طرح کیا' یاا ہے ہی کہاجائے کہ بیصدیث ابن عباس رضی الله عنبا پر موقوف ہے۔

#### مقطوع:

ای طرح جس صدیث کی سندتا بعی تک پیچ کرفتم ہو جائے اسے حدیث مقطوع کہتے ہیں، بعض حضرات کے زودیک''موتوف اور مقطوع'' کواثر بھی کہتے ہیں، بیتی اس طرح'' حدیث'' کا اطلاق تو صرف نبی کریم کا تا کا اقوال ، افعال اورتقریر پر ہموگا اور صحالی دتا بعی کے اقوال افعال اورتقریرکو'' اثر'' کہا جائے گا۔

روات کے اعتبار سے حدیث کی یا مجاتمیں ہیں:

(۱) متعمل (۲) منقطع (۳) معمل

(۲) معلق (۵) مرسل

#### حديث متعل:

اس مدیث کوکہا جاتا ہے کہ جس کے داوی شروع ہے آخرتک پورے ہوں اور درمیان میں سے کوئی روای چھوٹ نہ گیا ہو۔ معقطع .

اس مدیث کوکیس مے جس کی اسادے ایک یا متعددراوی متعرق مقام سے ساقط ہوگئے ہوں۔

#### مديث معلن:

اس مدیث کو کہتے ہیں جس کی اساد ہے دویادو ہے زائدراد کی ایک بھی مقام ہے بتعرف یا بلاتصرف مصنف ساقط ہوں۔ معادیث حدیث معالی

وہ حدیث ہے جس کی اوائل سند سے بتعرف مصنف ایک یامتعددراوی سا قط مول -

#### مدي<u>ث</u> مرسل:

اس مدیث کوئیں مے جس کی اخیر سد سے تا بعی سے بعد کوئی راوی سا قدامو، چیسے کوئی تا بعی صدیث روایت کرتے ہوئے کہے کہ قال د مسول اللہ کالگام النح .

> مرتبهاوردرجہ کے اعتبار سے حدیث کی تین تشمیں ہیں: ۱- صبح: جواعلی مرتبہ کی حدیث ہوتی ہے۔

۲- حن جوادسط مرتبدی ہوتی ہے۔ ۳- ضعف جواد فی ورجہ کی ہوتی ہے۔

''صاحب عدالت'' کا مطلب یہ ہے کہ دہ صاحب تقوای ونقتری ہو، جھوٹ نہ بواتا ہو، گناہ کیرہ کا مرتکب نہ ہواور اگر بتقاضائے بشریت کبمی گناہ کیر مصادر ہوگیا ہوتو اس سے تو بہر کی ہو، گناہ سغیرہ سے حق الامکان اجتناب کرتا ہواوران پر دوام نہ کرتا ہو، اسباب فیت و فجور سے پر ہیز کرتا ہو، صاحب مرقت ہو، یعنی ایسے کام نہ کرتا ہو جو اسلامی محاشرہ میں معیوب سمجھے جاتے ہوں، مثلاً بازار میں شکھے سر گھومنا، مرر راہ سب کے سامنے بیٹے کر پیشاب کرنا ، رامنہ جلتے ہوئے بابر مرر بازار کھڑے ہوکر کھانا، بیٹا وغیرہ۔

''صاحب منیط'' کے متن بدیں کہ وہ نہایت ہوشیار و بچھدار ہو، تو بی حافظ رکھتا ہوتا کہ حدیث کے الفاظ بجنسہ یا در کھ سکے۔اور روایت حدیث کے وقت کی قسم کی بھول چوک اور شک وشید کی ٹھاکش نیر و سکے۔

مصنف کتاب سے لے کرآ تخضرت ٹاٹھ کا تک جینے رادی ہیں اگران صفات وخصوصیات کے معیار پر پورے اتر تے ہوں تو ان کی روایت کر دو حدیث 'صحح'' کہلائے گی۔

اب اگر بیتما صفتیں راوی میں پوری پوری پائی جائیں گی تواس کی روایت کردہ حدیث کو مستح لذات کہیں گے کیکن راوی میں اگر ان صفات میں ہے کی ثق سے کوئی کی یا تصور ہواوروہ کی اور قصور کھڑ سے طمرق سے پوری ہوجاتی ہوتواس کی روایت کردہ صدیث کو ''سیخح اخیرہ'' کہیں گے۔

#### حديث حسن:

مصنف كتاب سے لے كر استحضرت الله م كك راوى ميں ہے كى الك راوى ميں ان فدكورہ بالا صفات ميں سے كوئى كى يا تصور مواور دہ كثر سے طرق سے يورى بھى نہ بوتى موتو اس كى روايت كردہ حديث كو محديث كون

#### حديث ضعيف:

حدیث مینچ اور صدیث حسن کی مذکورہ بالاشرائط میں ہے ایک یا زیادہ شرائط اگر راوی میں مفقود ہوں،مثلاً حدیث کا راوی صاحب عدالت نہیں ہے یاصاحب ضبط نہیں ہے تواس کی روایت کردہ حدیث 'منعیف' کہلائے گی۔

بای حیثیت که بهم تک پیچی معدیث کی چارتشمیں ہیں: متواتر بمشہور، عزیز ، غریب

#### متواتر:

وہ حدیث ہے جس کوابنداء سے انتہا وتک میسال بلاقعین عدد اسمانید کثیرہ سے استے راویوں نے روایت کیا ہوکہ جن کا جھوٹ پر شفق

ہونا یاان ہے اتفاقیہ بھی جھوٹ کاصا در ہونا عقلاً محال ہو۔

مشهور:

وہ حدیث غیر متواتر جس کے رادی ہر طبقہ میں کم اُز کم تین یا تین سے زیادہ ہوں ، پعض محد ثین کے نز دیک' مشہور'' کومتنفیض بھی کہتے ہیں۔

:27

وہ حدیث ہے جس کے راوی ہر طبقہ میں کم اُز کم دوضر ور ہوں۔

عريب:

وه صدیت ہے جس کی اسنادیل کسی جگہ صرف ایک ہی راوئی ہوجس کا کوئی شریک ند ہو، خریب کو ' فرد'' بھی کہتے ہیں۔ باعتبار اختلاف کے صدیت کی چارفتم میں ہیں: شاذ ، محفوظ ، محکر ، معروف۔

شاذ

وہ حدیث ہے جس کا راوی تو ثقہ ہوگر وہ کی ایسے ثقہ راوی کی حدیث کے خلاف ہو، جو ضبط وغیرہ وجوہ ترجیح میں اس سے بڑھا ہوا

محفوظ:

دہ حدیث ہے جس کارادی اوثق ہوگر دہ ایسے رادی کی حدیث کے خلاف ہو جو صبط وغیرہ د جوہ ترجی میں اس ہے کم تر ہو۔ منک

وہ حدیث ہے جس کارادی ضعیف ہواوروہ ایسے راوی کی حدیث کے خلاف ہو جوتو کی راوی ہے۔

معروف:

وہ صدیث ہےجس کارادی تو ی ہواوروہ ایسے راوی کی حدیث کے خلاف ہوجو ضعیف ہے۔

اصطلاحات عدیث کا بیا جمالی تعارف ہے، یوں تو حدیث کی اصطلاحات بہت زیادہ ہیں جوحدیث کی مختلف تقیم پڑی ہیں کیکن ان سب کا یہاں ڈکر کرنا طوالت کا باعث ہوگا اور دوسرے بیک صرف ان ہی اصطلاحات پراکتفا کرلیاجائے تو اس کتاب کے تیجینا کی حقیقت کو جانے کے لیے کا تی ہوگا نیز دوسری تمام اصطلاحات کا سجھنا بھی عوام کے لیے بہت مشکل ہوگا اس لیے یہاں ان ہی اصطلاحات کی تعریف پراکتفاء کیاجا تا ہے۔

#### صحارح سته:

۔ فن حدیث کی وہ چھ کہا میں جو با متبانِقل حدیث کے اعلیٰ درجہ کی ہیں اور جن کی نقل کروہ احادیث محدثین کی تحقیق اور نقد ونظر کی کسوٹی پرسب سے اعلیٰ اوصح مرتبہ کی ٹابت ہوئی ہیں' صحاح ستہ'' کہلاتی ہیں: بخاری شریف، سلم شریف، تر ذی شریف، ایودا وَدشریف، نسائی

شریف اورابن مانبه شریف صحاح سته میں شامل ہیں۔

بعض حضرات بجائے ابن ماجیشریف کے مؤطاا مام مالک رحمہ اللّٰد کو صحاح ستہ میں شار کرتے ہیں ، بخاری اور مسلم کے علاوہ صحاح ستہ کی دیگر کتب میں صحیح جسن بضعیف تینوں در ہے کی احادیث ہیں جن کی تشریخ کو توضیح ہرایک صاحب کتاب نے اپنی اپنی جگہ کر دی ہے۔

(ماخوذ از مقدمه مظاهر حق حدید)

شیخین:

حضرات صحابیگرام میں حضرت ابو بکرصدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنها کواور بحدیثین کے نز دیک امام بخاری اور امام سلم کواور فقهاء کے نز دیک امام ابو حفیقہ اور امام ابو یوسف کو شیخین کے لقب سے یا دکیا جاتا ہے۔

(تدریب الراوی حاشیه : ۱۰۰،۹۹)

متفق عليه

محدثین کی اصطلاح میں متنقق علیہ کا مطلب جس حدیث پرامام بخاری اورامام مسلم متن اور سند دونوں میں متنقق ہوں یا بعض کے نزو کیک دونوں ایک بی صحافی سے روایت کریں۔ (سبل السلام: ۱۶/۱)

جیسا کہ پہلےمعلوم ہو چکاہے کہ صحابہ کرام نے احادیث کو حفظ یاد کرنے کا بہت اہتمام فرمایا ہے اور متعدد سحابہ کرام نے احادیث کا مجموعہ تیار کرایا تقابعد کے زمانہ میں بھی حفظ مدیث کا سلسلہ جاری رہا چنا نجے یہاں ایسے کو گویے کی مختصر فہرست کھی جاتی ہے۔

صحابه کرام کے علاوہ احادیث کوحفظ کرنے والے حضرات کے اسائے گرامی:

اس امت کے جن افراد نے رسول اللہ طالقتا کے عشق ومحبت میں احادیث کو حفظ کیا اس کی مثالیں ایک دونیمں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں تھی ان میں سے چند کے اسائے گرا کی بیدمیں :

- (۱) سلیمان بن مهران الاعمش التونی ۱۳۸ هان سے جار ہزاراحادیث مروی ہیں اوروہ سب زبانی بیان کرتے تھے۔
- (تاریخ خطیب بغدادی : ۹/۵)
- (۲) نام محمد بن سلام التوفى ک۲۲ هذان کو پانچ بزاراها ديث يا تحيس ، محدث بکل فرمات ميں کدان کوسات بزاراها ديث يا د تحيس - (نهذيب النهذيب ؛ ۲۲۲/۹)
  - (٣) امام عبدالرحمن بن مهدى ان كودس براراحاديث ياتهين (تذكرة المحفاظ: ١/٣٥٢)
    - (٢) امام ابوحاتم كويمي ول براراحاويث ما وتصل (تهذيب النهذيب: ٤/٤٠)
  - (٥) امام محد بن يسلى بن في التونى ٢٢٢ هاو عاليس مرار مديش يارتهس و زند كرة الحفاظ: ٥٥٥)
  - (٦) محدث محدين موكل التوفى (٢٦ هوايك لا كاحاحاديث ياوتيس (تهذيب التهذيب: ١٩٤/٩ ٣٩)
  - ( > ) امام عبران رحمه الله التوفي ت عال كوجي أيك لا كااهاداديث ياتسس (ميزان الاعتدال: ١٤١/٣)

# (٨) امام بخارى ٢٥٦ ه كوتتن لا كله احاديث يا دخيس، جن ميس سے ايك لا كل مح اور دولا كه غير صحح \_

(تذكرة الحفاظ: ٢٣٣/٢)

(٩) المم احترر مدالله تعالى كورس الأكهاماويث يادتيس (تذكرة الحفاظ: ١٢٣/٢)

(١٠) امام ملم كوتين لا كاحاديث ياتشي - (تاريخ خطيب بغدادى: ١٩/٤)

حفاظ محدثین کی لا کھوں مثالیں ہیں طوائت کے خوف ہے چند براکتفاء کیا گیا ہے

اپنا کیا حال ہے اسلاف کی حالت کیا تھی اپنی توقیر ہے کیا ان کی وجابت کیا تھی قریب کے زمانے میں احادیث کویاد کرنے والے چند حضرات کے اساع کرائی:

قریب کے زمانے میں بھی بہت ہے لوگوں نے احادیث کو یاد کیاان میں سے چند کے اساءِ گرامی ہے ہیں:

(١) مولانا شخ فتح محد تقانوی رحمه الله تعالی کوچار ہزارا حادیث یا قبیس اور وہ عالیگیراورنگزیب التوفی ١١١٨ هے کے بارے

ش فرماتے میں کمان کو بارو ہزاراحادیث یا دھیں۔ (رساله الالفاء: صد ۱۷ بابت ماہ رمضان ۱۳۵۹هـ)

(٢) مجددالف ثاني كے پوتے شیخ محمر فرخ كوستر ہزاراحاديث متن اورسند كے ساتھ ياد تھيں۔

(نظام تعليم و تربيت: صد١٢٣)

(٣) فيخ حسين بن محن القارى كو بخارى كي مشهور شرح ، فتح الباري كي چود ه جلدين حفظ يا وقيس -

(رساله الرحيم بابت ماه جولائي ١٩٦٥ع)

(٢) مولاناداد كشيرى متونى > ٩ ١ هان كومكلوة زباني يوتني اس وجيان كومشكاتي كهاكرتي تقيه

(نزهة الحواطر)

(۵) محجرات کے ایک آ دمی جن کا نام محدث تاج الدین تھاان کو بخاری مسلم ، تر ندی ، نسائی ، این ماہیہ ، صحاح سة زبانی یا و تھیں ۔ (نزهذ البعواط : ۲۱۸/۶)

ر ؟) حصرت حسین احمد فی رحماللہ کے بارے میں مولانا عبدالحق اکو او ختک فرماتے ہیں کدان کو بخاری شریف حفظ یا وتھی۔ (حقائق السندن)

گہر جو ول میں نہاں ہیں غدا ہی دے تو ملیں اس کے پاس ہے مقاح اس خزانے کی بیچند یہی استفاء کردیا ہے مالکداس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔

#### حفظ حديث من عورتول كاكارنامه:

دین کاعلم حاصل کرنااس کی تبلیغ واشاعت میں مردول کی طرح عورتوں کا بھی حصد ہاہے بھی اپرکرام کی طرح صحابیات نے بھی اس میدان میں حصدلیاہے ، چنا مچیمردوں کی طرح عورتوں میں بھی ایک دونییں ہزار دوں عورتیں میں جنہوں نے احادیث کو حفظ یا آ با۔امام

## ذہبی رحمداللہ نے تذکرہ الحفاظ میں حافظات حدیث کے نام لکھے ہیں:

حضرت اساء بنت ابو بمرصد نق رضى الله تعالى عنهما

۲- ام المؤمنين حضرت جوير بدبنت حارث مصطلقيه رمني اللد تعالى عنها

٣- ام المؤمنين حضرت حفصه بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما

٧- ام المؤمنين حفزت ام حبيبه رمله بنت ابوسفيان رضي الله تعالى عنهما

ام المؤمنين حضرت زينب بنت جش اسد بدرض الله تعالى عنها

حضرت زين بنت ابوسلم يخز ومبدرض الله تعالى عنها

>- حضرت فاطمه بنت رسول الله مَكَافِيْلُم

۸- حضرت میموندرضی الله تعالی عنها

-٩ حضرت ام عطيية سبيه الصاربيد ضي الله تعالى عنها

٠١ - امالمؤمنين حضرت امسلمه بندمخز وميه رضي الله تعالى عنها

١١ - ﴿ حضرت ام حرام بنت مِلحان انصاريه رضي الله تعالى عنها

۲ ۱ - ان كى بهن ام سلمەرضى الله تعالى عنها

٣١ - حضرت ام إنى بنت ابوطالب رضى الله تعالى عنها

حضرت عائشرضی الله تعالی عنبا کے گھر میں بروہ لاکا ہوا کرتا تھا جس کے پیچیے سے وہ صدیث بیان فرمانی رہتی تھیں۔

قاہرہ کی مشہور مورث فلیسے مدیث کا درس دی تھیں جن کے درس سے امام شافعی رحمداللہ نے بھی فائد والحایا۔

بخاری کے مشہور شخوں میں سے ایک نسخہ احمد کی بیٹی کر پر کا ہے جوابیے وقت کی استاذ صدیث تھیں۔

چھٹی صدی کے مشہور محدث علی بن عساکر کے اساتذہ میں ہے زیادہ مقدار خواتین اساتذہ کی ہے، علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے تکھا ہے کہام احمد زینب چورای سال کی عمر تک احادیث پڑھاتی رہیں۔ نیز فرماتے ہیں "واز دھے علیہ السطیلیة " ان کے یہاں طلبہ کا از دحام رہتا تھا۔

نیزام عبداللہ زینب کمال آلدین کے بارے میں لکھاہے:

" وتكاثروا عليها وتفردت وروت كبارا رحمها الله ."

ان کے پہاں طلبہ کی کثرت آتی تھی وہ بہت کا حادیث روایت کرنے میں منفر دھیں انہوں نے حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کا درس دیا۔ **احادیث کو بچنجی وضعیف قر اردیئے کے بارے میں ایک غلوجی کا از الہ**:

بعض لوگ سیجھتے ہیں کداحادیث معجد صرف صحح بخاری یا صحح مسلم میں مخصر ہیں، نیز بعض لوگوں کا خیال میہ ہے کہ جوحدیث صحححین

حديث كوييح كمني كامطلب:

جافظ ابن صلاح رحمد الله نے مقد مدیس لکھا ہے کہ جب ہم کی حدیث کو تھے قرار دیتے ہیں تو اس کا مطلب بیٹیس ہوتا کہ وہ نس الام میں بھی بقینا تھے ہو بلداس کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ اس بیٹ سے کی وہ فی شرائط موجود ہیں جو محد ثین نے سے کے گیے مقرر کی ہیں، لہذا طن غالب بیہ ہوتا ہے کہ وہ نفس الام میں بھی سے ہوگی ، اس لیے کہ نفس الام کی صحت کا بھین تو اثر کے بغیر نہیں ہوتا ، لہذا سے محمق میں بھی بیا اتحال موجود ہے کہ نفس الام کی طور پر کو کھنلط کی رہ گئی ہو، کیونکہ خطاء ونسیان تقدہ ہے محمک ہے اور اس کا امکان ہے کہ کی راوی ہے کوئی وہ ہم ہوا ہو، البتداس احتال پر عمل اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ اس احتال کا شہوت دوسر ہے قرائن ودلائل قویہ ہے نہ ہوجائے ، لہذا اگر دوسر نے لائل قویداس بات پر دلالت کرتے ہوں کہ اس حدیث ہے گئی کی واضح آیت کے خلاف ہو، اس طرح جب ہم ہیں جہتے ہیں کہ خل اس صدیث شعف ہے تو اس کا مطلب بیٹیس ہوتا کہ وہ فض الامر میں بھی واقعۃ بھوٹی ہے ، بلد مطلب بیہ ہوتا ہے کہ اس میں صحیح یا حسن کی فی شرائط نیس بی فی جائے ہیں کا مطلب بیٹیس ہوتا کہ وہ فض الامر میں بھی واقعۃ بھوٹی ہے ، بلد مطلب بیہ ہوتا ہے کہ اس میں صحیح یا حسن کی ضعف رادی نے بالکل تی بیا ہے نقل کی ہو، اس لیے کہ ضعف رادی ہیت غلطی ٹیس کرتا لیکن اس احتال پڑھل اس وقت تک جائز ٹیس جب شرائط میں معنف احتال کو رائج قرار دے کر کسی صدیث ہے کو تک کر دیتا ہے ، یا حدیث ضعیف کو اختیار کرتا ہے تو اس صورت میں اس کو مدیث سے کا ترک یا حدیث ضعیف بے عالم ٹیس کہا جا سکا ہیا ہیا ہوتا ہے ، یا حدیث ضعیف کو اختیار کرتا ہے تو اس صورت میں اس کو حدیث بیا حتال کو رائج قرار دے کر کسی صدیث ہے کو ترک کر دیتا ہے ، یا صدیث ضعیف کو اختیار کرتا ہے تو اس صورت میں اس کو

امام ترندی رحمه اللد نے ''کتاب العلل'' میں کلھا ہے کہ میری کتاب میں دوحدیثیں الی میں کہ جن پر کمی فقیہ کاعمل نہیں ہے، ایک حضرت ابن عماس وضی اللہ تنہا کی روایت:

قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغوب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطور (ترمذى: ٢/٨/ باب ما جاء في الجمع بين الصلوتين) حالاتکسند کے اعتبارے بیرحدیث قابل استدلال ہے، دوسری حدیث امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہے:

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الحمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه.

(ترمذي: ٢٠٩/١ ابواب الحدود باب ما حاء من شرب الحمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه)

حالا تکہ بیجد یث بھی قابل استدلال ہے،ان دونوں حدیثوں کے ظاہر کو ہا جماع امت ترک کرویا گیاہے، کیونکہ دوسرے دلائل قویہ ان کے خلاف موجود تھے الیکن ان حدیثوں کے ترک کرنے کی وجہ ہے کی کوبھی تارک سنت نہیں کہا گیا۔

اس طرح امام ترندی رحمه الله نے ''ابواب الٹکاح باب ماجاء فی الزوجین المشر کین یسلم احد ہما'' میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنبما کی روایت نقل کی ہے:

رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب رضي الله تعالى عنها على ابي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الاوّل ولم يحدث نكاحاً.

اس حدیث کاصرتے تقاضا ہیہ ہے کہ اگر زوجہ مشرکہ کے اسلام لانے کے چھ سال بعد بھی اس کا پرانا شو ہرمسلمان ہو جائے تؤ نکاح جدید کی ضرورت نہیں ، حالانکداس بر کسی بھی فقیہ کا ممل نہیں ، چنانچہام تر ندی رحمہ اللہ اس حدیث کوفقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ

" هـذا الحديث ليس باسناده بأس ولكن لا نعوف وجه الحديث ولعله قد جاء هذا من قبل داؤد بن الحصين من قبل حفظه ."

یہاں پرام ترندی رحمداللہ نے ایک حدیث سے میں راوی کے وہم کے احمال کودوسرے دلائل کی وجہ سے رائح قرار دیا ہے۔ اس کے برنکس حدیث ضعیف پربعض اوقات دوسرے ولائل کی وجہ سے عمل کر لیا جاتا ہے، چنانچہ اس بلیں امام ترندی رحمہ اللہ نے عمرو بن شعیب رحمہ اللہ کی روایت نقل کی ہے:

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد .

اس مديث كي بار عيس امام ترفدي رحمدالله لكفت بين.

هـ ذا حـ ديث في اسناده مقال والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم الح (ثم قال) وهو قول مالك بن أنس والاوزاعي والشافعي واحمد واستحاق.

کیاان تمام ائمہ کے بارے میں پیکہا جاسکتا ہے کہ بیامان' بالحدیث انصعیت' ہیں، ظاہر ہے کہ ان حفرات نے حدیث کواس لیے اختیار کیا کہ دوسرے دلاکل ہے اس کی تا ئیر ہور ہی تھی ،انہذا اگرامام ابوطیفہ رحمہ اللہ کی مقام پرحد بیشو ضعیف کو دوسرے دلائل کی وجہ ہے اختیار کریں تو وہ تنبانشانہ ملامت کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بحث تفصیل کے ساتھ مولا ناظفراحمه صاحب عثانی رحمہ اللہ کی کتاب''انہاءالسکن'' می دیمی جاستی ہے۔ (ماحوذ از مقدمه درس ترمذی)

# رِیاض الصالحین کے مصنف رحبہ اللّٰہ کے حالات

تحجی الدین ابوز کریا یکیٰ بن شرف بن حسن بن حسین بن مجمد بن جهد بن حزام النواوی ،آپ ماهمرم ۲۳۰ هین نوا ة مقام مین پیدا ہوئے جوارض حوران میں اعمال دمشق کا ایک قصیہ ہے۔وفیہ یقول الشاعر

> ووقيست من الم المنوي لمقيت حيرا يسانوي للنسه احملص مانوى فلقد نشابك عالم وعبلاعبلاه وفيضلبه فيضل الحبوب على النوي

اس لیے نسبت میں نواوی کہلاتے ہیں اتحاف میں سال ولا وت ٨ هرب جوناتين كي محريف ب-

مخصيل علوم:

ابتداء میں اپنے شہر میں رہ کر قرآن پاک حفظ کیا چھر 179 ہے میں انیس برس کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ مدر سہ رواحیہ ومشق میں آ گئے اور دہاں کمال الدین اسحاق بن احمد جعفری، رضی بن برہان ، زین الدین بن عبدالدائم، عما دالدین بن عبدالکریم ، زین الدین خلف بن يونس، تقى الدين بن ابى اليسر، جمال الدين بن الصير في علم عاصل كيا اورائ وقت كي بهت بزارام بن علامه عبدا كي صاحب لكصة بن:

حافظ أللحديث عارفا بانواعه حافظ حدیث اور اس کے انواع سے باخر تھے

وبرع في العلوم وصار محققا في فنونه مدققا في عمله

علوم میں بہت نمایاں، فنون میں محقق، عمل میں مرقق حالات زندگي:

🕰 🕻 هیں اپنے والد کے ساتھ حج کے لیے گئے اور یہ پینمنورہ میں ڈیڑھ ماہ تیام کیا ، وقت کے بہت یا بند تھے اور کھاناصرف ایک مرتبه عشاء کے بعد کھاتے تھے، آپ نے زندگی جرشادی نہیں کی، آپ بہت می سراج التصنیف تھے کہاجاتا ہے کہ لکھتے جب آپ کا ہاتھ تھک جاتا تب آپ آلم رکھتے اور پیشعر پڑھتے تھے

عسلسي غيسر سمعسدي فهسو دمع منضيع لئن كسان هذا المدمع يمحري صبابت آپ کی مجموعی تصانیف کا حساب لگایا گیا تو پومید دوکراسه سے زائد کا اوسط پڑا۔

## افضل الجبها دكلمة حق عند سلطان جائر:

علامه جلال الدين سيوطي رحمه الله في و حسن المحاضره " مين ذكركياب كه جب شاه طاهر بيرس ني ملك شام مين تا ريون سي جنگ کا ارادہ کیا تو اس نے علاء سے اس بات کا فتو کی طلب کیا کہ میں دشمن کے مقابلہ کے لیے رعیت سے مال لے سکتا ہوں، چنا نجے تمام علاء نے اس کی رائے کے مطابق فقتای دیدیا اس کے بعد ظاہر نے دریافت کیا کہ تہمارے علاوہ کوئی اور ایساعالم ہے جس نے فتولی ند دیا ہو؟ علاء نے کہا ہاں! شخخ محی الدین نو وی ہیں، ظاہر شاہ نے آپ کو بلوا کر فقال کی فرمائش کی تو آپ نے صاف انکار کر دیا کہ میں یہ فتولی نہیں و سے سکتا، ظاہر نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو امیر بندقد ارکا غلام اور بالکل نا دار تھا اللہ تعالی نے سختے حاکم بنا دیا تو اب تیرے پاس مونے جاندی میں لدے ہوئے ایک ہزار غلام اور دومو باندیاں ہیں سوجب تو کروفر کا بیتمام مال صرف کر چکا تب رعیت ہے مال لیسنکا فقالی دے سکتا ہوں۔

کر چکا تب رعیت ہے مال لیسنکا فقالی دے سکتا ہوں۔

آئین جوانمردال حق گوئی و بیبا کی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبای میں کر طاہر نہایت خفینا ک و روبای میں کر طاہر نہایت خفینا ک و رہم ہوااوراما م نووی ہے کہا کہ تو میرے شہیعی و مشق ہے نگل جا، آپ نے فرمایا: "السسسع و السطاعة" چنانچہ آپ و مشق ہے و مشق ہیں موجود ہیں وہاں قدم بھی ندر کھوں گا، اس واقعہ کے ایک ماہ بعدی ظاہر کا نقال ہوگیا۔

#### تصانف:

آپ کی تصانف میں شرح مسلم نہا ہے مشہور ومقول کتاب ہے بلک علی علقوں میں آپ شارح مسلم بھی کی حیثیت ہے مشہور ہیں اس کا نام'' المنہاج شرح سیج مسلم بن المجاج'' ہے نیز ریاض الصالحین کو بھی غیر معمولی مقبولیت حاصل ہے اور بعض مدارس میں واقل درس ہے، ان کےعلاوہ دیگر تصنیفات بید ہیں:

(۱) تہذیب الاساء واللغات: اس میں آپ نے وہ تمام الفاظ بھت کردیے ہیں جو مخضر مزنی ، تہذیب وسیط ، تنبیہ ، وجیز اور روضہ میں ہیں مزید براں مردول ، مورتوں ، ملائکہ اور جن وغیرہ کے اساء کا آپ نے اصافہ کیا ہے کتاب کے دوجھے ہیں ایک حصہ میں اساء ہیں دوسرے میں لغات ای لیے اس کوتہذیب الاساء واللغات کہا جا تا ہے۔

(٢) الروضه (٣) شرح المهذب (٢) كتاب الاذكار

(٥) كتاب المناسك (١) الاربعون (١) التبيان في آداب تملة القرآن

(٨) الاشارات في مبهات الحديث (٩) التحرين الفاظ التنبير (١٠) الخلاصه

(۱۱) الارشاد (۱۲) القريب في اصول الحديث

(۱۳) التيسير مخفرالارشاد (۱۲) تخة الطالب (۱۵) شرح التنبيه

(١٦) نكت على الوسيط (١٨) شرح الوسيط (١٨) شرح البخارى، يجهده

(١٩) رؤور المسائل (٢٠) رساله في الاستقاء (٢١) رساله في استخباب القيام لا الم الفنبل

(۲۲) رساله في قسمة الغنائم والاصول والضوائبل (۲۳) الاشارات على الروضه

(۲۲) شرح سنن ابوداؤد نامكمل ہے۔

#### وفات:

جب آپ بیت المقدی کی زیارت کر کے واپس ہوئے تو اپنے والدین کی موجود گی میں شب چہار شنبہ ۱۲ رجب کے کیچ ھیں وفات پائی اورو ہیں فن کیے گئے ،جب آپ کی وفات کا وقت تمریب آیا تو آپ کو بیاشعار پڑھتے ہوئے سنا گیلے

ويسما لسمروري يسوم سيسرى البهسم مقمام بسمة حمط السرحمال لمديهم لهم كسرم يسغنني الوفود عمليهم

بشسالسر قسلسی فسی قدومی علیهم وفسی رحملتسی بسصف و مقمامی وحیدا ولازاد عسلسی الایسقیسن بسیانهم انقال کراهدا یک عرشدیل بیا شعاد پاسطیکی

وتنقواه فيهماكان يبدى ويخفيه ولاطيسس لانت ورقت حواشيه ويننشره فالدهر صبيهات يطويه تنخيران المعلم قدمات محييه وتابعهم هديا قمن ذايدانيه وان ضل عن مقصد الحجة يهديه مداويمة الكتب الصحاح وقاريه رأى النباس منه زهد يحيى سميه فطوبى له ما شاقه طب مطعم تنضيى والله عبلم تحدد ذكيره ولاح عبلى وجه العلوم كاتبه تحلى باوصاف النبي وصحبه يسر اذا مناسدوا النحصم حجة بكى فقده علم الحديث واهله

از طبقات الشافعيه ، مقدمه تدريب الراوي ، الرسالة المستطرفه ، التعليقات السنيه ، حسن المحاضره وغيره .

(ماحوذ از ظفر المحصلين)

# رياض الصالحين كا تعارف وابميت:

علامہ نو دی شارح مسلم کی تصنیفات میں' ریاض الصالحین' انتہا گی اہمیت کی حامل ہے، بیا نیس مؤتخنب احادیث کا مجموعہ ہے۔ اس کتا ہے کو کٹھٹے کا کیامقصد ہے، اس کو خو دمصنف رحمہ اللہ نے ان الفاظ میں ذکر قربایا ہے:

فرأيت أن اجمع مختصر من الاحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الأحرة . ومحصلا لادابه الباطئة والظاهرة جامعا للترغيب والترهيب ، وسائر انواع أداب السالكين من احاديث الزهد ، ورياضيات النفوس وتهذيب الاخلاق وطهارة القلوب وعلاجها ، وصيانة الحوارح ، وازالة اعو جاجها وغير ذلك من مقاصد العارفين . (مقدمة الكتاب)

۔ بیٹی امر بالمعروف، نہمی میں اکتکر اور اصلاح فلق کے متعلق آیات واحادیث اور اس پر ملنے والا اجروثو اب کود کھتے ہوئے دل میں واجمہ بیدا ہوا کہ احادیث سیحت کا ایک مختصر مجموعہ تیار کروں جو اس کے مطالعہ کرنے والوں کے لیے تو شد آخرت ہے ،جس سے پڑھنے کی معرفت رکھنے والوں کے جومقاصد ہیں و وان احادیث ہے لیورے ہول۔

یقینا مصنف رحمه اللہ کے بیان کردہ تمام مقاصدا اس کتاب ہے پورے ہوتے ہیں ، یکی وجہ ہے کہ ہر زمانہ میں اس کتاب کوقد رکی نگاہ ہے دیکھا گیا ہے ، اصلامی مجالس میں اس کا درس ہوتا رہا اور تنہائی کے اوقات میں بھی یہ کتاب انیس بنتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی اورفکر آخرے میں اضافہ کا باعث بنتی ہے ، چنانچہ دکتو رماہر یاسین فمل جنہوں نے حال میں عربی زبان میں ریاض الصالحین کی شرح کلمی وہ مقد مدمیس ریاض الصالحین کا تذکرہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں :

اما بعد! فإنى احمد الله اولا واخرا وظاهرا وباطنا على انهاء العمل بهذا الكتاب العظيم "رياض الصالحين" ذلك الكتاب الذي كان اول كتاب العلم قراء قلى ، وكنت ذائما أرجع إلى هذا الكتاب واحفظ من احاديثه وانصح الناس في العناية به ، لانه كتاب كله نور ، كيف لا وقد ضم بين دفتيه اهم ما يحتاجه المسلم في حياته وعباداته ، لذلك انعقدت النية على العناية به عناية متميزة مع التاكيد في التعليق على اتباع منهج السلف الصالح.

کہ میں اللہ تعالیٰ کاشکر گزار ہوں جنہوں نے ریاض الصالحین جیسی عظیم کتاب پر تعلیق و تحقیق کا کام کمبل کرنے کی تو فیق وی بید میر سے
لیے بہلی کتاب ہے جس کو میں نے بنظر ما کر پڑھا ہے ، پھر میرا بیہ شغلہ بن گیا ، ہر وعظ و نصیحت کے موقع پراس کتاب کی طرف مراجعت
کرتا ہوں اوراس کی اصادیث کو یاد کہتا ہوں اور لوگوں کو تا کہد کرتا رہتا ہوں کہ اہتما م کے ساتھ اس کا مطالعہ جاری رکھن کے بیار پر نور
کتاب ہے جس میں ایک مسلمان کی ضرورت کی تمام یا تیں موجود ہیں ،عرب وقتم کے علماء اس کے درس کا اہتمام فریاتے ہیں۔ چنا نچے میس
نے استاذ محتر م حصرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی زید مجد ہم کو دیکھا وہ بڑے اہتمام کے ساتھ اس کا درس دیتے ہیں ان کے درس کا خلاصہ عظامہ جود'' اصلاحی خطابت'' کے نام ہے شائع ہماجہ تے ہیں اور مورب ہیں ، ان کا عالب حصد اس' ریاض مالصالحین'' کے درس کا خلاصہ

نیز وفاق المدارس العربیه پاکستان نے بنات کے مدارس کے نصاب میں اس کو واشل فر مایا نیز بنین کے لیے بھی اس کتاب سے مختلف ابواب داخل نصاب ہیں اور اس کتاب کی ایک خصوصیت میں ہے کہ عمر نبی ، اردواور دیگر مختلف زبانوں میں اس کی مختصرا ور مفصل بہت می شروحات بھی گئی ہیں ، کس کتاب کا مخدوم ہونا اس کے مقبول ہونے کی علامت ہے ، حال ہی میں ہمارے محترم بزرگ ڈاکٹر ساجد الرحمٰن صاحب زید مجردہم نے اردوزبان میں ریاض الصالحین کی بہت وقع اور میسوط شرح تحریفر مائی ہے بیشرح کئی خصوصیات پر مشتمل ب حل لغات ، ترجمه بتشريح اور متعلقه حديث سے مستنط ہونے والے فقهی مسائل کی وضاحت وغيره -

الله تعالی ہے دعاء ہے کہ اس شرح کوامت کے لیے نافع بنائے نیز اصل شارح ، ناشراور بند وُناچیز کے لیے صدقۂ جاریہاورنجات کا ذریعہ بنائے۔ (آمین)

> بنده احبسان الله شاشور عفا الله عنه خادم اقآءوتزریس جامع: الرشید،احس آباد، کراچی ۱۸۲۲۸/۰۹/۱۱



# مُعْتَالِمْتَا

## (أز: (ما) معي (الدين بن تروك نووي رحمه (الله

جملہ ستائش اس اللہ واحد وقہار کے لیے ہیں جو غالب ہے اور بخشے والا ہے، جوامحاب قلب ونظر اورار باب وانش و پینش کی تھیجت وعبرت کے لیے دائت و بیش کی تھیجت کے جملہ ستائش اس اللہ و دن پر پیشنے والا ہے ۔ وہ می ہے جس نے اپنے بندوں میں سے بچھوٹوگوں کو خشنب فرما کر آئیس خفلت سے بیدار کیا اور دو بیل دندگی میں آئیس نر بدوتقوائی سے سرفر از فرمایا آئیس مراقبہ ذات اور مشاہدہ حق میں مشخول فرمایا اور آئیس ہر آن عبرت و تھیجت کا تجول کرنے والا بنایا اور آئیس تو فیتی عطافر مائی کہ وہ اس کی فرماں برداری اور آخرت کی تیاری میں گئے رہیں ، ان با توں سے ڈرتے رہیں جو انٹیس جنم کا ستحق بنادیں اور زبانے کے ہرتغیر اور حالات سے جو اللہ تعالیٰ کی نارافتنگی کا سبب بنے والی ہیں اور ان امور سے اجتماب کریں جو آئیس جنم کا ستحق بنادیں اور زبانے کے ہرتغیر اور حالات کے ہرتشیب و فراز میں اللہ تعالیٰ کی کا رافتنگی کا طاقب کر میں ہے۔ جو انٹیس جنم کا ستحق بنادیں اور زبانے کے ہرتشیات کریں ۔

میں ای کی حمرکرتا ہوں ، بلیغ ترین اور پاکیزہ ترین حمدالی حمد جو جملہ انواع کوشائل اور زیادہ نفع دینے والی ہواور میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ محسواکوئی معیوڈییں ہے۔وہ نیکوکاراورر دَف ورحیم ہےاور میں گواہی دیتا ہوں کے محمداللہ کے بندے اوراس کے رسول ہیں اوراس کے حبیب فطیل ہیں جو صراط متعقم کی جانب راہنمائی کرنے والے اور دین قویم کی طرف بلانے والے ہیں۔ان پراللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلام ہو در تمام اخیاع میں ہم السلام پران کی آل پراور تمام صالحین پراللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلام ہو۔

حمد وصلاة كے بعد!

الله سِحان وتعالی فرماتے ہیں:

''طیں نے تمام انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عمادت کے لیے پیدا کیا ہے میں ان سے کی تتم کارز تی نبیں چاہتا اور نہ بیر چاہتا ہوں کہوہ مجھے کھلائیں '' ( سورۃ الذاریات ، ۵۷ ، ۵۷ )

بیفر مان البی واضح ہے کہ تمام انسان صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، بنابریں ان پر لازم ہے کہ اپنے مقصد تخلیق پرنظر محسن، نہو وققائی افتقار کریں اور لذا معدد نیائے کر بڑ کریں کہ دنیا وار قائی ہے مقام دوام نہیں، عارضی سواری ہے منزل عشر ہے نہیں، شاہر اوز ندگی کامنقطع ہوجائے نے والاکنارہ ہے واکی ٹھکا تا نہیں۔ یہاں بیدار بخت وہی ہے جواپنی زندگی بندگی رب میں گز ارسے اور داناوہ ہی ہے جو پر چیزگاری کو حاصل زیست بنائے۔

الله تعالى كاارشاد يه:

'' ونیا کی زندگی شال آن ن سے نازل کردہ پائی گئی ہے، ہیں اس کے ساتھ سبز ہ جے آدی اور جانور کھاتے ہیں لی کر نکلا میں ان تک کدنہ میں سبزے سے خوش تمااور آراستہ ہوگئی اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسرس رکھتے ہیں نا کہاں رات کو یاون کو ہمارا تھم (عذاب) آپھی تو ہم نے اس کوکاٹ کرالیا کر دیا کہ گویا کل وہاں مجھو تھا ہی ٹیس، جولوگ خوروفکر کرنے والے ہیں ان بحر لیے ہم اپی نشانیاں ای طرح کھول کھول کربیان کرتے ہیں۔' (سورة يونس: ۲۲)

اس مفہوم کی آیات قرآن کریم میں بکٹرے موجود ہیں۔

كى نے كيا خوب كہاہ:

الله کے بہت سے عاقبت اندلیش بہرے ایسے ہیں جنہوں نے دنیا سے کنارہ کرلیاہے، وہ دنیا کے فتوں سے کرزاں ور سال رہتے

د نیا کود کھے کردہ اس حقیقت ہے آشنا ہوگئے کہ بیچگہ ایک بیدارانسان کا دخن نہیں ہےاورانہوں نے جان لیا کہ دنیا ایک عمیق سمندر بے جے عود کرنے کے لیےانہوں نے نیک اعمال کے سفینے بنا لیے۔

جب دنیا کابیرطال ہے جو میں نے بیان کیا اور ہمارا مقصد وجودوہ ہے جو میں نے ذکر کیا تو ہر باشعور ملکقف انسان پر لازم ہے کہ نیکو
کاروں کا مسلک اختیار کرے اورائل دانش دیسیرے کے رائے پر پطے اور جو مقصد بیان ہوا ہے اس کی تیار کی کرے اوراس امر کا اہتمام
کرے جس کی جانب میں نے تنہیر کی ہے اور اس کے لیے سب سے درست راستہ اور منزل مقصود کی جانب سب سے زیادہ راہنمائی
کرنے والاطریقہ دہ ہے جوادلین و آخرین کے سرداراور ایکے اور پچپلوں میں سب سے زیادہ معزز و کرم ہمارے نبی تالیقیا کی صبح احادیث
سے تابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ختیں اور اس کا سلام ہوآ ہے تا کہ اور پچپلوں میں سب سے زیادہ معزز و کرم ہمارے نبی تالیقیا کی تعلق اور پولیاں میں سب سے تاب اسلام ہر۔

الله تعالیٰ کا ارشادے:

'' نیکی اور تقوٰی پرایک دوسرے سے تعاون کرو۔'' (سورۃ المبائدۃ: ۲)

صحیح حدیث میں مروی ہے کدرسول اللہ تکافیٹا نے فرمایا کہ' اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدوفرما تاہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مد دکرتا ہے'' مزید فرمایا:'' جو کس کوکس نیکی کی جانب راہنمائی کرے گا قواس کوٹسل کرنے والے کے برابرا ہر طے گا۔'' اور فرمایا:'' جو کسی کوئیکی کی طرف بلاے گا تو اس کے لیے ان لوگوں کے شل اجر ہوگا جواس کی پیروی کرنے والوں کو ملے گا اور اس سے ان کے اجر ش کی نہ ہوگے۔'' اور آپ ٹاکھٹانے حصرت علی رض اللہ عند سے فرمایا کہ' اللہ کی شم! تمہارے واسطے سے اللہ تعالیٰ اگر ایک شخص کو ہدایت و بدے تو یہ تبارے لیے سرخ اونوں سے بہتر ہے۔

ان امور کے پیش نظریں نے ارادہ کیا کہ احادیث نبوی نگاہ کا ایک ایسا مختفر مجموعہ مرتب کروں جو طالب حق کے لیے آخرت کا راستہ ہموار بنادے، جس سے اسے ظاہری و باطنی آ داب حاصل ہوجا کیں اور چوتر غیب وتر ہیب اور آ داب سالکین کی تمام انواع پر مشتل ہو۔ اس میں زبد دتیقا کی کاسبق مجمی ہواور ریاضت نفس اور تہذیب اضلاق کا بیان بھی مطہارت قلب کا بھی ذکر ہواور امراض قلب کا علاج بھی ، انسانی اعض ، کی سلامتی کا بھی بیان ہواور ان کی کی کا اؤالہ بھی اور اس کے علاوہ دیگر مقاصد صالحین کا بیان بھی۔

میں نے التزام کیا ہے کہ میں اس کتاب میں صرف ایک تھیج اور واضح احادیث فر کرکروں گا جوشہور کتب احادیث تیجیو میں فہ کور میں اور ہر باب کا آغاز میں آیات کریمہ سے کروں گااور جو لفظا ضبط (اعراب کی وضاحت) کا یا کمی تنظی معنی کی تو تینچ کامخیاج ہوگا ہے میں نئیس تنییهات سے مزین کروں گا اور جس حدیث کے آخر میں متنفق علیہ کہوں تو اس کا مطلب ہوگا کہ بیحدیث امام بخاری اور امام سلم نے روایت کی ہے۔

بھے امید ہے کہ یہ کتاب مکمل ہوکر طالب حق کو بھلائی کے راستے پر لے جانے والی اور برائیوں اور مہلک گنا ہوں سے بچانے والی ہوگی۔ میں اپنے اس بھائی سے جواس کتاب ہے مستفیدہ بودرخواست کرتا ہوں کہوہ میرے لیے میرے والدین اور مشائخ کے لیے تمام احباب اور جملہ مسلمانوں کے بلیے دعائے فیمر کرے۔اللہ کریم ہی پر میرااعتاد ہے، میزا بھروسہاور سپر دگی ای پر ہے اور اللہ تعالیٰ ہی مجھے کائی ہے اور دی بھترین کارساز ہے۔اس کے سواکوئی نہیں جو گنا ہوں سے بچائے اور نیکی کی تو فیق عطافر مائے وہی غالب اور عکیم ہے۔



التاك (١)

اَلْإِ حُكَلاصِ وَاِحُضَارِ النَّيَّةِ فِي جَمِيع الْاَعُمَالِ وَالْاَقُوالِ وَالْأَحُوالِ الْبَارِزَةِ وَالْحَفِيَّةِ جمله على المال واقوال اور طابرى وباطنى حالات ميں اخلاص اور صن نيت كابيان

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

ا. ﴿ وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللَّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَدَالِكَ دِينَ الْقَيْمَةِ فَي إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللَّهَ الدَّالِينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَدَالِكَ دِينَ الْقَيْمَةِ فَي ﴾

الله تعالى فرمانت مين:

''اوران کواس کے سواکوئی تھمٹییں دیا گیا تھا کہ وہ اخلاص عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عباوت کریں میکسو ہوکر ، اور نماز قائم کریں اور زکو قادا کریں اور بھی بچاوین ہے۔'' (سور قالبینہ: ۵ )

**گغیری لکات:** اظلام عمل اور حمن نیت کے بارے میں بیتین آیات کر بیہ جوامام نو وی رحمہ اللہ نے اس باب کے آغاز میں ذکر فرمائی میں انتہائی اہم اور وسیع معنی کی حال ہیں۔

میلی آیت سورة البیندی ہے۔ جس میں اس حقیقت کا بیان ہے کہ اسلام نے آبل اہل کتاب کو بھی تھم ہوا تھا کہ ہر طرح کے شائیبشرک و صلال کے بیاک ہو کر صرف ایک انقد کی بندگی کر میں طرانہوں نے اللہ تعالی کو چھوڈ کرا حرار اور ربیان کوار باب بنالیا، حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ ہر کئی اور ہملی زلخ ہے تی کردین اہراہیم پر استفامت کے ساتھ قائم رہتے ۔ غرض انہیں بیتھم دیا گیا تھا کہ وہ اظام عمل اور میں اور گلا قاوی میں اور گلا تا تھیں کہ میں اطلام عمل میں احماد میں اسلام کی اساس ہیں، پھر قبول اسلام کے گرین کیوں؟ (نفسیر عشمانی، سورہ البیسة)

وَقَالَ تَعَالَىٰ :

٣. ﴿ لَن يَنَالُ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلادِ مَآوُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ النَّقُوي مِنكُمْ ﴾

اورالله تعالی نے فرمایا:

(٢): "الله تعالى ك پاس ندان قربانيول كا گوشت يمنيتا به اور مذخون اس ك پاس تو تمبار القواى بهنيما بيا-"

(سورة الحج: ٧٤)

تغییری نکات: گرانے ہے تم اللہ تعالی کی رضا بھی عاصل نہیں کر سکتے ، کہ یہ گوشت اور خون بارگا والبی تک نہیں پہنچتا۔ اس کے یہاں تو تمہارے دل کا تقولی اور ادب پہنچتا ہے کہ کیمی خوش و کی اور جوش محبت کے ساتھ ایک فیتی اور فیس چیز اس کی اجازت ہے اس کے نام پراس کے گھر کے پاس لے جاکر قربان کی۔ گویا اس قربانی کے ذریعے فاسر کر دیا کہ ہم خود بھی تیری راہ میں ای طرح قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہی وہ تقوای ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ کا عاشق اینے محبوب حقیقی کی خوشنو دی حاصل کرسکتا ہے۔

٣. ﴿ قُلْ إِن تُخَفُّوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ﴾

نيز الله سجانة في ارشاد فرمايا ي:

(٣): '' آپ فرماد یختے بتم اپنے دل کی بات چھپائے رکھویا سے ظاہر کردو، اللہ تعالیٰ اسے جانبا ہے۔''

(سورة آلْ عمران: ۲۹)

تیسری آیت آل عمران کی ہے جس کامفہوم ہیہ کہ بیتو ممکن ہے کہ آ دمی اپنی نیت اور دل کی بات دوسر بے لوگوں 

(تفسير عثماني، سورة الحج)

## تمام اعمال كادارومدارسيت يرب

 ا . وَعَنْ آمِيْـوالْمُؤْمِنِينَ آبِي حَفْص عُمَر بُن الْخَطَّاب بُن نُفَيْل بُن عَبْدالْمُؤَّى بُن رِيَا حِ بُن عَبْدِاللَّهِ بُنِ قُرُطِ بُنِ دَزَاحِ بُنِ عَدِيِّ بُنِ كَعُبِ بُن ِ لُؤَيِّ بُنِ عَالِبِ الْقُرَشِيِّ الْعَدَوِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّـمَا الْآغَمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَالِكُلِّ امْرِيءٍ مَانُولى: فَمَنْ كَانَتُ هِـجُـرَتُـه ' اِلَـي الـلَّهِ وَرَسُـوُلِـهِ فَهِـجُرَتُه ' اِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ' وَمَنُ كَانَتُ هِجُرَتُه ' لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أو امُرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَ تُهُ الِي مَاهَاجَرَ اللَّهِ. مُشَّفَق على صِحَّتِه : رَوَاهُ اِمَامَا الْمُحَدِّثِينَ : البؤ عَبُداللَّهِ مُحَمَّدُ بنُ إسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ بَرُوزْبَة الْجُعْفِيُّ الْبَخَوِرِيُّ، وَأَبُوالْحُسَيْن مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاج بُن مُسُلِمِ الْقُشَيْرِيُّ النَّيْسَابُوْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِيْ كِتَابَيْهِمَا اللَّذَيْنِ هُمَا اَصَحُّ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ .

(١) حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنفرمات بين كرويين في رسول الله عليمًا كوفرمات بهوئ سنا كهتمام اعمال كالمدارسيت پر ہےاور ہرخفس کو دبی کچھ ملے گاجس کی اس نے نیت کی ہوگی ہیں جس مخفس نے اللہ اور رسول مُکاٹیٹا کے لئے بھرت کی اس کی بھرت اللہ ادررسول بی کے لیے ہادرجس کی بجرت حصول دنیایا کی عورت سے نکاح کی غرض سے ہوتو اس کی بجرت ای کے لیے ہوگ جس کی

اس حدیث کوامام انحد ثین ابوعبدالله محدین اساعیل بن ابراهیم بن مغیره بن بردز به هفی بخاریٌ اورامام الححد ثین مسلم بن حجاج بن مسلم قشری نیشانوری نے اپنی سیح میں روایت کیا ہے۔ بیدونوں کتابیں کتب حدیث میں سیح ترین کتابیں ہیں۔

م الله المراديث (1): صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب بدء الوحي . صحيح مسلم، كتاب الامارة، باب ماجاء إنما

الاعمال بائنية .

## حفرت عمرض اللدعنه كحالات

**شرح صدیث:** ش**رح صدیث:** اہم ہے۔ یکی وجہ ہے کدامام شافعی رحمداللہ نے اے نکٹ اسلام قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ پیفقہ کے ستر ابواب پرمشتمل ہے۔

(صحيح مسلم لشرح النووي: ٣/١٣)

ا انام بخاری رحماللہ نے اس حدیث کو اپنی سے بخاری میں کتاب الا یمان کے آغاز شین اور باب بدء الوقی ہے پہلے ذکر کیا ہے، کیونکہ موایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کی موجودگی میں اپنے ایک خطبہ میں اس حدیث کو ذکر فر مایا اس معناسبت سے امام بخاری رحمہ اللہ کا بھیا گئی گئی ہے نے سحابہ کر فر مایا اس معناسبت سے امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی خطبہ میں میں حدیث ارشاد فر مائی جو اس امر کی جانب اشارہ ہے کہ تی زندگی مدنی زندگی مدنی زندگی میں ان نولوں مقدمہ تھی اور ای بناء پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے مقدمہ کتاب میں ذکر فر مایا ۔ ابن المعنی فرمات بین کدر سول اللہ کا فیڈ اللہ میں خولوں کی کا مان پر اللہ بھی اللہ بھی تھے اور سب کیج چھوڑ کر خارجر اللہ معتلف ہوجاتے ، آپ کا فیڈ کی ایم فیر اللہ سے ان اللہ بجرت مقدمہ تھی نزول وی کا داس لیے مناسب ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو بدء الوی (آغاز وی) نے متعلق حدیث الی اللہ بجرت مقدمہ تھی نزول وی کا داس لیے مناسب ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو بدء الوی (آغاز وی) نے متعلق حدیث سے بند کر نمرا کیں۔

79

ورحقیقت بیصدین ان آیات کریمہ کابیان ہے جوامام نو وی رحمہ اللہ نے اس باب کے آغاز میں ذکر کی ہیں۔ وین اسلام کی اساس اطلام کی اساس المحکم کا تروثو اب ہے، جبدیا کاری اور دنیاوی اخراض کی آمیزش کے ساتھ کیا جانے والا عمل ہے اثر اور بارٹر بن جاتا ہے بمیکن بیامر بھی قائل توجہ ہوئے ہے کہ جس طرح نہیت فاسدہ سے کیا جانے والا اچھے سے اچھا تھل ہے تھا تا ہے کہ جس طرح کوئی برا ممل محض نہیت کے ساتھ انجام دیا گیا ہو۔ اچھا عمل نہیت کے خوب ہونے سے اچھا تھل ہے۔ اور ہا گھر ہر صاحت میں براہ خواہ اسے کتنا ہی حسن نہت کے ساتھ انجام دیا گیا ہو۔ اچھا عمل دو جہ بحی الشداور اس کے رسول کی نظر میں براہ و حقیقت یہ ہے کہ جوکام فی نظر میں براہ و حقیقت یہ ہے کہ جوکام فی نظر میں براہ و حقیقت یہ ہے کہ جوکام فی نظر میں اساس کے رسول کی نظر میں براہ و ساتھ کی براہ کی نظر میں براہ و ساتھ کی اساس کاموال کی بیدا نہیں ہوتا بلکہ ان کامول کو برائم میں مزیدا نفر میں مزید انہیں ہوتا بلکہ ان کامول کو برائم میں مزید انہی تا ہے۔ حدیث نبوی شائق کا کاموال کی مزمن دیاوی فائد اور برائی میں مزید انہی میں مزید انہی میں مزید انہی کے مزاور وہ اعمال و نیاوی اعمال بن جاتے ہیں۔ اعمال سالے میں نماز سب ہے مہتم بالشان عمل ہے لیکن میں اگر بیا گئی تقدرو تھے تھیں۔ اعمال سالے میں نماز سب ہے مہتم بالشان عمل ہے لیکن اگر دویا گئی تارہ کی انسان کی نوش دیاوی فی قدرو تھے تھیں۔ اعمال کاری سے پڑھی خوالدائی کوئی قدرو تھے تھیں۔ اعمال کاری سے پڑھی خوالدائی کوئی قدرو تھے تھیں۔ اعمال کاری سے پڑھی خوالدائی کوئی قدرو تھے تھیں۔

التد بیجانہ کی رضائے حصول کے لیے اپناوطن چیوڈ کر دارالاسلام میں جا کرآباد ہونا بلا شبہہ ایک عظیم عمل ہے مگر شرط بھی ہے کہ بھر ت کی غرض و غایت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو حصول و نیایا کی عورت ہے کاح مقصود نہ ہو ۔ آیک صاحب مدید منورہ میں ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتے تھے اس نے شرط لگائی کہ بھرت کر کے مدید منورہ آجاؤ ، چنا نچہ بیصاحب بھرت کر کے گئے اور اس عورت سے نکاح کر ایل اور مہا براہ تھیں کہا گئے کہ بھرت کر کے مدیورت ام تھیں کے نام سے متعادف تھی ۔ اس واقعہ کے بیش نظر صدیت میں و نیا کے ذکر کے بعد عورت سے نکاح کرنے کہا تھا گئے گئے گئی فرمان کی وجہ بنا ہوا ہے سب ورود الحدیث کہتے ہیں ، جس کی جمح اسب ورود الحدیث کہتے ہیں ، جس کی جمح اسب ورود الحدیث کہتے ہیں ، جس کی جمح اسب ورود الحدیث کے بیں ، جس کی جمح اسب ورود الحدیث کے بیں ، جس کی جمح اسب ورود الحدیث کے بیں ، جس کی جمح اسب ورود الحدیث کے بیں ، جس کی جمح اسب ورود الحدیث کے بیں ، جس کی جمح اسب ورود الحدیث کے بیں ایک ایم اور ستنقل علم ہے۔

(فتح الباری: ۲۲۲،۱ مصحیح مسلم الشرح النووی: ۲۱/۱۶ مظاهر حق: ۷۶/۱ دلیل الفالحین: ۹/۱۲ مطاهر حق: ۷۶/۱ دلیل الفالحین: ۹/۱۲ مطاهر حق: ۹/۱۲ مطاهر حق: ۹/۱۲ مین المبال محل کا کرنا شریعت احادیث میں جما اعمال جن کا کرنا شریعت میں مطلوب اور دین میں مقصود ہو، جیسے نماز ، روزہ وغیرہ سیا تمال بغیر نیت معین میں اور نمالتہ کے نزویک مقبول ہیں، جملہ فقہاء کے نزویک نماز کے لیے نبیت اور نمالتہ کے خوال ہیں جملہ فقہاء کے نزویک نماز کے لیے نبیت امازی صحت کے لیے شرط ہونا اجماع سے قابت ہے، جبکہ دیگر فقہاء کے نزویک نبیت نماز کارکن ہے۔ اعمال غیر مقصودہ سے مقاودہ شہوں، البتہ کی دوسرے امرکی بنا، پر شروری قرار پاگئے ہوں، جیسے وضوادو عسل کہ بیٹی ڈائھ مقصود تیس میں۔ اعمال غیر مقصودہ میں نبیت کے لازی کی جو نے بارے میں اختا ف ہامام شافعی رحمہ اللہ کے رونہ کے وضوادو عسل کہ بیٹی ڈائھ میں نبیت شروری ہے امام ابو حنیف درحمہ اللہ کے نزویک وضوادو عسل کہ بیٹی نبیت سے ضروری ہے امام ابو حنیف درحمہ اللہ کے نزویک سے سے میں نبیت کے معنو دستی بالم ابو حنیف درحمہ اللہ کے نزویک سے اسلام ابو حنیف درحمہ اللہ کے نزویک ہونہ ایک کرنے کے میں اس اسلام ابو حنیف درحمہ اللہ کے نزویک ہونہ کا بیات کے معنو میں ، البتہ بعض فقہاء کے نزویک سے متنو وسلام کی بیا ، کرمائیس ہے، البتہ بعض فقہاء کے نزویک سے متنو میں ، البتہ بعض فقہاء کے نزویک سے مسات یا مستحب ہے۔

نیت کے لیے مسلمان ہونا، عاقل ہونااور عالم ہونا یعنی جوکل کررہاہے اس کی اہمیت وحقیقت سے واقف ہونا ضروری ہے اور چوتھی شرط ہے بكرنيت كمنافى كوفى كام شرك \_ (الفقه على المذاهب الاربعة: ١٧٢/١، مظاهر حق حديد: ٧٦/١)

## د نیوی عذاب نیک وبددونوں برآتا ہے

٢. وَعَنُ أُمِّ الْمُسِوِّمِنِيُنَ أُمِّ عَبُداللَّهُ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: "يَغُزُوُ جَيُسشٌ الْكَعْبَةَ فَاإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْاَرْضِ يُخْسَفُ بِاوَّلِهِمُ وَ الحِرهِمُ قَالَتْ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُخْسَفُ بِاوَلِهِمُ وَ اخِر هِمْ وَفِيْهِمْ اَسُواقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ : يُخْسَفُ باَوَّلِهِمُ وَ اخِرهِمُ ثُمَّ يُبُعَثُونَ عَلَىٰ نِيَّاتِهِمُ . " مُتَّفَقٌ عَلَيُهِ اللَّهَ الْمُحَارِيّ .

(۲) ام المؤمنین حفزت عائشہرضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلاَلِمٌ انے فرمایا کہ ایک کشکر خانہ ء کعبہ پرچ ھائی کے ارا دے سے نکلے گا۔ جب وہ چیٹیل میدان میں بہنچ گا تو ایک سرے سے دوس میں تک سب زمین میں دھنسادیئے جا کیں گے۔ حضرت عا ئشەرضى الله تعالىٰ غېرا فر ماتى جن كەمىيى نے عرض كما كەان سب كوكىيے دھنساد يا جائے گا جبكەان مېر بعض د كا ندارى كرنے والے ہوں کے اور بعض ایسے ہوں گے جومقاتلین میں سے نہ ہول گے؟ آپ نے فرمایا کدایک سرے سے دوسرے سرے تک سب زمین میں دھنساد ہے جائیں گے پھروہ اپنی نیتوں کےمطابق اٹھانے جائیں گے۔ یہ خدیث متفق ملیہے اور بیالفاظ بخاری کے ہیں۔

تخ تا مديث (٢): صحيح البحاري، كتاب البيوع، باب ما ذكر في الاسواق . صحيح مسلم، كتاب الفتن، باب الخسف بالجيش الذي يوم البيت.

ر**ادی الحدیث**: ام المومنین حفرت عا کشرصدیقه رضی الند تعالی عنها کالقب حمیراء ادرام عبدالله کنیت تھی ۔غزوہ احداد رغزوہ بن المصطلق میں شرکت فرمائی۔مکٹرین صحابہ میں سے تھیں، یعنی ان صحابہُ کرام میں ہے جن میں ہرایک ہے ایک ہزار سے زائدا حاویث مروی میں۔ چنانچیر صفرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی احادیث کی تعداد ۲۲۱۰ ہے جن میں ہے ۱۷۲ مثفق علیہ ہیں۔ ۵۲ احادیث صرف صیح بخاری میں اور ۸۸ صرف صیح مسلم میں موجود ہیں، ۲۳ سال کی تمریی<u>ی ۵۸ د</u>ریس انقال فرمایا۔

(طبقات ابن سعد : ۲۷۱/۷)

كلمات صديث: ﴿ غزا يعفزو غَزوًا (باب أهر) حملية ورجونا ـ اى عنازى بروزن قائنى به بسك بجمع غزاة بروزن فسضاة ب- خسف يحسف حسوف (باب ضرب) زين ميث كراس مين دهن جانا وحسف القدو: عاند كرام مونا - وإندكر من مونا - وإندكر من كو خسوف ادرسورج گرئهن کوکسوف کینے ہیں۔ ہے یہ بیعث بعثا (باب فتح) کسی کو بھیجنا یاروانہ کرنا۔مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا۔ای ے بیم البعث ہے یعنی وہ دن جب سب انسان وو ہار وزندہ ہوجا کیں گے۔ بیدا، : وسیع اور چیٹل میدان - مکداور مدینہ کے درمیان ایک وسيع چيتيل ميدان\_ شرح مدیث:

ال مدیث مبارک سے دین اسلام میں نیت کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ دنیا میں بھی اعمال کا مدار نیت ہے

اور آخرت میں بھی جز اوسزا کا مدار نیت ہوگا۔ لیکر کے اندرشال بہت سے لوگ براہ راست جنگبونییں ہوتے بلکہ و مصرف مقاتلین کے مدد

گارہوتے ہیں، لیکن جب لینکر سارا کا صاراز مین میں دھنسا دیا جائے گا اور دونے قیاصت ان کا صاب و کتاب ان کی نیت کے مطابق ہوگا۔

برا کا مہمی برا ہے اور برا کا م کرنے والوں کے ساتھ شرکت کرنا ، ان کے کام سے راضی ہونا اور سکوت افتیار کرنا بھی برا ہے، ضروری ہے

کہ جس تقدر ہمت اور قدرت ہو برائی کا راستہ رو کے ، بین نہ ہو سکے تو زبان سے اسے برا کیے بیمی ندہو سکے تو او فی ورجہ بیہ ہے کہ دل میں برا

بیصدیث دراصل اس آیت مبارکه کی تفسیرے:

﴿ وَاتَّ قُواْفِتْنَةً لَّا تُصِيبًا لَأَيْنِ ظَلَمُواْمِنكُمْ خَاصَّةً ﴾

"اوراس آزمائش (عذاب) سے ڈروجو خاص ظلم كرنے والوں بى يزيس آئے گا-" (بلكه عام موكا) (الانفال: ٢٥)

اگر کی توم کے اکثر افراد معصیت اور ظلم کا راسته اختیار کرلیس تو جولوگ اس عام حالت سے کنارہ کش ہیں اور مداہنت کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ ذھیجت نہ فیمائش اور شاطیار نفرت ، تو اس حالت پر جب اللّٰہ کی کچڑتے گی توسب اس میں شامل ہوں گے۔ چنا نچیہ فرمان نبوی ٹلفیخا ہے کہ'' جب اللہ تعالیٰ کا عذا ہے کو م پرنازل ہوتا ہے تو وہ سب پرنازل ہوتا ہے پھرانہیں روز قیامت ان کی نیتوں کے اعتبارے اٹھایا جائے گا۔''

فتح مكه كے بعد جرت فتم ہوگئ

٣. وَعَـنُ عَـائِشَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنُهَا قَالَتُ قَالَ النِّبيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'الإهِجْرَةَ بَعُدَ الْفَقُح، وَ لكِنُ جِهَادٌ وَلِيَّةٌ وَإِذَاالسَّتَهُورُ كُمُ قَانُهُرُوا'' مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمَغَنَاهُ : لَاهِجُرَةَ مِنْ مَكَةَ لِاَنْهَا صَارَتْ دَارَاسُلاَمَ .

(۳) حضرت عائشة رضى الله تعالى عنها ب روايت ب كه ني كريم تأليقاً نے فرما يا كه فتح كمه كے بعد جرت نہيں ب يكن جها واور نيت باقى بين قو جب تنهيں جها و كے ليے نظفے كے ليے كہا جائے تو كل كھڑے ہو متنق عليہ

مطلب یہ ہے کہ اب مکہ ہے جمرت ہاتی نہیں رہی کدوہ اب دارالاسلام بن گیا ہے۔

تَحْ عَنَ صَعِيدًا الله المجادي عنه المجادي المجهدة على المنهاد و حوب التنفير و باب فضل الحهاد . صحيح مسلم، كتاب الاماره، باب المبايعة بعد فتح مكة على الإمثلام والجهاد و الخير.

کلمات صدید: إذا است فر تسم ف انفروا: لینی جب امام وقت تهمین جهاد کے لیے نظفے کا تھم دے اواس کے تھم پر لیک کہواورنگل کھڑے ہو۔ نفر یفر نفود ا (باب نفر) نفرت الدابة، جانور بھاگ گیا۔ نفر ینفر نفوداً ونفاداً ( باب شرب) لوگ کی کام یا جنگ کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ شرح صدیث:
مسلمانوں کوان کے فرائض دیجی کے اداکر نے ہیں ہی جوا۔ مکہ مکر مدیس مسلمان کفار قریش کے ظلم دستم کا شکار تھے، ستم بالائے ستم ہے کفار مسلمانوں کوان کے فرائض دیجی کے اداکر نے ہے بھی دو کتے تھے ای وجہ ہے مکہ مکر مدے مدینے مہورہ جرت واجہ بھی جب مکہ ہی کہ اس کی جگہ اندکے وارالاسلام مین گیا تو میڈ نسنیت کے ساتھ اوراعلا بھی اللہ کے ساتھ جہاد نے لیے۔ بہر حال فتح مکہ کے بعد بھی اگر مسلمان کسی ایسے مقام پر بھوں جہاں وہ آزادی کے ساتھ شعائر اسلام کی ادائیگی سے قام مربوں تواہیے مقام ہے بھی جبرت واجب ہے اس کی تائیداں فرمانوں نوعی فائیلی ہے ہوتی ہے کہ

"جب تك كافرون ت قال باقى بهجرت فتم نبيس بوكل"

امام خطابی رحمداللہ فرماتے ہیں کہ عصر نہوی نگاتھ میں جرت کی ووصور تیں تھیں، آیک صورت تو بیتی کہ اگر کی جگہ کے لوگ اسلام کے آتے تو آئیں وہاں او بیتی دی جا تیں اور کا فرانہیں تکلیف پہنچاتے تو آئییں جرت کا تھم ویا جا تا کہ تکالیف سے تعنو خار ہیں اور اسلام پر قائم رہیں۔ دوسری صورت جرت مکہ سے مدید منورہ اجرت تھی مکہ میں مسلمان کمزور اور قبل تعداد میں تھے وہاں جو اسلام قبول کر تا اس پر ججرت فرض ہو جاتی کہ مدید منورہ میں آکر رسول اللہ تکا تھا کے نور نبوت سے مستفید ہوں، مکہ فتح ہونے کے بعدید جرت فرض نہیں رہی بلہ تھم ہوا کہ ایپ وطن میں قیام کریں اور نیت جہاد کے ساتھ تیار میں کہ جب تھم جہاد ہواس کے لیے روانہ ہوجا تیں۔

(دليل الفالحين : ١٠٤/٦، فتح البارى: ١٥٨/٢)

#### عذركي وجدسے جہاد سےرہ جانے والوں كا تواب

٣. وَعَنُ آبِى عَبْدِاللَّهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ٱلْانْصَارِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا هَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا هَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا هَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَ وَهِياً إِلَّا كَانُوا مَعَكُمُ حَبَسَهُ مُ الْمَصَرَضُ، وَفِى رِوَايَةٍ: إِلَّا شَرَكُوكُمُ فِى الْاَجْرِ رَوَاهُ مُسُلِمٌ، وَرَوَاهُ البُخَارِيُّ عَنْ آنَسٍ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَجَعْنَا مِنْ غَزُوقٍ تَبُوكَ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ اقْوَاماً خَلْفَنَا بِالْمَدِينَةِ اللَّهُ عَنَهُ قَالَ: إِنَّ اقْوَاماً خَلْفَنَا بِالْمَدِينَةِ () مَا سَلَكُمَا وَلا وَاجِياً إِلَّا وَهُمُ مَعَنَاء حَبَسَهُمُ الْعُذُرُ.

(٣) حصرت ابوعبدالله جابر بن عبدالله انصاری روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں نی کریم اللفائ کے ساتھ تنے ، آپ ترفیق فی ایک حصرت ابوعبدالله جابر بن عبدالله انصاری روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک کہ دیے گزرتے ہواور جووادی عبور کرتے ہووہ تبار ساتھ ہوتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ 'وواہ میں تباری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح روایت کیا ہے کہ ہم نی کریم تلفیق کے ساتھ غزوہ وہ جو سے واپس ہورہ ہے تھو آپ تلفیق نے فرمایا کہ دینہ میں کچھ لوگ ہے۔ واپس ہورہ سے تقو آپ تلفیق نے فرمایا کہ دینہ میں کچھ لوگ ہے۔ وہ بسانی طور پر

ہارے ساتھ نہیں میں ۔ (مسلم)

م الله المارد، من حبسه عن الغزو مرض أو غيره. باب من حبسه العذر عن الغزو . صحيح مسلم، كتاب الإمارد، باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو غيره.

راوی الحدیث:

اسلام قبول کیا، رسول الله طَنْقُیْل کے ساتھ ایکس ( ۱۹ ) غروات میں شریک رہے تھے، بیعت عقبہ تا نیدیں اپنے والد کے ساتھ اسلام قبول کیا، رسول الله طَنْقُیْل کے ساتھ ایکس شریک رہے، تام معدیث کے حصول کا اس قدر شغف تھا کہ جب سے معلوم ہوا کہ حضرت عبدالله بن ائیس رضی الله تعالی عند نے اور نے بی اور معدرت جا بررض الله تعالی عند نے اور نے بی اور کی سافت قطع کر کے پہنچے اور عبداللہ بن ائیس رضی الله تعالی عند سے مدیث نی ان کی روایات کی تعداد ۵۲۰ ہے۔ کا معدی حضرت علی رضی الله تعالی عند کے برے کا کر بی کی مرش انتقال فریا۔
تعداد ۵۲۰ ہے۔ کا معدل حضرت علی رضی الله تعالی عندی طرف سے جنگ میں شریک ہوئے ۲۹ برس کی عمرش انتقال فریا۔

(دليل الفالحين: ٢٤/١، تهذيب التهذيب: ٧/١، ٤، طبقات ابن سعد: ٢٩٢/٤)

کلمات وحدیث: قطع قطعاً ( باب فق) کانا عبور کرنا۔ حبس حبسا (باب ضرب) رک جاناء قید کرنا۔ شسر کو کھ، شریک ہونا۔ شرک کاناء قید کرنا۔ شسر کو کھ، شریک ہونا۔ شرک کامیار کھی اشرو کے بیان کامیل کیا۔ رجع : اوٹناء پھرنا۔ رجع رجوعاً (باب شرب) مرک حدیث: خیر کے کامول کی نیت کرنے کا بھی اجرو قواب ہا گرچ کوئی بربنائے عذد اس ممل خیرکوانجام ندوے سکے جکہ جس فقد ما بی جو کان کی جانب اشارہ ہے۔ فقد ما بی جو کان کی جانب اشارہ ہے۔

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَّأُ وَلا نَصَبُ وَلا تَخْمَصَةُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلا يَطْعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفُا الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّنَيْلًا إِلَّا كُٰئِبَ لَهُ مَ بِهِ عَمَلُ صَلِحُ إِنَّ ٱللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَا لُلُمُ حَسِنِينَ عَنَّ ﴾

'' بیاں واسطے کیٹیں 'پیچی جہاوکرنے والوں کوکوئی بیاس اور ندعت اور ند بھوک اللہ کی راہ میں اور نییں فقدم رکھتے کہیں جس سے خفا جوں کا فر اور نہ چھینے ہیں وشن سے کوئی چیز گر لکھ جاتا ہاں کے واسطے اس کے بدلے نیک عمل بیٹک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا حق ضالح نہیں کرتا' (التوجہ: ۲۲)

لینی باوجود نیکدان میں سے اکثر با تیں مثل مجوک پیاس گذایا تکلیف پنجنا، اختیاری امورٹیس میں گیر بھی نیت جہاد کی برست سے ان غیر اختیاری امور کے مقابلے میں بھی ان کے نامہ انتمال میں حسات درج کرویتے جائیں گے اور اللہ سجاندان کو اس تکلیف کے بدلے اجروثو اب عطافر میں کا کہ اللہ تعالیٰ انتمال حسنہ اور نیت حسنہ کا اجراضا کو نہیں ہونے ویتا۔ (تفسیر عشمانی : النو مة)

## نفلى صدقه نبيت كامدار

٥. وَعَنُ اَبِيُ يَزِيْدَ مَعُن بْنِ يَزِيْدَ بْنِ الْآخْنَسِ رَضِنَى اللَّهُ عَنْهُمْ، وَهُوَ وَاَبُوهُ وَجَلُّهُ صَحَابِئُونَ، قَالَ

: كَانَّ أَبِي يَزِيدُ ٱخُرَجَ دَنَانِيْرَيَتَصَدَّقَ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُل فِي الْمَسْجِدِ فَجنُتُ فَاخَلْتُهَا فَاتَيْتُهُ بِهَا : فَقَالَ : وَاللَّهِ مَالِيَّاكَ ٱرَدُتُ، فَخَاصَمُتُهُ اللَّيٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : "لَكَ مَانَوَيْتَ · يَايَزِيْدُ، وَلَكَ مَا أَخَذُتَ يَامَعُنُ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

(۵) حضرت معن بن یزید بن اخض رضی الله تعالی عنهم ہے راویت ہے (معن ،ان کے والد اور دادا متنوں سی بی میرے والدیزیدنے کچھ دینارصد قدے لیے نکالے اور مجد میں ایک شخص کو دے آئے ( کہ کی مستحق کو دیدے) میں نے وو دیناراس سے لے لیے اور اسینے والد کے پاس لے آیا، میرے والد ہو لے تسم بخدا ہیں نے بیرقم تہمیں وینے کا ارادہ نہیں کیا تھا ہم اپنا بید معاملہ رسول الله النظام کے پاس لے گئے آپ مُل کا اُن فر ما مایز بیتهیں تنہاری میت کا تواب ل کیااورائے من جو مال تم نے لے لیاوہ تمہارا ہے۔ (صیح بخاری)

﴾ تخ تك مديث(٥): صحيح البخاري، كتاب الزكوة، باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر.

حضرت معن بن بزید بن اخنس کی کنیت ابوزید کھی معن ان کے والدیزید اور دا داخنیں متیوں اصحاب رسول مُظَافِّمًا راوي مديث: تتے اور نتیوں نےغز وہ بدر میں شرکت فر مائی تھی۔ان ہے یا پچ احادیث مروی ہیں،مروان کے زمانے میں شہید ہوئے۔

(تهذيب التهذيب: ٥/٨٦/٥)

کلمات مدیث: أخرج دنانير: ويناد صدقه كے ليے لكالے اور انہيں مجدِنيوى ميں بيٹے ہوئ ايك صاحب كوير وكر ديا كه ك مستحق کودیدیں ف حسبت ف خند تھا: میں آیا اور میں نے وہ دینار لے لیے، یعنی میٹامستحق تھا اس نے اس شخص سےخود لے لیے۔ ف حاصمته: ميں نے بيمعامله (تنازعه) رسول الله ظافيرًا كے مامنے بيش كيا بھم فريق معامله، مقابل الدائه حصام: بخت جھرُ الو، خصمه خصماً (بابضرب) عالب أناء خاصم مخاصمة (باب مفاعلة) بحكر اكرنا\_

شرح صدید: معن کے والدین یدنے کچھ دینار بنیت صدقہ مجدنیوی کالفظ میں بیٹے ہوئے ایک صاحب کے سرد کیے کدوہ کس ستحق کو یدیں ،معن خود ضرورت مند تھے اور انہوں نے اپنی ضرورت کومقدم سمجھا اور ان صاحب سے وودینار لے سلیے اور والد کے پاس آ ئے اور انہیں بتایا، والد نے کہا کہ میں نے تو تہمیں دنیے کی نبیت نہیں کی تھی، غرض دونوں رسول اللہ ٹاکٹیڈا کے پاس پینیے۔ آپ ٹاکٹیڈا نے فرمایا که بزیتههیں تمهاری نیت کا تواب مل گیا اور معن جوتم نے لیاوہ تمہارا ہے بعن معن چونکہ ضرورت مند تھاس لیے *صد*قہ ان کول گیا اوران كوالدكوان كى نيت كا توابل كيا- (دليل الفالحين: ١/٣٦)

وصيت تهائى مال تك جائز ب

 ٢. وَعَنُ آبِى إِسْحَاقَ سَعُدِ بُنِ آبِي وَقَاصٍ مَالِكِ بُنِ أُهْيَبِ بُنِ عَبَدِ مَنَافِ بُنِ رُهُرَةَ ابْنِ كِالآبِ بُنِ مْرَّدَةَ بُنِ كَعْبِ بُنِ لُوَيِّ الْقُرَشِيّ الزُّهْرِيّ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ ۚ آحَدِ الْعَشَوَةِ الْمَشْهُودِ لَهُمُ بِالْجَنَّةِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ : جَاءَ بِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوُ دُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنُ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي فَقَلْتُ : يَارَسُولَ اللّهِ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَاتَرَى وَآنَا ذُو مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِي إِلّا ابْنَةٌ لِي اَفَاتَصَدَّقْ بِثُلْتُى مَالِي ؟ قَالَ : لاَ قُلْتُ : فَالشَّلُ يَارَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : لاَ قُلْتُ : فَالثَّلُ يَارَسُولَ اللّهِ ؟ قِالَ : الثَّلُثُ مَالِي ؟ قَالَ : لاَ مَقْلَتُ عَيْرُ اللَّهِ ؟ قِالَ اللّهِ ؟ قِالَ : الثَّلُثُ عَيْرُ اوْكَبِيرٌ إِنَّكَ اللهِ ؟ قِالَ اللّهِ وَاللّهُ عَيْرُ اللّهِ عَيْرُ اللّهِ عَيْرُ اللّهِ عَلَيْهِ وَجُعَ اللّهِ إِلاَّ الْمَلْتُ عَلَيْهِ اللّهِ إِللّهُ إِللللهُ عَلَمْ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَمْ عَلْهُ مَا لِكُنِ اللّهُ إِللللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(٦) ابواسحاق سعد بن ابی وقاص مالک بن اہیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن سره بن کعب بن اوی قرشی زہری رضی ۔ الله تعالیٰ عند جوال دس اصحاب میں ہے ایک ہیں جنہیں جنسہ کی جنارت دی گئی رضی الله تعالیٰ عنہ ہے نیان کیا کہ جیت الوداع کے موقع پر میں بیار بوگیا ، رسول الله مُلْظِمْ میرے پاس میری عیادت کے لیے تشریف لائے ، میں نے عرض کیا یا رسول الله وَالْقِمْ میری بیاری کی شدت آب و کی درے ہیں ، میں مال وارشخص بدول اور صرف ایک مینی میری وارث ہے ، کیا میں دوتہائی مال صد و کردول؟

آپ تا گھڑا نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا ترسول اللہ! آ دھا۔ آپ تا گھڑا نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ایک جہائی ہے کہ اسپ دارتوں کو مالدار چھوڑ جاؤ تو اس ہے بہتر ہے کہ آئیس بناؤں۔ آپ تا گھڑا نے فرمایا باں ایک تبائی اور ایک جہائی ہی بہت ہے۔ تم اسپ دارتوں کو مالدار چھوڑ جاؤ اور دو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیا تے پھریں اور تم جوثری رضائے الہی کے لئے کروگے بہاں تک کہ دو لقہ جوا پی بیوی کے مند میں دو گئی ہیں اس کا اجر ملے گا کہتے ہیں کہ میں نے بھرعض کی یا رسول اللہ میں اپنے ساتھوں سے پیچھےرہ جاؤں گا۔ آپ بناؤی اور المبد بناؤی اور بائندی ہوگی اور امید بناؤی ہے فرمایا پیچھےرہ جانے کی صورت میں جو مگل اللہ کی رضا کے لئے کروگ اس سے تبہارے درجہ میں زیادتی اور بلندی ہوگی اور امید ہے کہ تبہیں مزید زندگی ملے گی اور بچھو لوگ تم سے فائدہ اٹھا کہتے اور پچھو دور سے لوگوں کو تم سے نقصان پہنچ گا۔ اے اللہ بیر صحاب کی جبرت کو پورا فر مااوران کو ان کی ایر یوں پر ندلونا کیا تھوں ہو اس بیرت نولہ ہیں ان کے لئے رسول اللہ تا گھڑا دعا ہے رحمت فر ماتے کہ دور سے لوگوا کر گئے تھے۔ (مشنق علیہ)

مِّ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّحِنَائِر، باب رثاء النبي اللهُ استعد بن خولة . صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث:

مادی خدیث: حضرت سعد بن ابی وقاعی رضی الله عند ، انیس سال کی عمر میں حضرت ابد بمرصد این کے ساتھ رسول الله خلافیا کے پاک تشریف لائے اور مشرف باسلام ہوئے ، جمرت فرمائی اور تمام غزوات میں شرکت کی عشر ہمیں سے تقے ستر سال کی عمر میں ۵۵ ہے سے انتقال ہوا۔ آپ سے مروق احادیث کی تعداد ۲۷۱ ہے جن ٹیں ہے ۱۵ سی بخاری اور سیخ مسلم دونوں میں میں۔

کلماستو صدیف:

سیعود دنی : عود سے بہت کے ٹیلنے اور داولی آنے کے بیں۔ عاد عود ارباب نفر) بیار پری کرنا معاد کے میں نیز کی مرائع پری کرنا۔ وقع کے متنی بیاری کے مثنی تیاری کے مثنی تیاری کے مثنی تیاری کے میں اور اس کی بخت اوجائے ہے۔ وجع وجعا رباب مع امریض ہونا۔ اشتعد علیه المرض : فلال کی بیاری شد ساختیار کرگئی بیاری میں اور اس کی بختی اوجائے ہے۔ وجع وجعا رباب مع امریض ہونا۔ انداز نئے : میت کاثر کد بین کھفون تکفف سے ہیں جی بین میں جی ہے۔ بین کائی کے ایک کی اس نفر اب نفر) جانشیں ہونا۔

سے بین مائنے کے لیے اوگوں کے سامنے ہاتھ کھیلانا۔ اُخلف میں جی ہے دولاق کی اور خلف خلافة (باب نفر) جانشیں ہونا۔

تحف ربات نفعل ) بین ہونا۔

تحف ربات نفعل ) بین ہونا۔

شري هديد: رول الله طافية جمة الوداع كي لي تشريف لي شيخ آب يم ما تصريح العرب كرام كي جماعت تقى - جمة الودائ کو ججة الاسلام بھی کہاجا تاہے کہاں سال کسی کا فرنے جینمیں کیا، هفرت سعد بن الی وقاص رضی الندعنہ بھی اس مفرجج میں رسوالٹر عَلَيْمَا کے ساتھ تھے مکہ تکرمہ میں شدید ہمارہو گئے ،رسول اللہ مُنْقِبْمان کی عمادت کے لیے تشریف لایے تو عرض کہا کہ ہارسول اللہ! آپ دیکھورے میں کہ میں شختہ بیار ہوں ایک ہی بٹی ہے اور میرے باس مال ہے کتنا صدقہ کر دوں۔ آپ مُکاثِیْمُ نے ایک تبائی صدقہ کی اجازت عطافم مائی اورارشاد فرمایا کهاگرتم اینے دارتول کو مال دار چپیوز کر حاؤتو وه اس ہے بہتر ہے کیانہیں تنگدست چپیوڑ حاؤاور وہ لوگوں کے سامنے ماتھے پھیلائمیں ،اللّٰہ کی رضا کے لیے جوبھی ٹریج کہا جائے خواہ ودا ٹی بَوِی کو بی کھلانا ہواس کا بھی اجر ملے گا۔اس کے بعد حضرت سعدین الی وقاص نے بیاندیشہ ظاہر کیا کہ تہیں میں چھپے ندرہ جاؤں لیعنی کہیں میں مکد ہی میں نہ مرحاؤں اللہ کے رسول طُنْظِمُ نے فرمایا جومُل بعد میں کرد گےاس ہے تمہارے درجات بلند ہوں گےاورلوگ تم ہے نفع اٹھ کیں گے اور کا فروں کو نقصان ہینچ گا، یعنی آپ نَائِيْزُا نے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی طول حیات کی جانب اشارہ فر ما مااور دعافر مائی کہا ہے اللہ! میر ہےاصحاب کی ہجرت کو یورا کرنا۔ پی حدیث مبارک متعدو فکات پرمشتل ہے، جن کا اختصار کے ساتھ و کر کرنا مناسب ہوگا۔ جملہ امور فیر میں مال خرچ کرنام ہتے۔ ہے ادراس کا مدارنیت ہے اگر نیت رضائے الّٰہی کی ہوتو مہاح ادر جا ترزامور بھی عبادت بن جاتے ہیں اوران پراجر وثواب ملتاہے۔ پیونی ے ساٹھ بیٹے سرگھانا بینا اوراس کے منہ میں لقمہ دے دینا لیک امر میان ہے، ہلکہ اس کا تعلق بظاہر حظ دنیا ہے ہے اور بیاس وقت کیا جاتا ے جب بیوئ ہے لیے تکفی اور رغبت کا اظہار تقصور ہولیکن میٹل بھی اگر رضائے الٰہی کی نبیت ہے ہوتو بیھی عبادت بن جا تا ہے اور اس پرا جروثواب متاہے نے خس اللہ کی رضا کے لیے کھانا ، بینا مونااور آرام کرنا تمام کام عبادت ہیں۔ ،

اس بیوری کے بعد جینسرے سعد بن افی وقاص شندرست ہو گئے اور زندور ہے بیبال تک کدعواق فتح کیا اور فی الواقع ان سے اسلام اور اللی اسلام کوفائد و پرنیا اور کو فروں نے نقصان اٹھایا۔

رسول القدم تنتی نے جھنرے سعدین خولد کے بارے میں فرمایا لکن البائس سعدین خولتہ ( مگر بے جارے سعدین خولہ ) اس کے بعد کے الفاظ: اُن کے لیے رسول القد تا تیج آن عاہدے رحمت فرماتے کہ وہ مکہ میں انتقال کر گئے تنے ، راوی حدیث کے میں بعض نے کہا کیے بیے بات فور سعد من ابلی وقاص نے کہی اور بعض نے کہا کہ سیامام زہری کا کلام ہے۔ سعد من خولہ کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ انہ ہی ۔ نے جمرت نہیں کی تھی اور مکہ بنی میں انتقال کر گئے تھے۔ جبکہ اہام بخاری فرمات میں کہ انہوں نے جمرت بھی کی تھی اور جنگ بدر میں نہی شرّت کی تھی ٹیجر کسی وید سے مکہ کے اور وہاں انتقال ہوگیا۔ بہرحال رسول اللّٰہ تافیق ان کے کہ میں انتقال کرجانے پران کے لیے دیں ہے۔ رحمت فرماتے تھے کہ نہیں جمرت کا مکمل او اس نہیں ملا اور سح ہے کرام کے لیے جمرت کے تمل ہونے کی دیا فرمانگ۔

(فتح نباری: ۲۲۲۱)

# الله تعالى اخلاص اورا عمال كود يكتاب

وَعَنُ أَبِيُ هُولِيْرَ فَعَبُدِالرُّحُمْنِ بُنِ صَحْرِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ
 وَسَلَمَ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى آجُسَامِكُمْ، وَلاَ إلى صُورِكُمْ، ولكن يُنْظُرُ الى فُلُوبِكُمْ وَأَعَمَالِكُمْ.

(رَوَاهُ مُسُلِمٌ)

( > ) حضرت الجربره عبدالرضن بن صحر بض الله عند راوی میں کدرسول الله مؤلیّاتی نے فرمایا که الله تعالی تعبارے جسول اور تمبارے چرول وُنیمن دیکتا بلکہ و تمبارے داول کو دیکتاہے اور تمبارے اعمال کو دیکتاہے۔ (مسلم)

تركي المساقية (4)؛ صبحب السخاري، كتباب البينوع، باب ما ذكر في الاسواق. صحيح مسلو، كتاب الفنن، باب الحسف بالجيش الذي يوم البيت.

مادی صدید:

حضرت او بریره رضی اللہ تعالی عند کا نام عبد الرحمن من صحر تف الیکن کثیت او بریره رضی اللہ تعالی عند سے متعادف بور بریده رضی اللہ تعالی عند سے متعادف بور بریده اللہ بوریده رضی اللہ تعالی عند سے متعادف بوریده (بلی کا باطفت البیس الو بریره (بلی کا باللہ بیا بلی والا) کمید کرمخاطب فرمایا۔ فتح فیبر کے موقع پر اسلام تبول کیا اور فیمر اللہ کے رسول مؤیلہ بحب تک اس و نیا میں رہے ساتھ نہ مجھوڑا۔ و نیا کا کوئی مشخلہ نہ تھا شدہ بورد دخلا صدیث میں مصروف رہنے تھے۔ آپ سے ۵۳۲۲ او دیث مروی ہیں، جن میں سے تین سوشنق علیہ بیں اور ۳۲ مصرف صحیح بخاری میں بین حضرت الو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند دینہ منورہ سے با ہرئیس جاتے تھے و ہیں ۸۲ برس کی محمر سے میں انتقال فرمایا۔ (نہذیب انتہذیب: ۲۰۷۱ کا ۱۹

<u>کلمات وحدیث:</u> فظر کے معنی و کیھنے کے ہیں لیکن یہاں حق جوانڈ کے متاجہ ہونے کے ہیں، آلب کے معنی ول کے ہیں اس کی جمع تلوب ہے۔

**شرح حدیث:** شمام انسان پیدا فرمائے اس کیے سب انسان اللہ کے بندے ہیں اور سب مساوی ہیں ان کے درمیان رنگ ونسل یاز بان وطن کا کوئی فرق نمیں ہے ان میں انتصاد و ہیں جو امتدے زیادہ و کرنے والے اور اپنی اس دنیا کی زند کی میں زیادہ پرزمیز گاری افتیار کرنے والے ہیں ای لیے فرما یا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے وجود اور اس کی صورت کوئیں دیکھتا بلکہ حق سجانہ کے بیبال اگر کسی کی کوئی قد روقیت ہوتی ہے تو وورس کے لیس اسلام کے اللہ میں جائے ہیں جائے ہیں ہوئی ہے کہ قلب میں جائے ہیں ہوئی ہے کہ قلب میں ہوئی ہے کہ قلب میں اسلام کے اللہ کو فلا ہری اعمال پر مقدم قرار ویتے ہیں کہ قلب کی درشگی اور اصلاح ہوجانے کے بعد انسان کے جملہ اعمال درست اور سجے ہوجاتے ہیں کہوئئے بند کی کا حیات اس کے مبلوت اس وقت ورست ہوتی ہے جب وہ صاحب ایمان ہو، اسے معلوم ہو کہ کس قدر عظیم ہتی نے است بندگی کا محکمت بنایا ہے اور اس کے سماتھ اس کا قلب خالق وہا لک کی مجبت اور اس کی خشیت سے ہریز ہو، فلا ہر ہے کہ بیتمام احوالی قلب ہیں۔

مکف بنایا ہے اور اس کے ساتھ اس کا قلب خالق وہا لک کی مجبت اور اس کی خشیت سے ہریز ہو، فلا ہر ہے کہ بیتمام احوالی قلب ہیں۔

دفیار الفائل ہے ۔ دفیار الفائل ہے الفائل ہے۔

ای کیے ارشاوفر مایا:

" الا ان في الجسد مضعة إذا صَلُحَتْ صَلُحَ الجسد كله وإذا فَسَدَتُ فَسَدَ الجسد كله الا وهي القلب ."

'' تنجهولوکہ جمم انسانی میں گوشت کا ایک نکزا ہے اگر وہ درست ہو جائے تو ساراجم تھے ہوجا تا ہے اورا گروہ بگز جائے تو ساراجم بگز جاتا ہے، جان اوکروہ ول ہے۔''

قلب کی اصلاح اوراس کی درنتگی ہے مراد اخلاص مگل حسن نیت اور برطمل خیر کوشش رضائے الٰمی کے لیے انجام دینا ہے اس کا نام احسان ہے اور وہ تام عندالقد مقبول ہے جوشسن نیت اور اخلاص کے ساتھ انجام دیا گیا ہو کہ نیت فاسدہ کے ساتھ اجھے سے اچھا ممل بھی ضائع ہوجا تا ہے۔

#### جهادكا مقصداعلاء كلمة اللدب

٨. وَعَنْ اَبِى مُوسى عَبُدِاللّهِ بْنِ قَيْسِ الْاَشْعَرِيّ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الرّبُحُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةٌ، وَيُقَاتِلُ حَمِينَةً وَيُقَاتِلُ دِيَاءً اَى ذَٰلِكَ فَى سَبِيلِ اللّهُ ﴾ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم (مَنْ قَاتَل لِتَكُون كَلِمَةُ اللّهِ هِي الْعَلْيَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللّهِ " مَتَفَق عَلَيْهِ

( ٨ ) ابدموی عبداللد بن قیس اشعری سے روایت ہے کدرمول الله طاقع ہے دریافت کیا گیا کرکوئی شخص بہادری دکھانے کے لئے لڑا ہے، کوئی حمیت کی خاطراور کوئی دکھاوے کے ان بیس سے کون سااللہ کے داستے میں جہاد ہے آپ نے فرمایا جوش اللہ کا کلمہ بلند کر نے کے لئے کڑتا ہے وہ اللہ کے رائے میں جہاد کر ہاہے۔

ترئ هديث (٨): صحيح السحاري، كتاب البعلم، بناب من سأل وهو قائم علماً حالساً. صحيح مسلم، كتاب الاماره، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا.

مادى مديث: حضرت ابوموى اشعرى رضى الله تعالى عندين كرين والے تقيء اپنے قبيلي كے مردار تقيء اسلام قبول كرنے

کے بعد واپس گئے تو آپ کی دعوت پر بچاس ومیوں نے اسلام قبول کیا۔غزوات میں رسول الٹھائیٹ کے ساتھ شرکت فرمائی۔ آپ سے مروی احادیث کی تعداد ۳۶۰ ہےان میں ہے ۵۰ مثفق علیہ ہیں۔ائسٹھ سال کی عمر میں مکہ ممرمہ میں ۵۲ ہے میں انتقال فر مایا۔

(دِلْيِلِ الْقَالَحِينِ: ٢/١٤)

كلمات وحديث: حميت: كس كام سے عارفحوں كرنا، حسى حمية (باب مع) عاربونا، غيرت آنا۔ شبخع شجاعة (باب

شري مديث: من سنل رسول الله نوتيرة (رسول الله مُؤيَّة إس وريافت كيا عيا) وريافت كرف والصاحب كانام لاحق بن ضمرة بالمی رضی الند تعالیٰ عنہ تھا۔اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی عمل مقبول ہے جواخلاص اور حسن نیت کے ساتھ کیا گیا ہو۔ جہاد بھی وہی تھیج ہے جواعلاء کلمۃ اللہ کے لیے ہو، بیرحدیث بھی حسن نیت اوراخلاص عمل کومؤ کد کرتی ہے کہ جب جہاد جیسے عظیم عمل میں نیت کی اس قدرا نہمیت ہے تو باقی تماماعمال میں اخلاص اورحسن نیت کی اہمیت وضرورت مزید واضح ہوجاتی ہے۔

(فتح البارى: ٢/١٤/١ ، دليل الفائحين: ٢/١٤)

٩. وَعَنْ اَبِيْ بَكُرَةَ نُفَيْعِ بُنِ الْحَارِثِ النَّقَفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "إِذَا الْتَعَى الْمُسْلِمَان بِسَيْفَيُهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ هِذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُول؟ قَالَ : إِنَّه كَانَ حَرِيْصًا عَلَى قَتْل صَاحِبه " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(٩) حضرت ابو بكرة نفع بن حارث تعفى رضى الله عنه بيان كرت بين كدر ول الله خَلْقُط نه فرمايا كه جب دومسلمان للوار سونت کر ہاہم جنگ کریں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ قاتل جہنم کا حقدار ہے گرمقتول کیوں؟ فرمایا کہ وہ بھی تو اینے ساتھی تول کرنا جا ہتا تھا۔ (متفق علیہ)

م المسلمان بسيفيه): صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما . صحيح مسلم، كتاب الفتن، باب إذا تواجه المسلمان بسيفهما .

رادی حدیث: حضرت نفیج بن حارث رضی الله تعالی عندطانف کے قبیله تقیف کے رہنے والے تقے، ابو بکرہ ان کی کنیت تھی ۔ بکرہ کٹڑی کی اس چرخی کو کہتے ہیں جس کی مدد ہے پانی تھیٹیا جا تا ہے۔ جب رسول اللہ ٹاٹیٹر نے طا نف کا محاصر وفر مایا توبیاس چرخی کو کھیٹج رہے تھے وہیں ہے کود گئے ادراسلام قبول کیا۔امیرمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عبد میں بھر و میں انتقال فر مایا آپ ہے ۱۲۳۳ احادیث مروى ميں جن ميں سے آئھ متفق عليه ميں۔ (دليل الفائحين: ٥٢٣/٥)

كلما**ت وريث:** النقى النقاه (باب افتعال) باتهم ملئا بيوم النلاقي: قيامت كادبن - حريصا: لا لچ*ي برص ر ك*في والا - حرص حرصا (باب مع)

# مسىملان كوناحق قل كرنے كى سزاجہم ہے

<mark>شریح حدیث:</mark> اگر دومسلمان عصبیت کے لیے یا کسی دنیاوی فرض کے لیے بائم قبال کریں تو دونوں جبنمی ہیں کیونکہ قبل مسلم حرام نےاور صرف تین بیٹنی زانی محصن ، قاتل اور مرتد کا قبل کرنا جائز ہے اس کے ہوا کی مسلمان کا قبل کرنا جائز نہیں ہے۔قرآن کریم میں امند سبان کا درش دے:

''لور بو کس مؤمن کوقصدا قل کریتواس کی سزاجنبم ہے جس میں وہ بمیشہ رہے گا اوراللہ تعالیٰ کا اس پر فضب اوراس کی لعنت :وٹی (اوراس کے لیے عقراب عظیم تیارہے )''(النساء: ۹۲)

حدیث میں الفاظ میں کہ مقتول بھی اپنے قاتل کوئل کرنا جا بتا تھا یعنی اس نے اس معصیت پراپنے نفس کو جمایا ہوا تھا کہ اگراہے۔ موقعہ ملاقو وہ کل کردے گا۔ غرش عمّا ب عزم معصیت پر ہے اگر عزم نہ ہوسرف خیال ہوتو عمّا بنیس ہے اور اگراس خیال وہمی رضائے البی کے لیے ترک کردے تواجر دئو اب کا مستحق ہے۔ (دلیل انفاز مدین : ۲۰۱۷)

#### جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت

١٠. وعَنُ أَبِى هُزَيْرَةَ رَضَى اللَّهُ عَنُهُ قَال : قالَ رسُولُ اللّه صلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم صَلاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَوْيَلُهُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ وَنَيْبِهِ بِضُعًا وَعِشْرِيْن درجة وذلك انْ أَحَدُهُمْ إذا تَوَضَّأَ فَاحْسَن الْوُضُوءَ، ثُمَّ آتَى الْمَسْجِد لايُريُهُ إلاَ الصَّلُوة اللَّي الصَّلُوة لَمْ يخطُ خُطُوة إلا رُفِعَ له بِها ذرَجَةٌ وحُطَ عَنُه بِهَا خَطِينَةٌ حَتَى يَدُخل الْمُسْجِد، فإذا دَخلَ الْمَسْجِد كَان فِي الصَّلُوة مِاكَانَتِ الصَلْوة هِي وَحُطَّ عَنُهُ بِهَا خَطِينَةٌ حَتَى يَدُخل الْمُسْجِد، فإذا دَخلَ الْمَسْجِد كَان فِي الصَّلُوةِ مَاكَانَتِ الصَلْوةُ هِي تَحْبُسُه وَ اللّه عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَقُطُ مُسْلِمٍ وَقُولُهُ وَلَكُ اللّهُ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَقُطُ مُسْلِمٍ وَقُولُك عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : "يَنْهُونُه اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : "يَنْهُونُه اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : "يَنْهُونُه الْمَاهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : "يَنْهُونُه اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : "يَنْهُونُه اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : "يَنْهُونُه الْمَاهُ عَلْهُ إِلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : "لَاللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ : "لَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ : "لَيْهُ وَلَوْه الْمَاهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَه اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : "لَيْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : "يَنْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : "يَنْهُونُه الْمَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاه اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَه اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَلَاه اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَاللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ

(۱۰) حضرت ابو ہور یہ در جف اند عنہ نے روایت ہے کدر سول اللہ ظُلُمُنِّی نے قرمایا کہ وی کی جماعت سے پڑھی ہوئی نماز اس نماز سے کچھا و پہیں در جف نسلت رکھتی ہے جو وہ بازار میں یا گھر میں پڑھتا ہے۔ اور بیاس لئے کہتم میں سے وکئ شخص جب وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر سجد آتا ہے اس حال میں کہ نماز کے سوااس کی کوئی اور نیت نہیں ہوتی کوئی اور بات اسے نہیں اش تی سوائے نماز کے تو جو قدم و واٹھا تا ہے اسپر اس کا ایک درجہ باند بوجاتا ہے اور ایک گناہ معاف ہوجاتا ہے یہاں تک کہ وہ سجد میں داخل بوجاتا ہے۔ جب وہ سجد میں پنج جاتا ہے تو وہ نماز ہی نیس ہوتا ہے جب تک نماز اسے روکے دھتی ہے۔ فرشیتے تم میں سے ایک ا یک کے لئے دعائے رحت کرتے رہتے ہیں جب تک نمازی ای جگدرہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہےوہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اسپر رحم کراے اللہ اسے بخش دے اے اللہ اس کی طرف توجہ فرما۔ جب تک وہ ایڈ اند پہنچائے جب تک وہ بے وضو نہ ہو۔ (متفق علیہ ) حدیث کے بالفاظ تیج مسلم کے ہیں۔

ینهزه یاءهاءادرزاء نے ساتھاوریاء کے زبر کے ساتھ ہے یعنی نماز ہی اے کھڑا کرتی اور ہاہر نکالتی ہے۔

تْخ تَ مديث (١٠): صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة في مسجد السوق . صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة .

كلمات صديث: بصع: عربي زبان من تين إن تك كدرمياني عددك لي بضع كالفطمستمل موتاب، البذا بضعا و عشرين در حد کے معنی ہوئے میں اور کچھ اوپر ۔ ایعن ویگر روایات میں وضاحت کے ساتھ مجد کی باجماعت کو گھر کی نماز سے پیس یاستائیس ورج افضل قرار دیا گیائے۔ ینهزه: نهز نهزًا ( باب فتح ) افتخاء لا پنهزه الا الصلواة اے نماز کے مواکسی اور بات نے ندا ثلالا ہو۔ خطوة: ايك بارقدم اللهاناء عُمطوة: ووقدم كاورمياني فاصله جو پيائش كرحماب سے جوقدم كاموتا بـ لم يحط حطوة : كوئي قدم نہیں اٹھائے گا۔ حطوات الشیطان: شیطان کی راہیں، اسکے طریقے اوراس کے قش ہائے یا۔ حطاً حطواً (ہاب نعر) قدم اٹھانا۔

#### مساجد بہتر بن جلہیں ہیں

**شری حدیث**: فرمان نبوی مُثَافِّرًا کے مطابق دنیا کی سب ہے بہترجگہبیں مساجد ہیں اور جملہ اعمال خیر میں نماز سب سے بہترین مگل ہے،سب سے اچھاا درسب سے بہترین عمل سب سے بہترین جگہ پرانجام دیا جائے تو اس ممل کی خوبی اوراس کے درجات کی بلندی میں کیا شائبہ باقی رہ جاتا ہے؟ مجدمیں باجماعت نماز کی فضیلتیں متعدداحادیث میں بیان کی گئی ہیں، بیصدیث اینے فضس کلمات اور حسین عارات کے اعتبارے بے مثال ہے کہ گھر کی نمازے مجد کی ہاجماعت ہیں سے زائد درجات بلندہے آ دمی کا وضو کرنا اورخوب تروضو کرنا اورا ٹی جگہ ہے چھن نماز کے لیے اٹھنا اور چل کرمبحد پہنچنا اور نماز با جماعت ادا کرنا۔ بیتمام اٹلال حسنہ اس نماز کے درجات کو بند کرنے والے ہیں۔صرف یم نہیں بلکہ جس قدروفت نمازی مجدمیں نماز کے انتظار میں رہے گا و عنداللہ ای طرح اجروثو اب کامستق ہوگا، جیسے دہ ساراوقت نماز میں رہاہواس کے لیےفرشتے دعا کرتے رہیں گے۔فلا ہرے کہ گھر میں نمازتو ہوجاتی ہےلیکن نمازی اتن عظیم فسیلتوں مع وم ره جاتا ہے جواس حدیث مبارک میں بیان مولی ہیں۔ (دلیل الفالحین: ٤٤/١)

# انمال صالحہ کی نبیت پر بھی تواب ہے

ا ١. وَعَنْ إِبِي الْعَبَّاسِ عَبُدِاللَّهِ بُن عَبَّاسِ ابْن عَبُدِالْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ فِيْمَا يَرُويُ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذْلِكَ؛ فَمَنْ هُمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَةٌ، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَيَهَا اللَّهُ عَشُوَ حَسَنَاتِ إلى سَبْعِمَالَةِ ضِعْفِ إلىٰ أَضْعَافِ كَيُئُوَّةٍ، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّعَةٍ فَلَمْ يَعُمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَنْدُهُ وَاحِدَةً، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تُحرَّ مَعد مثر (۱۱): صحيح البخاري، كتاب الرفاق، باب من هم بحسنة أو سيئة. صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب إذاهم العبد بحسنة كتبت.

مادی مدین:

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عند کی پیدائش شعب ابی طالب میں بوتی ، آپ گافی آن کے مند میں الله بیا میں مدین الله بیا کا مند میں الله بیا کا مند میں الله بیا کا مند میں الله بیا کا الدور عافر مائی اپنی والدہ ام الفضل کے ساتھ اسلام الاستے می حسرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عند علوم نبوت کے جبول کیا تو سب گھر والوں نے جبرت کی اس وقت ان کی عمر گیارہ سال تھی ۔ حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عند علوم نبوت کے حصول کے بیاد مداشت تھی ورواز سے بریشی جاتے ، وحول کی عبد علوم کی محتول کے خواست کرتے آپ سے مروی چیرے پر پڑتی محر و رابودانہ کرتے جب وہ صحابی باہر آتے توان سے حدیث نبوی گافی کی درخواست کرتے آپ سے مروی احدادیث کی تعداد ۲۹۹۰ ہے جن ش ۵ک مشخق علیہ ہیں ہے جھی انتقال فرمایا۔ (نهذیب النهذیب : ۲۹۲۷)

کلمات وحدیث: هُمهُ همهٔ (باب نفر) هَهُ باشنی اراده کرنا، جابها، پختداراده کرنا-جس بات کااراده کیاجائے یاجس کام کے کرنے کی نگر کی جائے۔ مُهِم، شدید معامله السه همات من الامور ایم معاملات و ضعف ضعف (باب فق) دگنا بوعانا، بوهنا۔ ضعف الشدی: بوهانا، دگنا کرنا۔

 کر ہے تو بیا یک نیکی کال لکھ کی جاتی ہے اور اگر نیک کام کا ارادہ کر کے اسے انجام بھی دے لے تو دس نیکیوں سے لے کرسات موتک نیکیاں لکھ کی جاتی ہیں، پھراللہ بچانہ ان نیکیوں کے اجروثو اب ہیں اس قدراضا فدفر ماتے رہتے ہیں جس کا کوئی شاراور حساب نہیں۔

چنانچدارشاد باری تعالی ہے

﴿ مَّشُلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمْشَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِ سُنْبُلَةٍ مَا ثَةُ حَبَّةً وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءٌ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيدُ اللهِ

''مثال ان لوگوں کی جوابے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرتے ہیں ایس ہے جیسے ایک دانداس سے اگیس سات بالیس ہر بال میں سوسودانے اور اللہ من بدیر دھا تا ہے جس کے واسطے جا ہور اللہ نہایت بخشش کرنے والا ہے سب پھی جا نتا ہے۔'' (البقرۃ: ۲۲۱)

(دلیل الفال حین: ۸/۱)

اعمال صالحرك بركات كاظهورونياس

١ ٢. وَعَنُ اَبِيٌ عَبُدِالرَّحُمٰنِ عَبُدِاللَّهِ بُن عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ:سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنْطَلَقَ ثَلاَثَةُ نَفَر مِمَّنُ كَانَ قَبُلَكُمُ حَتَّى اوَاهُمُ الْمَبينُ إلىٰ غَار فَدَحَلُوهُ فَأَنُحَدَرَتُ صَخُرَاةٌ مِّنَ الْجَلِل فَسَدَّتُ عَلَيْهِمُ الْغَارُ فَقَالُوْا:إِنَّهُ لاَيُحِيْكُمُ مِنُ هذِهِ الصَّخُوةِ إِلَّا اَنُ تَـ ذُعُواللُّهَ بِـصَـالِـح اَعُمَالِكُمُ: قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمُ : اَلِلْهُمَّ كَانَ لِيُ اَبُوَان شَيْخَان كَبيُوان وَكُنْتُ لَا اَغُبِقُ قَبْلَهُمَا اَهُلاً وَلاَمَالاً فَمَا يُن بِي طُلَبُ الشَّجَرِ يَوْمًا فَلَمُ أُرحُ عَلَيْهِمَا حَتَى نَامَا فَحَلُبُتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا فَوَجَدُتُهُمَا نَائِمَيْنِ، فَكَرِهُتُ أَنُ ٱوُقِظَهُمَاوَانُ أَغْبَقَ قَبْلَهُمَا اَهُلاَ ٱوْمَالاً، فَلَبثُتُ وَالْقَذَحُ عَلَىٰ يَذِي ٱنْتَظِوُ البُتِيُقَا ظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجُرُ وَالصِّبْيَةُ يَعَضَاغُونَ عِنْدَ قَدَمَىَّ فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا: ٱللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ابْعِنَعَاءَ وَجُهِكَ فَفَرِّجُ عَنَّامَا نَحُنُ فِيُهِ مِنُ هٰذِهِ الصَّخُرَةِ، فَانْفُرَجَتُ شَيْئًا لاَيَسُتَطِيُعُونَ الْخُورُةِ بَهِنُهُ:قَالَ الْاَحَرُ:اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتُ لِيُ ابْنَةُ عَمّ كَانَتُ اَحَبُّ النَّاسِ اِلَيَّ ، وَفِي دِوَايَةٍ:كُنْتُ أُحِبُّهَا كَاشَدِ مَايُحِبُ الرِّجَالُ النِّسَاءَ فَارَدْتُهَا عَلَىٰ نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّي حَتَّى ٱلْمَّتُ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ فَجَاءَتُونُ فَاعُ طَيُتُهَا عِشُرِيْنَ وَمِانَةَ دِيْنَارِ عَلَىٰ أَنْ تَحْلِّىَ بَيْنِيُ وَبَيْنَ نَفُسِهَا فَفَعَلَتُ، حَتَى إِذَا قَدَرُتُ عَلَيُهَا" وَفِيُ رِوَايَةٍ: "فَلَمَّا قَعَدُتُ بَيْنَ رِجُلَيُهَا قَالَتُ: إتَّقِ اللَّهَ وَلاَ تَفُضَّ الْحَاتَمَ الأَبحَتِّمِ، فَانُصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ وَتَوَكُتُ الذَّهَبَ الَّذِي اَعُطَيُتُهَا :اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْبَعَاءَ وَجُهكَ، فَافْرُجُ عَنَّا مَانَحُنُ فِيْهِ فَانْفُرَجَتِ الصَّخُرَةُ غَبُرَاتَهُمُ لِايَسْتَطِيْعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا وَقَالَ التَّالِثُ؛اللَّهُمَّ اسْتَاجَرُتُ أُحَرَاءَ وَأَعْطَيْتُهُمْ أَجُرَهُمْ غَيْرَ رَجُلُ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَّرُتُ اَجُرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْاَمُوالْ فَجَاءَ نِى بَعُدَجِيْنِ فَقَالَ: يَاعَبُدَاللّهِ أَدِّ إِلَىَّ اَجُرِى فَقُلْتُ: كُلُّ مَاتَرَى مِنُ اَجُرِكَ: مِنَ الْإِبِلِ
وَالْبَقَرِوَالْغَنَمِ وَالرَّقِيْقِ، فَقَالَ يَاعَبُدَاللّهِ لاتَسْتَهُوْنِى، بِى! فَقُلْتُ لاَاسْتَهُوْنِى، بِكَ، فَاخَدَه كُلَّه فَاسْتَاقَه وَ الْبَعَاءَ وَجُهِكَ فَافُرُجُ عَنَّا مَانَحَنُ فِيْهِ فَانْفَرَ جَتِ
فَلَمُ يَتُرُكُ مِنْهُ شَيْنًا اللّهُمُ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجُهِكَ فَافُرُجُ عَنَّا مَانَحَنُ فِيْهِ فَانْفَرَ جَتِ
الصَّحُرَةُ فَخَرْجُوا يَمُشُونَ " مُثَقَّقٌ عَلَيْهِ .

(۱۲) محضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ٹالھٹا کوفر ماتے ہوئے سنا کتم ہے پہلےلوگوں میں سے تین افراد کس سفر پر روانہ ہوئے یہاں تک کدوہ رات گز اربے نے کیئے ایک غار میں واخل ہونے پر مجبور ہوگئے،اچانک پہاڑے ایک پٹان اڑھک کرآئی اوران کے نگلنے کاراستہ مسدود ہوگیا۔ بیجال دیکھیکروہ آپس میں کہنے لگے کہ اس افیاد ے نگلنے کی صورت بیہ ہے کدا بیے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے دعا کی جائے۔ چینا نجیان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھےاور میں انہیں اپنے اہل دعیال ہے پمبلے دود ہے بلا یا کرتا تھاا یک دن ککڑیوں کی تلاش میں دورنکل گیا جب میں شام کوان کی طرف لوٹا تو وہ سو چکے تھے میں نے انہیں جگا نا پہنڈ نہیں کیا اور مجھے بھی اتھا ندلگا کہ ان ہے پہلے اہل وعیال کو دووھ یلاؤں میں دودھ کا پیالہ لئے ان کے سم بانے ساری رات اس لئے کھڑار ہا کہ وہ بیدار موں تو ان کو دودھ یلاؤں بیبال تک کہ فجم طلوع ہوگئی اور بچے میرے یاؤں کے پاس بھوک ہے روتے چلاتے رہے۔غرض جب وہ نیندے بیدارہوئے تب میں نے انہیں دودھ یلایا۔ اے انتدا گریس نے بیکام تیری رضا کے لئے کیا تھا تو تو ہم ہے اس چٹان کی مصیبت کوجس میں ہم مبتلا میں دور فرما۔ چٹان تھوڑی ى مرك ئى مَراتىٰ كه وه نكل ند سكته تقهه \_ دومرابولا - كدا \_ الله ميرى ايك چياز ادتمى جو مجصب سے زياد همجوب تقى \_ اورايك روايت میں ہے کہ میں اس ہے اتنی شدید موت کرتا تھا جتنی کسی مرد کو کسی عورت ہے ہوسکتی ہے۔ میں نے اس ہے عمیل خواہش کاارادہ کیالیکن اس نے انکار کیا۔ یہاں تک کہاہے قط سالی نے آ دہایا وہ میرے پاس آئی میں نے اس کے ساتھ تخلیہ کی شرط پراہے ایک سومیں وینار دیئے۔جس پروہ راضی ہوگئی لیکن جب مجھےاس پرقدرت حاصل ہوئی ادرایک روایت میں ہے کہ جب میں اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تواس نے کہا کہانڈ ہے ڈراور بغیر نق اس مہر کونہ توڑ ۔ رسٹکر ٹیں اسے چھوڑ کر چلا آیا حالانکہ جھھےاں ہے شدید محبت تھی اورسونا جو اے دیا تھا وہ بھی چیوڑ دیا۔اے اللہ اگر میں نے بہرب کچھ تیری رضائے لئے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت ہے جس میں ہم مھنے ہوئے میں نجات عطافر ما۔ چٹان تھوڑی می اور سرک گئی گر اتنی کہ وہ فکل نہ سکتے تقے۔ تیسرے نے کہا کہ اے اللہ میں نے بچے مز دورا جرت پر ر کھے سب اپنی مزدوری لے گئے موائے ایک کے کہ وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو تجارت میں لگایا جس ہے میرے پاس کا فی مال جمع ہو گیا۔ کا فی وقت گزرنے کے بعد د چھنحص آیا اور پولا اے اللہ کے بندے میری مز دوری دیدے میں نے کہا کہ جو مال اونٹ گائے بھری اورغلامتم دیکھ رہے ہوسب تمہارای ہے وہ کہنے لگا بندؤ خدامیرے ساتھ نداق نہ کرمیں نے کہا کہ میں مذاق نہیں کررہا۔غرض وہ تمام مال لے گیااوراس نے پچھے نہ چھوڑا۔اےاللّٰدا گرمیرا پیٹل صرف تیری رضا کے لئے تھا تو جمعیں اس مصیبت ہے جس میں ہم تھنے ہوئے ہیں نجات عطافر ما۔اسپر وہ چٹان ہٹ گئی اوروہ لوگ ہا ہرنگل کراپنی راہ چل پڑے۔ (متنق علیہ )

م عديث (١٢): صحيح البخاري، كتاب الانبياء، باب ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم. صحيح مسلم، كتاب الرقاق، باب قصة اصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الاعمال .

ر**ادی حدیث**: حفرت عبدالله بن عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنهما اینے والد حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کے ساتھ ججرت فر مائی ، علم کاسمندر تھاورعا بدوزا ہدتھے فقہاء صحابہ میں ہے ہیں،آپ ہے ۱۹۳۰ احادیث مروی ہیں جن میں ہے ۱۷۰ متفق علیہ ہیں۔ (تهذیب التهذیب: ۲۰۳/۳)

کلمات حدیث: ﴿ فَهُرَ تَمْن يا تَمِن يا تَمِن يا تَمِن يا وه مُرول سَهُم افرادُفرُ كِهلاتِ مِين جَمَع انفار ہے۔ يوم النفر حجاج كامني سے مكم معظّمه كى طرف دالس بونے كاون يعني ذى الحجركى ٢ ٧ تاريخ \_ انحدرت: جدرہے جس كے معنى ہيں نيچے اترناء انحدرت من الحبيل إلى السمدينة: على يهارُ سائرُ كم شرك طرف آياد الحدر: وهلوان - حَدَرُ حَدُرُ حدراً: (باب تعروكرم) يُتِحارُ ناد فسدت: سد سداً (باب نفر) سدا لباب: وروازه بتدكرنا - سد الإناء: برتن كامنه بندكرنا - السد: ووچرول كورميان آثر غيق: شام ك وتت كوئي شئے ملانا۔ عبق الغنم: شام كے وقت بكرى كو ياني بلايايا شام كے وقت دور ه نكالا۔ عبق عبقاً ( باب نصر وضرب ) شام كويث كى چيز پلانار لبث لبداً ( باب مع) دكتا پههرنار لبث بالمكان: اقامت كرنار يسضاغون: تضاغى بجوك يامارست بلبلانار ضغى ضغواً (باب نصر) حاضري كرنا- تفض: فض حتم الكتاب، مهرتو ژنا- فض فضاً (باب نصر) فض الشنبي: تورُ كرنكر بريار **شرح حدیث:** ایمان کے بعدانسان کی زندگی کوسنوار نے اوراس کوفلاح کے مقام تک پہنچانے میں سب ہے زیادہ مؤثر اللہ تعالیٰ کا خوف وخثیت اور آخرت کی فکر ہے۔ رسول اللہ ٹالٹی کے اپنی امت میں خثیت الہی اور فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے بطور خاص كوشش فرمائي مجمى اس خوف اورفكر كے فوائدا درفضائل بيان فرمائے اور مبھى اللہ تعالٰی کے قبر وجلال اور آخرت کے بخت احوال کو يا د ولا يا اور البھی ان امور کوسمانقدامتوں کے حالات اوران کے واقعات بیان فریا کراجا گرفر مایا۔ (معارف المحدیث: ۲۵/۲)

ر بیجہ بیٹ مبارک بھی ایک ایسے ہی واقعہ کے بیان پر شتمل ہے جواینے اندرنصیحت کےصد ہا پہلوا ورعبرت کے بےشار کوشے سمیٹے ہوے ہے۔اس واقعہ میں سب سے اہم تکت ہیے کہ دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے اور جس قدر عاجزی مسکنت اور زاری کے ساتھ دعا کی جائے اتناہی جلد باب قبولیت کھلتاہے قرآن کریم میں سورہ مریم میں جس طرح ایک جلیل القدر پیغیبر حضرت ذکر یاعلیہ السلام کی دعااور وثت ِ دعاعا جزی اورانکساری اورخشوع و خضوع کے ساتھ دعاما تکنے کا بیان ہواہے دواہل دل کے لیے سرمہ بھیرت ہے انہوں نے تاریکی شب میں بہت آ واز اور دیے لیج میں اینے رب کو یکارا۔میرے رب میری بڈیاں بڑھائے سے سو کھنے لگی ہیں اور سرکے بالوں میں بڑھا یے کی سفیدی چیک رہی ہے اور تجھ ہے یا نگ کرا ہے میرے رب میں جھی محروم نہیں رہائے خرض حضور حق میں عاجزی اور انکساری ے ما گئی گئی دعار ذہیں ہوتی بلکہ فوراً در قبول وا ہو جا تا ہے، بہی نہیں بلکہ دنیا کے مصائب بھی ممل جاتے ہیں فرمان نبوی نظیمًا ہے: لا سرد القصاء الاالدعا كه دعا كى بركت ہے قضائجي كل جاتى ہے،جبيها كهاس حديث ميں بيان ہوا كه غار ميں بنداللہ كے تين بندوں نے دعا كى برکت ہےاس مصیبت ہے نجات حاصل کی \_اس حدیث ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ دعا کے وقت انسان کا اپنے کسی اچھے ممل کو وسلیہ بنا نااور بیکہنا کہا اللہ فلاں کار خیرمیں نے آپ کی رضا کے لیے کیا تھا اگرا بے اللہ وہ آپ کے علم میں خالص آپ کی رضا کے لیے تھا تو اب میرے دب اس کے وسیلہ سے میری مصیبت دور فرمادے۔

#### ماں پاپ کےساتھ حسن سکوک

بروالدین یعنی مال باب سے حسن سلوک کے بارے میں متعدد احادیث مروی ہیں زیرنظر حدیث بھی ان میں سے ایک ہے، جس میں والدین کی خدمت کا ایک نا دراورغیر معمولی انداز بیان ہواہے کہ ساری رات دودھ کا پیالہ لیے ماں باپ کے سر بانے کھڑار ہااور بیجے یاس ہی جھوک ہے ملکتے رہے، اٹھایاس لینہیں کہ ان کے آرام میں خلل پڑے گا۔ قر آن کریم میں ارشاد ہوا ہے کہ مال باپ کے سامنے '' ہوں'' بھی نہ کواور ایک حدیث نبوی نفی شام میں ارشاد ہے کہ وہ شخص خاک میں مل گیا جس نے اپنے ماں باپ کو یا یا اوران کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہیں کیا۔ ( تفو کی وطہارت کی زند کی اور صنفی آلود گی ہے یاک زندگی یقیناا کیپ مثالی زندگی ہے غلبیشہوت کے وقت صرف الله کے خوف ہے اپنی خواہش نفس کو د بالینا ایک بزی ریاضیت بھی ہے اور عبادت بھی )

امانت وديانت كي خولي اوراس كي فضبلت جابجامتعدوا هاويث من بيان موئي بيد چنانچدارشاوفرمايا" لا دين لمن لا امانة له" (جوامانت کے دصف سے غالی ہے اس کے پاس دین بھی نہیں ہے ) امانت ودیانت کے ساتھ دین اسلام نے اہل اسلام کو خیانت سے اور ہرطرح کے اکل حرام مے منع فرمایا ہے۔ اور اکل حلال کی تاکید فرمائی ہے۔ اسلام نے بال کو'' قیام اللئاس'' کہا ہے کہ اس سے انسان کی د نیادی زندگی کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں کیکن مال ودولت ، د نیاایس چیزنہیں ہے جن ہے عبت کی جائے اورول میں بسایا جائے ہمومن کا دل الله اوراس كروسول كى محبت كيليَّ خالى مونا جا بيناً ...

مز دور نے مز دوری کوئم سمجھا اور چیوڑ کر چلا گیا کیکن آجر کی امانت کا درجہ اس قدر بلندتھا کہ اس نے اس فہ راس مزدوری کونشو ونما دیا اور بڑھایا اور جب ذراغی مز دوری ہال ودولت کا ڈھیر بن گئی اس نے بیرساری دولت مز دور کے حوالہ کردی جس کی مز دوری اس کے پاس



المِتَّاكِّ (٢)

#### باب التوبة **توبكابيان**

قَالَ الْعُلَمَ مَاءُ: التَّوْبَةُ وَاجِبَةٌ مِنْ كُلِّ ذَنْ إِفَانُ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ لاتَتَعَلَّقُ بِحَقِ ادَمِيّ فَلَهَا قَلْفَة شُرُوطِ: اَحَلُهَا اَنْ يُقُلِعَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ وَالثَّانِيُ اَنْ يَنْدَمَ عَلَىٰ فِعُلِهَا، وَالتَّالِثُ اَنْ يَعَزِمَ اَنْ لاَيَعُودَ النَّهِ لَهُ اَسَدُهُ عَنِ الْمَعْصِيةَ وَتَعَلَّقُ بِادَمِيّ يَعَوْمُ اَنْ لاَيَعُودَ النَّهَ الْهَالَةُ وَانْ يُرَامِنُ حَقِّ صَاحِبِهَا، فَإِنْ كَانَتُ مَالا اَوْنَحُوهُ وَدَهُ اللَّهُ وَإِنْ كَانَتُ مَلا اَوْنَحُوهُ وَدَهُ اللَّهُ وَإِنْ كَانَ عَيْبَةً السَّتَحَلَّةُ مِلْ اللَّهُ وَإِنْ كَانَ عَيْبَةً السَّعَالَ عَفُوهُ وَإِنْ كَانَ عَيْبَةً السَّتَحَلَّةُ مِنْ اللَّهُ وَإِنْ كَانَتُ مَالاً اَوْنَحُوهُ وَيَجِبُ اَنْ يَتُوبُ مِنْ جَعِيعُ اللَّهُ وَإِنْ كَانَ عَيْبَةً السَّتَحَلَّةُ وَانْ يَتَوْبُ مِنْ جَعِيعُ اللَّهُ اللَّهُ وَانْ يَعَلَى اللَّهُ وَانْ يَعَلَى اللَّهُ وَانْ يَعَلَى اللَّهُ وَانْ يَعَلِيهُ الْبَاقِي وَقَلْ اللَّهُ وَانْ عَلَيْهِ النَّاقِي وَقَلْ اللَّهُ اللَّهُ وَانْ يَعَرَبُوهُ عَلَيْهِ النَّاقِي وَقَلْ عَلَيْهِ النَّاقِي وَقَلْ عَلَيْهِ النَّاقِي وَقَلْ عَلَيْهِ النَّاقِي وَقَلْ عَلَيْهِ النَّاقِي وَلَا كَانَ عَيْمَةً الْمَاتِعُ وَانْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ النَّاقِي وَقَلْ عَلَيْهِ النَّاقِي وَقَلْ عَلَيْهِ النَّاقِي وَقَلْ عَلَيْهِ النَّاقِي وَقَلْمُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْوَلَى الْعَلَالُولُولُولُولُولُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَالْمُ الْعُرِقُ وَلَا لَا لَا اللْعُلَالَةُ اللْعُلُولُ الْعُرْفِي اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالُولُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلُولُ الْعُرْفِقَ الْعُلُولُ الْعُلِي الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلُولُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلَالَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلَالِي الْعَلَى الْعَلَالَةُ الْعُلِي الْعُلْمُ الْعُلِي الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلَالِي الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

# ﴿ وَتُوبُولُوا ۚ إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَتُهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُو ثَفْلِحُونَ ﴾ الله بجاندوتعالى كارثادياك ہے:

"اب مؤمنواتم سب سے سب اللہ کے سامنے تو بہ کروتا کہ کامیاب ہوجاؤ۔" (النور: ۳۱)

تغیری نکات: ذاتی فرض بھی ہے اوراجما می بھی۔ا عمال صالح پر کار بندر منا اور معاصی سے اجتناب کرنا پر مخص پر بھی لازم ہے اور پوری جماعت پر بھی ای طرح لازم ہے کہ مرفر دبھی اللہ کے حضور تو یہ کرے اورا بل ایمان کی پوری جماعت بھی تو بکرے۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ:

٥. ﴿ أَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُونُهُمْ تُولُو آاِلِيْهِ ﴾

الله تعالى في ارشا وفر مايا:

"اليغاب سے اسيخ گناموں كى معافى جاموادراس كے آگے توبيكرو\_(مود:٣)

تغیری نکات: دوسری آیت کریمه بین فرمایا ہے کہ اپنی لغرشوں، کوتا بیوں غلطیوں اور گنا ہوں پر مستقل استغفار کرتے رہواور خالص قبہ کرواور بندگی واطاعت پر استقامت کے ساتھ بیچہ رہو، آگے فرمایا کہ اگرتم پیروش اختیار کرو گئو اللہ تنہمیں اس دیا کی زندگی میں فوا کدکثیر وسنافع عظیمہ اور زق واسح سے سرفراز فرمائے گااورا چھا تمل کرنے والوں کواچھی جزاغطافرمائے گا۔ (تفسیر عندانی) قال اللّٰه تعَالیٰ:

٢. ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوعًا ﴾

اورالله تعالى نے ارشادفر ماما:

"اےلوگوا جوالمان لائے مواللہ سے کی اور خالص توبکرو "(تحریم: ۲۸)

تغیری نکات: تکسمت جائے اور پھراس گناه کی طرف پلننے کا خیال تک باقی ندر ب بلک توبہ کے بعد سیچ ول سے گناہوں سے مجتنب ہوجائے اوراپنے آپ کو بندگی کا خوگر بنائے اور عمل صالح والی زندگی پراستقامت اختیار کرلے۔

#### رسول الله علية كاكثرت استغفار

١٣ . وَعَنْ أَبِي هُرِيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَبِعِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: "وَاللَّهِ إِنِّي لَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَآتُوبُ إِنَّيْهِ فِي الْيَوْمِ ٱكْثَوْ مِنْ سَمْعِينَ مَوَّةٌ" رَوَاهُ البُخَارِيْ . . .

(۱۳) کے حضرت ابو ہر پر قاسے روایت ہے کہ رسول اللہ سکا تھا گھائے نے فرمایا کہ اللہ کا تھم میں دن بھر میں ستر مرتبہ ہے ذیادہ اللہ کی جناب میں استعفارا در تو برکتا ہوں۔ (سیج بخاری)

تْحَرَّى مديث(١٣): صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب استغفار النبي كَالْلَمُ في اليوم والليلة.

کلمات وحدیث: عفر عفرا (باب ضرب) عفر الشنئ : کمعنی کی شے کوڈ حاثیت اور چھیانے کے ہیں۔ عفر له الذنب اس کے گناه کومعافی کردیا۔ است عفرا : الله تعالی سے گنام کومعافی طلب کرنا اوران کی پردو پوشی کا خواہاں ہوتا۔ تساب تبو با و تو بقا (باب تعر) تساب إلى الله : گناه چھوڈ کرالتد کی جانب رجوع ہونا، جس طرح ایک کمزورونا توال حقیر وشیر ققیر جتال سے مصائب آوگ کی المسیحض کی طرف رجوع ہونا مجاور کھی تا اللہ عنوال کا کا کا محرف رجوع جوغنی جواور طاقت و رجواوراس کی کلفت آلام کودور بھی کرسکے، بالکل ای طرح بند و عاتم اینے خالق و مالک

اور جملے کا کتات کے مالک فرمال روائے دو جہال کی جانب رجوع اور متوجہ جوتو بیتو بے انابت ہے اور جوع الی الله ہے۔

**شرح مدیث**: الله تعالی کی عظمت و کبریانی اور جلال و جبروت کے بارے میں جس بندے کوجس در ہے کا شعور واحساس ہوگا وہ ای درجه میں اینے آپ کوادائے حقوق عبودیت میں قصور دار سمجھے گا۔ رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا کو جن کمدید چیز بدرجه کمال حاصل تھی اس لیے آپ بر بياحساس غالب ربتاتها كدعبوديت كاحق ادانه موسكاس واسطيآب باربارا ومسلسل توبه واستغفار فرمات تصادراس كااظهار فرماكرامت كُوتِكُم ويت من (فتح الباري: ٢٩٣/٣ معارف الحديث: ١٩٩/٥).

١٨. وَعَنُ الاَعْزِيْنِ يَسَارِ الْمُوَنِيِّ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم 'يَالَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّي اتَّوُبُ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ . " رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

(۱۴) تعفرت اغرِبن بیارمزنی رضی الله عندے روایت ہے کدرسول اللہ تُکُفِیّل نے فرمایا که ''اے لوگو! اللہ کی جناب میں توبه كروا دراستغفار كروكه ميس روز اندسو بارتوبه كرتامول\_(مسلم)

تخ تك مديث (١٢٠): صحيح مسلم، كتاب الذكر، باب استحباب الاستغفار و الاستكتار منه.

**رادی صدیث:** حضرت اغربن میدارمزنی رضی الله تعالی عند صحالی رسول نافیظ بین اوران سے کتب سته بین صرف یمی حدیث مروی - (تهذیب التهذیب: ۱/۲۸۹)

**شرح حدیث:** حضورا کرم مُلکیم کا منتفار کی تعدادستر اورسومرتبہ ہے بھی زیادہ ہوا کرتی تھی کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر صی اللہ عنہاے مردی حدیث میں آتا ہے کہ ہم لوگ رسول الله سلی تقلید دہلم کی ایک ایک نشست میں شار کر لیتے تھے کہ آپ سوسود فعداللہ کے حضوريس عرض كرتے تھے:" رب اغفرلى وتب على انك انت التواب الغفور ."

''اےمیرے رب! مجھے معاف فرماا درمیری تو بہ قبول فرما۔ تو تو بہ کو بہت قبول کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔''

(معارف الحديث: ١٩٩/٥)

## بندول كي توبه الله تعالى كي خوشي

١٥. وَعَنَ آبِي حَمُزَةَ آنَس بُن مَالِكِ الْاَنْصَارِيّ خَادِم رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم رَضِيَ اللَّه عُنهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: لَلَّهُ أَفْرَ حُ بِتَوْبَةِ عَبُدِهِ مِنْ آحَدِكُمُ سَقَطَ عَلَىٰ يَعِيرِهِ وَقَـٰدُ اَصَلَّهُ فِى اَرُضٍ فَلاَةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: وَفِى رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ : " لَلَّهُ اشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حَينَ يَتُوبُ اِلَيْهِ مِنُ أَحَـدِكُمْ كَانَ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ بِاَرُضِ فَلاَةٍ فَانْفَلَتَتُ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيسَ مِنْهَا فَاتَلَى شَجَرَةً فَاصُـطَجَعَ فِيُ ظِلِّهَا وَقَدْ اَيسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْمُمَّا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ عِنْدُه ۚ فَاَحَذَ بِحِطَامِهَا ثُمَّ

قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَوَحِ : اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبُدِي وَآنَا رَبُّكَ، أَخُطَأُ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَح."

(۱۵) حضرت انس بن ما لک انصاری رضی الله عندخادم رسول الله طُلِّقَةً بروایت ب کدرسول الله طُلِّقَةً في فرما یا کدالله تعالی این بندے کی توبہ سے اس شخص ہے بھی زیادہ خرش ہوتے ہیں جس کا چیش میدان میں اورث کم ہوکئی بواور پھرل کیا ہو۔

(متفق عليه)

ضح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تو بہ پرائ خص ہے بھی زیاد وخوش ہوتے ہیں جو کھلا اور وسیع میدان میں اپنی سواری پرتھا اپنا تک وہ سواری اس سے چھوٹ گی اور گم ہوگئی ، اس کے کھانے پینے کا سامان بھی اس پر تھا۔ ماہیں ہو کر شخص ایک ورخت نے سامنے میں آکر لیٹ کیا ، وہ اپنی سواری سے بالکل ماہوں ہو چکا تھا۔ اس حالت میں وہ اپنی تک کیوا کھتا ہے کہ سواری اس کے پاس کھڑی ہوئی ہے ، وہ اس کی مہار کی کر لیتا ہے اور مارے خوش کے کہتا ہے : اے اللہ ! تو میر ابندہ اور میں تیرار ب ہوں ، مینی خوش کی شدت میں زبان کچل جاتی ہے اور خلط الفاظ کا کی جات ہے۔

ترك على التوبة . صحيح البخارى، كتباب الدعوات، باب التوبة . صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب الحض على التوبة .

راوی مدید:
حضرت انس بن ما لک رضی الله عند، آشی یا نوسال کے سے کو اپنی والدہ کے ساتھ اسلام لاے ان کی والدہ امسیلم رشتہ میں صفور کا گفتا کی خالہ تھیں۔ والدونے آپ کو صفور کا گفتا کی خدمت میں بیش کیا، چنا نچر آپ بر فوحشریش آپ کا گفتا کی خدمت میں آپ کا گفتا کے ساتھ ساتھ رہے۔ مکڑ بن صحابہ میں سے سے کتب حدیث میں ان کی روایات کی تعداد ۲۸۲ ہے ان میں ۲۳۸ م متن علیہ میں ۳۲۰ میں موسال سے زاکد عمر میں انتقال فرمایا۔ (نهذیب النهذیب: ۲۹۶۱)

كلمات ومديث: صَلَّ صلالاً (باب كح وضرب) ضلال كمعنى بين بحكنا كم راو بوناراه حق عيم جانا فَلَتَ فلت أ (باب ضرب) رابعوناه بيوناه و المعلق الماسية بيناه مع علم المعلق الماسية بيناه علم المعلق الماسية بيناه علم المعلق الماسية بالمحالم بالمح

مرم صدید الله سیحانه، کافضل واحسان اس قدرمیم ہے کہ تمام خلوقات کوشائل اور محیط ہے وہ اس قدر مهریان اور رحیم بین که که کنات کا کوئی اونی اور خیط ہے۔ الله تعالی اسے بندوں پراس قدر مهریان ہے کی دعمہ بیان کے دحمہ بیان ہے کہ اس برداری کا طریقہ اختیار کریں تو وہ ان سے راضی ہوتا ہے کیونکہ وہ قدر دوان ہا ورسب کچھ جانے والا ہے۔ اس مدیث مبارک میں ایک ولئیس مثال کے ذریعہ تو ہے اور ہر بیالتہ کی دخیا کہ مشاکرہ میں ایک ولئیس مثال کے ذریعہ تو ہے اور ہر بیا تشدی رضا کو جمن قدر خوبصورت انداز میں بیان کیا کمیا ہے کون ہوگا جس کے دل میں ذرہ مجربھی ایمان ہواوروہ مثاثر شہو، اس کا وجود کرز شام المحاوروہ تو بدکی جانب راغب شدہو۔ ذرا تصور کیجئے اس مسافر کا جو تجانی ایمان ہواوروں مثاثر شدہو، اس کا درور دراز کے سفر کرکی ایمی داست درات سے درات سے درات کے سفر کرکی ایمی درات

سے چلا جس میں کہیں دانہ مانی ملنے کی امیرنہیں پھرا نتائے سفر میں وہ کسی دن دوپیر میں سابدد مکھرکرا تر اادر آ رام کرنے کے اراد ہے لیٹ گیا،اس تھکے ماندے مسافر کی آنکولگ ٹی کچھ دیر کے بعد آنکھ کھی تواس نے ویکھا کہاونٹنی اپنے سارے ساز وسامان کے ساتھ غائب ہے، وہ بے چارہ جیران وسراسیمہ ہوکراس کی تلاش میں دوڑا بھا گا یہاں تک کہ گری اور پیاس کی شدت نے اس کولب دم کر دیا، اب اس نے سوچا کہ شاید میری موت ای طرح اس جنگل بیاباں میں کانسی تھی اوراب بھوک یہاں میں ایزیاں رگڑ رگڑ کے یہاں مرنا ہی میرے لیے مقدر ہے،اس لیے و دای سابد کی جگہ میں مرنے کے لیےآ کے بڑ گیا اورموت کا انتظار کرنے لگا ای حالت میں اس کیآ کھی چیزجیکی،اس کے بعد جب آئکھ کلی تو ریکھا کہ اونٹی اینے بورے ساز وسامان کے ساتھا بنی جگہ گھڑی ہے۔ذراانداز ہ کیجئے کہ بھاگی ہوئی اور کمشدہ اونٹنی کواس طرح اپنے پاس کھڑا دیکئے کراس مسافر کو جو ہاپوں ہو کرمرنے کے لیے پڑ گیا تھا کس قدرخوثی ہوگی۔صادق ومصدوق ٹائیٹا نے اس حدیث باک میں تتم کھائے فرمایا کہ اللہ کی تتم ابندہ جب جرم وگناہ کے بعداللہ تعالٰی کی طرف رجوع کرتا اور سیجے دل ہے تو بہ کر کے اس کی طرف آتا ہے تواس رحیم وکریم کواس ہے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی کداس مسافر کواین اوْفْن کے ملنے ہے ہوگی۔

(معارف الحديث: ٢١٩/٥)

مغرب سے سورج طلوع ہونے تک توبہ قبول ہوگی

٢١. وَغَنُ آبِي مُوسَى عَبُدِ اللَّهِ بُن قَيْس الْاشْعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَبْسُطُ يَدَه ُ بِاللَّيُلِ لِيَتُوبَ مُسِىءُ النَّهَارِ وَيَبُسُطُ يَدَه ُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِىءُ اللَّيْل حَتَّر تَطُلُعَ الشُّمُسُ مِنْ مَّغُرِبِهَا: رَوَاهُ مُسُلِمٌ،

(۱۶) کھنرت ابوموی عبداللہ بن قیس اشعریؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مُلاَثِیْل نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سجانہ ہرشب اپنا و ت رحمت پھیلاتے ہیں کہ دن کا گنا ہگا رتا ئب ہوجائے اور ہرون اینادست رحمت پھیلا نے ہیں کہ رات کا گنا ہگا رتا ئب ہوجائے۔ الله سبحانه ، ای طرح فرماتے رہیں گے یہاں تک کہ سورج مغرب ہے نگل آئے۔ (صحیح مسلم)

منحيح مسلم، كتاب التوبة، باب غيرة الله تعالى.

كمات ومديد: بَسَطَ، بسطا (باب هر): يهيلانا- طَلَعَ طلوعاً (باب نفر): لكنا طلوع ونا-الله تعالى كے باتھ كھيلانے كامطلب

الله سجانهٔ کے دست رحمت پھیلائے کامفہوم ہیہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شانِ مغفرت اپنے بندول کی طرف متوجہ ہوتی ہے کہ جس نے دن میں گناہ کیے ہیں وہ سر شام نادم ہوجائے اوراللہ کی طرف بلٹ آئے اورتو بہ کر لے اور جس نے رات کو گناہ کیا ہے وودن کوانا ہت اور دجوع الی اللہ اختیار کر لے اور تائب ہوجائے غرض اس حدیث میں اللہ کے فتش وکرم ان کے جود وکرم اور ان کی رحمت کی وسعت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ تو ہر وقت مائل کرم ہیں اگر کوئی ان کی طرف تا ئب ہوکر بیٹنے والا ہو۔ ا وَعَنُ أَبِي هُ وَيُوَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ "مَنُ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْيِسُ مِنْ مَعُربِهَا تَابَ اللّهُ عَلَيْهِ، وَوَاهُ مُسُلِمٌ .

تخ تك مديث (11): صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب الاستغفار.

شرية صديف: الشرقعالي اسيخ بندول كي توبيرونت قبول فرمات بين ادراك وقت تك قبول فرمات ربين كے جب تك بندے پر مزع كاعالم طارى منه دوجات يا سورج مغرب سے شكل آئے قرآن كريم مين ارشاد ہے:

﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْثُ ءَايِكَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُا لَرَ تَكُنَّ ءَامَنَتْ مِن فَبْلُ أَوَكَسَبَتْ فِي ٓ إِيمَنِهَا خَيْرًا ﴾ ''جسون آئے گافٹانی تیرے رب کی کی کا ایمان لانا کام ندآئے گاجو پہلے ایمان ندلایا تھایا ہے ایمان میں کوئی کی ٹیس کی تھی۔'' (الانعام: ۱۵۸)

لینی جب الندتعالی کی طرف ہے مقرر کردہ ہدایت کی حد پوری ہوجائے گی اور قیامت کی ایسی نشانیاں طاہر ہوجا کیں گی تو تو بہ قبول ہونے کا دروازہ ہند ہوجائے گل اور فیا ہم ہونے کا دروازہ ہوگا دور نہ عاصی کی تو بہ سورج کا معلی اور انہ عاصی کی تو بہ سورج کا معرب سے طلوع ہونا ہے۔ اللہ تعالی جب ارادہ ہوگا کہ دنیا کوئتم کر سے اور عالم کا موجودہ نظام درہ ہم برہم کردیا جائے تو موجودہ تو انہیں طبحہ ہے کہ برخا ف بہت سے عظیم الشان خوارق وقوع میں آئیں گیں گے ان میں سے ایک بیہ ہے کہ آفاب مشرق کے جائے تو موجودہ تو انہیں قدرت اور نوامیس طبیعید و نیا کے جو انہیں قدرت اور نوامیس طبیعید و نیا کے بہتر موجودہ نظم ونسق میں کا رفرما تھا ان کی میعاد ختم ہوئی اور نظام مشی کے الشہ بلیٹ ہوجانے کا وقت آ بہنچا ہے۔ گویاس وقت سے عالم کبیر موجودہ نظم ونسق میں کا رفرما تھا ان کی میعاد ختم ہوئی اور نظام مشی کے الشہ بلیٹ ہوجانے کا وقت آ بہنچا ہے۔ گویاس وقت سے عالم کبیر کے موجودہ نظم ونسق میں کا رفرما تھا ان کی میعاد ختم ہوئی اور نظام مشی کے الشہ بلیٹ ہوجانے کا وقت آ بہنچا ہے۔ گویا اس وقت سے عالم کبیر افسی کی جو بائن کی دوحانی مرب سے مورد کی موجودہ ہوتا ہوں کی موجودہ کی کا ایمان اور تو بمعبول نہیں کی جو کہ کی کا ایمان اور تو بمعبول نہیں کہ وقت آ دی کی دوحانیس ہوتی ہیں۔ کہ ہوتا ہوت کے دیت آ دی کی دوحانیس ہوتی ہیں۔ کہم ہوگا کہ کی کا ایمان اور تو بمعبر نہ ہو۔ کی موجودہ تیں کہ موجودہ کی دوحانیس ہوتی ہیں۔

مہلی حالت یہ ہے کہانسان ظاہری اسباب کے تحت زندگی سے ماہیں ہوجائے مگراس وقت تک اس پر عالم برزخ کے احوال محکشف نہ ہوئے ہوں ،اس کوحالت بیاس کہتے ہیں۔اس حالت میں بالا تفاق تو بہتول ہے، مثومن ہویا کافر۔

دوسری حالت بیہ کہ آ دی کوفرشتے نظرآنے لگتے ہیں اور عالم برزخ کے حالات منکشف ہونا شروع ہوجاتے ہیں اس حالت میں تو بہ قبول نہیں ہوتی ۔ حدیث بذکور میں ای حالت کا ہیان ہے اور قر آن کریم میں بھی اس چانب اشار ہ موجود ہے۔ ... :

چنانچهارشادفرمایا:

﴿إِنَّمَا ٱلْوَّبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوَيِّعَهَاةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَتِهِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْمَ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَلَيْمَ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَلَيْمَ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَلَيْمَ الْحَكَمُ ٱلْمَوْتُ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيَّعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَر أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَا اللَّهِ يَنْتُ ٱلْثَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَعُونُونَ وَهُمُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُولَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّ

''الند ضرورتو بہتول فرماتا ہاں لوگوں کی جونادانی ہے براکام کرتے ہیں پھرجلدی ہے تو بہ کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے اور اللہ سب بچھ جانے والاعکمت والا ہے اور ان لوگوں کی تو بہ معتبر نہیں جو برے کام کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب موت ان کے سامنے آجاتی ہے تو کہتے ہیں اب میں تو بہ کرتا ہوں اور ندالیوں کی تو بہ جو حالت کفر میں مرجاتے ہیں ان کے لیے تو ہم نے تیار کیا ہے در دناک عذاب '' (النساء > ۱۸۰۸)

اللہ بیجانئے نے اپنے فضل واحمان سے اورا پی رحمت واسعہ سے تبول تو بکا ذمہ لے لیا ہے، گریدان لوگوں کے ساتھ ہے جونا دائی اور ناوا تفیت سے کسی گناہ میں مبتلا ہم وجاتے ہیں اور جوں ہی متنبہ ہوتے ہیں ای وقت شرصار اور نادم ہموجاتے اور تو بہر سے ہیں ایسوں کی خطا کی التد ضرور معاف فرمادیتا ہے البتہ ایسے لوگوں کی تو بہ تجو ارائیس ہوتی جو برابر گناہ کے جاتے ہیں اور بازنمیس آتے یہاں تک کہ جب موت بی نظر آگئ تو اب کہنے لگا کہ میں تو بہر کرتا ہوں۔ ر تفسیر عنصانی، المجامع للنومذی: ۸٤/۹)

روح حلق تک و بیخ تک توبہ قبول ہوتی ہے

١٨. وَعَنُ آبِى عَبُدِالرُّ حُمْنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقَبُلُ وَوَيَهُ الْعَبْدِ مَالُم يُعْرُعُورُ وَاهُ البَّرُهِذِي وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنْ
 (١٨) حضرت عبدالله بن عمرض الشعند بيان كرت بين كريم تَالَيْخُ الْهُ فَرَايا كمالله تعنى بند كي توباس وقت تك تول فرمات بين جب تك البرحالت فرع شطارى بوجائد المن حديث كوت فرى في دوايت كيا جاوركها به كديره حيث حن جد تخول فرمات المعامع للتومذي وكتاب الدعوات ، باب التوبة مقبولة قبل الغرعرة .

مخلیق آسان وزمین کے دن سے توبہ کا درواز و کھلا ہواہے

1. وَعَنْ زِرِنُنِ حَبَيْسٍ قَالَ: آتَيْتُ صَفْوَانَ بُنَ عَشَالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آسُالُه عن الْمَسْحِ عَلَى الْحُفَّيْنِ فَقَالَ: مَا الْحَفَّيْنِ فَقَالَ: إِنَّ الْمَلْئِكَةَ تَضِعُ آجَنِحَتِهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ لَقَالَ: إِنَّ الْمَلْئِكَةَ تَضَعُ آجَنِحَتِهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ

رِضًا بِمَا يَطُلُبُ فَقُلُتُ : إِنَّهُ قَدْ حَكَ فِي صَدُرِى الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعُدَ الْغَافِطِ وَالْبُولِ وَكُنتَ امْراً مَنْ اَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِنْتُ اَشْالُکُ هَلُ سَمِعْتَهُ ، يَدُكُو فِي ذَلِکَ شَيُا ؟ قَالَ نَعُم كَانَ يَامُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفُرًا. اَوْمُسَافِرِينَ اَنْ لاَنَّذِع حِفَا فَنَا ظَلْهَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إلَّا مِنُ جَنَابَةٍ، لَكِنُ مِنْ عَائِطٍ وَبَولٍ وَنَومٍ فَقُلُتُ لَهُ وَيَولِ وَنَومٍ فَقُلُتُ لَهُ وَيَولِ وَنَومٍ فَقُلُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي مَنْ مَولِيهِ الْهَوى شَيْئًا؟ قَالَ : فَهُم كُنّا مَعْ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي مُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَي مُعَمِّدُه وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقُولُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَيْكُ الْعُضُونُ مِنْ صَوْتِهِ هَاوُمُ فَقُلُتُ لَهُ : وَيُعْكَدُ اعْضُونُ مِنْ صَوْتِكَ فَإِنَّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقُدُ مُعْ مَنُ احْبُ يَومُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَكُمْ الْعَالَمُ مِنْ صَوْتِهِ هَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَى عَمْ الْحَبْ يَوْمَ الْمُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَا اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَل

(۱۹) حضرت تربن حیش بیان کرتے ہیں کہ میں صفوان بن عسال کے پاس آیا اور ان سے موز وں می سے پارے میں وریافت کیا افتوں نے بو چھاز ترکیے آئے؟ ہیں نے جواب دیا کی علم کی جنبخول کی ہے، فرمایا کے طالب علم کے لئے فرشتہ اس کی طلب پرخوشنودی کے طور اپنے پر کچھا دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بول و براز سے فراغت کے بعد خفین پرسے کرنے کے بارے میں بی مجھے شبہ ہوگیا ہے۔ پوچھنے آیا ہوں کیا آپ نے اس بارے میں رسول اللہ منگفتا ہے کے اسحاب میں سے ہیں اس لیے آپ سے بوچھنے آیا ہوں کیا آپ نے اس بارے میں رسول اللہ منگفتا ہے کچھ سنا ہے؟ کہنے گلے ہاں! جب بھم سنر میں ہوتے تو آپ طبقا ہمیں فرماتے کہ ہم تمن دن تمین رات بول و براز سے موجست کے بعد خفین (موز ہے) ندا تاریس سوائے اس بھرسول اللہ منگفتا کے مسلم کی حاجت ہو۔ میں نے عرض کیا کہ کہا آپ نے رسول اللہ منگفتا کے بات سے مجست کے بارے میں بھی کچھ سنا ہے؟ کہا ہاں۔ ہم رسول اللہ منگفتا کے ساتھ سنر میں سے ایک موقعہ پر جب ہم آپ منگفتا کے باس سے مجست کے بارے میں بھی کچھ سنا ہے؟ کہا ہاں۔ ہم رسول اللہ منگفتا کے ساتھ سنر میں سے ایک موقعہ پر جب ہم آپ منگفتا کے باس سے مجست کے بارے میں کہا ہاں۔ ہم رسول اللہ منگفتا کے بات کی سے ایک موقعہ پر جب ہم آپ منظم آلے واوال کی اور اس کے کوئٹ کی گھا ہے نے وار اللہ من کا اور اس کی کہا ہاں۔ ہم رسول اللہ کی کر کہا گھا ہے نے فرمایا کہا تھا ہے موقعہ کی سے موقع کیا گیا ہے۔ وو پولائتم بی کوئر این کہا کہا کہ وہا کہا ہے موجست کی سے میں میں می کہا کہا ہے میں میں میں میں ہوگا تا آئی سور ج منور سے بیاں تک کہ آپ کہا کہا کہا کہ موجست کے اس میں اور اس کی جوڑ آئی میں ساتھ یا ستر ہر س تک چا اس میں اور اس کی جوڑ آئی میں ساتھ یا ستر ہر س تک چا رہے گا۔ میں کہ بید افر ما تے دروں کوئر الی میا تر ہر س تک چا رہے گا۔ موجست کی اس کے موجست کرتا ہے گور والی میں میں میں ہوگا تا آگی سور ج موجست کے اس کوئر ان میں میں میں ہوگا تا آگی سورج مغرب سے نہ نگے۔

(بروایت رندی اورانبوں نے کہا کہ بیصدیث حسن سیجے ہے)

تُحرِّ تَكُ مديث(19): الحامع للترمذي. كتاب الدعوات، باب ما جاء في فضل التوبة والاستغفار.

راوی صدیت: نزرن محیش تابعی میں اور تضرم میں انہوں نے ایک سومیں برس عمر یائی اور زمانہ عبالمیت بھی دیکھا حضرت عمر اور حضرت على سينكم حديث اخذ كيا ٢٨ هيم من انقال هوا مفوان بن عسال صحابي بين، باره غز وات مين رسول الله فأثيرُ ألم كساته شركت قرمائی ان ے ۲۸ احادیث مروی میں - (طبقات ابن سعد: ۲/۶ ۱۶) تهذیب التهذیب: ۲/۹۲ ٥)

كلمات حديث: ﴿ ابتعاء: طلب، تلاش بغي سے بيج معنى طلب كرنے اور تلاش كرنے كے بيں۔ يَغَيي بَعُياً وَبُغيةُ (باب ضرب) اجسنسعة: جناح کی جمع ہے جس کے معنی بر کے ہیں۔ جھودی: بلندآ واز عالی الصوت، جمرے معنی ہیں آ واز بلند ہونا یا کرنا۔ أجهر بالقرائة : بلتدآ وازي يرهنا ويحك : وت كلمه رحم

**شري حديث:** ال حديث مبارك مين بيان مواب كه زربن حبيش جوتابعي بين ايك مسله دريافت كرنے كے ليے صفوان بن عسال رضی الله تعالی عند کے بیاس کے جو کہ صحابی رسول مُلکھا تھے، انہوں نے آمد کی وجہ دریافت کی تو بتایا کہ علم کی جبتی آپ کے دروازے پرلائی ہےاس پرصفوان نے حدیث رمول مُکلِّلاً کا حوالہ ویتے ہوئے فرمایا کہ طالب علم سے فرشتے اس قدرخوش ہوتے ہیں کہاس کے رائے میں پر بچھاتے ہیں،طلب علم اوراس کی فضیلت میں متعددا حادیث مروی ہیں اوران سب میں علم سے مراد' علم دین'' ہے۔غرض زر نے صفوان ہے سے علی الخفین کے بارے میں دریافت کیا۔

موزول يرسح كامستله

جمہور فتہائے امت امام ابوحنیفہ،امام شافعی اور امام احمد حمیم اللہ کے نز دیک مسافر تین دن اور تین رات فضین ( موز وں ) مرسح کر سکتاہے جبکہ قیم کے لیے بیدت ایک شب وروز ہے۔ بیتکم حدث اصغرکا ہے حدث اِکبری صورت میں فقہائے احزاف کے نزویک مخسل رجلین (یاؤں کا دھونا) ضروری ہے۔

زرنے حصرت صفوان ہے دریافت کیا کہ آپ نے مسح علی الخفین کے بارے میں رسول اللہ مُکافِّقُ سے کچھ سا ہے تو آپ نے فرمایا ہاں ساہاورآپ نے اس حدیث میں ذکر کیا کہ اعرائی آیا اور اس نے باواز بلندآپ ٹلٹٹر کو یکارا تو میں نے اسے متنبہ کیا اور کہا کہ اللہ كرمول فأفظ كى جناب مين آوازك بست ركھنے كاتھم ديا گيا ہے۔قر آن كريم ميں ارشاد ہے:

﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُوٓ اْأَصَواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النِّي وَلَا يَجْهَـرُواْ لَهُۥ بِالْفَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَغْضِ أَن تَحْبَطُ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُولَاتَشُعُرُونَ ٢ ﴾

''اے ایمان والوابلند نہ کروا پنی آ وازیں نبی کی آ واز ہے او پر اور ان ہے نہ بولوتز خ کر جیسے نزختے ہوا یک ووسرے پر کہیں ا کاوت نه موجا كي تمام إعمال اورتم كونبر بهي نه مو" (الحجرات: ٢)

حضرت شاہ ولی اللّٰدرحمہ اللّٰد بجۃ اللّٰہ البالثہ میں فرماتے ہیں کہ جارچیزیں اعظم شعائر اللّٰہ میں سے ہیں،قرآن،رسول کریم مُلَّلِّهُم ، کعبہ

اورنماز ۔ان کی تعظیم وی کرے گا جس کا دل تقوی ہے مالا مال ہو۔ یہاں ہے میدجمی معلوم ہوگیا کہ جب حضور نظیفی کی آ واز ہے زیاد ہ آ واز بلند کرنا خلاف ادب ہے تو آپ کے احکام اورارشا دات سننے کے بعد ان کے خلاف آ واز اٹھانا کس درجہ کا گناہ ہوگا۔

(تفسير عثماني : الحجرات)

اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ کرام نے اپنی آوازیت کر لی تھی اور آہت یات کرنے کواپنی عادت بنالیا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عند آہت آواز ہے گفتگوفر ماتے اور حضرت بحررضی اللہ تعالی عنداس قدریت آواز میں بات کرتے کہ بعض اوقات حضورا کرم نظافیظ کو پوچینے کی ضرورت چیش آجاتی ۔ اس وجہ ہے اس واقعہ میں جھی حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اعرابی کوسٹنہ کیا۔

اس حدیث مبارک میں ایک لطیف نکنتہ ہیہ ہے کہ رسول اللہ ٹانٹی آنے ارشاد فرمایا کہ آخرت میں آ دمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگا ، بیسوال اس اعرائی کا بی نہ تھا بلکہ دیگر صحابہ کرام نے بھی حضور سے بیا سنتار کیا اور آپ ٹائٹی کم نے بی جواب دیا جس کے بارے میں حضرت انس بنی اللہ تعدالی عند کا بیان ہے کہ صحابہ کرام کو کئی بات سے آئی خوشی نہیں ہوئی جتنا اس بات سے سرور ہوئے بھی وجہ ہے ملاء نے ماتھ ہوگا اس کیے استحاب صلاح دیقوائی سے تعلق خاطر رکھنا جا ہے۔

اس صدیت مبارک میں ایک اورا ہم بات بھی ندکور ہوئی وہ یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین وآسان کو پیدافر مایاای وقت باب تو بہ بھی و جود میں لے آیا اس وقت سے لے کرتا تیام تیامت اس کا درواز ہ کھلار ہے گا اور بیدرواز ہ اس قدروس سے کہ اگراس کی چوڑ ائی میں کوئی موار چالیس یا متر برس تک چلار ہے تو بھی بیرمیافت سطے نہ ہوگی۔

### سوآ دمیوں کے قاتل کی توبیجی قبول ہوئی

٢٠. وَعَنُ آبِى سَعِيهِ سَعُدِ بَنِ مَالِكِ بَنِ سِنان الْحُدُويِ رَضِى اللّٰه عَنْهُ أَنَ نَبَى اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَانَ فِيمَنُ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلْ قَتَل بَسْعَةٌ وَبَسْعِينَ نَفُسا فَهَل لَه مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَقَالَ: لَا، فَقَتَلَه فَكَمَّلَ بِهِ فَدُلْ عَلَى رَاهِبِ فَاتَاهُ فَقَالَ: إِنَّه فَقَلَ بَسُعَةٌ وَبَسُعِينَ نَفُسا فَهَل لَه مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَقَالَ: لَا، فَقَتَلَه فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةٌ، ثُمَّ سَأَلْ عَن أَعْلَمَ أَعْلِ أَلَارُضِ فَدُلُ عَلَى رَجُلِ عَالِم فَقَالَ إِنَّه وَقَالَ : لا مَ فَقَل لَه مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَقَالَ الله عَنْ اللّٰهِ مَعْهُم وَلا يَرْجِعُ إِلَىٰ الْرُصِى فَانَّهِ إِنْ طَلِق إِلَىٰ أَرْضِ كَذَا فَإِنَّ بِهِا أَنَاسًا يَعْبَدُونَ اللّٰهَ تَعَالىٰ فَعُمْ وَلا يَرْجِعُ إِلَىٰ أَرْضِ كَذَا فَاللّٰ مَعْهُمُ وَلا يَرْجِعُ إِلَىٰ أَرْضِ كَذَا فَانَ عَلَى مِنْ تَوْبَةٍ الْمَوْتُ مَا اللّٰهِ الْمُولِيقَ آتَاهُ الْمَوْتُ ، فَانُطْلَقَ حَتِّى إِذَا نَصَفَى الطَّوِيقَ آتَاهُ الْمُوثُ ، فَا عَلَى اللّٰهِ فَعَالَىٰ مَلَاكُ فِي مَا وَيَكُ اللّٰهُ مَعْلَى اللهِ عَلَى اللّٰهِ الْمُؤْمِلُ عَيْرًا قَطُّ ، فَانَطْلَق حَتِّى إِذَا نَصَفَى الطَّويقَ آتَاهُ الْمُوثُ ، وَقَالَتُ مَلائِكَةُ الْوَحُدِة وَمَلائِكَة الْعُدُابِ وَقَالَتُ مَلَاكُ فِي وَاللّٰ مَعْهُمُ وَلَا اللّٰهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

الصَّالِحَةِ ٱقُوَبَ بِشِبُرٍ فَجُعِلَ مِنُ ٱهُلِهَا" وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيُحِ فَاوَحَى اللَّهُ تَعَالَىٰ إلىٰ هَذِهِ ٱنُ تَبَاعَدِىُ وَالِّىٰ هٰذِهِ ٱنُ تَقَرَّبِىُ وَقَالَ : قِيْسُوا مَا بَيْنَهُمَا فَوَجَدُوهُ إلىٰ هَذِهِ ٱقْرَبَ بِشِبُرٍ فَعُفِرَلَهُ ، ، وَفِي رِوَايَةٍ :

"فَنَأَى بِصَدُرِهٖ نَحُوَهَا."

صحح كى ايك روايت ميں بدالفاظ ميں كدوہ نيك لوگوں كى بستى كى جانب ايك بالشت قريب فكلا۔

اور سی کی ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے شرکی زمین کو دور ہوجانے اور نیک لوگوں کی زمین کو قریب ہوجانے کا تھم فرمایا اور کہا کہ ان دونوں کے درمیان فاصلے کی پیائش کرو۔ فرنشتوں نے اسے نیک لوگوں کی زمین کے ایک بالشت بھر قریب پایا اور اس کی منفرت ہوگی اور ایک اور روایت میں ہے کہ دواسے سینے کے بل سرک کر نیک لوگوں کی زمین سے قریب ہوگیا۔

ترئ مديث (۴٠): صحيح البحاري، كتاب الانبياء، باب ما ذكر من بني اسرائيل. صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب قبول تو به القاتل.

رادی مدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند کے والدین بعیت عقبہ کے بعد مسلمان ہوگئے تھے، بنابری انہوں نے مسلم گھرانے میں تربیت پائی، غزوہ احد کے بعد تمام غزوات میں حضورا انور نگاتا کے ساتھ شریک ہوئے رفقہائے صحابہ میں سے تھے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند مملوین صحابہ میں سے جس آپ سے ۱۷۸ احادیث مردی میں جن میں سے ۲۶ مشفق علید میں آپ نے ۲۶ سال کی عمر میں مدینہ منورون کے دیمی وفات پائی۔

کلمات حدیث: راهب: رهب رهبه ( بابسمع) ہے ہے جس کے معنی ہیں خوف کرنا، ای ہے رہبانیة (رہبانیت) سے یعنی و نااور اس کے لذائذے بے بنتلقی اختیار کرنا۔ای سے راہب ہے لیعنی و چخص جس نے رہانیت اختیار کر لی ہو۔ نکہ ٹیل: یورا کرنا، کیامیل: جو اين اجزاء يا اوصاف مل يورا بوءاس كي ضدناتس ب- يعبدُون: عبدے بحس كي منى غلام كے ميں۔ عَبَدَ عِبَادة و عبودية (باب نصر ) خدمت کرنا، ذلیل ہونا، خشوع اختیار کرنا، الله تعالی کی عظمت و کبریائی اورا پی عاجزی اور مسکنت کے ساتھ الله تعالی کے احکام بحالانا عبادت ہے اور بندگی اور اطاعت وفرماں برداری کے رنگ میں رنگ جاناعبودیت ہے۔عبادت نام ہے بندگی کرنے کا اورعبودیت سرایا بندگی ہے۔قطُّ: بھی نہیں۔ افعلت فراقط: میں نے بیکا مبھی نہیں کیا۔ انہ لیہ بعمل حیراً قط: اس نے بھی کوئی ایھا کامنہیں کیا۔ شہر:

شرح مدید: نی رحمت مُنافِقة نے گرشته اقوام کے کی شخص کے اس واقعے کے بیان میں دراصل اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی وسعت اوراس کے کمال کو بیان فر مایا ہے۔اس حدیث کی روح اوراس کا پیغام بھی ہے کہ بزے سے بڑا گنام گارجس نے سوقل کئے ہوں اور مھی کوئی نیک کام نہ کیا ہوا گرصدق دل ہے اللہ تعالیٰ کے حضور تو یہ کر کے آئندہ کے لیے فرماں برداری والی زندگی اختیار کرنے کاعزم کر لیتو وہ بھی بخش دیا جائے گا اورارتم الراحمین کی رحمت بڑھ کراس کواپنی آغوش میں لے لے گی۔اگر چہاس تو بدوانا ہت کے بعدوہ فور أ بنی اس دنیاہے اٹھالیا جائے اور اسے نیکے عمل کرنے کا موقعہ بھی نہ ملے اور اس کاا عمال نامہ بالکل اعمال صالحہ ہے خالی ہو۔

(معارف الحديث: ٢٠٩/٥)

علاسطین رحمداللد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ سے دل سے اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہونے کے ساتھ اس کے دشمنوں کوبھی راضی کر لیتے ہیں۔

اس حدیث مبارک ہے معلوم ہوا کہ قاتل عمد کی بھی تو بہتول ہے اور اس رائے پر فقہاءِ امت کا انفاق ہے۔قرآن کریم میں ارشادِ بارى تعالى ب:

ںے: ﴿ إِلَّا مَن تَابَوَءَامَ ﴾ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا قَالُكَيْكَ بُدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَا تِهِمْ حَسَنَاتُ ۖ ﴾ \* ذم كرجوتو بكر لے اور ايمان لے آئے اور نيك كام كرے تو اللہ ان كى برائيوں كونيكيوں سے بدل دے گا۔ ' (الفرقان: ٠٠)

#### غزوۂ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے صحابہ کا واقعہ

٢١. وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْن كَعْب بْن مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعُب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ بَنِيْهِ حِيْنَ عَمِي قَالَ: سَمِعُتُ كَعُبَ ابْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ بِحَدِيْثِهِ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُورَةٍ تَبُوكَ : قَالَ كَعُبٌ : لَمُ اتَّخَلُّفُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ غَزَاهَا قَطُ إِلَّا فِي غَزُو وَ تَبُوُكَ غَيْرَ آنِي قَدْ تَخَلَّفُتُ فِي غَزُوةِ بَدُر وَّلَمُ يُعَاتِبُ اَحَدٌ تَخَلَّفَ عَنُهُ، إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ يُرِيْدُونَ عِيْرَ قُرُيْشَ حَشَّر جَمَعَ اللَّهُ تَعَالَمِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوهِمُ عَلَرا غَيُر مِيُعَادٍ : وَلَقَدُ شَهِدُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاثَقُنا عَلِيرَ الْإِسْلَام، وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِيُ بِهَا مَشُهَدَ بَنُور، وَإِنْ كَانَتُ بَدُرُ اَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا وَكَانَ مِنْ خَبَرى حِيُن َ تَحَلَّفُتُ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزُوةِ تَبُوكَ أَيْنُ لَمُ أَكُنُ قَطَّ أَقُوى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّيُ حِيْنَ تَخَلَّفُتُ عَنْهُ فِي تِلْكِ الْغَزُوةِ، وَاللَّهِ مَاجَمَعُتُ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْنِ قَطَّ حَتَّى جَمَعُتُهُمَا فِي تِلْكَ الْعَزُوَةِ وَلَمُ يَكُنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِينُهُ عَزُوَةٌ اِلَّاوَزْى بغَيْرهَا حَتَّى كَانَتُ تِلُكَ الْعَزُوَةُ فَغَزَاهَارَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرَّ شَدِيْدٍ، وَاسْتَقُبَلَ سَفَرًا بَعِيدُا وَمَفَازًا وَاسْتَقُبَلَ عَدُهُا كَثِيْرًا، فَجَلِّي لِلْمُسْلِمِينَ اَمْرَهُمُ لِيَتَاهَبُوا اُهْبَةَ غَزُوهِمُ فَاخْبَرَهُمُ بِوَجُههمُ الَّذِي يُرِيدُ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُوُل اللَّهِ كَثِيْرٌ وَلَا يَجْمَعُهُمُ كِتَابٌ حَافِظٌ "يُرِيُدُ بِذَٰلِكَ الدِّيْوَانَ" قَالَ كَعُبٌ : فَقَلَّ رَجَلٌ يُرِيُدُ أَنُ يَتَغَيَّبَ إِلَّاظَنَّ أَنَّ ذٰلِكَ سَيَخُهٰى بِمِ مَالَمُ يَنُزلُ فِيُهِ وَحُيِّ مِّنَ اللَّهِ، وَغَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّـهُ تِـلُكَ الْغَزُو ۚ قَحِيْنَ طَابَتِ القِّمَارُ وَالظِّلَالُ فَانَا إِلَيْهَا أَصْعَرُ فَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّم وَالْمُسُلِمُونَ مَعَهُ وَطَفِقُتُ آغُدُو لِكَي اَتَجَهَّزَ مَعَهُ فَارُجِعُ وَلَمُ اَقُص شَيئًا وَاقُولُ. فِي نَفْسِي. اَنَا قَادِرٌ عَـلـے ذٰلِكَ إِذَا اَرَدُتُ فَـلَمُ يَزَلُ يَتَمَادَى بِيُ حَتَّى اسْتَمَرَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ فَاصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ غَادِيًا وَالْمُسُلِمُونَ مَعَهُ وَلَهُ أَقْضِ مِنْ جِهَازِيُ شَيْئًا ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعُتُ وَلَمُ أَقْضِ شَيْئًا فَلَمُ يَزَلُ . يَتَمَادى بِي حَتَى ٱسْرَعُو اوَتَفَارَطَ الْغَزُو فَهَمَمُتُ أَنْ ٱرْتَحِلَ فَأَدُر كَهُمُ فَيَا لَيُتَنِي فَعَلْتُ، ثُمَّ لَمُ يُقَ لَّوُ ذَٰلِكَ لِي فَطَفِقُتُ اِذَا خَرَجُتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُوُوجِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَحُونُنِي لَيْيٌ لا اَرْى لِسُ أُمُسُوةً إِلَّارَجُلاَّ مَغُمُوصًا عَلَيْهِ فِرِ النِّفَاقِ أَوْرَجُلاً مِمَّنُ عَلَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِنَ الصَّعَفَاءِ وَلَمْ يَـذُكُرُنِـيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ جَثَّرِ بَلَغَ تَبُوكَ فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمَ بِتَبُوكَ: مَافَعَلَ كَعُبُ بُنُ مَالِكِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ حَبَسَهُ بُرُدَاهُ وَالنَّظَرُ فِي عِطُفَيْهِ : فَقَالَ لَهَ مُعَادُ ابْنُ جَبَلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: بِتُسِ مَاقُلُتَ وَاللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ مَاعَلِمُنا عَلَيْهِ الَّاخِيْرَا فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَبَيْنَا هُوَ عَلَىٰ ذٰلِكَ زَاى. رَجُلاً مُبَيَّضًا يَزُوُلُ بهِ السَّرَابُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُنْ أَبَا خَيْتَمَةَ فَإِذَا هُوَا بُو نُحَيَّتُمَةَ الْأنْصَارِيُّ وَهُوَ الَّذِي تَصَدَّقَ بِضاع التَّمُرِحِيْنَ لَمَزَهُ الْمُنَافِقُونَ قَالَ كَعُبٌ : فَلَمَّا بَلَغَنِي ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَوَجَّهَ قَافِلاً مِنْ تَبُوكَ حَضَرَنِي يَثِي فَطَفِقُتُ اتَذَكَّرُ الكَذِبَ وَاقُولُ: بِمَ اخْرُجُ مِنُ سَخُطِهِ غَذَا وَاسْتَعِينُ عَلَىٰ ذٰلِكَ بِسُكُلٍّ ذِي رَايِ مِنُ الْهَلِيُ، فَلَمَّا قِيْلَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَظَلَّ قَادِمًا زَاحَ غِينَى

الْسَاطِلُ حَشِّے عَرَفُتُ آنَىٰ لَمُ ٱنْجُ مِنْهُ بِشَيْءٍ اَبَدًا فَاجْمَعْتُ صِدُقَهُ وَاَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَادِ مًا وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنُ سَفَر بَدَأَ بِالْمَسُجِدِ فَرَكُمَ فِيُهِ رَكُعَيُن ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَعَلَ ۚ ذَٰلِكَ جَآءَ هُ الْمُخُلِّقُونَ ، يَعْتَذِرُونَ اِلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَه '، وَكَانُو ابضُعًا وَّثَمَانِيْنَ رَجُلاً فَقَبلَ مِنْهُمُ عَلانِيَتَهُمُ وَبَايَعَهُمُ وَاسْتَغُفَرَلَهُمُ وَوَكُلَ سَرَآئِرَهُمُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ حَتَّى جِنْتُ فَلَمَّا سَلَّمُتُ تَبَسَّمَ لَبَسُّمَ الْمُغْضَب ثُمَّ قَالَ: تَعَالَ فَجِثُ أَمْشِيْ حَتَى جَلَسُتُ بَيْنَ يَلَيْهِ فَقَالَ لِيُ مَاخَلَفَكَ؟ اَلَمُ تَكُنُ قَدِابُعُفَ ظَهُرَكَ قَالَ قُلُتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَاللَّهِ لَوُجَلَسُتُ عِنْدَ غَيُركَ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا لَرَايُتُ أَبْيُ سَأَخُرُجُ مِنُ سَخَطِه بعُ ذُرِ، لَقَدُ أَعْطِيُتُ جَدَلاً وَلكِنَّنِي وَاللَّهِ لَقَدُ عَلِمُتُ لَئِنُ حَدَّثُتُكَ الْيَوْمَ حَدِيث كَدِب تَرُضَى به عَنِّي لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ (أن) يُسُخِطَكَ عَلَى وَإِنْ حَلَّفُتُكَ حَدِيثَ صِدْق تَجدُ عَلَى فِيُهِ إِنِّي لَارُجُوفِيهِ عُقْبَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَاللَّهِ مَاكَانَ لِي مِنْ عُذُر وَاللَّهِ مَاكُنتُ قَطَّ اقُوى وَلا أَيْسَرَ مِنِي حِينَ تَخَلَّفتُ عَنُكَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: آمًّا هلاًا فَقَدُ صَدَقَ فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيْكَ. وَتَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِيْ سَلِمَةَ فَاتَّبِعُونِي فَقَالُوا لِي : وَاللَّهِ مَا عَلِمُناكَ أَذْنَبُتَ ذَبًّا قَبْلَ هذا لَقَدْ عَجَزُتَ فِي أَنُ لَاتَكُونَ اعْتَذَرُتَ الىيٰ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا اعْتَذَرَ إليه الْمُخَلِّقُونَ، فَقَدُ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اسُتِخُفَارُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ قَالَ : فَوَاللَّهِ مَازَالُوا يُتُونِيُونُنِيُ حَتْر اَدَدُتُ اَنُ اَرْجِعَ إلىٰ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَذِبَ نَفُسِيُّ، ثُمَّ قُلُتُ لَهُمُ : هَلُ لَقِيَ هذَا مَعِيَ مِنُ اَحَدِ قَالُو : نَعَمُ لَقِيَهُ مُعَكَ رَجُلان قَالَا مِثْلَ مَاقُلُتَ وَقِيلَ لَهُمَا مِثْلَ مَاقِيْلَ لَكَ قَالَ : قُلُتُ : مَنْ هُمَا؟ قَالُوا : مُوَارَةُ بُنُ الرَّبِيُعِ الْعَمُرِيُّ، وَهِلاَلُ بُنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ قَالَ : فَذَكُرُوا لِي رَجُلَيْن صَالِحَيْن قَدُ شَهِذَا بَدُرًا فِيْهِ مَا أَشُوَةٌ قَالَ فَمَصْيُتُ حَيْنَ ذَكَرُوهُمَا لِيَّ. وَنَهِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ كَلامِنَا أَيُّهَا التَّلْقُهُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ قَالَ : فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ. أَوْقَالَ تَفَيَّرُوْ الْنَاحِيْ تَنَكَّرَتُ لِي فِي نَفْسِي ٱلْأَرْضُ فَمَا هِيَ بِهِ لَأَرُضِ الَّتِي أَعُرِفُ فَلَبُثُنَا عَلَىٰ ذَٰلِكَ خَمْسِيْنَ لَيُلَةٌ : فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسُتَكَانَا وَقَعَدَا فِرُ بُيُوتِهِ مَا يَبُكِيَان وَامَّا أَنَا فَكُنتُ اَشَبَّ الْقَوْمِ وَاجُلَدَهُمْ فَكُنتُ اَجُرُجُ فَاشُهَدُ الصَّلواةَ مَعَ الْمُسْلِحِينَ وَاَطُوفُ فِي الْآسُواقِ وَلا يُحَلِّمُنِي اَحَدُ وَاتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجُلِسِهِ بَعْدَ الصَّلُواةِ فَاقُولُ فِرْ نَفُسِي هَلُ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلاَمَ أَمُ لا ؟ ثُمَّ أَصَلِي قَرِيبًا فِنَهُ وَأَسَارَقُهُ السُّظُرَ، فَإِذَا ٱقْبَلُتُ عَلرا صَلَاتِي نَظَرَ إِلَى وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحُوهُ ٱعْرَضَ عَبِّي حَتَّى إِذَا طَالَ ذَلِكَ عَلَيَّ مِنُ جَفُو قِ الْمُسُلِمِيْنَ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوُّرُتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَنَادَةً وَهُوَ ابْنُ عَمِّي وَاحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَارَدٌ عَلَرٌ السَّلاَمَ فَقُلُتُ لَهُ ۚ يَا ابَّا قَتَادَةَ ٱنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلُ تَعْلَمُنِي أُحِبُّ اللَّهَ

وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَكَّتَ فَعُدُتُ فَنَا شَدُتُهُ ۚ فَسَكَّتَ فَعُدُتُ فَنَا شَدُتُهُ : فَقَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ. فَفَاضَتُ عَيْنَالِي وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرُتُ الْجِدَارَ ' فَيَيْنَا أَنَا أَمْشِي فِي سُوقِ الْمَادِيْنَةِ إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ نَبْطِ اَهُل الشَّام مِمَّنْ قَدِمَ بالطَّعَام يَبِيعُه اللَّمَدِيْنَةِ يَقُولُ: مَنْ يَدُلُ عَلْ كَعُب بُن مَالِكِي؟ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَى حَتَّى جَآءَ فِي فَدَفَعَ إِلَيٌّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ، وَكُنتُ، كَاتِبًا، فَقَرَاتُهُ فَإِذَا فِيْهِ : أَمَّا بَعُدُ فَإِنَّهُ ۚ قَدُ بَلَغَنَا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدُ جَفَاكَ وَلَهُ يَجُعَلُكَ اللَّهُ بِدَارِهَوَانِ وَلاَمُضْيَعَةِ فَالْحَقُ بِنَانُوَاسِكَ فَقُلُتُ حِيْنَ قَرَأْتُهَا : وَهاذِهِ آيُضًا مِنَ الْبَلاَءِ فَتَيَمَّمُتُ بِهَا التَّنُورَ فَسَجَرُ تُهَا حَتَّى اذَا مَضَتُ اَرْبَعُونَ مِنَ الْحَمُسِينَ وَاسْتَلْبَتَ الْوَحُىُ إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا تِيْنِي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَامُرُكَ أَنْ تَعُزلَ امْرَأَتَكَ، فَقُلُتُ: أَطَلِقُهَا آمُ مَاذَا أَفْعَلُ فَقَالَ : لاَبَلِ اعْتَزِلُهَا فَلا تَقُرَبَتُهَا وَآرُسَلَ إلى صَاحِبَيّ بِمِثْل ذَٰلِكَ فَقُلُتُ لِامْرَاتِي: الْحَقِي بِالْهَلِكِ فَكُونِيُ عِنْدَهُمُ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِي هَذَا الْاَمْرِ فَجَاءَ تِ امْرَأَةٌ هِلاَلَ بُنِ أُمَيَّةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لَهُ : يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هِلالَ بُن أُمِّيَّةَ شَيْخٌ صَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَهَلُ تَكُرَهُ أَنُ أَخُدُمَهُ ؟ قَالَ: لاَوَلٰكِنْ لاَيَقُرُبَنَّكِ فَقَالَتُ : إِنَّهُ وَاللَّهِ مَابِهِ مِنْ حَرَكَةٍ الِيٰ شَنْى وَوَاللَّهِ مَازَالَ يَبْكِي مُنْدُكَانَ مِنُ أَصُرِهِ مَاكَانَ الِي يَوْمِهِ هٰ ذَا فَقَالَ لِيُ بَعْضُ اَهُلِيُ: لَواسْتَاذُنْتَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرُ إِمْرَأْتِكَ فَقَدُ اَذِنَ لِامْرَأَةِ هِلَال بُن أُمَيَّةَ أَنْ تَخُدُمَه : فَقُلْتُ لَااسْتَاذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَمَـايُـدُويُنِـىُ مَاذَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَاذَنُتُهُ وَآنَارَجُلٌ شَابٌّ فَلَبُثُتُ بِنْلِكَ عَشْرَ لَيَالِ فَكُمُلَ لَنَا خَمُسُونَ لَيُلَةً مِنْ حِيْنَ نُهِيَ عَنْ كَلامِنَا ثُمَّ صَلَيْتُ صَلاقة الْفَجُر صَبَاحَ خَمْسِيْنَ لَيُبَلَّةً عَلَىٰ ظَهُوبَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِنَّا قَدُ صَاقَتْ عَلَىَّ نَفُسِى وَضَاقَتْ عَلَىَّ الْاَرُصُ بِمَا رَحْبَتُ سَمِعُتُ صَوُتَ صَارِحَ اَوُفَى عَلَىٰ سَلُع يَقُولُ بِاعَلَىٰ صَوُتِهِ يَاكُعُبٌ بُنَ مَالِكِ ٱبْشِرُ ۚ فَخَرَرُتُ سَاجِدًا وَعَرَفُتُ ٱنَّهُ ۚ قَدُ جَآءَ فَرَجٌ. فَاذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ بِتَوْيَةِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْنَا حِينَ صَلْمِ صَلْوَةَ الْفَجُو فَلَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا، فَلَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُونَ وَرَكَصَ رَجُلٌ إِلَىَّ فَرَسًا وَسَعَى سَاعٍ مِنُ ٱسُلَمَ قِبَلِيُ وَأَوْفي عَلَى الْجَبَلِ، وَكَانَ الصَّوُتُ اَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ فَلَمَّا جَآءَ نِي الَّذِيُ سَبِعُتُ صَوْتَهُ 'يَبَشِّرْنِيُ نَزَعْتُ لَه ' ثَوْبَيَّ فَكَسَوْتُهُمَا إِيَّاهُ بِبُشُواهُ وَاللَّهِ مَاامُلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَتِذِ، وَاسْتَعَوْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسُتُهُمَا وَانْطَلَقُتُ آتَامَّهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى · اللُّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهَيِّئُونَنِي بالتَّوبَةِ وَيَقُولُونَ لِي : لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ حَتَّى دَخَلُتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ؛ فقَامَ طَلُحَةُ بُنُ عُبَيْداً

رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ يُهُرُولُ حَتَّرِ صَافَحَنِيُ وَهَنَّانِيُ وَاللَّهِ مَاقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ غَيْرُهُ ۚ فَكَانَ كَعُبّ لَا يَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ: قَالَ كَعُبٌ : فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ يَبُولُ وَجُهُهُ مِنَ السُّرُورِ : اَبَشِرُ بِخَيْرِ يَوْم مَرَّعَلَيْكَ مُذُ وَلَدَتُكَ أُمُّكَ فَقُلْتُ : اَمَرُ، عندكَ يَادَسُهُ لَ الله أَمُ مِنْ عِنْدِاللَّهِ ؟ قَالَ : لَا بَلُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سُرَّاسُتَنَارَ وَجُهُه ، حَتَّى كَانَّ وَجُهَهَ ۚ قِطْعَةً قَمَر ، وَكُنَّا نَعُرِفُ ذَٰلِكَ مِنْهُ، فَلَمَّا جَلَسُتُ بَيْنَ يَدَيُهِ قُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِيْ أَنُ أَنْ خِلِعَ مِنْ مَالِيُ صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَالرِّرْسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُسِكُ عَلَيْكَ يَعُضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ: فَقُلْتُ: انَّى أَمُسِكُ سَهُمَ الَّذَي بِخَيْرَ وَقُلْتُ: يَاوَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ إِنَّمَا أَنْجَانِيُ بِالصِّدُق وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَاأُحَدِّثُ ِ إِلَّاصِدُقًا مَا بَقِيْتُ، فَوَ اللَّهِ مَاعَلِمُتُ احَدٌ مِنَ الْمُسُلِمِينَ أَبُلاهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِرُ صِدُقِ الْحَدِيْثِ مُنُذُ ذَكَرُتُ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱحُسَنَ مِمَّا ٱبْلاَنِي اللَّهُ تَعَالَىٰ وَاللَّهِ مَاتَعَمَّدُتُ كِذُبَةٌ مُنْـنُدُ قُلُتُ ذٰلِكَ لِوَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلىٰ يَوْمِيُ هِذَا وَإِنِّي لَارْجُو أَنْ يَحْفَظَنِيَ اللَّهُ تَعَالَرْ فِيْمَا بَقِرَ قَالَ : فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ لَقَدُ تَابَ اللَّهُ عَلَرِ النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْانْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُ فِرُ سَاعَةِ الْعُسُرَةِ ﴾ حَثْر بَلَغَ: ﴿ إِنَّهُ بِهِمُ رَؤُونَ أَرْحِيْمٌ ۞ ﴾ ﴿ وعَلَرِ التَّلَثْةِ الَّذِينَ خُلِقُوا حَثَّى إِذَا صَاقَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ﴾ حَتَّى بَلَغَ : ﴿ اتَّقُوْ اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ ﴾ قَالَ كَعُبٌ : وَاللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللُّهُ عَلَرٌ مِنْ نِعُمَةٍ قَطُّ بَعْدَ إِذْهَدَا نِرِ اللَّهُ لِلْإِسْلَامِ اعْظَمَ فِي نَفْسِيُ مِنْ صِدُقِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ لِاأَكُونَ كَذَبُتُهُ ۚ فَاهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا، إِنَّ اللَّهَ تَعَالِ ۚ قَالَ للَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ ٱنْـزَلَ الْـوَحُيَ شَرَّ مَا قَالَ لِاحْدِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ (سَيَحُلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمُ إِذَا انْقَلَبُتُمُ) اِلَيْهِمُ لِتُعُوضُوا عَنْهُمُ فَاعُرضْوا عَنُهُمُ إِنَّهُمُ رِجُسٌ وَمَأُولُهُمْ جَهَنَّمٌ جَزَآءً بُمَا كَانُو يَكْسِبُونَ يَحُلِفُونَ لَكُمُ لِتَرْضَوا عَنْهُمْ فَانُ تَرُضَوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لايَرُضَى عَن الْقَوْم الْفَسِقِيْنَ" قَالَ كَعُبٌ كُنَّا خُلِفْنَا أَيُّهَا الثَّلائَةُ عَنُ اَمُر أُولِئِكَ الَّذِيْنَ قَبِلَ مِنْهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنِ تَحَلَّفُوالَهُ فَبَايَعَهُمُ وَاسْتَغُفُرلَهُمُ وَارْجَأَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُونَا حَتَّى قَضَى اللَّهُ تَعَالَىٰ فِيْهِ بِذَٰلِكَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ (وَعَلَى الثَّلْفَةِ الَّذِينَ خُلِفُواً،) وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ مِمَّا خُلُفُنَا تَخَلُّفَنَا عَنِ الْغَزُو وَإِنَّمَا هُوَ تَخْلِيْفُهُ ۚ إِيَّانَا وَإِرْجَاؤُهُ ۚ اَمُرَنَا عَمَّنُ حَلْفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ اِلْيُهِ فَقَبِلَ مِنْهُ " مُتَّفَقٌ عَلَيُهِ : وَفِرُ رِوَايَةٍ " أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِرُ غَـرُوْ وَ تَبُوُكَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَكَانِ يُحِبُّ أَنْ يَخُرُجَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ" وَفِرْ رِوَايَةٍ : وَكَانَ لَايَقُدَمُ مِنْ سَفَر إِلَّانَهَارًا فِي الطَّبِحِي فَاذَا قَدَمَ بَدَأُ بِالْمَسْجِدِ فَصَلِّي فِيُهِ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيُهِ .

(۲۱) حضرت عبداللہ بن کعب بن ما لک رضی اللہ عنہ جو حضرت کعب بن ما لک کے نابینا ہوجائے کے بعد ان کو لے کر جاتے تھے ، فر ماتے ہیں کہ کہ نے کعب ان کعب بن ما لک رضی اللہ عنہ ہے اس کے غزوہ تہوک میں پیچھے رہ جائے کا واقعہ سنا۔ انھوں نے بتایا کہ میں غزوہ تبوک سے مخروم نہیں رہا۔ البتہ میں غزوہ بدر میں بھی شریک نہیں ہوا تھا میں غزوہ تبوک کے علاوہ کی بھی غزوہ میں رسول اللہ عناقی اورسلمان قریش کے قافلہ کی گرانی کے اراد ہے سے کی رس کا اس کے کدرسول اللہ عاقی اورسلمان قریش کے قافلہ کی گرانی کے اراد ہے سے کھی میں رسول اللہ عاقی کی میں اسول اللہ عاقمی جہاں ہم نے اسلام کے بیتے بیا اداوہ اللہ تعالی نے دشنوں کے ساتھ مقابلہ کرواد یا عقبہ کی رات میں بھی میں رسول اللہ عاقمی ہماں ہم نے اسلام پر جے رہے دیا تا گرچہ لوگوں کے درمیان بدرکاؤ کرزیادہ ہے۔

کے درمیان بدرکاؤ کرزیادہ ہے۔

غرادہ بادر تھا اللہ کا اور کے اس عدم شرکت کا قصد اس طرح ہے کہ فی الواقع شیں ان دنوں بذہبت دوسر نے فرادہ تو الدہ قوت کا ما لک اور بہت زیادہ مالدار تھا اللہ کا تقم میرے پاس اس سے پہلے بھی دوسواریاں ٹیس تھیں جہاں غروہ میں میرے پاس وقیس۔ رسول اللہ نگا تیا کا معمول تھا کہ جب کی معادی تھا اللہ تعلق کہ جب کی معادی تھا اللہ تعلق کہ جب کی معادی تھا اللہ تعلق کی جب رسول اللہ نگا تھا ہی بازی تعداد کا ساما تھا۔ اسلئے رسول اللہ نگا تھا ہی بوری تعداد کا ساما تھا۔ اسلئے رسول اللہ نگا تھا ہی بوری تعداد کا ساما تھا۔ اسلئے رسول اللہ نگا تھا ہے مسلمانوں کو واضح الفاظ میں بتادیا تا کہ اس جنگ کی دوسول تا کہ رائے کے این ارادہ کھا الفاظ میں بتادیا تا کہ اس جنگ کی دوسول میں ان کے ناموں کا اعداد کی بوری تعداد کا معاد تھا۔ میں طاہم کردیا۔ اس موقعہ برآ ہے نے اپنا ادادہ کھا الفاظ فر مات بیا کہ اس جنگ کی دوسول میں ان کے ناموں کا اعداد تھا۔ حضرت کعب موسول کی موسول کی موسول کی بوری تعداد کا معاد تھا۔ میں کہ جوشی جنگ میں کہ بوری تعداد کی بوری تعداد کا معاد تھا۔ میں کہ جوشی بالہ کی موسول کا موسول کا موسول کا موسول کا کہ ہو تھا۔ میں دوست بھل کی میں کہ میں کہ موسول کا موسول کا کہ ہوئی کا موسول کی موسول کی موسول کا موسول کی موسول کا موسول کا موسول کی موسول کا موسول کا موسول کا موسول کا موسول کا موسول کی موسول کی موسول کا موس

رسول الله تُلَقِّمُ كِتَقَرِیفِ لے جانے کے بعد میں باہر دُھا تو میں یہ د کِیمَ مُمَّکِین ہوتا کہ میر سے جیسا کوئی نظر نہ آتا تھا سوائے اس شخص کے جس پر نفاق کی تہدت تھی یا کمز در لوگ جن کواللہ نے معذور قرار دیا ہے۔ رسول الله مُلَّقِمُ نے بھے یاوٹیس فرمایا یہاں تک کہ تبوکت بڑھ کے بہوک میں آپ مُلَقِّمُ صحابۂ کرام کے سما تھرتھ ریف فرما تھے کہ آپ مُلَقِیْمُ نے دریافت کیا کہ کسب بن مالک نے کیا کیا۔ بن سلمہ کے ایک شخص نے کہا کہ یارسول اللہ دفائق کا اس کواں کی دوجا دروں اور اسے پہلوک پر نظر ڈالنے نے روک لیا ہے، معاذ بن جبل

کعب کہتے ہیں کہ جب جھے بیاطلاع کی کدرسول اللہ ٹاٹھا تبوک ہے واپسی کے لئے روانہ ہو چکے ہیں تو جھے رخی فی آیا اور میں سوچنے لگا کہ میں جھوٹا بہانہ کردوں گا اور کہتا کہ کل کو میں آپ ٹاٹھا کی ناراغتگی ہے کیے بچوں گا میں اس معالمے میں اپنے گھر کے ہر سمجھودار آدی ہے بھی مدولیتار ہا۔ جب بچھے پینچر کی کدرسول اللہ ٹاٹھا آنے والے ہی ہیں تو میرے دل ہے باطل خیال جاتار ہا اور میں جان گیا کہ میں جھوٹ بول کر ہرگز نہیں چک سکتا اب میں نے بچ بولئے کا پکا ارادہ کرلیا ہے کو رسول اللہ ٹاٹھا تشریف لے آئے اور آپ شاہر بیت تشریف لاتے تو پہلے مجوشر نف لے جاتے اور دور کھت نماز پڑھتے پھر لوگوں کے پاس پہلے ہے۔ جب آپ ٹاٹھا نے اس کی کیا تو دولوگ آئے جو چھے رہ گئے تھے انھوں نے اپنے عذر چش کیے اور صلف اٹھائے ، یہ پچھاو پر ان آ دی تھے۔ آپ ٹاٹھا نے ان کے ظاہری عذر کر قبول فر بایا ان سے بیعت کی۔

ان کے لئے دعائے مغفرت فرمائی اوران کی باطنی کیفیت کواللہ کے سپر دکردیا۔ میں بھی حاضر ہوگیا جب میں نے سلام کیا تو آپ مُنْکَفِیْا نے اس طرح تبسم فرمایا جیسے ناراض آ دمی تبسم کرتا ہے۔ چرفر مایا آ گے آ جا دمیں آ گے بردھ کر آیا اور آپ مُنْکُلُولا کے سامنے پیٹھ گیا آپ مُنْکِفِلاً نے فرمایا تجہیں کس بات نے جہادے چیجے دکھا کیا تم نے اپنی سواری نہیں خرید کی تھی۔ میس نے کہا

یارسول اللہ دُکُلُگُاگُا فِیْمَ بَحُداا گریس آپ کُلُگُاگُ کے سواد نیا کے کی اور شخص کے ساسنہ بیضا ہوتا تو بقیبیا میں کو کی عذر ہیں کر کے اس کی نارافسکی سے بچ جاتا بھے بھی گفتگو کا سلیقہ ہے لیکن فتم بخدا میں بخدا میں ہوئی ہوئی ہوئی کر لیا تو عقر یب اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعی مطلع فر ماکر آپ کُلُگُاگا کو بچھ سے ناراض کردے گا اور اگر میں آپ مُلُگُاگا ہے اس وقت بچ بولوں جس کی بنا پر آپ کُلُگُیُگا بچھ سے خفا ہوں لیکن اس میں بچھے اللہ سے ایجھے انجام کی امید ہے یشم بخدا بچھے کوئی عذر نہیں تھا تی الواقع میں ان دنوں جب میں آپ ہے بچھے رہ گیاز یاد وقو سے کا ایک اورزیادہ الدار فقا۔ رسول اللہ مُلُگُلُگا نے فرمایا:

کتم پیہاں سے کھڑے ہوجا وہ بیہاں تک کہ اللہ تعالی تنہار ہے بارے میں فیصلہ فرمائے۔ میرے پیچے ہوسلمہ کے پھے لوگ آئے اور چھ سے کہنے گئے۔ اللہ کا گلا کے سامنے اس اللہ کا گلا کے سامنے اس اللہ کا گلا کے سامنے اس طرح کوئی عذر کیوں نہ چش کردیا جیسا دوسرے پیچے رہ جانے والے لوگوں نے کیا ہے تمہارے اس گنا وی معافی کے لئے تمہارے لیے رسول اللہ کا گھڑ کا استعفاد کا فی ہوتا کہ جب کہتے ہیں کہ واللہ وہ لوگ بجھے مستقل سرزئش کرتے رہے پہاں تک کہ میرے بی میں آیا میں رسول اللہ کا گھڑ کا استعفاد کا فی ہوتا کہ جو صورت حال بھے رسول اللہ کا گھڑ کے باک وہ کہت ہیں کہ بال دو افراداور تمہارے ساتھ ہیں انھوں نے بھی ایک ہی ہا در آئیس بھی بیش آئی انھوں نے کہا کہ بال دو افراداور تمہارے ساتھ ہیں انھوں نے بھی ایک ہی بادر آئیس بھی ایک طرح جو اب ملاہے۔ میں اور ہلال بن امریرواقتی۔ ایک طرح جو اب ملاہے۔ میں اور ہلال بن امریرواقتی۔

ان لوگوں نے ایسے دوآ دمیوں کے نام بتائے جو نیک تھاور جنگ بدر کے شرکاء میں سے تھے اور بدونوں میرے لینے قابل اتباع تھے اس ليے ميں بھي اپني بات يرقائم رہا۔

رمول الله مُكَلِّمًا نے بیچھے رہ جانے والول میں ہے ہم تینوں ہے ہم کلام ہونے ہے منع فرما دیا۔کعب کہتے ہیں کہ پُر کیا تن الگے ہم م جُتْب، من ملكي يابل على كي حتى كد مجمه زيين بهي بدلي مولي كلَّت كلي أب بيده وثين يس متى جديس جان تقال اس طرح تم في پچاس راتیں گزاریں،میرے دونوں ساتھی توخاندشین ہوگئے اور کھروں میں پیٹھے روتے رہے۔ لیکن میں جوان اور توانا تھا ہیں گھرسے لکتامسلمانوں کے ماتھ نماز میں حاضر ہوتا اور بازاروں میں گھومتا لیکن کوئی مجھ سے کلام نیکر تا یہیں رسول اللہ مثاثینی کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا اور جب آپ نافیج نماز کے بعد تشریف فرما ہوتے تو آپ مالیج کا کوسلام بھی کرتا اور دل میں سوچنا کہ آپ ٹانیج نے سلام کے جواب کے لئے ہونوں کومنش دی یانیس - مجر میں آپ ٹالغائ کے قریب ہی نماز پڑ ستااور چیلے چیلے آپ ٹالغائ کود کھی اور یدد کھیا کہ جب من نماز میں مشخول ہوتا ہوں تو آب کا اُٹھ میری طرف نظر فرماتے ہیں اور جب میں آپ کا اُٹھ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو آپ تلقا مجھے اعراض فرمالیتے ہیں۔الغرض جب جھے ہے مسلمانوں کی بےرخی دراز ہوگئ تو میں اینے عمر اداورا پیے محبوب دوست ابوتیادہ ك باغ كي ديوارير ير حكيا وراسي سلام كيا الله كاتم إس في جمي سلام كاجواب نيس ديا يس في كها كداسيا وقاده من تخصي الله كاتم و يربع جما بول كيا توجانا بي كم من الله اوراس كرسول فللخاس يحبت ركف والا بول؟ وه خاموش رباء من في دوياره اس فتم دی تو بھی وہ خاموش رہا چرسہ بارہ بھی قتم دی اور یو چھاتو وہ بولا اللہ اوراس کا رسول ٹالٹی زیادہ جانتے ہیں، بین کرمبری آ تکھیں أبل يزيس ميں پنجھے ہٹااور ديوار پرسے اتر آيا۔

ایک روز مدینہ کے بازاد میں گیرر ماتھا کہ شام کے نبطیوں میں ہے ایک نبطی جو مدنیہ میں غلّہ بیجے آیا تھالوگوں ہے کہنے لگا کہ کیا کوئی ہے کہ جو مجھے بتلادے کہ کعب بن ما لک کون ہے؟ لوگوں نے میری جانب اشارہ کیادہ میرے پاس آیا اوراس نے جھے شاہ عنسان کا خط دیا۔ میں پڑھا لکھا تھا سومیں نے خط پڑھا اس میں اس نے لکھا تھا۔ امابعد ہمیں یہ بات بیٹی ہے کہ تمہارے ساتھی نے تم برظلم کیا ب-الله نے تنہیں ذات کے گھر میں دینے یاضا کتا ہونے کیلیے نہیں بنایا ہے، ہمارے یاس آ جا وہم تمہارے ساتھ ہمد دی کریں گے۔ میں نے بی خط پڑھا اور کہا کہ بیا یک اور آ زمائش ہے، میں اسے لے کر بڑھا اور تنور میں ڈال کر جلا دیا۔ جب بچاس میں سے جالیس روزگز رکئے اورابھی تک میرے متعلق بذر بعیدوی کوئی تھم نہ آیا تھا کہ حضور عُلَقُظُم کا قاصد میرے یاس آیا اس نے آکر کہارسول الله عُلَقِظُم نے تہمیں تھم دیا ہے کہتم اپنی ہوی ہے علیحدہ وہو۔ میں نے یو چھا کہ اسے طلاق دیدوں یا کیا کروں اس نے کہا کہ بس علیحدہ وہوا دراس کے قریب نہ جاؤ۔ ای طرح کا پیغام میرے دونوں ساتھیوں کو بھی بھیجا۔ میں نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اپنے میلے جلی جاؤادران کے پاس رجو يهال تك كالله تعالى اس معامله من فيصافر ماد ب-اس كے بعد المال بن اميد كى يوى رسول الله كالكافي كا ياس آ كى اور عرض كيا ـ يا رسول الله رافظة المهال بن اميه بهت بوڑھے ہيں ان كے ياس كوئى خادم بھى نہيں ہے اگر ميں ان كى خدمت كروں تو كيا حضور كى مرضى كے خلاف ہوگا بفر مایا کشہیں لیکن وہتم ہے قربت ندکرے۔وہ کہنے لگی اللہ کی قتم ان میں کسی چیز کی طرف حرکت کی طاقت نہیں ہے اور اللہ کی

قتم جب ہے بید دانعہ ہوااس دفت ہے اب تک وہ روئے جارہے ہیں۔ جھے میرے گھر والوں نے کہا کہتم بھی رسول اللہ مُلَّاقِمْ ہے اپنی نیوی کے بارے میں اجازت لے لو کیونکہ آپ ناٹیٹی نے ملال بن امید کی بیوی کوان کی خدمت کی اجازت دی ہے میں نے کہا کہ میں اس معاملے میں حضور نکافیخا ہے اجازت طلب نہیں کروں گااور مجھے نہیں معلوم کہ میں آپ سے بوچھوں تو آپ مُکافیخا مجھے کیا جواب دیں گے جبکہ میں جوان بھی ہوں۔ اس کے بعد میں نے دیں را تیں اور گزاریں اور جب ہے ہم ہے بات کرنے سے منع کیا گیا تھا اس وفت ہے بچاس دائیں ہوگئیں۔ میں نے بچاسویں دات کی مج فجر کی نماز اپنے گھروں میں سے ایک گھر کی جہت پر پڑھی۔ نماز کے بعد اس حالت میں بیٹیا ہوا تھا جس کاذ کراللہ سجانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نگگ دل تھااور زمین بھی اپنی وسعتوں کے باوجود میرےاو پر ننگ ہو گئی تھی کے بیں نے ایک پکارنے والے کی آواز تنی جوسلع پہاڑ ہر چڑ ھا ہوا بآواز بلند کہدر ہاتھا''اے کعب بن مالک بشارت ہو۔ میں فورا تجدے میں گر گیااور میں بہجے گیا کہ اللہ نے کشادگی کی صورت پیدافر مادی۔ فجر کی نماز کے بعدرسول اللہ تو کھانے ہماری تو یہ کے تبول ہونے کی خبر سنادی تھی اور لوگ ہمیں یہ خوشخری سنانے دوڑ بڑے۔ پھھ میرے دونوں ساتھیوں کو پی خوشخری دیے گئے۔ اورایک شخص گھوڑے برسوار میری طرف چلدیا۔ بنواسلم کا ایک شخص میری طرف دو ڈااور پہاڑیر چڑھ گیااوراس کی آ واز گھڑسوارے <u>پہلے</u> مجھے پنچی۔ جب و شخص میرے پاس آیا جس کی آواز میں نے سی تھی کہ جھے بشارت دے رہاہے میں نے اظہار تشکر کے طور برائے بدن کے د ونوں کیڑےا۔ بینادیے اور اللہ کی قتم اس وقت میرے پاس ان دونوں کیڑوں کے سوا کوئی کیڑا نہ تھا میں نے عاریماً ما نگ کر دو کپڑے بہنےاور میں خدمت اقدس میں حاضری کے لئے چل بڑا۔ راستہ میں جھے گروہ درگروہ لوگ ملتے تھے اور قبولیت تو یہ برمبار کباد دیتے تھے اور کہتے تھے کہ مبارک ہواللہ نے تمہاری توبہ قبول فر مائی۔ یہاں تک کہ میں محد میں داخل ہوگیا رسول اللہ مُلَاثِمُ تشریف فرما تتھے اور آپ ٹاٹیا کے گردلوگ تتھے مجھے دیکھے کرطلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ میری جانب لیکے مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبار کہا د دی الیٹر سی مطلحہ کے سوا کوئی مہا جزنبیں اٹھا اس لئے کعب نے طلحہ کی یہ بات مجھی فراموش نہیں گی۔ ·

کعب کتے ہیں کہ میں نے جب رسول اللہ طُلُقِق کو سلام کیا تو میں نے دیکھا کہ چہرہ انورخوثی سے دیک رہا ہے آپ طُلُقِق نے فرمایا: پیدائش سے لے کرآج تک سب سے استھے دن کی بشارت جول کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ڈاکھٹائی آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے ،فرمایا نہیں بلک اللہ عزوض کی طرف سے معاوت شریفہ یقی کہ جب آپ مسرور ہوتے تو چہرہ انوراس طرح دیک اٹھتا چیسے جاند کا کلوا ہو،اور ہم سب آپ ٹاکھٹا کے اس انداز مسرت ہے آشا تھے۔

یں آپ مُنظِفا کی خدمت میں بیضا تو میں نے کہا کہ یارسول اللہ رُفظافا تو یکی تبولیت کی تحکیل میں میں اپنا سارا مال اللہ اوراس کے رسول کے حضور صدقہ کرتا ہوں ، آپ نے فرمایا کہ بہتر ہیہ ہے کہ کچھ مال اپنے لئے بھی رکھاو۔ میں نے عرض کیا جھے خیبر کے مال میں جو حصد ملا ہے وہ میں اپنے کئے کہ دولت نجات عطافر مائی ہے حصد ملا ہے وہ میں اپنے کئے رکھ لیتا ہوں۔ اور میں نے مزید عرض کیا یارسول اللہ رکھافا اللہ نے بھیے تھے کی بدولت نجات عطافر مائی ہے اس تو یہ کہ بدولت نجات عطافر مائی ہے میں اللہ تعلق میں عبد کرتا ہوں کہ جب سے میں مان کہ جب تک زندہ ہوں تھے ہی بولوں گا۔ اللہ کہ تم جب سے میں نے بید بات رسول اللہ تعلق کی خدمت میں عرض کی میں جو میں اللہ نے بی اور لئے کے صلے میں ایسا بہتر انحام فر مایا ہوجیسا اللہ نے میں اس کے میں کہ اللہ تعلق کی اللہ تھا کہ اللہ کے بالے اللہ کے بالدی کے مسلے میں ایسا بہتر انحام فر مایا ہوجیسا اللہ نے

جھے پر فرمایا۔ اس وقت سے جب سے بین خوصول اللہ نگافائی سے بیات کی آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اور امید ہے کہ اللہ باتی زندگی بھی میری حفاظت فرمائے گا۔ اس واقعہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیا ایات نازل فرمائیں۔

''الند تعالیٰ نے نبی کریم کلگٹا پرمہاج مین دانصار پر جھوں نے نگی کے دفت آپ کا ساتھ دیا توجہ فرمائی۔(اس آ بیٹ تک)'' بے شک وہ ان پر بہت شیق اور مہریان ہے اور ان تین مخصول پر بھی رجوع فرمایا جو تیجیے رہ گئے یہاں تک کہ جب ان پر زمین باوجودا پی وسعق کے نگک ہوگئی۔(اس آ بیت تک)''اللہ ہے ڈروادر بچوں کے ساتھ ہوجاؤ ۔''

کعب کتبے میں کہ اللہ کی تئم جب سے جھے اللہ تعالیٰ نے نعمت اسلام نے نواز ااس کے بعد کوئی نعمت بھے ای عظیم نہیں محسوس ہوئی ہتنی پیٹنست کہ میں نے دسول اللہ نگافیا کے سامنے کا بولا اور آپ نگافیا کے جوٹ نہیں بول کدا گریں جھوٹ بول آ تو ای طرح ہال کہ ہو جا آ جس طرح دوسرے ہلاک ہوئے ، کیونکرزول وی کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی شدید غرصت فرمائی اللہ تعالیٰ نے ارشاوفر مایا کہ '' جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تمہارے گئے تعمیں کھا نمیں گئے ان کی شدید کے بیاں سے خوش ہوجاؤ کیاں اگرتم ان اورجو سے کام کرتے ہیں ان کے بدلے انکا شھانہ جہتم ہے۔ یہ تہارے آ گے تسمیں کھا نمیں گئے تاکہ تم ان سے خوش ہوجاؤ کیاں اگرتم ان سے خوش ہوجاؤ کیاں اگرتم ان سے خوش ہوجاؤ کیاں اگرتم ان

کعب کہتے ہیں کہ ہم تین آ دمیوں کا معاملہ ان لوگوں ہے چیچیے چپوڑ دیا گیا تھا جن کی عذر خواہی اور قسموں کو قبول کرلیا گیا تھا آپ مُنْگِفِّ نے ان ہے بیعت فرمانی اور ان کے لئے استغفار فرمایا اور ہمار امعاملہ رسول اللہ سُکُٹِفِّ نے مؤخر فرما دیا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بذات خود فیصلے فرما دیا۔

چنانچاس آیت ﴿ وَعَلَی اَلْفَلَنَدَةِ الَّذِینِ مُلِقُواْ ﴾ میں ہارے جہادے پیچیرہ جانے کاذکرنیں نے بلکہ یہ مرادے کدرمول اللہ کالیجانے ہمارے معاملہ کوان لوگوں سے پیچیے کیا اور مؤخرر کھا۔ جنھوں نے حلف اٹھائے اور معذرت کرلی اور آپ تُلکیماً نے ان کی معذرت آجول فرمائی۔ (منفق علیه)

ادرا کیا ادر روایت میں ہے کہ ٹی کریم ٹانٹھ آغز دہ تیوک کے لئے جعرات کے دن روانہ ہوئے تتھے ادرآپ بہی پیندفر ماتے تتھے کر جعرات کوروانیہ ہوں۔

اورایک روایت میں ہے کہآپ جب سفرے تشریف لاتے تو صح کے وقت آتے سب سے پہلے محبر تشریف لے جاتے اور وہاں دور کعت نماز پڑھتے اور محبور میں تشریف رکھتے۔

حَرِّ تَحَ مَدِيهِ مِسلم، كتاب المغازى، باب غزوة تبوك. صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب توبة كعب بن مالك رضى الله تعالى عنه.

رادی مدید: حضرت کعب بن ما لک رضی الله تعالی عنه صحابی رسول نظیم بین بیعت عقبه تانیه من شریک ۷۰ آدمیوں میں شامل تعد من و وَ بدر میں شرکت ند کر سکھ اس کے بعد تمام غزوات میں شرکت کی سوائے جنگ ہوک کے آپ سے ۸۰ احادیث مروی

جں جن میں سے تین متفق علیہ میں ، ف صیب > سال کی عمر میں انقال ہوا۔

كلمات وحديث: ﴿ تَحلُّف: يَحِيمِهِ وه كيا، عَنَب عتباً ﴿ بِالبِ نَفرو ضربٍ ) عَنَب عليه : مرزَنْشُ كرنا، ناراض مونا . عناب: مرزَنْش، تنبيه اظهادنا دانسگى ـ نَوانَقنسا، مواثقة : معابده كرنا، با بم عهدوپيان كرنا ـ وَثِق، ثبقة ووثوفياً ( باب حسب ) مجروسه كرنا، قابل بھروسہ۔میثاق:عہدجع مواثیق۔ وَرِّی، توریۃ: چھیانا۔اصل بات چھیا کردوسری بات ظاہر کرنا۔ لیناً هَبُوا، اَهْب: کسی کام کے لیے تيار بونا -حيَّر: مهيا كرنا ، تياركيا - عطف: يهلوه شاند ينظر في عطفيه: اين شانول يرنظر ركتاب يعنى متكبرب السراب: ریگستان کی ریت کہ جب دھوپ میں چکتی ہےتو دور سے دیکھنے والے کو پانی محسوں ہوتا ہے۔ سے حیط، سے حیطاً ( ہا ہمع):غصہ ہونا، ناداض بونا- سُنحُط: نادافعكى - يعتذرون، اعتذار: عدربيان كرناد عَـذَر عـذراً ومعذرة (باب ضرب)عدر أبول كرناد حدلاً: بحث وَّنْقَكُوكِي مهارت وسلِقيه حدل حدلاً ( باب مع ) جَمَّلُوالو بونار حيادله محادلة: (باب مفاعله ) جَمَّلُوا كرناب يقضي: قضّي قضاءً ( باب ضرب ) فيملد كرنا، قاض فيملد كرنے والے، جمع قضاة و مصيتُ: ميں اينے اداده ير برقر اردبا و مضى بعضى مضياً (باب خرب) يوراكرنا، قاتم ربها- ضاقت: تك بهوكي (باب لفروخرب) ضاف ضيفاً (باب خرب) تنك بونا، صَيْق اور ضِيَق: رنُ وَعُمْ جس سے تنگ دلی ہو۔ حَرَرتُ: خَرِ حَرّاً: ﴿ بِابِ لِصْرُ وَصْرِبِ ﴾ بلندی سے گرنا۔ خَراً للهِ سَاجِداً: سجدے مِّس گریڑنا، فوراُ مجدہ میں چلے جانا۔ رَکُضَ رکضاً: ( باب نفر ) دوڑ نا باؤں ہلانا، رَکُضَ الـفرس بر حلیہ : اینے دونوں پیروں ہے گھوڑے کواپڑ لگائی۔ يُهنِّتُونِي، تهنئةً : مماركبادوينا\_

**شرح مدیث**: جنگ بتوک غز واسته نبی منافقاً میں سب سے زیاد و بخت ادر صبر آز ما معرکہ تھا ہر طرح کی مشکلات جمع تھیں اور مصائب کی کثرت تھی۔ یخت اورشد پدترین گرمی ،طویل مسافت ،عظیم فوج کامقابلہ اورطا ہری بے سروسامانی ایس کہ ایک محجور روزانہ دودوسیا نیوں کو کمٹن اور بالا ٹرفویت بنہاں تک پیچی کہ ایک ایک تھجور کی صحابہ پہلے چوستے پھراوپرسے یانی بی لیتے ،دیں وس آ دمی ایک ایک اونٹ پر ہاری ہاری ملے جارہے تھے۔

رسول الله مُثَاثِّظ كي عادت طبيبتهي كه جب كي جنگ كا اراده فرمات توجس طرف روا تكي بوتي اس سے مختلف ست روانه بون كا اشارہ فرماتے تا کہ دشمن کے جاسوں آپ طافٹا کے عزائم کی خبرین دشمن کو نہ پہنچا دیں لیکن غز وہ تبوک کے موقع برآپ طافٹا کے واضح الفاظ ش اعلان فرمادیا تا که صحابهٔ کرام مناسب تیاری کرلیس اور جومع که در پیش ہاس کی تخی اور شدت کا نہیں اندازہ ہوجائے۔

غرض رسول الله مُناتِظ اورصحابة كرام روانہ ہو مكتے اور چيجيے يا منافقين رہ كئے يا بوڑ ھے اورمعذ در يگران كے علاوہ صحابه كى بھي ايك جماعت روانہ نہ ہو کی بیاتی ہے زائد تھے اور جنہوں نے رسول اللہ ٹاکٹی کی تشریف آ وری کے بعد اپنے آپ کومبحد کے ستونوں ہے باندھ لیا تھا،ان کی توبے قبول کر لی گئی۔ نگر تین اصحاب کعب بن ما لک، ہلال بن امیداورمرارۃ بن ربیع نے رسول اللہ ناٹیڈا کے سامنے صدق دل ہے بیان کردیا کہ ہم بغیر کی عذر کے چھیےرہ گئے تھاس پر رسول الله ٹافٹا نے ان کا معاملہ مؤخر مادیاا ور فی الوقت کوئی فیصلہ نہ فرمایا اوران کے باطن کا معاملہ اللہ کے سرد کرویا۔ (دلیل الفالحین: ۱/۱۷) اس حدیث مبارک میں حضرت کعب بن مالک رضی الله تعالی عندنے اپنا میدواقع تفصیل ہے بیان کیا ہے:

كعب كہتے ہيں كہ تبوك كى مهم چونكه بهت مخت اور دشوار تقى حضور طافقا نے صحابة كرام كوتيارى كا حكم عام ويديا اور سب مشغول ہو گئے میں بے فکرتھا کہ جب جا ہوں گا فوراً تیار ہو کر چلا جاؤں گا کیونکہ اللہ کے نصل سے اس وقت میرے یاس ہال واسباب کی کی نہتھی ،اس طرح دقت گزرتار بااورحضورا کرم ٹاکھٹا سینے ساتھیوں کو لے کرروانہ ہو گئے میں نےسوچا کہ میں جلد ہی روانہ ہوکرحضور ٹاکٹٹا کوراستہ میں جالول گا۔ای امروز وفروامیں وقت فکل گیااور میں نہ جاسکا۔اب آپ نگلٹا کے بعد مجھے بیدد کچھ کروحشت ہوتی تھی کہ یدینہ میں سوائے یکے منافقین اور چند بوڑھے اور معذورلوگول کے کوئی بھی نہ تھا۔ پریشانی میں سوینے لگا کہ جب آپ واپس تنشریف لائمیں گےتو کوئی بہا نہ كردول گاادراس طرح آب مُلْقُفًا كى نارافسكى سے فج جاؤل گالكين جب آپ تشريف لائے تو سارے جموٹے بہانے جوسو يے تھے سب ہوا ہو گئے اور میں نے سمجھ لیا کہ در بار نبوت مُلِاقاً میں تج کے سواکوئی چیز نجات دلانے والی نبیس ہے کیونکہ اگر میں نے جھوٹ بولاتو دحی کے ذریعے میراجھوٹ اللہ کے رسول ٹائٹٹا پرمنکشف ہوجائے گاغرض میں مجدمیں حاضر ہوکرآ سے ٹاٹٹٹا کی خدمت میں پیٹھ گیااور ساراحال جوں کا توں عرض کر دیا۔ آپ مُظِیُّا نے فرمایا کہ بیٹخس ہے جس نے کچی بات کہی۔ ایچھا جاؤ اوراللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ پھر آپ مُلَقِيمًا نے عَلَم فرمادیا کہ ہم تینوں ہے کوئی بات نہ کرے۔ چنانچہ کوئی مسلمان ہم سے بات نہ کرتا اور نہ سلام کا جواب دیتا تھا میرے دونول سأتفى نؤخانه نشين ہوگئے اورشب دروز گھرییں وقف گرییہ و بکاریتے تھے میں ذرا تخت اورتو ی تھا مبحید میں جا تاحضور فاقائم کوسلام کر ك و كِيمَا كه كِيالبِ مبارك كومبنش موكى يانبين؟ من آپ مُلْقُلْهُ كاطرف و كِيمَا تو آپ اعراض فرما لينته ،ا قارب اوراعزه سب برگانے مو گئے تھے۔ ایک روز ایک فخص نے مجھے شاوغسان کا خط دیا جس میں میری مصیبت پر اظہارِ ہمدردی کے بعد دموت تھی کہ میں اس کے ملک میں آ جاؤں دہاں مجھ سے اچھا برتاؤ ہوگا۔ میں نے پڑھ کر کہا کہ یہ بھی متقل امتحان ہے آخروہ خط میں نے مذر آتش کر دیا۔ جا کیس دن گزرنے کے بعد دربار سالت سے تھم ہوا کہ میں اپنی بیوی ہے بھی علیمہ درہوں چنانچہ میں نے اسے اس کے مسیکر دوانہ کر دیا۔ اب میری يريشاني اور بزه گئي ميس و چناتھا كداگراي حالت ميس موت آگئي تورسول الله ظَلْقُلْ ميراجنازه بھي نبييں پڑھا ئيس كے اورا گراس عرصے ميں اللد کے رسول ٹا پھٹا آینے رب کے یاس مطلے گئے تو مسلمان ہمیشہ مجھ ہے یہی معاملہ رکھیں گے ،کوئی میرے جنازے کتریب بھی نہ سے کھے گا بیدہ کیفیت تھی جس میں میرا عرصہ حیات تنگ ہو گیا اور زمین باوجودا پی وسعتول کے جھے پر تنگ ہوگئی اور جھے زندگی موت سے زیادہ یخت نظرا نے لگی۔ یکا بک ایک میں جبل سلع ہے آ واز آئی۔اے کعب بن مالک بشارت ہو، میں بنتے ہی تجدے میں گریزا \_معلوم ہوا کہ آ خرشب میں حق تعالیٰ کی جانب سے دسول اللہ فائل کو ہماری توبہ کی جو ایت سے مطلع فر مایا گیا ہے، آپ نے بعد نماز فجر صحابہ کو مطلع فر مایا ا کیک سوار میری طرف دوڑا اور دوسر مے تحص نے پہاڑیر پڑھ کر اعلان کیا جس کی آ واڑ سوارے پہلے پنچ گئی اور میں نے اپنے بدن کے كيڑے اتاركر آوازے يكارنے والے كوديديئے۔ پھر حضور كى خدمت ميں حاضر ہوالوگ جوتى در جوت آتے اور ججھے مباركباد ويت تنے حضورانور طافیم کا چرہ خوشی سے جاند کی طرح چیک رہا تھا۔ آپ طافیم نے فرمایا کدانلد تعالیٰ نے تیری تو بقبول فرمال۔

اس حدیث مبارک میں ایوخینشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر آیا ہے۔ یہ بھی تبوک میں رسول اللہ خُلِقُمُّ ہے پیچیےرہ گئے تھے۔ جب

حضور مُنظِیمًّا رَوَانہ ہو چِکے تقے تو اپنے باغ میں گئے وہاں خوش گوار سابیر تفاا بلیہ ٹوبصورت بھی تھیں اور شوہر کی خدمت کے لیے سرا پاشتیاق۔
انہوں نے پائی چیٹرک کرفرش کو شنڈا کیا چیائی بچیائی اور تازہ کھور کے خوشے سامنے رکھے اور سرو دشیر میں پائی حاضر کیا۔ فعمتوں کا مید سرتولن
سجا ہوا دی کیے کر ابوضیٹر کے جم میں کچی ہی دوڑگئی۔ بولے تف ہا اس زندگی پر کہ میں تو خوش گوار سائے اور شنف نے پائی اور باغ و
بہار کے مزید لوٹ رہا ہوں اور انقد کے محبوب پنجیمر گھاڑا ایس شخت گری اور لوا در تشکل کے عالم میں کوہ و بیاباں طے کرتے ہوئے تھا جنگ
بہار کے مزید نوس سے برخیاں آتے ہی لیکٹ اٹھ کھڑے ہوئے سواری مشکوائی تلوار تبائل کی ٹیز ہ سنجالا اور تبوک کے راستے پرچل پڑے۔
او بی ارب جیں۔ یہ خیال آتے ہی لیکٹ اٹھ کھڑے کہوں اللہ مناقبہ کے دورے دیکھا کہ کوئی سوار ریت کے میلے قطع کرتا ہوا آر ہا ہے۔
فریا الوقیم شد ہیں، تھوڑی دریمیں سب نے دکھ لیا کہ وہ ابوقیم شہریں تھے۔
فریا الوقیم شد ہیں، تھوڑی دریمیں سب نے دکھ لیا کہ وہ ابوقیم شہری تھے۔

حضرت کعب بن ہا لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوران کے دونوں ساتھیوں کا ذکر قر آن کریم میں بھی آیا ہے جیسا کہ اس حدیث میں ذکر ہوا ہے، آیات بیرین:

صدیٹ مبارک میں جن منافقین کا ذکر ہوا کہ وہ ہر بنائے نفاق رسول اللہ ٹلٹیٹا کے ساتھونییں گئے تھے ان کا بھی ذکرقر آن کریم میں حسب ذیل آیات میں ہواہے:

﴿ سَيَحَلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكَ مُ إِذَا أَنقَلَتُ تُمَّ إِلَيْهِمُ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمٌّ فِأَعْرِضُواْ عَنْهُمٌّ إِنَّهُمْ رِجْسُ

وَمَأُونَهُ مَجَهَنَدُ جَازَا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ٥ يَخْلِفُونَ لَكُمُ لِرَّضُواْعَنْهُمْ فَإِن تُرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِنَ أَللَّهُ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِيقِينَ ﴾

'' جبتم ان کی طرف واپس جاؤ گئو بدانند کوشمیں کھا ئیں گے تا کہتم ان سے درگز رکروسوتم ان کی طرف انتفات نہ کرو۔ بیر ناپاک ہیں اور جوکام بیکرتے ہیں ان کے بدلے ان کا ٹھکا نا دوز خے بیتمہارے سامنے تسمیں کھا کیں گے تا کیتم ان سے راضی ہو جاؤ ا گرتم ان ہے راضی بھی ہوجا و تو اللہ تو نا فریان لوگوں ہے خوش نہیں ہوتا۔' (التوبیة : ۹٦،۹۵)

لینی جس طرح جوک روانگی کے وقت منافقین نے طرح طرح کے حیلے بہانے بنائے ای طرح جب آپ ٹانٹھ اورآپ کے ساتھی مد سندوا پس آئیں گے اس وقت بھی بدلوگ جھوٹے بہانے پیش کر کے تہمیں رامنی کرنا چاہیں گے اور قسمیں کھائیں گے کہ جہارا مصمم اراد ہ تھا کہ آپ ناٹھا کے ساتھ چلیں گر فلال فلال موافع دعواکق چیں آجانے کی وجہ ہے بجبور رہے، آپ ناٹھا فر ما دیجئے کہ جھوٹی ہاتیں بنانے ے کوئی فائدہ نیس تمہارے مارے عذر لغواور بے کار ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کذب ونفاق پر پہلے ہی ہے اپنے رسول ٹالڈیم کومطلع کر چکا ہے۔ غرض تبوک سے والیس پر منافقین جھوٹی قشمیں کھا کر جو عذر پیش کرتے تھے اس کی غرض بیٹھی کہ رسول اللہ کاللج آما اور مسلمانوں کواپنی قسول سے داختی اور مطمئن کرویں تا کہ بارگا ورسالت ہے ان پر کوئی عمّاب نہ ہوا در دہ مسلما نوں کے درمیان سرخر وہوکرر ہیں۔انند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بہتر ہے کہتم ان سے تعرض نہ کرولیکن بیاعراض راضی اور مطمئن ہونے کی بنارنہیں بلکدان کے نہایت پلیداورشریر ہونے کی وجہ سے ہے۔ بیلوگ اس قدر گندے واقع ہوئے ہیں کدان کے پاک وصاف ہونے کی کوئی تو تع نہیں رہی۔ البذاان سے علیحدہ رہنا ى بېتر ب- (دليل الفالحين: ١/١٧ ي تفسير عثماني: التوبة)

ايماني جذبه محي توبه يرابعارتاب

٢٢. وَعَنُ اَبِيُ نُجَيُدٍ "بِضَمِّ النُّون وَفَتُح الْجِيُمِ"عِمْرَانَ بُنِ الْحُصَيْنِ الْخُزَاعِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا انَّ امْرَا قُ مِنْ جُهَيْسَةَ آتَسَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِي حُبُليٰ مِنَ الزِّنَا فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ (صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} صَبُتُ حَدًا فَأَقِمُهُ عَلَيَّ، فَذَعَا نُبيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا فَقَالَ: أَحُسِنُ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتُ فَأَتِينُ فَفَعَلَ فَامَرَبِهَا نَبَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشُدَّتُ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ امْرَبِهَا فَرُجمَتُ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : تُصَلِّرُ عَلَيْهَا يَادَسُولَ اللَّهِ لِصَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ لَا قَادُونَتُ ؟ قَالَ : لَقَدُ تَابَتُ تَوْبَهُ لَوْ قُسِمَتُ بَيْنَ سَبُعِيْنَ مِنْ أَهُلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَسِعْتُهُمْ وَهَل وَجَدُتَ افْضَلَ مِنْ أَنُ جَادَتُ بِنَفُشِهَا لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

(۲۲) محضرت عمران بن حصین رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ قبیلہ جبینہ کی ایک عورت جوز نا ہے حاملہ ہوگئی تھی رسول الله تُلَقُظُ كَ ياس حاضر ہوئى اور عرض كيايار سول الله و تُقطِّل م عند على الله على الله على الله على الله و يحتر رسول الله پھر آپ تنگیل نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حصرت عمر رضی اللہ عند نے عرض کیا یارسول اللہ (تُلَکُلُمُ) آپ اس کی نماز جنازہ پڑھارے جمر سے مستر چراس نے ایک تو ہی ہے کہ اگر اس تو ہے کہ دیدے ستر پڑھارے جس جس جگراس نے دنا کا ارتکاب کیا ہے۔ اس پر آپ شافیلا نے فرمان نے اللہ کے لئے اپنی جان کو قربان آدمیوں پڑھتیم کردیا جائے تو سب کو کافی ہوجائے۔ کیاتم اس سے بہتر تو بہ کا تصور کر سکتے ہوکہ اس نے اللہ کے لئے آپنی جان کو قربان کردیا ہے۔ (مسلم)

تحري مديث (٢٢): صحيح مسلم، كتاب الجدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا.

رادی مدین: حضرت محران بن حمین رضی الله تعالی عند جحرت کے آغاز میں مشرف با سلام ہوئے بعض غزوات میں رسول الله مُنْافِعُ کے ساتھ شرکت فرمائی فقیهائے صحابہ میں سے تھے۔ حضرت عمر رضی الله تعالی عند کے دور میں بھر و آباد ہوگئے تھے آپ کی مرویات کی تعداد ۲۰۰ ہے جن میں سے ۸ مثنق علیہ ہیں سے کیے ھی میں بھرو میں انتقال فرمایا:

کلمات صدید: حبلی: خالمد خبل: جمل خبل الخبله: جانور کے بی کا پید خبلت المرأة حبلا (باب م کا عالمه ونار رخم، وحداً (باب نعر) پیمروں سے شکسار کرنا۔

شرح مدیث:
مرح مدیث:
مرح مدیث:
مرح مدیث:
مناب کا الله تلقیم کی تعلیم و تربیت نے صحابه کرام کو اتنا پا کیزه سیرت اور اس قدر اعلیٰ کروار کا حال بناویا تھا کہ اگر
عفات یا نسیان سے کوئی کو تائی سرز دموجاتی تو بے قرار ہوجاتے اور جب تک توبہ کے ذریعے اور رسول الله تلاقیم کی دعا اور استعفار کے
ذریعہ وہ اغ والمن سے نہ وطل جا تا اس وقت تک بے چین رہتے تھے۔ ان کے دل ہروقت خشیت الٰہی سے کا بنتے رہتے تھے اور ان کے
جم آخرت کی گرفت سے لرزتے تھے، بہی وجہ ہے کہ جن گناہوں کے بارے بس جانتے تھے کہ ان کی دنیاوی سرا بخت ہے، ان کا بھی
بر بلا اعتراف کرتے بار بار کرتے اور باصرار کرتے اور یہی خواہش ظاہر کرتے کہ جو بچہ بھی ہوان پر سزا جاری کر دی جائے اس لیے کہ
انہیں یہ بات معلومتی بلکہ ان کے لیے حق ایفین کے درج میں تھی کہ آخرت کی سزاو نیا کی سزا سے کہیں زیادہ بولنا کی ہوگ ۔ چنا نچہ وہ
آخرت کی سزایر دنیا کی سزاکور جج و بیے تھے۔

اسلام نے زناغیر خصن کی سزااتی کوڑے اور خصن (شاوی شدہ) زانی کی سزاسٹکسار کرنامقرر کی ہے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر فقہاء کے نزدیک عورت اگر حاملہ وتو اس پر سزا کا اجراء وضع حمل کے بعد ہوگا جیسا کہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے۔

(صحيح مسلم لشرح النووي دليل الفالحين: ١/٨٣)

# موت کی یادرص کاعلاج ہے

٢٣. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَانَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

: لَـوُ اَنَّ لِابُسِ اٰهَمَ وَاهِيًا مِّنُ ذَهَبٍ اَحَبَّ اَنْ يَكُونَ لَهُ ۚ وَاهِيَانِ، وَلَنْ يَمُلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّوَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَے ٰ مَنْ تَابَ يُتَفَقِّ عَلَيْهِ .

(۲۳) حصنرے عبداللہ بن عباس اور حصنرے انس بن مالک رضی الله عنهم ہے روایت ہے کہ رسول الله تَعَقَّمُ نے قرمایا کداگر فرزند آدم کواکیک بوری وادی سونے کی مل جائے تو وہ یہی جاہے گا کہ وووادیاں اور میسرآ جا کمیں قبر کی مٹی کے سواکوئی چیز آ دمی کا مدنیس مجرقی اور جو شخص قوبرکرتا ہے اللہ تعالیٰ اسکی تو بیٹول کرتا ہے۔ (متفق علیہ)

تُحْرَ تَحَديث (٣٣): صحيح السحاري، كتباب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة المال وقول الله تعالى: ﴿ إنما الواكم وأولاد كم فتنة ﴾. صحيح مسلم، كتاب الزكواة، باب لو كان لابن آدم واديين لا بنعي ثالثاً.

كلمات وحديث: وادى: بهارُون اورثيول كررميان بانى كنشيم كررگاه جمع أو دية ملا يسلُّ: (باب فتح) معلو: مجرابوا ملنى ملناً (باب مع) يُربونا، جرنا العلان جماعت، اشراف توم العلا الاعلى: مقرب فرشتے ـ نُراب : مثى ـ ابو تراب: حفرت على رضى الله تعالى عند كائنيت ـ

مرح حدید:

مقد و بنیں بلکہ حصول مقصود کا ذریعہ بیں نے مال و دولت و نیا کو انسان کی و نیاوی زندگی کے قیام و بقا کا ذریعہ بنایا ہے۔ یعنی مال و دولت مقصود نبیں بلکہ حصول مقصود کا ذریعہ بنایا ہے۔ یعنی مال و دولت اس نیاش اللہ تعالی کی بندگی کے لیے جمیعا گیا ہے اور اسے یہ تمام اسباب و و مراکل اس لیے مہیا کیے گئے ہیں کہ دو آئیس کام میں اللہ اور اس کے رسول مُلاَثِم کی کوجت جاگزیں ہوتی ہے گئے ہیں کہ دو انہیں کام میں اللہ اور اس کے بعد اس کے دل میں گھر کرجائے اور مرحکز ہوجانے کے بعد اس کے دل میں گھر کرجائے اور مرحکز ہوجانے کے بعد اس کے دل میں انٹہ اور مرحوبات ہا تا ہے اور اس کا تعلق صفر ت جن ہے دل میں انٹہ اور کہ بعد ہوتی ہے کہ اگر آدی کو منظم ہوتا جاتا ہے اور اس کے دل میں و نیا اور حب مال اس قدر برح جاتی ہے کہ اگر آدی کو دود ادیاں سونے کی مجری ہوئی ل جا نمیں تو اس کی تمنا ہو کہ تیسری بھی ل جائے گئین آدی کا منہ صرف قبر کی مثل ہے بھرتا ہے۔ قرآن کر مجم میں ارشاور بائی ہے:

﴿ أَلْهَىٰ كُمُّ ٱلتَّكَاثُرُ ۞ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَائِرَ ۞ ﴾

"ففلت ميں ركھاتم كوبہتات كى حرص في يبال تك كم تم قبرول تك ين كئے ـ "(الحكاثر: ٢٠١)

### مال کی حرص انسان کوغافل بنادیق ہے

یعی مال ودولت کی کثرت اور دنیا کے ساز و سامان کی حرص آ دی کو ففلت میں مبتلا کیے رکھتی ہے نہ ما لک کا و هیان آنے ویتی ہے نہ آخرت کی فکر۔ بس شب دروز یمی دھن گل رہتی ہے کہ جس طرح بن پڑے مال ودولت میں اورا ضافہ ہوجائے۔ یہاں تک کر سوت آ جاتی ہے قبر میں پڑتی ہوئے جھنے چندروز کی چبل پہل تھی مال ودولت د نیافانی ہے اورا صل ذیر کا درا بدی زندگی آخرت کی زندگی ہے جہاں دنیا کا مال واسباب کام نہ آئے گا بلکہ وہاں صرف اعمال صالحہ ہی کام آئیں

گـ (تفسير عثماني، معارف الحديث: ١/٧٥)

قاتل ومقتول دونوں جنت میں داخل ہوئے

٢٣٠. وَعَنُ آبِي هُوَيُرَةَ وَضِى اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَضْجَكُ اللَّهُ سَبُحَانَهُ وَتَعَالَىٰ إِلَىٰ رَجُلَيْنِ يَقُتُلُ آحَدُ هُمَا الْأَخَرَ يَدُخُلَانِ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَرِ الْقَاتِلَ فَيُسُلِمُ فَيُسُتِثُهُ عَدُنُ مُثَقِّعٌ عَلَيْهِ

(۲۲) حضرت الوہررۃ رضی الندعنہ بے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹافیجا نے فرمایا کہ اللہ سجانہ وتعالیٰ دوافر اوکود کی کم منسیں گے جن میں سے ایک دوسرے کا قاتل ہو گا گراس کے باوجو دونوں جنت میں جا کیں گے ایک اللہ کے راستہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہوگیا۔ ہوگا اور اس گوش کرنے والے کوقو برکی قوفیق ہوئی سلمان ہوا اور وہ بھی شہید ہوگیا۔ (متعق علیہ)

ترك مديث (٢٣): صحيح البخاري، كتاب الحهاد، باب الكافر يقتل المسلم ثم اسلم فيسدد بعد ويقتل. صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب بيان الرجل يقتل احدهما الآخر يدخلان الجنة.

کلمات وحدیث: صحف، بضحك، ضحكا (باب سم) آسنا صاحك: بننه والا مضحك : بهت بننه والا يستشهد: گوان ديتا به شهيد به والا يستشهد: گوان ديتا به شهيد به وجاتا به دراصل شهيد به وجان و والا أي جان كربان ديكراس بات كي گوان و يتا به كرجس دين پروه ايمان لايا تعاوي يون به اس لي احد : گواه -

شرح مدید:
مسلمان ہوجاتا ہے اور پھریہ بھی جہادتی سیل اللہ ہیں شہید ہوگیاہ ہ تو بلا شہبہ جنتی ہے، کین انفاق سیبوا کدائن سلمان کو ماز نے والا کافر
مسلمان ہوجاتا ہے اور پھریہ بھی جہادتی میں شرکت کرتا ہے اور شہید ہوجاتا ہے اور بالا تربیہ بھی جنت میں بھنچ جاتا ہے۔ تو اللہ بھا نہ ان وفول کو جنت میں بھی جنت میں بھی دونوں کو جنت میں ہمی جنت میں بھی جنت میں بھی اسلامی اور شملمان کا قاتل تھا وہ بھی جنت میں بھنچ مرسلے ،
گیا۔ غرض کفر اور تحق دونوں ہی بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جب اس قدر بڑے گناہوں سے تو بہ قابل قبول ہے تو انسان کو کسی بھی مرسلے ،
میں اللہ تعالی کی رحت سے ماہی تبیس ہونا جا ہے اور تو ہوا سنعفار کرتے رہنا جا ہے کہ وہ دیم کریم ہے اور فغور ورجیم ہے۔
میں اللہ تعالی کی رحت سے ماہی تبیس ہونا جا ہے اور تو ہوا سنعفار کرتے رہنا جا ہے کہ وہ دیم کریم ہے اور فغور ورجیم ہے۔

(دليل الفالحين: ١/٩٤)



المتناك (٣)

باب الصبر صركارال

مبركابيان

4. قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ:

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ ﴾

الله تعالی کاار شاد ہے:

"ا المايمان والوخود صبر كرواور مقابله مين بهي صبر كرو-" (آل عمران: ٢٠٠)

تغیری لگات: صبر کفظی معنی رکنے کے ہیں ایکن قرآن وسنت میں مبرے معنی نفس کوخلاف طبع امور پر جمانا صبر کہلاتا ہے۔ صبر کی تین صور تیل ہیں:

- - (۲) ان تمام امورے جن ہے اللہ اوراس کے رسول نے منع کر دیاان سے اجتناب کرنا اوراس اجتناب پر قائم رہنا۔
    - ٣) مصائب اور تكاليف يرصبر-

بیآیت کریمہ ورد آل عمران کی اختیا می آیت ہے جس میں مسلمانوں کونہایت جامع تصیحت فرمادی جو کد درحقیقت اس پوری سورت کا خلاصہ ہے، یعنی اگر کامیاب ہونا اور ونیا اور آخرت میں مراد کو پہنچنا چاہتے ہوتو سختیاں اٹھا کر اور مصابحہ چنیل کر بھی انڈ اور اس کے رسول ٹاکھنگا کی اطاعت پر ہے رہواور ہر چھوٹی بوی معصیت سے مجتنب رہواور دشمن کے سامنے ثابت قدمی اور مشبوطی دکھاؤاور اسلام اور حدود اسلام کی حفاظت میں گئے رہو۔ (نفسیر عنسانی : آلی عمران)

٨. وَقَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ وَلَنَبَلُوَنَكُمُ إِنِّنَى ءٍ مِنَ ٱلْخُوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُونِ وَٱلشَّمَرَتِ وَبَشِرِ الصَّلِيرِيكَ ﴾ اورالله تعالى في الشَّمَرَتِ وَبَشِر الصَّلِيرِيكَ ﴾ اورالله تعالى في الشَّمرَةِ وَبَشِر الصَّلِيرِيكَ ﴾

" ہم خوف، فاقد اور مال و جان اور مجلوں ٹیں تقص و کی کر کے تمہاری آنمائش ضرور کریتے ہیں آپ مبر کرنے والوں کو بثارت رحد یکنے ۔ " (البقرة: ۱۵۵) ) دے دیجئے ۔" (البقرة: ۱۵۵)

تغیری لگات: انجام دیناد شوار امر به آب کیدان کی سولت کے لیے پیطریقہ بتانایا گیا که مبروصلاق سددلوکدان کی مداومت سے تم پرتمام امور بہل کر دیے جائیں گے اور جہاد کر و کہ اس میں مبراکل دوجہ کا ہے۔ از ان بعد فرمایا کہ جم مبریش تمہاری آز ماکش بھی کریں گے ڈرے اور جھوک ہےاور مال دحان اور بیداوار کے نقصان ہے اور جوان آ زیائشوں میں اللہ کے دین پر ثابت قدم رہے تو آب ایسے صابرین کوخوش خبری ساوتيك (تفسير عثماني: البقرة)

9. وَقَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّايِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِكَ

الله تعالی فرماتے ہیں:

"صبر کرنے والوں کوان کے صبر کا صلہ بے حدوصیاب ملے گا۔" (الزم: ۱۰)

الله كى زمين وسيع ب

اس آیت ہے قبل فرمایا کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، یعنی اگر کسی علاتے یا ملک میں مسلمان کوا حکام البی پڑھل کرنے میں دشواری ہواور وہاں کےلوگ مسلمانوں کوشر لیت بڑمل کرنے ہے رو کتے ہوں تو اللّٰد کی زمین کشاد ہ ہے، ججرت کر کے کسی ایسی جگہ لے جاؤجہاں احکام الٰبی کی تنیل میں رکاوٹ نہ ہو، ہلا شبہہ اس ترک وطن میں تکالیف کا سامنا ہوگا ادرمصائب برداشت کرنا پڑیں گے اور ظاف عادت امور يرمبركرنايز عالكن الله ك يهال الم مبريراجروالواب يهى بحساب ب- (تفسير عثماني)

٠ ١ . وَ قَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ﴾

ارشادِ البي ہے:

"اور جوصبر كرياورتصور معاف كردي توييهمت ككام بين " (الشورى:٣٣)

برائی کابدلہ بھلائی ہے

اس آیت ہے پہلے فرمایا کہ برائی کابدلہ ویسی ہی برائی ہے، یعنی اگر کسی برظلم وزیادتی ہوتو وہ اس زیادتی کا اتناہی بدلد لے سکتا ہے اور بہتریمی ہے کہ معاف کردے عصر کو لی جانا اورایڈ اکیس برداشت کر کے ظالم کومعاف کردینا بڑی ہمت اور حوصلہ کا کام ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص پرظلم ہوا ہوا ہوا وروہ محض اللہ تعالیٰ کے واسطے درگز رکر بے تو ضرور ہے کہ اللہ اس کی عزت میں اضافه کرے گا اور اس کی مدوفر مائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

١ ١ . وَقَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَ ٱلصَّلَوَةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ 🕲 ﴾

اورفر مایاہے:

''صبراورنمازے مدولیا کرویے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔'' (البقرة: ۱۵۳)

### صبرونمازے مددحاصل کریں

تغییر کا نکات: کوئی مصیبت آئے اے اللہ کی طرف سے سمجھے اس پرنا گواری کے بجائے صبر کرے اوراس صبر پراللہ تعالیٰ سے اجروثو اب کی امیدر کھے اور صبر کے ساتھ نماز سے مدولے رسول اللہ کا نگام کو جب کوئی اہم بات بیش آتی تو آئے بنازی طرف رجوع فرماتے۔

(تفسير عثماني)

١٢. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ مَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَافِدِينَ مِنكُرْ وَٱلصَّابِيِنَ ﴾

وَٱلْآيَاتُ فِى ٱلْآمُرِ بَالصَّبُرِ وَبَيَانِ فَضُلِهِ كَثِيْرَةٌ مَعْرُوفَةٌ .

نیز قرمایا ہے:

"اورہم تم لوگوں کوآ زمائیں گے تا کہ جوتم میں اڑائی کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے بیں ان کومعلوم کریں۔"

(محر:۳۱)

تغیری نکات: مطلب بیرے کراند بیجان چاہتے ہیں کہ جہادی شدت اوراس کی شکلات سے پیتے چل جائے کرکون لوگ اللہ کے رائتے میں لڑنے والے اورشد بدترین امتحان میں خارجت قدم رہنے والے ہیں یعنی برایک کے ایمان اورا طاعت اورانتیاد کا وزن معلوم ہوجائے۔ (نفسیر علمانی)

### صفائی نصف ایمان ہے

٢٥. وَعَنُ آبِي مَالِكِ الْحَارِثِ بُنِ عَاصِمِ الْاَشْعَرِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّهُورُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمَلًا الْمِيْزَانَ، وَسُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمَلًانِ. اللَّهُ عَلَيْهِ تَمَلًا لِلَّهِ تَمَلًانِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَهِ تَمَلًانِ اللَّهِ وَالصَّدَقَةُ بُرُهَانٌ وَالطَّبُرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْانُ حُجَّةٌ لَكُو مَانَيْكُ وَالصَّلُوةُ لُورٌ ، وَالصَّدَقَةُ بُوهُانٌ وَالطَّبُرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْانُ حُجَّةٌ لَكَ النَّاسِ يَعْدُو فَبَائِحٌ : فَسُمَا فَمُعْتِقُهَا أَوْمُوبِ لِشَهَا؛ وَوَاهُ مُسْلِمٌ .

. تخريخ مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الطهور .

ماوى مديث: معنزت ابومالك حارث بن عاصم اشعرى رضى القد تعالى عنه غزوة خيبر كيم وقعد برشرف باسلام موك بعض

غزوات میں آپ ٹائی کے ساتھ شریک رہے اور جیت الوداع میں بھی شرکت فرمائی۔ان سے ۲۷ احادیث مروی ہیں۔حصرت عرائے رفاقت میں انتظاف میں انتظاف میں انتظام میں۔

كلمات وحديث: شَطَو: نعف، محصد شطر شطراً (باب نعر) الشدق: كمي چزكود وبرابرهمول بين تشيم كرنا- طهر طهورًا وطهر أ وطهارةً (باب نعروكرم) يأك بونا- الطهور: ياكى - الطهور: يائى جس سياكى حاصل كل جائے - برهان: وليل جمع برابين -خَسعيتهُها: عتق عِتقاً (باب هرب) آزاد بونا- موبقها، وَبَق، وبقاً (باب ضرب) بلاك بوا- مُوبِق: بلاك كرف والا - يح مُوبقات - السبع المعوبقات: سات برك كناه جواً وكي وجاه كروسية والله بين - موبق: جاك بلاكت -

مرم ویده فی این در این کا خاص جز وا دراس کا ایک ایم حصہ ہے۔ طہارت و پا کیزگی کا بھت بیان فرمائے ہیں، پہلی بات بیار شاوفر ہائی

کہ طہارت و پا کیزگی ایمان کا خاص جز وا دراس کا ایک ایم حصہ ہے۔ طہارت و پا کیزگی کی ابھت بیان فرمائے کے بعد آپ نگائی آئے

الشد تعالی کی تیج و تحمید کا اجرو تو اب اوراس کی نفشیلت بیان فرمائی ہے۔ تیج یعن سجان اللہ کہنے کا مطلب اپنے اس یقین کا اظہارا وراس کی
شہاوت و بیا ہے کہ سماری خوبیاں اور سارے کمالات جن کی بیار کی جھرو شاہ کی جاسم ف اللہ تعالی کی ذات میں ہیں اوراس لیے
ساری جھروستائش بس اس کے لیے ہے بہت تیج و تحمید حق تعالیٰ کی فورانی اور معصوم تلوق فرشتوں کا خاص و فیفید ہے گئی تو تحمید کی نوائی اور معصوم تلوق فرشتوں کا خاص و فیفید ہے گئی تو تحمید کر اے
سارے عالم کے خالق و پروردگار کی تیج کریں۔ رسول اللہ تائی تا ہی کی ترغیب کے لیے فرمایا ہے کہ ایک کلم سجان اللہ جیزان کم کو کیم
دیتا ہے اوراس سجان اللہ کی کہ ہے جسال بھی کی جانے تو ان دونوں کا فورز بین و آسان کی ساری فیشا دی کو رسے مورور دور کردیتا ہے۔ جمدوشیح
کی اس فیشیلت اور ترغیب کے بعدر سول اللہ تائی فیز مایا کہ نماز نور ہے کہ نماز کی برکت سے قلب مؤسن نورے مورور دور و اس کیا گیا گئی ہی میں کیاس فیشیلت اور ترغیب کے بعدر سول اللہ تائی فیز مایا کہ نماز نور ہے کئیا ذکی برکت سے قلب مؤسن نور سے مورو دو اتا ہے وراس کیا آئی ہو سے گئی گئی ہے تو باتیا ہے دراس کی ساری فیشا دی کو موروم دور کردیتا ہے۔ جمدوشیح

اس کے بعد رسول اللہ تُکافیکا نے صدقہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ دلیل فربان ہے بعنی اس امر کی دلیل ہے کہ صدقہ کرنے والا مؤمن اور مسلم ہے کیونکہ اگر دل میں ایمان ند ہوتو اپنی کمائی کا صدقہ کرنا آسان نہیں ہے اور آخرت میں صدقہ کواس کے ایمان کی دلیل اور نشانی مان کراس کو افعامات سے تو ازامیائے گا۔

اس کے بعدرسول اللہ تا گلا نے صبر کے بارے میں ارشاوفر مایا کہ وہ ضیاء لینی روثی اورا جالا ہے۔ قرآن وحدیث کی زبان میں صبر کے معنی ہیں اللہ کے بعدرسول اللہ تا گلا نے صبر کے بارے میں ارشاو ارس نواز میں تعنیاں اور نا گواریاں برداشت کرتے رہنا۔ اس لحاظ ہے صبر گویا پوری و بی زندگی کو اپندی میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوارس میں نماز ، روزہ، صدقہ ، قج اور جہاداوران کے علاوہ اللہ کے لیے وین کے اور وین کے اور دین کے اور اللہ کا لگھ نے کے احکام کی بابندی میں ہوئم کی تکلیفیں برداشت کرنا سب بی صبر کے مفہوم میں داخل ہے اور ای کے بارے میں رسول اللہ کا لگھ ان فرمایا ہے کہ میر ضیاء ہے۔ قرآن کر یم میں چاندگی روثن کو نور اور سورج کی روثن کو ضیاء فرمایا ہے کو میکو آلک نسبت ہوگ جو سورج

اورجا ندکی روشی میں ہے۔

اس کے بعدرسول اللہ نگھٹانے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ وہ یا تو تہمارے قن میں دلیل ہے یا تہمارے خلاف مطلب میہ ہے کرقرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام اوراس کا ہدایت نامہ ہے اب اگر تمہار انعلق اور رویہاس کے ساتھ عظمت واحرّ ام اوراتباع کا ہوگا جیسا کہ ایک صاحب ایمان کا ہونا چاہیے تو وہ تمہارے لیے شاہدولیل بے گا اورا گرتمہارار ویہاس کے برخلاف ہوگا تو بھراس کی شہادت تمہارے خلاف ہوگی۔

انسان کی زندگی سلسل ایک تجارت ہے

ان تبیبهات اورتر غیبات کے بعدرسول الله طاقائ نے آخریش ارشاد فرمایا که اس دنیا کا ہرانسان روزانہ اپنے نفس اورا پئی جان کا سودا کرتا ہے پھر یا تو وہ اس کو نجات دلانے والا ہے یا ہلاک کرنے والا ہے ،مطلب یہ ہے کہ انسان کی زعر گی ایک مسلسل تجارت اور سودا گری ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور رضاطلبی والی زندگی گز ار رہا ہے تو اپنی تابی کی کہائی کر رہا ہے اور اس کی نجات کا سامان کر رہا ہے اور اگر اس کے برعکس و دفش پرتی اور خدافر اموثی کی زندگی گز ار رہا ہے تو وہ اپنی تباہی اور بربادی کمار ہاہے اور اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنار ہاہے۔ (دلیل الغالب جین: ۷/۱۹۔ معارف الحدیث: ۳/۰۰)

# رسول نافيا كى سخاوت

٢٦. وَعَنُ آبِي سَعِيدٍ سَعَدِ بُن مَالِكِ بُنِ سِنَانِ الْحُدْرِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا آنَ نَاسًا مِنَ الْآنُصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعَطَاهُمُ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَاعْطَاهُمْ حَنَى نَفِدَمَا عِنُدَهُ فَقَالَ لَهُمُ حِيْنَ الْمُولُ وَمَنْ يَسْتَعُفِثُ يَعِفَهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسَتَعُنِ الشَّهُ وَمَنْ يَسَتَعُنِ لَعَنْ الصَّبُرِ " مُسَفِّقٌ عَلَيْهِ. وَمَنْ يَسَتَعُنِ الصَّبُرِ \* مُسَفِّقٌ عَلَيْهِ. وَمَنْ يَسَتَعُنِ الصَّبُرِ \* مُسَفِّقٌ عَلَيْهِ.

(۲۹) حضرت ابوسعید ضدری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ انصار کے کچھلوگوں نے رسول الله مُثالِقُلُم کے سامنے دست سوال دراز کیا، آپ مُلُقِلُمُ نے عطافر مایا۔ آپ ہو کچھ شاہ وختم میں میں میں جو کچھ شاہ وختم ہوجانے کے باس جو کچھ شاہ وختم ہوجانے کے بعد آپ مُلُقِلُمُ نے فر مایا کہ میرے پاس جو پچھ ہے میں اسے تم سے روک کرنہیں رکھتا سب تقییم کرویتا ہوں کیکن یادر کھو کہ جو بے نیازی افقیار کرے الله تعالی اسے نی نیاز بنادیتا ہے اور جو غناا فقیار کرے الله تعالی اسے نی بنادیتا ہے اور جو غناا فقیار کرے الله تعالی اسے نی بنادیتے ہیں اور جو میں موجوز افقیار کرے الله تعالی اسے نی بنادیتے ہیں اور جو میں موجوز افتیار کرے الله تعالی اسے نی اللہ کو کھیلے ایسانیس ما جومبر سے بہتر اور وسیح تر ہو۔ (متعق علیہ)

ترك معناء من المسألة . صحيح البحاري، كتاب الزكاة، باب الاستغناء من المسألة . صحيح مسلم، كتاب الركاة، باب فضل التعفف والصبر.

كلمات ومديد: فاعطاهم: بن أنيس عطافر مايا، أنيس ديا أعطى إعطاء (باب انعال) ديا عطيه: اى يهد :

عَفَّ، عَفَّة وعَفافاً (بابضرب):حرام ياغير مستحن كام سے احتر ازكرنا، پاكدامن مونا۔ عفیف: پاكدامن مؤنث عفیقة - يَسُنعني: استفناء سے لینی بے نیاز ہونا۔ غَنِیَ عنی (بابت مع) استفناء (باب استفعال)۔

#### قناعت واستغفار

شرم مديث تقاعت واستغفارا يا وصاف بي جوانسان كواللد تعالى كالمحبوب بنادية بين اورات دنيا بي بي ولى بي بي اورات و المستغفارا يا وصاف بي جوانسان كواللد تعالى كالمحبوب بنادية بين اورات و نيا بي بي اوراستخفاء و استغفاء و السان اكل حلال برقاعت كراور طلب و نيا بي الى علي من المستغفاء كالمال مدرت بروقت و نياكي طلب بي المدرق على المرت و المستففاء كالمال و المستففاء كالمال و المستففاء كالمال و المستففاء و المستفقاء و المستففاء و المستفقاء و المستففاء و المستفقاء و المستففاء و المستفقاء و المستففاء و المستفاء و المستفاء و المستففاء و المستفاء و المستفاء

اس حدیث مبارک بین تعفف استغناءاور صبر کی نضیلت بیان کی گئی ہے۔ قیر آن کریم میں ارشاد ہے:

﴿ يَحْسَبُهُمُ ٱلْحَاهِلُ آغَنِياً مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْدِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَايَسْتَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَاْ ﴾

''نا واقف ان ضرورت مندول کوغنی کمان کرتے میں ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے حالا نکہتم ان کے چیروں سے ان کو پہچان لو کے پیلوگوں نے نبیس مانگتے چیچھے پوکر''(البقر ق:۳۷۲)

### مؤمن برحال مين فائده مين

٢٤. وَعَنْ آبِي يَحْينى صُهَيْبِ بُنِ سِنَان رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ: عَجَبًا لِآمُوالُـ مُوْمِنِ إِنَّ آمُرَهُ ' كُلَّهُ لَهُ ' خُيْرٌ وَلَيْسَ ذَٰلِكَ لِآحَدِ الَّا لِلْمُؤمِنِ : إِنْ آصَابَتُهُ سَرَّاءُ
 شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًاللهُ وَإِنْ آصَابَتُهُ ضَرَّا أَهُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ' " رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

( ۲۷ ) حضرت صبیب بن سنان رضی الله تع لی عند ب دوایت بے کدرسول الله طُلْقِظُ نے ارشاد فرمایا که مؤمن کامون کیا خوب ب،اس کی بربات اس کے لیے باعث خیر باوریہ بات کدا ہے کوئی خوشی ہوتو شکر کرتا ہے اور کوئی تکلیف ہوتو صبر کرتا ہے اس طرح برحالت اس کے لیے باعث خیر بن جاتی ہے۔ (مسلم)

تخ تك مديث (٢٤): صحيح مسلم، كتاب الزهد، باب المؤمن امره كله خير.

<mark>رادی صدیث:</mark> ایا تمااه رائنیں مکہ اگر فروخت کر دیا تھا۔ سابھیں املائی اللہ تعالی عنہ روی کہ منظم کے ختیوں اور تعذیب کا شکار ہوئے ، بجرت کا ارادہ کیا تو مشرکین جانے کی اجازت ندو یے تھے انہوں نے اپنا سارا مال ان کے حوالہ کیا اورخود تن تنہا جمرت کر کے مدیدہ نورہ قشریف لاے رسول مس منگھتے نے حسرت کا اظہار فرمایا اور قرآن کریم کی ہدآیات نازل ہو کیں: ﴿ وَ مِعِنَ ٱلْمَنْسَاسِ مَن یَشْدِی نَفْسَکُهُ اَبْتِعْکَاءَ منگھنے احتِ اُللَّیْ الله تعالیٰ کی وفات کے بعد خلیفہ کے قتر رتک تین دن تک امات کا فریفدانجام دیا۔ آپ سے ۳۰ احادیث مروک تیں۔ معنزت عمرضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد خلیفہ کے تقر رتک تین دن تک امات کا فریفدانجام دیا۔ آپ سے ۳۰ احادیث مروک تیں۔

<u>کلمات حدیث:</u> عجب اور کاب کوئی قابل تعجب بات، ای ہے بجیب اورا بجو یہ ہے۔ شکر: محس کے اصان کی تعریف اور سائٹ کرنا۔ انسان کامحس اعظم اللہ تعالیٰ ہے اس لیے انسان پراس کا شکر واجب ہے۔ ضراء : مصیبت، تکلیف۔

شرح مدیث:

اس دنیا مین تکلیف اور راحت سب بی کے لیے ہاور ہرانسان کو زندگی کے تلف مراحل میں ان ہے واسط پڑتا
رہتا ہے تکلیف و مصیبت پر جزع وفرخ اور راحت آرام پر فخر وغرور مؤمن کی شان نہیں ہے۔ انکی این کی شان سے ہے کہ مصیبت ہو یہ
راحت تکلیف ہو یا آرام فراقی ہو یا تکل ہرطال میں اپنے خالق و مالک کے شکر گزار رہتے ہیں۔ انہیں اگر کوئی تکلیف پٹی آئی ہے تو بندگ کی پوری شان کے ساتھ صبر کرتے ہیں اور چونکد دکھ تکھوا و رخوش و نا فوق میں مورد ہے ہیں۔ اور چونکد دکھ تکھوا و رخوش و نا فوش کے اس بندگان خدا کے تلوب بھی صبر وشکر کی کیفیات سے ہمدوم معمود رہتے ہیں۔ (معارف الحدیث : ۱۹۷۸)

### ہرتکلیف کے بعدراحت

٢٨. وَعَنُ آنَسِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَقُلَ النّبِيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَعَلَ يَتَعَشَاهُ الْكُرُبُ فَقَالَتُ فَاطِئمَةُ رَضِى اللّهُ عَنْهَ الْيُومِ فَلَمّا مَاتَ قَالَتُ عَالَتَ فَاطِئمَةُ رَضِى اللّهُ عَنْهَا دُفِنَ قَالَتُ فَاوَلُهُ إِنَّا اللّهُ عَنْهَا وَقُلْمًا دُفِنَ قَالَتُ فَاطِئمَةُ يَا ابْتَاهُ رَقُلُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهَا : اَطَابَتُ انْفُسُكُمُ أَنْ تَحُثُواْ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ التُوابَ، رَوَاهُ اللّهَ عَنْهَا : اَطَابَتُ انْفُسُكُمُ أَنْ تَحُثُواْ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ التُوابَ، رَوَاهُ اللّهَ عَنْهَا : اَطَابَتُ انْفُسُكُمُ أَنْ تَحُثُواْ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ التّرابَ، رَوَاهُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْهَا : اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ فَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ إِلَيْهُ مَلّمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ

مَوْتَنِيْنَ كُونِهِ هَاكِ دِنْ كُرو\_( بخاري )

مَحْ تَكَ صِيفُ (٢٨):صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي طُقُثُمُ ووفاته .

کلمات وحدیث: نفُل، نفلاً (باب کرم): بیاری کاشدت افتلیار کرنا۔ کرب: رخی ومشقت چمع کروب سحنوا، حنا، حنواً (باب نصر) مٹی ڈالنا۔

شرية مديث: رسول الله كالعيم كومرض الموت من جب شدت مولى تو حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنها فرطِ نم سے بي جين مو كئي اورشدت غم كے باوجودان كا كمال صبرية ها كر صرف اثنائى زبان سے نكلاات ميرے باب! اور جسد اطبركى تدفين كے بعد كہنے لگیں کہ دمتہیں کیے گواراہوا کہتم اللہ کے رسول ٹالٹیل کو نہ خاک کردو۔'' حقیقت پیہ ہے کہتمام سحابہ کرام کے لیے بیا تنابز اصدمہ تھا کہ سب قلق واضطراب میں ڈوپ گئے اورصد مدے نڈھال ہو گئے لیکن فاطمہ رضی اللہ تعانی عنہا کی طرح سب ہی نے کمال مبرا ختیار کیا اور ثابت قدم رہے۔ یہی وجہ ہے کدامام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کومبر کے عنوان کے تحت ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول ناتیج کی رصلت کے صدمہ ہے بڑھ کر صحابہ برام کے لیے کون ساصد مہ ہوسکتا تھااوراس مصیبت سے بڑھ کرکون کی مصیبت ہوسکتی تھی کیکن انہوں نے اس يربحى صرفر مايا اوراية اسعمل المسامت كوصر كتعليم وى ( دليل الفالحين: ١٠٤/١)

عزيزوا قارب كي موت يرصبركرنا

٢٩. وَعَنُ اَبِىُ زَيْدٍ اُسَامَةَ بُنِ زَيُدِ بُنِ حَارِثَةَ مَوُلَىٰ دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحِبْهِ وَابُن حِبِّهِ وَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ، أَرُسَلَتُ بِنُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ابْنِي قَدِاحُتُضِوَ فَاشْهَدُنَا فَارُسَلَ يُقُورِيءُ السَّلاَمَ وَيَقُولُ : إِنَّ لِلَّهِ مَا اَحَذَ وَلَهُ مَا اَعْطَىٰ وَكُلُّ شَنَّ عِنْدَهُ بِإَجَلِ مُسَمَّى فَلْتَصْبِرُ وَلْمَتَسِبُ فَارُسَلَتُ الِيُهِ تُقُسِمُ عَلَيْهِ لَيَا تِيَنَّهَا فَقَامَ وَمَعَه 'صَعُّدُ بْنُ عُبَادَةَ، وُمُعَاذُ بْنُ جَبَل، وَأُ بَيُّ بْنُ كَعُب، وَزَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ، وَرِجَالٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ، فَرُفِعَ إلىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصّبِيُّ فَاقَعْدَهُ فِرُ حِجْرِهِ وَنَفْسُهُ ۚ تَقَعَقَعُ، فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاهِذَا؟ فَقَالَ : هاذِه رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ تَعَالَىٰ فِرُ قُلُوب عِبَادِهِ " وَفِيُ رَوَايَةٍ : فِيُ قُلُوب مَنُ شَآءَ مِنُ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرُحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَمَعُنَى ''تَقَعُقَعُ": تَتَحَرَّكُ وَتُضُطَرِبُ ﴿

( ۲۹ ) 💎 حضرت اسامه بن زید بن حارثه، رسول الله مُثَاقِّقُهُ کے غلام، آپ کےمحبوب اورمحبوب کے فرزندرضی الله تعالیٰ عنه روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ ٹاکھٹا کی ایک صاحبز اوی نے آپ ٹاٹھٹا کو پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا عالم زرع میں ہے آپ ٹاٹھٹا تشریف لا ہے۔جواب میں آپ مُلْظِمُ نے بعداز سلام کہلوایا کہجواللہ نے لیاوہ ای کا دیا ہوا تھااور ہروہ شے جواس نے دی ہے اس کی ہےاور اس کے ہاں ہرشے کی مدت مقرر ہے، اس لیے صبر کر داور اللہ ہے اجروثواب کی امیدر کھو۔ صاحبر ادی نے بھر پیغا م بھیجا اور تسم دے کر
کہلوایا کہ آپ عُلِظُمْ ضرور تشریف لا کیں۔ چنانچہ آپ بٹاٹھُمْ اخر ریف لائے اور آپ عُلُطُمُّ کے ساتھ سعد بن عباد و معاذی بن جبل الی بن
کعب اور زید بن ثابت اور بچھ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عہم تشریف لائے۔ بچہ آپ عُلُطُمُّ کی ضدمت میں لایا گیا آپ عُلُطُمُّ نے اسے گود
میں لیا تو اس کا سائس اکھڑر ہا تھا۔ اس بر آپ عُلُطُمُ کی آٹھوں ہے آ نسو جاری ہوگئے ۔ حضرت سعد نے عرض کیا یارسول اللہ رکا تھی اللہ تعالیٰ این میں اللہ تعالیٰ این بیادر ایک روایت میں بیالفاظ کیا ؟ آپ عُلُطُمُّ نے فرمایا ہے اور ایک روایت میں سیالفاظ بین کہ بیر حمت ہے جے اللہ تعالیٰ اپنے بمدوں برحمت ہے جے اللہ تعالیٰ اپنے رقم
میں کہ بیر حمت ہے جے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہود بعت فرما و بیتے ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے رقم
کر نے والے بندوں پر حمق میا تا ہے۔ (متعق علیہ)

تقعقع: كمعنى بحركت واضطراب

مرح المرية (٢٩): صحيح المحارى، كتاب الحنائر، باب قول النبي المُقَمَّم بعذب الميت ببكاء اهله عليه . صحيح مسلم، كتاب الحنائز، باب البكاء على الميت.

کلمات ودیث اوران طراب سے آواز پیدا ہونا۔ فاص ، فیصل آباب احسل مسمی: متعین اور مقرر وقت ۔ تَفَعَفَع: مفظر ب وُحَرک ہونا۔ شدت، حرکت اور امظر اب سے آواز پیدا ہونا۔ فاص ، فیصل آباب ضرب ): جاری ہوا، فیضان مصدر ہے۔ فاص عید، : آنسو بہد نگل۔

مرح مدیث:

مرح مدیث:

مرح مدیث:

مرکز معدیث سے کہ اس کا نام فل ہے جو حضر ت زینب کے صاحبز اوے تقیاد را گرید پولڑی ہے تو مراوا مامدینت زینب ہیں جوزندہ رہیں اور حضرت فی رضی اللہ تعالی عند نے ان سے فکاح کیا۔ ہوسکتا ہے کہ بھم رب حضرت زینب کے صبر اور رسول اللہ تکافات کی برکت سے وہ اس وقت شفایا گئی ہوں اور زعوری ہوں۔ اگر ایسا ہے تو یہ واللہ تکافات کے ساتھ دوائل ٹیوت میں سے ہے۔

عدہ اس وقت شفایا گئی ہوں اور زعوری ہوں۔ اگر ایسا ہے تو یہ بات رسول اللہ تکافات کے دوائل ٹیوت میں سے ہے۔

غرض حصرت زینب رضی اللہ تعالی عنها کا کوئی بچه بیارتھا اوراس کی زندگی کی امید منقطع ہوگئ تھی۔رسول اللہ تاکیفا کو بلوایا گیا تو آپ مناقبط نے فرمایا کہ' اللہ تعالی جوچیز واپس لے لے ووجھی اس کی ہے اور جواس نے دیا ہے وہ بھی اس کا دیا ہوا ہے۔' یعنی ما لکہ حقیقی اللہ تعالی ہے جوچیز بھی ہمارے یاس ہے وہ بھی اس کی ہے اوراس نے بطور امانت انسان کو دی ہے تو اگر اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی امانت واپس لے لے ۔ آ اس پر جزع وفزع کے بہا ۔ ہر ہے ، اندان انت والے کے سر دکردینی چاہیے ، لیکن چونکد مرنے والے سے وارثوں کولئی تعلق ہوتا ہے اور اللہ بی نے انسانوں کے دلوں میں محبت والفت اور حب ودیعت فرمائی ہے اس لیے رونے میں کوئی حرج نہیں ہے چنانچہ جب رسول اللہ مُلَقِّمً تشریف لائے اور آپ مُلَقِمً نے بچہ گودمیں لیا اور اس کی تکلیف اور بے چینی دیکھی تو چیٹم ہائے مبارک سے آ نسوائل پڑے اور فرمایا کہ ید دور حت ہے جواللہ سے نائے اپنے ہندوں کے دلوں میں وویعت فرمائی ہے۔

(صحيح مسلم لشرح النووي، كتاب الحنائز، باب قول النبي كَلَّيْلُم يعذب الميت ببكاء اهله دليل الفالحين: ١٠٦/١)

# معصوم بچے کا پئی ماں کوصبر کی تلقین کرنا (اصحاب الاخدود کا واقعہ)

٠٠. وَعَنُ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :كَانَ مَلِكٌ فِيْمَنُ كَانَ قَبُلَكُمُ وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ إِنِّي قَدُ كَبِرُتُ فَابْعَتُ إِلَىَّ غَلَامًا أُعَلِّمُهُ السِّحُرّ : فَبَعَتَ الِلَهِ غُلَامًا يُعَلِّمُهُ وَكَانَ فِي طَرِيْقِهِ إِذَاسَلَكَ رَاهِبٌ فَقَعَدَ اللَّهِ وَسَمِعَ كَلامَهُ فَأَعْجَبُهُ وَكَانَ إِذَا أتَّى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ اللَّهِ. فَإِذَا اتَّى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ فَشَكَا ذَلِكَ الَّى الرَّاهِبِ فَقَالَ : إِذَا خَشِيْتَ السَّاحِرَ فَقُلُ: حَبَسَنِي ٱهْلِي وَإِذَا خَشِيْتَ ٱهْلَكَ فَقُلُ حَبَسَنِيُ السَّاحِرُ فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ إِذْلُى عَلَىٰ ذَاَبَّةِ عَظِيْمَةِ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ فَقَالَ: الْيَوْمَ اعْلَمُ السَّاحِرُ اَفْضَلُ آم الرَّاهِبُ اَفْضَلُ؟ فَأَخَذَ حَجَرًا فَقَالَ : ٱللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمُرُ الرَّاهِبِ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنُ أَمُرِ السَّاحِر فَاقْتُلُ هَٰذِهِ الدَّابَّةَ حَتَّى يَـمُضِيَ النَّاسُ فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا وَمَضَى النَّاسُ فَاتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَه ۚ : فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ اَى بُنَّيَّ أَنْتَ الْيُوْمَ اَفْضَلُ مِنِيَى قَدُ بَلَغَ مِنُ اَمُرِكَ ما اَرَّى وَإِنَّك سَتُبْتَلَىٰ فَإِن ابْتُلِيْتَ فَالاَتَدُلَّ عَلَى : وَكَانَ الْغَلَامُ يُبُوىءُ الْاكْمَمَة وَٱلْابُرَصَ وَيُدَاوى النَّاسَ مِنُ سَائِر الْآدُواءِ فَسَمِعَ جَلِيْسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ فَاتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيْرَ وَ فَقَالَ مَا هَهُنَا لِكَ اَجْمَعُ إِنَّ ٱنْتَ شَفَيْتَنِي فَقَالَ إِنِّي لَا اَشُفِيْ اَحَدًا إِنَّمايَشُفِي اللَّهُ تَعَالَىٰ فَإِنْ امَـنُـتَ بِـاللَّهِ تَعَالَىٰ دَعُوْتُ اللَّهَ فَشَفَاكَ فَامْنَ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ فَشَفَاهُ اللَّهُ تَعَالىٰ فَآتَى الْمُلِكَ فَجَلَسَ اِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجُلِسُ : فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ : مَنُ رَدَّ عَلَيُكَ بَصَرَكَ ؟ قَالَ رَبِّي قَالَ وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي؟ قَالَ رَبِّيُ ورَبُّكَ اللُّهُ: فَأَخَذُه ُ فَلَمْ يَزَلُ يُعَذِّبُه ُ خَتْرَ ذَلَّ عَلَرِ الْغُلامِ فَجنّي بالْغُلام فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيُ بُنيَّ قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحُرِكَ مَاتُبُرِيءُ الْأَكْمَةِ وَالْأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ فَقَالَ: انِّي كَالشَّفِي اَحَدَّاإِنَّمَا يَشُفِي المَلْمُهُ تَعَالَرُ فَاخَذَهُ ۚ فَلَمْ يَوْلُ يُعَذِّبُهُ ۚ حَتَّى دَلَّ عَلَرِ الرَّاهِبِ فَجُنَّى بالرَّاهِب فَقِيْلَ لَهُ : ارْجعُ عَنْ دِيُنِكَ فابني فَمدَعًا بِالْمِنْشَارِ فَوُضِعَ الْمِنْشَارُ فِرُ مَفُرق رَاسِهِ فَشَقَّهُ ۚ حَتَّر وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جَيْ بَجَلِيسُالْمَلِكِ

طريق السالكين اردو شرح رياض الصالعين ( جلد افل )

فَقِيسُلَ لَهُ ارْجِعُ عَنْ دِيُنِكَ فَأَبِي فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَائِيهِ فَشَقَّهُ به حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهَ فَقِيلَ لَهُ ارُجِعُ عَنُ دِيُنِكَ فَابِي فَدَفَعَهُ إِلَىٰ نَفَر مِّنُ اَصْحَابِهِ فَقَالَ : اذْهَبُوُابِهِ إِلَىٰ جَبَل كَذَا وَكَذَا فَاصْعَدُوا بِهِ الُجَسَلَ فَإِذَابَلَغُتُمُ ذِرُوتَهُ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِيْنِهِ وَإِلَّا فَاطُرَحُوهُ. فَذَهَبُوا به فَصَعِدُوا بهِ الْجَبَلَ فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَكُفِينِهُ مُ مَاشِئْتَ فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا وَجَآءَ يَمُشِيُ إِلَى الْمَلِكِ. فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فُعِلَ يِـاَصْحَابِكَــ، فَقَالَ كَفَا يُهِهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ، فَدَفَعَهُ وَالْحِ نَفَرِقِنُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : اذْهَبُوْ بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُوْر وَتَوَسَّطُوا بِهِ الْسَحُرَ فَإِنُ رَجَعَ عَنُ دِيُسِهِ وَإِلَّافَاقُلِفُوهُ. فَذَهَبُوا بِهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِينِهُمُ بِمَاشِئْتَ، فَانُكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِيْنَةُ فَغَرِقُوا وَجَآءَ يَمُشِي إِلَى الْمَلِكِ : فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ : مَا فُعِلَ بأَصْحَابِكَ ؟ فَقَالَ كَفَانِيُهِمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فَقَالَ لِلْمَلِكِ إِنَّكَ لَسُتَ بِقَاتِلِي حَثِّر تَفْعَلَ مَا امُرُكَ بِهِ قَالَ: مَاهُوَ؟ قَالَ تَجْمَعُ النَّاسَ فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ وَتَصُلُّنِينَ عَلَىٰ جِذُع ثُمَّ خُذُ سَهُمًا مِّنْ كِنَا نَتِي ثُمَّ ضع السَّهُمَ في كَبدِ الْتَقُوسِ ثُمَّ قُلُ: بِسُمِ اللَّهِ رَبِ الْغُلامَ. ثُمَّ ارُمِنِي فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتِني، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيْدٍ وَاحِدٍ وَصَلَبَهُ عَلَىٰ جِذُع ثُمَّ اَخَذَ سَهُمًا مِنْ كِنَانِيهِ ثُمَّ وَضَعَ السَّهُمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قَالَ:، بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْعُلامَ ثُمَّ رَصَاهُ فَوَقَعَ السَّهُمُ فِي صُدْعِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْعِهِ فَمَاتَ فَقَالَ النَّاسُ: امَشًابِرَبِّ الْغُلامِ فَأْتِيَ الْمَلِكُ فَقِيْلَ لَهُ : اَرَأَيْتَ مَاكُنُتَ تَحُذَرُ قَدُ وَاللَّهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ، قَدْ امَنَ السَّاسُ. فَامَرَ بِالْانْحُدُودِ بِالْفَرَاهِ السِّكَكِ فَخُدَّتُ وَأُضُومَ فِيْهَا النِّيُوانُ وَقَالَ: مَنْ لَمُ يَرُجِعُ عَنْ دِيْبِهِ فَـاَقُـحِمُوهُ فِيهُا اَوْقِيُلَ لَهُ اقْتَحِمُ فَفَعَلُوا حَتْر َجَآءَ تِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَتَقَاعَسَتُ اَنْ تَقَعَ فِيهُا فَقَالَ لَهَا الْغُلَامُ: يَاأُمَّهُ اِصْبِرِي فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

" ذِرُوةُ اللَّجَبَلِ " أَغَلَاهُ وَهِيَ بِكَسُرِ الذَّالِ الْمُعُجَمَةِ وَضَيَّهَا" "وَالْقُرُقُورُ بِضَمّ القَافِينِ نَوُ عَ مِنَ السُّفُن وَالصَّعِيْدُهُنَا الْأَرْضُ الْبَارِزَةُ وَالْاحْدُودُ" الْشَقَوْقُ فِي الْآرُص كَالنَّهُر الصَّغِيروَ " أَصُرمَ أَوْقِدَ وَانْكَفَاتُ : أَيُ : إِنْقَلَبَتُ وَتَقَاعَستُ : تَوَ قَفَتُ وَجَبُنتُ.

اس بادشاہ کے دربار میں ایک ساحرتھا۔ وہ ساحر بوڑھا ہو گیا تواس نے بادشاہ ہے کہا کہ میں اب بوڑھا ہوگیا ہوں اگر کوئی بچے میرے سپر د کرووتو میں اسے حرکی تعلیم وے دوں چنانچہ ہاوشاہ نے علم حرسکھنے کے لیےاؤ کا ساحرے سپر دکر دیا۔ لڑکے کے راہتے میں ایک راہب تھا لرکان کے پاس بیٹے گیا اوراس کی باتیں سنیں جواہے اچھی لگیں۔اب بیہوتا کہ وہ جب ساحر کے پاس آتا تو پہلے راہب کے پاس بیٹھتا اورجب ماحرے یاس (دریے پینچا) تووہ انے مارتا۔ اس فاس بات کا راہب سے شکہ اکیا۔ راہب نے کہا کہ جبتم ماحرے ا ندیشرمحسوں کروتو کہددیا کروکہ گھروالوں نے روک لیاتھا اور جب گھروالوں سے خطرہ : وتو کہددیا کروکہ مجھے سرحرنے روک لیاتھا۔ ایک دن ایبا ہوا کہ ایک عظیم جانورلوگوں کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا ہڑئے نے کہا کہ آج معلوم ہوجائے گا کہ ساحرافضل ہے یا رابب افضل ے؟ بيموق كراس نے پھرا شايا اور كينے لگا اے اللہ! أكرآپ كنزديك رابب كامعاملدساح كے معالمے سے بہنديده ہے تو اس جانور کو مار دے تا کہ لوگ گزرشکیں اور اس نے رہے کہ روہ پھر اس جانور کے مارا جس سے وہ مرگیا اور لوگوں کاراستہ کھل گیا۔ لڑ کے نے راہب کو بدوا قند سنایا تو راہب نے کہا کہ اے میرے بیٹے! آج تھتے مجھ پر نضیات حاصل ہوگئی ہے اور میرے خیال میں تو ا پیے مقام پر پنٹی گیا جہاں تجھے آ زمائشوں میں مبتلا ہونا پڑے گا۔اگر کوئی آ زمائش آئے تو میرے بارے میں کچھینہ بڑنا ۔اب برلڑ کا مادر زاداندهوں، بص کے مریضوں ادرلوگوں کی دیگریناریوں کا علاج کرتا۔ بادشاہ کا ایک مصاحب بھی اندھا ہوگیا تھااس نے جب پینجرسنی تو دواس کے پاس تحالف لے کر آیا اور کہنے لگا پیسب تحالف تمہارے ہیں آگر تمہارے علاج ہے مجھے شفا ہوجائے لڑکے نے کہا کہ میں شفانہیں دیتا شفادینے والا اللہ ہےا گرتم اللہ برایمان لے آؤ تو میں تمہارے لیے دعا کروں وہتمہیں شفادے گا۔وہ خص ایمان لے آ یا اور اللّذ کے تھم ہے اسے شفا ہوگئی۔ وہ یا دشاہ کے دربار میں آیا اور اس طرح بیٹے گیا جیسے بیٹھا کرتا تھا دشاہ نے یو چھا کہ تمہاری بینائی کیے لوٹ آئی اس نے کہا کہ میرے دب کے تھم ہے۔ بادشاہ نے بوچھا کہ تیرامیرے سواجھ ،کوئی رب ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میرا اور تیرارب اللہ ہے،اس پر بادشاہ نے اسے گرفتار کرلیاا وراہے تعذیب دینے کا تکم صادر کیا، یمہاں تک کہاس نے لا کے کے بارے میں بنادیا۔اس پرلز کے کوفا یا گیا۔ بادشاہ نے لڑکے ہے کہا کہ صاحبزاد ہے تھہار ہے تھ کا پیرحال ہے کہتم مادرزادا ندھےاورمبروس کودرست کر دیتے ہوا درایسے ایسے کام کرتے ہولڑ کے نے جواب دیا میں کسی کوشفانہیں دیتا شفادینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ بادشاہ نے لڑ کے کوجھی گرفتار کرلیا اور اے بھی متلائے عذاب کیا بہاں تک کداس نے راجب کے بارے میں بتادیا۔اس پرراجب کو بلوایا گیا اور اے علم ہوا کہ اپنادین ترک کرد داس نے اٹکار کیا جس براس کے سربرآ رہ رکھ کر چلایا گیا کہ دونو ں طرف کے نکڑے جدا ہو کر گریڑے ۔ پھرلڑ کے کو بلایا گیا اوراس سے مطالبہ کیا گیا کہ اسنے وین کورک کردواس نے بھی افکار کیا تو باد شاہ نے اسے اسنے ور باریوں کی ایک جماعت کے سردکیا کداسے پہاڑی چوٹی پرلے جاؤجب چوٹی پڑننج جاؤت دیمھوکداگر بیاہنے وین سے بازآ جائے تو درست ورنداسے پہاڑسے نیچے کچینک دو غرض وہ اسے پہاڑیر لے کر چڑھ گئے ۔اب اس لڑ کے نے دعا کی اے اللہ! تو آئین میری طرف ہے کافی ہو جا جس طرح تو جاہے۔ پہاز لرز اٹھا اور سب لوگ پہاڑ ہے نیچ کر گئے اور لڑکا چاتا ہوا بادشاہ کے باس پینچ گیا۔ بادشاہ نے یو چھا کہ جولوگ تمبارے ساتھ گئے تھے ان کا کیا ہوا اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے ان سے بیالیا۔ بادشاہ نے پھرلڑ کے کواپنے لوگوں کی ایک اور جماعت ئے سردکیا کہا ہے لے جاؤا درا ہے ایک شتی میں بھا کر سمندر کے درمیان لیے جاؤاگر بیا ہے وین سے باز آ جائے تو درست ور نہاہے یانی میں بھینک دینا۔ بینانچہ بدلاگ اسے لے گئے اٹر کے نے دعا کی اے اللہ! توانہیں میری طرف ہے کافی ہو جا جس طرح تو جا ہے۔ تحتی الٹ گئی اور وہ سب غرق ہو گئے اور بیاڑ کا چینا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ جولوگ ساتھ گئے تھے ان کا کیا ہوا۔ لڑے نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھےان ہے بچالیا اوراس کے بعداڑ کے نے باوشاہ سے کہا کہ تو مجھے تل نہیں کرسکتا جب تک تو میری بات بڑنمل نہ کرے۔ بادشاہ نے یو چھا کہ وہ کیا بات ہے۔اس برلڑ کے نے کہا کہ تمام لوگوں کوایک میدان میں جمع کروہ ہاں جھے لکڑی

کے بیٹے پرلاکا و پھر میرے ترس سے ایک تیر نکاوا ہے کمان کے چلے میں رکھوا در یہ ہو کہ اللہ کے نام سے جواس لا کے کارب ہے پھر بجھے
تیر ہارو۔ اس طرح کرنے سے تم بھے مار نے میں کا میاب ہوجاؤگے چنا نچہ بادشاہ نے لوگوں کوایک میدان میں جمع کیالا کے کوایک
تنے پر ہا ندھ کر لئکا یا اس کے ترش سے تیم لیا اور کمان کے چلے میں تیر رکھ کر اسم الندر ب الفوا م کہہ کرا ہے ہارا۔ تیرلا کے کہتئی میں لگا
اس نے اپنا ہاتھ کینچی پر دکھانیا اور مرگیا۔ یدو کیھے کر لاگ پکارا شھے۔ ہم لڑے کے دب پر ایمان لا سے بادشاہ کو نیر پہنچائی گئی اور کہا گیا کہ جب بادشاہ نے تھم دیا کہ دراستوں کے کناروں پر گہری بھی کے جس بات کا تجھے نند قبی کھود کر ان میں آگ دھکائی گئی اور بادشاہ نے تھم دیا کہ جواجے دین سے بازید آتے اے آگ میں پھیک
دور کو بانچہ خدقیں کھود کر ان میں آگ دھکائی گئی اور بادشاہ نے تھم دیا کہ جواجے دین سے بازید آتے اے آگ میں پھیک
دور کو گباز ندآتے اور انہیں آگ میں پھیک دیا گیا۔ ایک عورت آئی اس کی گود میں بچرتھا وہ خندتی میں کورنے سے ذراشتی تو اس کے بحد نے کہا میری ماں میر کرتو تق بر ہے۔ (مسلم)

فِروَة السجيل: پہاڑی چوئی ميلفظ وَال كرزياور جيش وونوں سے ہے۔ فَرفُور: دونوں قاف پرچیش ہے، مُثّق كى ايك متم ۔ صعيد: كھلاميدان: أنعدود: زيمن مين مهري طرح كھائياں۔ اضرم: آگ جلائي گئ د انكفات: بليث گئ ۔ كفا كفاء (باب فق) چرنا بشكست كھانا۔ انكفا: (باب انفعال) متفرق ہونا، واپس ہونا۔ تقاعست اُصطحک گئ، برد لي پيرا ہوگئ ۔ فعس فعسا (باب نقاعس (باب نقاعل) عن الآمر: يجھے ہمنا۔

ترك معدد المنافع مسلم، كتاب الزهد والرفاق، باب قصة اصحاب الاحدود والراهب والغلام.

كلمات صديق السلك: بادشاه مع ملك: ملك: ملك: ملك: ملك الماسرة ملك: ملك: ملك: فرشة مح ملك: فرشة مح ملك المساور ملك المستوحد بين المسلم المستوحد بين المسلم المستوحد بين المسلم المستور المستور المسلم ال

شرح مدیث:
اس واقعد کی جانب قرآن کریم میں اجمالی اشارہ ہوا ہے اور صدیث نیوی طُلَقُمُّ نے اس واقعد کو مفصل بیان فر مایا ہے جبکہ اغلب ہیہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ طُلُقَمُّ انے یہ واقعہ النفصیل بیان فر مایا اس وقت الل عرب اس سے ناوا قف جھ یا اے فراموش کر چکے تھے۔ اس لیے جناب نی کریم طُلُقَمُ کا اس واقعہ کو بیان کرنا آپ طُلَقُمُّ کے مجوزات میں سے ہاوراس بات کی قطعی اور تینی و لیل ہے کے قرآن کریم میں واردا جمالی امور کی تغییر اخیر صدیث نبوی طُلُقُمُ کے ممکن نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ امام شافی رحمہ اللہ نے فرمایا سنت قرآن کریم کا بیان ہے۔ قرآن کریم میں اس واقعہ کی جانب اس طرح اشارہ ہواہے:

﴿ فَيْلَ أَضِحَبُ ٱلْأَمْدُ وَهِ ﴾ النّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُونِ ﴿ وَعَلَيْهَا فَعُودٌ ﴾ فَيْلَ أَضِحَبُ ٱلْأَمْدُونِ فِالْمَوْمِينِ شَهُودٌ ﴾ " المراح كالموانين شَهُودٌ ﴾ " المراح كالميانون كرماته جود المراح كالمرادن كالميد جود كالمراح (١٠٥٠٤) و وكرم عنه المراح (١٠٥٠٤)

بردوراور برزیانے میں اہل ایمان مصائب سے دو چار ہوتے ہیں سب سے زیادہ انبیاء کرام علیم السلام نے مصائب اور تکالیف برداشت کیں اور جس کا انتد کے بہاں بعثنا بائد مقام تھا انتاہی وہ تکالیف سے دو چار ہوا۔ اس واقعہ میں بھی اس وقت کے ظالم باوشاہ نے اہل ایمان کوآگ میں چینکواویا۔ اس نے تھم دیا تھا کہ خند قیس کھود واکر انہیں آگ سے بھردیا جائے اور جواسے دین سے بازند آئے اسے آگ میں بھینک دیا جائے ایک عورت کی گود میں بچی تھادہ اس بچہ کی محبت میں متائل ہوئی تو بچہ بول پڑا ماں صبر کرتو حق پر ہے۔ چانچہ دہ بھی آگ میں کود گئے اور بادشاہ اور اس کے حواری سنگد لی کے ساتھ کناروں پر بیٹھے بیتما شاو کی گھوٹے دیا۔ حضرت شاہ ولی القدر محمد اللہ کھھتے جس کہ جب اللہ کا غضب آیا وہی آگ بھیل پڑئی اور بادشاہ اور اس کے درباریوں کو بھی بھوٹک دیا۔ گرضیح روایات میں اس کا ذکر نمیں ہے۔ واللہ اعلم (صحیح مسلم نشوح الدووی دلیل افغالہ چین : ۲/۸۰ دیا خصید عشمانی: سورۃ المبروج)

اصل مبرصدمه كودت بوتاب

٣١. وَعَنُ آنَسٍ رَضِى اللَّهُ عَنهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ أَمْرً أَوْ تَبْكِى عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ: اتَقِى اللَّهُ، وَاصْبِرِى " فَقَالَتُ: إِلَيْكَ عَنِى، فَإِنَّكَ لَمْ تَصَبُ بِمُصِينَتِى، وَلَمْ تَعْرِفْهُ فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تَجِدُ عِنْدَه ، بَوَ ابِينَ فَقَالَتُ لَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تَجِدُ عِنْدَه ، بَوَ ابِينَ فَقَالَتُ لَمُ اعْرِفْکَ فَقَالَ : إِنَّهَا الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولِي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي وَوَايَةٍ لِمُسُلِمٍ: تَبُكِى عَلىٰ صَبِي الْقَالِتَ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْقِ الْمُعْلَى عَلَيْهِ وَالْمَعْقِ لَلْهُ عَلَيْهِ وَالْعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِمُسْلِمٍ: وَتُبَكِى عَلَىٰ صَبِي اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْقِ اللَّهُ عَلَيْهِ لِمُسْلِمٍ: وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ لِمُسْلِمٍ: وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ لَمُسْلِمٍ : وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ لَمُسْلِمٍ : وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ لَمُسْلِمٍ : وَلَيْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ : إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ لِمُسْلِمِ : وَلَيْ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِمُسْلِمٍ : وَلَيْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَعْمَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ لِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ لِلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِلْمُ عَلَيْهِ لِللْمُ عَلَيْهِ لِللْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَلْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللَّهُ ا

(۳۱) حضر خانس رضی اللہ تعالی عدے روایت ہے کدرسول اللہ شابھا ایک عورت کے پاس سے گزرے وہ قبر پہنمی روایت ہے کدرسول اللہ شابھا ایک عورت کے پاس سے گزرے وہ قبر پہنمی روای تھی۔ آپ شابھا نے نظر ما یا اللہ سے دراور مبر کر۔ وہ کہنے گئی ۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیے تصمیس وہ صدر مذہبی بہنچا جو جھے بہنچا ہے وہ عورت آپ شابھا کو نہیں بہنچا تی تھی۔ اب بہا گیا کہ بدرسول اللہ شابھا بیں۔ بعدازاں وہ نبی کریم شابھا کے گھر آئی اسے دروازے پردر بان نظر شائے۔ اس نے معذر تا کہا کہ میں نے آپ شابھا کو بہنچا نہیں تھا۔ آپ شابھا نے فرمایا کے مبر تو پہلے صدمہ کے دقت ہے۔ (مسلم)

صیح مسلم کی ایک روایت میں ہے دہا ہے بچہ پررورہی تھی۔

تَحْ تَحَ مديث (٣): صحيح البخارى، كتاب المعنائز، باب زيارة القبور. صحيح مسلم، كتاب الحنائز، باب الصبر عبى المصببة عند الصدمة الأولى.

كلمات وديث : باب: دروازه بيع ابواب صدمة: تكليف مصيب سدم صدماً (باب ضرب) بثانا، وقع كرنا وصدمه أم شديد: ال كاور مصيب آج ي

شرح حديث: رسول الله تأقيمًا حدورجه متواضع إور بااخلاق تقد، آپ تُلَقِيمًا كوالله تعالى في معلم اخلاق بنا كرمبعوث فرمايا تقار

چنا نچہ ہر موقعه اور ہر مرحلے پرامت کی تعلیم کا اہتمام فرمات کسی جگہ آپ ٹلکٹم کا گز رہوا تو دیکھا کہ ایک بورت قبر پر پیٹی رور ہی ہے آپ نگٹر آپ نے است صبر کی تلقین فرمائی وہ آپ کو نہ جائی تھی تو اس نے کہ دیا کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، کسی نے اس مورت کو بتایا کہ میہ رسول اللہ نگلٹر آپ بعض روایات میں ہے کہ بتانے والے فضیل بن عہاس رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھے۔

بعدازاں وہ مورت بطور معذرت آپ تا لا کے گھر برحاضر ہوئی، سوچا تھا سرداروں اور بادشا ہول کی طرح گھر پر در بان ہول گے گئی وہاں اور بادشا ہول کی طرح گھر پر در بان ہول گے کئی وہاں اے اسکی کوئی بات نظر مذہ تی ۔ اس نے عرض کیا کہ بیس نے آپ تاکھی کو بچپانا نہیں تھا۔ رسول اللہ فائھی نے فر مایا صر مو ایندائے مصیب آ نے اور خواہ وہ کتنے ہی بڑے صدمہ ایندائے مصیب آ نے اور خواہ وہ کتنے ہی بڑے صدمہ سے دو چار ہود دخت آ تا ہے کہ بالکل جا تا رہ ہا ہے اور پھر ایک وقت آ تا ہے کہ بالکل جا تا رہ ہا ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہے، ور نہ اگر افران کے سارے درئی وہم آئی طرح تا زہ در ہا کرتے تو انسان کی زندگی اجر ن ہو جاتی فرض رسول اللہ خواہ اسٹان کی زندگی اجر ن ہو جاتی فرض رسول اللہ خواہ انسان کی زندگی اجر ن ہو جاتی ور تا ہوا ہو ۔ ایک اور حدیث ہیں جو حضرت ابوا مامدرضی اللہ تعالی عنہ ہے مصل مبر تو ہو کہ تو نہ باگر کے نور مایا کہ افران کے سواد کوئی تو اب تھے ویا تو نے شروع صدمہ ہیں مبر کیا اور میری رضا اور تو اب کی نیت کی تو ہیں نہیں راضی ہوں گا کہ جنت سے کم اور اس کے واکوئی تو اب تھے ویا جائے۔ (صحیح مسلم بشر کیا اور میری دائی الفائحین: ۱۲۱ / ۱ معارف الحدیث)

بچرکی موت پر صبر کابدلہ جنت ہے

٣٣. وَعَنْ اَبِيُ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَقُولَ اللَّهُ تَجَالَىٰ : مَالِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزْآةَ إِذَاقَتِضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ اَهُلِ الدُّنِيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ ۚ اِلّْالْجَنَّةِ رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

(۳۲) حضرت ابو ہر رورضی الند عندے روایت ہے کہ رسول اللہ کا اللہ عنائے نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اپ مؤمن بندے کے لیے جب میں اہل دنیا میں سے اس کا محبوب واپس لے لوں اور وہ اس پرمبر کرے جنت کے سواکوئی اور بدلہ خمیں ہے۔ (صحیح بخاری)

م صحيح البحاري، كتاب الرقاق، باب العمل الذي يبتغي به وجه الله.

كلمات صديف حدى يستزى حزاءً (باب شرب) بداره ينار حزاء: بدار قَدَ ف يقبض قبضاً (باب شرب) بمي يتركو باته سي يكزنار صَفِي الخلص دوست ، ما تقي اجتم اصفياء -

**شرح مدیث:** اس پرالشد تعالی کا علم مجھ کراوراس کی جانب سے اجرو تو اب کی امید پرصبر کر سے تو بیا بیوی اور شو ہر ہوا گروہ وفات پا جائے اور بیانسان اس پرالشد تعالی کا علم مجھ کراوراس کی جانب سے اجرو تو اب کی امید پرصبر کر سے تو بیصبراس کے کمال ایمان کی نشانی ہوگا اور اللہ سجانہ کے باس اس قدر مقبول ہوگا کہ اللہ سجانہ اس بند سے کو جنت عطا کیے بغیرراضی اور خوش ندہ ہوئے۔ ٣٣. وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنهَا اَنَّهَا سَأَلَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونِ
فَاخُبَرَهَا اَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبُعَثُهُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مَنُ يَّشَاءُ فَجَعَلَهُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ رَحْمَةٌ لِّلْمُونِينَ فَلَيْسَ مِنْ عَبُهِ
يَقَعُ فِي الطَّاعُونِ فَيَمْكُتُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْسَبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَايُصِيبُهُ اللَّهَ اللّٰهَ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللّٰهَ لَهُ وَلَا كَانَ لَهُ مِثُلُ
اَجُوا الشَّهِيْدِ" رَوَاهُ البُّحَارِيُّ .

(۳۳) حضرت عائشہرض اللہ عنہا کابیان ہے کہ انھوں نے رسول اللہ ظافیۃ سے طاعون کے بارے میں دریافت کیا آپ طاقیۃ نے فرمایا کہ حطاعون عذاب اللی کی ایک صورت تھی اللہ جن لوگوں پر چاہتا مسلط فربادیتا تھااب اللہ نے اے اہل ایمان کے لیے رحمت بنادیا ہے۔ اب کوئی اللہ کا بندہ طاعون میں مبتلا ہوہ صبر اور طلب ثواب کی نیت سے اپنے ہی شہر میں رہے اور اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ نے جو کھے دیا ہے وہ تھی کررے گا تو اس کوشہید کے برابراج ملے گا۔

تخ تك مديث (٣٣): صحيح البخاري، كتاب الطب، باب اجر الصابر في الطاعون.

كلمات وحديث: مكت يمكث مكثا (باب نعر): ملد: شهريا ملك جمع بلاداور بلدان

**شرب صدیت:** ده جزع وفزع نه کرے شاس جگه وجھوڈ کرکی اور جگه جائے بلکه پریقین کال رکھے کہ جو پکھالندنے اس کی نقد پریش لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہ گا۔ پھروہ اس دبائی بیماری میں مبتلا ہو کروفات پا جائے والند کے ہاں اسے شہید کا درجہ حاصل ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد

﴿ قُلُ لَنَ يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ أَنَاهُ وَكَلَّا اللَّهِ فَلِيَتَوَكَّلِ اَلْمُؤْمِنُونَ ﴾ "آپ كهدونيج به كو برگزنه پنچ گ كوئى بات مگروى جوالله نے لكھ دى ہے۔ وى جارا كارساز ہاوراللہ عى پر چاہے كدائل ايمان مجروسكريں۔" (الوچة ٤١٠)

## نابيتا موني يرجنت كى بشارت

٣٣. وَعَنُ انَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إنَّ اللَّهَ عَزُوجَكًا قَالَ: إذَا ابْعَلْيُتُ عَبْدِي بِحِيبُنَتُهِ فَصَبَرَ، عَوْضُتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةِ، يُرِيْدُ عَيْنَيُهِ، رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

دس الله علی الله تعالی عدے روایت ہے کہ میں نے رسول الله علی کوفر ماتے ہوئے سا کہ الله تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں جب اسینے کی بندے کواس کی دوجیوب چیز وال میں بتا کردیتا ہوں اور و میر کرتا ہے قبی اس کے بدلے میں اس

جنت عطا کرویتا ہوں۔ دومجوب چیزوں سے مرادآ تکھیں ہیں۔ (بخاری)

تخ تك مديث (٣٣): صحيح البخاري، كتاب المرضى، باب فضل من ذهب بصره.

**کلمات ومدیث:** النلاء: آزماکش،امتحان به البلاء: آزمائش خواه خیرے ہو یاشرے بدا بلو آ (باب نصر) آزمانا ،امتحان لیمار حبيب: محبوب - حبيبتين: دومجوب چيزين يعني آنكهين -

شرح مدیث: الله تعالی نے انسان کوایک ذی شعور اور ذی احساس مخلوق بنا کرپیدا فرما دیا ، اسے عقل وہم عطاکی اور انے ناک، کان، ہاتھ، پراور آئکھیں عطا کیں۔ ہرنعت اپنی جگہ پر بردی عظیم نعت ہے جس کا شکر برآن اور برلحہ بندہ مؤمن پر واجب ہے لیکن آ تکھیں ان اعضاء میں خاص اہمیت کی حامل میں کہان کے ضیاع ہے انسان کے لیے پوری دنیا اندھیرے کے سوا پھی باتی نہیں رہتی۔ اس نعت کے چلے جانے پراگرانشد کا بندہ صبر کرے اور اللہ ہے اجروثواب کی امیدر کھے تواس کیلئے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔

# مرکی کی بیاری پرصبر کااجر

٣٥. وَعَنُ عَطَاءِ بُنِ أَبِي رَبَاحِ قَالَ : قَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا آلاأُريُكَ امُوَأَة "مِنْ أَهْل الْجَنَّةِ ؟ فَقُلْتُ : بَلَىٰ قَالَ : هَذِهِ الْمَرَّ أَةُ السَّوُدَآءُ آتَتِ النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ: إنِيّ أَصُرَعُ وَإِنِّي ٱتَكَشَّفُ فَادُعُ اللَّهَ تَعَالَىٰ لِيُ قَالَ : إِنْ شِفْتِ صَبَوْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِفتِ دَعَوْتُ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَنُ يُعَافِيَكِ" فَقَالَتُ: اَصُبرُ فَقَالَتُ: إِنِّي اتَّكَشُّفُ فَادُ عُ اللَّهَ أَنُ لَا اتَّكَشُّفَ فَدَعَا لَهَا " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(٣٥) حضرت عظاء بن افي رباح بروايت بكم مجمد عدالله بن عباس في كباكد كيام مسمي الي عورت ند دکھاؤں جو جنت کی حق دار ہے۔ میں نے کہاضرور۔ انھوں نے کہا کہ پیکا کی عورت نبی کریم ٹلٹٹا کی کیاس آئی تھی اوراس نے آپ ٹلٹٹا ے عرض کی تھی کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میں بے پردہ ہو جاتی ہوں تو آپ کالٹو امیرے لیے اللہ تعالی سے دعافر مائے۔آپ النظام نے فرمایا اگر چا ہوتو صبر کرلواور شمسیں جنت ملے۔اوراگر چا ہوتو میں دعا کردوں کہ اللہ شمسیں اس بیاری سے عافیت دے۔اس عورت نے کہا کہ میں صبر کرتی ہول کیکن بیدها ضرور فر ماد تھئے کہ میں بے بردہ ندہوں۔ آپ مالیڈانے اس کیلیے وعافر مائی۔

تخ تك مديث (٣٥): صحيح البخاري، كتاب المرضى، باب فضل من يصرع. صحيح مسلم، كتاب البر، باب ثواب المؤمن فيما يصيب من مرض اوحزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها.

رادی صدیت: حضرت عطاء بن الی رباح تابعی تصاور قرآن وحدیث کے حافظ اور بہت بزے عالم تھے۔حضرت عائشراور حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے کم حدیث حاصل کیا اورا ہام ابو صنیف رحمہ اللہ اور اہام اور اعی رحمہ اللہ ان کے حلانہ ہیں ہیں۔ ١١٢ هين انقال فرمايا\_

كلمات مديد: أصرع، صرع، صرعاً: (باب فق) مجهارُ وينازين بركرا وينا صرع: مركى و أنكشف، كشف، كشفاً:

(باب ضرب) ظام ركزنا ، كلونا - تكشف: طام بهواكل كيار يعافيك: عافية: صحت ، بلاء اورمصيبت يخات وعافي معافاة و عافیة : صحت دینا، بلااور برائی سے محفوظ رکھتا۔

شريح حديث: حضرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنها في حضرت عطابن الى رباح رحمه الله سع كها كما أكرتم جا بوتو عس تهيس -ا یک خاتون جنت دکھاؤں،انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تالیا کہ بیکالعورت خاتون جنت ہےاس نے رخصت برعز بمیت کوتر جمح دی ہےاگر یہ چاہتی تو بیاللہ کے رسول ٹاکٹیجا ہے دعا کرا کے مرگ کے مرض ہے شفایا ب ہوجاتی لیکن اس نے ونیا کی تکلیف کوتر ججو دی تا کہ آخرے کی راحت حاصل کرے دنیا کی مصیبت پرمبر کیا تا کہ جنت میں جگہ یائے۔

(صحيح البخاري، كتاب المرضى، دليل الفالحين: ١١٩/١)

# قوم کی ایذاء کے باوجودان کے لیے دعاءِ مغفرت

٣٧. وَعَنُ اَبِيُ عَبُدِالرَّحُمٰنِ عَبُدِاللَّهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَأَنِّيُ انْظُورُ إلىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِيُ نَبِيًّا مِنَ الْانْبِيَآءِ صَلَواتُ اللَّهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمُ صَرَبَه ۚ قَوْمُه ۚ فَادْمَوْهُ وَهُوَ يَمُسَحُ الدَّمَ عَنُ وَجُهِهِ يَقُولُ، اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِقَوْمِيُ فَإِنَّهُمُ لَا يَعْلَمُونَ '' مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(٣٦) حضرت عبدالله بن مسعود قرمات بير - كويايس اب بهي رسول الله فأييمًا كود كيدر بابهول كرآب تأثيمًا نبياء كرام عليهم السلام میں ہے کسی کا ذکر فر مارے تھے کہ انھیں ان کی قوم نے اس قدر مارا کہ خون بہدانگا الیکن وہ چیرے ہے خون یو نچھتے جاتے بتھے اور کتے جاتے تھے کہا ے اللہ میری قوم کے لوگوں کومعاف فرمایہ جانتے نہیں ہیں۔

صحيح البخاري، كتاب الابياء، باب ما ذكر عن بني اسرائيل . صحيح مشلم، كتاب تخ یک حدیث (۳۷):

الجهاد، باب غزوة احد.

#### حفرت عبداللدين مسعودرضي اللدعنه كحالات

**رادی حدیث:** حضرت عبدالله بن متعود رضی الله تعالی عنه سابقین اسلام میں سے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه بکریاں جرارے تھے رسول الله نظافیظ اور حضرت ابو بکرصد بق رضی الله تعالیٰ عنه کا ادھرے گز رہوا، حضرت ابو بکر رضی الند تعالیٰ غنہ نے ان ہے دودھ مانگا توانہوں نے جواب دیا کہ بید بکریاں میرے یاس کسی کی امانت ہیںاس لیے میںان کا دودھ نہیں ' دے سکتا۔حضورا کرم مُظیّنا نے فر مایا تمہارے باس کوئی بکری ایس بھی ہے جس نے بیچے نہ دیئے ہوں۔انہوں نے عرض کیا کہ بال اور ا ہی مکری لا کر پیش کی آ پ مُلاَثِیْنا نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا جونو را دودھ ہے جھر گئے تتنوں حضرات نے دودھ پیااور حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه به معجز و دیکھ کرمسلمان ہو گئے۔تمام غزوات میں رسول الله ناتیج کئے ساتھ شریک رہے۔ ۲۰ ھیں کوفیہ کے قاضی مقرر ہوئے اور دیں سال تک مدفریضہ ادا کیا۔قراءت قر آن تفسیراور فقہ کے ماہر تھے۔ان ہےمردی احادیث کی تعداد ۸۴۸ ہے جن

ميس ع ٦٠ منق عليه يي - ٢٣ حين انقال فرمايا \_ (تهذيب النهذيب: ٢٥٣/٣)

كماتومديد: حُكى، يحكى، حكاية (بابضرب) كول بات يادا تعلق كرنا مسح، مسحاً (باب فتى) يونجما ویے ہی پراکشا نہیں کرتے بلکہ اپنی ملی زندگی ہے ان احکام کی توضیح بھی کرتے ہیں۔ چنا نچہ اگراذیتوں اور تکالیف پراستقامت کا حکم ہےتو خوداستقامت کرتے ہیں اگرمصائب پرصبر کا تھم ہےتو خود صبر کا پیکر بن جاتے ہیں ادرا گرعفود درگز ر کا تھم ہےتو اذبیتیں سبہ کر بھی ظالموں كودعاوية بين أے الله البين معاف كروك يئيس جائے . (دليل الفالحين: ١٢٠/١)

# مؤمن کی ہر تکلیف کا اجرہے

٣٠. وَعَنُ أَبِي سَعِبُ إِوَ إِبِي هُرَيُرٌ ۚ وَصِي اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَّايُصِيْبُ الْمُسُلِمَ مِنْ نَصَبِ وَلاَوَصَبِ وَلاَهُمِّ وَلاَ حُزُّن وَلاَآذُى وَلاَ غَمَّ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا إلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَامِنُ خَطَايَاهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَ "الْوَصَبُ ": ٱلْمَرَضَ .

(٣٤) حفرت ابوسعيد خدري اور حفرت ابو مريرة عدوايت بكدني كريم كالفائل في فرمايا كدكسي مسلمان كوجو تحكن مرض حزن وملال ادر تکلیف وغم پہنچتا ہے حتی کہ اگر اس کو کا ٹنا بھی چھتا ہے تو اللہ تعانی اسکے بدلے میں اس کے گنا ہوں کومعاف فرمادیتے بس\_(متفق عليه)

وصب کے معنی مرض کے ہیں۔

تخرت مديث (٣٤): صحيح البحاري، كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرضى. صحيح مسلم، كتاب البر، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض او حزن او نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها.

كلمات وهديث: نصب: تحكان - نصب نُصَبا (باب مع) تعكنا - وصب: يارى جم كى لاغرى ورو - حزن ، حزناً: (باب سمع) آرزوه بونار حسرين ممكين جمع حيران و حرانسي . اذي : تكليف، الذاء، تكليف ينجيانا . أذية : تكليف الشوكة : كائنا جمع

۔ اللہ سبحانۂ پرایمان کا مقتضا پہ ہے کہ ہندہ ہرونت اور ہر گھڑی اس کی جانب متوجہ رہے اور یقین کامل ہو کہ جو تیجہ ہوتا شرب عديث: ہے وہ اللّٰہ ہی کی طرف سے ہے اور اس ایقان کے ساتھ مصیبت تکلیف رنج اور پریشانی پر جزع فزع نہ کرے بلکہ اللّٰہ کی رضا کے لیے صبر کرے تو معمولی ہے معمولی تکلیف خواہ وہ بیر میں کا ٹنا لگ جائے ہی کے درجے میں ہو، اللہ کے بیہاں کے اجروثو اب کاؤر بعداور گن ہوں کی معافی کا وسلیدین جاتی ہے۔غرض اللہ کے بندے ہے جوکوئی گناہ سرز دہوتا ہے اللہ تعالی اوٹی سے اوٹی تکلیف کواس کا کفار ہ بنا دیتے

ہیں اوراس کے گناہ معاف فرمادیتے ہیں۔ابن حبان کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلندفر مادیتے اورایک گناہ ساقط فر ما دیتے ہیں اورا گراس مؤمن سے کوئی خطاسرز د شہوئی ہویا پہلے ہی معاف ہو چکی ہوتو اس کے درجات میں مزید بلندی ہوتی ہے اور مزید فضل وکرم ہے نواز اچا تاہے۔ (صحبح البحاری : ۴-۶۶)

# رسول الله من الله على علام علام

٣٨. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ دَخَلُتُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوْعَکُ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّکَ تُوْعَک وَعُکاْ شَدِيْدًا قَالَ اَجَلُ ابْنِي اُوْعَکُ کَمَا يُوْعَکُ رَجُلانِ مِنْکُمْ" قُلُتُ: ذلِکَ اَنَّ لَکَ اَجْرَيُنِ؟ قَالَ: اَجَلُ ذلِکَ كَذَٰلِکَ مَامِنُ مُسُلِم يُصِيبُهُ اذَى شَوْكَةٌ فَمَا قَوْقَهَا إِلَّا كَقَرَ اللَّهُ بِهَا سَيِّنَاتِهِ، وَخُطَّتُ عَنُهُ ذُنُوبُهُ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا" مُتَّفَقٌ عَلَهُ.

وَالْوَعَكُ " مَغُتُ الْحُمِّي" وَقِيْلَ الْحُمِّي:

(۳۸) حضرت عبداللہ بن مسعود میان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب رسول اللہ تلقظ کوشد مید بخارتھا میں آپ تلقظ کی خدمت میں صاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ آپ تلقظ کو تعرب کے ایک مرتبہ جب رسول اللہ تلقظ نے فرمایا کہ بھے تم میں سے دوآ دمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس وجہ سے کہ آپ تلقظ کے لیے تو اب بھی دگنا ہے۔ فرمایا ہم ان ایس اس طرح ہو کی مسلمان الیا نہیں ہے جے کوئی تکلیف پنچے مثل کا نا گئے یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف پنچے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما و سے ہیں اور اس کے گناہ اس طرح جمز جاتے ہیں جیسے درخت کے ہے گرتے ہیں۔ (متعقق علیہ)

وعك كالفظ بخاركي تيزي يأحض بخارد ونول كيلي مستعمل ہے۔

تر تحديث (٢٨): صحيح البخاري، كتاب المرض، باب شدة المرض. صحيح مسلم، كتاب البر، باب

ثواب المؤمن فيما يصيبه .

کلمات و علی و علی و علی و علی و عکا (باب ضرب): گری تیز جونا، بخار پر هنام الموعوك : بخار والا و و ق : ورخت كاپتد جمع اوراق.

# انبیاء کیم السلام صروات تقامت کے پہاڑ

شرح حدیث: انبیاء کرام علیم الصلوٰة والسلام کے مقامات اور درجات انتہائی بلند ہوتے ہیں۔ ووصر واستقامت میں بھی مثال ہوتے ہیں اور آز ماکٹوں کی شدتوں سے بھی زیادہ دوجا رہوتے ہیں، چنانچاس حدیث مبارک ہیں آپ تُلَقِفًا نے ارشاد فر مایا کہ ججے دو آدمیوں کے برابر بخارہ وتا ہے اور ایک اور دوایت میں ہے کہ حضرت ابوسعید بیان کرتے ہیں کہ آپ کو بخار تھا میں آپ تُلَقِّفًا کے پاس گیا

میں نے جا در کے اوپر ہے جسم پر ہاتھ رکھا تو مجھے جا در ہے بھی جسم کی حرارت کا احساس ہوا۔ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! آپ کوتو بہت شدید بخار ہے۔اس پرآپ ٹاٹلڈا نے فرمایا ہمارا یعنی انہیاء کا یہی حال ہے تکلیف بھی زیادہ اورثواب بھی زیادہ ۔غرض انہیاء کارامیلیہم السلام برمصائب اورتکالیف کی شدت زیادہ ہوتی ہے، پھرعلاءاور پھرصالحین مصائب وآلام ہے دوجار ہوتے ہیں۔

(صحيح البخاري: ٢٧/٣)

جس طرح ہر تکلیف اورمصیبت پرصبر کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں ای طرح ہزارہے بھی گناہ جھڑتے اور معاف ہوتے ہیں، چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نگافٹا نے ارشاد فرمایا کہ' بخار خطاؤں کواس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت ایے پتوں کو'' اورايك اوروايت ميس بے كدآپ نَافِيْل فرمايا كه مُنار ميس مرجانا شهاوت ہے۔ " (دليل الفالىحين: ١٢٢/١)

٣٩. وَعَنْ اَسِيُ هُ رَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يُردِ اللَّهُ بِهِ خَيُرًا يُصِبُ مِنُهُ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . وَضَبَطُوُا "يُصَبُ" بفَتُح الصَّادِ وَكَسُرِهَا .

(۳۹ ) 💎 حضرت ابو ہریرہ ؓ ہے روایت ہے کہاللہ تعالٰی جس تخص کے حق میں بھلائی کا اراد ہ کرتے ہیں اے کسی تکلیف میں متلافر ماديتين ( بخارى ) بصب كالفظ صادك زيراورزير دونول كرساته ب

ر المرضى، باب ما جاء في كفارة المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض.

كلمات حديث: عَيْر: إجِمانَى، بملالَى، يَكَى، جمع خيور، خيار، افتيار بوناكي شيح كويندكرنا

**شرح مدیث**: دنیا کی زندگی کلفت و آزار سے خالی نہیں ہے اور کوئی انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے بالکل ہر د کھا ورغم سے بے فکر نہیں ہوتا، بلکے زندگی کے مختلف مراحل میں نوع بینوع ختیوں ہے گزرتار ہتا ہے،غرض ایبا کوئی لحدانسان کی زندگی میں شاید ہی آتا ہو کہ ہتجم سيخ **هير ا** اور محنت و کلفت ہے آزاد بالکل بے فکر ہوجائے حقیقت میں انسان کی ساخت ہی ایسی واقع ہوتی ہے کہ وہ ان ختیوں اور بھیٹروں ت نجات بين ياسكنا- (تفسير عشماني)

کیکن اہل ایمان کا معاملہ مختلف ہے،مؤمن کو تکلیف پینجتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے ادر راحت ملٹی ہے توشکر ادا کرتا ہے اور دونوں حالتیں اس کے لیے خیر ہی خیر ہیں۔ دنیا کی تکلیف، بیاری اور جان یا مال کا نقصان مؤمن کے لیے اس طرح خیر ہے کہ وہ اس طرح کے حالات میں خشیت وانا ہت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرتا اور اس کے حضور میں دعا کرتا ہے، اور جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ر حمت جی بھی ماکل کرم ہوتی ہے اور اس طرح ایس کے گناہ معاف ہوجاتے اور آخرت میں اس کے درجات بلند ہوجاتے ہیں۔

## موت کی وعاء کرناممنوع ہے

٠٣٠. وَعَنُ أَنَسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَتَمَنَّينَّ أَحَدُكُمُ

الْمُوُتَ لِضُرِّاصَابَهُ ۚ فِإِنْ كَانَ لاَبُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُلُ: اَللَّهُمَّ اَحْبِنِي مَاكَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّي وَتَوَقَّبَي إِذَاكَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(٢٠) حضرت الل عدوايت ميك رسول كالفلا في فرمايا كدا كرتم من سي كوكوني تكليف آئ توجمي موت كي تمناند كرے اگراس كے مواجارہ ندہوتو يہ كے اے اللہ مجھے اس وقت تك زندہ ركھيئے جب تك ميرے ليم زندہ رہنا بہتر ہے اور اسوقت مجھے وفات ويحيح جب مير حق مين وفات ياجانا بهتر مور

مر من المريض الموت: صحيح البحاري، كتاب المرضى، باب تمنى المريض الموت: صحيح مسلم، كتاب الذكر، باب كراهة تمنى الموت لضر نزله يه.

كلمات حديث: أحيني: مجهز نده ركور حيى، يحيى، حياة: (باب مع) زنده ربنار احياء: زنده كرنار محييي: زنده كرن والا- تـوفّني: مجھےوفات دیدے۔ وضی، یـفی، وفاءً (باب شرب) پورا کرنا۔ وفّی: پورائق دینا۔ تـونفی: بورائق لے لیماً۔ تو فیٹ من فلان مالی علیه: اس پر جومیرات تھاوہ میں نے پورالے لیاروفات بمعنی موت میں اس معنی کی رعایت ہے کہ جوروح الله تعالى نے جدیا كى مين والى تقى وه اس نے يورى واپس لے لى اور اب صرف مى كا ۋ جرب ـ

شرح مدیث: یاری یا تکلیف کی شدت میں موت کی تمنا کرنا اہل ایمان کی شان نہیں ہے کیونکہ اس طرح کی تمنا صبر محے خلاف ہاور صبر کا تھم دیا گیا ہے نیزید کہ انسان ستنقبل میں آنے والے حالات سے نا آشنا ہے، ہوسکتا ہے جس تکلیف سے پریشان ہوکر آ دمی موت کی تمنا کر رہا ہے اس کے بعد ایساع صرب حیات آنے والا ہوجس میں وہ راحت وآ رام سے لطف اندوز ہواور پھر طول حیات کی آرز و کرے،مزید پہ کیموت وحیات اللہ تعالی کے اختیار میں ہیںاورموت کی تمنا کرنا مشیت الّبی میں دخل دینا ہے جس کا انسان کواختیار نہیں ع- (صحيح البخارى: ٢/٢٥ دليل الفالحين: ١٢٣/١)

ہردور میں ایمان والوں برآ زمائش ہوتی ہے

١٣. وَعَنُ أَبِيٌ عَبُدِ اللهِ حَبَّابِ بُنِ ٱلْأَرَتِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : شَكَوُنَا إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرُدَةً لَهُ فِي ظِلَّ الْكَعْبَةِ فَقُلْنَا : أَلا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلا تَدْعُولْنَا ؟ فَقَالَ : قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ، فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرُصِ، فَيُجْعَلُ فِيْهَا، ثُمَّ يُؤْتِيٰ بِالْمِنْشَارِ فَيُوْضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِيصُفَيْنِ، وَيُمُشَعُكُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَا دُونَ لَحُمِهِ وَعَظُمِهِ مَا يَصُدُّهُ ۚ ذَٰلِكَ عَنُ دِيْنِهِ، وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ لهَٰذَا الْأَمُورَ حَتَّى يَسِيُو الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَآءَ إِلَى حَصُّرَ مَوْتَ لاَ يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ وَالذَّئُبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمُ تَسْتَعُجِلُونَ . (رواه البخاري)

وَفِي رَوَايَةٍ : وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرُدَةً وَّقَدُ لَقِيْنَا مِنَ الْمُشُرِكِيْنَ شِدَّةً .

(٢١) حفرت خباب بن ارت رضى الله عند كابيان ب كه بم ن رسول الله مُنْ يَفِيمُ عن مَنْ و كيا، آب مُنْ يَفْلُمُ اس وقت كعب ك سائے میں جا درسر کے بنچے رکھ آ رام فرمار ہے تھے کہ آپ مال کا اللہ تعالی ہے ہمارے لیے مدد کیون نہیں طلب کرتے ؟ آپ مال کا آثار نے فرمایا کرتم میں سے ہمیلے بعض لوگوں کو پکڑلیا جا تا گڑھا تھودا جا تا اس میں اے کھڑا کر کے اس کے سر پر آرہ چلایا جا تا اور سر کے دو کگڑے کرویئے جاتے اورلو ہے کی تنگھیوں سے بڈیوں تک گوشت اتار دیاجا تااس کے باوجود و واپنے دین سے بازند آتا۔اللہ کی تسم بید امرضرور مکمل موکرر ہے گا، یہاں تک کدا پیشخص مقام صنعاء سے لے کر حضرموت تک سفر کرے گا اور اے اللہ تعالیٰ کے سواکس کا خوف ن ہوگایا زیادہ سے زیادہ اسے بھیڑیئے کا ڈرہوگا کہ اس کی بحریوں کونقصان نہ پہنچائے ، کیکن تم جلدی کررہے ہو۔ ( بخاری )

ایک اور دایت میں بدالفاظ میں کہ آپ جا درسر کے بنچر کے ہوئے تھے اور ہم شرکین کی مختیاں برداشت کررہے تھے۔ ترخ تك مديث (٢٦): صحيح البخاري، كتاب علامات النبوة باب علامات النبوة في الاسلام.

رادی الحدیث: حضرت خیاب بن ادت رضی القدعند سابقین اسلام میں سے بین، اسلام لانے والول میں ان کا چھنا نمبر تھا، مشرکین مکہنے ان کی تعذیب اورایڈ اءرسانی میں کوئی کسر ہاتی نہ چھوڑی ننگی چیٹھ انگاروں پرلٹا کر جماری پھرر کھ دیتے تھے، یہاں تک کہ ا نگارےجسم سے نگلنے والےخون اور رطوبت سے ٹھنڈ ہے ہوجاتے۔ تمام غز وات میں شرکت کی۔ان سے ۳۳ احادیث مر دی ہیں جن من علم متفق عليه إن ٢٠ هن ٢٧ منال كعمر من انقال فرمايا - (تهذيب النهذيب: ١٠٤/٠)

كلمات مديث: شكونًا: بهم في شكوه كيار شكايشكو، شكاية: (باب نفر) شكايت كرنار تشكى: يكار بوار شكوى: يارى، شكايت - معور بد : فيك لكائ مو و سادة : تكيد يمنعط : تكمي كي جاتى ب مشط : تتكمي جمع امشاط-

**شرح مدیث:** وسول الله طُلِّيْنِ بيت الله كسائے ميں آرام فرمارے تھے، خباب بن ارت آئے اور عرض كيا كہ يا نبي الله! الله تعالیٰ ہے دعا فرمائیے کہ ہمیں ان کا فروں برغلبہ اور نصرت عطافر مائے تا کہ ہمیں اس عذاب وابتلاء سے نجات حاصل ہوجوہمیں کفار مکہ ہے برداشت کرنا پڑر ہاہے، مکہ مکرمہ میں اسلامی تاریخ کے ابتدائی ایا م تخت کشن تھے، تنتی کے چندافراد جورسول اللہ مُنْآثِيْنَ برايمان لائے تتے، کفار قریش کے ظلم و تم کا شکار تھے۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ تو غلام تھے ان کی مالکہ لوہا آگ میں تیا کران کے سر برر کھودیتی تھی، کافرانیں آگ پرلٹادیتے اورآ گ ان کے جمم ہے شنڈی ہو جاتی ، ہلال رضی الندعنہ کو پھی دوپیریٹس گرم ریت پرلٹا کران کے سینے پر پھر ر کھ دیا جا تا اوروہ احداحد پکارتے ہے میداور تمارین یا سرحنی اللہ عنہ مظالم اور تعذیب کا ہروت نشانہ ہے رہے۔

بیہ تھے وہ حالات جن میں حفزت خباب رضی اللہ عندرسول اللہ ٹاکٹیا ہے دعائے نفرت کی درخواست کررہے ہیں، مگراللہ کے رسول تَنْقِيْهُ فِرِماتے ہیں کہ بمیشہ ہی اہل ایمان کوستایا گیا ہے اورسب ہے زیادہ خوانبیا ء کرام کیسے السلام کو تکالیف پہنچا کی گئیں، آپ مُکافِیْمانے ارشاد فرمایا که پہلے تو سر میآرہ چلا کرسر چیردیا جاتا تھا اورلوہے کی تنگھیوں سے مڈیوں تک گوشت اتار دیا جاتا تھا، تگراس کے باوجو دامل ا پیان دین سے نہ پھرتے تھے،جلدی نہ کروجلد ہی وہ وقت بھی آئے گا کہ صنعاء سے حضر موت تک اللہ تعالیٰ کا مانے والا اس طرح سفر کرنے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی کا خوف نہ ہوگا۔ یہ بیثارت عظیم یوری ہوئی اور خیر قرون کے لوگوں نے بیدورایی آنکھوں ہے دیکھا کہ جزيرة نمائے عرب كى سرز مين كافروں كے وجود سے خالى ہوگئى اور اسلام غالب اور سر بلند ہوگيا۔ (دنيل الفائل حين: ١٢٦/١)

رسول الله طَلَيْلِ كاطرف سے ناانسانی كی نسبت عظیم كناه ہے

٣٢. وَعَنِ ابُنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيُنِ اثَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمُ نَاسًا فِي الْقِسُمَةِ فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بُنَ حَابِس مِائَةٌ مِنَ الْإِبلِ، وَأَعْطَى عُيُنَةَ بُنَ حِصُن مِثْلَ ذَلِكَ،و أَعُ طَبِي نَاسًا مِنْ أَشُرَافِ الْعَرَبِ، وَاتْرَهُمْ يَوْمَنِذِ فِي الْقِسُمَةِ فَقَالَ رَجُلٌ : وَاللَّهِ إِنَّ هاذِهِ قِسُمَةٌ مَا عُدِلَ فِيْهَا وَمَا أُرِيُدَ فِيْهَا وَجُهُ اللَّهِ فَقُلُتُ : وَاللَّهِ لَأَخْبَرَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ ۚ فَٱخْبَرُتُهُ ۖ بِمَا قَالَ، فَنَغَيْرَ وَجُهُه ْ حَتَّى كَانَ كَالصَّرُفِ ثُمَّ قَالَ : فَمَنْ يَعُدلُ إِذَا لَمُ يَعْدِل اللَّهُ وَرَسُولُه ْ ثُمَّ قَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوْذَى بِأَكْثَرَ مِنُ هَذَا فَصَبَرَ فَقُلُتُ : لاَ جَرَمَ لاَ أَرْفَعُ إِلَيْهِ بَعُلَهَا حَدِيثًا . (مُتَفَقَّ عَلَيْهِ)

وَقَوْلُهُ كَالصَّرُفِ هُوَ بِكُسُرِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ: وَهُوَ صِبُّغٌ أَحْمَرُ.

(۲۲) '' حصرت عبداللہ بن مبعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ غز وہ حنین میں غنیمت کی تقشیم میں رسول اللہ مُلافِئا نے بطورِ تالیف قلب کچھالوگوں کو ترجیح دی، چنانجیآب منافیا نے اقرع بن حابس ادر عیبینة بن حصن کوسوسواونٹ دیئے۔ای طرح اشراف عرب کوتر جبح دی اور انبین عطافر مایا۔ ایک شخص بولا: اللہ کی تسم اس انساف نہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ کی رضا مہ نظر نہیں رکھی گئی۔ میں نے سوعا كه يس ضرور پينبررسول الله مُنْ فينا كوي بنجاؤل كاچنا نجه بين آپ مُنْ لِينا كار آپ مُنْ لِينَا كار آپ مُناقِقاً كواس بات كي اطلاع دي ميرن كر چیرهٔ مبارک کارنگ متغیر ہو کر سرخ ہو گیا اور آپ مُلافیم نے فریایا کہ کون انصاف کر سکے گا اگر انڈ تعالی اور اس کارسول ہی انصاف نہ کریں۔ چھرآ یب ناٹینل نے فرمایا کہ انڈ تعالی موی علیہ السلام پررحم فرمائے انہیں اس ہے بھی زیاد وستایا گیا تگرانہوں نےصبر کیا۔ میں نے دل میں وجا کہ میں اب مجھی اس طرح کی بات آپ مُلْقِظُ کا کت نہیں پہنچاؤں گا۔ ' (متفق علیہ)

حدیث میں وارد "صِرف" کالفظاد ص" کے زیر کے ساتھ ہے جس کے معنی سرخ رنگ کے ہیں۔

تخ تك من اخبر صاحبه بما يقال فيه. صحيح البخاري، كتباب الأدب، باب من اخبر صاحبه بما يقال فيه. صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب اعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام.

كلمات مديث: الاحبرن: من ضرور فروول كار حبّره واحبره: آكاه كرنا، فبروار كرناد يُعدِل، عدل، عدلا: (باب ضرب) انصاف كرنابه عادل: انصاف كرنے والابه اعتدال: برابري، توسط لا خوم: ضرور به

ر۸ . هیل شرح حدیث: حنین مکداورطا كف كورمیان ایك وادى كانام بم اغروه و حنین فتح مکہ کے بعد پیش آیا۔ جب مال غنیمت کی تقسیم کا مرحلہ آیا تو آپ مُلَاِیِّلُ نے بعض سرداران عرب کوبطور تالیف قلب زیادہ عطافر مایا۔ تالیف قلب ہے مراد دلجوئی ہے،رسول اللہ خائیمۂ بعض ایسے لوگوں کوجنہوں نے ابھی ابھی اسلام قبول کیا ہو مال عطافر مایا کرتے تھے

تا کہ وہ اسلام پر ثابت قدم ہوجا کیں،جیسا کہ حضرت سعد سے مروی سیجے اور مرفوع حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ٹائٹڑا نے فر مایا کہ میں بعض اوقات کسی کواس اندیش*نہ کے تحت* ویتا ہوں کہ کہیں مال کی محرومی اس کے جہنم میں جانے کا سبب نہ ہن جائے۔

غرض آپ مُلَقِّمًا نے بعض سرداران عرب کوسوسوا دشٹ عطافر مائے تو ایک شخص جومنافق تھا اوراس کا نام ذوالخو یصر وتق معترض ہوا اور کہنے لگا کہ تیکشیم منصفانہ نبیس ہے۔حضرت عبداللہ بن معود رضی اللہ عنہ نے اس کی بیدیات بنی ادرارادہ کیا کہ رسول اللہ نائیج ہم کو پہنجر پہنچا دیں تا کہ آپ مُلٹین کومسلمانوں کے درمیان موجود منافقین اوران کے خیالات ہے آگہی حاصل ہو جائے۔رسول الله مُلٹینم اس بات کوئن کرکیپیدہ خاطر ہوئے اور فرمایا اگر اللہ اور اس کا رسول انصاف نہیں کرتے تو اور کون ہے جوانصاف کر سکے گا؟ کچرفر مایا اللہ تعالی مویٰ (علیهالسلام) پر رحم کرنے انہیں اس ہے بھی زیادہ ایڈ اء پہنچائی گئ مگرانہوں نے صبر کیا۔حضرت مویٰ علیہالسلام کوان کی قوم نے جو ایذاء پہنچائی اس کا ذکر قرآن کریم میں ہواہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَرْمِهِ - يَنَقُرُولِمَ تُؤَذُّونَنِي وَقَدَّتَّعْ لَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ الْيُكُمُّ ﴾ "ا ميرى قوم التم مجھے كول ساتے ہو، جب كتهبيں معلوم ہے كمين تمبارى طرف الله تعالى كارسول بول ـ"

(القف :٥)

يعني روثن دلائل اور تحطيم عجزات ديكي كرول ميس بقين ركحته هوكه ميس الله تعالى كارسول بهوں پھربھى نازيها حركات اور بيهوده با تو ب ہے جھےستاتے ہو؟ بیدمعاملہ تو کسی معمولی ناصح اور خیرخواہ کے ساتھ بھی نہ ہونا جائے چہ جائیکہ اللہ کے رسول ٹکھٹرا سے ایہا برتاؤ کیا جائے كريهي كجيرًا بناكريو بنے لگے اور تلالقہ سے جہاد كاحكم ہوا تو كئے لگے موئ تم اور تمہارا خدا جاكران سے لڑ وہم تو يہاں بيٹے ہيں۔ نيز ايک اورمقام برخودابل اسلام كومخاطب كركفر مايا:

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَى فَكَزَّهُ ٱللَّهُ مِنَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا ۞ ''اے ایمان والواتم ان کوگول کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موی کوستایا، کچر جووہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے مویٰ کوان ہے بری دکھلا دیاوہ اللہ کے بیال بڑے آبرووالے تھے۔ "(الاحزاب: ٩٩)

یعنیم کوئی ایسی بات یا کام نہ کرنا جس ہے تمہارے رسول اللہ ٹالٹیم کو تکلیف بینچے ۔هفرت مویٰ علیہ السلام کوان کی توم نے طرح طرح کی اذیت وہ ہا تیں کہیں مگر وہ اللہ کے یہاں بڑی وجاہت اور مقبولیت والے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سب یا توں کور و کر کے موی علیهالسلام کا بے داغ اور بے خطا ہونا ثابت کر دیا۔ حضرت مویٰ علیهالسلام کی قوم کےلوگوں نے حضرت مویٰ علیهالسلام کے بارے میں کہا کہ وہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو جنگل میں لیے جا کرفتل کرآئے میں اللہ تعالیٰ نے ایک خارق عادت طریقے ہے اس کی تر دید فرمادی،حفزت موکیٰ علیبالسلام شدت حیا کی بنایرعشل کے وقت لباس نیا تارتے تھےان کی قوم کےلوگوں نے کہا کہ ان کےجم میں کوئی عیب ہاسے چھیاتے ہیں؟ ایک موقعہ پر جب آپ تہانہارہ تھ آپ نے اپنے کیڑے اتار کر پھر پر رکھ دیے ، وہ پھر آپ کے كِيْرِ ﴾ ليكر بھا گا آپ اس كے پيچيے بھا گئے لگے يہال تك كه آپ كي قوم كےلوگوں نے آپ كود كيرليا كه آپ بے عيب ہيں۔ قارون

ے کی ورت و بال دے کر حضرت مولی علیہ السلام پرتہمت لگانے پرآ مادہ کر ایبا۔ قارون کوزیمن میں دھنسادیا گیا اور عورت نے بر ملا کہا کہ آپ نے جموعت اولا تھا۔

ندُورہ بیان سے رسول اللہ تلقیق کے اس فرمان کی وضاحت ہوگئی کہ آپ تلقیق نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موئی علیہ السلام پر رحم کرے انتیاں است بھی زیدہ سنایا گیا۔ رسول اللہ تلقیق کی آرز دگی دیکھ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ تعالیٰ عند نے فیصلہ فرمایا کہ آسندہ وہ منافتین کی دئی بات س کرا سے رسول اللہ تلقیق کوئیس پہنچا کیں گئے۔

(دليل الفالحين: ١٢٦/١ تفسير عثماني الصف، الاحزاب)

### د نیوی تکالیف موجب اجرے

٣٣. وغن أنس رضي الله عنه قال قال رسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارَادَاللهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجْل اللهُ عِنْد وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ اَمَسْكَ عَنْهُ بِذَنْهِ حَتَّى يُوَافِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامةِ " وَقَال النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ عِظْمَ الْجَزَاءِ مَعْ عِظَم الْبَلاَءِ وَإِنَّ اللهُ تَعَالى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا النَّامِهُ وَضَل وَهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ عِظْمَ الْجَزَاءِ مَعْ عِظَم الْبَلاَءِ وَإِنَّ اللهُ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا النَّامِهِ وَاللهُ تَعَالَى إِذَا أَحَبَ قَوْمًا المَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ عِظْمَ الْجَزَاءِ مَعْ عِظْم الْبَلاَءِ وَإِنَّ اللهُ تَعَالَى إِذَا أَحَبَ قَوْمًا اللهُ عَلَى إِذَا وَمَنْ سَجَط فَلهُ الرَّمْا وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّ

۳۳۱) حضرت انتی میں اور دوریت ہے کہ رسول انگیا نے فر مایا کہ جب القد تعالی اپنے کی بندے کی بھائی کا ارادہ فرماتے 
ہیں تو و بنای میں اے سزاد یدیتے ہیں جس کی کے لیے برائی مقدر ہوتی ہے تو اس کو گنا ہوں میں وصل دی جاتی ہے تا آگدہ وہ قیامت
می کجراجا تا ہے۔ نیز آپ انگیا نے ارشاد فر مایا کہ اجروثو اب کی زیادتی ابتلاء کی زیادتی کے ساتھ ہے۔ اور پیشک اللہ تعالی جن لوگوں
میکوجب جات تا ہے اکو آز مائشوں میں ڈالٹ ہے جواللہ کی رضا پر راضی رہائی سے اللہ راضی موااور جو تا راض موااللہ اس سے تا راض موا
( تر ندی ) اور الا مرتز ندی نے کہا ہے کہ محدیث حسن ہے۔

تُح تَن صيف (٢٣): الحامع الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء.

كلمات وهديث: عدل عدل كل عدل عدل وعدلة (بابع) جلدى كرنا عقوية: مزا معاقبة: بدليات مست المساكة : روكنا

شرح طدیف:

مرم طریف از مراز تا وفرع کے بجائے تقدیم پر راضی ہوتا چاہیے۔ بین طریقہ اس کے لیے خیروفلاح کا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور آخرت میں بھی اور آخرت میں بھی اور آخرت کی زندگی ابدی اور غیر محدود ہے باتی پر فائی کوغیر محدود کر جمدود کو آخری دیا مقتلدی نہیں ہے۔

مرم کے ایک اور محدود اور آخرت کی زندگی ابدی اور غیر محدود ہے باتی پر فائی کوغیر محدود پر محدود کو آخری دیا مقتلدی نہیں ہے۔

مرم کے ایک کے اندان کے کانا ہوں کو

معاف فرما كيں۔خطاؤل كودرگر رفر ماديں اوراس كے درجات بلندفر ماكيں۔ (معارف الحديث)

# بچه کی موت پر صبر کا واقعه

٣٣. وَعَنُ اَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كَانَ ابْنُ لِآبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَشْتَكِي، فَحَرْج اَبُوْطَلُحَة فَقُبِصَ الصَّبِيُّ فَلَمَّا رَجَعَ ٱبُوْطُلُحَةَ قَالَ : مَا فَعَلَ ابْنِي ؟ قَالَتُ أُمُّ سُلَيْم وهِي أُمُّ الصَّبيّ : هُوَ اسْكُنْ مَاكَانَ فَقَرَّبَتُ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشَّى ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا فَلَمَّا فَرَعَ قَالَتْ: وَارُوا الصَّبِيَّ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طُلُحة أتلى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ \* فَقَالَ أَعَرَّسُتُمُ اللَّيْلَةَ ؟ قَالَ : نَعَمُ، قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُسَمَا، فَوَلَدَتُ غُلاَمًا فَقَالَ لِيُ ٱبُوُ طَلَحَةَ احُمِلُهُ حَتَّى تَاتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعَثُ مَعَهُ ﴿ بتَمَرَاتِ فَقَالَ: اَمَعَهُ شَيُّءٌ قَالَ: نَعَمُ تَمَرَاتٌ فَانَحَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَضَعْهَا ثُمَّ اخذُهَا مِنُ فِيُهِ فَجَعَلَهَا فِيُ فِرِ الصَّبِيُّ ثُمَّ حَنَّكَهُ وَسَمَّاهُ عَبُدَاللَّهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رؤايَةِاللُّبُحَارِيّ : قَالَ ابْن عُيَيْنَةَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَرَ أَيْتُ تِسْعَةَ اَوُلاَدٍ كُلُّهُمُ قَدْ قَرَوُوْالْقُرُانَ. يَعْنِي مِنَ اَوُلاَدٍ عَبُدِاللَّهِ الْمَوْلُودِ وَفِيرِ رِوَايَةٍ لِـمُسُلِمٍ: مَاتَ إِبْنٌ لِآبِرُ طُلُحَةً مِنْ أَمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ لِآهُلِهَا: لاتُحَدِّتُوا اَ بَاطَلُحَةً بِابُنِهِ حَتَّمِ أَكُونَ أَنَّا أُحَدِّثُهُ مُ فَجَآءَ فَقَرَّ بَتُ إِلَيْهِ عَشَاءُ فَآكَلَ وَشَربَ، ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ أَحُسَنَ مَاكَانَتُ تَصَنُّعُ قَبْلَ ذَلِكَ فَوَقَّعَ بِهَا فَلَمَّا أَنُ رَأْتُ أَنَّهُ قَدُ شَبِعَ وَأَصَابَ مِنْهَا قَالَتُ: يَا أَبَا طُلْحَةَ أَرَ أَيْتَ لُوْ أَنْ قَـوْمًا أَعَارُواْ عَارِيَتَهُمُ أَهُلَ بَيْتِ فَطَلَبُواْ عَارِيَتَهُمُ أَلَهُمُ أَنْ يَمْنَعُوٰهُمْ قَالَ: لاَفْقَالَتْ: فَاحْتَسِبِ ابْنكَ قَال فَغَضِسَ ثُمَّ قَالَ : تَرَكْتَنِيُ حَتَّى إِذَا تَلَطَّخُتُ ثُمَّ اخْبَرُتِنِي بِابْنِيُ فَانْطَلْقَ حَثْرِ اتّني رَسُولَ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَّ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارَكَ اللَّهُ فِي لَيُلْتَكُما قال: فَحَمَلَتُ قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَروَهِيْ مَعَه و كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اتِي الْمَدِيْنَةَ مِنُ سَفَرِ لاَ يَطُرُقُهَا طُرُوقًا فَدَنَوُا مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَضَرَبَهَا الْمَخَاصُ فاحْتبس عَـلَيْهَا اَبُوْطَلُحَةَ وَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اَبُوطُلُحَةَ : إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَارِبَ انَّهُ \* يُعُجبُنِيُ أَنُ أَخُرُجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ وَأَدْخُلَ مَعَه الذَاذَخَلَ وَقَدْ أَحْتَبَسْتُ بِـمَا تَـرِى، تَـقُـوُلُ أُمَّ سُـكَيُم : يَا اَ بَا طَلُحَةَ مَا اَجِدُ الَّذِئ كُنْتُ اَجِدُ انْطَلِقُ، فَانْطَلَقُنَا وَضَرَبَهَا الْمَخَاصُ حِيُنَ قَدِمَا فَوَلَدَكُ غُلامًا. فَقَالَتُ لِيُ أُمِّيُ : يَاأَنَسُ لاَ يُرُضِعُهُ أَحَدٌ حَثَّر تَغُدُوَ به على رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اَصْبَحَ احْتَمَلْتُهُ ۚ فَانْطَلَقُتُ بِهِ إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليْهِ وَسَلَّم " وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيْثُ .

كاانتظام كروبه

( ۲۲ ) حضرت انس میں دوایت ہے کہ حضرت ابوطلو کے ایک صاحبز اوے بیار تھے ابوطلو کی ضرورت ہے باہر نظیرتو ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ابوطلو دائس آئے تو انھوں نے دریافت کیا کہ میرے بینے کا کیا حال ہے؟ ام سلیم جواس بیچ کی مال تھی تیم کہا پہلے سے بہتر ہے، کچران کیلیج رات کا کھانالا کمیں انھوں نے کھانا کھایا اور بیوی ہے تو بت کی جب فارغ ہوئے تو پولیس کہ بحرکہ وفن کرنے

صبح ہوئی تو ابوطلح رسول اللہ کا گاؤی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سنایا۔ آپ کا گیؤی نے فرمایا کہ کیاتم نے بیوی ہے قربت کی۔ انھوں نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ کا گیؤی نے فرمایا اے اللہ ان وونوں کو برکت دے۔ چنا نچیان کے بچر پیدا ہوا حضرت انس کا بیان ہے کہ ابوطلح نے ان ہے کہا:

اے اٹھاؤادر رسول اللہ ٹائٹٹا کی خدمت میں لے کرچلوادر کچھ کچورین بھی ساتھ کردیں۔ آپ ٹاٹٹٹا نے دریافت فرمایا کیا پچے کے ساتھ کوئی چیز بھی ہے ۔انھوں نے کہا کہ بی ہاں کھچوریں ہیں۔ نبی کریم ٹلٹٹٹا نے کھچور لے کرا سے اپنے دہن مبارک میں چہا کر پچے کے منہ میں رکھی اوراس کی تحسیل فرمائی اوراس کا نام عبداللہ رکھا۔ (متفق علیہ)

تھیجے بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کر این عیبیڈ نے بیان کیا کہ ایک انصاری کا بیان ہے کہ اس عبداللہ کے تولڑ کول کو میں نے ویکھا کر سب قر آن بڑھے ہوئے تھے۔

اے انس بچے کوکنگ دودہ نہ پائے جس کورسول اللہ ٹاکھٹا کے پاس لے جانا جسج ہوئی میں نے بچہ کواٹھایا ادر سول اللہ ٹاکھٹا کے پاس لے گیا۔ اسکے بعد هنرت انس نے باقی صدیت بیان کی۔

تر تك مديد ( ٢٣٠): صحيح المسحاري، كتاب الجنائز، باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. صحيح مسلم، كتاب الادب باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته.

کلمات وحدیث: عَشاء: رات کا کھانا۔ عِشاء: صلوه العثاء - إعشاء: رات کا کھانا کھانا۔ تعشی: رات کا کھانا کھانا۔ عرس، عرساً (باب نفر): خوشی شرر بنا، جماع کرنا۔ عرس: دلمان عروس: دلها، دلمان مصَعَ، مضعاً: چبانا۔ حَمَّك: چبا کرزم بنانا۔ تحدیث: کمجور فیره چبا کرفرائرہ محصے کتالویرل دینا۔

شرح مدیث:

مرح مدیث:

سیرت و کردارے تا بت قدمی استقلال صبر قبل اور شو برے وفا داری کی اظہید انتہائی صابرہ اور شاکرہ خاتون تھیں انہوں نے اپنی

سیرت و کردارے تا بت قدمی استقلال صبر قبل اور شو برے وفا داری کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی ۔ ان کا ایک بچہ جس کا نام عمیر تھیں پہلے ہی

فوت بہو چکا تھا اور بیدوی عمیر بیں جن کے ساتھ رسول اللہ طاقی نے مزاح فریاتے ہوئے ارشاد فرمایا: 'اے ابو ممیر اتبہاری جڑیا کا کیا

بودا؟' دوسرے بچرکا بھی انقال ہوگیا شو ہر گھر واپس آئے تو ان کے سائے رات کا کھا نا رکھا تیا رہوکر آئی اور ہم توج شوری دلداری

گی ۔ چھر پولیس اے ابوظی از داری قبتا و کہا گرام کی گھرے عاریا کوئی چیز لے لیس جو پچھو دقت ہمارے پاس رہے پھر چیز کے مالک اپنی

چیز واپس مانگیں تو کیا ہم واپس ند دیں۔ ابوظی پولے واپس دینی چاہیے کہنے گئیس تمہارا بیٹا انٹد کا دیا ہم اقساللہ نے واپس لے لیا۔ ابوظی

ناراض ہوئے اور بولے اللہ کی بندی پہلے بتایا ہوتا پھراشے اور سرکا رود عالم طاقیق کی خدمت میں سارا واقعہ عرض کیا۔ آپ طاقیقاً نے
دونوں کو برکت کی دعادی۔

ابوطلحہ ہرسفریٹس رسول الند نظفائی کے ساتھ ہوا کرتے تھے ان کی اہلیہ اسلیم مجمی جایا کرتی تھیں اس واقعہ کے بعد پھر جانا ہوا۔ ام سلیم حاملہ تھیں ۔ سفرے واپسی میں وروزہ شروع ہوگیا رسول اللہ نظفائی آ گے تشریف لے چلے بدونوں میاں بیوی تفہر گئے۔ ابوطلحہ کوسر کا ا نظفائی کی مفارقت کا افسوس ہوا کہنے گئے اے اللہ تو جانت ہے کہ جب رسول اللہ نظفائی المدین سے روانہ ہوتے ہیں تو بٹس آپ نظائی کا ہوتا ہوں اور جب آپ واپس مدید منورہ چنٹیتے ہیں تب بھی میں ساتھ ہی ہوتا ہوں اور میں اس پریشائی کی وجہ ہے رک گیا اور آپ نظفائی کا ساتھ چھوٹ گیا۔ ستجاب الدعوات تھے فورا دعا قبول ہوگئی۔ اسلیم کینے گئیس اب تو مجھے تکلیف ٹیس ہے۔ الغرض دونوں مدید منورہ بھنج کئے پھرولا دت ہوئی۔ (فنصر البادی: ۷۷۸/۱ ۔ دلیل الفائد جین ۲۹/۱)

# غصه کے وقت نفس پر قابور تھیں

٣٥. وَعَنُ آبِى هُ رَبِي وَ وَضِى اللّٰهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيُسَ الشَّدِينُد بِالصُّرَعَةِ وَنَمَا الشَّدِينُد الّٰذِي يَمُلِكُ نَفْسَه عِنْدَ الْغَضَبِ مُتَفَقّ عَلَيْهِ .

رِوَ "الصُّرَعَةُ" بِضِمِّ الصَّادِ وَفَتْحِ الرَّآءِ وَاصُلُه عِنْدَ الْعَرَبِ مَنْ يَصُرَحُ النَّاسَ كَثِيْرًا.

۳۵) حضرت ابوہریزہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ طابقیا نے فر مایا کہ طاقتور وہ نہیں جو کی کو پچھاڑ دے طاقتور وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس کوقابو میں رکھے۔ (متنق علیہ)

صُرعَه كالفظ صادك بيش اورراء كزير يب اس كي اصل اللعرب بين بير يجو خفع كي الوكول كو يجها أو در

تريخ مديث (٢٥): صحيح البخاري، كتاب الادب باب الحدرمن الغضب. صحيح مسلم، كتاب البر، باب

فضل من يمسك نفسه عند الغضب.

كلمات صديف: الشديد: بهادر بوق كام صبوط شدّ، شداً (باب نص): شَدَّ الشيئ : باندهنا - شَدَّ على العدو: جمله آور بونا - صرعة والم بونا - صرعة (باب قُعَ) بي اثر ينا، ذين بركرادينا - صنارَعَه، مُصارعة (باب مفاعلة) كُتَّ الزيا - مناطة المثلثة المثلاثات مفاعلة المثلثة بالمثلاثات المثلثة بالمثلاثات المثلثة بالمثلثة بالمثلثة

شرح مدید:

آدی کاسی برااور مشکل نزیر بهونے والا وشن اس به بعیدا که فرمایا گیاہ انف دن عَدَو اَ نَفْسُكَ

النی بَیْنَ جَنْبَنَکُ ( تیرا بخت ترین وشن خود تیرانش ہے ) غصر کے وقت فس کو قابویں رکھنا کہ اس کوئی برائی سرز دنہ بواصل قوت اور
طاقت ہے۔ بری عادات میں سب ہے بری عادت غصر کرنا اور طیش کھانا ہے کہ اس حالت میں آدی کو خدود دالی کا خیال دہتا ہے اور خد
اپنے فقع اور نقصان کا حدید ہے کہ غصر کی حالت میں انسان ناشا کشت اور غیر مہذب الفاظ منہ نے نکا لئے لگتا ہے۔ واضح رہے کہ دین میں
جس غصر کی ممانحت اور ندمت کی گئی ہے اس سے مراد و وغصہ ہے جو نفسان نیت کی وجہ سے ہواور جس سے مغلوب ہو کر انسان اللہ کی مقر رکی
ہوئی حدود سے نکل جائے لیکن جو غصہ تی کے لیے ہواور اس میں حدود سے تجاوز نہ ہو وہ ندم و منہیں بلکہ محوو ہے اور
ایمان کی علامت ہے۔ (معارف المحدیث : ۲،۲۷ د فتح الباری : ۲،۲۷)

# غصه کے وقت اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم

٣٧. وَعَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلاَن يَسْتَبَّانِ وَاَحْدُهُمُا قَدِاحُمُو وَجُهُهُ وَانْتَفَخَتُ أُوْدَاجُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَىهُ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَىهُ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَىهُ مَا يَجِدُ، لَوُقَالَ: اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيْمِ ذَهَبَ مِنْهُ مَا يَجِدُ، لَوُقَالَ: اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيْمِ ذَهَبَ مِنْهُ مَا يَجِدُ، وَقَالُولُهُ : إِنَّ النَّهِي مَا لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَوَّدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيْمِ وَهُمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ اللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَهُمْ عَلَيْهِ .

(۲۶) حضرت سلیمان بن صرق بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم کا تھا کی خدمت میں حاضرتھا کدوہ آوی ایک دوسرے کو برا بھلا کئنے لگے اوران میں سے ایک کا چیرہ سرخ ہو گیا اور کیس چول گئیں۔ رسول اللہ ٹاٹیٹا نے فر مایا کہ ججھے ایسا کلمہ معلوم ہے کہ جواسے کے اس کا غصہ جاتار ہے۔ اگر اعوذ بالند من الشیطان الرجیم پڑھ لے توال کی بیجالت وور ہوجائے۔ صحابہ کرام نے اس مختص سے کہا کہ

ني كريم تأفيرًا نے فرمايا ہے كەاعود باللہ من الصيطان الرجيم پڑھلو۔

تر تكري من ما المائة موزد الفرن معالم الموري، كتاب بلده الحلق، باب صفة ابليس و جنوده . صحيح مسلم، كتاب

البر، باب من يملك نفسه عند الغضب وبأى شينع يذهب الغضب

رادی مدید: حضرت سلیمان بن صردرض الله تعالی عند فتح مکدے پہلے اسلام لاے اور اسلام آبول کرنے کے بعد حضور تُلَقِقًا کی خدمت میں درجی سے بعد اللہ عند شہید کیے گئے۔

(دليل الفالحين: ١٣٥/١)

كلمات ومديت: انتفحت او داجه: ركيس پهول كيس نفح نفحاً (باب اهر): منه يهونک مارنا - انتفخ: بهولابا - نفاحة: بإنى كالمبليد او داج ودج كى جمع ب رون كى رك جوغم كوتت پهول جاتى ب تعدة : عاد، عوداً (بابهر): پاها مكتا - العود : ياه العبد : ياه كوليد العبد : ياه كوليد العبد : ياه كوليد العبد الديد المبدأ : يناه كوليد -

شرح مدیث: رسول الله نگانگانے امت کوجن اخلاق وفضائل کی بہت تا کیداور اہتمام کے ساتھ تعلیم دی ہے ان میں ہے ایک جلم اور برد باری ہے اور غصہ کے وقت نقس کو قابو میں رکھنے کا تھم دیا اور برد باری ہے اور غصہ کے وقت نقس کو قابو میں رکھنے کا تھم دیا گیا ہے ، کیونکہ داقعہ بہت ہی بدانجام عادت ہے۔ چنانچ رسول کریم نگانگانے نے ایک شخص کوجس نے آپ نگانگانے نے میں خصر من کر وادر آپ نگانگانے نے متعدد مرجد فرمایا کرغمہ نگرایا تھا غصر مت کروادر آپ نگانگانے متعدد مرجد فرمایا کرغمہ نگرایا تھا غصر مت کروادر آپ نگانگانے متعدد مرجد فرمایا کرغمہ نگر وادر آپ نگانگانے متعدد مرجد فرمایا کرغمہ نگر و

نی کریم ٹائٹی نے خصرے منع کرنے کے ساتھ متعدد مواقع پر خصد کو دور کرنے کے طریقے بھی بتائے۔ مثلاً آپ ٹائٹی نے فرمایاً '' تم میں سے جب کسی کوغصراً ہے تو وہ خاموش ہوجائے' میر بات آپ ٹائٹی نے تمین مرتبدار شاد فرمائی ۔ تیز ارشاد فرمایا که ' خصہ شیطان کا اثر ہے اور شیطان آگ سے بیدا ہوا ہے تو جب تم میں کسی کوخصراً ہے تو وضو کرلے۔'' اس صدیث میارک میں رسول اللہ ٹائٹی نے اعود باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینے کوخصہ کے علاج کے طور پر ارشاد فرمایا۔ (دلیل انفال حین : ۲۰۵۷ میں معارف الحدیث: ۲۸/۲

قدرت ہوتے ہوئے عمر پینے کی نضیات

٣٤ . وَعَنُ مُعَاذِبُنِ آنَس رَضِى اللّهُ عُنُهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنُ كَظَمَ غَيْظًا، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ آنُ يُنُفِذَهُ ، وَعَاهُ اللّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَلَىٰ رَؤُوسِ الْخَلاَتِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرُهُ مِنَ الْحُورُ الْعِيْنِ مَاشَاءَ رَوَاهُ ٱبُؤُوهَ اتُؤُد، وَالرِّرُعِلِي وَقَالَ : خَذِيثٌ حَسَنٌ .

( ٢٧ ) حضرت معاذ بن انس من روايت بكررسول الله من في الما كر جو محف في جائے اس حال ميس كدوه اس كو كركز رنے پر قادر بواللہ تعالى روز قيامت تمام مخلوقات كسامنا الله كاكر بلائيس كاورا سے اختيار ديں كے كه حورمين ميس سے جس كوچاہے پسندكر سے۔ (ابوداد وَرِّ فدى اور زفدى نے نَباہے كہ بيعد يت حس ہے) منن ابي داود، كتاب الادب، بياب من كيظيم غيظاً . الحامع للترمذي، ابواب صفة المراب عند المراب عند المراب عند المراب الإدب، المراب عند المراب ال

القيامة، باب فضل الرفق بالضعيف والوالدين والمملوك

**رادی مدیث**: حفرت معاذبن انس رضی الله تعالی علی قبیله جمینه سے تعلق تفایه مصرمیں جا کرآیا و ہو گئے تھے ان کے صاحبز اوے

سہل نے ان سے متعددا حادیث روایت کی ہیں جن میں ہے بعض احادیث امام احمد بن منبل نے اپنی مندمیں بھی روایت کی ہیں۔آپ نے رسول الله تاکی سے تمیں احادیث روایت کی ہیں۔ (دلیل الفالحین: ۱۳٦/١)

كلمات مديد: كظم، كظمة (باب ضرب): غصر لي الينار رؤوس جمع رأس مرر رأس رئاسة (باب ضرب) مردار بونا، سرداري كرنامه رئيس: مردار قوم جمع رؤساء.

**شرح مدیث:** جمع محف کویی قوت وقدرت حاصل ہو کہ وہ اپنے غصہ کا برطا اظہار کر سکے اور جس سے ناراض ہے اس براین نارافتگی کا ظہار کر سکے اورا سے تحت ست کہ ۔ سکے یا ضرب وشتم کر سکے انگین وہ قدرت ہونے کے باوجود محض رضائے الٰی کے لیے غصہ کو بی جائے اور درگز رہے کام لے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی جزااس شکل میں عطافر ہائمیں گے کہ ساری مخلوق کے سامنے ہے اسے بلاکر فرمایا جائے گا کہ اپنے دل کی جاہت کی اس قربانی کے بدلے آج حوران جنت میں سے جوحور جا ہوا ہے لیے متخب کرلو۔

(معارف الحديث: ١٤٩/٢)

علامه طیبی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ الله سیحانہ نے قرآن کریم میں غصر لی جانے والوں کی تعریف فرمائی ہے کیونکہ غصہ کو و بانا دراصل نْفُس الماره كوقا بوكرنا اوراس برائي بروكنا يهت براجها وب- (تحفة الاحوذي: ٢٣٩/٧)

قرآن كريم من ارشاد ب:

﴿ وَٱلْكَنظِمِينَ ٱلْعَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسُّ ﴾

''غفے کو پینے والے اور لوگوں کومعاف کردینے والے۔''

(العمران ۱۳۳۴)

# عصدنه كرنے كى وصيت

٣٨. وَعَنُ اَبِيُ هُوَيُورَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَجَلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْصِنِي قَالَ : لِاتَّغُضَبُ، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ : لِاتَّغُضَبُ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

(٢٨) حضرت ابو بريرة على روايت ب كدايك فخف ف خدمت الدّري مين عرض كيا كد مجي هيحت فرما يح-آب في فرما یا که غصه ند کمیا کرو۔ان شخص نے بیسوال کئی مرتبہ دھرایا۔ آپ طافی کا نے ہرمرتبہ فرمایا کہ غصہ ند کمیا کرو۔ (تشجیح بخاری)

العضب . صحيح البخاري، كتاب الادب، باب الحذر من الغضب .

کلمات و مدیث او صنی : مجھ و میت کیج کے وصّی ، تو صِیة : (باب تفتیل) وَصّٰی فلانًا: کی کام کاع بدلیا ، و میت کی اُوصَی ، اِیصاء (باب اتعال) و میت کرنا ، شیعت کرنا دالوصیة : جس کی و میت کی جائے جمع و صایا دفر د مراراً: باربار دہرایا در روز از درایا در روز از در روز از در روز از در روز در القول : بات کو در ایا در روز ا

غصہ سے ممانعت کی وجہ ہیہ ہے کہ پیشتر حالات میں خصہ تکبر کی بنا پر پیدا ہوتا ہے اور تکبر بذات وخو دا کیے بہت بڑی برائی ہے۔ ص منع کیا گیا ہے اور تواضع وانکسار کی کا تھم دیا ہے نیز غصر ہے بہت برے نتائج طاہر ہوتے ہیں۔

ائن آئین فرماتے ہیں کدرسول اللہ نافیج کا بیفر مان کہ غصر نہ کروہ نیا اور آخرت کی ہے شارمصالح اور فوائد پر مشتل ہے ۔ حقیقت میہ ہے کہ انسان کا سب سے ہزاد تمن اس کانفس اور شیطان ہے اور غصریا تونفس کی خواہش سے ہوتا ہے یا شیطان کی انگینت سے اور چوخن ان دونوں پر قدرت وغلبہ عاصل کر لے گویا اسے تمام ہرائیوں سے تحفظ حاصل ہوگیا۔ (فنص البادی: ۲۱ ۱۶/۲)

#### مصائب كفارة سيئات بين

٣٩. وَعَنُ آبِي هُرِيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَايِزَالُ الْبَلاءَ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَذِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَىٰ وَمَاعَلَيْهِ حَطِيْئَةٌ " رَوَاهُ اليّرُمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيعٌ .

( ۲۹ ) حضرت ابو ہر میں صدوایت ہے کہ رسول اللہ تنافیقاً نے فرمایا کہ مؤمن مرومومن تورت کی جان مال اور اوالٹر مصیبتیں آتی رہتی ہیں بہاں تک کمہ جب وہ اللہ سے ملا قات کرتا ہے تو اس صالت میں کرتا ہے کہ اس پرکوئی گنا و نییں ہوتا۔

(ترندی،اورترندی نے اسے حسن کہاہے)

تَخ تَحْديث(٢٩): الجامع الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء.

كلمات وديث: البلاء: بلي، بلوا، وبلاء (باب نفر) آزمانا، امتخان لينا ـ البلوى والبلية: مصيبت ـ

مرح مدیت:

مرح مدیت:

مدیث مبارک کامفہوم ہے کہ دینا دارالامتخان ہے، یہاں نوع بینوع مصائب اور نگ برنگ آلام ہیں۔ یہاں ایک مؤمن کا کام ہیں۔ یہاں ایک مؤمن کا کام ہیں کہ وہ مصیبت پر مبر کرے اوراش کو اللہ تعالیٰ کی طرف کے تعمی ہوئی تقدیر بچھ کرخندہ پیشانی ہی برداشت کرے کہ مؤمن پر جو بھی تکلیف بیا پریشانی آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف فرمادیتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے صفور حاضر ہوگا تو اس کا کوئی گناہ باتی ندر ہے گا بکہ مارے گناہ معاف ہو بھے ہوں گے۔

(تحفة الاحوذي: ١٢٤/٧ \_ دليل الفالحين: ١٣٧/١)

# حضرت عمررضي اللدعنه كاغصه برقا بوكرنا

٥٠. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ : قَدِمَ عُيْنَةُ بُنُ حِصْنِ فَنَوَلَ عَلَى ابْنِ آخِيُهِ الْحُرِّبْنِ فَيَسِ ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ اللَّهِ عَمُو رَضِى اللَّهُ عَنُهُ وَكَانَ الْفُوّاءَ اصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ وَكَانَ الْفُوّاءَ اصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُولًا كَانُوا اَوُشُبَّالَا فَقَالَ عُيْنِينَةُ لِابْنِ آخِيهِ : يَاابْنَ الْحَقْلِي عَلَيهِ ، فَالنَّو اللَّهِ عَنُهُ وَمُشَاوَلُ عُينَيْنَةً لِابْنِ آخِيهِ : يَاابْنَ الْحَقَابِ، فَوَاللَّهِ هَنَا اللَّهُ عَلَيهِ عَلَيهُ وَلَمَ اللَّهُ عَنُهُ وَقَعَ بِهِ : فَقَالَ لَهُ مَاتُعُولُ اللَّهُ عَنُهُ وَيَنَا بِالْعَدُلِ ، فَعَلَى لَهُ عَمُو رَضِى اللَّهُ عَنُهُ وَمُنْ اللَّهُ عَنْهُ وَهُمْ بِالْعُرْفِ اللَّهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ : حُذِهِ الْعَفَو وَأَهُمُ إِللْهُ فِي اللَّهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ : حُذِهِ الْعَفَو وَأَهُمُ إِللْهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلا تَحُكُمُ فِينَا بِالْعَدُلِ ، فَعَلْ لَلهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ : حُدِدُ الْعَمُولُ وَيْعَ بِهِ : فَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : حُدِدُ الْعَمُولُ وَيْعَ بِهِ : فَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : حُدِدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : وَلا يَعْفُونُ وَاللَّهُ عَمُولُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : وَلا يَعْفُو وَأَهُمُ إِللْهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : وَلا يَعْفُولُ وَهُمُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ هَا عُمُولُ حِيْنَ تَلاهَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

(٥٠) حفرت عبدالله بن عباس مورویت بے کرعمینة بن صن آئ اورا پنے براور اور بن قیس کے پاس تشہرے۔ بیتر بن قسس ان اوگوں میں سے بیس جنسین حضرت عمران پر کھتے تھے اور قراء جو حضرت عمران کچلس میں بیضتے اور مشاورت میں شریک ہوئے تھے ان میں عمر رسیدہ بھی تھے اور جوان بھی عینید نے اپنے بھتیج سے کہا کہا ہے بہتیج کہ تہادا امیر المؤسنین کے یہاں مقام ہے تم میرے لئے ان میں عمر رسیدہ بھی تھا اور جوان بھی عینید نے اپنے ازت دیدی۔ جب وہ کیاں میں آئے تو یو لے اے این الخطاب جسم بخدائة تم نے کہمیں بہت دیا اور ند ہی جمارت ورمیان العماف کیا۔ بیس کر حضرت عمر شدید ناراض ہوئے اور قریب تھا کہ نہیں ماریں۔ بیر حالت و کیستے ہی جربین کے اپنے کہمیں بہت دیا اور ند ہی جمارت الدور تعالی کے اپنے کہمیں ماریں۔ بیر حالت و کیستے ہی جربین کے المحکم دواور جا بلوں سے اعراض کرو) اور میشنی جا لوگھ فی واکھ کے الشدی کے سام المور کے مقاری کی کا بیر بہت ذیادہ کم کر خوالے تھے۔ (سیح بخاری) اللہ کا میں سے دیا سے دورہ الاعراف، باب اقتداء النہی کا گھا کہ المناف کے النہ کا کھا کہ المورٹ کی کتاب بر بہت ذیادہ کم کر خوالے تھے۔ (سیح بخاری)

كلمات حديث: يُدنِيهم: دَنَا دُنُوا (باب نُعر) قريب بونا- ادنى إدناه: قريب كرنا- شَاوَرَ مُشَاوَرَةً (باب مفاعله) مثوره كرنار تَشْاوَرُ القومُ: بابهم شوره كرنار الشورى: مجلس مشاورت كهولاً: كَهَلْ كهولاً (باب فتح) الاعلام كابونار كهل: تميں ہے پياس تک کي عمروالا ، جمع ڪُهُول . الـجـزل، جـزُل، جَزَالْةُ : (باب ڪرم) برا ہونا ،مونا ہونا۔ جَزْل : بہت فياض، بہت وية والله أحزل العطاء: ببت انعام ديا\_

**شرح مدیث:** حضرت عمرض الله تعالی عنداین زمانهٔ خلافت میں امویه خلافت صحابهٔ کرام کے مشورہ سے انجام دیتے تھے۔صحابۂ کرام میں ہےا ہے بڑیعمردالے جوتج بہ کارادرمعاملات کو بیچنے والے تتجا دروہ نو جوان صحابہ بھی تتے جوعالم اورفقیہ تتھے۔ای طرح قراء آپ کی مجلس مشاورت کے ارکان تھے۔ بیدوہ اصحاب رسول مُلاکھ تھے جنہیں قرآن وحدیث کے معانی ومفاہیم پر دسترس تھی اورعلوم شریعت ہے بخولی آگاہ تھے۔

حضرت عمرضی الله تعالی عنه کی اس مجلس مشاورت میں ایک صاحب حربن قیس تھے۔ بینخود قراء میں سے تھے یعنی قرآن کا فہم رکھنے والے اور اس بڑنمل کرنے والے تھے۔ان کے پاس عبینة بن حصن آئے جوفتح مکہ کے وقت اسلام لائے تھے اور مؤلفة قلومهم میں ہے تھے۔ یہ مرتد ہو گئے اور قید کر کے حضرت ابو بکر کے پاس لائے گئے تھے اور پھراسلام قبول کرلیا تھا جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں چھوڑ دیا۔غرض بیصا حب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور اس طرح مخاطب ہوئے کہ نہ تو آپ نے ہمیں کثرت سے مال دیا اور نہ ہی ہمارے درمیان انصاف کیا۔اس پرحفزت عمرضی اللّٰد نتحالیٰ عنہ کوشدیدغصہ آیا اور آپ 👚 نے ارادہ کیا کہ ان کوتا دیب اور سرزنش کریں کیکن جب حربن قیس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیآیت یا دولا کی ،تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عندنے کوئی حرکت تک نہیں کی کیونکہ آئے تھم قرآن پر بہت عمل کرنے والے تھے۔ (دلیل الفالحین: ١٣٨/١)

# حكمرانول كظلم يرصبركرنا

١٥. وَعِن ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إنَّهَا سَتَكُونُ بَعُدِئُ اَثَىرَ ةٌ وَأُمُورٌ تُنُكِرُونَهَا قَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ تُؤَدُّونَ الْحَقّ الَّذِيْ عَلَيْكُمُ وَتَسْاَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمُ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَ"الْاَثْرَةُ": الْإِنْفِرَادُ بِالشَّيْءِ عَمَّنُ لَهُ فِيُم حَقَّ .

( ۵۱ ) 💎 حضرت عبدالله بن مسعودٌ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤلِّمُ اُنے فرمایا کہ عنقریب میرے بعدایک دوسرے برتر جبح كاسلىنى شروع ہوجائے گااورا يے امورسائے أنمينكم جنہيں تم ناپند كرو كے صحابة كرام نے عرض كيا۔ يارسول الله عَلَيْظ بهارے ليے كيا . تمكم مے فرمایاتم پر جوحقوق ہوں تم انہیں ادا كرتے اور اللہ تعالى سے اپنے لئے سوال كرتے رہو۔ (مشفق عليه)

حدیث میں اثرہ کا لفظ آیا ہے جس کے معنی الی کسی شنے کواینے لئے خاص کرلیں جس میں دوسرے کا بھی حق ہو۔

حُرِ تَصَعدعه (۵): صحيح البخاري، كتاب الانبياء، باب علامات النبوة في الاسلام. صحيح مسلم، كتاب الامارة، باب وحوب الوفاء ببيعة الخلفاء الاول فالاول.

كلمات حديث: اثرة: دوسرے كے بالمقائل اچ آپ كوتر جي دينا، خودكودوس يرتر جي دينا۔

شرح صدیہ:
متعدد احادیث میں اطاعت امیر کا تھم دیا گیا ہے اور تھم دیا گیا ہے کہ جب تک کھلا کفر ظاہر نہ ہو تھم رانون کی اطاعت کر واور ان کے جو حقوق تمہارے اوپر لازم ہیں ان کو ادا کر واور اپنے حقوق کے بارے میں سوال کر واور دعا کر وکہ اللہ تعالیٰ آ سانیاں پیدا فرمائے اور حکم اُنوں کے دلوں میں تمہاری خیر خواہی اور بھلائی ڈال دے۔ اس حدیث مبارک میں رسول اللہ تا تھی نے فرمایا کہ میرے بعد جب ایسے حکم ران آئیں جو تمہارے جا تزحقوق ادا کرنے میں کوتا ہی کے مرتکب ہوں اور صاحب حق پر غیر مستحق کو ترجی ہے۔ میں میں اس کے حقوق ادا کرتے رہنا اور اللہ سے دعا کرنا کہ تھم رانوں کوعدل وانصاف کی تو فیق عطاقر مائے۔
ترجی دیے لگیں ہے بھی تم ان کے حقوق ادا کرتے رہنا اور اللہ سے دعا کرنا کہ تھم رانوں کوعدل وانصاف کی تو فیق عطاقر مائے۔

(فتح البارى: ٩٤/٣ ـ دليل الفالحين: ١٠/١)

۵۲. وَعَنُ آبِى يَسْحَيْى اُسَيْدِ بُنِ حُصَيْرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْاَ نُصَادِ قَالَ: يَارَسُولُ اللَّهِ (صَـلَّى اللَّهُ عَـلَيُهِ وَسَلَّمَ الْاَتَسْتَعُمِلُنِى كَمَا اسْتَعْمَلُتَ فُلانًا فَقَالَ: إِنَّكُمُ سَتَلْقُونَ بَعُدِى ٱفْرَةُ فَاصْبِرُوا حَثْرِ تَلْقَوْئِي عَلَى الْحَوْضِ" مُتَقَقَ عَلَيْهِ .

و "أُسْيَدُ" بِضَمَّ الْهَمْزَةِ. "وَحُضَيْرٌ" بِحَاءِ مُهُمَلَةٍ مَضُمُومَةٍ وَضَادُ مُعُجَمَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(۵۲) حضرت اسيدين تغييرضى الله عند اوايت به كدايك انساري فض نے عرض كى كه يار بول الله وَ اللهُ اَعْلَمُ عَلَى بَعْدِ اللهُ مَعْرَكُو كَا عَالَ مَقْرِفْر اوِين جبيا كه آب تأثيث نے فلال كوكيا ہے۔ آپ تُلَيُّمُ فَرْ ما يامير بيدتم ترجيحى سلوك و يجھو كے، پُن تم مبركرو يهال تك كدوش كوثر يرتبارى جمير علاقات بو۔ (مثفق عليہ)

أسيد : الف كيش كرماته ب- حضير حاءك يش اورضا وك زير كرماته ب-

حريح مسلم، كتاب الاماره، باب الامر بالصبر عند الولاة واستشارتهم.

رادی مدید:

مادی مدید:
عقبہ اولی کے بعد اسلام قبول کیا۔ عقبہ نانیہ من اللہ تعالیٰ عثیقبیلہ اوس کے خاندان اشہل نے تعلق تفاحضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر
عقبہ اولی کے بعد اسلام قبول کیا۔ عقبہ نانیہ شرکت کی غزوۃ احدیثیں شرکت فر مائی قرآن کر یم کی مثال وت بہت خوبصورت آواز
کے ساتھ کرتے تھے ان کے بارے میں رسول اللہ ناٹیٹی نے ارشاو فر مایا تھا کہ'' اسید بن تغییر بہت اچھا آوی ہے۔'' آپ سے
کہ ساتھ کرتے تھے ان کے بارے میں مشغق علیہ بقول ابن حزم کے بھی ایک حدیث ہے ہے کہ مثیر انتقال فر مایا۔

کلمات حدیث: الا تستعملنی: کیاآپ مجھے عالی ند مقرر کردیں عمل سے عالی کام کرنے والا عالی سرکاری فرائض کی انجام

ہی پر مامور مخص۔

رح مدید: رسول الله تلکی خاتم الانبیاء اور حسن انسانیت بنا کر مبعوث فرمائے گئے آپ تلکی نے انسانی زندگی کے تمام پہلود ک کے بارے پس انتہائی عیمانہ ہدایات فرما کیں جو ہرا عتبارے انسان کی صلاح وفلاح کی ضامن ہیں چنا نچرآپ تلکی نے عقائد ایمانیات، عبادات واخلاق، معاشرت ومعاملات کی طرح نظام حکومت اور حکمر انوں اور ککوموں کے حقوق وفر اکف کے بارے میں واضح ہدایات فرما کیں اور خودا ہے طریق کم سے اس شعبہ زندگی کے بارے میں بھی امت کی کمل رہنمائی فرمائی ہے۔

آپ تُلَجُّاُ نے اپنی تعلیمات میں حاکم اور محکوم کے تعقق و واجبات کو جدا جدا بالنفصیل بیان فر مایا اور ہر باب میں واضح را ہنمائی عطا فرمائی۔ ترکیمائی عطا فرمائی۔ تحکم انول کولاگول کے ساتھ عدل وانصاف کی اور ان کے ساتھ محکم خیر خواہی کی فیجے تنے برمائی اور فر مایا کہ'' اگر انشد تعالی کی کولوگول کا حاکم اور نگر ان بنا دے محکم وہ ان کی خیر خواہی کا فریضہ پوری طرح اوا شدکر سے تو ایسا حاکم جنت کی خوشبو بھی نہ پا سے گا۔'' اور ارشاو فر مایا کہ کہ' اللہ کے نزد کیے سب سے افضل وہ محکم ال ہول گے جونرم خورجم ول عادل ومنصف ہول گے اور بدترین وہ محکم ال ہول گے جونرم خورجم ول عادل ومنصف ہول گے اور بدترین وہ محکم ال ہول گے جونرم خورجم ول عادل ومنصف ہول گے اور بدترین وہ محکم ال ہول گے جوخت ول ظالم اور غیر منصف ہول گے۔'' انگر مائی گئی اور فر مایا گیا کہ ول ظالم اور غیر منصف ہول گے۔'' انگر میں عدل وانصاف کے بجائے جب تم اپنے محکم انول کی طرف سے ایسی باتیں و کیموجو جہیں پہند نہ ہول یا تم یہ جھوکہ حقق تی کو اوائی میں عدل وانصاف کے بجائے جب تم اپنے محکم انول کی طرف سے ایسی باتیں و کیموجو جہیں پہند نہ ہول یا تم یہ جھوکہ حقق تی اوائیگی میں عدل وانصاف کے بجائے جب تم اپنے کیموکہ تو تو می کو اور امرائی اور خواہی کو در کھا تا ہے تو صبر کر داور حکم اور ہر دباری کا مظاہر وکرور یہاں تک کرتم حوش کو تر پر مجھ سے طاقات کرور و

(دليل الفالحين: ١٤٩/١)

# جنت كى تمنا كى ممانعت

٥٣. وَعَنُ آبِى لِبُوَاهِيْمَ عَبُدِاللَّهِ بُنِ آبِى أَوْلَى رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ وَهُ الْعَلَمُ وَخَيْرِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّاسُ السَّمُولُ وَاعْلَمُواْ اللَّهَ الْعَالِي اللَّهَ الْعَالِي اللَّهَ الْعَلِي وَسَلَّمَ: اَللَّهُمَّ مُنُولَ الْكَتَابِ وَمُحُوى السَّحَابِ، وَهَازِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ مُنُولَ الْكِتَابِ وَمُحُوى السَّحَابِ، وَهَازِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ مُنُولَ الْكِتَابِ وَمُحُوى السَّحَابِ، وَهَازِمَ الْكَتَابِ الْمُؤْمُ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِ مُ "مُتَقَقَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ مُنُولَ الْكِتَابِ وَمُحُوى السَّحَابِ، وَهَازِمَ الْكَتَابِ الْمُرْنَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْتُولِيْقُ

 تريخ مديث(۵۳): صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب الجنة تحت بارقة السيوف. صحيح مسلم،

كتاب الجهاد، باب كراهة تمني لقاء العدو والامر بالصبر عند اللقاء .

# عبداللد بن اوفي رضي الله عنه كے حالات

كلمات وسيف: طلال: ظل كي حق سايد هازم: مست وينه والاد هزم، هزماً (باب شرب) وشن و يست وينا و إنهزم إنهزاماً (باب النعال) مست و ينا و إنهزم إنهزاماً (باب النعال) مست و ينا و النعام والمعرب و عن النعال النعال والمعلم والمعرب و النعال و النعال والمعرب و النعال و النعال والمعرب و النعال و النع

ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ يَكَأَيْهُا ٱلَذِينَ ءَا مَنُوٓ الإِذَالَقِيتُهُ فِي اللّهِ مِنُوا وَأَذْكُرُوا ٱللّهَ كَيْرِيكَ لَعَلَكُم الْفُلِحُونَ ﴾ "اے ایمان والو! جب تہمیں کی جماعت ہے مقابلہ کا اتفاق ہوتو ٹابت قدم رہواور اللہ تعالیٰ کو کمڑت ہے یاد کروشاید کہ تم

معلوم مواكدهادي ساز وسامان نبيس بلكه ضبرو تبات اوركشت سيدالله كي يادى فتح وكامياني كالليديين -

(فتح الباري: ١٥٥/٢ دليل الفالحين: ١٤٢/١)



البّاك (٤)

#### باب الصدق **صدقکابیان**

١٣ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامِنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ ﴾

الله تعالى في ارشادفر ماياي:

"اے الل ایمان! اللہ سے ڈرتے رہواور ہوں کے ساتھ ہوجا ڈے " (توبہ: ۱۱۹)

تشمیری لگات: صدق اصل ایمان بھی ہا ور کمائی ایمان بھی ، جب آیک بند ہ مؤمن ایمان لے آیا اوراس نے گواہی وے دی کہ
اللہ کے سواکوئی معبود تیس اور حمد بنالیڈ اللہ کے رسول ہیں اب اس گواہی اوراس اقرار پر خاہت قدی اوراس نے تدگی کے ہر ہر مر ملے ہیں
قلب کی گہرائیوں سے اورا پے قول و گمل سے بچ کر دکھانے والاصدیق ہے دواییا شخص ہے جودل کی گہرائیوں ہیں بھی اور برملا بھی فلا ہر
ہیں بھی اور باطن ہیں بھی صدیق ہے اس کے احوال اس کے اعمال کی تصدیق کرتے ہیں اوراس کے اعمال اس کے احوال کی تصدیق
میں بھی اور باطن ہیں بھی صدیق ہو کا لیا تعلق اور جمالی تقوی کا جا مع جودہ صدیق ہے ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب تو
در بایز ہوت سے عطاب وانگراس آیے مبارک کی تقسیر میں علامہ خوا کہ خوات ہیں یادہ تین سے اس جوغ دوئے توک میں شرکت نہ کر سے
علامہ ابن جریو طبری رحمہ اللہ کے قول کے مطابق یا تو تمام مہاج ہیں محابہ مراد ہیں یادہ تین صحابہ مراد ہیں جوغ دوئے توک میں شرکت نہ کر سے
علامہ ابن جریو طبری رحمہ اللہ کے قول کے مطابق یا تو تمام مہاج ہیں صحابہ مراد ہیں یادہ قین صحاب الفائدین : ۱۸-۲۵)

بعض مفسرین فرماتے ہیں کداس آیت میں صادقین کہا گیا ہے علاء ادر صلحا نہیں کہا گیا کدان کے ساتھ ہو جاؤ کیونکہ صادقین کا لفظ فرما کرعالم وصالح کی پیچان بتادی کہ عالم وصالح وہ ہی شخص ہوسکتا ہے جس کا ظاہر وباطن مکساں ہوئیت وارادہ کا بھی جا ہوتو ل کا بھی بچا ہو اور مگل کا بھی سچا ہو۔ (معارف الفرآن: ٤/٥/٤)

٣ ١ . وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ وَأُلصَّندِ قِينَ وَٱلصَّندِقَاتِ ﴾

نيزارشادفر مايا:

''ادر سيچ مرداور تچي عورتين \_' (الاحزاب: ٣٥)

دوسری آیت میں مرداور عورت دونوں کوخطاب کیاجارہا ہے کہ سچے مرداور کچی عورتیں۔اس سچے ہونے میں صادق القول ہونا بھی داخل ہے اور صادق العمل ہونا بھی اور ایمان اور نیت میں بھی سچا ہونا داخل ہے یعنی مسلمان مرداور مسلمان عورت الیے ہوتے ہیں کہ ندان کے کام میں جموعت ہوتا ہے نظم میں کم ہمتی اور سستی اور تدہی ریا کاری وغیرہ۔ (معارف القرآن : ۴۹/۸)

#### سيح اورجموث كابدله

٥٣. وَعَنِ ابْسِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الصِّدُقَ يَهْدِئَ إِلَى الْهِرِّ وَإِنَّ الْمُعَدِّقِ إِلَى الْهِرِّ وَإِنَّ الْمُجَلِّقِ وَإِنَّ اللَّهِ صِلَّدِيُقًا. وَإِنَّ الْمُحْدِبَ يَهْدِئُ إِلَى الْهُرِدِبَ وَإِنَّ اللَّهِ صَلَّى عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهِ عَلَيْهِ الللْهُ عَلَيْهِ الللْهُ عَلَيْهِ عَلَى الللْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللْهِ عَلَيْه

( ۵۲ ) حضرت عبداللہ میں حوالے ہے کہ بی کریم خاتی نے فریایا کے صدق نیکی کی جانب راہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی برابر بچ بولٹار ہتا ہے بہاں تک کراس کو اللہ کے بہاں صدیق کھودیا جاتا ہے اور جموث برائی کی جانب راہنمائی کرتا ہے اور برائی جہنم میں لے جاتی ہے اور آدمی برابر جموث بولٹار بتا ہے یہاں تک کرا للہ تعالیٰ کے بہاں کڈ اب کھودیا جاتا ہے۔ (متق علیہ)

تَحْ تَحْمَدِيثِ (۵۳): صحبح البخاري، كتاب الادب، باب قول الله تعالى ﴿ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ﴾. صحبح مسلم، كتاب البر، باب تحريم النميمة وباب قبح الكذب و حسن الصدق و فضله .

كلمات وحديث: البر: نيكى - بَرَبَّرا (بابسم وضرب) بَرَّ فى قوله: جَى بِلِنا- بَبُرُد: نيك بونا- البارَ: نيكوكار في كرت والا المجتع البراد . البر: الله تعالى كانام - فحور: براكى - فحرو فحورًا (باب نفر) جمعوت بولناء كناه كرنا - فاحر: جمعونا المحق في حار . البمين الفاحرة: جموثي فتم -

شرح صدیق:
دیا ہے ان میں صدق ( سول کریم تاہی آئے جن اخلاق حسنہ پر بہت زور دیا ہے اور جن کو ایمان اور اسلام کے لیے لازم اور ان کا جز قرار
دیا ہے ان میں صدق ( سول کریم تاہی آئے جن اخلاق حسنہ پر بہت زور دیا ہے اور جن کو ایمیت وفضیلت اور اس کی افا دیت کو بخو بی
داخت کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ صدق ( زندگی کے ہر مرسطے میں اور معالے میں آؤل میں اور عمل میں اور نیت میں سیا ہونا ) مؤمن کا اعلیٰ
ترین دصف ہے کیونکہ مؤمن صادق ورجہ بدرجہ بھلائیوں اور نیکیوں کی طرف بڑھتار ہتا ہے اور مرصلہ بمرحلماس کی خوبیوں اور اس کے
میان میں اضافیہ وتا رہتا ہے بالآخر وہ مقام صدیقیت تا ہے اور اسے جنت کا مشتق قرار و کر اللہ کے بیماں صدیق کھو دیا
جاتا ہے ۔ چھوٹ بولنا ایک خبیث خصلت ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ آ دی میں فیق و فجور کا میلان پیدا کرتا ہے اور انسان کو برائی
کی جانب دھیلتار ہتا ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ آ دی میں فیق و فجور کا میلان پیدا کرتا ہے اور انسان کو برائی
کی جانب دھیلتار ہتا ہے اور اس کی بوری زندگی کو بدکاری اور برائی کی زندگی بنا کرا ہے دوز خ کل پہنچا و بتا ہے۔

(معارف الحديث: ٢/٢٧)

# مفكوك باتون كاترك كرنا

٥٥. وَعَنُ آبِى مُسَحَمَدِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيّ ابْنِ آبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ حَفِظُتُ مِنْ رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَعُ مَايُرِيُبُكَ إِلَىٰ مَا لَايُرِيُبُكَ، فَإِنَّ الصِّدُق طَمَانِيْنَةٌ، وَالْكَذِبَ رِيُنَةٌ" رَوَاهُ اليِّرُمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثُ صَحِيْحٌ.

قَوْلُه ' : "يَرِيْبُكَ " : هُوَ بِفَتْحِ الْيَآءِ وَضَمِّهَا : وَمَعُناهُ اتُرُكُ مَاتَشَكُ فِي حِلِّهِ وَاعْدِلُ إلىٰ مَالاَتَشَكُ فِيْهِ.

(۵۵) حضرت حسن بن على سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله مُلَّالَّمُ کوفرہاتے ہوئے سنا کرآپ نے فرمایا وہ امورترک کروہ جوشک میں ڈالیس اورالیے امورافتیار کرو جوشک وشبہ سے بالا ہوں۔ کیونکہ صدق طمانیت ہے اور جھوٹ شک ہے۔ (ترقدی نے روایت کیا اورکہا کہ بیعدیث مجھے ہے)

یسریٹ : بیلفظ یا مے زیراور پیش کے ساتھ ہے مفہوم ہیہ کدو دا مرجس کے جواز میں طبیہ ہوا ہے ترک کر دواور اسے اختیار کر و جس میں شک ندہو۔

الحامع الترمذي.

تخ ت مديث (۵۵):

# حفرت حسن رضى اللدعنه كحالات

مادی مدید:

مادی مدید:

آپ کی عمر ۸ سال بقی درسول الله کاففافی غربی الله تعالی عند اجمرت کے تیسرے سال بیدا ہوئے درسول الله کاففافی کی وفات کے دوت آپ کی عمر ۸ سال بقی درسول الله کاففافی فی فرمایا تھا کہ میرا پر بیٹا سید ہے الله اس کے ذریعے مسلمانوں کے دوبر علی رضی الله تعالی عند کی شہادت کے بعد معارت مسن خلیفہ ہو گئے تو حضرت امیر معاویہ فی بیش قد می شروع کردی دھنرت میں شاہد تعالی عند نے حضرت امیر معاویہ رضی الله تعالی عند سے دست پر دار ہوگے۔

آپ سے ۲۷ احادیث مردی ہیں بیڑھی میں شہید ہوئے۔ (دلیل الفالحین: ۱۸ تا ۲۷)

كلمات وحديث: الربية: شكر راب، ربياً (باب خرب) شك يش والنار إرتباب: شك كيار طسسانية: اطمينان يمكون، ما وحد الطبيان يمكون، ما وحد الطبيان المكون،

شرح مدیث:

ایسا صاحب ایمان تخفی جس کے قلب میں نورایمان داخل ہوگیا ہواور وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں ایمان کی بیاشت مجسوس کرنے لگا ہواور ندگی کے ہر مرسلے میں برابرایمان کے نقاضوں پڑلی پیرارہتا ہوتو اللہ تعالیٰ کی حکمت اوراس کی قدرت سے اس میں ایسا وصف پیدا ہوجا تا ہے کہ وہ خود محمد تن پر مطمئن ہوجا تا اور کذب سے نفرت کرنے لگنا ہے ہرا بھی اور بھلائی کی بات پر اس کا قلب خود بخو دعمی ہوجا تا ہے آگر چاہے اس بات کے خوب ہونے کاعلم بھی نہ ہوجھتے ہے ہے کہ جب آدمی کا دل نورایمان سے منور اورا کمالی مالی کے دوام اوران کی کثرت سے اس کی روح مصفا اور مسلسل اجتناب نواہی سے اس کا وجود بھی ہوجا تا ہے قوبارگا و حت سے اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کردیئے جاتے ہیں جو اسے امور خیر کی جانب را خب کرتے رہتے اور امور شرسے اس کی طبیعت میں ہو بانب را خب کرتے رہتے اور امور شرسے اس کی طبیعت میں ہو بانب بارا خب کرتے رہتے اور امور شرسے اس کی طبیعت میں ہو بانب بارا خب کرتے رہتے اور امور شرسے اس کی طبیعت میں ہو بانب بارا خب کی جانب بطبیان کی جانب طبیعا

ماكل جوتاب (دليل انفالحين: ١٤٧/١)

غرض مغہوم حدیث بیہ ہے کہ مکلّف ہر کام یقین واعمّا دیے ساتھ کرے کی قول یا مُل کے بارے میں شک یاتر دوہوتو اے ترک کردو کیونکہ صدق میں اطمینان وسکون اور راحت ہے اور کذب میں اضطراب نفس اور قلب کی بے چینی ہے۔ (تحفۃ الاحو ذی: ۲۶۴/۷)

# كفركي حالت مين بعي سجائي اختياركرنا

۵۱. عَنْ أَبِى سُفْيَانَ صَخُو بُنِ حَرُبٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ فِي حَدِيْنِهِ الطَّوِيُلِ فِي قِصَّةٍ هِرَقُلَ، قَالَ هِرَقُلُ. فَسَاذَا يَامُورُ كُمُ . يَعُونَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبُوسُفُيَانَ قُلْتُ: يَقُولُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَحُدَه اوَ فَسَادَا قِالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابُوسُفُيانَ قُلْتُ: يَقُولُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَحُدَه اوَ لَاتُمُورُ اللَّهُ عَلَيْهِ . لَاتُشُورُ كُوا بِهِ شَيْنًا وَاتُورُكُوا مَا يَقُولُ ابَاؤُكُم ويَامُونًا بِالصَّلوةِ، وَالصِّدُقِ، وَالْعَفَافِ، وَالْعَلَةِ مُتَفَقَّ عَلَيْهِ. (31) حَرْمَ الرَّعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ . (37) حَرْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ . (37) حَرْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَا لَيَاكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الرَّعِلَةِ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ . (37) مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِلْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللْعُلِقُ اللَّهُ عَلَى الْ

(متفق عليه)

ترك مديث (۵۲): صحيح البخارى، كتاب الإيمان، باب بدء الوحى. صحيح مسلم، كتاب الحهاد، باب كتب النبي المثل المرابع المرابع

ر**ادی صدیت**: حضرت ابوسفیان صحر این حرب رضی الله تعالی عند فتح مکه کے سوقعہ پر اسلام لائے اور غز وؤ تنین میں شرکت کی بعد از ان محاصرہ طائف اور جنگ برموک میں شرکت کی ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عبد خلافت میں انتقال ہوا۔

(دليل الفالحين: ١ /١٤٨)

كلمات وديف: العفاف: غفة، عفافاً، وعِفَةُ (باب ضرب) باكدامن مونا غير متحن كام عبار دمنا عفيف: باكدامن بحق أعفاء . الصلة: وصَل وصلة وصلة (باب ضرب) المانا، جوزنا وصلد بالف دينارايك بزار وينار ديكراس كما تعصن سلوك كيا وصفة رشة دارول اورد كي رحم قرابت دارول عصن سلوك كيا وصفة رشة دارول اورد كي رحم قرابت دارول عض سلوك كيا وصفة رشة دارول الموقفة وسلوك كيا وصفة رشة دارول الموقفة وسلوك كيا وسلوك وسلوك

شرح صدیہ: روانہ کیا گیا۔ اس خط کے بلنے کے بعداس نے شام سے ابوسفیان کو بلوایا او ران سے نی کریم کے حالات دریافت کے بدالیک طویل حدیث ہے جو حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عند سے مروی ہے اور سطح بخاری میں کتاب الایمان میں ندکور ہے۔ برقل نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عند سے دریافت کیا کہ نی کریم کا تا تھا کی تعلیم کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ ٹاٹیٹی فرماتے ہیں شرک نہ کروا ورصرف ایک اللہ کی بندگی کرورز مائٹہ جالمیت کے سارے غلطا ورفا سد کام چھوڑ وہ ، یا کدائشی افتیار کرو، چی بولوا ورصلہ دمی کروا ورغماز پڑھو۔ شہادت کی سجی تمنا

۵८. عَنْ آبِى ثَابِتٍ وَقِيْلَ آبِى سَعِيْدٍ وَقِيْلَ آبِى الْوَلِيُّدِ سَهُلٍ بُنِ حُنَيْفٍ وَهُوَ بَدُرِى رَضِى اللهُ عَنهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنُ سَالَ اللهُ تَعَالَى الشَّهَادَة بِصِدُقٍ . بَلَّعَهُ اللهُ مَنازِلَ الشُّهَدَآءِ وَاللهُ مَنازِلَ الشُّهَدَآءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(۵۷) حضرت بهل بن حنیف رض الله عند ب روایت ب که نی کریم تلکی نے ارشاد فرمایا که جوفض مدق کے ساتھ الله تعالیٰ می تعالی میں اوت طلب کر بے اللہ بحالت اسے شہداء کے مقابات تک پہنچاد ینگے اگر چدا کی وفات اپنے بستر پر ہو۔ ( ملم ) شخر تن معدیث (۵۷): صحیح مسلم، کتاب الامارة، باب استحباب الشهادة فی سبیل الله تعالیٰ .

مادی صدید: حضرت بهل بن صنیف رضی الله تعالی عنه صحابی رسول تلقی بین جنگ بدر اوراس کے بعد کے غزوات میں شرکت فرمائی۔ آپ سے چالیس احادیث مروی بین کوفی میں کمیں هیں انتقال فرمایا۔ (دلیل الفائحیین: ۹/۱ دارا

شرح مدید:

مرح مدید:

مرح مدید:

دعا کرے واللہ باند کا ایک بندہ خلوم وقلب ایک غظیم فعت ہے جومؤ من کوعطا ہوتی ہے کہ اللہ کا ایک بندہ خلومی ول ہے شہادت کی

دعا کرے واللہ بندا نہ اس کی حسن نیے کو اور اس کے اخلاص کو قبول فر ماتے ہوئے اسے شہداء کے اعلیٰ مرا تب عطافر مادی ہے گار چاس

کی وفات میدان جہاد کے بجائے بستر مرگ پر ہوئی ہو۔ ایک مدیث میں ہے کہ''اگر کسی نے کسی نیک کام کی نیت کی لیکن اس کو انجام نہ

دے سکا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اس کار خیر کا تو اب لکھ دیں گے۔'' جیسا کہ پہلے حدیث مبارک گزر چکی ہے کہ آپ

عالی میں اس کے قبل کے دورہ تبار سے باتھ ہوتے ہیں۔'' غرض اس

عدیث مبارک میں طلب شہادت کا متحب ہونا اور عمل صالح کی نیت کا متحب ہونا بیان کیا گیا ہے۔ (دلیل الفائد حین: ۱۰/ ۲۰۰۰)

مال غنيمت كاحلال موناامت محديد الله كاخاصه

٥٨. عَنْ آبِي هُوَيُورَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَا نَبِيِّ مِنْ أَلَا ثُمِيناً عِهَا وَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ مَعَنَا اللهِ عَلَيْهِمُ فَقَالَ لِقُومِهِ : لَا يَتُبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضُعَ امْرَأَةٍ وَهُو يُرِيدُ أَنْ يَبْكِي بَهِا وَلَمْ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمُ فَقَالَ لِقُومِهِ : لَا يَتُبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضُعَ امْرَأَةٍ وَهُو يَبْرِيدُ أَنْ يَبْكِي بَهَا وَلَا آحَدٌ بَنِي بَيُوتًا لَمْ يَرُفَعُ سُقُوفَهَا وَلَا آحَدٌ الشَّعْرِي غَنَمَا أَوْحَلِقاتٍ وَهُو يَنْتَظِرُ أَوْلاَدَهَا. فَعَزَا فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلواةَ الْعَصْرِ اوْقَرِينًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ : إِنَّكِ مَامُورَةٌ وَأَنَا مَامُورَةٌ وَأَنَا مَامُورَةٌ وَأَنَا مَامُورَةً وَاللهِ اللهُمْ الْحَبْسِيةَ عَلَيْنَا، فَحُبِسَتُ حَثْمَ فَتَح اللهُ عَلَيْهِ، فَجَمَعَ الْغَنَاتِمَ فَجَآءَ ثُ يَعْنِي النَّارَ لِتَاكُلَهَا فَلَكَ اللهُمْ الْحَبْسِيةَ عَلَيْهُ مِنْ كُلِ قَبْلَةٍ رَجُلٌ، فَجَمَعَ الْغَنَاتِمَ فَجَآءَ ثُو يَعْمِ النَّارَ لِيَاكُلَهَا فَلَكَ إِي مَالُوا قَلْلَا لِلشَّوْلَ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ كُولُ اللهُمْ الْحَدِيثِ اللّهُمْ الْحَبِيلِ مِنْ كُولُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ كُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُمْ اللّهُمْ الْحَدِيثُ عَلَى اللّهُمْ الْحَبْفِي اللّهُ مَا لَهُولُولُولُولُولُولُولُ قَلْمُ اللّهَا عَلَيْهُ مَا عُلِيلًا لَهُمْ الْعَالَةُ وَلِهُ الْعَلَيْهِ مَلْعُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلِ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ اللّهُمْ الْحَدْدُ اللهُ اللهُمْ الْمُؤْلِقُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْحَلْقِ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

الْعُلُولُ فَلَّتِنَا يِعْنِيُ قَبِيُلَتُكَ، فَلَوِقَتْ يَدُرَجُلَيْنِ اَوْ ثَلاَلَةٍ بِيَدِهٖ فَقَالَ : فِيكُمُ الْعُلُولُ فَجَآؤُوابِرَأُسٍ مِثْلِ رَاسِ بَقَرَةٍ مِنَ اللَّهَسِ فَوَضَعَهَا فَجَآءَ تِ النَّارُ فَآكَلَتُهَا فَلَمُ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِآحَدٍ قَبُلْنَا ثُمَّ احَلَّ اللَّهُ لَنَا الْعَنَائِمُ لَمَّا رَاى ضَعْفَنا وَعَجُزَنَا فَآحَلُهَا لَنَا مُتَّقِقٌ عَلَيْهِ .

"ٱلْخَلِفَاتُ " بِفَتْحِ الْخَآءِ الْمُعُجَمَةِ وَكُسُرِ اللَّامِ : جَمْعُ خَلِفَةٍ وَهِيَ النَّاقَةُ الْحَامِلُ .

کھتے ہوئے اپنی قوم ہے کہا کہ بیرے ساتھ ایسا تخفی نہ آئے جس نے ابھی لکات کیا ہے یوی کو گھر لانا چاہتا ہے گراہی نہیں لایا۔ ایسا تفضی بھی نہ آئے جس نے ابھی لکات کیا ہے یوی کو گھر لانا چاہتا ہے گراہی نہیں لایا۔ ایسا مخضی بھی نہ آئے جس نے گابھی بھر یاں اور اونٹیاں خریدی ہوں مخضی بھی نہ آئے جس نے گابھی بھریاں اور اونٹیاں خریدی ہوں اور اب ان کے بچوں کا منتظم ہو۔ غوض یہ بی جہاد کیلئے روانہ ہوئے عصر کے قریب اس بہتی کے پاس بہتی جہاد کرنا تھا تو افھوں نے مورج کو خوال اس افٹر ہوں اے اللہ مورج کو دوک افھوں نے مورج کو خالی کہ تو بھی اللہ کے تھم کا پابند ہوں اے اللہ مورج کو دوک لیکھی میں اس کے تھم کیا یہاں جگ کہ افٹر اس کے نواز ارتماع کیا بند ہے اور جس بھی ای کے تھم کیا پابند ہوں اے اللہ مورج کو دوک لیکھی کے ایس کے بیار کیلئے کے اور از کم ان کو کی خالی موجود ہے۔ اس لئے ہر قبیلے ہے ایک آدمی میرے ہاتھ پر بیعت کرے ایک شخص کا ہاتھ کی بیار کے تھی کہ کہ اس کے بیاتھ پر بیعت کرے ایک شخص کا ہاتھ کے بیار کے ایک کے خالی موجود ہے۔ اس لئے ہر قبیلے سے ایک آدمی میرے ہاتھ پر بیعت کرے ایک شخص کا ہاتھ کے دویا تین آدمیوں کے ہاتھ چیک گئے۔ افھوں نے فرایا کہ قریاتی ہو۔ چنا تیجہ پر لوگ گائے کے مرکے ہا ہر سونے کا ایک سر لیا کہ قریاتی ہو۔ چنا تیجہ پر لوگ گائے کے مرکے ہا ہر سونے کا ایک سر لائے اس الفیدی کے دویا تین آدمیوں کے ہاتھ ویک گئے۔ افھوں نے فرایا کہ قریاتی ہو۔ چنا تیجہ پر لوگ گائے کے مرکے ہا ہرسونے کا ایک سر اللہ تھا گائے نہ ماری کر دری اورضعت پر نظر فر ہاتے ہوئے تھارے لئے فنیمت کو طال فرمادیا ہے۔ (شنق عاہد)

حدیث میں وار دلفظ خلفات خاکے زبراورلام زیر کے ساتھ ہے جس کے معنیٰ ہیں گا بھن اونٹنیاں۔

تح الله عليه وسلم احلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم احلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم احلت لكم العنائم. صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب تحليل الغنائم لهذه الامة خاصة .

کلمات وحدیث: وهو برید آن بینی بها: اس کا اراده تما که بیوی کوگریش لائے۔ بنی، بنیا (باب ضرب) بنی البیت: گر بنایا۔ بنی علی اهله و بنی بها: بیوی کے ساتھ پہلی رات گراری۔ البنیان والبناء: عمارت آخ ابنیة فلول: غل، غلولا (باب نفر) خیات کرنا۔ فلزقت: لزق، لزوقاً (باب مع) چشا، چیکنا۔ لازقه ملازقة (باب مقاعلہ) چیکانا۔

مرب مدید الله کے بیسیج ہوئے انبیاء میں سے کوئی جی جہاد کے اراد سے روانہ ہوئے ۔ حاکم نے کعب الاحبار سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ ایک بیٹی مدیث کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ دیث کی جانب جہاد کے لیے جار سے تنجا اس کا نام ار بیا تھا۔ ایک سی حصر مدیث میں حضرت ابد ہرید وضی اللہ تعالی عند سے مرفوعاً روایت ہے کہ آپ منافی آئے نے فرمایا کہ سورج کو بھی کی کے لیے نہیں تشہر ایا گیا سوائے بیٹ بیان وائے دیش بین اون کے کہ ان کے لیے اس موقعہ برسورج کو تھم الیا گیا جب وہ بہنیت جہاد بیت المقدس کی جانب سفر کرر ہے تھے۔

معنرت پوشع بن نون سفر جہاد کے لیے روانہ ہونے لگاتو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تین آ دمی میرے ساتھ نہ جا کیں ،جس نے ابھی شادی کی ہے بیوی کو گھرلا نا چاہتا ہے لیکن ابھی نہیں لا سکا۔ جو مکان تعمیر کرار باہے اور مکان ناتممل ہے اور اس حالت میں ہے کہ ابھی حصوبہ بھی نہیں پر کی اور و څخفی جس نے گا بھی جا و خر میدے ہیں آئی نہت ہے کہ ان کے بچے ہوجا نمیں اور رپوڑ بڑھ جائے ۔ مقصود یہ کہ انسان جب جہاد کے لیے نکلے تو اس کی نبیت خالص رضائے اللی کا حصول ہواور کسی اور جانب اس کا دل اٹکا نہ ہوا ہو بلکہ کیسوہ ہو کر اور وجھی کے ساتھ جہاد سے لیے نکلے تو اس کی نبیت خالص رضائے اللی کا حصول ہوا ورکسی اور جانب اس کا دل اٹکا نہ ہوا ہو بلکہ کیسوہ ہو کر

جب اس بتی کے قریب پینچے جس کے باشندوں سے جہاد کا تھم ہوا تھا اور جس کانا م اربحا تھا تو عصر کا وقت قریب آپکا تھا۔ حضرت پوشع بن نون نے دعا کی کسورج تشہر جائے ، چنانچہ دعا قبول ہوئی اور سورج تشہر گیا اور فتح ہوگئی اور فتح ہوگئی ہوئی کہ آگر جا اپنیس کہ انہیں آگ آگر جلا اور کے بناخچہ آگ آگر گھر جلا یا نہیں۔ جس پر پوشع نے کہا کہ میں کوئی خیانت ہوئی ہے غرض خیانت کے طور پر ٹی گئی چیز واپس الا کررکھ دی گئی تو آگ نے سارا سامان جلا دیا۔ اللہ تعالی نے اس امت کے لوگوں کے ضعف اور کمزوری کے چیش نظر غنیمت کو حلال فرما دیا۔ گزشتہ امتوں کو ہال غنیمت حلال نہیں تھا اس امت کے لیے حلال کر دیا گیا۔ (فتح الباری : ۲۹۸ دلیل الفال حین : ۱۰/۱۷

سچائی سے تجارت میں برکت ہوتی ہے

۵۹. عن أبِي خَالِد حَكِيْم بُنِ حِزَامٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: "النَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمُ يَتَفَرَّقًا" فَإِنْ صَدَقًا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِي بَيْمِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتُ بَرَكَةُ بَيْمِهِمَا مُتَقَقَّ عَلَيْهِ.

( ۵۹ ) حضرت تھیم بن جزام رضی اللہ عشہ روایت ہے کدرسول اللہ کا تی آنے فرمایا کہ بائع اور مشتری جب تک جدانہ موں اختیار باتی رہتا ہے اگر وہ دونوں تج بولیس اور کھول کر بیان کر دیں تو ان کی تیج میں برکت ہوگی اور اگر اصل بات چھیا کیں اور جبوب بولیس تو ان کی تیج کی برکت بھتم ہوجائے گی۔ (متنق علیہ)

ترخ تحديث (۵۹): كتاب البيوع، باب ثبوت حيار الممطلس للمتبايعين .

ماوی صدیت: کرام میں سے ایک تھے جنہوں نے ساٹھ سال زمانہ جاہلیت میں اور ساٹھ سال اسلام میں گز ان سے براور زاد تھے۔ بیان صحابۂ اشراف قریش میں تھے ایک لاکھ میں حضرت معاویہ وضی اللہ تعالی عنہ کودار الندوة فروخت کر کے تمام مال صدقہ کردیا۔حضرت عبداللہ بن الز بیررض اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ قریش کے وقار کی جگہ کوفروخت کردیا توانہوں نے جواب دیا کہ اسلام کے بعدع زے ووقار صرف تنقای کو حاصل ہے۔آپ سے جالیس احادیث مروی ہیں جن میں سے جارشفق علیہ ہیں۔ 20 مدیس انتقال ہوا۔

(دليل الفالحين: ١٥٢/١)

كلمات ومديف: البيعان: بالع اورشترى فريدار اورفروفت كنده - باع، بيعا (باب ضرب) فروفت كرنا - الحيار: افتيار - خار، خيرة (باب ضرب) افتيار كرنا - فيرق تفريفاً (باتفعل) خار، خيرة (باب ضرب) افتيار كرنا - فيرق تفريفاً (باتفعل) جداكرنا - تفعل جداكرنا - تفعل عدامونا - محق : محق، محفاً (باب فع ) محق الشكى باطل كرنا، منانا - امحق المال: المك ونا - معحقة: باعث بيرتق -

مرح مدیث:

مرسلمان پرلازم ہے کہ دہ زندگی کے ہرمر ملے ہیں صدق کو اختیار کرے اور ہرسلمان دوسر مسلمان کی خیرخوائی

کرے اور دوسرے کے لیے بھی وہی لیند کرے جو وہ اپنے لیے لیند کرتا ہے۔ کارو بارا ورتجارت ہیں بھی بچ بولنا اور ایک البی ہیں خیر
خوابی افتیار کرنا ضروری بھی ہے اور مفید بھی ہے اور باعث خیر و ہرکت بھی۔ اگر دوآ دی خرید وفروخت کررہے ہیں تو دونوں ایک دوسرے
کے ساتھ بچ بولیں اور ایک دوسرے کی خیرخوائی کریں اور اس معاملہ میں کو تی بات چھیائے کے بچائے ہر بات کھول کر بیان کردیں قو اس
کے ساتھ بچ بولیں اور انزوی ہر طرح کے فوائد حاصل ہوں گے اور برکت حاصل ہوگی۔ جبکہ جھوٹ اور کتمان ہرکت کو مناویں گے اور
زائل کردیں گے۔ چتا نچ حفرت و اثلاث بین الاقع ہے دوایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ بیس نے دسول اللہ کا فیا اس کے فرمانے کو وہ بیٹ اللہ تو ایک گفت ہیں دہتا ہے یا بیٹر مایا کہ فرمانے کو وہ بیٹ اللہ تعالیٰ کے فضب میں رہتا ہے یا بیٹر مایا کہ فرشتے ہیشہ
کو اس براحت بھی جے درجے ہیں۔
اس براحت بھی جے درجے ہیں۔

جس طرح ایک تا جراگرایت کاروباریس سچااور خلص ہوتو اس کے کاروباریس برکت ہوتی ہے ای طرح اگر بندہ اپنے رب کے ساتھ معاملے میں سچااور خلص ہواور اس کی بندگی میں کوئی ریااور کی طرح کا کھوٹ نہ ہوتو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں اور اس کے اعمال صالح میں برکت ڈال دیتا ہے اور انہیں قبول فرما کران کے اجروثوا پ کو بڑھا تار ہتا ہے یہاں تک کہ سات سوگنا ہوجا تاہے اور اس سے بھی بڑھ جاتا ہے۔

الله تعالی کاارشادے:

﴿ هَا إِنَّ اللَّهَ أَشْتَرَىٰ مِنَ الْمُوْمِنِينَ أَنفُسَهُ وَأَمُولُهُم بِأَتِ لَهُ مُ الْجَنَّةَ ﴾ "الله تال في الله عن الله تال عن الله عن الله تال عن الله تال الله تالله ت

(التوبة:١١١)

کیسی عظیم الشان ہے بیتجارت جس میں خریدار اللہ جل شانہ میں اور جو شے خریدی ہے بعنی ہماری فافی جان اور عارضی مال جوخود . انہی کا دیا ہوا ہے اور جنت جیسااملی ترمین مقام اس کا تحن ہے جہاں الی نعمتیں ہوں گی جنہیں نہ آتھوں نے دیکھانہ کا ٹوں نے سااور نہ ان کا تصور دخیال کی کے دل میں آیا۔

البّاك (٥)

باب المراقبة

# مراقبكابيان

١ ١ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

﴿ ٱلَّذِي يَرَينِكَ حِينَ تَقُومُ الْأَنَّ وَبَقَلْبَكَ فِي ٱلسَّنجِدِينَ اللَّهُ ﴾

ارشاد ہاری تعالی ہے:

''جود يكمتا ۽ جحھ گوجب تواثقتا ہے اور تيرا پھرنانمازيوں ميں'' (الشعراء:٢١٩)

١٤. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ وَهُوَمَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنتُمْ ﴾

اورارشادفر مایا:

"اورتم جهال كبيل موده تمهار برماته ب-" (الحديد: ٢)

تغیری نکات: دوسری آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالی تمہارے ساتھ ہےتم جہاں بھی ہواور جس حال میں بھی ہو کہ اللہ ہی جس کی قدرت اور مشیت پر نظام عالم قائم ہے اس معیت کی حقیقت اور کیفیئے کی مخلوق کے اعلام علم میں آسکتی گراس کا وجود نیٹنی ہے اس کے بغیرانسان کا وجود نہ قائم روسکتا ہے نہ کوئی کا م اس ہے ہوسکتا ہے آسکی مشیت وقدرت ہی ہے سب کچھے ہوتا ہے جو ہر حال میں اور ہر گرانسان کے ساتھ ہے۔ (معارف القرآن: ۲۹۳/۸)

١٨. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَغْفَى عَلَيْهِ شَقَى مُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّدَعَآءِ ٥

اورفر مایا:

"الله الياب كوكى شيزين من يا آسان من اس رخفي نيس ب" (آل عران: ٥)

تغیری لکات: تیری آیت شرفر مایا ہے کہ جس طرح نظام عالم کی کوئی شے اللہ تعالی کی قدرت اور اس کی معیت سے باہر نیس

ہات طرح اس عالم کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور کوئی ذر ہ اس کے احاط علم سے خارج نبیں ہے۔سب مجرم و بری اور تمام جرموں کی نوعیت و مقداداس کے علم میں ہےاس لیے کوئی مجرم رو پوش ہوکر کہاں جاسکتا ہے اور کس طرح اس کے قبصہ کندرت سے فکل سکتا ہے۔ (تفسير عثماني)

> ٩ ١ . وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّ رَبِّكَ لِياً لَمِرْصَادِ ٢

"بے شک تمہارایر وردگارتاک میں ہے۔" (الفجر: ۱۲)

تغیری تکات: چقی آیت میں ارشاد ہوا کہ جس طرح کوئی تھس گھات میں پوشیدہ رہ کر آنے جانے والوں کی خبر رکھتا ہے کہ فلال کیونکر گز رااور کیا کرتا ہوا گیا اور فلاں کیالا یا اور کیا لے گیا بھر وقت آنے برا بنی معلومات کے موافق کام کرتا ہے۔ ای طرح مجھے لو کہ حق تعالی انسانوں کی آنکھوں سے پوشیدہ رہ کرسب بندوں کے ذرّہ ذرّہ احوال واعمال کودیکھتا ہے کوئی حرکت وسکون اس سے فخی نہیں۔ ہاں سزادين مين جلدي نبيس كرتاء غافل بندي بحصة بين كدبس كوئي وكيضوالا اور يوجيضے والانبيں جوجا ہويدهزك كيے جاؤر حالانك وقت آنے پران کا سارا کیاچشا کھول کرر کھ دیتا ہے اور ہرائیک ہے انہیں اعمال کے موافق معاملہ کرتا ہے جوشروع ہے اس کے زیر نظر تھاس ونت پته لگتا ہے کہ وہ سب ذهبیل تقی اور بندول کا امتحان تھا کہ دیکھیں کن حالات میں کیا بچھ کرتے ہیں اور ایک عارضی حالت برنظر کر کے آخرى انجام كوتونبين بعولة\_ (نفسير عثماني)

٢٠. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةً ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُحْفِي ٱلصُّدُورُ ۞ ﴾

''وهآ تکھول کی خیانت کو جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جوسیوں میں پوشیدہ میں۔''(عافر: ۹۹)

یا نچویں آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کاعلم ہرچھوٹی ہے چھوٹی بات کومحیط ہے یعنی وہ جانتا ہے کہ مخلوق سے نظریجا کر تغيري لكات: چوری چھیے کسی پرڈگاہ ڈالیا یا کن انکھیوں سے دیکھایاول میں پچھنیت کی یا کسی بات کاارادہ یا خیال آیاان میں سے ہرچیز کواللہ جانتا ہے۔

حديث جبرائيل عليه السلام

• ٧. عَنُ عُـمَرَبُنِ الْنَحْطَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُه قَالَ "بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ ذَاتَ يَـوُم اِذْ طَـلَـعَ عَـلَيْـمَـا رَجُـلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ النِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعُرِ لايُرىٰ عَلَيْه إَثْرُ السَّفَوِ وَلَا يَعْرِفُه ۚ مِنَّا اَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱشْنَدَ رُكُبَتَيُهِ إِلَىٰ رُكُبَتَيُهِ، وَوَضَعَ كَفُّيهِ عَلَىٰ فَتِحِنَدَيهِ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اَخْبِرُنِى عَنِ الْإِسْلامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْاسْلامُ انْ تَشَهَدَ انُ لَا اللَّهُ وَلَنَّ مُسَحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلوةَ وَتُولِيَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَتَصُومُ وَمَضَانَ ، وَتَحْجُ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلاجَكَمَةِ وَكُتُبِهِ وَكُتُبِهِ وَالْيَومُ اللَّحِرِ ، وَتُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاجَكَمَةِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ، وَالْيَومُ اللَّحِرِ ، وَتُؤُمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَضَرِّهِ. قالَ : صَدَقَتَ قالَ : فَاخْبِرِينَ عَنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ كَانَكَ تَوَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنُ تَرَاهُ فَإِنَّ لَمَ تَكُنُ تَرَاهُ فَإِنَّ لَمْ تَكُونُ تَرَاهُ فَإِنَّ لَمْ وَسُومِ . قالَ : قالَ فَاخْبِرِينَ عَنِ السَّاعِةِ : قَالَ : مَاللَمَسُنُولُ عَنْهَ إِيمَاعَلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ : فَاخْبِرُنِى عَنْ المَالِقِ قالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعَلِي اللَّهِ عَلَيْهُ وَمُلاتِكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَقَى اللَّهُ عَلَى اللْعَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

جنے گی ، اور مالک کی بیٹی بھی مالکہ ہے۔اس کے علاوہ اور بھی معنی بیان کئے گئے ہیں۔العالة کے معنی ہیں فقراء۔ملیا کے معنی ہیں زمانیہ طويل جواس مديث ميں تين دن ہن۔

تخ ت مديث (١٠): صحيح مسلم، كتاب الايمان.

كلمات ومديث: الماراتها، الامارة: علامت، نشاني جع امارات - الأمرة: بيابان مين يقركا تيمونا نشان - السحفاة: جمع الحافي نگے پیر۔ حدی حداً (باب مع)زیادہ چلنے سے یاؤں گھسا۔ ننگہ یاؤں چلنا۔ العراہ: جمع عاری نظام بر ہند عری عرباً (باب مع) العالة: عال، عيلا (باب ضرب كتاح كرنا عماح بهونا- عائل : عماح عالمة - رعاء: رعى، يرعى، رعياً (باب ضرب) جانوركا گهاس چرنا ـ الراعي: چرواما جمع رعاة ورعاء.

شرح مدیث: حدیث مبارک حدیث جرائیل علیه السلام کنام سے متعارف ہے صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کدرسوال عَلَيْنَا نِ ارشاد فرما یا که مجھے یو چھا کرولیکن صحافہ کرام آپ ٹلٹٹا کا بہت احترام کرتے تقےاور آپ ٹلٹٹا کی شخصیت کا ان براس قدررعب تھا كەنبىل سوال كرنے ميں تأمل ہوتا تھاس كے اللہ تعالى نے حضرت جرائيل عليه السلام كو بھيجا كدوه دين كي بنيادى باتوں كا سوال کریں اورآپ ٹاپٹرا کے جواب ہے صحابۂ کرام مستنید ہوں ۔بعض علماء نے اس حدیث مبارک کی جامعیت کی ہنا پرارشادفر مایا ہے کہ جس طرح سورۂ فاتحد تر آن کریم کے تمام مضامین کی جامع ہونے کی بنایرام القرآن کہلاتی ہےای طرح بیصدیث بھی سنت میں بیان كرده علوم كى جامع ہونے كى بنايرام السنه كبلانے كى مستحق ہے۔ (صحيح مسلم: ٢٩/١)

رسول الله مُلْقِظ نے اس حدیث میں ساکل کے جواب میں پانچ امور کا بیان فر مایا ہے: اسلام، ایمان، احسان، قیامت ہے متعلق أنتبادا درعلامات قيامت

اسلام کے اصل معنی میں اپنے آپ کوکس کے سرو کروینا اور بالکل ای کے تابع فرمان ہوجانا اور اللہ کے بھیجے ہوئے اور اس کے ر سولوں کے لائے ہوئے دین کا نام اسلام ای لیے ہے کداس میں بندہ اپنے آپ کو کمل طور پراپنے مالک کے سپر دکر دیتا ہے اوراس کی تکمل اطاعت کواپنادستورزندگی قزار دے لیتا ہے اور یمی حقیقت دین اسلام کی ہے اور یمی اس کامطالبہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے : ﴿ فَالَنَّهُ كُورُ النَّهُ وُنِيدًا فَكُهُ وَأَسْلِمُواْ ﴾ ''تمهاراالله وبي الدواحد بهذاتم اي كفرمال بردار مطيع بوجاوَ-' (اتج: ٢٢) نيز فرماياكه ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنّ أَسْلَمَ وَجْهَهُ وَلِيّهِ ﴾ "اوراس بهتركون موسكتاب جس نے اپنآ بكوالله ك سپردکردیا۔'' (نیاء:۱۲۵) اورای اسلام کے متعلق اعلان فرمایا گیاہے: ﴿ وَمَن يَنْبَعْ غَيْرَاً لِإِسْكَلِم دِينًا فَكُن يُقْبَلُ مِنْهُ ﴾ ''جس نے اسلام کے سواکوئی اور دین اختیار کرنا چا ہاتو وہ ہرگز قبول نہ ہوگا۔'' ( آل عمران : ۸۵ ) بہر حال اسلام کی اصل روح اور حقیقت یمی ہے کہ بندہ اینے آ یک وکلی طور پر اللہ تعالی کے سپر دکر دے اور پہلوے اس کامطیع فرمان بن جائے۔

آپ ٹاٹھٹانے فرمایا کہ اسلام ہیہ ہے کتم گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبودنہیں اور محمداللہ کے رسول ہیں،نماز قائم کرو،ز کو قادو، رمضان كے دوزے ركھوا دربشرط استطاعت اللہ كے گھر كا حج كرو۔ يه يا جج اركانِ اسلام ہيں۔ ایمان کے معنی بیں کہ اللہ کے رسول ان امور کے بارے میں جو ہمارے ادراک وشعور اور عقل وقیم سے مادرا ہیں جر پھے تالا کمیں اور ہمارے یاس جوعکم اور جو ہدایت اللہ کی طرف ہے لا کئیں ہم ان کو بچا مان کر ان کی تصدیق کریں اور اس کو حق مان کر قبول کرلیں۔ بہر حال شری ایمان کاتعلق اصولاً امویغیب ہی ہے ہوتا ہے جن کوہم اپنے احساس دا دراک کے ذریعہ معلوم نہیں کر سکتے ای لیےارشا دفر مایا: ﴿ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾

فرمایا که ایمان بدہے کہتم ایمان لا دَالله براس کے فرشتوں براس کی کتابوں پراس کے رسولوں پر یوم آخرے پراوراس پر کہ اچھی بری تقدیرای کی جانب سے ہے۔ایمان کےان امور مصشگا ند کا ذکر نہ صرف یہ کہ متعدد احادیث میں آیا ہے بلکہ قر آن کریم میں جا بجامتعد د آیات میں ان ایمانی امور کوائی تفصیل او تعیین کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

الله يرايمان لانے كامطلب يہ ہے كەلىند تعالى كے ايك وحدهٔ لاشرىك لهُ خالق كائنات اور رب العالمين ہونے كايقين كياجائے عیب اور نقص کی ہر بات سے یاک اور ہر صفت کمال سے اس کومتصف مجھا جائے۔

ملائکہ پرامیان لانے کامفہوم ہیے کہ بیلیتین رکھا جائے کہ مخلوقات میں ایک نورانی مخلوق ہے جو ہر مخلط تھم الٰہی کی تقیل میں اور اس کی تسبیح وتقدیس میں مصروف رہتے ہیں اوران کا وجودشراورعصیان ہے یا ک ہے۔

اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب ہی ہے کہ بیافتین کائل ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بدایت اور رہنمائی کے لیے وقتا فو قنااہے برگزیدہ بندول کواپنی ہدایت دے کر بھیجا ہے اور انہوں نے یوری امانت دویانت کے ساتھ اللہ کا پیغام اللہ کے بندول کو پہنچایا اوران کوراہ راست پر لائے کی بوری بوری کوششیں کیں۔

ا یمان بالیوم الآخریہ ہے کہ اس حقیقت کا یقین کیا جائے کہ بید نیا ایک ون قطعی طور پرفنا کر دی جائے گی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی خاص قدرت سے پھرتمام مردوں کوزندہ کرے گا ورجس نے یہاں جو کھے کیا ہے ان تمام اعمال کی جز اوسز ادی جائے گی۔

ایمان بالقدریہ ہے کداس پریقین کیا جائے کہ و نیامیں جو کچھ ہور ہاہے وہ سب اللہ کے تھم اوراس کی مشیت ہے ہور ہاہے جس کووہ پہلے ہی طے کر چکا ہے۔ایسانہیں ہے کہ دونو کچھاور جا ہتا ہواور دنیا کا پیکار خانہ اس کی مثنا کے خلاف اورا س کی مرضی کے علی الرغم چل رہا ہو۔بلکہ ہرچھوٹی سے چھوٹی بات ای کے حکم سے ہوتی ہے۔

احسان سیے کہ اللہ کی بندگی اس طرح کی جائے کہ اللہ سجانہ جومیرا ما لک ہے وہ حاضر و ناظر ہے اور میرے ہر کا م کو بلکہ میری ہر حرکت وسکون کود مکیور ہاہے۔اس تصورے ایک خاص کیفیت اور بندگی میں ایک خاص شان نیاز مندی پیدا ہوگی غرض احسان پیہے کہ اللَّه كى بندگى اس طرح كى جائے كويا كدوه بمارى آئكھول كے سامنے ہے اور انم اس كے سامنے ہيں اور و وہميں و كيور باہے۔

اسلام ایمان اوراحسان کے بعد سائل نے قیامت کے بارے میں استضار کیا تو آپ ٹوٹیٹر نے فرمایا کہ''جس ہے سوال کیا جار ہا ہے دہ اس کوسوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانا۔ ' حضور اکرم ظافیم نے پیطر زنجیر اس کیے اختیار فرمایا تا کہ معلوم ہوجائے کہ کوئی بھی مسئول عنه سائل ہے زیادہ نہیں جانتا۔اس حدیث کی اس روایت میں جوشیح بخاری میں حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے مردی ہے رسول اللہ ٹاکٹا نے یہ بھی فرمایا کہ پانچ باتیں ہیں جنہیں اللہ کے سواکوئی ٹبیس جانتا اور یہ پانچ چیزیں وہ ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۂ لقمان میں ذکر فرمایا ہے۔

#### علامات قيامت

ازاں بعد سائل نے علامات قیامت کے بارے میں سوال کیا تو آپ ٹاٹھا نے ارشاد فرمایا کہ ایک علامت تو یہ ہے کہ باندی اپنے آپ ٹاٹھا نے ارشاد فرمایا کہ ایک علامت تو یہ ہے کہ باندی اپنے آپ کا کو جنے گا۔ یعنی مال باپ کی نافر مانی عام ہو جائے گی حتی کہ لڑکیاں جن کی سرشت میں ماؤں کی اطاعت اور وفاواری کاعضر بہت عالب ہوتا ہے وہ ماؤں کی : فیمان ہوجا کیں گا اور ان پر حکومت چلا کیں گی ،جس طرح ایک مالکہ اپنی زرخرید باندی پر حکومت کرتی ہے۔ دوسری علامت مید بیان فرمائی کہ بھو کے نظے اور بکریوں کے جرانے والے او نچے کل بنوا کیں گے بیاس طرف اشارہ ہے کہ قرب با قیامت میں دوسری علامت بیان فرمائی کہ بھو کے خوام میں آپنی اولوالعزی دکھا کیں گے اور ایک دوسرے پر بازی لے بنوانے کا کوشش کریں گے۔
جو ان کی کوشش کریں گے۔

اس حدیث کی بعض روایات میں بی نصرت بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بیآ مداور گفتگو حیات طیب کے آخر میں ہوئی تھی گویآ میں سال میں جس دین کی تعلیم تکمل ہوئی تھی الند تعالی کی رحمت نے چاپا کہ جبرائیل علیہ السلام کے ان سوالا ک خلاقیا کی زبانِ مبارک سے پورے دین کا خلاصہ اور لب لباب بیان کرائے محابۂ کرام رضی اللہ تعالی عشیم کے علم کی تکیل کردی جائے اور ان کو اس امانت کا ایمن بنادیا جائے۔ واقعہ بیہ کہ دین کا حاصل بس تھی بھی بین جب

- ۱ بندہ اپنے آپ کو بالکل اللہ تعالیٰ کا مطبع وفر ماں بردار بناد ہے اور اس کی بندگی کو اپنی زندگی بنا لے اور اس کا نام اسلام ہے اور ارکان اسلام اس حقیقت کے مظاہر ہیں۔
- ۲ ان اہم نیبی حقیقوں کو مانا جائے اوران پریفین کیا جائے جواللہ تعالیٰ کے پیفیبروں نے بتلا کی اور جن کو مائے کی وعوت دی اور ان کا نام ایمان ہے۔
- ۳- اوراند نصیب قرمائے تو اسلام والیمان کی منزلیس طے کر لینے کے بعد تیسری اور آخری تھیلی منزل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہتی کا ایسا استحضار اور دل کومراقبہ حضور و تجود کی ایس کے اعلام کی تعیل اور اس کی قرماں پر داری و بندگی اس طرح ہونے گئے گئویا اپنے پورے جمال و جلال کے ساتھ وہ ہماری آتھوں کے سامنے ہے اور ہم کود کچور ہا ہے اور اس کیف و حال کا نام احسان ہے۔ (دلیل الفالحین: ۱/ ۱۵ م ۱۵ معارف الحدیث: ۱/ ۲۵ م السحدیث کے المان کے ساتھ وہ ہماری کے ساتھ کے اللہ مذی : ۱/ ۸ م ۲ میار کے ساتھ کے اللہ مذی : ۱/ ۸ م ۲ میار کی ساتھ کے اللہ مذی : ۱/ ۸ م ۲ کے المحدیث کے کہ میار کی کھور کے ساتھ کے اللہ مذی : ۱/ ۸ م ۲ کے اللہ مذی کے کہ میار کی کھور کے در اللہ اللہ اللہ کی کھور کی کھور کے در اللہ اللہ کی کھور کی کھور کھور کے در اللہ کا کہ کہ کھور کے در اللہ کا کہ کھور کے در دلی الفالحین : ۱/ ۲ م ۲ کے در دلیل الفالحین : ۱/ ۲ م ۲ کے در دلیل الفالحین : ۱/ ۲ م ۲ کے دلیل الفالحین نے دلیل الفالحین نے دلیل الفالحین نے دلیل نے دلیل الفالحین نے دلیل ن

# مرحال مين خوف خدادامن كيرر بهنا جاب

٢١. عَنُ اِبِي ذَرِّ جُنُدُبِ بُنِ جُنَادَةَ وَابِي عَبُدِ الرَّحُمٰنِ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا عَنُ رَسُولِ

اللَّهِ عَلَيْ ۚ قَالَ : اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنتُ وَٱتَبِعِ السَّيِّنَةَ الْحَسَنَةَ تَمُحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ " رَوَاهُ الرَّمِينَةُ وَلَا مُعَلَّقٍ حَسَنٍ " رَوَاهُ الرِّمِينَةُ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ.

(٦١) حضرت ابوذراور حضرت معاذین جمل دسول الله کے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی جواللہ ہے ڈرتے رہو برائی کے بعد نیکی کروکہ یہ نیکی برائی کومٹادے گی اور لوگوں کے ساتھ اجھے اضاق ہے چیش آؤ۔ (ترندی اور ترندی نے کہا کہ بیجدیث سے )

الجامع للترمذي، كتاب البر و الصلة، باب ما جاء في معاشرة الناس .

تخ ت مديث (١١):

#### حضرت ابوذ رغفاري رضى الله عنه كحالات

رادی مدین:

حضرت ابود رغفاری رضی الله تعالی عند سابقین اسلام میں سے ہیں۔ دعوت اسلام کا چر بیاسا تواہے ہمائی ائیس کو

تحقیق کے لیے بھیجا بجرخود ہی آئے اور حاضر خدمت ہو کر اسلام قبول کیا۔ رسول الله تافیق نے آپ کو اپنے قبیل کی جانب وا کی بنا کر دوا نہ

فر مایا۔ قبیلے کے نصف لوگ تو ای وقت اسلام میں واضل ہو گئے ہاتی لوگوں نے بجرت کے وقت اسلام قبول کیا بجرت نبوی تافیق کے بعد
حضرت ابود روشی الله تعالی عند بھی بجرت کر کے مدید منورہ آگے۔ آپ سے ۲۸۸ ما حادیث مروی ہیں جن میں سے ۱۲ منفق علیه

ہیں۔ ریڈہ میں انتقال فر مایا اور حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند نے نماز جناز و پڑھائی۔ (دلیل الفائد جن ۱۹۳۱)

کاملت حدیث:

انتو الله حیث انتوائی کو بہتر گاری۔ الله کا خوف اور اس کے احکام پڑھل۔

نقیہ ، نقیۃ : پر ہیز کرنا۔ النفؤی : پر ہیز گاری۔ الله کا خوف اور اس کے احکام پڑھل۔

شرح مدین: یدهدین مبارک جوامع الکلم میں ہے ہاں میں تین مختر فقرے ہیں جواب اندر مانی کا دریا سمیٹے ہوئے ہیں۔ پہلے فقرے میں فرمایاتم جہاں کہیں بھی جس حال میں بھی ہوائند ہے ڈریتے رہو یعنی مؤسن کی شان میہ ہے کہ دوہ طاہر و باطن ہر حالت میں اللہ ہے ڈریتار ہتا ہے اور زندگی کے ہر لمحے میں تقوی اس کا شعار رہتا ہے ۔ تقوی دراصل آیک بہت جامع لفظ ہا دراللہ تعالی کے بندے پر عائد ہونے دالے تمام حقق تی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے بعنی اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر عمل ادراس نے جن امور ہے منع کیا ہے ان تمام احکام پر عمل ادراس نے جن امور ہے منع کیا ہے ان تمام احکام پر عمل ادراس نے جن امور ہے منع کیا ہے ان تمام ہے اجتناب تقوی ہے۔

اگر چالند تعالیٰ کا بندہ ہرحال اور زندگی کے ہرمر مطے میں احکام الٰہی کا پابند ہے لیکن انسان کے وجود اور اس کی سرشت میں خطا اور نسیان شامل ہیں۔اس کے ساتھ نفس بھی موجود ہے جواسے اپنی خواہشوں کی پخیل پر اکسا تاہے اور انسان کا از کی دشمن شیطان بھی جواسے آ مادہ گناہ کرتار ہتا ہے ،اندر میں صورت اگر بندہ مٹومن سے بھول چوک سے کوئی خطا سرز دہوجائے یا کسی معصیت کا مرتکب ہوجائے تو اس کوچا ہے کہ پھڑمل صالح اور ٹیکی کی طرف راغب ہوکہ ٹیکی برائی کومٹا دیتی ہے۔

قرآن كريم ين ارشادى: ﴿إِنَّ ٱلْمَسْنَدَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾

"البية نيكيال دوركرتي بين برائيون كو\_" (جود: ١١)

یعنی نیک کام مناویتے ہیں برے کامول کو حضرات مفسرین نے فرمایا کہ نیک کام ہے تمام نیک کام مراد ہیں جن میں نماز ،روزہ، ز کو ق معدقات جسن خلق اورحسن معاملہ سب ہی شامل ہیں، مگر نماز کوان سب میں اولیت حاصل ہے۔ اس طرح سینات کالفظ تمام برے کاموں کوحادی اورشامل ہےخواہ وہ کبیرہ گناہ ہوں یاصغیرہ کیکن قرآن مجید کی ایک دوسری آیت نیز رسول کریم مُلفِیَّة کےمتعد دارشادات نے اس کوصغیرہ گزاہوں کے ساتھ پخضوص کر دیا ہے متن میہ ہیں کہ نیک کام جن میں نماز سب ہے فضل ہے صغیرہ گزاہوں کا کفارہ کر دیتے ہں اوران کے گناہ کومٹادیتے ہیں۔ چنانچیارشادے:

﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَآيَرُ مَا نُنْهُ وَنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ ﴾ ''لینی اگرتم بڑے گناہوں سے بیچے رہوتو ہمتمبارے چیوٹے گناہوں کا خود کفارہ کردیں گے۔''(النساء: ۳۱)

(معارف القرآن : ٦٧٧/٤)

ازاں بعد فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ ہیش آ ؤیعنی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کروانہیں کسی طرح کی ایڈ اء نہ پہنجاؤ اورجس قدرممکن ہوان کی خدمت کرو۔

رسول اللہ تکھیا نے اپنی تعلیم میں ایمان کے بعد جن امور کی تا کیدفر مائی ہےاور انسان کی سعادت کوان پرموتو ف بتایا ہے ان میں ے ایک بیے بے کہ آ دی اخلاقِ حسنہ افتیار کرے۔ آپ ٹائٹا کی بعث کے جن مقاصد کا قر آن کریم میں ذکر کیا گیاہے ان میں ہے ایک یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ نظافی انسانوں کا تز کیے فرماتے ہیں ادراس تز کیہ میں اخلاق کی اصلاح اور درسی کی خاص اہمیت ہے۔اس لیے ر سول کریم ٹائٹی آنے متعدد مواقع پرامت کواخلاقِ حسنہ کےاختیار کرنے کی تعلیم دی۔ آپ ٹائٹی آنے ارشاد فرمایا کے ''تم میں ہے بہترین وہ ے جس كے اخلاق سب سے اچھے ہيں۔ "نيز فريايا كه ايمان والوں ميں زياد وكائل ايمان والے وہ بيں جواخلاق ميں زياد واجھے ہيں۔ (دليل الفالحين: ١٦٤/١ معارف البحديث: ١٠٧/٢ تحفة الاحوذي: ١١٢/٦)

## تقدير يريخة ايمان موتاجاي

٢٢. عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ: "كُنتُ خَلُفَ النَّبِيِّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمًا فَقَالَ : يَاخُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ : احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظُكَ احْفَظِ اللَّهَ تَجِدُهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْاَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنُ بِاللَّهِ وَاعْلَمُ أَنَ الْأُمَّةَ لَوِاجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنُ يَنْفُعُوكَ بِشَنْيُ لَمُ يَنْفَعُوكَ الَّابِشَيْعَ قَـٰهُ كَتَبَـٰهُ اللَّهُ لَكَ، وَإِن اجْتَمَعُوٰا عَلَىٰ اَنُ يَضُرُوْكَ بِشَىٰ ءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إلَّابِشِي ءٍ قَدُكَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيُكَ رُفِعَسِتِ الْاَقْلامُ وَجَفَّسِ الصُّحُفُ. رَوَاهُ التِّسرُمِلِيُّ وَقَسَالَ : حَدِيْستٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِي روَايَةٍ غَيُر التِّرُمِـذِيّ: احْفَظِ اللَّهَ تَجِدُهُ آمَامَكَ، تَعَرُّفُ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَآءِ يَعُرِفُكَ فِي الشِّدَّةِ وَاعْلَمُ أنَّ مَا أَخْطَ أَكَ لَمْ يَكُنُ لِيُصِيْبَكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنُ لِيُخْطِئَكَ، وَاعْلَمُ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبُو، وَأَنَّ

الْفَرَجَ مَعَ الْكُرُبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسُرِ يُسُرًّا"

مَحْ تَكُمْدِيثُ (١٢): الجامع الترمذي، ابواب صقة القيامة.

كلماستوحديث: حف ت : حف، حفاف (باب ضرب) فتك بهناء موكنا الصحف : جمع حيف الكها بواكاغذ، كله بوع اوراق المصحف : كلدكماب بقرآن كريم.

**شربہ حدیث:** زندگی کے ہر لیحے اور ہر ساعت میں اللہ سجانہ کی بندگی اور ان کے احکام کی اطاعت ہی بند ہُ مؤمن کی حیات ہے۔اللہ سجانۂ کے تمام حقق کی رعابیت رکھنا اور اس کے ہملہ احکام کی تغیل بند ہُ مؤمن کی حفاظت کا سامان ہے کہ اسے غوائل نشس سے مکا نکہ شیطان سے اور مصائب و نیاسے تحفظ حاصل ہوجاتا ہے۔جیسا کہ اللہ ہجانۂ نے ارشاد فریا ہے کہ

﴿ وَأَوْفُواْ بِمَهْدِى آوِفِ بِمَهْدِكُمْ ﴾

"مم ميراعبد بوراكرومين تهاراعبد بوراكرون كا"

یعنی اجاع اوراطاعت کا اپناعبد پورا کرداوری اپناعبد پورا کرول گا کهیل تبهارے گناه معاف کردول گا اور تبهیں جنت کی تعتوں سے مرفراز کردول گا۔ (معارف القرآن: ۲/۱ ، ۲)

بیر جدیث مبارک جوام الکلم میں سے ہواوراس کے مخاطب بھی حفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جوم علم عمال اخلاق اور حمن احوال میں اعلیٰ مرتبہ پر فائز بیض کم بایک کہ ہمدوقت احکام البی کی رعابت کمجودہ تمہاری حفاظت کرے گااورتم اسے اپنے سامنے پاؤگے کہ اس کی تائید واعانت تہمیں حاصل ہوگی اور اس کے انس اور محبت سے سر فراز ہوکر تمام مخلوقات ہے مستغفی ہوجاؤگے۔ جب بھی کوئی حاجت ور پیش ہواللہ ہی سے سوال کرواورای سے مانگو۔ و اسدلوا اللہ من فصلہ یعنی جب بتم کی کو کمال میں اپنے سے زائد دیکھوتو ہجائے اس کے کہ اس خاص کمال میں اس کے برابر ہونے کی تمنا کرو تہمیں کرنا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کی درخواست کرو کیونکر فضل خدادندی ہرخض کے لیے جدا جدا صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے کس کے لیے مال ودولت فضل البی ہوتا ہے اگروہ فقیر جوجائے تو گناہ وکفر میں مبتلا ہوجائے۔اور کس کے لیے تنگی اور تنگدتی ہی فضل ہوتا ہے اگر وہ غنی اور مالدار نہوجائے تو ہزاروں گناہوں کا شکار ہوجائے۔ای طرح کسی کی عزت وجاہ کی صورت میں فضل خداوندی ہوتا ہے کس کے لیے گنا می اور کسمیری ہی میں اس نے فضل کا ظہور ہوتا ہے۔اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہے اس کا فضل ماگو کہ وہ اپنی حکمت کے مطابق تم یافضل کا درواز و کھول وے۔

(معارف القرآن: ٣٩.٢/١)

حقیقت پر ہے کہ تمام خزانے اللہ کے تبعث قدرت ہیں ہیں اس کے سواند کوئی دے سکتا ہے اور ندکوئی بچھے چیس سکتا ہے بات یقین کی اور ہے می گور دینیں بخت اور ایڈوئی ہوگا اور تعلق میں کی اور ہے استان ہیں کی اور ہو اللہ ہے بات اللہ کے بند ہے کو چاہیے کہ جو با تنظے وہ اللہ ہے بات یقین میں کی اور جو استعانت مغلب موسی ہوگا ہی قدر دخلوق کی جانب احتیاج برحے گی اس لیے اللہ کے بند ہے کو چاہیے کہ جو با تنظے وہ اللہ ہے بات اللہ کے باس دینے کے لیے بچھے تیس طلب کر سے وہ اللہ ہی مسال میں دینے کے لیے بچھے تیس میں میں ہوگا سکتیں جو ہے آن سے بانگنا بھی فضول ہے بلکہ اگر اللہ تعالی کے سواتم ام کلوقات کی کوئی نقصان بہنچانا چاہیں تو وہ اس سے زیادہ نقع نہیں بہنچا سکتے سوائے اس اللہ تعالیٰ نے تکھ دیا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کے سواتم ام کلوقات اس کرکسی کوئی نقصان بہنچانا چاہیں تو وہ کوئی نقصان نہیں بہنچا سکتے سوائے اس کے اس کے اور اگر اللہ تعالیٰ کے سواتم اس کے کہ جواللہ تعالیٰ نے تقدر میں کھو دیا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ میں بہنچا سکتے سوائے اس

## ہرگناہ اپن ذات کے اعتبارے براہ

٢٣. عَنُ آنَسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: إِنَّكُمُ لَتَعُمَلُونَ آعَمَالاً هِى آدَقُ فِى آعُيُنِكُمْ مِنَ الشَّعُوكُنَّا تَعُدُّهَا عَلِي عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُوْبِقَاتِ " رَوَاهُ الْبُحَادِيُّ قِال "المُوْبِقَاتُ": الْمُهُلِكَاتُ.

( ۱۹۳ ) حضرت انس سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا کہتم ایسے کام کریلیتے ہو چوتمباری نظریس بال ہے بھی زیادہ باریک ( بلکے ) بین کیکن ہم عبدرسالت ناٹھیل میں انہیں موبقات میں جھتے تھے۔ ( سیج ابخاری )

موبقات کے معنی میں ہلاک کرنے والے۔

تخريج مديث (٣٣): محصيح البحاري، كتاب الرقاق، باب ما يتقى من محقرات الدوب.

کلمات وحدیث: کلمات و مدین و بقاری از باده پاریک، زیاده چیونا دی دقه (پاپهر) پاریک بوناه دشوار بونا - الموبقات : بمتع موبق بلاک کرنے والا - و بق بیق و بقاً (ش) بلاک بونا - السبع الموبقات : سات پڑے گناه جو بلاک کرنے والے ہیں -

شرح صديث: شرح صديث: خشيت الني اعلى درجه ري ينتي كل اورز كيه نبوي كالميزات ان كي نفوس يا كيزه وهو كئي تشيخ اوران كے اعلاب معلى هر ين مقام بري بينيا ويا تقاان ميس معمولى معمولى باتول مين بھى الله تعالىٰ بےلرزتے اور كا بنيتے تھے۔ وەھفور مُلَافِكا كىمجلس ميں حاضر ہوتے تو اييامحسوں كرتے جيسے جنت و دوزخ اپنی آنکھوں سے دکھورہ میں اور جب دربار نبوت ٹاٹٹا کے اٹھوآتے اور اس کیفیت میں کی آ جاتی تو اس پر گھبرااٹھتے کہ کہیں پیہ نفاق کی تو کوئی صورت نہیں ہے ہے چین ہوکر سرکا درسالت آب شافی شن آتے اور جب تک آپ ٹافی ہے۔ دریافت نہ کر لیتے تسلی نہ ہوتی۔ای بناپرحضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کرتم جن باتوں کومعمو کی سجھ کر کر کر رہتے ہوہم انہیں اپنے لیے ہلاکت میں ڈالنے والى بجحة تقداس معلوم مواكد جس قدرخشيت اللي من اضافه موكااى قدرانسان گنامول عدور موكار ايك مديث مبارك مين ارشاد ہے کہ مومن گناہ کواس طرح سمجھتا ہے جیسے ایک بزی چنان ہے جواس پر گرنے والی ہے اور کا فرکناہ کواپیا ہلکا سمجھتا ہے جیسانا ک پر بیشی بهوئی کسی \_ (دلیل الفالحین: ۱۷۰/۱)

حرام کے ارتکاب سے اللہ تعالی کوغیرت آتی ہے

٦٣. عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيىَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَعَارُ ، وَغَيْرَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَنُ يَاتِيَ الْمَرُّءُ مَاحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

"وَغَيْرَةً" بِفَتُحِ الْغَيُنِ: وَأَصُلُهَا ٱلآنَفَةُ.

(٦٢) حضرت ابو ہر رہ اے روایت بھیکد رسول الله ظاففا نے فریایا کداللہ تعالی کوغیرت آتی ہے اور اللہ تعالی کی غیرت مید ہے کہ بندہ کسی ایسے کام کوکرے جس کواللہ نے اس پرحرام قرار دیاہے۔ (مثقق علیہ) غیرہ کے اصل معنی خود داری کے ہیں۔

تُخ تَعُمديث(٢٣): صحيح البحاري، كتاب التكاح، باب الغيرة . صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش.

كلمات حديث: عاريفارغيرة: غيرت كرنا\_

شرح مديد: الله بحانة كى جانب غيرت كى نبست مراديد بك جن برامور يحق بحانة في مع فرمايا نبي ، طاهر بان سے بازر ہنا خودانسان کےمفادیس ہے کہ انسان گنا ہول کے ارتکاب سے ہلاکت میں مبتلا ہوتا ہے، جن سیحانداس کوہلاکت اور تباہی سے بچانا چاہتے ہیں اور دواس تباہی کے غارمیں گرنا حیابتا ہے۔ جیسے کوئی انتہائی رحم دل مالک اور آ قااینے ماتحت کوتتی ہے کسی ایسے کام مے منع کرے جو مراس اس کے نقصان کا ہے اس کے باوجودوہ اے کرے۔

(صحيح البخارى: ١٠٦٢/٢ دليل الفالحين: ١٧٠/١)

كَل اسراكِيل كَيْمَان آديول كا واقتد ١٥. عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ ثَلاثَةً مِّنُ بَنِي

إِسْرَائِيْسَلَ أَبُرَصَ وَأَقُرَ عَ وَأَعُمِٰى أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَّبْتَلِيَهُمْ فَبَعَتْ اِلْيُهِمْ مَلَكًا فَأَتَى الْآبُرَصَ: فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ اَحَتُ الَّذِيُ ؟ قَالَ : لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلُدٌ حَسَنٌ وَيَذُهَبُ عَيْرِ الَّذِيُ قَدُ قَذِرَنِي النَّاسُ فَمَسَحَه · فَذَهَبُ عَنُهُ قَذَرُهُ وَ أَعْطَىٰ لَوْنَا حَسَنًا فَقَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ آحَبُّ الَّيْكَ؟ قَالَ الْإِبلُ. أَوْقَالَ الْبَقَرُ. شَكُّ الرَّاوِيُ فَأَعْطِيَ نَاقَةٌ غُشَرَ آءَ فَقَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيُهَا فَأَتِّي الْأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ اِلَيْكَ؟ قَالَ شَعُرٌ حَسَنٌ وَيَلْمَسُ عَيِّي هَلِدًا الَّذِي قَذِرَنِي النَّاسُ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنُهُ وَأَعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ اَحَبُّ اِلْيُكَ؟ قَالَ: الْبَقَرُ فَأَعُطِيَ بَقَرَةً حَامِلاً قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا فَآتَى الْاعْمِي فَقَالَ: اتَّ شَيْءٍ أَحَبُّ الِّيْكَ؟ قَال: أَنْ يَرُدَّ اللَّهُ الَّيَّ بَصَرِى فَأَبُصِرُ النَّاسَ فَمَسَحَه ۚ فَرَدُ اللَّهُ اللَّهِ بَضَرَه ۚ قَالَ: فَأَيُّ الْمَمَالِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ : الْغَنَمُ فَأَعْطِيَ شَاةً وَالِدًا، فَأَنْتَجَ هَذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الْإِبلِ، وَلِهَا ذَا وَادِ مِنَ الْبَقُو وَلِهَاذَا وَادِ مِنَ الْعَنَمِ ثُمَّ إِنَّهُ ۚ أَتَى الْآبُرَ صَ فِي صُوْرَتِه وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ : رَجُلٌ مِسُكِينٌ قَدِانُـقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِيُ فَلابِلا غَلِي الْيَوُمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ اَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوُنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَا لَحَسَنَ والْمَالَ بِعِيْرًا اتَبَلَّغُ بِهِ فِرْ سَفِرِيْ؟ فَقَالَ : ٱلْحُقُوقُ كَثِيْرَةٌ. فَقَالَ كَانِّيْ، اَعُرِفُكَ، اَلَمُ تَكُنُ اَبْرَصَ يَقُذُرُكَ النَّاسُ فَقِيْرًا فَاعْطَاكَ اللَّهُ ؟ فَقَالَ اِنَّمَاوَرَثُتُ هٰذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنُ كَابِرِ، فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيِّرَكَ اللَّهُ إلى مَاكُنْتَ وَاتْرِ الْآقُوْعَ فِي صُوْرَتِهِ وَهَيْنَتِه فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَاقَالَ لِهِنْذَا وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَارَدٌ هٰذَا فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَضِيَّرَكَ اللَّهُ إِلَىٰ ماكُنُتَ. وأتَى الْآمُهُمِي فِيُ صُورُتِهِ وَهَيُنَتِهِ فَقَالَ: رَجُلُ مِسُكِيُنٌ وَابْنُ سَبِيلِ انْفَطَعَت بِي الْحِبَالُ فِرُ سفَرِي فلا بَلا غَ لِيَ الْيَوْمَ إِلَّا إِبِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ اَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّعَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةُ أَتَبَلُّغُ بِهَا فِرُ سَفَرِي؟ فَقَالَ: قَدُكُنُكُ أَعُمَى فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِيُ فَخُذ مَاشِئُتَ وَدَعُ مَاشِئُتَ فَوَاللَّهِ ٱجُهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءِ ٱخَذُتُهُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ. فَقَالَ: اَمُسِكُ مَالَكَ فَاِنَّمَا ابْتُلِيُتُمْ فَقَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلَىٰ صَاحِبَيْكَ" مُتَّفَقٌ عَلَيُهِ.

"وَالنَّاقَةُ الْعُشَرَآءُ" بِضَمَّ الْعُيُنِ وَفُتِحِ الشِّيْنِ وَبِالْمَةِ: هِىَ الْحَامِلُ قَوْلُهُ" "أَنْتَحَ" وَفِي دِوَايَةِ "فَنَتَحَ" مُعَنَاهُ تَوَلَّى الْتَجَهَا وَالنَّاتِحُ لِلنَاقَةِ كَالْقَابِلَةِ لِلْمُرْأَةِ. وَقُولُهُ" "وَلَّدَهَذَا" هُوَ بِعَشُهِ يُلِهِ اللَّامِ: اَكُ تَوَلَّى وَلَادْتَهَا وَهُو بِمَعْنَى لَكِنُ هَذَا لِلْحَيُوانِ، تَوَلَّى وَلَادْتَهَا وَهُو بِمَعْنَى لَكِنُ هَذَا لِلْحَيُوانِ، تَوَلَّى إِلَادَتَهَا وَهُو بِمَعْنَى لَكِنُ هَذَا لِلْحَيُوانِ، وَوَلَى اللَّهُ اللَّعَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ ا

(٩٥) حضرت ابو بريرة فرمات بين كما نحول في ني كريم عُلِيمًا كوفرمات ووئ ساكه بني اسرائيل مين تين آدي تقي، مبروص ، گنجااورنامینا۔اللہ تعالیٰ نے ان کوآ زیانے کاارادہ فر مایا ٹوا کیٹے ٹوان کے باس بھیجا فرشتہ ابرص ( کوڑھی ) کے پاس آیا ور اس سے دریافت کیا کہتمہیں کیا چرمجوب ہے اس نے کہا کہا چھارنگ اور خوبصورت جہم اور اس گھنا ونی بیاری نے تات جس کے سب سب لوگ مجھ سے بھا گتے اور نفرت کرتے ہیں۔فرشتے نے اس کےجسم پر ہاتھ بھیرا تو اس کی وہ بیار کی دور ہوگئی اور خوبسورت جید نکل آئی۔ فرشتے نے یوچھا کیکون سامال زیادہ پسند ہے تو اس نے کہا کہ اونٹ یا گائے ، راوی کواس میں شک ہے۔اے دیں ماہ کی حاملہ اوننی دیدی اور کہا کدانند تھے برکت دے۔اس کے بعد فرشتہ شنج کے یاس آیا اوراس سے پوچھا کہ تھے کیا محبوب ہےاس نے بہا کہ خوبصورت بال نکل آئمیں تا کہ وہ عیب دور ہوجائے جسکی دجہ ہے لوگ مجھے براسجھتے میں فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو اس کا کنج جا تار ہااور خویصورت بال نکل آئے۔ چر ہو جھا بچھے کون سامال محبوب ہے۔اس نے کہا گائے۔ تواہے ایک حامد گائے عطا کی گئی اور فرشتے نے کہا کہ اللہ تھے اس میں برکت دے۔اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا دراس سے یو جھا کتیمیں کیا چڑمجوں ہے اس نے کہا کہ اللہ میری نگاہ دالیس کردے میں لوگوں کود کھے سکول فرشتے نے ہاتھ کھیرا تو اللہ نے اسکی بینائی لونادی فرشتے نے بھے چھاتمہیں کون سامال محبوب ہے اس نے کہا بکری ۔ تواسکو بچددینے والی بکری دیدی گئی۔ پھر دونوں کے جانوروں نے بھی بیچے دیے اور اسکے جانور نے بھی۔ نتیجہ بیادا کہا یک کی ایک وادی اونٹ ہے جھڑئی ، دوسرے کی گایوں ہے جھرٹنی اور تیسر کی بھریوں ہے جھرٹنی۔

فرشتہ چرا پنی بھی ہیں اور صورت میں مبروس کے یاس آیا اور کہا کہ میں سکین ہوں، وسائل سفرے تحروم ہوں اب میرے لئے اللَّه کی نصرت اور تیری مدد کے بغیر تھر پینینامکن نہیں۔ میں تجھ ہے اس ذات کے نام سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے خوبصورت رنگ الچھی جنداور مال عطا فرمایا کہ مجھےا یک اونٹ دید ہے تا کہ میں اسپر سوار ہوکرا نی منزل کو پینچ سکوں۔ بیپن کراس نے کہا کہ میر ہے ڈ مہ بہت حقوق میں۔فرشتے نے کہا کہ شاید میں تھے بیجانا ہول کیا تو سلم مروض نہیں تھااوراوگ تھے ہے نفرت کرتے تھے اور تو فقیر تھااللہ نے تھیے مالدار بنادیا۔ وہ بولاء بیرمال ودولت تومیری موروثی ہے۔فرشتے نے کہا کدا گرتو جھونا ہے تو اللہ تھیے ویبای کردے جیسا سلے تھا۔ فرشتہ پھرانی میلے والی حالت وصورت میں منتج کے پاس آیا وراس ہے بھی وہ کی کہا جو پہلے ہے کہا تھا اوراس نے بھی وہ می جواب دیا جو پہلے نے دیا تھا۔ فرشتے نے کہا کہا کہا گر و جھونا ہے تو اللہ تجھے ویبا ہی کر دے جیسا پہلے تھا۔ اسکے بعد فرشتہ اپنی پہلے والی حالت وصورت میں اندھے کے پاس آیا اوراس سے کہا کہ میں مسکین مسافر ہوں، میرے دسائل سفرختم ہوئے اب میرے لیے القد کی نصرت اور تیری مدد ے بغیر گھر پینچناممکن نہیں ۔ میں تم ےاللہ کے نام ہے جس نے تمہاری بینائی لوہائی ایک کمری کا سوال کرتا ہوں تا کہاس کے ذریعہ تکمیل سفر کی کوئی صورت کروں۔ وہ بولا بے شک میں اندھا تھا اللہ نے جھے بینائی عطافر مائی تم جتنا جا ہومیرے مال میں سے کیلواور جو جا ہو چھوڑ دو۔اللہ کی متم آج اللہ کے نام برتم جو لینا جا ہو میں تمہیں منع نہیں کروں گا۔اس پر فرشتے نے کہا کہ تمہارا مال تمہیں مبارک بیتو تمہاری آ ز مائش تھی ،اللہ تعالی تم ہے راغنی ہواا درتمہارے دونوں ساتھیوں ہے ناراض ہوا۔ (متنق علیہ )

المناقة العُشراء عين كيضميش كے زبراورمد كے مهاتجة \_حامله اونٹن \_انتج اور دوسرى روايت ميں فتج معنى ہن اسكى بيداوار كاما لك

ہوا۔ ناتج وہ آ دمی جواؤنٹن ہے بیرجنوائے جیسے عورت کیلئے قابلہ ( دانیہ ) ولّد ھذا۔

یعن کمری ہے پیدا ہونے والے بچوں کا مالک ہوا۔ولّد ایسے ہی ہے جیسے ناتہ میں اُنج ہے، یعنی مولّد نا تُج اور قابلہ کے ایک ہی معنی میں کین قابلہ انسان کیلئے ہے اور یاقی دوالفاظ حیوان کیلئے ہیں۔انقطعت فی الحبال حام مہلہ کیساتھ اور با مروحدہ کیساتھ یعنی اسباب ل ا تھدک\_لینی میں تہمیں کچھنیں کہوں گا کہتم میرے مال ہے کیا طلب کرواور کیا لیاد مستحج بخاری کی ایک روایت میں ہےلااحمرک حاء مهملدا درميم كيساتھ اگرتهبير كى شے كى ضرورت ہواورتم ندلوتو مين تهبارى تعريف نيس كروں گا ( مجھے اچھانيس كے گا ) جيسے كہتے ہيں كيس على طول الحياة ندم يعني عمر وازير كوكي ندامت نہيں \_ يعنى عمر كے لمبانہ ہونے ير ـ

تْخ تَحَامديث (٧٥): صحيح البخارى، كتاب الانبياء، باب ما ذكر عن بني اسرائيل. صحيح مسلم، كتاب

لكژي - الأعمى: اندهامؤنث عمياء جمع عميان: عمى، يعنى عميُ (باب مع) اندها يونا- لُون: رنگ جمع الوان، لوّن تلويناً (بابـ تفعيل) تمكين كرنا\_ قدر قدرًا (بابـ نصر) تنداكرنا\_كندامونا\_ الْقدر : ميل كچيل، تبح اقسدار عشراء : وب ماه كي كالمجمن اوْمْني جع عشار . حبال : جع حبل : ري ، وسأكل واساب

میں ہے ایک اسلوب امم سابقہ کے احوال بیان کر کے اور ان کے اعمال اور ان کے تمائج ذکر کر کے اپنی امت کومتنے فرمانا ہے کہ اعمال خیر کے کیا فوائد ہیں اورا نال شرکے کیا مفاسداورنقصانات ہیں۔ چنانچہ آپ مُلاَّحْتُمْ نے بیدواقعہ بیان فرمایا کہ کس طرح الله تعالیٰ نے تین آ دمیوں براحسان فرمایا۔ گران میں سے دو (مبروس اوراقرع) نے ناشکری اختیار کی اور نابینا نے شکر وحمد وٹنا کا طریقة اختیار کیا اور اپنا سارا مال الله كي راه مين لناديخ كااراده كياجس پرالله تعالى اس بيرامني موئے اور ما قى دوپرا ظهار نارافتگى فرمايا۔

علامه کرمانی دحمداللہ نے اس مقام پرایک لطیف نکتہ بیان فرمایا ہے کہ برص اور قرع الی بیاریاں ہیں جوانسان کے مزاج میں فساد پیدا کردیتی ہیں اور طبیعت کا بیفسادان کے احوال واعمال ربھی اثر انداز ہوتاہے چنانچدان دونوں نے وہ رویہ اختیار کیا جو بیان کیا گیا۔ جَبَد بینائی کانہ وناانسان کے مزاح پراس طرح اثر انداز نبیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہنا بینا مخص نے ٹرمی اختیار کی اورشکر کی روش اپنائی۔

(صحيح البخاري، كتاب احاديث الإنبياء، باب حديث ابرص واعمى واقرع في بني اسرائيل . صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقاق . دليل الفالحين : ١٧٠/١)

عقلندكون ہے؟

٢٧. حَنْ اَبِيْ يَعُلَىٰ شَدَّادِ ابْنِ اَوْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْكَيِّسُ

مَنُ هَانَ نَفُسَهُ وَعَمِلُ لِمَا بَعُدَالْمُوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنُ ٱتُبَعَ نَفُسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَي اللَّهِ ﴿ وَوَاهُ الْيَرُونِي وَالْعَاجِزُ مَنُ ٱلتُعَلَمَاءِ: مَعْنَى وَانَ نَفْسَهُ عَاسَبَهَا . اليُرُونِي وَعَيُرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ: مَعْنَى وَانَ نَفْسَهُ عَاسَبَهَا .

(٦٦) حضرت ابویعلی شداد بن اوس رضی الله عنه نبی کریم نگافیا سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھدار آ دمی وہ ہے جواپی نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کیلئے عمل کرے اور عا بڑوہ ہے جو ہوائے نفس کا تمبع ہواور اللہ تعالیٰ سے قو قعات دابستہ کرے۔ (ترفیدی) اور ترفی کے کہاہے کہ محدیث صن ہے۔

ا مام تر مذی اور دیگر علماء نے فر مایا ہے کدوان نفسہ کے معنی میں اینے آپ کا محاسبہ کیا۔

تُحرِّتُ مديث (٢٧): الحامع الترمذي، ابواب القيامة، باب الكيس من دان نفسه .

رادی مدیث:

مرادی مدیث:

خزرج کے خاندان بونجار سے تعلق تھا آپ اور آپ کے پورے خاندان نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عبادة بن السامت

خزرج کے خاندان بونجار سے تعلق تھا آپ اور آپ کے پورے خاندان نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عبادة بن السامت

مضی اللہ تعالی عند فرماتے تھے کہ شداء علم اور حلم دونوں کے مجمع البحرین ہیں۔ ان سے مروی احادیث کی تعداد ۵۰ ہے، مرکسے ھیں

انتقال فرمایا۔ رتباذیب الشہذیب ، اسد الغابة : ۲۸۸/۳)

کلمات و مدید در دانا به محداد جم اکیاس کاس بیکیس، کیسا (باب ضرب) دین بونا، زیر کی بونا هوی: خواجش نفس ده وی، یهوی (باب مع) آرز و کرنا، خواجش کرنا دمنی: اراز و کرنا در

مُرِئ مندیدن دنیا اورونیا کی ہر چیز فانی ہے اور آخرت غیر فانی اور جاووانی ہے اور وہاں کی زندگی بھی ابدی اور لا فانی ہے،
دنیا کی زندگی آلام ومصائب اور رخ وقت سے لبریز ہے، آخرت کی زندگی ہر کدورت سے خالی اور ہر فکر و پر بیٹانی سے پاک ہے۔
حضرت جالبرضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ طُلِقام کا گز ریکری کے ایک بوچ ( کن کئے ) مردہ بیچ پر ہوا۔ آپ
طُلقام نے فر مایا کہ تم بی کوئی اس مرے ہوئے بیچ کوایک درہم میں خریدنا پند کرے گا۔ صابی گرام نے عرض کی ہم تو کسی قیت پر بھی
خریدنا پند نمیس کریں گے۔ آپ طُلقام نے فرمایا تم ہے خدا کی کہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ ذکیل ہے، جتنا بیر مردار
تہراری نظر میں ہے۔

ظاہرے کے تقلندوہی ہوگا جوآخرت کود نیا پرتہ جج وے گا اور شب وروزا پی ذات کے کاسبہ ملی مصروف رہے گا کہ ہرروز دیکھے کہون سے ایتھ عمل کیے اور کون سے برے برے اعمال سے تو بدواستغفار کرے اور عزم کرے کہ اسکنے روز ان برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا اور اپنے اعمال خیر میں اضافہ کرے گا۔ اپنی زندگی کو بنانے اور سنوار نے میں اور آخرت کی تیاری میں محاسبہ نفس کی بہت بوی اہمیت ہے۔ یکی وجہ ہے کدرمول اللہ مختلفا نے ارشاوٹر مایا: ' اپنے نفس کا محاسبہ کر قبل اسکے کہ تمہمارا محاسبہ کیا جائے۔''

(مرقاة شرح مشكوة : ١٠/١٠ ع. معارف الحديث : ٢٥/٢)

#### لا یعنی باتوں سے اجتناب کرناایمان کا تقاضہ ہے

٧٤. عَنُ اَبِى هُورَيُو َ قَرَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : ''مِنُ حُسُنِ إِشَلام الْعَرُءِ تَرْكُهُ مَالاَيَعْنِيمُهِ" حَدِيثَ حَبَنٌ. رَوَاهُ التِّرُمِذِي ُ وَعَيْرُهُ .

(٦٤) حضرت ابو ہر پر ڈے روایت ہے کہ رسول اللہ ظافی نے فرمایا آ دی کے حسن اسلام کی ایک علامت یہ ہے کہ اللیعن باتوں کوترک کردے۔ (تریڈی دفیرونے روایت کیا ہے)

تخ تك مديث (٧٤): الحامع الترمذي، ابواب الزهد، باب ما جاء فيمن تكلم فيما لا يعنيه .

كلمات حديث: لا يعنيه : جوال ك ليمفيدنه وبلكفنول بو عنى، يعنى، عنبا (باب م)

شرح حدیث:

انسان اس و تیا مین عمل کے لیے بھیجا گیا ہے ایساعمل جس میں اس کی دنیا ورآ خرت کی فلاح مضم ہوانسان کی زندگی و مختلے ہے اور اس کو ایک محد ود فرصت عمل وستیاب ہے وہ اگر اے الایمی او نفول باتوں میں صرف کر دے گا تو اس محد ود مدت میں الن کے انتال کی کی واقع ہوگی جو اس کی زندگی سنوار نے اور اس کی آخرت کو کا میاب بنانے میں صفیہ ہو۔ اس لیے نقاضائے فہم ووائش ہیہ ہے کہ آخری ان باتوں ہے احتر از کرے جو غیر صفیدا ورغیر ضروری ہوں خواہ ان کا تعلق افعال ہے ہویا عمل ہے۔ انسان کے لیمین موروری ہو کہ کہ ان امور مہد کو انتہا میں مصاوف ہوا ور انتہال صالحہ میں اس کی معاش اور معاد کی اصلاح ہو۔ کما لا تعلیہ اور اور ہر وقت فضائل علیہ کے صول میں مصروف ہوا ور انتہال صالحہ میں اس کی معاش اور مواد کی امیاب ہوا ور ہر وقت انسانک علیہ کے حصول میں مصروف ہوا ور انتہال صالحہ میں اپنے اوقات صرف کرے تا کہ اللہ کے یہاں سرخروا ورکا میاب ہوا ور ہر وقت انسانک علیہ مارک جوامع الکھم میں سے ہوا ور اربی کا میاب مواد کی اسلام کی خوبصورتی اور اس کا حسن لا یعنی اور ضول باتوں کا ترک دریا ہے۔ دلیل الفال حین : ۱۷۷۷)

٢٨. عَنُ عُـمَرَ رَضِـىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الإيُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيْمَ ضَرَبَ الْمَوْاتُهُ " رَواهُ أَبُودُ وَاؤُدُ وَعَيْرُهُ .
 امْرَأَتُهُ " رَواهُ أَبُودُ وَاؤُدُ وَعَيْرُهُ .

( ٦٨ ) حضرت عر مروایت ب كري كريم تلكيم في كريم تلكيم الدواود ) تخر ت صدي ( ١٨ ): سنن ابى داو د، كتاب النكاح، باب فى ضرب النساء .

شرح صدیت: رسول کریم طبیع نظیم نے انسان کی معاشرتی زندگی کی اصلاح کے لیے انتہائی بہترین ہدایات عطافر ما کیس ان میس سے نمایاں بدایت انسان کی عائل فی زندگی میں عدم مداخلت ہے اورای میں سے ایک بہترین ہدایت ہے ہے کہ آو کی دوسرے سے اس کے اپنی بیوی کو مارنے کی وجہ دریافت تہ کرے کہ حیااس سے مانع ہے کہ آو دی اپنی عائمی زندگی کے مسائل دوسرے کے سامنے بیان کرے دولیل الفال حین : ۱۷۸/۱)

المتاك (٦)

## باب في التقوى تقواي كابيان

" ٢١. قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ:

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّفُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِدِ ، ﴾

فرمان اللي س:

''موضوٰ الله ہے ڈروجیہا کہ اس ہے ڈرنے کاحق ہے۔''( آل عمران: ۲۰۲)

تغیری نکات: کیلی آیت می ادشاد فرمایا که الله کا تقوای اختیار کردادراس در ترت رجوجیها که است در نے کاحق ہے لینی ان تمام امورے بیخے کا اہتمام جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فر مایا ہے اور ان جملہ احکام وفر انفس کی انجام دہی جن کا تکم فر مایا ہے۔

تقوّی کے معنی اجتناب کرنے اور بینے کے ہیں اس کا ترجمہ ڈرنا اس مناسبت سے کیا جاتا ہے کہ جن چیز وں سے بینے کا حکم دیا گیا ہوہ ڈرنے ہی کی چیزیں ہوتی ہیں یاان سے اللہ تعالٰی کی تا راضگی کا ڈرہوتا ہے۔ تقوّلی کے کئی درجات ہیں۔ان میں سے ادنّی درجہ کفرو شرک سے بچنا ہے اس معنی کے لحاظ ہے ہرمسلمان کو تھی کہا جا سکتا ہے۔ دوسرا درجہ جواصل مطلوب ہے وہ ان تمام امور سے بچنا ہے جواللہ اوراس کے رسول کے زویک ناپندیدہ ہیں اوران تمام اعمال وافعال کوانجام دینا جواللہ تعالیٰ اوراس کے رسول ٹانٹھا کے زویک پیندیدہ ہیں۔تیسرا درجہ تقوٰی کا اعلیٰ مقام ہے جوانمیا علیم السلام اور اولیاء اللہ کو نصیب ہوتا ہے کہ قلب کوغیر اللہ کی آلودگی ہے بیچا کر ہمہ وقت اللہ تعالى كى ياد يمعمور ركها . (معارف القرآن: ١٢٧/٢)

٢٢. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

﴿ فَأَنَّقُوا أَلَّهُ مَا أَسْتَطَعْتُمْ ﴾

وَهَاذِهِ الْآيَةُ مُبَيِّنَةٌ لِلْمُوَادِ مِنَ الْأُولِيٰ.

نيزفر مايا:

''سوجبال تک ہوسکےاللہ ہے ڈرو ی' (التغابن: ۲۸)

دراصل بدآیت کی وضاحت ہے۔

تغییری لکات: دوسری آیت دراصل پہلی آیت کی تغییر ہے اور اس کی وضاحت ہے۔ چنانچ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنها نے فرمایا کہ در حقیقت اللہ سے ڈرو جتنا تمہاری قدرت میں ہے ﴿ حَقَّ مُقَالِدُهِ ﴾ کی تغییر ہے۔مطلب یہ ہے کہ معاصی اور گناموں سے بیچنے میں اپنی بوری تو انائی صرف کردے توحق تقوای اداموگیا۔

(معارف القرآن: ۲۸/۲، تفسير مظهري: ۳۱۷/۲)

٣٣. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ يَكَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ ۗ اَمنُوا اَتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا فَوْلَا سَدِيدًا ۞ ﴾

وَ الْأَيَاتُ فِي الْآمُوبِالنَّقُواى كَثِيْرَةٌ مَّعُلُومَةٌ.

نيز فرمايا:

''مُومنو!الله عدَّرت رجواورسيدهي بات كها كرو'' (الاحزاب: ٠٠)

تقولى كے علم پر مشمل آیات بكثرت بین اور معلوم بین -

تغیری لگات: تیری آیت بیس فرمایا کها ہے مؤمنو اللہ ہے ڈرتے رہواور قول سدید کہا کر و پینی جوبات منہ ہے نکالووہ مجی اور کھری ہواس میں کوئی طاد ما اور کوئی کھوٹ نہ ہووہ دل سے نکلنے والی اور دل میں اتر جانے والی ہو، اس میں خشیت الٰہی ہووہ خوف ضدا سے لبرین ہو۔ کہ اللہ ہے ڈرکر درست اور سیدھی بات کہنے والے کو بہترین اور مقبول اعمال کی توفیق ملتی ہے اور تقصیرات معاف کی جاتی بیں ۔ حقیقت میں اللہ اور رسول اللہ مُلگانا کی اطاعت ہی میں حقیق کا میا لی کا راز پوشیدہ ہے جس نے بیراستہ احتیار کیا وہ مراد کو بیج گئے۔

٢٣. وَقَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهُ يَجْعَل لَّهُ مُغْرَجًا إِنَّ وَيَرْزُفُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْسَبُ ﴾

نيزفر ما

''جوکوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لئے مخلص کی صورت پیدا فر مادے گا اور اس کوالی جگہ سے رزق وے گاجہاں سے اے وہم وگمان بھی نہ ہو۔'' (الطلاق: ۳۔۲)

تغیر کا کات: چوقی آیت میں بیان ہے کہ اللہ کا تقوای آدی کے لیے مشکلات اور مصائب سے نکٹنے کا راستہ بناتا ہے اور دارین کے خزانوں کی کئی اور تمام کا میابیوں کا ذریعہ ہے ہی سے شکلیں آسان ہوتی ہیں بے قیاس و مگان روزی کمنی ہے گناہ معاف ہوتے ہیں جنت ہاتھ آتی ہے اجر بردھتا ہے اور ایک بجیت کی سکن واطمینان نصیب ہوتا ہے جس کے بعد کوئی مختی مختی نہیں رہتی اور تمام پریشانیاں اندری اندری فور ہوجاتی ہیں۔ ایک مدیث میں آپ مختلف کھڑنے فرمایا کہ اگر دنیا کے لوگ اس آیت کو پکڑلیس توان کو کافی ہوجائے۔

(تفسير عثماني)

٢٥. وَقَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ إِن تَنْقُواْ اللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِرْ عَنكُمْ سَيِّعَا تِكُرُّ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ٢٠٠٤ ﴾

وَ الْآيَاتُ فِي الْبَابِ كَثِيْرَةٌ مَّعْلُوْمَةٌ .

مزيد فرمايا:

''اگرتم اللہ ہے ڈرتے رہوتو کردے گائم ٹیں فیصلہ اور دور کردے گائم ہے تمہارے گناہ اور تم کو بخش دے گا اور اللہ کا فضل بردا ہے۔'' (الانفال: ۲۹)

تقوای معلق قرآن کریم میں متعدد آیات بیں جومعلوم ومتعارف بیں۔

تغییری لگات: فرقان کے متی بین دوشتے جو دو چیز وں بین واضح فرق کردے ای لیے فیصلے کو فرقان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدوکہ بھی فرقان کہا جاتا ہے کہ اہل تعلق کو کو کئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دوسری چیز جو تعق کی سے میں عطابوتی ہے کفارہ سگات ہے یعنی جوخطا کیں اور لغوشیں آدمی ہے سرز دوبوجاتی ہیں اللہ ان کو دنیاتی میں بدل دیتا ہے اور ان کا کفارہ کر دیتا ہے یعنی اس کو ایسے اعمال صالحہ کی تو فیقی ہوجاتی ہے جواس کی سب نغوشوں پر عالب آجاتے ہیں تیسر کی چیز جو تعلق کے صلے میں ملتی ہے وہ آخرت کی مغفرت اور سب شمان ہوں کی معافی ہے اور ایا للہ تعالی کو فضل عظیم ہے۔ (معارف القرآن : ۲۱۸/۲)

تقواى حصول عزت كاسبب

٢٩. عَنُ آبِى هُرَيْسَ ةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : قِيلَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَنُ ٱكُرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ : " اتْقَاهُمُ" فَقَالُوا لَيْسَ عَنُ هَذَانَسَا لُكَ قَالَ : قَالُوا : لَيْسَ لَلْهِ بَنُ نَبِي اللَّهِ بَنِ نَبِي اللَّهِ بَنِ خَلِيْلِ اللَّهِ " قَالُوا : لَيْسَ عَنُ هَذَا نَسُا لُولِي : خِيَارُهُمُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حِيَارُهُمُ فِي الْاسْلَامِ إِذَا عَنُ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُولِي : خِيَارُهُمُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حِيَارُهُمُ فِي الْاسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا" مُتَّقَةً عَلَيْه .

وَ "فَقُهُواً" بِصَمِّ الْقَافِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَحُكِي كَسُرُهَا: أَى عَلِمُوا أَحُكَامُ الشَّرُع.

( ۱۹۳ ) حضرت الوہر پرہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ بروایت ہے کہ رسول کریم فاقیقاً بوریافت کیا گیا۔ یارسول اللہ اکہ لوگوں میں کون زیادہ قابل کا کرا ہم ہے۔ آپ فاقیقا نے ارشاد فربایا جوان میں زیادہ تعنیٰ والا ہو۔ عرض کی کہ اس سوال ہے ہمارایہ مطلب شاقعا۔ آپ فاقیقا نے فربایا کہ چرکم انسان محضرت یوسف علیہ السلام ہیں جواللہ کے بی ہیں۔ اور ابن نی اللہ بن نی بی اللہ بن فیالیہ ہیں۔ عرض کی کہ اس سوال سے ہمارایہ مطلب شقا۔ آپ فاقیقا نے فربایا کہ اچھاتو عرب کے خاندانوں کے بارے میں سوال کررہ ہو۔ سنوجو بیابیت کے دور میں کرم تھادہ بی عبد اسلام میں مجمی عمرم ہے بشر طیکہ دین کی مجمد رکھتا ہو۔

فقهوا ق خضمت ما تقدم مهور مها كرچ كروكما ته يهى بيان كيا كيام يهى بيان كيا كيام يهي مصل كرلى . معديد مسلم، معديد مسلم، معديد مسلم، كتاب الانبياء، باب ﴿ واتحد الله ابراهيم خليلا ﴾ . صحيع مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل بوسف عليه السلام .

المناس ال

كلمات ومديث: الفقه: جاننا اور بجسنا ادكام شرعيه كالم ان تخصيلي ولاكل كرساته وفقيه علم فتدكا جائية والاجمع فقها و فقها و المستوحديث الربعه: امام الوحنية والمام شافق اورامام احديث خبل رحم الشرقائي وعدن عدن وعدن البينكان: المامت كرنا ومعدن وحيا ندى كي كان جمع معاون -

شرح مدید:

ادر آخرت میں صاحب درجات عالیہ ہاں کہ ترج سلم میں فرمات میں کہ کرم کی اصل کمڑت ٹیر ہے۔ جو شخص تق ہے وہ و نیا میں کثیر الخیر الخیر الخیر میں صاحب درجات عالیہ ہاں کے نبی کریم کا تنظام نے سحابۂ کرام رضی اللہ تعالی عزب کے اس سوال کے جواب میں کون نبو کا کون زیادہ قائل اگرام ہے فرمایا کہ دو جو تقوای میں سب سے زیادہ میں اور سوال کے جواب میں آپ نگا تھا نے فرمایا کہ دھنرت یوسف علیہ السلام جو فود بھی نبی اور نبی کے بوتے تھے۔ ان سے بڑھ کر دین کی دوحال کا طاقی کمال و شرافت میں کون ہوگا؟ اور تیم کی مرتبہ کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ تم تھے معادن عرب کے بارے میں پوچھ رہے ہو یعنی وہ لوگ جن میں زمانہ بالمیت میں ایک اشیازی شان اور خصوصیات موجود تھیں جن کی وجہ سے معزز و کرم سمجھ جاتے تھے ان حضرات نے اسلام قبول کیا تو ان کی بیٹو بیال مزید کا گردیا۔ (دلیل الفال حین: ۲۸۲۸ عدد الفاری: ۱۵ / ۲۳۸)

## ونیار فریب ہے

4. عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُذْرِيّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ "إِنَّ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ "إِنَّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

( ﴿ ﴾ ) حضرت ابوسعید خدری رض الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی کر یم تُلَاثِمٌ نے فرمایا کر دنیا شیریں اور ہری بجری ہے اور الله تعالیٰ نے تم کوزیین میں خلیفہ بنایا ہے کہ دیکھے کہ تم کیے اعمال کرتے ہو۔ پس دنیا ہے مجتنب رہواور عورتوں سے اجتناب کرو کہ بنی اسرائیل کا پہلافتہ عورتوں کا تھا۔ ( سیج مسلم ) اسرائیل کا پہلافتہ عورتوں کا تھا۔ ( سیج مسلم )

تر تكريف (٠٠): صحيح مسلم، كتاب الرقاق، باب اكثر اهل الجنة الفقراء.

كلمات مديث: حلوة: شيري، شحار حلا بحلو (باب نفر) شعابوتا بعضر عضراً (باب مع) سنر بونا مرسز بونا فضر، سنره زار بنر شي بيزتر كارى حضرة مؤنث: تعزيليا اسلام فتناز ماكش بهع فتن .

شرح مدین: اپن طرف ماکل کرنے والی ہے۔ مگر دنیا بقا وردوام ہے محروم اور برگٹری اور برلحہ فٹاسے وو چار اور برساعت روبہ زوال ہے۔ یہی اس کا فتدہے۔ جس کو الشاتعالی نے دانا کی عطافر مائی ہووہ اپنی آئی کو اس کے فتدہے بچائے گا اور احتیاط کرے گا کہ کہیں وہ دنیا میں جتلا ہو کر آخرت نفر اموش کر بیٹھے۔ انسان کا اس دنیا ٹیس وجود ہی اس کی آز ماکش ہے کہ وہ اس دنیا میں رہ کرکیا اعمال کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ

. "فاتقوا الدنيا" (دنياس بيو)

حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ٹکٹٹٹ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ ہر امت کے لیےکوئی خاص آنے اکٹل ہوتی ہے اور میری امت کی خاص آنے اکٹل مال ہے۔

حضرت عمرو بن عوف رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ آپ نافق نے فرمایا کہ بیس تم پرفقر و نا داری آنے سے نہیں ڈرتالیکن مجھے تہمارے بار میں بیدڈر ضرور ہے کہ دنیاتم پر زیادہ ورمج کردی جائے جسے کہتم سے پہلے لوگوں پروسج کی گئی تھی بھرتم اس کو بہت زیادہ جا ہے لگوچیے کہ انہوں نے اس کو بہت زیادہ جاما تھا اور بھروہ تم کو برباوکردے چیسے کہ اس نے ان انگوں کو بربادکیا۔

رسول الند تلکی اس فرمان کامفہوم ہے کہ گذشتہ اقوام کے پاس جب مال ودولت دنیا آئی تو ان کی حرص وظیع میں اضا فدہو گیاوہ دنیا کے دیوانے اورائی کے متوالے ہوگے اورائس مقصد حیات کوفر اموش کر میٹھے بھر دنیا کی نظش اور طبع والد کچ نے باہم حسد اور بخش پیدا کر دیا اور بالآخران کی دنیا پرتی نے آئیں تباہ و بر بادکر دیا ، حضورا کرم ٹالٹھ کوا پٹی است کے بارے میں انتر ونا داری کا خوف نہیں بلکہ دنیا آپ ٹکٹھ نے از راہ شفقت امت کواس خطرے ہے آگاہ کیا ہے اور فر مایا کہ جھے تمہارے بارے میں فقر ونا داری کا خوف نہیں بلکہ دنیا کی محبت میں پر کر تمہارے بلاک و بر باد ہوجانے کا ذیادہ خوف ہے۔ (معارف المحدیث : ۲/۵۰)

ازاں بعدرسول اللہ شاکھی نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں ہے بیچے رہنا کہ عورتوں کی حدے بڑھی ہوئی محبت پر ہیز گاری ادرپارسائی کے لئے پر بادی کا سامان ہے اور افراد کیا یہ مجت بعض اوقات قوموں اور حکومتوں کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے، چنانچے بنی اسرائیل کا پہلا فتند عورتوں بی کا تھا، ہوسکتا ہے کہ اس سے بلعام بن باعوراء کی طرف اشار و ہوجوا پی بیوی کی غلط باقیں مانے سے بلاک ہوا۔

(دليل الفالحين: ١٨٣/١)

### رسول اللد تأييم كى أيك جامع دعاء

ا ك. عَنِ ابْنِ مَسْغُودٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : " اَللَّهُمَّ انِنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : " اَللَّهُمَّ انِنَى اَسُالُکَ الله عَنْهِ وَالنَّقِي وَالْعَفَافَ وَالْغِنِيٰ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

د ۷۸) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم عَلَیْتُمْ فر ما یا کرتے تھے اے اللہ میں تجھ سے ہدایت پر بینز گاری پا کدامنی اور مثنا کا سوال کرتا ہوں۔ (صحیح مسلم)

تخري طبيث (4): صحيح مسلم، كتاب الذكر، باب التعوذ من شرما عمل وشر ما لم يعمل.

<u>شرح حدیث:</u> <u>شرح حدیث:</u> ہے منقول (ماثور ) ہیں وہ بھی اپنی فصاحت و بلاغت میں جزالت الفاظ میں اور مفانی کی وسعت اور جامعیت میں انمول موتیوں کی طرح ہیں، بید عالمجھی ایک عظیم الشان ہے جس میں جیار امور کی دعاء گائی ہے، اولاً ہدایت کی ،جس کی تعلیم خود اللہ بحانت نے سورہ فاتحہ میں فرمائی باورارشاوفرمايا:﴿ آهْدِينا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ لفظ بدايت كى بهترين تشريح امام راغب اصفهانى رحمدالله في مفردات القرآن میں تحریفر مائی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت کے اصلی معنی کی شخص کومنزل مقصود کی طرف مہر بانی کے ساتھ رہنمائی کرنا۔

(معارف القرآل ، تفسير سورة فاتحه)

ٹائیا تقوی کی لیٹ کانٹر کی خثیت اور اس کا خوف، الی خثیت جس کے منتبج میں انسان اللہ اور اس کے رسول من کالٹا کا کے بتائے ہوئے تمام احكام برعمل كرے اوران تمام باتوں سے جن سے منع كيا كيا ہے ذك جائے ۔ ثالثاً عفاف يعني ياك دامني اس كے معنى بربرائي اور بر بری بات ہے احتر از ادراللہ کوچھوڑ کر بندوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے اجتناب \_ رابعاً غنایعنی مخلوق ہے بے نیازی کینی اللہ کابندہ جو مانے اور جب مائے اللہ ہی ہے مانے اور حق تعالیٰ کے سواکس کے سامنے اپنی حاجت مندی کا ظہار نہ کرے، چنانچے ایک اور موقع برآپ نگافتا نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دولتمندی دل کاغنی ہونا ہے، اور ایک اور ماثور دعامیں بدالفاظ آئے ہیں " أَلَـلْهُمَّ اغْبِنِينُ بفَضُلِكَ عَمَّنُ سِوَاك " (ات الله تواي فضل سے جھے اسے سوام کاوق سے فی بنادے)

فسم توڑنے میں بہتری ہوتو توڑو ینا جاہے

٤٢. حَنُ آبِي طَوِيْفٍ عَدِيّ بُنِ حَاتِمِ الطَّائِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنُ حَلَفَ عَلِي يَمِيْنَ ثُمَّ رَأَى ٱتَّقِي لِلَّهِ مِنْهَا فَلَيَّأْتِ التَّقُوى" رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

(٧٧) ابوطريف عدى بن حاتم الطائي رضى الله عند ب روايت ب كهيس في رسول الله ظافيمًا كوفر مات موسح سنا كه جو شخف قتم اٹھا تا ہے پھراس ہے کسی اور چیز کو بہتریا تا ہے تو وہ بہتر کام کرے۔ (صحیح مسلم)

ترخ تك مديث (21): صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها .

**راوی صدیث:** حضرت عدی بن حاتم الطائی رضی الله عنه ظهور اسلام کے دفتہ قبیلہ طی کے سر دار تھے، انواج اسلام قبیلہ طمی کی طرف برهیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنداینے سارے خاندان کو لے کرشام ملے گئے ، اتفاق ہےان کی ایک رشتہ دارخاتون پیچیےرہ گئیں اور گرفتار موكر مدينه يل ال فَكَ تَكِين آب فَاللَّهُ في ان كرماته مهت عزت واكرام كامعالمه كيا اوران كورخصت كيا، عدى كو جب آب فاللله كاس حسن سلوک اورا خلاق عالیہ کاعلم ہوا تو وہ کاشانۂ نبوت میں حاضر ہوئے آپ ٹاکٹائی نے آئیں گدے پر بیٹھا یا اور خووز مین پر بیٹھے عدیٰ مسلمان ہو گئے، آپ فافیج نے انہیں دوبارہ قبیلہ طبی کا امیر مقرر فرمایا۔ کیے دہیں انتقال فرمایا۔

(سيرت ابن هشام : ٣٨٧/٢ \_ الاستيعاب : ١٦/٢ ٥)

حَلَفَ حلفاً (باب ضرب) الله كالشمك انار الحَلفُ: عهدو يان-كلمات مديث:

ا گر کوئی خفس کسی کام کے چپوڑنے یا کسی کام کے کرنے کا حلف اٹھالے چھر دیکھیے کہ اس سے بہتر کام ماہنے ہے تو شرح مديث: اس کام کوکر لے، فقہاء کرام کااس امر پر اتفاق ہے کہ جس کام میں اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت ہواہے کرے معصیت والی شم کو پورا

کرنا جائز نہیں ہے، اگر کوئی کی معصیت کے کام کی تم کھالے تو امام بالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، امام البوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ معصیت لعینها ہے تو اس کا پورا کرنا جائز نہیں ہے اور اس پر کفارہ بھی نہیں ہے، اور اگر معصیت لغیر صاحبیت لغیر صاحبیت لغیر صاحبیت لغیر صاحبیت لغیر صاحبیت کے دن کاروزہ تو اس کوکرنا بھی جائز نہیں ہے البتداس میں کفارہ فار آئے گا۔ (اعلاء السن : ۲۶۱۸ کا کہ

ججة الوداع كموقع براجم تفيحين

27. عَنُ آبِى أَمَامَةَ صُدَى بُنِ عَجُلانَ الْبَاهِلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ مَ وَصُومُوا شَهُرَكُمُ وَادُوا رَكَاةَ عَلَيْهِ وَصَلَّمُ مَ وَصُومُوا شَهُرَكُمُ وَادُوا رَكَاةَ المَّوَالِكُمُ وَاطِيعُوا المَّرَاكِمُ المَّرَالِكُمُ وَاللَّهُ وَصَلَّى إِللَّهُ عَلَى المَّالِوةِ وَقَالَ : حَدِيثَ مَصَحِيثٌ.

م المرابع المرابع عن الترمذي، ابو اب الصلاة، باب صلاة الجمعة .

رادی مدین این الم المصدی بن محلان با بلی رضی الله عند اسلام قبول کر کے غروہ مدیبیہ میں شریک ہوئے اور بیعت رضوان کا شرف حاصل ہوا، ان کی نسا گی ہے ان کا پورا خاندان مشرف باسلام ہوا ان سے مردی احادیث کی تعداد ۲۵۰ ہے ۸٫۲ ہے ۵٫۰ میں مقال فرمایا ، سوبرس سے زائد مریا گی۔ (الاصابة: ۲۵۰۲ میں مقال فرمایا ، ۱۳۲۷ ، تهذیب التهذیب)

شرح مدید: مفهوم تقلای ہے ہراس بات سے اجتناب کرنا جس سے منع کیا گیا ہے اوران کام کوسرانجام دینا جس کا تھم دیا گیا ہے۔ نماز موثی اساس ہے کرد کہ بیعبادت اللہ کے بندول کی معراج ہے، روزے رکھواورز کو قادہ، اورامیر کی اطاعت کرداورائے رب کی جنت میں داخل ہوجاؤ۔ امیر کی امارت شرکی طریقے پرنافذ ہوجانے کے بعد تمام جائز امور میں اس کی اطاعت لازم ہے اوراس پرعلام نووی رحمہ اللہ نے اہمائ .

نقل کیا ہے، نیز بیکہ جب امارت کی شرائط کے مطابق امیر مقرر ہوجائے تو اس کی امارت سے بغادت یا اس سے منازعت جائز نہیں ہے الا بیک اس کی طرف سے صرت کفر ظاہر ہو۔

(دليل الفالحين: ١٨٥/١، شرح مسلم للنووي: ١٢٤/٢ ، مشكوة المصابيح، مظاهر حق)

البّاكِ (٧)

#### باب في اليقين و التوكل **يقين اورتوكل**

٢٦. قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ:

﴿ وَلِمَّارَءَ الْمُوْمِثُونَ ٱلْأَخْرَابَ قَالُواْ هَنذَامَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَمَازَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ﷺ ﴾

الله سجانه في فرمايات:

''اور جب دیکھی مسلمانوں نے نو جیس بولے بیروہی ہے جو تحدو دیا تھا ہم کوانند نے اوراس کے رسول ٹاٹیٹا نے اور تج کہااللہ نے اوراس کے رسول ٹاٹیٹا نے اوران کو بڑھ گیا یقین اورا طاعت کرنا۔'' (الاحز اب: ۲۲ )

تغیری نگات: کیبلی آیت بین اہل ایمان کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ جب ہر طرف سے نفر کی فوجیس اکھٹی ہوکران پر ٹوٹ پڑی اور نفر کی گھٹا ٹیس ہرست سے اٹھ کر آئیں (غروہ احزایش) تو ان کے صبر وثبات میس کوئی کی ٹیس آئی بلکدانند پر اور انڈے رسول ٹاٹھٹی پر ان کا لیفین اور بِکا ہوگیا اور وہ کہنے گئے کہ بیدتو وہ بی منظر ہے جس کی خبر الند اور رسول ٹاٹھٹی نے پہلے و سرکھی تھی اور جس کے متعلق ان کا وعدہ ہو چکا تھا، اور انہوں نے کہا کہ الند ہمیں کا تی ہے وہ بی ہمارا بہترین کا رساز ہے۔ (تفسیر عنداندی)

٢٤. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ فَأَخْشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَيَعْمَ ٱلْوَكِيلُ ثِنْ فَانْقَلَمُواْ بِيعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسُهُمْ سُوَّةٌ وَاتَّبَعُواْ مِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴾

اورارشاد بارى تعالى ب:

''دولوگ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کفار نے تہارے مقابلہ کے لئے نظر جمع کیا ہے تو ان سے ڈروتو ان کا ایمان اور زیادہ ہوگیا اور انہوں نے کہا کہ جمیں اللہ ہی کافی ہے وہ بہت اچھا کا رنساز ہے، چروہ اللہ کی مقتوں اور اس نے فضل کے ساتھ واپس آئے تو ان کو کسی قتم کا ضرر نہ پہنچا، اور اللہ کی رضا کے تابع رہے اور اللہ برو فضل کا ما لک ہے۔'' ( آل عمر ان ۲۷۲۱۷۲ )

تلميرى لكات: دوسرى آيت ميں وارد ﴿ أَلَيْنِينَ فَى الله لَهُمْ أَلْنَا لَسَى ﴾ ميں مرادا كثر الل تغيير كنزويك عبدالقيس كوه شرسوار بين جو ابوسفيان كی طرف سے اس وقت خدمت كراى ميں پنچ تھے جب آپ مُلَاثِمْ حراءالاسد ميں تھے، عابداور عكرمہ كنزويك الناس سے لايم بن مسعود اُجى ہے جو ابوسفيان اور اس كمشرك ساتھيوں كى خبر لے كرمدينه منوره اس وقت پہنچا جب رسول الله منظمة عزوهُ بدر صرفى كى تيارى ميں مصروف تھے۔

غرض جب مسلمانوں ہے کہا گیا کہ کفارتنہارے مقابلہ کی تیاری کررہے ہیں اورا بنی جمعیت آھٹی کررہے ہیںتم ان ہے ڈروتو انہوں نے اس بات کی طرف توجہ بی نہیں کی نہ ہمت ہارے بلکہ اللہ کے دین کی حفاظت کاعز صمیم کرلیا جس پراللہ سے ان کی قربت بوھ گئی ان کےمراتب میں اضافہ ہو گیااوران کے ایمان میں ترقی ہوگئی اورانہوں نے کہا کہ اللّٰہ ہمارے لئے کافی ہے اوروہ بہت اچھاو کیل ے- (تفسیر مظهری: YA 2/Y)

٢٨. وَقَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَعُوتُ ﴾

نيز ارشادفر مايا:

''اورکھر دسپر کھواس زندہ سرچو تھی نہیں مرے گا۔'' (الفرقان: ۵۸)

٢٩. وَقَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْمَـتُوكَ لَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾

نيز ارشادفر مايا:

° اورالله بي يرمؤمنول كوكروسه كرناجاية ـ " (ابراتيم: ۱۱)

تغییری فکات: تسیری اور چھی آیت میں فرما کہ اللہ ہی بر جمرونہ سیجے وہ ہمیشدر ہنے والا ہے اس کے سواہر شے فانی ہے اور ذاکل موصانے والی ہے اور مؤمنوں کا طریقہ یمی ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہی پر جمروسہ کرتے ہیں اور اس پر اعتماد کرتے ہیں۔

٠ ٣٠. وَقَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ وَالْآيَاتُ فِي الْآمُر بالتَّوَكُّل كَثِيْرَةٌ مَّعُلُومَةٌ

نيزفر مايا:

"جب كسى كام كاعزم كراوتو الله يرجمروسه ركھو" ( آل عمران: ١٥٩ )

توکل کے تھم پرمشمل آیات متعدد ہیں اور معلوم ہیں۔

تغیری نکات: یانچویں آیت میں غزوہ احد کے اس نصلے کی طرف اثارہ ہے کہ جب نبی کریم کلام نے صحابہ کرام ہے مشورہ کیا مدینه منورہ کے اندررہ کرمقابلہ کیا جائے یا مقابلہ کے لئے باہر کلیں تو اکثر نوجوان صحابہ منی اللہ تعالیٰ عنہم کی رائے بیہوئی کہ باہر نکل کر مقابله کیا جائے ، جبآب خافیج رہ بین کر ہا ہرتشریف لائے تو ان صحابۂ کرام نے کہا کہ اندررہ کر ہی مقابلہ کریں تواس پرآپ مُلَقِیج نے فر مایا کہ اب اللہ پر بھروسہ کرلیا ہے، یعنی جو ہات مشورہ ہے طے ہوجائے اس بڑمل کر واوراللہ کی ذات پراعتا د کرو۔

ا ٣. وَ قَالَ تَعَالَمْ :

﴿ وَمَن يَتَوَّكُلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَحَسْبُهُ }

"جوالله يرجرومه د منطح گاتوه واس كوكفايت كرے گا" (الطلاق: ٣)

تغییری نکات:
جیملی آیت میں فرمایا کہ جوکوئی اللہ ہجانہ پرتوکل کرے اللہ تعالی اس کے جملہ امور کے لئے کافی ہوجا کیں گے،
جیما کہ ایک حدیث میں رسول کریم الله بھانہ نے ارشاد فرمایا کہ اگرتم اللہ پرتوکل اور بھروسہ کرتے جیمیا کہ اس کا حق ہے تو بیشک اللہ تعالی
جہمیں اس طرح رزق دیتا جیمیا کہ پیندوں کو دیتا ہے جن کو اپنے گونسلے سے بھوئے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے واپس
ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے ستر
ہزار بھنے رصاب کمانے کے جنت میں جا کیں گے وہ وہ بندگان خدا ہوں گے جومشر نہیں کراتے اور شگون برنہیں لیتے اور اپنے پروردگار پر
توکل کرتے ہیں۔ (معارف الفرآن: ۱۹۷۲)

٣٢. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَعِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ، زَادُتَهُمْ إِيمَننَا وَعَلَى رَبِهِمْ يَعَنَى اللَّهُ وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّمُونَ ٢٠٠٠ ﴾

وَالْاَيَاتُ فِي فَضُلِ الْتَوَكُّلِ كَشِيْرَةٌ مَعُرُوفَةٌ .

مزيدارشادفرمايا:

''مؤمن تو وہ میں کد جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کا نپ اٹھتے میں اور جب آئیس اس کی آئیتیں پڑھ کر سائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر مجروسر کرتے میں ۔' (الا فعال: ۲)

فضائل توكل كے بارے ميں بكثرت آيات موجود ہيں۔

تغییری نکات: سانوین آیت میں مؤمن کی ان خصوص صفات کا بیان ہے جو ہرمؤمن میں ہونی چاہیں، اس میں ارشارہ ہے کہ ہر مؤمن اپنی ظاہر کی اور باطنی کیفیات اور صفات کا جائز لیتارہ ہا گریہ صفات اس میں موجود ہیں تو اللہ کا شکر کرے اورا گراس میں ان مین سے کوئی صفت نہیں یا اس میں ضعف ہے تو اس کے حصول اوراس کے تو انا بنانے کی سعی میں لگ جائے۔

کبلی صفت ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ہم جاتے ہیں، مطلب ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و ہیبت ان کے دلوں شرار بی کی کئی ہے۔ وہل کے متی اس عظمت و ہیبت کے ہیں جو عظیم الشان فراں رواں کے سامنے ہونے ہے اس کی جلات شان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، قرآن کریم میں ایک دوسری آیت میں ان لوگوں کو فرماں رواں کے سامنے ہوئے دل اللہ کی جیت سے اور اس کی کہریائی ہے ہم جاتے ہیں اور کانپ اٹھتے ہیں، فرمایا: ﴿ وَيَشُرِ أَلَمُ خُمِيسَينَ كُلُولُ وَ اللہ کَ الله کَ مَن الله کَ الله کُ الله کَ الله کُ الله کَ الله کُ الله کَ الله کُ الله کَ الله کَ الله کَ الله کَ الله کَ الله کُ الله کَ الله کَ الله کُوا الله کُ الله کُ الله کُ الله کَ الله کُ الله کُ الله کُ الله کَ الله کُل الله کُ الله کُ الله کُل اله

آیت میں ہوا ہے، فرمایا: ﴿ أَلَا بِذِ حِنْ رِاللَّهِ تَطْمَينُ ٱلْقُلُوبُ كُ ﴾ (بیتك الله كذكر سے قلوب مطمئن ہوتے ہیں) دوسری صفت پدییان فرمائی که جب بنده مؤمن کے سامنے اللہ کی آیات علاوت کی جاتی ہیں تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یعنی ایمانی کیفیات میں اضافیہ وتأہے اور نور ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان کی زیادتی ہے اعمال صالحہ کی جانب رغبت میں اضافیہ وتاہے اور ا تمال صالحہ سے نورایمان بوھتا ہے اور ترتی یا تا ہے، یہاں تک کہ برائی سے نفرت ہوجاتی ہے اور تمل صالح عین فطرت بن جاتا ہے ای کو حدیث نبوی فاطفا میں حلاوت ایمان ترجیر کی گیا ہے۔

تیسری صفت مؤمن کی بید بیان فرمائی که وه این تمام اعمال اور احوال میں اللہ ہی پراعتا داور اس کی ذات پر بھرو سرکرتا ہے، اللہ پر توکل کامطلب ترک اسباب وند بیزنیں ہے بلکہ مطلب ہے ہے کہ اسباب دنیا کو کامیا لی کے لئے کافی نستھیے بلکہ بقد رفتدرت وہمت مادی اسباب فراہم کرے اور ضروری مذہبر کرے اور پھراللہ پر مجروسہ کرے اور یقین رکھے کہ ہرکام کا نتیجہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہی مسبب الاسباب يال- (معارف القرآن: ١٧٨/٤)

توکل کی برکت سے ستر ہزار ہلاحساب جنت میں داخل ہوں مھے

٣٤. عَن ابُن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "عُرضَتُ عَلَيَّ الْاُمَـمُ فَوَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهيُطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرُّجُلَانِ، وَالنّبيّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رُفِعَ لِيُ سَوَادٌ عَظِيْمٌ فَظَنَنْتُ آنَّهُمُ أُمَّتِي فَقِيلَ لِي : هٰذَا مُؤسِّى وَقَوْمُهُ وَلِكِنِ انْظُرُ إِلَى الْافْق فَنظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيْهٌ فَقِيْلَ لِيِّ: أَنْظُرُ إِلَى ٱلْأُفُقِ ٱلْآخِرِ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيْمٌ فَقِيْلَ لِيُّ: هلِذِهِ ٱمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبُعُونَ ٱلْفًا يَـدُخُـلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيُر حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ " ثُمٌّ نَهَضَ فَدَخُلَ مَنْزِلَه ۚ فَخَاصَ النَّاسُ فِي أُو لِيَكَ الَّذِيْنَ يَمُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيُوحِسَابِ وَلَاعَذَابِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : فَلَعَلَّهُمُ الَّذِيْنَ صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ وَقَـالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِيْنَ وُلِلُوا فِي ٱلْإِسْلامِ فَلَمُ يُشُرِكُوا بِاللَّهِ شَيْتًا . وَذَكَرُوا اَشُيَآءَ فَخَوَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَاالَّذِي تَخُوصُونَ فِيْهِ فَاخْبَرُوهُ فَقَالَ: هُمُ الَّذِينُ لَايَـرُقُونَ وَلَايَسْتَوْقُونَ وَلَايَعَطَيُّرُونَ ' وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَقِوَكُّلُونَ " فَقَامَ عُكَّاشَةُ ابْنُ مُحْصِن فَقَالَ : أَدُ عَ اللَّهَ اَنُ يَجْعَلَنِي مِنْهُمُ فَقَالَ: "أَنْتَ مِنْهُمُ" ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ اخَرُ فَقَالَ: ادُعُ اللَّهَ أَنْ يَمُحَلَنِي مِنْهُمُ فَقَالَ: "سَبَقَكِ بِهَا عُكَاشَةٌ " مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

"اَلرُّهُيطُ" بِضَمِّ الرَّآءِ تَصْغِيرُ رَهُ طِ وَهُمْ دُوْنَ عَشَرَةِ انْفُسِ : "وَالْأَفْقُ" النَّاحِيَةُ وَالْجَانِبُ "وَعُكَّاشَةً" بِضَمّ الْعَيْن وَتَشُدِيْدِ الْكَافِ وَبِتَخْفِيْفِهَا وَالتَّشْدِينُهُ اَفْضُحُ.

( ۲۴ ) حضرت ابن عباس رضى الله عنهمات روايت ب كدرسول الله عَلَيْمُ في فرما يا كدمجه يرامتين بيش كي مكني ميس نے

رهبط، رهط كل فغيرون م ما افرادوانق، ناحيداورجانب عكاش، نين كاضر، كاف كي تشريداور تخفيف، تشديد كرما توضيح ب\_ م حكم معد مدر ( 20 ): صحيح البخارى، كتاب الطب، باب من اكتوى او كوى غيره . صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب الدليل على دخول الطوائف من المسلمين الحنة بغير حساب .

<u>کلمات مدیث:</u> عُرِضَتُ: بیش کی گئی۔ عَرَضَ، عَرُضًا (باب خرب) دکھانا، پیش کرنا۔ دھط: قبیلہ، تین سے دس تک آدمی جن میں محورت ندہ و - حَسائِسَ، حَوُضاً: (باب لھر) پانی میں گھنا، کی چیز کی گہرائی میں اترنا۔ بدونون: منتز کرتے ہیں۔ رَفَیٰ: رَفِیُا (باب ضرب) کی نفع یا نفصان کے لئے منتز کرنا۔ وفیة: منتز، تعویذ جمع رُفیٰ، رُفیات.

شرح مدید:

رسول الله نافیل آخری نبی بین، آپ نافیل پر نبوت در سالت ختم ہوئی، اور آپ نافیل تمانم انبیاء کے سردار بین اور

آپ نافیل پر حضرت آدم سے لے کر حضرت بیسی علیہ السلام سک تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کمل ہوئیں اور آپ نافیل کم حورت اس ارقر آن

کریم) عطا ہوئی وہ تمام کتب سابقہ کا ضاصه اور ان کی جملہ تعلیمات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اس لئے آپ نافیل کے سامنے گرشتہ

اقوام چیش کی گئیں اور آخر جس آپ نافیل کی امت دکھائی گئی جس کی تعداد کیر ہے، جس کے بارے بیس بتایا گیا کہ یہ آپ نافیل کی امت

ہان کے ساتھ ستر ہزار اور ہوں گے جو جنت میں بغیر حماب کتاب واغل ہوں گے، اور ستر ہزار کا لفظ بھی عدد کے بیان کے لئے نہیں

ہاکہ بیان کے ساتھ ستر ہزار اور ہوں گے جو جنت میں بغیر حماب کتاب واغل ہوں گے، اور ستر ہزار کا لفظ بھی عدد کے بیان کے لئے نہیں

ہاکہ بیان کی ساتھ ستر بڑار اور ہوں گے جو جنت میں بغیر حماب کتاب واغل ہوں گے، اور ستر ہزار کا لفظ بھی عدد کے بیان کے لئے نہیں

"لا يسرفون ولا يسترقون "بده لوگ ،ول عج جونده مرت بين شكرات بين ادر شجها ريمونك اورتعويذ كنر يكرت بين

اورندز مانة جابليت كطريق كمطابق برندے كوائيس يابائيس اڑنے سے شكون ليتے ہيں۔

حضرت عكاشهرضى اللدعندكي تمنايوري موكى

رسول کریم تالیخ نے فرمایا کرتم ان میں ہے ہو چوا کے اور عرض کیا کہ اللہ ہے دعافر ماہیے کہ اللہ بجھے ان میں ہے بنادے، آپ تالیخ نے فرمایا کرتم ان میں ہے ہوئے اور عرض کیا کہ میرے لئے بھی وعافر ماہیے کہ اللہ بجھے بھی ان میں ہے کردے، آپ تالیخ نے فرمایا کہ عکاشہ تم پرسبقت لے گئے، لئی وعافی نصیلت میں عکاشہ تم پرسبقت لے گئے، اسول بجھے بھی ان میں ہے کردے، آپ تالیخ نے نے فرمایا کہ عکاشہ تم پرسبقت لے گئے، لئی وعافی نصیلت میں عکاشہ تم پرسبقت لے گئے، اسول کر کہا تا انتہائی اعلیٰ بتھے اور آپ تالیخ بھی کسے الی کہ عمالت کریم تا تھا تھے نے برائے بھی کسے الی بات نہ کہتے تھے جواسے نالین میں کہ ان فرمایا کہ تم ان میں ہے ہواور دوسر شخص کے بارے میں وی ہے ذریعے تا پہناؤ کا کو توان کہ تا تھا ہوا کہ اس میں کہا کہ وہ میں ان تھا، وود جوہ ہے مناسب نہیں ہے ایک ہے کہ محالی ایک تو آپ تا تھا ہوا کہ اس میں بدا ہو ساف ہے کہ محالیہ بیا کہا تو آپ تا تا تھا ہوں گئے ہوں کہ بھی کہا کہ وہ بیا ہوا کہ اس میں بداوصاف ہے کہ محالیہ بیا کہا تھا تھی ہوں گئے ہوں کہ بیا ہواں میں بداوصاف ہوں درخواست کا ذکر ہے میں موجود ند ہوں گے، اور جب تک حدیث ہے کس کے نفاق کی تصری نہ ہونفاق کا تھم تھے خوابیں، دوسری جدید ہے کہ اس حدیث میں جس موجود ند ہوں گی درخواست کا ذکر ہے میں موجود ند ہوں گی درخواست کا ذکر ہے میں موجود ند ہوں گی درخواست کا ذکر ہے میں موجود ند ہوں گی درخواست کا ذکر ہے میں موجود ند ہوں گی درخواست کا ذکر ہے میں موجود ند ہوں گی درخواست کا ذکر ہے میں موجود ند ہوں گی درخواست کا ذکر ہے میں موجود خواس کے درخواست کا ذکر ہے میں موجود خواس کی درخواست کا ذکر ہے میں موجود خواس کے درخواست کا ذکر ہے میں موجود خواس کے درخواست کا درخواست کا ذکر ہے میں موجود خواس کے درخواست کا درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کا درخواست کا درخواست کا درخواست کی درخواست کے درخواست کی درخواست کی درخواست کے درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کے درخواست کی درخواست کی

مزید ریر که خطیب نے تقریح کی ہے کہ بید دوسری مرتبہ درخواست دعا کرنے والے حضرت سعد بن عباد ہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے ،اور خطیب سے بیقول کر مانی رحمہ اللہ نے بھی فقل کیا ہے۔

(فتح الباري، كتاب الطب، شرح صحيح مسلم: ٧٨/٣، دليل الفالحين: ١٩٠/١)

## توکل کے بارے میں ایک جامع دعاء

حَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: اَللَّهُمُّ لَكِنَ اسْلَمُتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ: اَللَّهُمَّ اعُودُ الْكِنَ اسْلَمْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ: اَللَّهُمَّ اعُودُ الْكِنَ السُلَمَةُ وَبُونَ اللَّهُمَّ اعُودُ بِعِرَتِكَ، لَالِلهَ إِلَّا اللَّهُمَّ اعُودُ بِعِرْتِكَ، لَالِلهَ إِلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

وَهٰذَا لَفُظُ مُسُلِم وَاخْتَصَوَهُ الْبُخَارِيُّ.

مرح المحمد البحارى كتاب التوحيد، باب قوله تعالى ﴿ وهو العزيز الحكيم ﴾ . صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، (باب التعوذ من شرما عمل ومن شرمالم يعمل)

كلمات صديت: اسلمت، سلم، سلاماً، وسلامة (باب تع) نجات بانا، برى بونا - اسلم: فرمان بردار بونا، وين اسلام اختيار كرنا - اسلم امره الى الله: الله ك سيردكروينا -

مقرح مدید:

مقرم مدید:

مورم مدید:

مورم

حدیث مبارک میں مذکور بیدعا بھی ادعیہ ما تو رہ میں ہے اور بہت جامع اور عمدہ دعاہے جس کا ایک ایک لفظ اعتقاد کی گہرائی اور پختگی اور ایمان کی تازگی کا سبق دے رہاہے، اللہ ہے دعاہے کہ جملہ سلمانوں کو اسوہ کرسول اکرم ٹانگٹا، چمل کی تو فیق عطافر ہائے۔ (آمین )

# حسبنا اللدوقعم الوكيل كي فضيلت

٢٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَيْضًا كَالَ: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعُمَ الوَّكِيُلُ قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَالُو إِنَّ النَّاسَ قَدْجَمَهُوالَكُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَالُو إِنَّ النَّاسَ قَدْجَمَهُوالَكُمُ فَالْحُشْوَهُمْ قَزَادَهُمُ إِلنَّاسَ قَدْجَمَهُوالَكُمُ فَاحُشُو وَسَلَّمَ حِيْنَ قَالُو إِنَّ النَّيْ الْمَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَنْ عَنْهُمَا اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ" رَوَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ الْقِي فِي وَايَةٍ لَهُ عَنِ الْمَن عَبْسُ وَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ الْقِيَ فِي النَّا وِيَعْمَ الْوَكِيلُ ﴾.

( ۲۶ ) محضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے تو انہوں نے کہا کہ

ہمیں اللہ بی کافی ہے، اور وہ اچھا کا رساز ہے اور رسول کریم مُنافِظ نے اس وقت کہاجب لوگوں نے کہا کہ لوگ آپ مُنافِظ کی مخالفت میں جمع ہو گئے ان سے ڈرنا چاہیے تواس سے ان کے ایمان میں مزیدا ضافہ ہوااور وہ بول اٹھے 'حسبنا اللہ نعم الوکیل''۔ ( بخاری ) ا بیب و دسری روایت میں ابن عباس رضی الله تعانی عنها سے نقل کیا ہے انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا توان کا آخری کلمہ تھا''حسی اللہ وقعم الوکیل''

مخر تك مديث (٢٦): صحيح البخارى، كتاب التفسير، آل عمران، باب ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. **کلمات حدیث:** الْقِیّ: کیمینک دیا گیا۔ الالیقاء: ڈالدوینا۔ الو کیل: وہ جس پراعتا داور بھروسہ کیاجائے یادہ جس کے سپر وعاجز آدى اپناكام كروے - و كل ، و كار ، البه الأمر: سروكرنا كى يرجروسة كرككام اس يرجيورو دينا - الوكيل: الله بحان كاسائ حتیٰ ہیں ہے ہے۔

**شرح مدیث:** عزوہ احد کے بعد جب کفار مکہ واپس ملئے تو راستے میں انہیں افسوں ہوا کہ وہ فضول لوٹ آئے ایک زبر وست جملیہ كر كے مىلمانوں كوفتم كرديتے اور بيرمئله بميشه بى كے لئے نمٹاديتے ،اس خيال كے زيراثر پالٹمنا جاہتے تھے كہ اللہ نے ان كے دلوں ميں اپیارعب ڈالا کہان کی ہمت جواب دیے گئی اورسید ھے مکہ روانہ ہوگئے ،لیکن راستے میں ملنے والے نوگوں سے کہتے تھے کہ ہم پلیٹ کر آ رہے ہیں، رسول اللہ ٹاکھٹا کو بیات بذر لیدوجی معلوم ہوگئ، اس لئے آپ ٹاکٹٹا ان کے تعاقب میں حمراءالاسد تک پنجے۔

تفییر قرطبی میں ہے کہ احد کے دوز رسول اللہ خاتیجا نے مجاہدین میں اعلان فر مایا کہ ہمیں مشرکین کا تعاقب کرنا ہے گراس میں صرف و بی لوگ جاسکیں گے جوکل کے معرک میں ہمارے ساتھ تھے ،اس اعلان پر دوسومجاہدین کھڑے ہوگئے۔

صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ منافیق نے اعلان فر مایا کہ کون ہے جومشر کین کے تعاقب میں جائے گا تو ستر حضرات کھڑے ہو گئے جن میںا بیےلوگ بھی تھے جوگز شتہ کل کےمعر کہ میں شدید زخی ہو چکے تھے اور دوسروں کےسہارے چلتے تھے، پیدھنرات رسول اللہ مُنْظِمًّا کے ساتھ مشرکین کے تعاقب میں روانہ ہوئے ،حمراءالاسد کے مقام پر ہنچے تو وہاں قعیم بن مسعود ملاءاس نے خبر دی کہ ابوسفیان نے اسپے ساتھ مزید لشکر جمع کرکے بھریہ طے کیا ہے کہ دوبارہ مدینہ پر چڑھائی کرے ادراہل مدینہ کا استیصال کرے، زخم خوردہ ضعیف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس خبر دحشت اثر کوئن کریک زباں ہوکر بولے کہ ہم اس کونہیں جانتے 'مصببنا اللہ وفعم الوکیل' ( اللہ تعالیٰ ہمارے لئے کافی ہے اورون بهتر مدوگارے) (معارف القرآن: ۲۳۹/۲)

علاء نے حسبنا الله وقعم الوكيل يرا هنے كے فوائد ميں لكھا ہے كه اس آيت كوايك بزار مرتبه جذبه ايمان وانقياد كے ساتھ پڑھا جات اور دعاء ما نگی جائے تو اللہ تعالی رذبیں فرما تا ،غرض ہجوم افکار ومصائب کے وقت حسینا اللہ وقعم الوکیل پڑھنا مجرب ہے۔

(معارف القرآن: ٢٤٤/٢)

### نرم دل اوگ جنت میں جائیں سے

عَنْ آبِيْ هَرَيْرَ ةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقُوَاهُ الْفَائِدَةُ وَالطَّيْرِ" وَوَاهُ مُسَلِمٌ. قِيْلَ مَعْنَاهُ مُعَنَّوَ كُلُونَ، وَقِيلُ قَلُوبُهُمُ رَقِيْقَةٌ.

( ۷۷ ) حضرت ابو ہر رہ درخی اللہ عندے روایت ہے کہ نبی کر یم ٹالٹا کم نے فرمایا کہ جنت میں پچھا لیے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل پر ندول کے دلوں کے مانند ہول گے۔ (مسلم)

کی نے کہا کہاس کے معنی ہیں کہ وہ تو کل کرنے والے ہوں گے،اور کی نے کہا کہ وہ زم ول ہوں گے۔

م المناه المام المناه ا

كلمات مديد: افتدتهم: الن كول ، الن كالوب فواد: ول جع افتدة .

ايدا نېيل پېنچتى ،اييا تخص جنت ميں جائے گا۔

شرت مدیث: خرم دل نرم خوجن کے وجود سے کی کو تکلیف ند بینچ جنت میں جا کیں گے کیول کدویں اسلام امن وسلامتی کاوین ہاوراس دین کا ماتنے والا کا ملااللہ کا فرمال بروار بن جاتا ہے اور اس کا مطبع جو جاتا ہے اور اس کی زندگی کی جملہ حرکات وسکنات اللہ کے تھم کی پابند جو جاتی میں اس لئے اس کا وجود سرا پار حت بن جاتا ہے اور اس کے کم عمل سے یا اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات سے کسی کو

ا یک اور مفہوم اس حدیث مبارک کا بیہ ہے کہ ایسے لوگ جنت میں جائیں گے جن کا اللہ پراعتاد کا لل ہو گا اور وہ اس کی ذات پر اس طرح بحروسہ کرتے ہوں گے جیسا کہ پرندے کرتے ہیں کہ ہن کو جب گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو بھوک کے ستاتے ہوئے اور خالی ہیٹ ہوتے ہیں اور شام کو پلٹتے ہیں تو ان کے پوٹے بھرے ہوئے ہوتے ہیں ، پرندے شدد وسرے دن کی فکر کرتے ہیں اور شام گلے دن کے لئے غذا انکھی کرتے ہیں۔ (شرح صحیح مسلم، دلیل الفائحین: ۱۹۳۱)

#### غزده ذات الرقاع كاواقعه

٨٠. عَنُ جَابِنِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ اَنَّهُ عَزا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ نَجُدٍ فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفَرَقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُونَا وَإِذَا عِنْدُهُ اعْرَابِيَّ فَقَالَ : إِنَّ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُونَا وَإِذَا عِنْدُهُ اعْرَابِي فَقَالَ : إِنَّ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُونَا وَإِذَا عِنْدُهُ اعْرَابِي فَقَالَ : إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُونَا وَإِذَا عِنْدُهُ اعْرَابِي فَقَالَ : إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرُهُ وَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدُهُ وَسَلَّمَ يَعْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَالًا فَالَ مَنْ يَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَالًا الْحَدَرُطُ عَلَى مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ الْعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا لَهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَالِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُ عَلَي

الرِقاعِ فَإِذَا آتَيْسَا عَلَىٰ شَجَرَ وَظَلِيُلَةِ تَرَكُنَاهَا لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَآءَ رَجُلٌ مِّنَ الْسُمُسُرِكِيْنَ وَسَيُّهُ وَسُلِيهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ فَا خَتِرَطُهُ فَقَالَ: تَعَافِيىُ ؟ قَالَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَنُ. كَ فَيَمُنَعُكَ مِنِيهُ ؟ قَالَ: اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ آبِي بَكُو الْإِسْمَاعِيلِي فِي صَحِيْحِهِ قَالَ: مَنُ. يَمُنعُكَ مِنِيهُ ؟ قَالَ: اللّهُ فَسَقَطَ السَّيْفُ فَقَالَ: مَنُ يَمُنعُكَ مِنِيهُ ؟ قَالَ: اللّهُ فَسَقَطَ السَّيْفُ فَقَالَ: مَنُ مَنعُكَ مِنيمُ ؟ قَالَ: اللّهُ فَسَقَطَ السَّيْفُ فَقَالَ: تَشُهَدُ أَنُ لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْبَيْ وَسُولُ اللّهِ ؟ قَالَ: لَا وَلِكِنيّ مُنفَعَلَ مَن عَلَى مَعْقَومٍ يَقْالِكُ وَلَكِنيّ مُنفَعِكً مِنهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَلَى مَعْقَلَ اللّهُ عَقَالَ: عَمْدُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنيّ مُنفَعِلُهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَلْكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَقَالَ : عَمْدَاللّهُ وَاللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ مِن اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ عَلَى ا

(۸۸) حضرت جاررضی اللہ عندے روایت ہے کہ وہ نی کریم کالٹیٹا کے ساتھ نجد کے علاقے میں جہاد کے لئے گئے اور جب رسول اللہ کاٹیٹا والی ہوئے، کشر خاردار درختوں کی وادی ہے گر ررہے تھے کہ قبولہ کا وقت ہوگیا چنا نچے رسول اللہ کاٹیٹا اتر پڑے لوگ صفر تی ہوگئے اور درختوں کے سائے میں چلے گئے رسول اللہ کاٹیٹا ہمیں کیکر کے درخت کے بیٹے اتر ہے لوارکواس درخت سے لؤکایا، ہم تھوڑی دیر کے لئے سوگئے اچا تک رسول اللہ کاٹیٹا ہمیں پکاررہے میں ، اور آپ کاٹیٹا کے پہلے اتر ہے لوارسونت کی، میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ گئے تھوا۔

پاس ایک اعرابی تھا، آپ کاٹیٹا نے فرمایا کہ میں جا بھا تھا کہ اس نے میر سے اور کہ دربا ہے کہ تیجے بھے کون بچا سکتا ہے میں نے کہا اللہ، تین مرتبہ آپ کاٹیٹا نے اسے سر انہیں دی اورا تھے کر بھی گئے۔

کر بھی گئے۔

ایک اور دوایت میں ہے کے معفرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بم رسول اللہ تُلَقِّقُ کے ساتھ ذات الرقاع میں تھے، ہم ایک سامیہ دار درخت کے پاس آئے تو ہم نے اس کورسول اللہ تُلَقِیُّ کے لئے چھوڈ دیا، ایک مشرک آیارسول اللہ تُلَقِیْمُ کی آلوار درخت میں لگی ہوئی تھی اس نے تلوار تھینچ کی اور کہا کہ جھے ہے ڈرتے ہوآپ ٹیٹیمُ نے فرمایا نہیں، اس نے کہا کراہ جمہیں بھے سے کون بچائے گا، آپ ٹیٹیمُ ا نے فرما باللہ ہ

ابو کراسا عمل کی صحیح میں مروی ایک روایت میں ہے کہ اس شخص نے کہا کہ تھے جھے ہے دن بچائے گاء آپ مُناقظم نے فرمایا اللہ ۔ تو اس کے ہاتھ ہے تعوار کر گئی، اب تلوار رسول اللہ مُناقظم نے اشابی اور اس شخص ہے کہا کہ تھے جھے ہے دن بچائے گا اس نے کہا کہ آپ ایسی سے کیڑنے والے بن جا کیں، آپ مُناقظم نے فرمایا کہ تم گواہی و ہے ہوکہ اللہ کے سواء کوئی معبود ٹیس اور میں الدیکار سول ہوں، اس نے جواب و یا نہیں کین میں جھے ہے محمد کرتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ بھی جنگ نہیں کروں گا، اور جھے سے لڑنے والوں کے ساتھ بھی نہ ہوں گا آپ مُناقظم نے اے جانے دیا، وہ اپنے ساتھ بور کے پاس آیا اور کیٹے لگا کہ میں ایک بہترین انسان کے پاس سے تمہاری طرف آیا ہوں۔ قَفَلَ: واليس بوتا - عِضَاة : كانول والاجمار إورخت - سَمُر : كيكركاورخت - إخترَطَ السيف : لموارسون لى بلوار تنفي لى صلناً: سوقى بوقى -

ترك عديث (44): صحيح البخارى، كتاب الجهاد، باب من علق سيفه بالشجر في السفر. صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب توكله على الله تعالى وعصمة الله تعالى من الناس.

كلمات صديف: قفل: واليس بواء يلئا - قفل، قفولاً (باب نصر وضرب) مفر اليس العضاه: براكا في الأورود واليس آنا - العضاه: براكا في الأورود ورفت مسمو: بول كاورخت بحم اسمر . احترط السيف . كوارموث لى حرط (باب نصروضرب) حرطاً، حرط الوق: بإتحماركرية جماراً ال

بیصد بیث حضرت جابر رضی الله عند سے مروی ہے اور بیوا قعد غزوۃ ؤات الرقاع ( \_\_ هے) ہے واپسی پریٹی آیا۔ اور اس کا فرکانا م جس نے آلوار سوئت کی تھی غورث تھا، لیک اور حدیث بیس اس نوع کا ایک اور واقعہ ند کورہے اس واقعہ میں کا فرکانا م وعنور ند کورہ واسے اور این سیز النائس نے بیان کیا کہ بید واقعہ غزوہ ڈی قرومیں پیش آیا تھا، بہر حال غورث اسلام لے آیا تھا اور وہ صحبت نہوی تا تھا ہے مشرف جوا۔ (عمدۃ القاری: ۲۹۵/۱۶ دلیل الفال حین: ۱۹۶/۱۷)

حَنْ عُـمَرَ رَضِـىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوُ أَنَّكُمُ تَتَوَكُّلُونَ عَلَى اللّٰهِ حَلَّى اللّٰهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰ اللّٰ

وَقَالَ: حَدِيْتٌ حَسَنٌ. مَعْنَاهُ تَذْهَبُ أَوَّلَ النَّهَارِحِمَاصًا : أَى صََاهِرَةَ الْبُطُونِ مِنَ الْجُوْعِ وَتَرُجِعُ احِرَ النَّهَارِ بطَانًا أَى مُمُعَلِكَةَ البُّطُونِ.

( 49 ) حضرت عمرضی الشعندے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کا اُٹا کا کوفر ماتے ہوئے سنا کہ اگر تم اللہ پر پوراپوراتو کل کروتو دہ تہمیں اس طرح رزق کی بچائے جیسے پیندوں کو پہنچا تا ہے گئے کو بھوکے نظتے ہیں اور شام کو پیٹ بجرے واپس آتے ہیں۔ ( تر ندی کر خدی کہتے ہیں کہ بیعدیث شن ہے۔

معنی یہ ہیں کہنے کو پرندے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو بھوک ہے ان کے پوٹے چیکے ہوئے ہوتے ہیں اور شام کو واپس پلتے ہیں تو ان کے بوٹے بھرے ہوئے ہوئے ہیں۔

تَخ تَكَ صديث (24): الحامع الترمذي، ابواب الزهد، باب في التوكل على الله

كلمات مديث: تَغُدُو، غَذَا غَذُوا (باب نُعر) جانا مَنْ كوثكانا - جِمَاصَنا، خَدِعَ حمصا (باب كُنَّ) يهد فالى بونا -النعمه: مُحوك -

شرح صدید:

مرح سدید:

تو کل کے معنی عمل اور تعطل کے بیس میں میں وکوشش اور جائز صدود میں تعلق اسباب لازی ہے۔

امام غزالی رحمہ اللہ نے قرمایا کہ تو کل کے معنی ترک تدبیراور ترکی مل کرنے کے نبیس ہیں اور اس طرح گھر کے کونے میں پڑجانے کے نبیس ہیں جیسے کیڑا پڑا ہو، تو کل کا بیاتصور جاہلوں کا ہے اور شریعت میں حرام ہے تو کل سعی ڈکس اور جدوجہد کے ساتھ اللہ پرائیمان کا مل اور اس ریھروسہ کرنے کا نام ہے۔

امام تشیری رحمه الله فرماتے ہیں محل تو کل تلب ہے اور طاہری سعی وعمل اس عمل قلب کے منافی نہیں ہے جبکہ بندہ یہ یقین واثق رکھتا ہو کررز ق اللہ دیے والا ہے، اور جو پچھنگل یا دشواری اور سہولت وآسانی پیش آئے وہ تقذیرالٰہی ہے۔

(تحفة الاحوذي: ١/٧٥، دليل الفالحين: ١٩٧/١)

٨٠. عَنُ آبِي عِمَارَ ةَ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَاقَلَانُ إِذَا اَوَيُتَ إِلَىٰ فِرَاشِكَ فَقُلُ : اللَّهُمَّ اسْلَمْتُ نَفْسِى إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجَهِى إِلَيْكَ : وَقَرَّضُتُ اَمْرِى إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجَهِى إِلَيْكَ : وَعَبَهُ وَرَهُمَّةً إِلَيْكَ، لاملُجَا وَلامَنُجُا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ الْمَلْوَقِ وَقَلُوبُ اللَّهِ عَلَى الْمِطْرَةِ الْمَنْكَ إِلَيْكَ اللَّهُ عَلَى الْمِطْرَةِ وَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهِى وَوَايَةٍ فِي الصَّحِيْحَيْنَ عَنِ الْبَرَآءِ : قَالَ قَالَ إِلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمُلُوا وَاللَّهِ عَلَى فِي الصَّحِيْحَيْنَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَلَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ : وَاجْعَلَهُنَّ احْرَمَا تَقُولُ .

( ۸۰ ) حضرت ابو عمارة البراء بن عازب رضى القد منها سروایت بے بیان کرتے ہیں کدر سول اللہ من فقا نے فر مایا کدا ب فلال جب تم بستر پرآؤتو کہوا ساللہ من فلال جب تم بستر پرآؤتو کہوا ساللہ اللہ جب تم بستر پرآؤتو کہوا ساللہ اللہ باللہ باللہ

تصحیمین کی ایک اور دوایت میں حضرت براء بن العازب رضی الندعنہ سے مروی ہے کہ جھے سے رسول الند تُلَقِيمًا نے فر مایا که تم اپنے مستر پرآ وَ تو نماز والا وضو کرو چھرا بیخ و اکمیں پہلو پر لیٹ پھر میں کلمات کہرہ چھرفر مایا کہ ان کلمات کر میں کہر۔

ترت مديد مسلم. كتاب الدعوات، باب يقول اذا نام. صحيح مسلم. كتاب الذعوات، باب يقول اذا نام. صحيح مسلم. كتاب الذكروالدعاء باب ما يقول عند النوم واحد المضجع.

رادی مدید نظرت براء بن عازب رضی الله عنه غزوه بدر کموقد پر چیو فی تقد ، غزوهٔ احدادر بیعت رضوان میں شرکت فرمانی، ان کے باموں حضرت او بروہ بیت عقب میں الله عقب میں اسلام تبول کر چیے تقے اُن کی برکت سے ان کے فائدان میں اسلام تبول کر چیے مقط اُن کی برکت سے ان کے فائدان میں اسلام تبول کر چیے مقال میں شرکت کی ، ان کی مرویات کی تعداده ۱۹۸۵ ہے جن میں سے بیس (۲۲) متفق علیہ ہیں، حضرت مععب بن الزبیر کے زمانے میں کوفیش انتقال کیا۔ (دلیل الفالحین ۱۹۸۱ ۱۸ الاستیعاب، مسند احمد ۱۹۲۶) کمانت معیف:

میں فوصف: میں نے بروکردیا۔ فوص، تفویضاً (باب تفعیل) پناائمتیا راورا پناکام دومرے کے بروکردیا۔ کمانت معیف: وفیل المان کام دومرے کے بروکردیا۔ رحمت و رقب و رقب کرنا۔ رحمانیة: وفیل سالقلقی برک وفیل۔ رحمت و رقب و رقب و میان المان کی برگ و فیل دیا۔ نجات راجب می بناہ لیا سے والا المان کی میک کی بیاد نیا۔ منحا : نجات کی جگد۔ نجا، نحوا (باب تع) پناہ لیا ۔ منحا : نجات کی جگد۔ نجا، نحوا (باب تع) پناہ لیا ۔ منحا : نجات کی جگد۔ نکا، نکاہ نکاہ نکاہ دیا بان ربائی پنا۔

شرح مدیث: اس دعاء میں الله براعتاد اور تسلیم و تفویض کی روح مجری ہوئی ہے اور ساتھ ہی ایمان کی تجدید مجھی ہے۔اس مضمون کے لئے دنیا کا بڑے سے بڑاادیب بھی اس سے بہتر الفاظ تلاش نہیں کرسکتا۔ بلاشیہ نیدوعارسول اللہ فائیڈی کی معجزانہ دعاؤں میں سے ت\_\_ (معارف الحديث:٥/١٢٧)

#### سونے کامسنون طریقہ

اس حدیث مبارک میں تین باتوں کی تعلیم دی گئے ہے:

سونے ہے پہلے وضو کرنا کہ اگر نیند کی حالت میں موت واقع ہوجائے تو آ دمی انتقال کے وقت یا وضو ہونیز پر کہ باوضو ہوکرسونے کیصورت میںاللہ کےفشل ہے ملاعبت شیطان اورخواب میں اس کی تخویف ہے محفوظ رہے گابلکہ ہیج خواب نظرآ کئیں گے۔ (٢) كابنى كردك يرايشنا، كيونكه رسول الله خاليفا تيامن كويسند فرماتے تقے نيز سيرهي كروٹ مونے والا جلد بيدار ، وجاتا ہے۔

(٣) سونے ہے پہلے اللہ کاذکر، تاکہ دن جرکی جدوجہداور سعی قبمل کا اختیام اللہ کے نام برہو۔

اےاللہ میں نے اپنی جان کوایے وجود کواور مرایا اپنے کو پوری طرح آپ کے سپر دکردیا اور میں نے مکمل طور پر اپنارخ آپ ہی کی طرف کرلیا، جوبھی میری احتیاج ہے اور جومیرے رکے ہوئے کام ہیں سب آپ کے سرو ہیں آپ انہیں اپنی رضا اور اپنا علم وحکت کے مطابق یا پیٹھیل تک پہنچادیں، میں تیری طرف آگیا ہوں تیریٹو اب اور تیرے نصل وکرم کی خواہش میں اور تیرے عذاب اور تیر ک ناراضگی ہے ڈرکر، کیوں کدمیراایمان واثق ہے کہ میرے پاس تجھ ہے نیاہ حاصل کرنے اورخجات یانے کی کوئی جگہ نہیں سوائے تیرے دامان رحمت کے سوتو مجھے اپنی پناہ میں لے لے اور اپنی تفاظت میں لے لے اور اپنے فضل وکرم کی اور اپنے جوو وکرم کی وسیع حیاور ہے مجھے ڈھانپ لے۔ میں تیری کتاب پرائیان لے آیا جوتونے نازل فرمائی اور تیرے نبی پرائیان لے آیا جن کوتونے رسول بنا کرمبعوث قرمايا- (شرح صحيح مسلم: ٢٧/١٧، دليل الفالحين: ١٩٨/١)

٨٠. عَنُ اَبِيُ بَكُرِ الصِّدِيُق رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ عَبُدِاللَّهِ بُن عُثْمَانَ بُن عَامِر بُن عُمَرَ بُن كَعُب بُن سَعُدِبُن تَيْم بْن مُرَّةَ ابْن كَعُب بْن لُؤَى بْن غَالِب الْلقُرَ شِيّ التَّيْمِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَهُوَ وَاَبُوهُ : وَأُمُّهُ صَحَابَةٌ: رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُمُ قَالَ : نَظُرُتُ إلىٰ أَقْدَاهِ الْمُشُوكِيُنَ وَنَحُنُ فِي الْغَادِ وَهُمُ عَلىٰ دُءُ وُسِنَا فَقُلُتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ لَوُ انَّ اَحَدَهُمُ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيُهِ لَابُصَرَنَا فَقَالَ : مَاظَنَّكَ يَا اَبَابَكُرِ بِإِثْنَيْنَ اللَّهُ ثَالِتُهُمَا" مُتَّفَةٌ عَلَيْهِ .

( ۸۱ ) حضرت الویکر رضی الله عندے، جن کے والداور والدہ بھی صحالی تھے، ہےروایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم غار میں تھے میں نے غار کے پاس مشرکین کے پاؤں دیکھے کہ وہ تو ہمارے سروں پرآ گئے ہیں میں نے عرض کی یارسول اللہ اگران میں ے کوئی اپنے ہیروں تلےنظر کرے تو ہمیں دیکھ لے گاء آپ ٹافیج نے ارشاد فر مایا کہ اے ابو ہرتمہاران دو کے بارے میں کیا گمان ہے

جن كاتيسراالله ہے۔ (متفق عليه) .

تَحْرُ تَحَ مَدَهُ ( 1 ): صحيح البحاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى ثاني اثنين اذهما في الغار . صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل ابي بكر الصديق .

رادی صدین:

حضرت ابو برصدین رضی الله عندگاایم گرامی عبدالله تعالی پشت میں مرہ پرآپ کا نسب رسول الله مُلَاثِمْ سے ل عالی الله مُلَاثِمْ الله مُلَاثِمْ الله عندل الله مُلَاثِمْ الله عندل الله مُلَاثِمْ الله عندل الله عندل الله عندل الله عندل الله عندل الله مُلَاثِمْ الله عندل الله عندل الله مُلَاثِمْ الله عندل الله الله عندل الله عندل

كلمات حديث: الغار: غار كوه، ببارك وامن يل جكر، جمع اغوار.

شرح مدیث:
اس مدیث میں واقعہ جمرت کی جانب اجمالی اشارہ ہے رسول کریم ٹائٹٹٹا کو جب آپ ٹائٹٹا کی برادری اور اہل وطن نے وطن سے نگلئے پر مجبور کردیا تو سنر میں ایک صدیق کے سواء کوئی رفیق ندتھا۔ دشمنوں کے بیاد ہے اور سوارتعا قب کررہ ہے تھے اور ایک غار میں بناہ کی تھی جس کے کنار سے پر تلاش کرنے والے دشمن تہنئ چکے تھے۔ ذرا اپنے میروں کے بنیچ دیکھتے تو آپ ٹائٹٹا کو و جواب میں فرایا:

لیت سرگر اللہ کے رسول ٹائٹٹا کو و ثبات سے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہم صدیق رضی اللہ عند کے اظہار تو کش کے جواب میں فرایا:

(کر تھے ہے کہ یا طبیعان و سکون مادی اسباب پر تھر و سرکر نے والے کے لئے ممکن بی نہیں، یتو شرہ ہے ایمان و سیمین اور اللہ کی مات پر تو کس اور اعتاد کا سیب اس کے سوانہ تھا جس کو وقر آن کر یم نے بیان فرمادیا کہ "بائٹٹا کے نہیں ور قبیل اور اعتاد کا سیب اس کے سوانہ تھا جس کو وقر آن کر یم نے بیان فرمادیا کہ "کا ٹائٹا کے انسان کو مادیا گئے۔ کا کہ میک نائر فرمادیا کہ ایک کے تعلیم میں اور اعتاد کا سیب اس کے سوانہ تھا جس کو اگلے جملے میں خور قر آن کر یم نے بیان فرمادیا کہ "کا ٹائٹا کے انسان کی میں دیکھا"۔

کا تعلیم میں ادر اعتاد کا اس کا سیب اس کے سوانہ تھا جس کو اگلے جملے میں خور قر آن کر یم نے بیان فرمادیا کی اندر تعلیم کا کہ جس کو تقر آن کر کیم نے بیان فرمادیا گئے۔ آپ ٹائٹا ٹائٹا کے کا میاد کی میدونر مائی جس کو تقر آن کر کیم نے بیان فرمادیا گئے۔ آپ ٹائٹا کے کا کسور کیکھا کے کا کسور کے کیکھا کے کا کسور کی کی مدونر مائی جس کو تقر آن کر کیم نے بیان فرمادیا کیا۔

(فتح البارى، تفسير سورة توبه، شرح صحبت مسلم: ١٢٢/١، دليل الفالحين: ٢٠٠/١، معارف القرآن: ٣٨٠/٤)

### اللدتعالى كي معيت كاكامل استحضار

٨٢. عَنُ أُمَّ الْمُؤُمِنِينَ أُمِّ سَلَمَةَ وَاسُمُهَا هِنَهُ بِنْتُ آبِى أُمَيَّةَ خُذَيْفَةَ الْمَسُحُوُومِيَّةُ وَضِى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهِ تَوَكَّلُتُ عَلَى اللَّهِ: اَللَّهُمَّ إِنِّى اللَّهِ: وَالنَّبِى صَلَّى اللَّهِ تَوَكَّلُتُ عَلَى اللَّهِ: اَللَّهُمَّ إِنِّى اللَّهِ: اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ اللَّهِ: اللَّهِ اللَّهِ: اللَّهُمَّ إِنِّى اللَّهِ: اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(۸۲) ام المؤسنین حضرت ام سلمدر منی الندعتیا جن کا نام بندینت ابی امیده ند یفتخز و مید تھا سے روایت ہے کہ نبی کریم تاثیق جب گھر سے باہر تشریف لاتے تو فر ماتے۔ اللہ کے ماتھ لکا ہوں اور اللہ ہی پر بحروسہ ہا۔ اللہ مل تیری پناہ چاہوں اس کے ساتھ اللہ باوں یا پیسلایا جا وی یا تلم کروں ، یا بچھ پرظلم کیا جا سے یا میں کسی کے ساتھ جہالت کا برتا وکیا جا کا ب ایک برتا وکیا جا ہے۔ برتا وکروں یا میرے ساتھ جہالت کا برتا وکیا جا ہے۔

بیصدیت سی ہے۔ ابودا کا داور ترندی دغیر ہمائے اے اسمانید سیحدے روایت کیا ہے۔ اور ترندی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ بیصدیت سیح ہے۔ اور بیرالفاظ ابودا کا دیکے ہیں۔

تر تحديث (٨٢): الحامع الترمذي، ابواب الدعوات، باب التعوذ من ان نجهل اويجهل عليا . سنن ابي داؤد، كتاب الادب، باب ما يقول اذا خرج من بيته .

كلمات هديث: أَذِلَّ ، زَلَّ ، زَلَّ (باب ضرب) كلمان أَزَلَهُ : كِيسلانا حافزَلَزَلَ : گناه - الزِلَّة : اكي مرتبكا گناه - حَهِلَ حَهْلاً (باب سعع) شجانزا حهل عنى : بيرقوف بناء جهالت كاظهاركرنا -

شرح صدیف:

کرید دوتو فی اس کے شامل صال نہ ہوا وراس کی دعگیری اور حفاظت نہ کی جائے تو ہوسکتا ہے کہ وہ ظلوم وجول بہاس کا سابقہ فی تاہے اگر اللہ تعالیٰ
کرید دوتو فیق اس کے شامل صال نہ ہوا وراس کی دعگیری اور حفاظت نہ کی جائے تو ہوسکتا ہے کہ وہ ظلوم وجو ل بہک جائے اور اس میں وہ کوئی
میں مبتلا ہوجائے یاکسی دوسرے بندے کی گراہی اور بے راہ روی کا سبب بن جائے یاکس سے کوئی جھٹرا ہوجائے اور اس میں وہ کوئی
طالمانہ یا جابلانہ ترکت کر بیٹھے یا خود کسی کے ظلم وہم اور جہل وہا دائی کا نشانہ بن جائے اس لئے رسول اللہ شافیقا گھرسے نکلتے وقت اللہ کا
یاک نام لینے اور اس پر اپنا ایمان اور اعتاد دوتو کل تاز و کرنے کے علاوہ ان سب خطرات ہے بھی اس کی بتاہ یا تھے تھے اور اپ عمل سے
امت کو تعلیم دیتے تھے کہ ہم برقدم پر النہ کی بددوتو فیق اور حفاظت و دھیگیری کے صاحب مند ہیں۔ (معارف الحدیث : ۱۹۵۶)

## محرسے نکلتے وقت کی دعاء

٨٣. عَنُ انَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنُ قَالَ يَعْنِىُ إِذَا حَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ: بِسُسِمِ السَّلِهِ تَوَكَّسُكُ عَلَىٰ اللّٰهِ، وَلاحَوْلَ وَلاقَوَّةَ اِلَّابِاللّٰهِ يُقَالُ لَهُ : هُدِيْتَ وَكُفِيْتَ وَوُقِيْتَ، وَتَسَعَىٰ عَنْهُ الشَّيْطَانُ رَوَاهُ اَبُودَاؤُدَ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَالنِّسَائِقُ وَعَيْرُهُمْ. وَقَالَ التَرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَرٌ

زَادَ أَبُوُدَاؤُدَ: فَيَقُولُ. يَعْنِي الشَّيْطَانَ. لِشَيْطَانَ اخَرَ : كَيْفَ لَكَ بِرَجُلِ قَدُهُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ ؟ (۸۳) حصرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله مُظَافِمًا نے فرمایا کہ جوشخص گھرے نظتے وقت کیے اللہ کے نام سے نظاموں، اللہ برتو کل کیا، برائی سے سیخے اور نیل کرنے کی تو فیق اللہ ہی کے باتھ میں ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تو ہدایت دیا گیا کفایت کیا گیااور بیایا گیااور شیطان اس سے دور ہوجا تا ہے۔

اس حدیث کوابودا وُوَّرِ ندی اورنسائی وغیر ہم نے روایت کیا ہے ، تر ندی رحمہ اللّٰد نے کہا کہ بیرحدیث حسن ہے، ابودا و دینے پیالفاظ زا کرفقل کتے ہیں کہ شیطان ووسرے شیطان ہے کہتا ہے کہ تیرااس شخص پر کیا ہی چلے گا جے بدایت دی گئی کفایت کی گئی اوراہے بیالیا

مر على المحامع الترمذي ، ابواب الدعوات ، باب ما جاء ما يقول اذا خرج من بيته . سنن أبي داؤد ، كتاب الادب، باب ما يقول اذا خرج من بيته.

**شرح مدیث:** اس مختصر حدیث کا پیغام اور روح بیب که جب بنده گھرے باہر قدم نکالے توایی ذات کو بالکل عاجز ونا تواں اور اللّٰد کی حفاظت دید دکامی اح سیحمتے ہوئے اپنے کواس کی پناہ میس دیدے،اللہ تعالیٰ اس کواپئی حفاظت اور پناہ میں لے لے گا اور شیطان اے كونى كُرْ ندنه پہنچا سکے گا۔

حضرت عبدالله بن متعود رضى الله عنه كابيان ب كه مين رسول الله فألفؤ كم ياس تقامين في دريافت كياكه " لَا حُولَ وَ لاَ فُوَّةً إِلَّا بِالله " كاكيامطلب بآب تُلَيِّن في ماياككي معصيت ، يخي كاكوئي طريقة بيس وائ اس كرالله بيائ اوركى طاعت كي آ وكل مين كوئى بمت تيس موائداس ككرالله الس كوبمت عطافر مائد ( معسارف السجديست: ١٣٢/٥ ، دليسل الفسالحين:

دوسرول کی خدمت سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے

٨٨. وَغُنُ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَخُوانِ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ اَحَـٰدُهُمَا يَاتِي النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاَخَرُ يَحْتَرْفُ فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ اَخَاهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَعَلَّكَ تُرُزَقُ بِهِ ' رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ عَلَےٰ شَرُطِ مُسْلِمٍ ''

"يَخْتُرِكْ ": يَكْتَسِبُ وَيَتَسَبُّبُ.

(۸۲) حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ زمانہ نبوت میں وو بھائی تھے ان میں ہے ایک رسول الله ظافیم کی خدمت میں حاضر ہوتا، اور دوسرا کوئی کام کرتا تھا، اس کام کرنے والے نے رسول الله مُظَافِق سے اپنے اس بھائی کاشکوہ کیا، آپ مُظَافِر نے فرمایا ہوسکتا ہے کتہمیں ای کی وجہ سے رزق مل رہاہو۔

تُحُرِّ تُكُوريه (Ar): الجامع الترمذي، ابواب الزهد، باب التوكل على الله.

كلمات حديث: يَحْمَرُ فُ: كام كرتا ہے۔ البحرُفَة: بيشد الْمُحْرَف: بيشرور لَعَلَّ: حروف شهر بالفعل ش ہے ہے، اسم كو نصب اورخبر کورنغ دیتا ہے۔ تو قع اورامید کے معنی دیتا ہے۔ بعض اوقات لام حذف ہوکر صرف علی استعال ہوتا ہے جھی لعل پر ما کافد لاتے ال صے علماء لعلما.

**شرح مدیث:** محایة کرام رضی الله عنهم کی جماعت میں متعدد صحابهٔ کرام ہر طرف سے یکسو ہو کر علوم نبوت کی تخصیل میں مشغول ہوگئے،ای طرح کےایک صحابی رسول اللہ ٹاکھٹا کا ذکراس حدیث میں آیا ہے کہ وہ دربار نبوت میں حاضر رہتے تھے اوران کے بھائی کچھ كام كرتے تھے،اوران كى جمي كفالت كرتے تھے،ايك مرتبدان كام كرنے والے بھائى نے رسول الله كاللج اسے بھائى كى شكايت كى کہ دہ کوئی کا منہیں کرتے ،اس پر رسول اللہ ٹاکٹی نے انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ شایہ تھی انہی کی وجہ سے رزق مل رہا ہو، یعنی جسبتم اس بھائی کی کفالت کرتے ہوجودین کےحصول میں لگا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت ہے تہمیں رزق عطافر ماتے ہیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ اس وفت تک اپنے بندے کی مدوکر تار ہتاہے جب تک میہ بندہ اپنے بھائی کی مدوکر رہا ہوتا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نائیڈا نے فر مایا تمہیں رزق تمہارے کمزوروں کی وجہ ہے ملتا ہے،اوراس واقعہ میں ایک نکتها در ہے کہ اگر کوئی انسان دنیا ہے منقطع ہوکر اللہ کے دین کے کام میں لگ جائے اورایئے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دیتو اللہ تعالیٰ اس کا کفیل ہوجا تا ہے اوراس کی ضرفوں کی تکمیل کا انظام فرماديتا إ - (دليل الفالحين: ١٠٥/١)



التاك (٨)

#### باب الاستقامة استقامت

٣٣. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِّرْتَ ﴾ الله سبحانه کاارشادے:

"سوتوسيدها جلاحاجبيها تخفي تكم بير" (هود: ١١٢)

ان تین آیات کریمہ میں جس بات کی تعلیم دی گئی ہے وہ استقامت ہے،استقامت کالفظائے معنی میں بے انداز و وسعت کا عامل ہے، دین کافہم حاصل کر کے اس پر پوری زندگی کے لئے بعینہ دین کے جملہ نقاضوں کے مطابق اور قرآن وسنت کے ا حکام کے موافق اور اسوؤ ھند کے مطابق جے رہن زندگی ہے کئی مرحلے میں اور کن موثر پراحکام البی کی خلاف ورزی ند ہواور سرموکہیں کسی جگهال سے انحراف مذہواستنقامت ہے،خلاصہ پیہے که استنقامت ایک ایہا جامع لفظ ہے کہ دین کے تمام اجراء اورار کان اوران پرسیح عمل اس کی تفسیر ہے۔

دین پراستفامت کمراہوں سے بیخے کا ذریعہ ب

ونیا میں جنٹی گراہیاں اور مملی خرابیاں آتی ہیں وہ سب استقامت ہے ہے جانے کا متیجہ ہوتی ہیں عقائد میں استقامت نہ رہے تو بدعات نے شروع ہوکر غروشرک تک نوبت سیجی ہے ،اللہ تعالیٰ کی توحیداوراس کی ذات وصفات کے متعلق جومع تدل اور سیج اصول رسول کریم ٹاٹٹٹا نے بیان فرمائے اس میں ذراس کی میٹ گراہی ہے انبیاء کرا ملیہم السلام کی عظمت ومحبت کی جوحد ودمقرر کردی گئی ان میں ذرای کمی بھی گمرابی ہےاورزیادتی اور فلوبھی ،ای طرح معاملات واخلاق اورمعاشرت کے تمام ابواب میں قرآن کریم کے بتائے ہوئے اصولوں پررسول کریم ٹائٹٹا نے اپنی تعلی تعلیم کے ذریعے ایک معتمرل اورضیح راستہ قائم کردیا ہے جس میں زندگی کے ہرمر حلے اور ہرموقع کے گئے ایک ایسامعتدل صراطمتنقیم مسلمانوں کودیا ہے جس کی نظر کہیں نہیں ہا سکتی ہے۔

٣٣. وَقَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَـنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْ كَيْ عَنْ زَفُوا وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُدْ تُوعَدُونَ عَنْ خَنْ أَوْلِيآ وَكُمْ فِي ٱلْحَيَوْ وَالدُّنْسَ وَفِي ٱلْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْ تَهِي ٱنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَ لَنَّعُونَ 🗘 نُزُلًا مِن غَفُورِ رَّحِيمِ 🏵 ﴾

''جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا ہر دردگاراللہ بی ہے چمروہ اس پر قائم رہے ان برفر شتے اتریں گے اورکہیں گے کہ نہ خوف کرواور نہ عملین ہو،اور تمہیں بشارت ہو جنت کی جس کائم ہے وعدہ کیا جاتا ہے، ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے ووست تنے،اورآ خرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں وہاں جس نعت کوتمہارا جی جا ہے گاتم کو ملے گی اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لئے موجود ہوگی بخنور حیم کی جانب ے مہمان نوازی ہے۔'(حم السجدة: ۳۲،۳۱،۳۲)

اصل ایمان ہوا، پیراس پرمنتقیم رہے بیمل صالح ہوا،اس طرح ایمان اورعمل صالح جمع ہوگئے،اس لئے علاء نے فرمایا کہا متنقامت کا لفظ تمام احکام المبیداور جملداوامرونوا ہی کوشتمل ہے تفییر کشاف میں ہے کہ انسان کا رَبُنَا الله حب بی صحیح ہوسکتا ہے جبکہ وہ ول ہے یقین کرے کہ میں ہرحال میں ادر ہرقدم پراللہ کی زیرتر ہیں ہوں مجھے ایک سائس بھی اس کی رحت کے بغیر نہیں آ سکتا اوراس کا نقاضا ہے ہے که انسان طریق عبادت برایمام خبوط ومتنقیم رہے کہ اس کا قلب اور قالب اس کی عبودیت ہے سرموانح اف ندکریں۔

٣٥. وَقَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُوا فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِ مْ وَلَاهُمْ يَصْزَنُونَ ۖ ۖ أَوْلَيْهِ كَأَصْحَبُ ٱلْمَنَةِ خَلِدِينَ فِيهَاجَزَآءُ لِمَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ١٠٠

'' جن لوگول نے کہا کہ ہمارارب اللہ ہے چھروہ اس پر قائم رہے تو ان کو نہ کچھنوف ہوگا نہ وہ مکسن ہوں گے، یہی اہل جنت ہیں کہ جیشاس میں رہیں گے نیاس کابدلہ ہے جووہ کیا کرتے تھے۔" (الاحقاف:۱۳،۱۳)

تغیری نکات: تعیری آیت میں کمال بلاغت کے ساتھ یورے ایمان واسلام اور عمل صالح کوچم کردیا گیاہے، زَبْنَا الله کا قرار یورا ایمان ہے اور اس پر استقامت میں ایمان پر تاوم مرگ قائم رہنا بھی شامل ہے اور اس کے مقتضیات پر یورا یوراعمل بھی۔اس استقامت کاصلہ دنیااور آخرت کے مرفکروغم اور پریشانی ہے جات ہے،اور جنت کی بشارت ہے۔

(تفسير مظهري، تفسير عثماني، معارف القرآن)

٨٥. وَعَنُ أَبِي عَـمُ رِحُوقِيْلَ أَبِي عَمُوةَ سُفْيَانَ بُنِ عَبُدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قُلُتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ (صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهُ أُلُ لِيُ فِي الْإِسْلاَمَ قَوْلاً لِاأَشَالُ عَنْهُ اَحَدًا غَيْرَكَ. قَالَ: "قُلُ: امَنتُ باللَّهِ ثُمَّ استَقِمُ " زُوَاهُ مُسُلِمٌ .

حضرت سنیان بن عبداللّٰہ رضی اللّٰہ عندے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کی یارسول اللّٰہ مجھے اسلام کے بارے میں الی بات بتائے کہ پھرآ پ مُکَثَّفًا کے سواکن اور ہے یو چھنے کی ضرورت نہ رہے ،آپ مُکَاثِّماً نے فرمایا کہو کہ میں اللہ پرایمان لایا اور پھر

اس پراستقامت اختیار کرو\_(مسلم)

تَحْ تَكُ مديث (٨٥): صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب حامع اوصاف الاسلام

**راوی حدیث:** حضرت عمر رضی الله عند نے انہیں طائف بیس عامل مقرر کیا تھا،ان سے بھی ایک عدیث مروی ہے جومسلم کے علاوہ جامع تر ندی سنن النسائی اورسنن ابنی ماجہ بیس بھی ہے ۔ (دلیل الفالحین: ۷/۱۷)

شرح مدیث: شرح مدیث: پراطاعت وفرمان برداری کا بیکر بنار بهنای ایمان کا تقاضاہے، جس قدرایمان مشبوط اورتو ی ہوگاای قدر مؤمن کا جذبہ طاعت ابجرے گااوروہ آماد محمل ہوگااور جس قدر عمل میں کمزوری ہوگی تو وہ دلیل ہوگی ایمان کی کمزوری کی ، غرض استقامت کمال ایمان کی علامت ہے کما ایمان کے ساتھ مرتے وم تک عمل بھی کرتار ہے۔ (صحیح مسلم بشرح النووی، دلیل الفالحین: ۲۰۷/۱)

دین پرمضوطی سے جےرہے کا حکم ہے

٨٢. وَعَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم "قَارِبُوًا وَسَدِّدُوُا، وَاعْلَهُوُا اَنَّهُ لَنُ يَنُجُواَ حَدِّ مِنْكُمُ بِعَمَلِهِ" قَالُوا : وَلَا اَنْتَ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : وَلَا آنَا إِلَّا اَنْ يَتَغَمَّدُ نِىَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضِّلَ، وَوَاهُ مُسُلِحٌ .

"وَالْمُقَارَبَةُ " الْقَصُدُ الَّذِي لَاغُلُوَ فِيهِ وَلَاتَقُصِيْرَ. "وَالسَّدَادُ " الْإِسْتِقَامَةُ وَالْإِصَابَةُ. "وَيَغَمَّدُنِيُ" يُلْبِسُنِيُ وَيَسُتُرُبُيُ. قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَى الْإِسْبِقَامَةِ لُزُومُ طَاعَةِ اللّهِ تَعَالَىٰ قَالُوا: وَهِيَ مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ وَهِيَ نِظَامُ الْاُمْوُرِ وَبِاللّهِ التَّوْفِيُقُ.

( ۸۹ ) حضرت الوہر یو درض اللہ عنہ بے دوایت ہے کہ رسول اللہ عَلْقُلْ نے فر مایا کہ اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ وین پر چلواور مضوطی سے جے رہواور جان لوکہ تم میں ہے کوئی بھی اپنے عمل کی بنا پڑجات نہیں پائے گا،عرض کی اور آپ بھی نہیں یا رسول اللہ آآپ عَلَیْظُ نے فرمایا اور میں بھی نہیں مگر یک اللہ تعالیٰ جھی کواپنی رحمت اور فضل کے ساتھ ڈھانے کہ درمسلم)

مقاریہ کے معنی بیں ایسی میا ندروی جونفواور تقصیرے خالی ہو، سداد کے معنی استقامت اور درنگی کے بیں ، یَدَ فَدَّدی ججھے بہنا کے اور چھے ڈھانپ لے ،علاء فرماتے بیں کداستقامت کے معنی لزوم طاعت کے بیں ، اور فر مایا کہ بیدحدیث جوامع النکام میں سے ہے کہ امورو بی کاظفرای پراستوار ہے۔ وبالندالتو فیتی

تخري صحيح مسلم، كتاب المنافقين، باب لن يدخل احدالحنة بعمله.

شرح حديث: الل السنّت والجماعت كاعقيده به كه تواب وعقاب اوراحكام شرعية قرآن اورسنت سے نابت ہوتے ہيں عقل

سے ثابت نیس ہوتے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے ادر اس کو اپنی تخلوق پر پوری قدرت حاصل ہے جو وہ چاہتا ہے وہ اپنی حکمت ہے اسے انجام دیتا ہے ﴿ فَعَالَ لَیْسَا لَیْدِیدُ فَعَیْ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہ کی رحمت اور اس کے فقتل ہے داخل ہوں گے، بلکہ اللہ کی رحمت اور اس کے فقتل ہے داخل ہوں گے، بلکہ اللہ ہوتی ہے اور رضائے الٰہی باعث بنتی ہے اس کی رضاحاصل ہوتی ہے اور رضائے الٰہی باعث بنتی ہے اس کے فقتل و کرم اور رحمت کی ۔ اس لئے جنت میں وخول صرف اللہ کی رحمت سے ہوگا۔ نیز مید کہ خود دولت ایمان حاصل ہوتا اور اس ایمان کے فقتل اعمال صالح کی ابتداء اور اس کی آغاز اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق پر موقوف ہے قواس کا اختتا م اور مدتیا ہے وہ کی انتظام اور اس کی انتظام اور اس کی توفیق پر موقوف ہے قواس کا اختتا م اور مدتیا ہے وہ کا رحمت اور اس کی توفیق پر موقوف ہے قواس کا اختتا م اور مدتیا ہے وہ کا رحمت اور اس کی توفیق پر موقوف ہے قواس کا اختتا م اور

اوراس سے بڑھ کرکیا دلیل ہوگی کہ خودانلہ کے مجبوب اور خاتم انھین اور رحمۃ للعالمین فرمارہے ہیں کہ میں بھی عمل سے جست میں نہیں جاؤل گاگریہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت اور فضل ہے ڈھانیہ لیے۔

(صحيح مسلم بشرح النووي، دليل الفالحين: ٢٠٨/١)

لتِناكِ (٩)

فِى النَّفَكُّرِ فِى عَظِيُمِ مَخُلُوقَاتِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَفَنَاءَ الدُّنِيَا وَاَهُوَالَ الْاحِرَةِ وَسَائِرِ اللَّهُ وَحَمَلَهَا عَلَي الْاَسْتِقَامَةِ اللَّهُ عَلَيم طُوقات مِن عُوروكُم فَاتَ دِنيا الرَّالَ حَرَت الْجِرد مِكْرامور مِن الْكُر اللَّهُ كَا عَلَيم طُوقات مِن عَرِد وَكُم فَاتَ دِنيا الرَّالَ حَرْت الْجِرد مِكْرامور مِن الْكُر

٣٢٠. قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

﴿ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَلِحِدَةً أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ لَنَفَكَّرُواْ ﴾ الله تعالى كارتادے:

"میں تہیں ایک نفیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لئے کھڑے ہوجا وروداورایک ایک اورغور کرو۔" (سورۃ السہا: ٢٦)

تغیری نگات: آیات ندکور دانند تعالی کی بنائی بوئی و سیح وعریش کا کتات میں خورونکر کی دعوت در رہ ہی ہیں اور بید عوت عموی ہے کہ ہرانسان غور کرے اور نگر دوند کر سے کہ کیا ہیں گئی اس کا پیدا کرنے والا اللہ نہیں ہے جس نے ہرشتے کو اپنی حکمت علم اور قدرت سے پیدا فر مایا کیا ہیں کتاب عبث پیدا بھوئی یا خلق کون و مکان میں حکمتیں اور اسرار پہل میں اور اسرار پہل اور اس ایک میں محتوں میں اور اسرار پہل اور اسرار کیا ہیں اور اسرار کی میں اور اسرار کی میں اور اسرار کیا ہیں اور اسرار کی میں اور اسرار کی میں اور اسرار کی کیا ہیں اور اسرار کی میں میں میں کہ میں کا میں میں کا کہ میں کا میں میں کہ میں کی کہ میں کی کیا گئی ہوئی کی کہ میں کی کی کئی کے دور کھتا ہے۔

كس. وَقَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَآخْتِلَفِ ٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَنتِ لِآُولِي ٱلْأَلْبَبِ ثَل ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِينَمَا وَقُعُودَا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَنَفَحَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَعِطِ لَا سُبْحَنَكَ ﴾

نيزفر ماياكه

'' بیشک آ سانوں اور زمین کی تخلیق میں اور شب وروز کی آمد ورفت میں عشل دالوں کے لئے نشانیاں ہیں جو کھڑے میں مجھ انتہ کا ذکر کرتے ہیں اور آ سانوں اور زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کدا ہے ہمارے رب تو نے بیے میشنہیں بنایا۔''

(آلعمران:۱۹۰)

آسان وزمین کی خلیق برغور کرنا جاہیے

تغییری نکات:

ہم کے عطاء بن الی رباح حضرت عاکشور شی الله عنها کے پاس تظریف لے گا اور کہ کہ در سول اللہ کا نظام کے طالات میں جو سب سے جمید وہ ہمجھے ساتے ، اس پر حضرت عاکشور شی الله عنها کے پاس تظریف لے گا اور کہا کہ در سول اللہ کا نظام کے طالات میں جو سب بحب بعد وہ قدیم وہ جمیے ساتے ، اس پر حضرت عاکشور شی الله تعالی عنها نے فر ما یا کہ ان کی کس شان کو بع چھے ہوان کی تو ہرشان ججیب تھی بال میں جہیں ایک بجیب واقعہ ساتی ہوں ایک دات آپ ٹائٹ میرے پاس تشریف لاے اور لحاف میں میرے ساتھ لیے گئے پھر فر ما یا کہ جمیسا نہ دیک میں ایک درت آپ ٹائٹ میرے پاس تشریف الله کے فرخ کے کوڑے ہوگئے اور قیام میں اس قدر دوکہ میں ان خواجہ کہ کہ اس قد رروے پھر بحدہ کیا اور تجدے میں بھی اس قد رروے پھر سرے سرافیا یا در مسلسل دوتے رہے بہاں تک کوئن میں کہ میرک کوئن وہ میں اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ ٹائٹ اس قدر کر یہ کیوں فرماتے ہیں آپ ٹائٹ نے فرما یا کہ تو کیا ہیں شکر سرے ساتھ اور کس کی دو اور آپ ٹائٹ نے فرما یا کہ تو کیا ہیں شکر کوئن کیا اس کے بعد آپ ٹائٹ اس قدر کر یہ کیوں فرماتے ہیں آپ ٹائٹ نے فرما یا کہ تو کیا ہیں شور کی شاف کہ بنور کیا ہی ہیں کہ بی اس کے بعد آپ ٹائٹ اس کے بعد آپ ٹائٹ کے فرما یا کہ بوی جان ہو اس کے بعد آپ ٹائٹ کے فرما یا کہ بوی جان ہو اس کے بعد آپ ٹائٹ کے فرما یا کہ بوی جان ہو اس کے بعد آپ ٹائٹ کی فرمان کی بور بھا کہ اس کوئن کیا گئے آلستہ کوؤر ہیں وہ کے جس نے ان آئیوں کو پڑھا اور ان میں غورتیس کیا۔

لین تقلندا آدی جب آسان وزیین کی تخلیق اوران کے نظام شمس وقر اوران کی حرکات نوع بنوع حیوانات اور رنگ برنگ نباتات اور ان سب میں بنبال ایک مضبوط اور تحکم نظام اوران کے در میان موجود ربط و ترجیب پرغور کرتا ہے تو اسے بقین کرنا پڑتا ہے کہ بیسار امرتب ومنظم سلساد ضرور کسی میں رکل اور قاور مطلق علیم وخبیر کے ہاتھ میں ہے جس نے اپٹی عظیم قدرت اور افقیار سے ہر چھوٹی بری مخلوق کا انتظام فر مار کھا ہے کی چیز کی مجال نہیں اپنے محدود وجود اور اپنے مظررہ وائر وعمل سے ہا ہرقدم نکال سکے۔

غرض اہل دانش و بینش وہ بیں جو کا نئات میں اور آسانوں اور زمین کی تخلیق میں غور وگر کرتے ہیں اور گروش کیل و فہار کے بارے میں سوچتے ہیں اور بالآخر پکار اٹھتے ہیں کہ اے اللہ اے ہمارے رب تیرا پیسال کارخانہ عبث نمین ہے اور اس کی کوئی چربھی بے کارٹیس ہے، اور اگر کا نئات کا ایک ایک ذرہ بے کارٹیس ہے اور کس نہ کسی کام میں لگا ہوا ہے تو انسان کیسے بے کار ہوسکتا ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصود و جود ہے اور مقصد حیات ہے جے اے سرانجام و بینا ہے۔ (تفسیر مظہری، تفسیر عشمانی، معارف القرآن)

٣٨. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

" بھلا کیا نظر تیس کرتے اونوں پر کہ کیے بنائے ہیں اور آسان پر کہ کیما اے بلند کیا ہے اور ذیبن پر کہ کیمی صاف بچھائی ہے سوتو سمجنائے جا کہ تیراکام تو بہی مجھانا ہے۔" (الغاشیہ: ۲۱،۱۷)

تغیری نگات:

آ سانوں کی رفعت کوئیں دیکھتے اور کیا پہاڑوں کوئیں دیکھتے کہ اور جانوروں کی بذہبت بیکیا عجیب الخلقت جانور ہے اور

آ سانوں کی رفعت کوئیں دیکھتے اور کیا پہاڑوں کوئیں دیکھتے کہ زبین پر کس طرح نصب کردیئے گئے ہیں؟ کیا زبین کوئیں ویکھتے جس پر

رامت دن چلتے پھرتے کا روباد کرتے اور ذندگی گزارتے ہیں کہ یہ کس طرح سطح کر کے بچھائی گئی ہے؟ کیا ان سب اشیاء کو کھر کا انشد کی قدرت اور اس کے حکیماند نظام کی طرف عقل متوجہ نہیں ہوتی، جس سے بعث بعد الموت کا ہونا اور آخرت کے احوال اور اہوال کا لیقین ہوجا تا عرب صحوانشین اور شتر سوار تھے اور بکٹر ت اونوں پر سوار ہوکر سفر کرتے رہتے ، حالت سفر بیں انسان جب تنہا ہوتو وہ طبعا مائل نظر ہوتا ہے ، اس کہا گیا کہ ذر رانظر اٹھا کر اور دیکھوتو آسان سے ہوتا ہے ، اس کہا گیا کہ ذر رانظر اٹھا کر اور دیکھوتو آسان سے ہوتا ہے ، اس کہا گیا کہ ذر رانظر اٹھا کر اور دیکھوتو آسان سے سامند دیکھوتو پہاڑ ہے نیچ دیکھوتو زبین ہے ، یہ جو بہت تر یب ترین اشیاء ہیں ان پر خور کر و کہ کس طرح النشر کے کمال خلق کی ولیل ہیں۔

ر تفسیر عضمانی، دلیل الفالحین : ۱۲۲۷ ک

٣٩. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ اللَّهُ اللَّهُ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا ﴾

وَ الْأَيَّاتُ فِي الْبَابِ كَثِيْرَةً . وَمِنَ الْآحَادِيْتِ الْحَدِيْتُ السَّابِقُ . " الْكَيِّسُ مَنُ دَانَ نَفُسَهُ ." الدَّكِيِّسُ مَنُ دَانَ نَفُسَهُ ." الدريغ مايا " الدرية مايا " كان الموالية الدريقة عن الرحية الدريقة الماية الماية

آیات متعدد بین اوراس موضوع مے متعلق حدیث در کلیس من دان نفسه " گزر چکی ہے۔

تغیری نکات: چونقی آیت میں کفار بکہ کوسرزنش اور تنبید کرتے ہوئے فرمایا جارہا ہے کہ کیا تم زمین میں بھی چلے پھر نے بین اور تم نے عادو تمود کی بستیال نبیں دیکھیں کہ ان کے مضوط تلعوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اکھاڑ چینے کا، ہرجگہ حیات وممات آبادی اور بربادی کا نفشہ کھرا ہوا ہے اگر دیدہ بینا ہوتو عبرت کے لئے بہت سامان موجود ہے۔

اللبّاك (١٠)

فِي ٱلْمُبَادِرَةِ اِلَى الْحَيْرَاتِ وَحِثِّ مَنْ تَوَجَّه لِحَيْرِ عَلَى الْاِقْبَالِ عَلَيْهِ بِالْحَدِّ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ

عَيْكَام مِن عَلَيْهِ الْحَدِّ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ

عَيْكَام مِن عَلَيْهِ الْحَدِّ مِنْ عَلَيْهِ مَنْ الورطالب غِيرُوثون سے اور بلاتر ودنيكي بِرا ماوہ كرتا

٠ ٣٠. قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

﴿ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ ﴾

الله تعالى في ارشاد فرمايا ہے كه

· ننيكيون مين سبقت حاصل كرو-' (البقرة: ١٢٨)

تغییری نکات:

بیبی آیت میں فرمایا ہے کہ بیکی وں میں سبقت حاصل کرو۔ انسان اس دنیا میں انڈی بندگی اور طاعت رب کے لئے
بیجا گیا ہے جومبلت دنیا میں کا می بی ہے ، وہ بے حدکم اور وقت انتہائی محدود ہے ، اس وقت میں ان گئیا تش نہیں ہے کہ اے فضول گنوایا
جائے تقاضائے عقل ووائش یمی ہے کہ اس وقت کو کا میں لا یا جائے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور اعمال صالحہ کئے جا سمی اور مسابقت
اور جلدی کی جائے کہیں ہی نہیں کہ وقت کو کا میں لا یا جائے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور اعمال صالحہ کئے جا سمی اور مسابقت
صرف نیکیاں تی کا م آئیں گی وہاں مال واولاء کچھ کا میں آئے گی مسابقت الی الخیرات میں سستی عوباً آخرت سے خطلت کے سب ہوتی
ہے جس کو اپنی آخرت اور اپنے انجام کی فکر ہووہ ایک لیے بھی عافل نیمیں رہ سکتا اسے تو ہر گھڑی آخرت کی فکر گی رہتی ہے اور ہر لیے وہاں کے
تواب اور حصول نجات کی تک ووج میں لگار جتا ہے۔ (معارف القرآن: ۲۸۹۸)

ا ٣. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ وَسَادِعُوۤ أَإِلَى مَغْفِرَةٍ مِن زَبِّكُمْ وَجَنَةٍ عَهْمُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ يزفرايا:

''اور دوڑ دمنفرت کی طرف اپنے رب کی اور جنت کی طرف جس کا عرض آسان اور زمین ہے جو پر بییز گاروں کے لئے تیار کی گئ ہے۔'' (آل عمران ۱۳۳۴)

تغییری نکات:
دوسری آیت میں مففرت اور جنت کی طرف مسابقت اور مسابقت اور مسابقت اور مسابقت کا تھم دیا گیاہے، مففرت سے مراواسباب مغفرت بین بینی اعمال صالح کی طرف دوڑ واور مسابقت کرو کہ دنیا میں و مہابت کم ہے اور آخرت کا مرحکہ تخفن اور وہاں کی پکڑ بردی سخت ہے اور جواللہ پر ایمان لاکر اور رسول کریم کا تفاق کے اسوہ حنہ کی اتباع کر کے نیک اعمال میں مسابعت اور مسابقت کرے گا تو اللہ نے اس کے لئے ہے جس کا عوض آسانوں اور ثین کے برابر ہے، انسان کے ذہن میں جو وسعت آسکتی ہے وہ دنیان کیا گیاہے ورندنی الحقیقت جنت وسعت آسکتی ہے وہ نین اور آسانوں کی وسعت ہے لیکن یمان جنت کی وسعت آسکتی ہے ہیں یعنی جنت کوئی معمولی شے نہیں بلکہ کی وسعت آسانوں سے اور زمین سے بھی ذیادہ ہے، عوض کے معمولی شے نہیں بلکہ

بہت قیمتی چیز ہےاس کی قیمنت کا اندازہ کرنا چاہوتو کہ آسانوں کی تہوں اورزیین کی پرتوں میں جس قدر فزانے چھے ہوئے میں وہ سبدیل كربهى اس كى قيت نبيس فيق (معارف القرآن: ١٨٢/٢)

اعمال صالحه زياده سے زيادہ انجام ريز جائيں

عَنُ أَبِي هُوَيُورَ ةَ زَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "بَادِرُوا بِ الْاَعْمَ الِ الصَّلِحَةِ فَسَتَكُونَ فِتَنْ كَقِطَع اللَّيْلِ الْمُظُلِم يُصُبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمُسِى كَافِرُ المَوْيُمُسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِيْنَهُ بِعَرَضِ مِّنَ الدُّنْيَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(٨٤) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنْافِئا نے فرمایا کہ نیک کاموں کے کرنے ہیں جلدی کرو، عنقریب تاریک زات کے حصول کے مانند نفتے ہوں گے جس کوآ دی مؤمن ہوگا اور شام کو کافریا شام کومؤمن ہوگا اور مسح کو کافر ، دنیا کے تھوڑے ہے مال کے بدلے اپنادین فروخت کردے گا۔ (مسلم)

رِّخ تَه مديث (٨٤): صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب الحث على المبادرة بالاعمال قبل تظاهر الفهنة.

كلمات حديث: بَادِرُوًا: جلدي كرو بادَرَ، مُبادَرةٌ (باب مفاعله ) جلدي كرنا - بَدَرَ، بَدُرًا (باب نفر) جلدي كرنا - العرض: اساب،سامان،جمع عروض.

شرح مدیث: رول الله تَالِيَّا يرمنكشف كيا كيا تها كدامت يراي حالات بهي آئيل كردات كاندهر يري طرح نوع به نوع فتنے لگا تاریریا ہوں گے،فتنوں کی کثرت سے ایسا ہوجائے گا کہ ایک آ دمی سج کواس جال میں اٹھے گا کہ مؤمن ہوگالیکن شام تک وہ مال کی محبت میں کئے گراہی یا بیملی میں مبتلا ہوکر اپنا ایمان پر باد کر چکا ہوگا اور شام کوا گر حالت ایمان پر باتی ہوگا تو صبح کو ایمان کی دولت دینا کے تھوڑے ہے سامان کے بدلے فروخت کر چکا ہوگا۔

قیامت کے قریب فتوں کاظہور ہوگا

تیامت کے قریب فتوں کی کثرت ہوگی اوراس طرح تیزی سے فتنے آئیں گے جیتے ہے کا دھا کرٹوٹ جائے تو بے در بے دانے گرتے ہیں اوران فتوں میں سب سے عظیم فتداللہ کا اور آخرت کے حساب کا خوف دل سے جاتے رہنا اور ونیا کی محبت کا دل میں جگہ بنا لینا ہے، لوگ دنیا ہی کواپنامحبوب ومطلوب بنالیں گے ان کی اصل فکر وسعی دنیا ہی کے واسطے ہوگی اور آخرت کا تصور مصلحل ہو کر کمرور یر جائے گا،غرض طلب دنیااور دنیا کی محبت میں انسان آخرت کوفراموش کر کے ہراس کام کے لئے آبادہ ہوجائے گا جس سے اسے دنیا حاصل ہو سکے اور اس طرح فتنے اس کو اس طرح جکڑ لیں گے کہ ہرمیج وشام اس کا ایمان خطرے میں ہوگا ، ان حالات میں حکم پیرے کہ نیک اعمال میں جلدی کرواییانہ ہو کہ کسی فننے میں مبتلا ہوجائے اور پھراعمال خیر کی توفیق ہی نہ ہو، نیز اعمال صالحہ کرتارہے گا تو اللہ تعالی اسے ان اعمال کی برکت ہے فتنوں ہے محفوظ فرمادے گا۔

(شرح صحيح مسلم نووي، دليل الفالحين: ١/٥١، معارف الحديث: ٩٧/٨)

#### رسول الله الله الله كاليك واقعه

. مَنُ اَبِى سِرُوعَة "بِكُسُوالسِّيُنِ الْمُهُ مَلَة وَفَتُحِهَا" عُقْبَة بْنِ الْحَارِثِ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ. صَلَّيْتُ وَزَآءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الْعَصُرَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسُوعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إلى بَعُضِ جُجَرِ نِسَائِهِ، فَقَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرُعَتِه فَحَرَجَ عَلَيْهِمُ فَرَأَى اتَّهُمُ قَدْعَجِبُوا مِن سُرُعَتِه قَالَ: "ذَكَوْتُ شَيْئًا مِّن تِبْرِعِنُدَنا فَكُوهُتُ أَنْ يَحْبِسَنِى فَامَوْتُ بِقِسْمَتِهِ" رَوَاهُ البُحَارِيُ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ" "كُنْتُ حَلَقْتُ فِي الْبَيْتِ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ فَكُومُتُ أَنْ أَبَيْتَهُ"."

. "اَلَيِّبُرُ " قِطَعُ ذَهَبِ اَوُفِضَّةٍ .

( ۸۸ ) حضرت ابوسر وعد عقبة بن الحارث رضی الشعند سے روایت ہے ، بیان کرتے ہیں کہ میں نے مدید منورہ میں رسول کیٹر عُلَقِمْ کے بیجھے عمر کی نماز پڑھی آپ عُلِیْمْ نماز سے سلام چیر کر جلدی سے لوگوں کے درمیان سے لگلتے ہوئے از واح میں سے کسی
کے جمرے کی طرف تشریف لے گئے ، آپ مُلِیْمْ کی جلدی سے حالیہ کرام گھبرا گئے جب آپ مُلِیْمْ او ایس تشریف لائے اور محسوں فرمایا
کہ محابہ فکر مند ہیں تو آپ مُلِیْمْ نے فرمایا کہ بچھے یا وآیا کہ بھارے گھریں چاندی کا ایک کلوا ہے بچھے نا گوارگز را کرمیں اسے رکھے ہوں
تو کم برکرآیا ہوں کہ اسے صدفہ کردیں ۔ (بخاری)

> ا یک اور دوایت میں ہے کہ صدقہ کے مال ہے جا ندی کا ایک کلزا ہجا جواتھا مجھے برالگا کہ پیکلزارات بھر گھر میں رہے۔ تیر کے مغی سوننے یا جاندی کے بقر کے ہیں۔

تر تحميد (٨٨): صحيح البخاري، كتاب الاذان، باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم

كلمات حديث: وداء الانسان: بيتي بهي آئے كمنى مين آتا ہے۔ تسعطى، عطا، عطوا (باب نفر) قدموں كدرميان كشاوگ كرك چانا۔ تعطى: بھاندنا۔

شرح صدیہ: سے بھر دیا جائے ، مگر آپ ٹائٹیڈا نے خضورا کرم ٹائٹیڈا کو بیا اختیار عطا فرمایا کداگر آپ جا ہیں تو آپ ٹائٹیڈا کے لئے مکہ کی وادی کوسو نے سے بھر دیا جائے ، مگر آپ ٹائٹیڈا نے فرمایا نہیں اے میرے رب میں تو اسی فقیراند زندگی جا بتا ہوں کہ ایک دن کھانے کو بواور ایک دن کھانے کو نہ ہو ، حضرت عاکشہر ضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کدرسول اللہ ٹائٹیڈا کے گھر والوں نے جوکی روٹی ہے بھی دودن متواتر پیٹ نہیں مجرایہاں تک کر حضور ٹائٹیڈا دنیا ہے اٹھا لئے گئے۔ (بخاری وسلم) 714

اس صدیث مبارک میں عقبة بن عامر بیان کررہے ہیں کدرسول الله تُلقِیْنا بعد نماز عصر تیزی سے گھر میں تشریف لے گئے،اور واپس آ کر صحابۂ کرام کو متجب پایا تو فرمایا کہ صدقات کے مال میں سے ایک جاندی کا چرا بچا ہوا تھا نماز میں اس کا خیال آگیا،اور جھے ناگوارگز را کہ دہ دات بھر میرے گھر میں رہے،اس لئے کہ آیا ہول کہ اسے صدقہ کردیں۔

(دليل الفالحين: ١٥/١، معارف الحديث: ٧١/٢)

## عمروبن حمام كردخول جنت كاشوق

٨٩. عَنُ جَابِرٍ وَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدِ:
اَوَ لَيْتَ إِنْ قُتِلُتُ فَايْنَ أَنَا؟ قَالَ "فِي الْجَنَّةِ" فَالَقَىٰ تَمَوَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ ثُمَّ فَاتَلَ حَتِّے قُتِلَ، مُتَّقَقَ عَلَيْهِ.
(٨٩) حضرت جابرضى الشعندے روایت ہے کہ ایک فخض نے احد کے روز بی کریم نظافی ہے دریافت کیا کہ اگریس آج آل ہو۔
ہوجا کی آؤیش کہاں ہوں گا آپ نگافی نے فرمایا جنت میں اس کے ہاتھ میں چند کھوریں تھیں وہ اس نے پیکی پھر قال کیا اور شہید ہوگیا۔
(متن علیہ)

صحيح البخارى، كتاب المغازى، باب غزوة احد. صحيح مسلم، كتاب الامارة، باب ثبوت الحنة الشهيد.

كلمات حديث: تمرات: جع تمرة كي كجور تمرات، چند مجورين

.9 •

# صحت کے زمانہ میں صدقہ کرنے کا زیادہ تواب ہے

عَبُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَآءَ رَجُلُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:

يَـارَسُـوُلَ اللَّهِ آئُ الصَّدْقَةِ اَعْظَمُ آجُرًا ؟ قَالَ : "أَنْ تَصَدَّقَ وَانَٰتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقُرَ وَتَامُلُ الْعِنَى وَلَاتُمُهِلُ حَثْمِ إِذَا بَلَعَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلانٍ كَذَا وَلِفُلانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . "الْحُلْفُومُ " مَجْرَى النَّفُس. وَ "الْمَرلُى" مَجْرَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ .

( ۹۰) حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ عندے روایت ہے کہ ایک آ دمی رسول اللہ طاقع آئے پاس آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ کون سے صدقہ کا اجتماع ہے جائے فرایا وہ صدقہ زیادہ اجراکا موجب ہے جو تندرتی اور صحت کی صاحب بین و ہے جب تو قرع ہواور غنا کی امیدر کھتا ہو۔ اتی مہلت نہ لے کہ سانس اکھڑ جائے اور تو کے کہ یہ فلال کو دیدواور مید قلال کو دیدو، وہ تو پہلے ہی فلال کا ہو چکا۔ (متعنی علم)

مرح صدف و الندى رضا كے لئے اپنا مال خرج كرنا ايك بهترين عباوت به قرآن وسنت ميں جا بجا انفاق كائهم به ،اور بهترين صدف و صدف ميں جا بجا انفاق كائهم به ،اور بهترين صدف و صدف و سياس ميں مال ي طبعی خواہش اور فطرى ميں اور جود ہوات فقر كا انديشہ ہواور و دو قركرى كا آرز ومند ہو ،وجہ اس كی سيے كه اس حالت ميں جوفق الذكى راہ ميں صدف كر رہا ہه اس كى نيت رضا خالئى كے حصول كى ہے اور وہ ايك عزم هميم كے ساتھ اور شق اور رغبت كے ساتھ اپنا مال الله كى راہ ميں و سر ربا ہم الله كا مراث خصى كى بيا ہوا كى رغبت على والله بيا مال الله كى راہ بيا كال ودولت كى رغبت عى وم تو رُكَّى ہے اور اب وہ يہ بھر رہا ہے كہ بيتو اب جانے ہى والله جو كھور الله عند كا مراث خواہم كے اس كا اجرو تو اب كم بوگا۔

مطلب یہ ہے کہ آ دمی کو جا ہے کہ اپنی زندگی کہ ہر مرحلے میں صدقہ کر سادر انفاق فی سیمل اللہ سے تکم پڑھل کر سے اور صحت وتو انائی کے زمانے میں مال کی رفیت رکھتے ہوئے اسے اللہ کی راہ میں صرف کر سے بیدنہ ہو کہ آج کل پرٹالٹار ہے اور اس میں وم آخر آ جائے اور گھر کہے کہ بیفال کو دبیدہ اب تو وہ پہلے ہی فال اور فلال کا ہو چکا ہے۔ (فتح الباری: ۲۶/۱ دنیل الفائد میں: ۱/۲ ۲)

### حضرت ابود جاندرضي الله عندكي بهادري كأواقعه

٩١. ٱلْخَامِسُ عَنُ ٱنَسِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ٱن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَذَ سَيُفًا يَوْمَ ٱحُدِ فَقَالَ: مَنْ يَّاحُدُهُ مِنِّي هُلَا يَعْمَ كُلُ إِنْسَان مِنْهُمْ يَقُولُ: آنَا آنَا قَالَ: فَمَنْ يَاحُدُهُ بِحَقِّهِ ؟
 فَعَالَ: مَنْ يَّاحُدُهُ فَقَالَ أَبُو دُجَانَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: آنَا الْحُدُّهُ بِحَقِّهِ فَأَخَذَهُ فَفَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِيْنَ، رَوَاهُ مُسلمٌ
 مُسلمٌ

إِسْمُ اَبِيُ دُجَانَةَ سِمَاكُ بُنُ خُوسُةَ قَوْلُهُ "اَحْبَعَ الْقُوْمُ " اَيُ تَوَقَّفُو. وَ" فَلَقَ بِهِ" اَيُ شَقَّ "هَامَ . الْمُشْرِ كِيْنَ" أَيْ رُثُوْسَهُمْ.

﴿ ٩١ ﴾ ﴿ حضرت انس رضي الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنْکِیْتُ نے غز و ڈاحد کے موقع پر آلوار اٹھائی اور فر مایا کہ بیر مجھے ے کون لیتا ہے، سب نے ہاتھ پھیلاد یے محابہ میں سے ہرایک کہدر ہاتھا کہ میں میں آپ ٹاٹین نے فرمایا کہ کون اے اس کے حق کے ساتھ لیتا ہے،اس پرسب جھک گئے،ابود جانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں اسے اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں، چنانچہ انہوں نے اس ہے مشرکین کی گرونیں کاٹ ڈالیں۔ (مسلم)

ابودجاندكانام اك بن ترشه ب، أحد م القوم كمعن بين دك كار فاق به سري ازويا، هام السنركين، مشركين كي

**تُحرِّ تَكُورِيهِ):** صحبح مسلم، كتاب فيضائل الصحابة، باب من فضائل ابي دجانة سماك بن حرشة رضي اللّه تعالي عنه .

أَحْجَمَ عَن النَّسِيُّ: وُركر بازر بنار أَحْجَمَ القوم: رك كَّ ، بازر بي فَلَقَ به: تورُو يا كاث ويا ، مهارُ ويار هام المشركين: مشركين كيمر

**شرح مدیث:** اللہ کے راہتے میں جہاد وقبال ایک نظیم الثان عبادت ہے، اور شہادت ایک رسبۂ بلند ہے جو جہاد میں شہید ہوجانے والوں کوحاصل ہوتا ہےاورو دید کہ مرکز حیات جاودان حاصل کر لیتا ہے،غرزو احد کےموقع پررسول اللہ ٹالیجائے ایک لوارا ٹھائی اور صحابة كرام كونخاطب كرتے ہوئے فرمايا كه بيلواركون كے كا، سب نے اپنے ہاتھ وراز كرديے آپ نافق نے فرمايا كركون اس كاحق ادا کرےگا، ابو دحانہ آ گے بڑھے اور فریایا کہ میں اس کا حق اوا کروں گا، آپ نگافائم نے تلواران کوعنایت فرمادی وہ تلوارلیکروشن بیٹوٹ يڑے اور مشركين كى گردئيں اڑا ديں اور بالآخرخود بھي شہيد ہوگئے۔

سیرت ابن سیدالناس میں ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں بھی امید واروں میں سے تھا اور میں نے حضور مُکافیڈا ہے تلوار ما گئی تھی، مُراآپ فافیڈا نے ابود جانہ کو یدی تھی، میں نے سوچا کہ میں ویکھیا ہوں کہ کیا کرتے ہیں انہوں نے ایک سرخ پٹی نکال کر پیشانی پر باندھی،انصار نے کہاابود جاند نے موت کی پٹی نکال کی وہشر کیین کے نظر میں کھس گئے اور جوسامنے آیا ات قُل كرتے گئے ، يهال تك كه خود بھى شهيد مو گئے ۔

(صحيح مسلم بشرج النووي: ٢٠/١٦، دليل القالحين: ٢١٨/١)

# قرب ني كازمانه بهترب

٩٢. اَلسَّادِسُ عَنِ الرُّ بَيْرِ بُنِ عَدِي قَالَ اتَيْنَا اَنَسَ بُنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَشَكُونَا اِلْيُهِ مَانَلُقَىٰ

مِنَ الْسَحَجَّاجِ. فَقَالَ: اصْبِرُواْ فَإِنَّهُ كَايَأْتِيُ زَمَانُ إِلَّا وَالَّذِيُ بَعُدَهُ شَرِّمِنُهُ حَتَّى تَلُقُوُّا رَبَّكُمُ، سَمِعْتُهُ مِنُ نَبِيَكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

(۹۲) حضرت زیر بن عدی رضی الله عندے روایت ہے کہ ہم حضرت انس رضی الله عند کے پاس آئے ہم نے ان کے سامنے جاج کی زیاد توں کا منکوہ کیا ، حضرت انس رضی الله تعالی عند نے فرمایا کے مبر کرو، جو بھی زماند آئے گااس کے بعد آنے والا زماند اس سے براہوگا ، بیال تک کہ تم اپنے رہ سے جالوگے، میں نے یہ بات تمارے نی طاق آئے سے نے ہے۔ (میچ ابخاری)

تخري مديث (٩٢): صحيح البحاري، كتاب الفتن، باب لايأتي زمان الاالذي بعده شرمنه.

مرح مدین:

مراح مدین:

مراح

فرصت وصحت مين خوب اعمال صالحه كي ما بندى كرو

٩٣. اَلسَّابِعُ عَنُ اَبِي هُرَيْرَ ةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِ رُوُا بِالْاَعْمَالِ سَبُعًا هَلُ تَنْتَظِرُونَ اِلَّا فَقُرًا مُنْسِيًا اَوْعِنى مُطَّعِيًّا اَوْمَرَضًا مُفْسِدًا اَوْهَرَمًا مُفْنِدًا اَوْمَوْتًا مُجُهِزًا اَوِالدَّجَّالَ فَشَرُّ غَالِب يُنْتَظُرُ اَوِالسَّاعَةَ أَفَالسَّاعَةُ اَدْهِيْ وَاَمُو " رَوَاهُ التِرْمِذِيُ وَقَالَ : حَدِيْتُ حَسَنٌ .

(۹۳) حضرت ابو ہر پرہ درض الندعنہ ہے دوایت ہے کہ درصول الله خافقا نے فر مایا کہ سات باقوں کے وقوع سے پہلے جلدی جلدی عمل صالح کر لو، آیاتم ایے فقر کا انظار کرو گے جومت مارو ہے اور تم عمل کرنا بھی مجول جائی بیا ایسی تر ویت جومر کش بنا دیا مرض جو جہم کو گھلاد سے یا بڑھا یا کہ عمل شھکانے نہ ہویا موت جو اچا تک آ دبوہے یا بھر د جال کا انتظار کرو گے جو ہرغا ئب شر سے بدتر ہے جس کا انتظار ہے ، یا قیامت کا اور قیامت تو بہت ہی بولناک اور تک ہے۔ (ترفیدی) اور ترفی رحمہ اللہ نے کہا کہ بی حدید ہے جس سے۔

تَخْرَيْ مديث (٩٣): الجامع الترمذي، كتاب الزهد، باب ماجاء في المبادرة بالعمل.

كلمات حديث: مُنسَيدا، نَسِيَ، نَسُيًا، ونِسُيَاناً (بابَرَح) بجولنا حَرَماً، هَرِمَ، هرمًا (بابَرَح) بهت يوژها، ونا مفنداً،

برهاييكي وجب عقل مين فتور بيدا موجانا فيد فندًا (باب مع) برهاييكي وجه عف العقل مونا

ش**رح حدیث**: حدیث مبارک میں اعمال صالحہ میں سبقت اور مبادرت کی تاکید ہے کہ انسان جس حال میں ہو ہر حالت میں اطاعت وبندگی کرتارہے بیا تظارنہ کرے کہ کوئی وقت فرصت کا اورعافیت کا میسر کروں گا کہ انسان کو کیا معلوم ہے کہ آنے والاوقت اینے وامن میں اس کے لئے کیا آن ماکش کے کرآ رہا ہے، اس لئے انسان ہروقت عمل کرتار ہے اورعمل صالح کی طرف سبقت کرتار ہے۔رسوالٹ عَلَيْهُمْ نِهِ اللهِ معديثِ مبارك مين بهت يراثر الفاظ مين المال صالحه كي جانب مبادرت كي تفيحت فرما أن آب فأثيرًا في فرمايا كرسات باتوں میں سے تہمیں کس بات کا انتظار ہے کیا فقر کا انتظار ہے کہ تنگی و نا داری کی کیفیت میں ساری اہم باتیس بھول جا کیں اورسوائے تلاش وسعی رزق کے کوئی فکر دامن گیرندرہے دولت وثر وت کی الی فروانی کا انتظار ہے جس سے د ماغ میں تکبر اورسر ثنی پیدا ہوجائے ، یا ایسی پیاری کا انظار ہے جوجیم کوکھوکھلا کر دے اورانسان کوابیا بدھال کر دے کہ وہ بندگی کے قابل ہی ندر ہے، یا بڑھا بے کا انتظار ہے جس سے عقل جاتی رہے یاموت کا نظارہے جوساتھ لے جانے کے لئے سامنے تیار کھڑی ہو،یا دجال کا نظارہے جواگر چہ غائب ہے گر غائب شردل میں سے سب سے بدترین شرہے، یا بھر قیامت کا انتظار ہے جس کی ہولنا کی ایسی ہوگی کہ دودھ پلانے والی ماں بچے کو بھول جائے گی، قیامت کی دہشت بھی انتہاء کی ہےاوراس کا ذا کقہ بھی بہت تلخ ہے۔

حدیث مبارک کا حاصل ہیہ بے کہ انسان ہرونت اللہ کی بندگی میں نگار ہے اور اس طرح جلدی جلدی عمل صالح کرتارہے کو یابس یمی اس کا آخری عمل ہے، فرصت کے لحات کا انظار فضول ہے، ہوسکتا ہے کہ فرصت کا وقت بھی نیآ ئے اور اس کی جگہ آ دمی ان آ فات میں ہے كن آفت شن بتل موجائ \_ أعَاذَنَا الله مِن ذلك \_ (تحفة الاحوذي :٨/٧، دليل الفالحين: ١/٠٢)

### حفرت على رضى الله عند كي فضيلت

٩٣. اَلشَّامِنُ عَبِنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوُمَ خَيْبَرَ : لأَعْطِيَنَّ هاذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللُّهَ وَرَسُولُه ' يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيُهِ " قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا أَحْبَبُتُ ٱلْاَمَارَةَ إِلَّا يَوْمَئِذِ فَتَسَاوَرُتُ لَهَا رَجَآءَ أَنُ أَدُعلى لَهَا، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ ابُنَ ابِي طَالِبٍ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ فَأَعْطَاهُ ايَّاهَا وَقَالَ : امْشُ وَلَاتُلْتَفِتْ حَتّْرٍ يَفُتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ " فَسَارَ عَلِيٌّ شَيْئًا ثُمَّ وَقَفَ وَلَمُ يَـلْتَفِتُ فَحَرَخَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ مَاذَا أَقَاتِلُ النَّاسَ؟ قَالَ : قَاتِلُهُمْ حَتَّى يَشُهَدُوا أَنُ كَالِلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَانَّ مُستحسَّداً رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ فَقَدُ مَنْعُوا مِنْك دِمَآءَ هُمْ وَامُوالَهُمُ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ "رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

قَوُ لُهُ : "فَتَسَاوَرُتُ" هُوَ بالسِّينَ الْمُهْمَلَةِ أَى وَثَبُتُ مُتَطَلِّعًا .

<sup>(</sup>۹۴) حضرت ابو ہر ریوہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنْاتُمُ اللہ عَنْاتُمُ اللہ مُناتُمُ اس

شخض کودوں گا جوالنداوراس کے رسول ہے محبت کرتا ہے اللہ تعالی اس کے ہاتھ پر رفتے عطافر مائے گا دھنرت عمرض اللہ عند فرماتے ہیں جمیعے میں اللہ عند فرماتے ہیں جمیعے میں اللہ عند فرمانی ہوئے ہیں اللہ علیہ واللہ عند کو طلب فرمایا، اورائیس علم عطافر مادیا اورفر مایا رواند ہوجاد کسی طرف متوجد ند ہو یہاں تک کہ اللہ تعالی ہوئے ہیں ہوئیس اللہ عند موال ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئیس اللہ عالی ہوئیس کے اللہ معبوذ ہیں ہوئیس اللہ معبوذ ہیں ہوئیس ہوئیس اور میں ہوئے ہوئے ہی ہوئے ہی ہوئے ہی ہوئے ہی ہوئے ہیں ہوئیس کے اورم مالی ہوئیس کے اوران کا حیاب اللہ تعالی ہوئیس کے اوران کا حیاب اللہ تعالی کے دے ہوئے ہوئے ہی ہوئے ہیں ہوئیس کے اوران کا حیاب اللہ تعالی کے ذہرے ہوئے ہوئے ہیں ہوئیس کے اوران کا حیاب اللہ تعالی کے ذہرے ہوئے ۔

فَتَسَاوُرُتُ: ليعنى من في اس كي خوابش ركعتے موسے اسين آب كواونجا كيا۔

رضى الله على الله عل

تعالیٰ عنه .

كلمات مديث: الرأية: حجندًا الجمع رأيات. صَرْخَ، صراحاً، (باب هر) زورت بكارنا-

**شرح مدیث:**عزوہ فییر کے موقعہ پررسول اللہ کا گھڑا نے فرمایا کہ آج میں جینڈ االیے فیض کو دوں گا جواللہ اوراس کے رسول کا گھڑا سے محبت رکھتا ہے اوراللہ اس کے ہاتھ پر فتح دلانے والاہے، بعض روایات میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آتکھوں میں تکلیف تھی جوآپ ٹائیڈا کے لعاب وہمن لگانے سے جاتی رہی اس واقعہ میں کئی مجزات ظاہر ہوئے مثنا یہ کہ آپ ٹائیڈا کے لعاب وہمن سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آتکھوں کی تکلیف جاتی رہی اور آپ ٹائیڈا نے معرکہ سے آئی ہی فتح کی خوشجری ویدی۔

حضرت علی رضی الله عند کورسول الله خانظیا نے ارشا دفر ما پا کہ بغیرا دھرا دھرا دھرا تھات کے سیدھے بطو، اس تھم نیوی خانظیا پر حضرت علی رضی الله تعالیٰ عند نے لفظا عمل کیا اور جب پکار کر آپ خانظیا ہے دریافت کیا کہ عمر کس بات پر ان سے قبال کروں تو ای طرح بغیرا دھرا دھر النفات کے کہا اس پر رسول الله خانظیا نے فر ما پا کہ ان سے اس بات پر قبال کروکہ دہ بیا گواہی ویس کہ اللہ کے سواکوئی معبور ڈییس اور مجمد اللہ کے رسول ہیں ، اگر دہ بیا قر ارکر لیس تو ان کہ جان بھی محفوظ ہوگی اور ان کا مال بھی محفوظ ہوگا۔

علائے کرام کا اس سئلہ میں اتفاق ہے کہ جنگ ہے پہلے کفارکودعوت اسلام دی جائے اگر دہ آبال کرلیس تو ہمارے بھائی ہیں اوران کے جان وبال محفوظ ہیں اوراگر دہ اسلام قبول نہ کریں اور جزبیہ پر آبادہ ہوں تو وہ ہمارے اہل ذمہ ہیں اوراگر اسلام لانے اور جزبیدا دا کرنے کے لئے تیار نہوں تو پھران ہے جنگ کی جائے۔

(صحیح مسلم بشرح النووي : ٥ ١/٤ ١، دليل الفالحين : ٢٢١/١)



المِتّاكِ (١١)

فی المحاهدة مجاہدہ کے بیان میں کوشش کرنے سے دامیں کھلتی ہیں

٣٢. قَالَ اللَّهُ تَعَالَےٰ إِ:

﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْفِينَا لَنَهُ دِينَهُمْ شَبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠ ﴾

الله سجانه في فرمايا ب:

''اور جنہوں نے محنت کی جمارے داسطے ہم مجھادیں گے ان کواٹی را میں ،اور میشک اللہ ساتھ ہے نیکی والول کے ''

(العنكبوت:٦٩)

تغیری نکات: میں سرگرم رہتے ہیں ان کوالیک خاص نور بھیرت عطافر ما تا ہے اور اسٹے تمرب ورضا یا جنت کی را ہیں سمجھا تا ہے جوں جوں وہ ریاضات وعجام است میں ترقی کرتے ہیں ای قدران کی معرفت وانکشاف کا ورجہ بلند ہوتا جا تا ہے، اور وہ با تیں سوچھنے گئی ہیں کہ دوسروں کوان کا احساس تک نہیں ہوتا چینک اللہ کی حایت و نفرت نیکی کرنے والوں کو ساتھ ہے۔ (تفسیر عضمانی)

٣٣. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ وَأَعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ ۞ ﴾

نيزفر مايا كه

"اپنےرب کی بندگی کئے جاؤیہاں تک کیتمباری موت کا وقت آجائے۔" (الحجر: ٩٩)

تغیری نگات: دوسری آیت میں فرمایا کہ بندہ ہر طرف سے توجہ بنا کراور یک موہوکر اللہ کی تنبیج و تجمید میں نگار ہے اللہ کا ذکر ایک عظیم دولت ہے جس سے تلب مطمئن رہتا ہے اور فکر وغم دوررہ جبیں۔ بندگی اورعبادت اور عمل صالح ساری زندگی کے لئے ہیں چنا نچے فرمایا کھرتے دم تک اپنے دب کی عبادت کرتے دہو، علاء نے اور جمہور سلف نے اس آیت میں واردیقین کے لفظ کے مغنی موت می بتائے بیں بخو دقر آن کر یم میں ایک اور متام پر ہے: ﴿ وَکُمُا لُکُکِدِّ بُرِیتَ وَمِ الَّذِینِ بَا اللہِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّه

٣٣. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ وَأَذْكُرِاً مُمْ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ٢٠٠٠ ﴾ أي انْقَطِعُ الِّهِ.

نیز فرمایا که

"اورائ رب كام كافركرداور برطرف يرتعلق موكراى كى طرف متنجيه وجائ (الرول: ٨) دنياسع منه موثر كرايك الله سلعلق جوڑو

تغیری نکات: ہرتعلق اور ہررشتہ پر غالب ہو چلتے پھرتے اشحتہ بیٹیتے ای کی یا دیس شغول رہے ،اللہ کی یاداللہ کی ہندگی اور اللہ کی عبادت صرف اور صرف ای کی رضا کے لئے ہواور ہروقت اور ہرگھڑی، جیسا کہ حضرت عاکشرضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ " کان یَدْ کُو اللہ عَــلـی کُل ِ جِنْبِ" (رمول اللہ کُلگُؤُم ہروقت اللہ کا ذکر فرماتے تھے ) اور بیجب ہی ہے کہ ذکر عام ہوذکر لمانی ذکر قبلی اور ذکر جوارت کو، کہ آیے کی مرادی ہی ہے کہ ذکر اللہ شاہ وروز ہمدوقت جاری رہے اور بیای عموی مفہوم کے ساتھ ہوگا۔

(تفسير مظهرى، تفسير معارف القرآن، سورة مزمل)

٣٥. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ، ۞ ﴾ نيز فهاك

''جس میں ذرہ بھرنیکی ہوگی وہ اس کو دیکھے لے گا۔'' (الزلزال: ۷)

تغیری نکات: چوتی آیت میں فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ کوئی خیر کی ہوگی وہ اس کواس کے تواب اور جزاء کی شکل میں دیکھ لے گا، نیک ایمان ہی کے ساتھ معتبر ہے بغیر ایمان نیکی کا مقبار نمیس خود ایمان بہت بزی نیکی ہے اس لئے صاحب ایمان خواہ کتا ہی گناہ گار ہو بمیشہ جہنم میں نہیں رہے کا بلکہ وہ بالا خرجہنم سے نکال لیاجائے گا۔ ر تفسیر مظہری، معارف القرآن)

٣٦. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ وَمَا لُقَيْمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِ يَحِدُوهُ عِندَاللَّهِ هُوَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ﴾

مزيدفرمايا كه

"اور جوتم اینے لیے اچھائی آ کے بھیجے ہواہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر اور صلہ میں بڑھا ہوایا ڈگے۔" (المزل: ۲۰)

تغییری نکات: بہت بڑا اجراس پر ملے گا تو بید بھوکہ جو نیکی ہم کرتے ہیں پہیں ٹتم ہوجاتی ہے اینڈ کے بال اس کونہایت بہتر صورت میں پاؤگے اور بہت بڑا اجراس پر ملے گا تو بید بھوکہ جو نیکی ہم کرتے ہیں پہیں ٹتم ہوجاتی ہے ایسانییں ہے پیاں سے تم جو نیکیاں آگے بھی رہے ہوسب اللہ کے پہاں جمع ہورہی ہیں اوران میں اللہ بھوائے گفشل ہے دی گناہ اور سات سوگناہ اور اسٹی بھی زیادہ اضافہ ہور ہاہے۔

(تفسير عثماني)

٣٤. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

# ﴿ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَكَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِدِ، عَلِيدُ ﴿

وَ الْايَاتُ فِي الْبَابِ كَثِيْرَةٌ مَعُلُومَةً .

مزيد فرمايا كه

"اورنيكي كامول ميس جومال خرج كروك الله تعالى يقيينًا س كوجانتا ب-" (البقرة: ٢٤٣)

غرض ال موضوع برمتعدد آيات قرآني موجود بيل\_

، تفیری نکات: چھٹی آیت بیں اللہ تعالیٰ نے اٹل ایمان کواللہ کے راہتے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے اور فر مایا کہ جو مال تم دنیا میں خرچ کر گے اے اللہ کے ہاں بڑھا ہوایا کہ گے کہ وہ دنیا کے مال ہے کہیں بہتر اورا جروقو اب میں عظیم تر ہوگا۔

### الله تعالى بندے كا عمال كے قدردان بي

90. فَالْاَوْلُ عَنْ اَبِى هُويُورَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَنْهُ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَلَىٰ قَالَ مَنْ عَالَى لِيْ وَلِيَّا فَقَدُ اذْنُنُهُ بِإِلْكُولُ إِنَ وَمَا تَقَرَّبُ إِلَى عَبْدِى بِشَى اللَّهِ عَلَيْهُ الْتَبَى عَبْدِى بَشَعَهُ اللَّذِى يَسَمَعُ بِهِ، عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَسَقَعُ اللَّذِى يَسُعِلُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَئِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَئِنَ وَبَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلِلُهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ والْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُلُولُ اللَّهُ عَلَالِهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَل

" اذَنْتُه " اَعُلَمْتُه الزِّي مُحَارِبٌ لَه " السَّعَاذَنِي " رُوى بالنُّون وَبالْبَآءِ.

(۹۵) حضرت الو ہر یو درضی اللہ عندے دوایت ہے کدرسول اللہ تُلَقِحُ آئے فریا کہ اللہ تعالیٰ نے فریا یا کہ جومیرے ولی کے ساتھ عدان جگ کرتا ہوں اور میرے بندہ کے لئے میر اقرب عاصل کرنے کی کوئی چیز نیس سوائے ان فرائنس کے جو جھے ہے حد پسندا ورمجوب ہیں اور بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب عاصل کرنے میں لگا دہتا ہے، تا آ تکہ میں اسے محبوب بنالوں اور جب وہ میرا محبوب بن جا تا ہوں کہ اس کا کان بن جا تا ہوں کہ میرے ذریعے سنتا ہے اس کی بینائی بن جا تا ہوں کہ کہ میں ہے کہ جہ ہے در کیا تھ بن جا تا ہوں کہ ان سے پکڑتا ہے اس کے پاؤٹا ہوں کہ ان سے پکڑتا ہے اس کے پاؤٹا ہوں کہ ان سے چاتا ہے جب وہ بھے سے کہ خطلب کرتا ہوتو میں اسے عطا کرتا ہوں اورا گروہ میری پناہ میں آنا چاہتا ہے تو میں اس کواپی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ ( بخاری )

آذنته: میں اس کو بتا ویتا ہول کراس سے میری جنگ ہے۔ استعادی : نون اور یا مے ساتھ ہے۔

و صحيح البخارى، كتاب الرقاق، باب التواضع. عدا يَعُدُوا عَدُوًا (باب العرب: جَلَّم، حَمَّم المَعَادِ المحرب: جَلَّم، حَمَّم عَدَا يَعُدُوا عَدُوًا (باب العرب: جَلَّم، حَمَّم حروب. خازَبَه، مُحَارَبَة : جَلَّك كرناد

**شرح مدیث**: ولی وہ ہے جواللہ تعالی کے ساتھ تقریب رکھتا ہو یعنی اللہ کے تمام احکام بڑمل کر تا اور تمام نواہ ہی ہے مجتنب رہتا ہو، بکثرت عبادات نافله میں مشغول رہتا ہو، زبان اللہ کے ذکر ہے کئی وقت خالی نہ ہواور قلب میں نورمعرفت کی ایس روثنی موجود ہو کہ وہ ا پنے قلب ہےاللہ کے سواکس اور کی طرف متوجہ نہ ہوتا ہو، وہ جب نظر ڈالٹا ہے تو اللہ سبحانہ کے دلائل قدرت دیکھتا ہے جب سنتا ہے آیا ت النمى سنتا ہے اور جب بات كرتا ہے تو اللہ كى حمد و شابيان كرتا ہے اور جب حركت كرتا ہے تو اس كى حركت اللہ كى اطاعت اور رب كى فريان برداری کے لئے ہوتی ہے، بیول ہی ہے جو تق ہے ﴿ إِنْ أَوْلِيآ أَوْهُ وَ إِلَّا ٱلْمُنْتَقُونَ ﴾ (اللہ کے ول صرف المل تقوٰل میں) ظاہر ہے کہ جس کے بیادصاف وخصائص ہوں وہ اللہ کامحبوب ہے اور جواللہ کے مجبوب سے عداوت رکھے اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ

ولا بت ادرشان مجوبیت کےحصول کے دوطریقے بیان فرمائے ، فرائض کی ادائیگی اورنوافل کی کثرت، بینی جمله فرائض کی ادائیگی اورتمام منہبات سے اجتناب تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے، اس کے بعد تقرب بالنوافل یعنی تمام نفلی عمادات کا انحام دینا، مثلا تلاوت، ذكرالله اورباطني عبادات جيساتو كل خشيت الني زبداور تسليم رضايه

غرض بوری زندگی رضائے الٰہی کےمطابق گز ارنااور ہر ہر لھے اس کی اطاعت اور بندگی میں گز ارنا حب الٰہی کا سبب بنتا ہے اور اللہ کی محبت اپنے بندے سے بیہ ہے کہ وہ اس کے اٹلال کو قبول فریاتے ہیں اور اس برا جروثو اب عطا فرماتے ہیں اور اس کو مزیدا تمال صالحہ کی رغبت عطافر ہاتے ہیں ،اوراس کے دل میںا ممال صالحہ کی ایسی محبت ڈال دیتے ہیں کہا ہے ان اعمال کے انجام دینے میں کوئی کلفت یا قی نہیں رہتی اوروہ ان کوائن طرح انجام دینے لگتا ہے جیسے وہ اس کی طبیعت ثانیہ بن چکے ہوں اوراس مر حلے پر پینچ کروہ و یکھتا ہے تو مظاہر قدرت دیکھنائے سنتا ہے و آیات الٰبی سنتا ہے اور اس کے اعتصاء حرکت کرتے ہیں تو سی عبادت کی انجام دبی کے لئے کرتے ہیں۔

(فتح الباري :٣٩٢/٣، دليل الفالحين :٢٢٤/١)

### اعمال صالحه سے بندے واللہ كا قرب حاصل موتاب

٣ ٩. ۚ ٱلثَّانِيُ عَنُ ٱنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُمَا يَرُويُهِ عَنُ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ قَالَ: إِذَا تَـفَـرَّبَ الْعَبُدُ إِلَىَّ شِبُرًا تَقَرَّبُتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَىّ ذِرَاعًا تَقَرَّبُتُ مِنْهُ بَاعًا، وَإِذَا آتَانِيُ يَمُشِيُ أَتَيْتُهُ ۚ هَرُولَةً . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

(٩٦) حضرت الس رضى الله عندے روایت ہے کہ نبی کرمم مُنظِفِظ نے اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے فر مایا کہ الله تعبالی نے ارشادفرمایا که جب بنده بانشت بهرمیراتقرب افتیار کرتا ہےتو میں ایک ہاتھ قریب ہوجا تا ہوں، دہ ایک ہاتھ میراتقرب افتیار کرتا ہےتو میں دوہاتھ کے بقدراس کے قریب ہوتا ہوں وہ میری طرف چل کرآتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کرآتا ہوں۔ تخ تك مديث (٩٧): صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب ذكر النبي ظَافِيمًا.

كلمات حديث: شبرُ: بالشت ، جمع أشُبَار . ذراع: باته كبن في كير درمياني انكل كرس عنك . باع: دونو بازو يعيلا كران کی درمیانی مقدار جوتقریبا چیوفٹ ہوتی ہے۔ هَرُوَلُ: تیز چلنا، دوڑنا۔

**شرح مدیث:** مفہوم حدیث یہ ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمان برداری کرتا ہے اور ان کے احکام کی تعمیل کرتا ہے تو الله اس سے راضی ہوجاتے ہیں اوراس رضا کا اظہاراس طرح فرماتے ہیں کہ بندے کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں اجر جزیل عطافر ماتے ہیں اور اس پر انعام فرماتے ہیں اور اے مزید تو نیق عطافر ماتے ہیں کہ دہ طاعت رب میں مزید آگے بڑھے اور زیادہ فضل وکرم کامستحق قرار پائے۔اس کوئمٹیلی انداز میں اس طرح بیان فرمایا کہ بندہ اگر ایک بالشت اللہ کی طرف آتا ہے یعنی بندہ کوئی معمولی ی عبادت اور کوئی چھوٹی می نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کو قبول فر ما کر اس کومزید بندگی کی اور مزید کار خیر کی تو فیق عطا فرماتے ہیں، اس طرح جب اور مزید بندگی کرتا ہے آئی جیسے ایک ہاتھ آگے بڑھ گیا ہموتو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دونوں باز و پھیلانے بقد رقریب ہوجاتے ہیں اور جب ہنرہ گنا ہوں ے منے موڈ کرنیکی کے راہتے پر کشال کشال چلنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی شان رحمت اس کے وجو دکوڈ ھانپ لیتی ہے۔

(دليل الفالحين: ١/٢٢٨)

صحت وفراغت اللدتعالي كي عظيم نعتين بين

. 94. اَلثَّالِتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نِعُمَتَان (٢) مَغُبُونٌ فِيهُمَاكَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ : الصِّحَّةُ، وَالْفَرَا عُ وَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

(٩٤) حضرت ابن عباس رضي الله عند سے روایت ہے کدرسول اللہ خاتیج نے فرمایا کہ دونعتوں کے بارے میں اکثر لوگ گھاٹے میں ہیں محت اور فراغ۔ ( بخاری )

. تخريج مديث (٩٤): صحيح البخاري كتاب الرفاق، باب ماجاء في الرقاق وان لا عيش الا عيش الأخرة .

المات مديث: مغبون، غَبنَ غَبنًا (باب المر) وهوكد ينا، نقصال يبنيانا

**شرح مدیث:** الله تعالی کی تعتبی بے شاراور بے صاب ہیں ہرسانس ایک نعت ہے کیکن ان نوع بینوع نعتوں میں دوفعتیں بہت ا ہم بھی خظیم بھی ہیں اور بے مثال بھی ہیں، اور انہی و نعتوں کے استعمال میں انسان سب سے زیادہ دھوکہ میں مبتلا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ نقصان اٹھا تاہے۔ بید دفعتیں صحت اور فرصت ،اگرید دفعتیں کسی کوایک ہی وقت میں میسر ہوں تو گویا اس کے پاس ایک عظیم خزاند ہے جے وہ اپنے کام میں لاکراپی وٹیا کی زندگی بھی سنوارسکتا ہے اور اپنی عاقبت بھی درست کرسکتا ہے، پس جس شخص کو بید وفعتیں حاصل ہوں وہ ان کاشکرادا کرے اورشکراوا کرنے کا طریقہ میہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر چلے لیکن ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اور ا کٹرلوگ گھاٹے کا شکار ہوجاتے ہیں کہ اگر محت مند ہے تو فکر معاش اتنی مہلت ہی نہیں دیتی کہ کوئی نیک کا م کر سکے، اور اگر غنی ہے تو صحت برباد ہےاور پچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، یاا گرصحت وفرصت دونوں موجود بھی ہیں توسستی اور کا بلی اور کل ہے ہے رغبتی پچھ کرنے نہیں دئی۔

(فتح البارى: ٥/٣٤ م ٢٤٥)، دليل الفالحين: ٢٢٧/١)

# اعمال کے ذریعہ اللہ کی تعتوں کا شکرا واکرنا

.٩٨. اَلرَّابِعُ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَى تَعَفَّطُرَ قَدَمَاهُ فَقُلُتُ لَهُ : لِمَ تَصْنَعُ هذَا يَارَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ عَفَرَ اللَّهُ لَکَ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَمَاتَاخُرَ عَلَى اللَّهُ وَقَدْ عَفَرَ اللَّهُ لَکَ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَمَاتَاخُرَ عَلَى اللَّهُ وَقَدْ عَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَاتَقَدَّمَ مِنْ الطَّيحِيْحَيْنِ مِنْ قَالَ : أَفَلا أُحِبُ أَنْ آكُونَ عَبُدًا شَكُورًا " مُتَقَقَّ عَلَيْهِ. هذَا لَفُظُ الْبُخَارِيّ وَنَحُوهُ \* فِي الصَّحِيْحَيْنِ مِنْ رَوَايَةِ النَّهْفِيرَةِ بُن شُعْبَةً.

(۹۸) حضرت عائشرضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم کُلُگا رات کواس قد رلمبا قیام فرماتے کہ پاول سیسنے کے قریب ہوجاتے ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالی نے آپ ٹاکٹی کی گی چیلی تمام فروگز اشیں معاف فرمادی ہیں، اس پرآپ ٹاکٹی نے قرمایا کہ کیا میں اس بات کو پہندنہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں۔ (متفق علیہ) معاف فرمادی کے ہیں صحیحین میں اس صفون کی ایک اور روایت مغیرة بن شعبة سے بھی مروی ہے۔

تَحْرَ تَعَمَدعَ (٩٨): صحيح البخارى، كتاب التهجد، باب قيام النبي تُلَقَّمُ. صحيح مسلم، كتاب المنافقين باب اكثار الإعمال و الاجتهاد في العبادة.

كمات مديد: تَنفَطُّر : لَعِن قدم مبارك بهد جات تهد

(دليل الفالحين: ١/٢١٨)

### آخرى عشره مس عباوت ميس جان كهيانا

٩٩. عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشُرُ آخَيَا اللَّيْلَ وَإِيْقَظَ اهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدًّا لَهِ عُزْرَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

"وَالْمُمْرَادُ ": الْعَشُرُالُاوَاخِرُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ" وَالْمِنْزُرُ " الْإِزَارُ وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنِ اعْتِزَالِ النِّسَآءِ. وَقِيْلَ:الْمُرَادُ تَشْمِيرُهُ الْمُعِبَادَةِ يُقَالُ شَدَدُتُ لِهِلَدَا الْاَمْرِ مِنْزِرِى : آَىُ تَشْمَرُتُ وَتَفَرَّعُتُ لَهُ .

(۹۹) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ آپ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم ٹاکٹا کی مضان کے آخری عشرے میں رات کو بیدار رہنے اوراپے اہل خانہ کو بھی بیدار فرماتے کوشش کرنے کے ساتھ عبادت میں شنول ہوتے اور کمر ہمت باندھ لیتے۔ (منفی علیہ)

مراد ہیں رمضان کے آخری دل دن ، مؤر رازار ہے ہے، جو کنابیہ ہا زواج تھے ررہنے کا ، اور بعض کے نزد کیے مرادعبادت کے لئے مستعد ہونا ہے، کہا جاتا ہے کہ میں نے ازار کس لیا ہے لیخی میں نے اپنے آپ کواس کام کے لئے تیار کرلیا ہے اور اس کے لئے فارخ ہوگیا ہوں۔

يخ تك مديث (٩٩): صحيح البحاري كتاب صلاة التراويح، باب العمل في العشر الاواخر من رمضان . صحيح مسلم،

الحديث:٢/٤٥٣)

\_\_\_\_\_

كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف العشر الا واحر من رمضان

کلمات مدیده نیست الدور اور البونورَه ، تهبند ، جمع مانِر ، شدّ فِلا مُرِ بِعَنُورَة کی کام کے لئے مستعدو تیار ہونا۔

مرح مدیده نیست ، جس طرح رمضان المبارک کو دوسرے میدوں پر نسیلت حاصل ہے ای طرح اس کا آخری عشر و پہلے دوعشروں پر نسیلت رکھتا ہے کہ اس آخری عشر و کی طاق راتوں میں کی رات لیا القدر ہوتی ہے ، لیاۃ القدر کی رات کو ایک ہزار میدوں پر فضیلت حاصل ہے اس رات کی بندگی اور عبادت ای ہے جیسے بندہ ایک ہزار میدوں تنافر ہوتی ہے ، لیاۃ القدر کی رات کو ایک ہزار میدوں پر فضیلت کے حاصل ہے اس رات کی بندگی اور عبادت ای ہے جیسے بندہ ایک ہزار میدوں تنافر ہوتی ہوا در اس کرتا ہوتا در اس کو ایک منافر کی ہوا اور اس کرتے ہوتی میں الشرح عبوا المراس کی بیشار فرشتوں ہیں جو میں بیٹھ ارتبار تا ہیں اللہ کے تعلق میں الشروع ہوا اور اس میں اللہ کو میں اس میں میں المراس کی بیشار فرشتوں ہیں ہوتی میں المیں میں المراس کرتے ہوتی ہوتی وکوشش فرمات کو اور ہوتا ہے ، عمور اس کرتے اور رکھت کا ایک خاص مزول ہوتا ہے ، عمور کرتے اور ترخیب دیتے تھے ، چنا نوجی مسلم میں معفرت عاکشرضی الشد عات مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: " تحسان رکسول اللہ تاہیم میں اللہ میں ہیں کرتے ہور کرتے ہور کرعشرے میں عبادت و فیرہ میں جابوں میں ہوتی ہوتی میں جو رکھ ہے کہ آپ ہوتی ہوتی ہوتی کرتے ہور میں عباد دونیں میں ہیں کرتے ہوں تا کو اللہ تاہ کھی ہوتا کے اور وہ شقت المحات ہوتی ہوتی میں جو اس میں ہیں کرتے تھے ۔ (وقت البد تاہد) دولی اللہ المدال سے خود وہ کو میں جو اس میں ہیں کرتے تھے ۔ (وقت البد کا بیک اللہ کا اس کر اللہ کا کہ کو کر کے اور وہ شقت المحدور کو اس میں ہیں کر کے تھے ۔ (وقت کا البد) دو اللہ کا کہ میں کر کے اور وہ شقت المحدور کے دو کر کر کے دو کر کر کے دو کر کے دو

توى مؤمن ضعيف سے بہتر ہے

١٠٠ السَّادِسْ عَنْ آبِي هُرَيْرَ ةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهُومِنُ الْمَقْوِيْنِ وَفِي كُلِّ حَيْرٌ إِحْرِصُ عَلِي مَا يَنْفَعَکَ، وَالسَّعِنْ بِاللَّهِ وَلَاتَعُجَرُ. وَإِنْ آصَا بَکَ شَيْءٌ قَلاَتُقُلُ لَوْ آتِي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنُ قُلُ : فَلَّرُ اللَّهُ وَالسَّعِنْ بِاللَّهِ وَلَاتُعُجَرُ. وَإِنْ آصَا بَکَ شَيْءٌ قَلاَتُهُ لُو آتِي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنُ قُلُ : فَلَّرُ اللَّهُ وَالسَّعِنْ بِاللَّهِ وَلَاتُعْجَرُ. وَإِنْ آصَا بَکَ شَيْءٌ قَلاَتُهُ مُسْلِمٌ "

(۱۰۰) حضرت ابو ہر یوه رضی الله عقد ہے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کدر سول الله تأثیثی نے فربا یا کہ مؤمن توی الله کنز دیک مؤمن توی الله کنز دیک مؤمن توی الله کنز دیک مؤمن شعیف سے زیادہ اچھا ہے اور زیادہ مجبوب ہے اور خیر دونوں ہی ہیں ہے، اس شئے کی حرص کر وجو مقید ہوا ور الله کی عدو ما گواور کر در نہ پڑو، اگر کوئی مصیبت آئے تو بید نہ ہو کہ اگر ہیں ایسا کرتا ہیکن ہوکہ الله کی انقد برای طرح ہے جواس نے جا بادہ ہوا، اس لئے کا گرافظ شیطان کے کمل کا درواز م کھول دیتا ہے۔ (مسلم)

ترك العجز والاستعانة بالله و تفويض المقدر، باب في الامر بالقوة و ترك العجز والاستعانة بالله و تفويض المقادير الى الله

كلمات مديث: عَجز عجزاً (بابضرب وسمع) عاجز مونا

مرح مدید:

مرم من قوی ده ہے جس کا دل قوت ایمانی ہے مغیوط ہواوراس کا اعتاد صرف اور صرف مسبب الاسباب پر ہواور
اسباب پراس کی نظر شہود موسم تو ی ده ہے جسامورا ترست کی رغبت ہواور عبادت دبندگی بیس مصروف رہتا ہو، اور موسق تو ی ده ہے جو
دعوت و بہتی کے کام میں لوگوں کی طرف بینچنے دائی تکلیف اور ایذا ، پر سابر ہواور خندہ بیشانی کے ساتھ لوگوں ہے بیش آتا ہمواور علامہ قرطی یہ فی اور این امور کی اعجام
نے فر مایا کہ تو کی بدن ہواور جسمانی طور پر مضبوط ہوتا کہ خوب کوشش ہے اور عمدگی ہے فرائش وواجبات کوادا کر سکے اور ان امور کی اعجام
دیک میں تحب نہ احق ہو جو مصنوب میں ان میں مورک کی افظ ان تمام معانی کوششش ہے لیکن ہوسکتا ہے کہ کہ مؤمن میں ان میں سے کوئی کہ اساس معانی کوششش ہے کیاں ہواہ تو می ہویا ضعیف کیوں کہ اساس خیر سے خواہ تو می ہویا ضعیف کیوں کہ اساس خیر سینی ایک فرمؤمن ضعیف سے زیادہ ہے۔
خیر سینی ایک ایک اور دون ان فی میں موجود ہے کہن انتد کے بہاں مؤمن تو می نہ یادہ مجوب ہے کہ اس کی خیر مؤمن ضعیف سے زیادہ ہے۔

بہر صال مؤمن کو چاہیے کہ ہر حال میں ان امور کی طرف متوجہ رہے جومفید ہوں اور ان باتوں کی طرف النقات نہ کرے جوغیر مفید ہوں کیونکہ فرصت حیات محدود اور در چیش ممل زیادہ ہے، غیر مفید کاموں میں الجی کر مفید کاموں سے رہ جائے گا، کیکن یا درہے کہ اعمال صالحہ کی توفیق اللہ کی طرف ہے ہے اس لئے اس سے استعانت طلب کرنی چاہئے اور حتی الوسع عمل میں اور کارخیر میں مصروف رہنا جاہے۔

مؤمن کو چاہئے کہ ہرحال میں اللہ کی تقدیر پر راضی میے اور جو کچھ گز رچکاہے اس کی سوج وفکر میں نہ لگارہے کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوجا تا بلکہ ہیہ کے کہ جو کچھ ہواوہ میر کی تقدیر اور اللہ کا فیصلہ ہے اور میں اللہ کے فیصلہ پر راضی ہوں، کیوں کہ اگر کا لفظ شیطان کو ہم کانے کا راستہ دیڈیتا ہے۔ (صحیح مسلم بشرخ النووی : ۲ / ۷۲ ، دلیل الفالحین: ۱ / ۲۳۰)

# جنت خلاف طبع باتول سے مستور ہے

١٠١ اَلسَّابِعُ وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ النَّرَةِ النَّمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ النَّارُ اللَّهُ عَلَيْهِ .

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِـمُسُلِمٍ: "حُقَّتُ" بَدَلَ "حُجِبَتُ" وَهُوَ بِمَعْنَاهُ: أَيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا هَذَا الْحِجَابُ فَإِذَا فَعَلَهُ دَخَلَهَا.

(۱۰۱) حضرت الوجريره رضى الله عند روايت ب كدر سول الله تلكي أف فرما يا كه جنم كوشهوات ك يردول مين جهاديا عميا ب اور جنب كونا گوارامور سي جهياديا كميا ب \_ (متفق عليه)

مسلم کی ایک روایت میں حسحست کی جگہ خسفَّتُ آیاہے، معنی رونوں کے ایک ہیں کدر میان میں ایک تجاب ہے ان امور کا ارتکاب کرنے والا واخل ہوگیا۔ مخ ي مديث (١٠١): صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب حجبت النار بالشهوات. صحيح مسلم، كتاب

الحنة وصفة نعيمها واهلها

كلمات حديث: حُجِنَت: پرده مِن يَحِيا لَى كَنْ حَجَبَ، حَجَدًا (باب نفر) پرده مِن جَحَيانا - مَكَادِه، جَعَ مُحُوه: تا پينديده تاكوار - شَهَرَات: جَعَ شَهُوةُ: نَسَى كَوْابِش -

شرح مدید:

مرح مدید:

قرر معدید:

قرر معد

(صحيح مسلم بشرح النووي :٧١/١٣٦، دليل الفالحين:١/٢٣٠)

# نفل نمازوں میں طویل قر اُت

١٠٢. اَلشَّامِنُ عَنُ اَبِى عَبُدِ اللَّهِ حُلَيْفَةَ بُنِ الْيَمّانِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَنَهُمَا قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافَتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ يَركَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ ثُمَّ مَضَى: فَقُلْتُ يُعَلِي بِهَا فِى رَكُعَةٍ فَسَمَ ضَى، فَقُلْتُ يَوْكُ بِهَا ثُمَ الْنَسَاءَ فَقَرَأُهَا ثُمَّ الْفَتَعَ الْ عِمْرَانَ فَقَرَأُهَا يَقُولُ : مَسْبَحَانَ رَبِّى الْعَظِيْمِ" فَيْهَا تَسْبِيعٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّبِسُوَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّبِتَعُودُ تَعُوذَ ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ : مُسْبَحَانَ رَبِّى الْعَظِيْمِ" فَيَامِهُ ثُمَّ قَالَ: سَعِمَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَهُ وَبَنَا لَكَ الْحَمُدُ : ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا فَى اللَّهُ لِمَنُ رَبِّنَا لَكَ الْحَمُدُ : ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا فَي اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَرَبًا لَكَ الْحَمُدُ : ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا فَوَيُا مَا مُولِيلًا مَلَا وَيَعْ الْمَعْلِيمِ" وَمَا مُولِيلًا مَا لَهُ وَلَا مَرَّالِهُ فَيْ الْمَعْلَى اللَّهُ لَعَنْ صَعِدَهُ وَيُعَالِمُ الْمَعْلَى اللَّهُ لَمَنْ وَلِيمًا لَكُ مَعْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ لَعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَسْتِ عَلَى الْعَلَامَ الْمَعْلَى اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ لَعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَالَ وَلَعُلَى الْمَعْلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَعْلَى اللَّهُ لَعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ لَمَالَ الْعَلَى الْمِلْ الْقَوْلَ : السَعْمَ الْعَلَى اللَّهُ لَمِنْ الْعَلَى اللَّهُ لَمَالَ اللَّهُ لَعَلَ اللَّهُ لَعِلْمُ الْمَالَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَ الْمَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَلْمُ الْمَالَى الْمُعَالَ اللَّهُ عَلَى ا

(۱۰۲) حضرت ابوعبداللہ حذیفہ بن المیمان رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ میں نے آیک رات رسول اللہ تکافیا کی اقتداء میں نماز اداکی آپ تکافیا نے سور ڈابقر ہ کی تلاوت شروع کی میں نے سوچا کہ آپ سوآیات تلاوت کے بعد رکوع میں جا ئیں گے گرآپ تلاوت کرتے رہے میں نے سوچا سور ڈابقر ہ فتم کر کے دکوع میں جا ئیں گے گرآپ نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کردی۔سورۃ النساء ختم کر کے سورۃ آل عمران کی تلاوت شروع کردی تھر تھم کر پڑھتے جارہے تھے جب شیخ والی آیت پڑھتے تو سجان اللہ کہتے جب سوال والی آیت ہے گزرتے تو سوال کرتے اور جب تعوذ والی آیت پڑھتے تو اعوذ باللہ پڑھتے ،اس کے بعد آپ نے رکوع فر مایا تو سجان رقی اعظیم کہتے رہے اور آپ تلافیا کا رکوع بھی آپ کے تیام کی طرح تھا، پھر آپ نے کہا کہ تی اللہ لئی تھی تھر آپ نے طویل قيام فرمايا آپ وَلَيْنَ كايد قيام بھي ركوع جيسا تھا پھر بجدہ كيا، اور سجان رئي الاعلى بڑھتے رہے اور آپ وَلَيْن كا كتبرہ بھي قيام كے قريب

حضرت ابوعبدالله حذيف بن اليمان رضي الله عنه زمانه حالميت على مله عن آكر مدينه منوره ميس مقيم مو كنه اور راوي مديث: مدینہ ہے قبول اسلام کے لئے مکہ تکرمہ گئے ،غزوہ پُدر کے علاوہ تمام غزوات میں شریک رہے رسول اللہ مُکافیخا نے آپ مُکافیخا کومنافقین کے بارے میں آگاہ فرمایا تھا، اس لئے آپ کا لقب صاحب السر تھا ٣٣ ہے میں حضرت عمّان رضی اللہ عند کی شہادت کے جالیس روز بعد انقال فرمایا۔آپ سے سوسے زیادہ احادیث مروی ہیں جن میں سے بارہ منفق علیہ ہیں۔

كلمات حديث: مُتَرَبِّلاً: يعني آب مُنْ يَعْلِمُ فِيرَ تِبل كساته حروف كي ادائيل كساته هُمْ رَهُم كر تلاوت فرماني \_

ر سول کریم خلیخ انماز تبجد میں طویل قر اُہ فرمایا کرتے تھے ،اس روایت میں بھی راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے شرح مديث: آپ ٹاٹٹا کے چیجے نماز پڑھی تو آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی میں نے سمجھا کہ سورہ بقرہ دور کعتوں میں تلاوت فرمائمیں کے مگر آپ تلاوت فرماتے گئے اور سورۃ بقرہ ختم کر کے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کر دی چھر سورۃ النساء کی تلاوت کر کے سورۃ آل عمران تلاوت

قاضی عیاض رحمالله تعالی فرماتے ہیں کہ بیعدیث ولیل ہان اصحاب کے فتی میں جن کے زو میک قرآن کی سورتوں کی ترتیب اجتہادی ہے تو قینی نہیں ہے،حضرت امام مالک رحمہ اللہ اورجمہور فقہاء کی یہی رائے ہے اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ترتیب سور واجب نہیں ہے نہ آز میں ندورس تعلیم میں اور اس بارے میں نی کریم ٹاکھڑا کی حدیث موجوز میں ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی تدوین قرآن سے پہلے محابۂ کرام کے پاس موجود مصاحف کی ترتیب مختلف تھی ، جن فقہاء اور علاء کی رائے یہ ہے کہ قرآن کریم کی سورتوں کی تر تبیب تو قیفی ہے اورخو درسول اللہ مُناکھڑا نے سورتوں کی تر تبیب مقرر فرمائی ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی تد وین ہے قبل مصاحف میں سودتوں کی ترتیب کے اختلاف کواس برحمول کرتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ بعض صحابۂ کرام کواس تو قیف اورتحد بد کی اس وقت تک اطلاع ند ہوئی ہوج معحف عثان رضی الله تعالی عند میں ہاور جو نبی کریم مُنظیم نے عرضهٔ اخیر میں قائم فرمائی ان حضرات نے اس حدیث میں ندکورامر کی بیتا دیل کی ہے کہ بیچھی قبل از تو تیف کا واقعہ ہے کہ آپ کا تنگانے سور دُنساء کے بعد آل عمران علاوت فر مائی۔

(شرح صحیح مسلم للنووي: ٦/١٥، دليل الفالحين: ٢٣٣١)

٠٠٣. اَلتَّاسِعُ عَن ابُن مَسُعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً فَاطَالَ الْقِيَامَ حَتْمَ هَـمَمُتُ بِأَمُرٍ سُوْءٍ، قِيْلَ: وَمَا هَمَمُتَ بِهِ ؟ قَالَ هَمَمُتُ أَنُ ٱجُلِسَ وَادَعَهُ ''مُتَّفَقٌ

(۱۰۳) حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه ميل في ايك رات نبى كريم ظُلْفُلْ كرساته في از يوهي آپ عَلَيْنَا في اس قدر لسباقيام فرمايا كمين في ايك غلايات كااراده كرليا، يوچها كيا كدتم في كيااراده كيا تعا؟ كها كرين في سوجيا تعاكيم بيثه جاؤل اورآب مُألِينًا كاساته حجهورٌ دول \_ (متفق عليه)

تَحْرِ تَكُومِيهُ (١٠٣): صحيح البخاري، كتباب التهجد، باب طول القيام في صلاة الليل. صحيح مسلم،

كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تطويل القراة في صلاة الليل.

كلمات حديث: هَمَدُتُ: من في اراده كيار هم هَما (باب نفر) اراده كرنا ، تصدرنا

**شرح مدیث:** علاء کااس بارے میں اختلاف ہے کہ طول قیام اُفضل ہے یا تکثیر رکعات۔ امام ابوطیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ

الله كزويك طول قيام أفضل باورامام شافعي رحمدالله مع منقول ايك قول كرمطابق كثرت مجده أفضل بـ

بيصديث دليل ہے كدرسول الله ظاففة نماز تبجير تطويل اختيار فرياتے تقے حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عندتوى تقے اور رسول ٹلٹٹا کی اقتد اءاوراتباع کیا کرتے تھے اس موقع پر انہوں نے تعب محسوں کیا اور بیٹھنا چا ہا لیکن بیٹھے نہیں بلکہ اس ارادہ کو بھی براسم مجھا کہ آئیں رسول کریم ظافیم کی اقتداءاورا تباع کا ترک کردینا ایک لحظہ کے لئے بھی گوارانہ تھااوریبی اوب ہے۔

(فتح الباري: ١/٦ ١ ٧، دليل الفالحين: ١/٣٣/)

### میت کے تین ساتھیوں کا ذکر

٣٠١. ٱلْعَاشِرُ عَنُ آنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتُبَعُ الْمَيْتَ ثَلَاثَةٌ : اَهْلُهُ ۚ وَمَالُهُ ۚ ، وَعَمَلُه ۚ فَيَرُجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقِي وَاحِدٌ يَرُجِعُ اهْلُه ۚ وَمَالُه ۚ وَيَبْقِي عَمَلُه ۗ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(۱۰۴) خصرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله خاتیکا نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں میت کے ساتھ جاتی جیں، اہل خانہ، مال اور ممل، اہل خانداور مال تو واپس آجاتے ہیں اور ممل باقی رہتاہے۔ (متفق علیہ )

ي المراكزي المراكزي المراكزي كتباب الرقاق، باب سَكَرَاتِ المَوُن . صحيح مسلم، كتاب الزُهُد (١٠٣): والمراكزين الرُهُد والرقّاق .

شرح مدیث: الله تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا اے مرم اور محترم بنایا اور اے ایک ذمه دار اور جواب ده مخلوق بنا کراس و نیامیس بھیجا گیا تا کہوہ اس دنیا کی زندگی میں ایٹے افتیار اور ارادے سے احکام البی کی تغییل کرے اور ساری زندگی ایٹے رب کی مرضی کے مطابق گزارےاورآ خرت کی زندگی میں اس کا ثواب اوراس کی جزا حاصل کرے اس طرح بید دنیا آخرت کی بھیتی ہے جو پچھانسان یہاں بوئے گاوہ آخرت میں کاٹے گا، مرنے کے ساتھ بیزندگی ختم نہیں ہوتی بلک سفر حیات جاری رہتا ہے اور مسافر کے لئے ناگز رہے کدوہ سفر کی تیاری کرے،خالی ہاتھ سفریررواندنہ ہو۔ انسان ساری زندگی جدوج بد کرتا کوشش اور سعی ہے بال ودولت اکھٹی کرتا ہے اور اپنا خاندان بساتا ہے تا کہ آل واولا وا کیٹے ہوں،
لیکن جب روائلی کا وقت آتا ہے تو اے ای طرح خالی ہاتھ جاتا پڑتا ہے جس طرح وہ خالی ہاتھ دینا میں آیا تھا، مال تو سانس نگلتے ہی ساتھ
چپورٹر جاتا ہے اقارب اور اہل خاند تیم تک چپورٹر نے چلے جاتے ہیں اور تیم میں اتار کروہ بھی رخصت ہوجاتے ہیں جانے والے کے ساتھ
صرف اعمال رہ جاتے ہیں جس نے ذرہ پر ابرینکی کی ہوگی وہ اس کود کھے لے گا اور جس نے ذرہ پر ابر برائی کی ہوگی وہ اے دکھے لے گا۔
صرف اعمال رہ جاتے ہیں جس نے ذرہ پر ابرینکی کی ہوگی وہ اس کود کھے لے گا اور جس نے ذرہ پر ابر برائی کی ہوگی وہ اس الفال حین: ۱۳۳۸)

جنت وجہنم انسان کے قریب ہیں

أَلْنَحَادِئُ عَشَرُ عَنِ ابْنِ مُسْعُودِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النِّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْحَتَّةُ أَقْرَبُ إلىٰ آحَدِكُمُ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذٰلِكَ" رَوَاهُ البُخَارِيُّ .

دے ) حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ بی کریم تلفظ نے فرمایا کہ جنت تم ہے ایک آ دی کے جو تے کے تھی ایک آدی کے جو تے کے تھی زیادہ قریب اورجہنم بھی ای طرح ہے۔ ( بخاری )

م الم المعند (١٠٥): صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب المعنة اقرب الى احدكم .

كلمات حديث: شَوَاك: جوت كالشمد نَعَل: جوتار

شر **7 مدین**: ابن بطال رحمد الله فرمات بین که طاعت اور فرمان برداری جنت کی طرف لے جانے والی ہے اور معصیت اور گناه جنم کی طرف لے جانے والی ہے اور معصیت اور گناه جنم کی طرف لے جانے والی ہے، ہوسکتا ہے کہ انسان بہت آسان اور بہلی نیکی اس قدر خلوص نیت سے انجام دے کہ رحمت ہوشی میں آتا ہے کا اور دہنتی ہوجائے اور ممکن ہے کہ کی وقت کی اونی عفلت جنم میں جانے کا سب بن جائے ، مؤمن کو چاہئے ہروقت اطاعت حکم رب میں نگارہ اور کی نیکی کو کم بچھر کچھوڑ شدوے ہوسکتا ہے وہ بی نیکی انتشاکی رضا کا سب اور دخول جنت کا وسیلہ بن جائے ، اور کسی برائی کو معمولی ہو ہو ہے ، ایسانہ ہو کہ اللہ بحالت کی ناراضگی کا ذریعہ بن جائے اور جنم ہیں جنے جائے ، ابن الجوزی رحمد الله فرماتے ہیں کہ جنت کا حصول ہمل ہے ، معرف ارادے کی تھے اور عزم طاعت درکارہے ای طرح جنم بھی سامنے ہے ایک ہوائے تھی کا واری تکاب معصول ہمل ہے ، معرف ارادے کی تھے اور عزم طاعت درکارہے ای طرح جنم بھی سامنے ہے ایک موالے تفسی کی اجراع اور اور تکاب معصول ہمل ہے ، معرف ارادے کی تھے اور عزم طاعت درکارہے ای طرح جنم بھی سامنے ہے ایک ہوائے تھی کی اجراع اور اور تکاب معصول ہمل ہے ، معرف ارادے کی تھے اور عزم طاعت درکارہے ای طرح جنم بھی سامنے ہے ایک ہوائے تھی کی اجراع اور اور تکاب معصول ہمل ہے ، میں اور کے تعلق کو اور عزم طاعت درکارہے ای طرح بھی سامنے ہے ایک ہوائے کی درکیا تھیں کی اجراع اور اور تکاب معصوب تی تو درمیان میں ہے۔

(فتح الباري، الرقاق، باب الجنة اقرب الى احدكم :٣٨٤/٣، دليل الفالجين :١/ ٢٩٠٠)

## جنت ميس رسول اللد الله كالمعيت

١٠١. اَلشَّائِي عَشَىرُ عَنُ آبِي فِرَاسَ رَبِيعَةَ ابْنِ كَعْبِ الْاَسْلَمِيّ خَادِم رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
 وَسَـلَّـمَ وَمِنْ آهُـلِ الصُّفَةِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : "كُنْتُ آبِيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتِيهِ

بِوَضُورُ نِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ : ''سَلْنِيُ '' فَقُلُتُ اَسْأَلُکَ مُوَافَقَتَکَ فِی الْجَنَّةِ فَقَالَ : اَوَغَیْرَ دْلِکَ؟ قُلُتُ : هُوَ ذَاکَ قَالَ فَاعِنِیُ عَلیٰ نَفْسِکَ بِکَثْرُةِ السُّجُورِ \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

ابوفراس ربیعة بن کعب اسلی رضی الله عند جورسول الله فالله کی کے خادم اور اصحاب صفد میں سے تھے بیان کرتے ہیں کہ ش کسٹس رات کورسول الله فالله کی باس رہتا آپ فالله کے لئے وضو کا بانی لاتا اورآپ فالله کی حاجات کا خیال رکھتا، آپ فالله کے نے وضو کا بانی لاتا اورآپ فالله کی نے موشی کی کہ بس فرمایا جھے ہے کہ مائے جو تھی گئے ہوتو ما نگ او، میں نے عرض کی کہ بس میں آپ کا ساتھ ، آپ فالله کی نے فرمایا کہ بھر کم سے جود کے ساتھ میر کی در در اسلم )

**رُحْ تَكُومِيتُ (١٠٧):** صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب فضل السحود والحث عليه .

راوى مديث: حضرت الوفراس ربيعة بن كعب الملى رضى الله عند اصحاب صفي من تقرّب سركيار واحاديث مروى بين مجيح مسلم بين ال سريد بين الميار والمادة في تعييز الصحابة)

کلمات حدیث: درجة: مرتب، رتب، جمع درجات.

شرح مدیث: حضرت ابوفراس ربید بن کعب اسلی رضی القد عندرسول کریم تُلَقِّمًا کے خادم خاص تھے، آپ رات کو باب نبوت تُلَقِّمُ کَآس پاس رہے، جیسے ہی رسول اللہ تُلَقِیمًا کوکوئی حاجت پیش آتی آپ فوراْ خدمت میں پیش ہوتے وضوفر ماتے تو وضو کا پانی لاکردیتے۔

نی کریم تلقی کریم تی اور کردا کی شان ہوتی ہے کہ وہ تعلق رکھنے والوں سے کرم نوازی سے بیش آتے ہیں، چنا نچہ آپ تا پیش نے ایوفراس سے ارشاد فریا یا جھے کے کوعطافر ماتے ہوتو ما نگلے ہوتو کہ جنس تھن ہوت ہوتا کہ جنت میں آپ کا ساتھ وہاں بھی ای طرح ساتھ وہوں جس طرح یہاں ساتھ ہوں وہاں بھی ای طرح آپ کو دکھیے سکوں جس طرح یہاں ماصل ہے وہاں بھی ای طرح آپ کو دکھیے سکوں جس طرح یہاں ساتھ ہوں وہاں بھی ای طرح آپ کو دکھیے سکوں جس سوال کردھی تا تی کو دکھیے میں اگر کو گئی اور طرح یہاں دیتا ہوں کہ تو ہوت ہوتا ہوں کہ ہوتا کہ اور کیوں کہ جو مرتبہ بلند طلب کیا گیا ہے اس سوال کردھی جو سے بینی میں اگر کو گئی اور سول کردھی ہوتا ہوں کہ ہوتھی ہوں کہ جو مرتبہ بلند ہے۔ اس پر رسول کردھی ہوتا ہوں کہ میں ایوفراس نے کہا کہ وہی مطلوب ہے بینی میرا مدعا وہی مقام بلند ہے۔ اس پر رسول کردے کو گئی آنے فرمایا بھی کہ کو ساعدت جا بتا ہے کہ طبیب جوعلا جا اور پر ہیز کردے کرائی اور پر ہیز کردے کردی کو کردی کردے۔

حافظ ابن جررحمد الندشرح مشكاة ميں فرمات ميں كەكترت جودوسلد بتقرب افي الله كااوراى بناء پرالله بحاند في ارشاوفر مايا به: ﴿ وَأَسْجُدُ وَأَفْرَب ﴾ (سجده كرواور قريب ہوجا كه) حديث مبارك ميں ہے كەسب سے زياده بندوالله كقريب مجده كى حالت ميں ہوتا ہے، كيوں كہ ہر مجدہ سے تقرب حاصل ہوگا اس لئے ہر بعد والے مجد ہے سے بہلے كى نبست تقرب بزمتا جائے گا، يہاں تك ك تقرب كا درجه بلند موكر مرافقت حبيب مُلْقِيْمًا كم مقام تك يَنْج عائے گا۔

یہ بالکل ای طرح ہے جس طرح ارشاد ہوا: ﴿ قُلْ إِن كُنتُ مِنْ حَبُونَ اللّهَ فَانَتِ عُونِي يُحْدِ بَكُمُ اللّهُ ﴾ (آپ كهدد يجئه كد اگرتم الله كى محت چاہتے ہوتو ميرى اتباع كرواللہ تمہيں اپنامحبوب بنالے كا) يعنى رسول كريم الكافات قرب كا ذريعة قرب اللي ہے اوراللہ تعالى سے قرب اس وقت تك حاصل نہيں ہوسكتا جب تك الله كرسول الكافات حقرب ندہو، يدونوں قربتيں ايك دوسرے كے ساتھ لازم بيں ايك قربت دوسرى كے يغيرنييں ہوسكتا اوران دونوں محبة ل اورقر بنوں كے صول كاذريعيا تباع رسول الكافات ہے۔

(صحيح مسلم بشرح النووى:٤ /١٧٣ ، دليل الفالحين:١ /٢٣٤)

## كثرت بجده كرنے كى فضيلت

ا. ٱلشَّالِثُ عَشْرُعَنُ آبِي عَبُدِاللَّهِ وَيُقَالُ: ٱبُوْعَبُدِالرَّحُمْنِ ثُوْبَانَ مَولَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَلَيْكَ بِكُثْرَةِ السُّجُودِ، فَإِنَّكَ لَنُ تَسْجُدَ لِلَّهِ سَجُدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بَهَا ذَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيْنَةً " رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

(۱۰۷) حضرت توبان رض الله عنه جورسول كريم الله كمونى تفييان كرتے بين كريم ين فرسول الله الله كا كوفر ماتے موف عند كرد كے اللہ تمهم الله كا اور تمهارى خطا موض عنا كرتم پر لازم ہے كہ كثرت مجده كردكوں كرتم جو بھى مجده الله كى رضائے لئے كرد كے اللہ تمهم اراد رجه بلند فرمادے كا اور تمهارى خطا دور فرمادے كار مسلم)

صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب فضل السجود والحث عليه .

تخ تخ مد يث (١٠٤):

ادی مدیت: حضرت ابوعبداللہ تو بان رضی اللہ عند بیشہ رسول کریم تلقیم کی ضدمت بیں حاضر رہتے اور علوم نبوت سے بکشرت استفادہ کیا ،آپ سے ۲۷ احادیث مروی میں ۹۸ میں انقال فرمایا۔

(الاصابة في تمييز الصحابه، الاستيعاب في معرفة الاصحاب)

شر<u>ح مدیث:</u> کثرت بودے مراد کثرت نوافل ہے کیوں کد محض بعدہ جو شروع ہے دہ بعدہ تلاوت اور بعدہ شکر ہے اس کے علاوہ صرف بحدہ کرنامشروع نہیں ہے۔

الله سجانداسية بندے كا تذلل تفرع اور عابز كى بہت پيند فرماتے ہيں اور مجده ميں انتہائے تذلل اور تفرع ہے كيوں كه مجد يس انسان اسية جم كا وہ حصد ذين پر دكھ ديتا ہے جواس كے جم ميں اشرف ترين حصد ہے، اس طرح انسان اسية اشرف ترين اعضاء ناك اور پيشانی ارذل ترين جگد يعنى زمين پر دكھ كر الله كے حضور ميں اپني عاجزى اور بے كى كا اظہار كرتا ہے تو الله كى رحمت اس كى طرف متوجہ موتى ہے اور اسے تقرب كی قعت سے سرفر از كياجا تاہے: "فائسة ئد وَافْتِد بُ" (سجدہ كرا ور قريب موجا)

(شرح مسلم للنووي: ١٧٢/٤، دليل الفالحين: ٢٣٦/١)

### نیک اعمال کی تو فیق کے ساتھ طویل عمر سعادت ہے

١٠٨ . اَلرَّابِعُ عَشَوَ عَنُ اَبِي صَفُوانَ عَبُدِاللهِ بْنِ بُشْرِ الْا سُلَمِيّ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنَّ عَلَهُ "رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَال: حَدِيثُ حَسَنَّ عَمَلُه' "رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَال: حَدِيثُ حَسَنَّ .
 خَسَنَّ .

"بُسُرُ " بِضَمِّ الْبَآءِ وَبِالسِّينِ الْمُهُمَلَةِ،.

(۱۰۸) ابوصفوان عبداللہ بن بسراسلمی رضی اللہ عندے روایت ہے کے رسول اللہ کُلُگُوُم نے فر مایا کہا چھاانسان وہ ہے جس کی عمر کمی او عمل اچھا ہو۔ (التریذی)

**رُحُ تَكُونِي ١٠٨):** الحامع الترمذي، ابواب الزهد، باب ماجاء في طول العمر للمؤمن.

راد کا مدید:

انتقال کیا، آپ سه ۵ روایات مروی بین ۸۸ هم شانتقال جوار (تهذیب النهذیب: ۱۵/۵ ۱ سد الغابة : ۱۸۳/۳)

انتقال کیا، آپ سه ۵ روایات مروی بین ۸۸ هم شانتقال جوار (تهذیب النهذیب: ۱۵/۵ ۱ سد الغابة : ۱۸۳/۳)

مرح مدید:

علامه ظیمی رحمدالله فرمات بین که وقت انسان کے لئے رأس المال کی طرح جا جرکو چاہئے کہ اپنے رأس المال کی حفاظت کرے اوراس کواس طرح کے کاروبار میں لگائے جس میں نفع زیادہ جوادر گھائے کا اندیز نہ ہو، جس نے اس راس المال سے فائد واقعالیا وہ کامیاب رہااور جس نے اس راس المال سے فائد واقعالیا وہ کامیاب رہااور جس نے اسے ضائع کر دیادہ خسارے میں پڑگیا۔ اوراس برف یجنے والے کی طرح ہوگیا جس کی برف بکنے سے پہلے ہی پھل گئی اوروہ فائی ہاتھ انتحال کھکڑ ابوار (تحفیقہ الاحوذی: ۸/۷۳)

#### غزوة احدين ايك محالي كي جذبه شهادت كاواقعه

9 - 1 . ٱلمَحَامِسُ عَشَرَ عَنُ آنَسِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : خَابَ عَجَى ٱنَسُ بُنُ النَّصُرِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنُ عَنُ قِبَالَ مَا مَنْعُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ إِنْكَشَفَ الْمُشُرِكِيْنَ لَيْنِ اللَّهُ اَشْهَدَ فِي قِبَالُ مَ الْمُشُرِكِيْنَ لَيْنِ اللَّهُ اَشْهَدَ فِي قِبَالُ مَ الْمُشُرِكِيْنَ لَيْنِ اللَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ عَنْ فَقَالَ : اللَّهُمُّ اعْتَذَرُ اللَّيْكَ مِمَّا صَنَعَ هِوُ لَآءٍ يَعْنِى الْمُشُرِكِيْنَ . ثُمَّ تَقَدَّمُ فَاسْتَقْبَلَهُ وَالْمَ اللَّهُ اللَّهُمَّ اعْتَذَرُ اللَّيْكَ مِمَّا صَنَعَ هِوُ لَآءٍ يَعْنِى الْمُشُرِكِيْنَ . ثُمَّ تَقَدَّمُ فَاسْتَقْبَلَهُ مَعَدُ اللَّهُ مَا صَنَعَ قَالَ آلَسٌ : فَوَجَدُنَا بِهِ بِشُعًا وَثَمَانِيْنَ صَرُ بَةً بِالسَّيْفِ اَوْطَعَنَة ' بِوُمُعِ الْمَشْرِكُونَ فَمَا عَرَفُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقُومَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَوْمُعُ وَقَمَانُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَفِي الْمُومُونَ فَمَا عَرَفُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَفِي الْمُؤْمِنِيْنَ وَجَالًا صَدَقُوا مَاعَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ " إلى الْحَرَاب : ٣٢ مُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَجَالًا لَمُعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ " إلى الْمُؤْمِنِيْنَ وَجَالًا صَدَاعُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ " إلى الْمُؤْمِنِيْنَ وَحِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ " إلى الْمُؤْمِنِيْنَ وَحِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ " إلى الْمُؤْمِنِيْنَ وَحِلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ " إلى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ " إلى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ " إلى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اللَ

قَوُلُهُ : "لَيُسِيَنُ اللَّهُ " رُوِيَ بِحَسَمَ الْمَاآءِ وَكُسُرِ الرَّآءِ : أَيْ لِيُظْهِرَنَّ اللَّهُ ذَلِكَ لِلنَّاسِ، وَرُوِيَ بِفَتُحِهِمَا وَمَعُنَاهُ ظَاهِرٌ " وَاللَّهُ أَعُلَمُ.

(۱۰۹) حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے بچانس بن نضر جنگ بدر میں تریک نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے عرض کی یارسول اللہ پہلی جنگ جو آپ نے مشرکوں کے ساتھ لڑی ہے ہیں اس میں غیر حاضر رہاا گرانلہ نے مجھے مشرکین ہے جنگ کرنے کاموقعد دیاتو اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔احدے موقعہ پر جب مسلمان منتشر ہوئے تو وہ بولے اے اللہ میں ان لوگوں کے بینی اصحاب کے فعل پر معذرت خواہ ہوں اور ان لوگوں ہے بینی مشرکین سے بری ہوں پھر وہ آگے بڑھے تو سعد بن معاذ رضی اللد تعالی عند کا سامنا ہوا، بولے اے سعد بن معاذ رب نصر کی تتم جنت ، میں احد کی طرف سے اس کی خوشبو سونگور باہوں ۔ سعد کہتے ہیں یار سول الله شن بیان نمیس کرسکتا جو مجھاس نے کیا۔ انس کیتے ہیں کہ ہم نے ان کے جہم پرائتی سے زیادہ کو اراور نیزوں کے زخم اور تیروں ے ثنانات یائے۔ہم نے دیکھا کروہ شہید ہو گئے اور شرکین نے ان کامٹل کردیا، ان کو صرف ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں ، ﴾ ينجاناه حفرت الس رضي الشعند بيان كرت بين كه بم يحقة تقع يا جمارا كمان قفا كدبيرآيت: ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِدِينَ رِجَالٌ صَدَفُواْ مَا عَنْهُ ذُواْ أَلِلَّهُ عَلَيْتِ ﴾ (مؤمنول ميں سے کھلوگ ايے ہيں كدجوالله عدركر ليتے ہيں اس ميں سے ارتے ہيں)ان ك اوران جیسوں کے بارے میں تازل ہوئی ہے۔

لِيُرِينٌ الله يام كصمها ورداء كركسره كيما تحرجي مردي باليني اسالله لوكول كيما مفاطا برفر ماد ساور دونول حروف ك فتر کے ساتھ بھی مروی ہے جس کے معنی ظاہر ہیں۔وانڈ اعلم

تخري مديث (١٠٩): صحيح البحاري كتاب الجهاد، باب من المؤمنين رجال صدقوا . صحيح مسلم، كتاب الامارة، باب ثبوت الحنة للشهيد.

· كلمات مديث: غَـابَ عَيْدًا وَعِيَابًا (باب ضرب) عائب مونا، غير حاضر مونار طَعَنَ طَعُناً (نفرون عَيْره مادنا، كبواركازخ لكنا، بَنَان: الكليول كے يورے۔

حضرت انس دخی الله عند کسی وجہ سے غزوہ کو مرد میں شرکت شہر سکے جس کا انہیں بے حد افسوس تھا اور انہوں ۔ برکہا شرح وريث: کرسب سے پہلامعرکہ جس میں رسول اللہ تاکھا موجود تھے اور میں غیر حاضر رہا۔ آئندہ اگر اللہ نے مشرکوں سے جنگ کرنے میں مجیمے حاضر ہونے کی توفیق دی تومیری کارگز اری دیکھ لے گا۔

علامة طبی کمفیم میں فرمائے ہیں کد پیالفاظ ان کے اللہ سے عہد و پیان کے متھے کدوہ جہا دوقال میں سی عظیم کریں گے چنانچہ اعد کے دن مسلمانوں کواول اول فکست ہوئی تو حضرت انس بن نضر نے کہا کہ اے اللہ ان لوگوں نے یعنی ساتھیوں نے جو پچھے کیا ہیں تیرے سامنے اس کاعڈرخواہ ہوں اورمشر کین نے جو کچھ کیا اس سے تیرے سامنے اظہار بیزاری کرتا ہوں ، کچھانصار ومہاجرین ہتھیا را کی طرف ر کا کر ممکنین بیٹے ہوئے تھے بیان کے باس بہتے اور یو جھا کہ بہال کیوں بیٹے ہو؟ صحابہ نے جواب دیارسول اللہ مُلَافاً شہیر ہو گئے، بولے تو آپ ٹُلَقِیُّما کے بعد بی کرکیا کر و گےاتھوا ورجس دین کی خاطر رسول اللہ ٹُلَقِیُّما شہید ہوئے تم بھی ای دین پراپی جان قربان کر دو، بیہ ہر کرمٹر کین کی طرف بڑھے ،احدے ورے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا قات ہو گی بولے سعد جھے احد کے قریب جنت کی ہوا محسوس ہور ہی ہے پھر آ گے بڑھے اورا تناکڑے کہ شہید ہوگئے ،جہم پر آ تنی سے ذیا دہ زخموں کے نشانات یائے گئے ،مشرکین نے مشلہ کر دیا تھا اس کئے پچانے نہ جاتے تھے ، بین نے انگیوں کے پوروں سے پہچانا۔

راوی حدیث حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم میں مجھا کرتے تھے کہ بہآیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے ( مؤمنوں میں سے پکھے لوگ ایسے ہیں کہ جواللدےعہد کر لیلتے ہیں اوراس میں سیجے اترتے ہیں )

(فتح الباري:۲ / ٥٠ / ، دليل الفالحين: ١ /٢٣٨ ، تفسير مظهري :٩ /٢٢٤)

اخلاص کے ساتھ تھوڑ اصدقہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہے

١١٠ السَّادِسُ عَشَرَ عَنُ آبِى مَسْعُودٍ عُقْبَة بُنِ عَمْرٍ والْانْصَادِيّ الْبَدْدِيّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ اليّة الصَّدَقَةِ كُنَّا لُحَامِلُ عَلَى ظُهُورِنَا فَجَآءَ رَجُلَّ فَتَصَدَّق بِشَيْءٍ كَثِيْرٍ فَقَالُوا : مُرَآءٍ وَجَآءَ رَجُلَّ فَتَصَدَّق بِشَيْءٍ كَثِيْرٍ فَقَالُوا : مُرَآءٍ وَجَآءَ رَجُلَّ الْحَرُ فَتَصَدَّق بِشَيْءٍ كَثِيرٍ فَقَالُوا : إِنَّ اللَّهَ لَغَيْقٌ عَنْ صَاعٍ هذا : فَنَوْلَتُ ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ المُطَّوِعِينَ مِنَ الْمَدُومِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّاجُهُدَهُم ﴾ الْايَة . (التوبة : ٩٥) مُتَفَقٌ عَلَيْهِ. (هذا الْفَظُ الْبُحُدُونَ )

"وَفُحَامِلُ" بِضَمْ النُّوْنِ وَبِالْحَآءِ الْمُهُمَلَةِ: أَى يَحْمِلُ اَحَدُنَا عَلَى ظَهُرِهِ بِالْأَجْرَةِ وَيَتَصَدُّقُ بِهَا.

(۱۱۰) حفرت الاستودعة بن عروافعارى بدرى رض الشعند عدوايت بكروه بيان كرت بين كه جب آيت معدقد نازل بوئى قو بم اپني بينيوں پر او کرآت (صدقہ کرنے کے لے) ايک شخص آيا اورکير بال صدقہ کيا تو مها کہ يريا کارب ايک اور آيا اس نے ایک صاح صدقہ کيا تو انہوں نے کہا کہ اللہ اس کے ایک صاح عفی ہے۔ اس پر بيا آيت نازل بوئى:

(اللّهِ بِنَ كِلُم مِنُ وَ مِن اللّهِ مِن اللّهُ وَعِين مِن اللّهُ وَعِين فِين فِين اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَن كَ بِينَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ا

نُحابِلُ ''ن'' کے پیش اور حاء کے ساتھ اس کے معنی ہیں ہم میں ایک شخص پیٹ پر بو جھدلاد کر مزودری کر تا اور اس سے حاصل ہونے والی اجرت کو صدفتہ کرتا۔

حضرت ابومسعود عقبة بن عمروانصاري بدري رضي الله عنه في عقيم ثانيه مين اسلام قبول كياءغزوه بدر مين شركت فرمائی تھی جس کی بخاری رحمہ اللہ اور مسلم رحمہ اللہ نے تصریح کی ہے، لیکن ایک قول پر بھی ہے کہ غز و ڈبدر میں شرکت نہیں کی تھی بلکہ کس وقت بدر کے مقام پر قیام کیا تھااس لئے بدری کہلائے ،آپ سے ''۱۰۲ ''احادیث مروی ہیں ۔ کم ھٹس انتقال ہوا۔

(الاصابة في تمييز الصحابة)

كلمات مديث: ﴿ نُحَامِلُ: بهم بوجها تفات - حَمَل حَمُلاً (ضرب) پييُه بربوجه ألهانا - صارًا ليك پهاند جودوسر سے پجهزائد موتا إلى يَلْمِزُونَ : طعندوية بين لَمَزَ لَمُزَّا: (نفر بضرب) عيب لكانا ،طعندوينا

حضرت ابومسعود عقبة بن عمر ورض الله عنه ہے روایت ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی: ﴿ خُذِّ مِنْ أَمُّو كِلِيمّ صَدَفَةً ﴾ تو ہم مزدوری کرتے پیٹے پر بو جھلا دتے اور جو کھے مزدوری متی اس میں سے صدقہ کرتے غرض جن کو جتنا میسر ہوتا وہ صدقہ کردیتا کم ہویازیادہ،چنانچدحفرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی اللہ عنہ نے آٹھے ہزار درہم یا جار ہزار درہم صدقہ کیا،ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے چالیس اوقیہ سوناویا، اس طرح کے اصحاب کے بارے میں منافقین نے بیتجرہ کیا کہ بید کھاوے کے لئے کررہے ہیں، بعض ا پیچاصحاب بھی تھے جنہوں نے ایک صاع یا دوصاع نذر کی ،ان کے بارے میں منافقین نے بیطعند یا کہ اللہ ان کےصاع اور دوصاع ہے مستغنی ہے،اس پر ہیآیت نازل ہوئی،وولوگ جوطعن کرتے ہیںان مسلمانوں پرجوول کھول کرخیرات کرتے ہیںاوران پر جنہیں رکھتے گراپے محنت کا ، <sup>ج</sup>ن صاحب نے ایک صاع کاصد قہ کیا تھاوہ ابوعثیل انصاری رضی اللہ عنہ شخے انہوں نے رات بھریا نی تھنچ کرمز دور <sub>ک</sub> کی جس پر دوصاع کمائے ایک صاع آپ نافیل کی خدمت میں پیٹی کیا آپ نافیل نے ان کی لائی ہوئی مجوروں کوصد قات کے تمام مال پر بھیر دیا، آیت میں المطوعین ہے مراد حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنداوران جیسے اصحاب میں جبکہ ﴿ وَٱلَّذِينِ ﴾ لَا الْجِدْدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ ﴾ صمرادحفرت ابوعقل رض الله تعالى عنه جيا اصاب بير

(فتح الباري، تفسير مظهري، دليل الفائحين: ١ /٢٣٩)

بندول براللد تعالى كطف وكرم

١١١. اَلسَّابِعُ عَشَرَ عَنُ سَعِيْدِ بُن عَبُدِالْعَزِيْزِ عَنُ رَبِيْعَةَ بُنِ يَزِيْدَ عَنُ اَبِي اِفْرِيْسَ الْخَوُلَانِيّ عَنُ اَهِيُ ذَرَّجُنُدُب بُن جُنَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِيْمَا يَرُويُ عَنِ اللّهِ تَبَارَكَ وتتعالىي أنَّهُ قَالَ يَاعِبَادِي إِنِّي حَرَّمُتُ الظُّلُمَ عَلَىٰ نَفُسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمُ مُحَرَّمًا فَلا تَظَالَمُوا، يَاعِبَادِي كُلُّكُمُ صَالٌّ إِلَّا مَنُ هَدَيْتُهُ ۚ فَاسْتَهُدُونِي اَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَآئِعْ إِلَّا مَنُ اَطُعَمُتُهُ ۚ فَاسْتَطُعِمُونِي ٱطُعِمُكُمْ، يَاعِبَادِي كُلُّكُمُ عَارِ إِلَّا مَنُ كَسَوْتُه ۚ فَاسْتَكُسُونِي ٱكُسُكُمْ يَاعِبَادِي إِنَّكُمْ تُخِطِؤُنَ بِاللَّيُلِ وَالنَّهَارِ وَانَا اغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيْعًا فَاسْتَغْفِرُو نِرُ اغْفِرُلَكُمْ، يَاعِبَادِي اِنَّكُمْ لَنُ تَبُلُغُوا صَرَى فَتَصُرُّونِيي وَلَنُ تَبُلُغُ وَانَفُعِى فَتَنَفَعُونِي، يَاعِبَادِى لَوَ اَنَّ اَوَّلَكُمُ وَاخِرَكُمُ وَانْسَكُمُ وَجِنَّكُمُ كَانُوا عَلَى اتَقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدِ مِنْكُمُ مَازَادَ ذَلِكَ فِى مُلْكِى شَيْنًا يَاعِبَادِى لَوُ اَنَّ اَوَ لَكُمْ وَاخِرَكُمُ وَانْسَكُمْ وَجِنَّكُمُ كَانُوا عَلَى الْفَق وَاحِرَكُمُ وَاخِرَكُمُ وَاخِرَكُمُ وَاخِرَكُمُ وَالْحَرَكُمُ وَالْحَرَكُمُ وَالْحَرَكُمُ وَالْحَرَكُمُ وَالْحَرَكُمُ وَالْحَرَكُمُ وَالْحَرَكُمُ وَالْحِرَكُمُ وَالْحَرَكُمُ وَالْحَرِكُمُ وَالْحَرَكُمُ وَالْحَرَكُمُ وَالْحَرَكُمُ وَالْحَرِكُمُ وَالْحَرَكُمُ وَالْحَرَكُمُ وَالْحَرَكُمُ وَالْحَرَكُمُ وَالْحَرِكُمُ وَاللَّهُ وَمَنْ وَالْحَرَكُمُ وَاللَّهُ وَمَنْ وَالْحَرِكُمُ وَالْحَرَكُمُ وَالْحَرِكُمُ وَالْحَرِكُمُ وَالْحَرَكُمُ وَالْحَرِكُمُ وَالْحَرِكُمُ وَالْحَرِكُمُ وَاللَّهُ وَمَنْ وَحَدَدُ وَاللَّهُ وَمَنْ وَاللَّهُ وَمَنْ وَاللَّهُ وَمَنْ وَحِدُمُ وَاللَّهُ وَمَنْ وَاللَّهُ وَمَنْ وَاللَّهُ وَمَنْ وَحِدُ وَالْحُمُ وَالْوَلِعُمُ وَاللَّهُ وَمَنْ وَاللَّهُ وَمَنْ وَاللَّهُ وَمَنْ وَاللَّهُ وَمَنْ وَلِكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

اے میرے بندو! تم سب اگلے پچھلے جن ویشرا یک ہموار میدان میں جمع ہوکرا پی ضروریات طلب کریں اور میں سب ہی کی ضرورتیں پورکردوں حب بھی میرے خزانے میں اتی بھی کی شاہوگی جتنی سند میں ڈالی ہوئی سوئی پر گئی ہوئی ترک ہے ہوتی ہے۔

اے میرے بندویہ تبہارے اٹھال ہیں جن کا میں احاطہ کرتا ہوں پھران کی پوری پوری جزادیتا ہو جے بھلائی جاصل ہووہ اللہ کاشکر کرے اور جواس کے علاوہ یائے وہ کسی کو ملامت شرکرے موائے اپنے فلس کے۔

سعید کتے ہیں کہ ابوادریس جب اس حدیث کو بیان کرتے تو گھٹوں کے بل گرجاتے۔ (مسلم)

امام احمد بن صنبل رحمه الله سے روایت ہے کدائل شام کے پاس اس سے زیادہ اشرف کوئی اور حدیث نہیں ہے۔

مخ تحمد عد (١١١): صحيح مسلم، كتاب البر، باب تحزيم الظلم.

كلمات مديث: ﴿ جَائِع : كِبُوكَا حَاعَ، جَوْعاً، (بابِلْهر) كِبُوكا بُونا عَارُ : برجنه عَارُ، عَوْرَة (باب مع) بروه امرجس سے شرم کی جائے ،انسان کے وہ اعضاء جن کوحیاہے چھیایا جاتا ہے، جمع عورات، کَسَوُتُه'، جے میں کیڑا ایمناؤں۔ کَسَا، کسو اُ (باب نصر) كى كوكير \_ يبنانا\_ المحيط، سوئى - خاط، حيطا، سينا\_

**شرح مدیث:** یومدیث قدی ب، مدیث قدی این کیتر بین جس میں رسول الله مُلَقِمًا نے کوئی بات الله تعالیٰ کی طرف منسوب کرکے بیان فرمائی ہولیتی اس طرح کہا ہوکہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں۔

الله تعالی تمام کا نئات کے مالک ہیںاور دنیا کے تمام خزانے ان کے قبضہ قدرت میں ہیں ،ان کی قدرت کا افتدار بھی لامتا ہی ہے اور ان کے خزانوں میں بھی کوئی کی نہیں آسکتی،انسان کی زندگی موت عزت وذلت، فقر وغنا اور ہدایت وگراہی سب حق تعالیٰ کے اختیار میں ہے، بندوں کواس کے سواکوئی جارہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں اوراس کے احکام کی کامل اطاعت کریں۔

فر ماتے ہیں کہ میں نے اپنے او پڑھلم کوترام کرلیا یعنی اللہ نے ارادہ فرمالیا ہے کہوہ اپنے کسی بندے بڑھلم نہیں کریں گےاور یہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتے ہیں کدوہ بھی آپس میں ایک دوسرے برظلم ندکریں کیوں کہاس نے بندوں کا ایک دوسرے برظلم کرناحرام قراردیاہے۔

الندسجانہ نے انسان کو پیدافر مایا اوراس کی ہدایت کے لئے اخبیاءاور رسول مبعوث فرمائے اورانبیں تو فیق ایمان نصیب فرمائی کیوں کصرف وہی ہے جو ہدایت دے سکتا ہے اور اس کے سواکوئی ہدایت دیے والانہیں ہے۔

اللہ کے بندےاگر ننگے اور بھوکے ہوں کوئی ان کو کیڑے دینے والا اور کوئی ان کو کھلانے والنہیں سوائے اللہ کے وہی کھلاتا ہے اور یلاتا ہے اور وہی رزق عطا کرتا ہے، کیوں کہ ہر جاندار کوروزی پہنچانا اللہ نے اپنے فر مدلے رکھا ہے۔

سارے بندے خطا کار ہیں اوراللہ سجانۂ رحمٰن ورحیم ہیں وہ اپنے بندوں کی خطاؤں اور لغزشوں اور گناہوں کومحض اپنے فضل وکرم ے معاف فرماتے رہتے ہیں ، ساری دنیا کے لوگ ا کھٹے ہو کر بھی کوئی الی بات نہیں کر سکتے جس سے اللہ سجانہ کے ملک میں اوراس کی بادشاجت میں ادراس کے اختیار میں کوئی کمی واقع ہوجائے اور ساری دنیا کے انسان مل کربھی کوئی ایسا کامنہیں کر سکتے جس سے اس کے ملک میں کوئی ذرامیااضافہ ہوجائے ،اگرمیاری دنیا کے انسان کسی ایسے انسان کی طرح ہوجا کمیں جوسب سے زیادہ تقی ہوتو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہےاوراگر ساری دنیا کےانسان مل کر کسی ایسے انسان کی طرح ہوں جوسب سے فاجر ہوتو اس ہے اللہ کوکوئی نقصان نہیں بینچ سکتا،اب تک جن وانس کی تمام مخلوقات آهنی ہوکر بیک وقت جو کچھاللہ سے مانگنا جا ہیں وہ اللہ سے مانگ لیں اوران سب کواللہ تعالٰی اس وقت عطافر مادی تو اس عطاء و بخشش ہے اللہ کے خزانوں میں آئی تھی نہیں ہوگی جس قدر سوئی کوسمندر میں ڈبویا جائے اور اس پر یانی کی تری لگ جائے جس قدر بیتری سمندر کے یانی میں کی کرسکتی ہے،اتنی بھی اللہ کے فزانے میں کی نہیں ہوسکتی ،اوریہ بیان بھی محض تمثیل ہے در نداللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہو عق۔

حدیث مبارک میں اللہ تعالی کی عظمت و کبریا کی اور بندے کی عاجزی اور فقیری کی ایک کنشین تعبیر ہے اور اس حدیث کے آخر میں

وہ مسلحت اور عکمت بیان کر دی گئی جس کے تحت پیزظام عالم کام کرر ہاہے اوروہ پیر کہ اللہ کے بندے اللہ کے عکم پرچلیں اوراس کی اطاعت وفر مان برداری کریں تا کہا*س کے ب*ہال حسن جزا کے مستحق ہوں اور اس کے ففنل واحسان سے حقدار ہوجا ئیں، جس کو کسی نیکی کی جانب ہایت اور راہنمائی ہوجائے وہ اللہ کی حمد وثنا کرے اور اس کاشکرا داکرے اوراگر اس کے علاوہ کوئی اور بات ہوتو انسان کوخوداین مجروی اورنافهي يركف فسوس ملناحيات (صحيح مسلم بشرح النووى: ١٠٨/١٦، دليل الفالحين: ١٩٩١)



البّاك (١٢)

#### باب الحث على الازدياد من الخير في او اخر العمر عر*كة فرى حصيل كارفيريل زيادتي كارتفيب*

٣٨. قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

﴿ أُوَلَوْنُعُمِيرُكُمُ مَّا يَنَدَّكَّرُفِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ﴾

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْمُحَقَقُونَ مَعْنَاهُ اَوَلَمْ نُعَقِرْ كُمْ سِتَيْنَ سَنَةٌ وَيُوَيِّدَهُ الْحَدِيثُ الَّذِي سَنَدُ كُرُه اِنْ شَآءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَقِيْلَ: مَعْنَاهُ ثَمَانِي عَشُرَةَ سَنَةً وَقِيْل: اَرْبَعِيْنَ سَنَةٌ قَالُهُ الْحَسَنُ وَالْكَلْبِيُ وَمَسُرُوقٌ وَنُقِلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَيْضًا. وَنَقَلُوا أَنَّ اَهْلَ الْمَدِينَةِ كَانُوا اِذَا بَلْغَ آحَدُهُمُ اَرْبَعِيْنَ سَنَة 'تَقَرَّعُ لِلْعِبَادَةِ. وَقِيْلَ: هُوَالْبُلُوعُ وَقَولُه الله عَلَىٰ: وَجَآءَ كُمُ النَّذِيرُ "قَالَ ابْنُ عَبَّسٍ وَالْجَمْهُورُ : هُوَالنَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقِيْلَ: الشَّيْبُ قَالَه عَكُومُ أَهُ وَابْنُ عُيْبِنَةً وَغَيْرُهُمَا. وَاللَّهُ اَعْلَمُ

الله تعالیٰ نے فرمایا:

'' کیا جم نے تم کواتی عمرتیں دی تھی کہ اس میں جو سوچنا چاہتا سوچ لیتنا ورتبہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا۔'' ( فاطر: ۲۷ )

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنداور تحقیقین کہتے ہیں کہ معنی ہیں کہ کیا جم نے تہمیں ساتھ سال کی عرفین دی اس کی تا ئمید حدیث
ہے تھی ہوتی ہے جوانشا واللہ ہم عفتریب فرکریں گے، اور کی نے کہا کہ اٹھارہ سال اورایک قول ہے کہ چالیس سال سراوہیں، یہ تول

حسن کبی اور مسروق کا ہے اور حضرت این عباس رضی اللہ تعالی عند ہے تھی منقول ہے، یہ تی منقول ہے کہ اہل مدینہ ہیں ہے کسی کی عمر
عیال سے برس ہو جاتی تو وہ اسپتے آپ کوعبادت کے لئے فارغ کر لیتا، اور کسی نے کہا کہ بلوغ کی عمر مراوہ ہے۔
عیال سے برس ہو جاتی تو وہ اسپتے آپ کوعبادت کے لئے فارغ کر لیتا، اور کسی نے کہا کہ بلوغ کی عمر مراوہ ہے۔

اوراللد تعالی کا بیفر مان کرتمبارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، حضرت این عباس بھی اللہ تعالی عنداور جمہور کے نز دیک رسول اللہ الکھڑا مراد ہیں، کسی نے کہا کہ بڑھایا نذیرے بینکرمداوراین عبینہ کی دائے ہے۔

تغییری نکات: حضرت علی رضی الله عند نے فربایا که وه عمر جس پرالله تعالی نے تکبگار بندوں کو عار دلائی ساخیر سال ہے اور حضرت استان پر الله تعالی عند نے ایک روایت میں چالیس اور دوسری میں ساخیر سال کے متعلق فربایا ہے کہ بیروہ عمر ہے جس میں انسان پر الله کی جست تمام ہوجاتی ہے اور انسان کو کی عذر کی محبو آئی نہیں رہتی ، ابن کیئر نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها کی اس دوسری مدارک ترجیح دی ہے۔ (معارف القرآن : ۱۷۰۷ ۳۰)

ساٹھ سال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی تعجب خیز ہے

١١٢. عَنْ أَبِي هُمَرِيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قالَ: أَعَذَرَ اللَّهُ الِّي امُوى ع

أَخُورَ اَجَلَه' بَحَتَّى بَلَغَ سِتِينَ سَنَةً، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ قَالَ الْعُلْمَآءُ مَعْنَاهُ : لَمُ يَتُركُ لَه ' عُذُرًا إِذُ اَمْهَلَه ' هلِهِ

يُقَالُ اَعُذَرَ الرَّجُلُ إِذَا بَلَغَ الْغَايَةَ فِرِ الْعُذُرِ.

( ۱۱۲ ) معنزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم کانٹیڈا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخص کاعذر پورا کردیا جس کی اجل مؤخر کر دی بیبان تک که وه ساٹھ برس کو پینچ گیا۔ ( بخاری )

سلاء فرماتے میں کداس کے معنی میں کہ جب اللہ نے اس شخص کواتی طویل مہلت دیدی تواب اسکے پاس کوئی عذر باقی تنہیں رہا، کہا جاتات " أعُدر الرَّجُلُ " كدوه عدركة خرى مرحل يريني كيا-

م العمر الله عند المنطقة المن

كلمات مديث: أعذر، اعذاراً: كسي كومعذور يحمنا، عدر قبول كرنا\_

عذر باتی نہیں رہا کہ وہ یہ کیے کہ میں کیا کرتا مجھے فرصت ہی نہلی یا مجھے مہلت ہی نہیں ملی سما ٹھ سال کا عرصہ اتناہے کہ اے قدرت کی نٹہ نیاں دیکھ کرادرزندگی کےنشیب وفراز کامزہ چکھ کرمتنبہ ہوجانا جائے تھااور سمجھ لینا جاہے تھا کہمرنے کے بعد حساب کتاب ہوگااور ا ہے گئے ہوئے اٹمال کا جواب دینا ہوگا، اے جاہے تھا کہ وہ تو بہ کرتا اور استغفار کرتا اور حضور حق میں بجد وریز ہو کر ہر برائی ہے تو بہ کرلیتا اور ہندگی اوراطاعت کے راستہ پر چیتن کہا س کا انہا م جنیر ہوتا۔غرض اللہ نے ہرطرح اتمام ججت فم مایا ہے اور کس ہندے کے لئے کوئی عذر باقی شیر چیورا ہے۔ (فتح الباری، دلیل الفالحین: ١/٢٤٦)

حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كي قر آن فنبي

١١٣. اَلشَّانِيُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ يُدُخِلُنِيَ مَعَ الشَيَاخ بَــُدُر فَـكَانَ بَعْضَهُمُ وَجَدَ فِي نَفْسِمِ فَقَالَ : لِمَ يَدُخُلُ هَذَا مَعَنا وَلَنَا ٱبْنَاءٌ مِثْلُهُ فَقَالَ مُحَرُ : إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ عَلِمْتُمُ فَدَعَانِيْ ذَاتَ يَوْم فَأَدُخَلَنِيْ مَعَهُمْ فَمَا رَأَيْتُ أَنَّهُ وَعَانِيْ يَوْمَئِذِ إِلَّا لِيُريهُمُ قَالَ: مَاتَقُولُلُونَ فِرُ قَوْلِ اللَّهِ ''إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ؛ (الفتح : ١)فَقَالَ بَعُضُهُمْ : أُمِرُنَٰا نُحُمَدُاللَّهَ وَنُسْتَغُفِرَهُ إِذَا نَصَرَنَا وَفَسَحَ عَلَيْمَا وَسَكَتَ بَعْضُهُمُ! فَلَمُ يَقُلُ شَيْئًا. فَقَالَ لِيُ : أَكَذَٰلِكَ تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسُ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) فَقَلْتُ : كَاقَالَ : فَمَا تَقُولُ؟ قُلْتُ : هُوَ اَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اعْلَمَه ْ لَه ُ قَالَ : "إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتُحُ " وَذَٰلِكَ عَلَامَةُ اجَلِكَ "فَسَبَّحُ بِحَمْدِ رَبَّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهَ كانَ تَوَّابًا " (الفتح: ٣) فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا اَعُلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَقُولُ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . (۱۱۳) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہدروایت ہے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمروضی اللہ عنہ بدر میں شرکت کرنے والے کبار سجا بہ کے ساتھ بھے اپنی جاس میں بلایا کرتے تھے، کی نے اس بات کو صول کیا کہ اس کو جی بمارے ساتھ بلایا جاتا ہے حالا تنہ ہمارے بیٹے اس کی عمر کے ہیں ، حضرت عمروضی اللہ تعالی عنہ نے تو الک کہ ہمارے بیٹے اس ورحض اللہ تعالی عنہ نے تو ایک دو د حضرت عمروضی اللہ تعالی عنہ ایک دو د حضرت عمروضی اللہ تعالی عنہ نے جھے بلایا ووران بزرگوں کے ساتھ بھیایا میں انہا ہے کہ اس ورحض اللہ تعالی عنہ نے جھے اس کے بلایا ہوا ان بیٹ سے بعض حضرات نے کہا کہ آپ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں:

( إِذَ اَجِسَا کَ نَصِّہُ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰہُ وَاللّٰمِ وَ

تحر تحديث (١١١): كتاب التفسير، باب تفسير سورة اذا حاء نصر الله . صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يُقال في الركوع والسحود .

كلمات حديث: أَشَيَاح: فَيْحَ كَ جَعْ مِينَ عَرِي عَرِي عِلْ ذَاتَ يُؤْم: وَات مُؤْمَث بِ، وَوَكَا جَعْ وَوات ر

مُرِن مدیث :

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله علی بیت صاحب علی وفضل تقائبوں نے بیت نبوت مُلَّقَالِ میں تربیت پائی تقی اور
علم نبوت مُلَّقَالُ ہے سرفراز ہوئے تقے رسول الله مُلَّقَالُ نے آپ کے تق میں دعا فرمائی تھی کداے الله اے وین کائیم عطا کر،اس دعا کا ہی
الر تھا کہ آپ کا نبوہ ویں پیش بزرگ محاب سے بھی بڑھا ہوا تھا اور حضرت عبراضی الله عندا اور دیگرا مور میں مشورہ کے لئے بزرگ
صحاب کو بلا سے تو حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عند کو بھی بلاتے اور ان کے علم وفضل اور ان کے طانوا وہ نبوت سے تعلق کو پیش نظر
ان کا اکرام فرماتے تقد،اس پر بعض صحاب نے کہا کہ عمرابن عباس کو بھی بلاتے بیں ان چیسے تو ہمارے بیٹے ہیں لیخی اس عربی کہ ان اور ان کا اکرام فرماتے تھے،اس پر بعض صحاب نے کہا کہ عربابن عباس کو بھی بلاتے بیں ان چیسے تو ہمارے بیٹے والے حضرت عبدالرحمٰن عوف رضی الله عند تھے، حضرت عبدالله بن عباس وضی الله تعالی عند کو بلاتے ہیں ہمارے بیٹوں کو بھی بلا ہے،
نے حضرت عمر رضی الله تعالی عند سے کہا کہ جس طرح آپ عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عند تھیں بلاتے ہیں ہمارے بیٹوں کو بھی بلا سے بسے حضرت عبدالله بن عباس سے فر ما یا کہ و بھوع مرضی الله تعالی عند تھیں بلاتے ہیں ہمارے اور کس کے دھنوت عبدی کا رسیدہ لوگوں کی معتلی رکھتا ہے، خرائطی عند تھیں بلاتے ہیں یا درکھواں کا دار کہی معالی عند تھیں بلاتے ہیں یا درکھواں کا دار کہی افتان سے مسئے کہی کی غیبت نہ کرانا اور چھوٹ نہ یوانا۔
دھنرے عباس رضی الله عندان کے مسئور نہ ہولانا۔

عُرض حضرت عمر رضی اللہ عند نے ان ہزرگ اسحاب رسول مُلَقِظُم کو بھی بلایا اور حضرت ابن عمیاس رضی اللہ تعالی عنها کو بھی بلایا اور حضرت ابن عمیاس رضی اللہ تعالی عنها کو بھی بلایا اور حضرت ابن عمیاس رضی اللہ تعالی عنہا کو جھنوات خاموش رہ جا در اور اس سے استخفار رہ بایا کہ اس آیت میں تھم سے کہ رفتح واضرت کے حاصل ہوجا نے کیدہ ہم اللہ کی حمد کی تبیع کریں اور اس سے استخفار کریں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عمیاس رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی کے کہ رفتح واضرت کیا کہتے ہو، حضرت عبداللہ بن عمیاس رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ رسول کریم خلاکا کہ کا رصلت کی اطلاع دی گئی ہے کہ رفتح واضرت آگی اور اللہ نے دین کوغلب عطافر مادیا اور جو رضی اللہ عنہ نے خر مایا کہ رسول کریم خلالے علی اور استخفار کہتے۔

آپ مالگیل کا مقصد بعثت تھا دیا ہے تنہ کی کہ کو اس کے حدوثاء کہتے اور استخفار کہتے۔

(فتح البارى: ٢٤/٢) ٩ دليل الفالحين: ١ /٢٤٨)

\*\*\*\*\*\*\*\*

آخرى عمر مين استغفار مين كثرت كاامتمام

١١٣ ا. اَلْتَالِثُ عَنْ عَآنِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ : مَا صَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صَلُواتً بَعْدَ اَنُ نَزَلَتُ عَلَيْهِ : إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتُحُ" إِلَّا يَقُولُ فِيهَا سُبْحَانَكَ رَبَّنَ وَبِحَمُدِكَ اللَّهُمَّ الْفُورُلِيُ "مُتَفَقَّ عَلَيْهِ . وَفِي رُوايَةٍ فِي الصَّحِيْحَيْنِ عَنْهَا : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُكْثِرُ اَنْ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِه : سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمُدِكَ اللَّهُ مَا أَمُويِهِ فِي الْقُرُانَ فِي قُولِهِ تَعَالَىٰ : "فَسَيِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ وَاسْتَغُفِرُهُ" وَفِي رُوايَةٍ فِي الْقُرُانَ فِي قُولِهِ تَعَالَىٰ : "فَسَيِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ وَاسْتَغُفِرُهُ" وَفِي رُوايَةٍ لِمُسْلِم كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُكْثِرُ اَنْ يَقُولُ قَبْلَ اللَّهِ عَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُكْثِرُ اللَّهِ عَالَمَة عَلَيْهِ وَسَلَّم يُكْثِرُ اَنْ يَقُولُ قَبْلَ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُكْثِرُ اللَّهِ عَاهِ لِي عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْفُولُ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَمُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْفُولُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ وَالْمُؤْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْفَتُحُ اللَّهِ عَالَمُ وَاللَّهُ وَالْتُكُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْفَتُحُ اللَّه وَالْعَنْعُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْفَتُحُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْفَتُحُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهِ وَالْمُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُعُولُ اللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالَولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَا

ر (۱۱۲) حضرت عائشرض الشعنها في فرماياكم ﴿ إِذَا جَاءَ نَصِّسُ ٱللَّهِ وَٱلْفَسِّحُ فَ اللهِ كَارَلُ اللهِ وَالْفَسِيَّحُ فَ فَ كَارَلُ اللهُ ال

صحيمين كى ايك روايت مين بي كدرسول الله فالله الرق اورتوو من كثرت ، سُبُ حَالَكَ اللَّهُ مُ رَبُّنَا وَ بحَمْدِكَ اللَّهُمُّ

اعُسنه بِنِينَ \* كَبَاكِرَ يَسْتِعَ،آپ قُرْ آن كُريم كَ تاه لِل فرماتِ يعين قرآن كريم مين جريكم دياً بياب: ﴿ فَسَيَعْم بِحَسَدِ رَبِيكَ وَٱسْتَعْفَرُونَا ﴾ يُمَالِ فرماتِ تتے۔

محیم مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول القد ترفیقاً وفات سے پہنے کثرت سے "شب سائٹ انتہاءَ و بخشد ف استغفر ک و افوائ الله ؟ پوھتے وحضرت ما تشدر منی القد منباقی ماتی میں کہ میں نے عرش کیایار سول الله بیا کا عالت میں بدات ہیں کہ اس کیفے کے میں آپ تالیقائی نے فرمانی میرے لئے میری امت میں آیٹ علامت قائم کو گئے ہے کہ جب میں اس و و کیلو تو یکوں چرآپ تالیقائی نے مورد بیتلا و نے فرمانی بھی إذا اجساساً تو فصر سرگر اللّکے و اللّف تَنتُ میں انہ و اللہ میں اس کو و کیلو تو

اور سلم كى الك اورروايت مين ب كوني كريم الكفاف المؤفر مات " سنت الله و يحدوه استغفا الله و النوب الله " حضرت المنتصر فني الله عنه الله و النوب الله و النه و الله و النه و ال

صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة اذاحاء نصرالله والفتح. صحيح

مسلم، كتاب الصلاة، با ب مايقال في الركوع والسحود .

كمات مديث: يَنْأُونَ ، تَأْوَلُ ، تَأُولًا: تَعْير كرناد أَفُواحا: جَمْعُ فُونَ كُروه، جماعت.

مر صدین:

سافی نے حضرت ابن عباس رض اللہ عندے روایت کیا ہے کہ سورة نفر قرآن کریم کی آخری سورت ہے، یہ سورت جمت الدون اللہ علقی اللہ عندے اللہ علقی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی علی اللہ علی

حقیقت توبیہ ہے کہ زندگی بجراللہ کی بندگی اوراس کی اطاعت وفر مان برداری انسان کا فرض بھی ہے اوراس کے حق میں سراسر خیر بھی ، لیکن اگر غفلت نے کئی کی راہ ماردی ، واورنٹس وشیطان نے اے درنلاویا ، واور وہ عمر عزیز کا سرارافیتی وقت شائع کر چکا ہوتو عمر کے آخرى حصديمى براها بيكى وستك ساق جونك بنا جائ اورجائ سه بهلم تاركاكرلين جائ ، فرض عمر كآخرى حصد على توبداور استغفاركى كثرت كرفى جائب اورالله جل شاندى طرف توجه منعطف كرفى جائب ، اوران تبيجات كا بكثرت وروركا اجن شهرت ، " سُبحانك السَّغَفَرُ اللهُ وَاتُوبُ اللَّهُمُ اغْفِرُلَى " اور " سُبُحَانَكَ اللَّهُمُ وَبِحَمْدِكَ اسْتَغَفِرُكَ وَاتُوبُ اللَّكَ " اور " سُنحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ اسْتَغَفَر اللَّهُ وَاتُوبُ اللَّهِ " . (دفيل الفالحين: ١ ٢٣٤)

الرَّاابِعُ عَنُ آنسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ تَابَعَ الُوْحَى علي رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَبْلَ وَفَاتِهِ حَنْر تُوقِي اكْفَرَ مَاكَانَ الُوحَى عَلَيْهِ، مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

(۱۱۵) حضرت انس دخی الله عند ت روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ الله تعالیٰ نے رسول الله صلی الله علیه وسلم پرآپ علی الله کی وفات ہے قبل مسلسل وی نازل فرمائی حتی کہ آپ علی اللہ کی وفات اس عرصے میں ہوئی جب مزول وی کی کثرت تھی۔

(متفق عليه)

صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب كيفية النزول واول مانزل . صحيح مسلم،

تخ تخ مديث (١١٥): كتاب التفسد .

كلمات حديث: وَنَابَعْ، نَبَعْ، نَبِعا: ساته چلنا، يتي چلنا- تابع بين الاعمال :مسلسل معروف ربنا-

شرح صدیہ:

مرح صدیہ:

مرح صدیہ:

وئی آنے گئی اور پ در پ آئے گئی، کین مکہ مکر مدیس احکام پر ششمل طویل سور تیں نازل نہیں ہوئی تھی ، بعد میں ذرا جلدی جلدی

مورتیں نازل ہوئیں جن میں مفصل احکام بیان ہوئے ، اور سب نے زیادہ اور کثرت سے وئی آپ تالیج کی حیات طیبہ کے آخری دور

میں نازل ہوئی، کیوں کہ آخری دور میں اسلام کو غلبہ حاصل ہو چکا تھا اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہور ہے تھے ، عرب کے دور در از

مالاقوں سے دفود آتے تھے ، خدمت اقدی میں حاضر ہونے والے سوالات کرتے اور محتلف امور کے بارے میں استفساد کرتے ان وجوہ
کی بنا پروٹی کا فزول کیشرت ہوتا تھا اور چونکہ حیات طیبہ اپنے اختیا ہی دور میں واخل ہور ہی تھی اس لئے بھی وئی کیشرت ہوئی۔

(فتح الباري:۹۳۱/۲)

موت اچھی حالت میں آنے کی فکر کریں

١١٧. الْنَجَاهِسُ عَنُ جَابِرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم "يُبْعَثُ
 كُلُّ عَبْدِ غلرا مَامَاتَ عَلَيْهِ" رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

(١١٦) حضرت جابررض الله عندي روايت ب كدر سريم الله في الما كم بربنده اى حالت مين الله ايا جائ كاجس

میںاس کی موت وا تع ہوئی ہو یہ (مسلم)

ترخ تك مديث (١١٦): صحيح مسمو، كتاب الجنة، باب البات الحساب .

كلمات مدين : النيف : المحاياجات كا وزنده كياجات كان يؤم البغث : أتضح كاون ، حشر كاون -

ہوئی تھی، یبال تک کہ اگر کس کے ہاتھ میں مز مارتھی وہ قبرے اس حال میں فکل کرآئے گا کہ اس کے ماتھ میں مزیار ہوگی۔

مقصودیہ ہے کدمؤمن کواپی آخری زندگی کی فکر کرنی جا ہے اوراس کواپی پچپلی زندگی ہے بہتر بنانے کی عی کرنی جاستے ،اورات جاہیئے کہ جسن نیت کے ساتھ اورا خلاص کے ساتھ صرف اور صرف رضائے الٰہی کے حصول کے لیے ائمال صالحہ میں مصروف ہو جانا چاہنے ، تا کہانجام بخیر ہوا درآ دئی اس دنیاہے جب رخصت ہوتو وہ نیک عمل میں لگا ہوا ہوا دراس پرورد گار کی تنبیج وتحمید میں مضروف ہوجس کے سامنے پیش ہو کرا عمال کا حساب دیناہے۔

التّاك (١٣)

فى بيان كثرة طرق الخير **طرق***نجرى كثرت* 

9 ٣. قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : `

﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُ ١

الله سبحانه نے ارشا دفر مایا:

" تم جونيكي كرو كالله ال وجانتا بـ " (البقرة: ٢١٥)

٠ ٥. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ وَمَاتَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ﴿

الله تعالى نے فرمایا

" تم جونیکی کرتے ہواللہ اس کو جانتا ہے۔ ' (البقرۃ: ۱۹۷)

ا ۵. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًاكِ رَهُ، ٧٠ ﴾

نيز فريايا

''جس نے ذرو بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کود کیھے لےگا۔''(الزلزال: ٤٠)

۵۲. وَقَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ مَنْ عَمِلَ صَلْلِحًا فَلِنَفْسِ فِي ا

وَالْإِيَاتُ فِي الْبَابِ كَثِيْرَةٌ وَامَّاالُا حَادِيْتُ فَكَثِيرَةٌ جِذًا وَهِيَ غَيْرُ مُنْحَصِرَةٍ فَنَذُكُرُ طَرُفًا مِنْهَا.

مزيد فرمايا:

"جوكوني على كرے وہ اينے لئے كرے كا۔" (الجائية: ١٥)

اس باب میں کشرآیات میں ،ای طرح احادیث بھی بکٹرت کیں ،ہم یہاں ان میں چندا حادیث کاؤ کرکرتے ہیں۔ اس باب میں کشرآ یات میں ،ای طرح احادیث بھی بکٹرت میں ،ہم یہاں ان میں چندا حادیث کاؤ کرکرتے ہیں۔

تغییر کا نکات: اس کا اللہ وظلم ہے، ودانسان کے ہر ہر قبل سے اوراس عمل کے چھپے کارفر ، نیت اورارا دے سے بخو کی واقف ہے ہر نیکل کرنے والے کی نیکی اور ہر بدئ کرنے والے کی ہدی ہے وواچھی طرح واقف ہے۔ نیکی اور ہر بدئ کرنے والے کی ہدی ہے وواچھی طرح واقف ہے۔

اس حقیقت کا منتها، بدہ کے بندؤ مؤمن القد سجانہ کی خثیت اختیار کرے اور محض اس کی رضائے لئے اخلاص اور حسن نیت ک

ساتھ عمل فیرکرے، ہرخص اپنی ذات کی فکر میں گے اور جوٹمل کرے یہ بھی کرکرے کہ اس کا سود وزیاں اس کی ذات کو پہنچے گا، وہاں پہنچ کر ہرایک کی بھلائی برائی سائے آجائے گی اور ہرایک اپنے سے کا کھیل چکھے گا،سب کے اعمال ان کودکھلا دیے جا کیں گے تا کہ بدکاروں کی میدان جشر میں رسوائی ہواور نیکو کاروں کو سرخروئی حاصل ہویا ممکن ہے کہ اعمال کے دکھلانے سے ان کے نتائج وثمرات اور ان کی جز اوسز ا دکھانا مراد ہو۔ (تفسیر عثمانی)

لوگوں کی ایذاء سے بچانا بھی صدقہ ہے

١١٠ . اللَّوْلُ عَنُ آبِى ذَرَجُنَد بِ بُنِ جُنَادة رضى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ اَى الْإَعْمَالِ الْفَصَلُ ؟ قَالَ: اللَّهِ عَنُ الْإَعْمَالِ الْفَصِلُ ؟ قَالَ: اللَّهِ عَنُهُ الْعُلِهَا عَنْدَ اَهُلِهَا وَالْحَمَانُ ؛ اللَّهِ وَالْحِهَا وَفِي سَبِيلِهِ قُلْتُ : اَى الرِّقَابِ اَفْصَلُ ؟ قَالَ: النَّهُ عَلْدُ اَهُلِهَا وَاكْثَرُهَا فَلَتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ اَرَيْتُ اِنْ وَاكْثَرُهَا فَعَل ؟ قَالَ: تَكُنتُ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلى الْفُسِكَ " مُتَفَقّ ضَعُفَتْ عَنْ بَعُصِ الْعَمَلِ ؟ قَالَ: تَكُنتُ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى الْفُسِكَ " مُتَفَقّ ضَعُلُه عَنْ بَعُصِ الْعَمَلِ ؟ قَالَ: تَكُنتُ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى الْفُسِكَ " مُتَفَقّ ضَعَل اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُلْعِلَ اللَّهُ الْمُلْعِلَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ ا

"اَلصَّانِعُ" بِالصَّادِ الْمُهُمَلَةِ هَذَا هُوَ الْمُشْهُوْرُ وَرُوِى "ضَائِعًا" بِالْمُعْجَمَةِ أَى ذَاصَيَاعِ مِنْ فَقُو اَوْعِيَال وَتَحُوَذَلِكَ "وَالْاَحُرَقْ " الَّذِي لَا يُتَقِنُ مَا يُحَاوِلُ فِعْلَهُ.

(۱۱۷) حصرت الوو در رضی الله عند ب دوایت ب که بیان کرتے ہیں کد یس نے رسول الله تا بیگی سے عرض کی کہ یارسول آئے کون سے اعمال افضل ہیں، آپ خالی نے فرمایا کہ ایمان باللہ اور اس کے راستے میں جہاد میں نے عرض کی کون ساغلام آزاد کرنا بہتر ہے آپ خالی نے فرمایا جو گھر والوں کو زیادہ مجبوب ہواور جس کی قیست بھی زیادہ ہو، میں نے عرض کی کداگر میں شدکرسکوں، فرمایا کا م کرنے والے کی مدد کرنایا جو کام نہ کر سکے اس کا کام کرنا، میں نے عرض کی کیا طول اللہ اگر میں ان میں سے پچھے کاموں میں کمزور پڑ جائیں، آپ خالی بھڑے فرمایا کرا سے شرکوادگوں سے رو کے دکھور پچھی تہاری طرف سے تہاری جان پرصد قد ہے۔

صابے صاد کے ساتھ مشہور ہے اگر چہ ضاد کے ساتھ بھی روایت کیا گیا ہے لیمنی جوغر بت اور عیال داری سے پریشان حال ہو، اَحْرَق بے ہشر جوا نیا کا صحیح طریقے پر شد کر سکے۔

تَحْ تَحَسِيتُ (١١٤): صحيح البخاري، كتاب العنق، باب اى الرقاب افضل. صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب بيان كون الايمان بالله افضل الاعمال.

كلمات حديث: ﴿ الرِفَابِ: جَمْعُ رَفَّبَهُ مَّرون، عَلام - ثمن: قيمت، جَمْ اثمَّان -

شرح مدید: ایمان بالله برگل صالح کی اساس باس باس کی بینیرکوئی عمل میشنداند مقبول به اور نداس پرکوئی اخروی جزااور تواب ک با ایمان بالله کے بعد درجہ جہاد فی سیس الله کا بین اعلاء کلمیة الله کے لئے این جان الله کے راسته شاق بریان کردینا، اور جان کا نذرانه پیش کرے ًوای دینا کہ اللہ کادین ہی جادین ہے۔ ﴿ إِنَّ أَللَّهَ أَشْتَرَ کَا فِسِ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُ مَّر وَأَمُولَكُمْ م بِأَنِ لَهُ مُو ٱلْجَسَنَةَ ﴾ 'اللہ نے خریدلی مؤمنوں سے ان کی جان اوران کا مال اس قیت پرکدان کے لئے جنت ہے'' (التو ۔ ۱۹۱۱)

ا گربنده به ندکوره کام انجام ندد سے سکتاتو پیم رخدمت خلق بی کرے، لوگول کی ان کے کاموں میں مدد کرے خاص طور پر بوژ ہے اور کنر ورونا توال لوگول کے کام کرے، اور اگر پی تھی نہ ہو سکتاتو آخر کی درجہ یہ ہے کہ اس کے وجود سے سی کو کسی طور آگی تکلیف نہ پینچے اور اس کے شربے کسی کوآزار شہور فرمایا " اُلْسُهُ سُلِمَ مُنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِنسانِهِ وَ یَدِهِ " مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ (کے شرکے سے دس مے مسلمان محفوظ رہیں۔

(صحيح مسلم بشرح النووي :٢٠/٢، ذليل الفالحين: ١٠٥٤/١، تفسير عثماني)

بھلائی کا تھم کرنا برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے

111. اَلشَّائِى عَنْ اَبِى ذَرِّ اَيْضًا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: يُصْبِحُ عَلَى كَلِ سُلاَمْتِ مِنْ أَحَدِكُمُ صَدَقَةً فَكُلُّ تَسُبِيْحَةِ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيْدَةِ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهُلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهُلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ وَسَدَقَةٌ، وَامْرُ بِالْمَعُرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهِي عَنِ الْمُنْكُوصَدَقَةٌ وَيُجُرِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكُعْنَانِ وَكُلُّ تَكْمِيْدَ وَصَدَقَةٌ وَيُجُرِئُ مُنْ ذَلِكَ رَكُعْنَانِ يَرْكُمُهُمَا مِن الشَّحِيْرَةُ وَاللَّهُ مَاللَّهُ . وَامْ مُسُلِمٌ .

"اَلسُّلَامَى" بِضَمِّ السِّيُنِ الْمُهُمَلَةِ وَتَخُفِيُفِ اللَّامِ وَفَيْحِ الْمِيْمِ: الْمَفْصِلُ.

(۱۱۸) حضرت ابوذ رمض الله عند بروایت ہے کدر سول کریم طُلُقُلِ نے ارشاد قرمایا کہ آدمی کے برایک عضو پر صدقہ ہے، چنانچ سجان الله کہنا سدقہ ہے المحدمذ کہنا صدقہ ہے، الا الدالا اللہ کہنا صدقہ ہے اور اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کی بات بتلا نا اور برائی ہے روکنا صدقہ ہے، اور ان کے بدلے دورکھت صلاقات کے کفایت کر جاتی ہیں۔

السُلامي، جوڙي

**رُخ تَحَ مديث(١١٨):** صحيح مسلم، كتاب الزكرة، باب بيان ان اسم الصدقة يقع على نوع من المعروف .

کلم**ات حدیث:** سندلامی: بڈی،اعضاء کے جوڑ،جمع ملامیات ب

اس حدیث مبارک میں رسول اللہ ٹائٹی کی فرمایا کہ آ دمی کے ہر ہرعضو پرصد قد ہے کدانند کی رحمت سے اور اس کے فضل وکرم سے بيتمام اعضاء سلامت رہے اورآ فات ہے محفوظ میں تو اس حفظ وسلامتی پرشکرا دا کرنالازم ہے ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ انسان کے جہم میں تین موسا تھ جوڑ میں اور ہر جوڑ برصد قد ہے،کسی نے عرض کی یا نبی اللہ بیکس کے بس کی بات ہے،آپ ٹائیٹر نے فر مایا کہ معجد میں بڑے ہوئے تھوک کوفن کر دنیا صدقہ ہے راستہ ہے رکا دے دور کرنا صدقہ ہے اورا گریہ کرنے کا موقعہ نہ طے تو دور کعت نئی تمہیں کفایت کرے گی۔

صلا ۃ الضحی ان سب امور کی جگداس لئے کھا بیت کر جاتی ہے کہ نماز میں آ دمی کے جملداعضاءمصروف ہوتے ہیں اور ضروری ہے کہ آ دی وہ امور بھی جواس حدیث میں بیان کئے گئے ہیں کرنے کی کوشش کرے ،اگران امور کا موقع نہ ملے تو صلا ۃ انسحی ان سب کو کافی ہوجائے گی، صلاۃ انفعی دورکعت سے بارہ رکعت تک پڑھی جاسکتی ہے،حضورا کرم طافیظ کی عادت شریفیہ چاررکعت بڑھنے کی تھی، صلاۃ الفتحی کی فضیلت میں اوراس کے اجروثواب کے بارے میں متعدد احادیث مروی میں یہاں تک کدابن جربرطبری رحمہ اللہ نے کہا کہ صلاقہ الصحی ہے متعلق اخادیث معنیٰ حدتو اتر کو پینی ہوئی ہیں، اور قاضی ابو بکر رحمہ اللہ نے فر مایا کہ صلاۃ الصحی گزشتہ انبیا، اور سولوں کی نماز ہے۔ (مسلم بشرح التووى: ٨٢/٧، دليل الفالحين: ١/٦٥، مظاهر حق: ٨٦/١٠)

راستے سے نکلیف دہ چزوں کودور کرناایمان کا حصہ ہے

١١٩. اَلشَّالِتُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عُرضَتُ عَلَيْ اَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدُتُ فِرْ مَحَاسِن اَعْمَالِهَا الْاَذٰي يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيْقِ وَوَجَدُتُ فِي مَسَاوي أعْمَالِهَا النَّخَاعَةُ تَكُونُ فِرِ الْمَسْجِدِ لاَ تُدْفَنُ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

(۱۱۹) حضرت ابوذ رمضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاکٹیٹا نے فرمایا کہ مجھ پرمیری امت کے اجھے برے اعمال چیش نکے گئے میں نے ان اعمال صند میں رائے ہے تکلیف وہ چیز کو ہٹا دینے کے ممل کو پایا اور برے انعال میں پایا کہ محبد میں ناک کا فضله کیمنک دیا جائے اوراس کوفن نہ کیا جائے۔(مسلم)

. تخريج مديث(١١٩): صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة .

**كلمات حديث:** يُسمّاطَ، مَاطَ، يَجِيُط، مَيْطأ (باب شرب) جدا هونا، دور هونا لهُمَاطَ: جدا كرنا، دوركرنا له إمَاطَة الأذى عن الطريق: رائے ہالي چيز ہٹادينا جس کے کی تو تعليف جيني کا انديشہ و۔ النُعاعَة: ريزش، ناک ہے يامنہ ہ فارج ہونے والا

حضورا کرم مُنْفِیْنَا کے سامنے آپ مُنْافِیْل کی امت کے اجھے پر سے اٹھال بیش کئے گئے آپ مُنْفِیْل نے ارشاوفر مایا کہ ا پیچھا نمال میں ایک بیہ بات بھی تھی کہ کوئی شخص رائے میں ہے ایسی چیز ہٹادے جس ہے کسی کو تکلیف پیٹینے کا اندیشہ وہ یعنی مومن کا بیہ فرض نے کہ ہروہ کام کرے جس سے دوسرے مسلمان بھائیوں کا فائدہ ہواوران کوسی بھی تکٹیف ک<del>ے بینی</del>ے سے حتی الوسع بیانے کی سعی کرے، این رسمان کہتے ہیں کہ میں نے بعض مشائخ ہے سنا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ راہتے میں ہے ایڈاءرساں چیز کودورکرے تو کلمہ طیب بھی پڑھ لے کداس طرح شعب ایمان میں ادنی ورخداس کے اعلیٰ ترین ورجے کے ساتھ جمع ہوجائے ، کیعنی کلمہ تو حید میں اور مؤمن کے اقوال وافعال میں ہم آ بنگی نپیدا ہوجائے اور قلب اور لسان ہاہم دگر ہوجا ئیں کہ بیا بمان کی کامل صورت ہے۔ ( دلیس النصال حین :

## تسبيحات كى ما بندى كرنا

٠١٠٠ اَلرَّابِعُ عَنْـهُ أَنَّ نَاسًا قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ آهُلُ الدُّتُورُ بِالْاُجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ امْوَالِهِمْ قَالَ : "أَوَلَيْسَ قَدْجَعَلَ اللَّهُ لَكُمُ مَا، تَصَدَّقُونَ به : إنَّ بكُلَّ تَسُبيُحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَكُبيُرَ ةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةً وَكُلَّ تَهُلِيُلَةٍ صَدَقَةً وَامُرّ بِـالْمَعُرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهُيٌ عَنِ الْمُنْكَرِصَدَقَةٌ ، وَفِيُ بُضُع آحَدِكُمُ صَدَقَةٌ " قَالُوا: يَارَسُولَ اللَّهِ، آيَاتِيُ اَحَـٰدُنَا شَهُـوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيْهَا اَجُرٌ؟ قَالَ : "اَرَايْتُمُ لُوُوضَعَهَا فِي حَرَامِ اَكَانَ عَلَيْهِ وِزُرٌ؟ فَكَذَٰلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلال كَانَ لَهُ أَجُرٌ: رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

"ٱلدُّثُورُ "بِالثَّاءِ الْمُثَلَّفَةِ: ٱلْاَمْوَالُ وَاحِدُهَادَثُر".

( ۱۲۰ ) حضرت ابوذ رضی الله عند سے روایت ہے کہ بعض لوگوں نے عرض کیا کہ یارسول الله مال دارسارا اجروثواب لے گئے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں اور ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں اور اپنے زا کداموال صدقہ بھی كرتے ہيں، آپ ٹائٹا نے فرمایا كەكىيا اللہ تعالى نے تمہارے لئے دواموزئيس بنائے جن ہے تم صدقہ كرو، ہرتتي صدقہ ہے برتكبير صدقہ ب برتھیدصدقہ ب برتبلیل صدقہ بے بیک کی بات بتلانا صدقہ بے بری بات سے روکناصدقہ باورتمہاری شرمگاہ میں بھی صدقہ ہے، محافیرام نے عرض کی کہ یار مول اللہ ہم اپنی شہوت کی سیمیل کرتے ہیں کیا اس پر بھی تُواب ملتا ہے، آپ مُلْقُلُم نے فرمایا کہ تمباری کیارائے ہے کداگرکوئی اے حرام طریقے ہے پورا کرے تو کیا اے گناہ نہیں ہوگا، ای طرح حلال طریقہ ہے بھیل شہوت میں اجروثواب بھی ہوگا۔

دُنُّهِ رِ : اموال، واحد، دُنَّر

حيح مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أنّ اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف .

تخ تن صديث (١٢٠):

کلمات حدیث: دار: بهت مال جمع، دانور. وزر: گناه، جمع، اوزار.

اس صورت حال کے پیش نظر بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی یارسول اللہ آخرت کا ساراا جروثو اب تو مالدار لے گئے کیوں کہ نماز اور روز ہ تو اگر ہم کرتے ہیں تو وہ بھی کرتے ہیں لیکن وہ صد قات اور انفاق فی سپیل اللہ میں دل کھول کر حصہ لیتے ہیں اور ہم استطاعت نہ ہونے کی بناء پراہیا نہیں کر بجتے۔

رسول کریم منظفا محکیم سے چنانچ آپ منطقا نے بڑا حکیمانہ جواب دیا، آپ نافقان نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا یہ مجھنا درست نہیں کہ مسارعت الی الخیرات اورمسابقت الی الاعمال الصالح کا میدان صرف مال ودولت ہے بلکہ یہ میدان تو بہت وسیع ہے تم جس قدر چاہواور جتنا چاہوآ گے بڑھتے چلے جا کہ سجان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے اللہ کیرکہنا بھی صدقہ ہے، اکمد ملہ کہنا بھی صدقہ ہے، لاالدالا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ ہے، اچھی بات بٹلانا بھی صدقہ ہے اور بری بات ہے منع کرنا بھی صدقہ ہے۔

غرض اعمال صالحہ کا دائرہ مالی انفاق تک محدوز نہیں ہے بے شار شکییاں میں جوشب وروز میں ایک مؤمن کرسکتا ہے اور پر نیکیاں اجر ونو اب میں بھی عظیم میں کہ المحمد لله کہنا میزان کو بھر دیتا ہے اور بیجان اللہ والمحمد للہ نامین کی ساری فضا کو کو بھر دیتے میں ، سجان اللہ العظیم کہنے ہے جنت میں درخت اگ آتا ہے ، اور لا الدالا اللہ کمیس نہیں رتھا ، بیاں تک کہ بارگا والی میں بہنچ جاتا ہے۔

(دليل الفالحين: ٢٥٨/١، مؤطا امام مالك رحمه الله ، مسند امام احمد بن حبل رحمه الله ، الحامع الترمذي، الحصن الحصين)

# معمولي درجه كي تيكى كى بھى قدركريں

١٢١. أَلْخَامِسُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَاتُحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعُرُوفِ شَيْئًا وَلَوُ أَنْ تَلْقَىٰ اَخَاكَ بِوَجُهِ طَلِيْقِ ( 1 ) رَوَاهُ مُسُلِمٌ

(۱۲۱) حضرت ابو ذر رضی الله عندے مروی ہے کہ نبی کریم ٹالٹا نے فرمایا کہ کسی بھی نیک عمل کو حقیر نہ مجھوا گر چیتم انپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرو۔ (مسلم)

مُخرِّ تَكَحدِيث(١٢١):صحيح مسلم، كتاب البر، باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء .

كمات مديث: طليق، توشرو طلق، طلوَّقة: (بابرم) فوشروبونا، خده بيشاني كساته بيش آنا-

شرح حدیث: مؤمن کی ساری زندگی الله کی رضائے حصول کے لئے گزرتی ہاوراس کی ہر حرکت وعل احکام البی کے مطابق موتا ہاوراللہ اوراس کے رسول ٹلفیٹا کے بتائے ہوئے احکام انسان کی زندگی کے ہر ہر مرسطے کومچیط بیں اس لئے مؤمن کی زندگی کا ہم عمل عبادت اور تیکی ہاور ہر نیکی باعث اجر وثو اب ہاورای جدے کوئی بھی نیکی چھوٹی یا حقیر نہیں ہے اور ندائے کم اور حقیر بجھ کرچھوڑ وینا جائے بلکہ رغبت سے خلوص سے اور حسن نیت سے کرلینا جائے ہوسکتا ہے وہی نیکی رضائے البی کا سب بن جائے۔

چنا نچر سلمان بھائی سے خندہ روئی کے ساتھ ملنا بھی نیکی ہے، کیوں کہ سلمان کوخش کرنا بھی نیکی ہے نیز خندہ روئی سے باہم ملاقات سے محبت بڑھتی ہے، رسول کریم مُلگِیْن ان کافروں ہے بھی جواللہ کے اور رسول کے دشمن شھان سے بھی خندہ روئی سے ملاقات فرماتے سے بھی کی برائی ہوئی آتے ، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا سے روایت ہے کہ آپ مُلگِیْن نے ہمارے سامنے ایک شخص کو براکہا کچھ در یعدوی آوی آپ مُلگِیْن کے پاس آگیا تو آپ مُلگُیْن اس مناب کے محمد کے ساتھ بشان سے میشانی سے مُلگی کے پاس آگیا تو آپ مُلگیْن اس کے ساتھ ملے۔ (مسلم بشرح النووی، موقاۃ شرح مشکونہ)

\*\*\*\*\*\*\*\*

#### تين سوسا ٹھ جوڑوں كاصدقہ

الله عَلَيْهِ وَسَدَّقَةٌ وَلَيْهُ هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ سُلامنى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، وَتَعِينُ الرَّجُلَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ السَّمْسُ: تَعْدِلُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ ، وَبَعِنُ الرَّجُلَ عَلَى وَابْتِهِ فَتَسَحْمِدلُه عَلَيْهِ اوَ تُوعِينُ الرَّجُلَ عَلَيْهِ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِيَةُ صَدَقَةٌ ، وَبِكُلِ خَطُوةٍ تَمُشِيهُا وَلِيَ صَدَقَةٌ ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ مُسُلِمٌ أَيْضًا مِنْ رِوايَةٍ عَائِشَةً اللهُ عَنْهُا قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ مُسُلِمٌ أَيْضًا مِنْ رِوايَةٍ عَائِشَة رَضِي اللّهُ عَنْهُا قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِنَّه خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي ادَمَ عَلَىٰ رَضِي اللّهُ عَنْهُ اقَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ بَنِي ادَمَ عَلَىٰ رَضِي اللّهُ عَنْهَا قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِنَّه خُلِق كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي ادَمَ عَلَىٰ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللّهُ وَاسْتَعُفَرَ اللّهُ وَعَزَلُ حَجُرًا عَنُ اللّهُ وَمَا لَيْهِ وَقَالْ اللّهُ وَمُلْلَ اللّهَ وَمَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ مَانُ مَنْ كُبُواللّهُ وَحُلَّلَ اللّهُ وَمَلَّلُ اللّهُ وَمَلْهُ اللّهُ وَاسْتَعْفُرُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ وَاسْتَعْفُرُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَمَعْلَى اللّهُ وَمُعَلِي عُلُولُ اللّهُ وَمُعَلِي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْعَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ ا

(۱۲۲) حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلَّقِیْن نے فرمایا کہ ہرروز جب سورج طلوع ہوتا ہے انسان کے ہر جوز پرصد قد واجب ہوجاتا ہے، سودوآ دیوں کے درمیان انسان صدقہ ہے کی کوسواری پر بشاد سے بیاس پراس کا سامان رکھوانے میں مدود ینا صدقہ ہے اچھی بات کہنا صدقہ ہے جوقدم بھی نماز کی طرف جاتے ہوئے افعتا ہے صدقہ ہے، راستہ سے ک تکلیف دہ چیز کا ہناد یناصد قد ہے۔ (منفق علیہ)

ا مام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا ہے بھی روایت کیا ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ٹانگا کے فرمایا کہ بی آدم میں سے ہرخض کے تین سوسا تھا عضاء پیدا کئے گئے ہیں، لیس جن نے اللہ اکبریاء الحمد للہ کہا، الکہ کہا سجان اللہ ۔ کہااوراستغفرانڈ کہالوگوں کےراستے میں ہے کوئی چھریا کا ٹنایا پٹری ہٹائی ،اچھی بات بتائی اور بری بات ہے منع کیااوران کی تنتی تین سو ساٹھ ہوگئی اس روز اس کی شام اس حال میں ہوگی کہ وہ اپنے آپ کوجہنم ہے دور کر چکا ہوگا۔

ترك مديث (١٢٢): صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب فضل الاصلاح بين الناس و العدل بينهم. صحيح.

مسلم، كتاب الزكوة، باب بيان ان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف.

كلمات صيف: تُعِينُ: تم مددكرة بو - أعَانَ، إعَانَةُ (باب افعال) مددكرنا - مَفْصِل: جوزُ، جَع مَفَاصِل. شَوْكَةُ: كاثال شَاكَ، شَو كَأ (باب نفر) كانتاچهنار زَخْزَح: بهث كيا، دوركيار

**شرح مدیث:** الله تعالی نے انسان برانعام واکرام فرمایا ہے اورا بی بے ثار نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، ہر تسیح جب سورج طلوع ہوتا ہےاورانسان سلامتی صحت اورعافیت کے ساتھ اس دن کا آغاز کرتا ہے تو اس پرلازم ہے کہ وہ اللہ کاشکرا دا کرتا رہے کہ ہرانسان پر منعم کے احسان کاشکراداکر نافرض ہے انسان کے ہرجوڑ پرصدقہ ہاس کے تین سوساٹھ جوڑ بیں اور ہرجوڑ پرصدقہ ہے، دوآ دمیوں کے درمیان انساف کرد یناصدقد ب،اوران کےدرمیان ملح واشتی پیدا کردیناصدقد ب،کی کی ددکرنایاس کے کی کام آناصدقد بخواه کی کوسواری پر بیضے میں مدودے یااس کا سامان اٹھوادے، کوئی اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے نماز کے لئے مبحد چل کرجانے میں ہرقدم الشاناصدقه ہاور منج وشام تک میسارے انمال کرلینا ہے آپ کوجہنم سے دور کرلینا ہے۔

(دليل الفالحين: ١/٩٥٦، صحيح مسلم بشرح النووي)

## الله تعالى كي طرف ميم مهمان نوازي

١٢٣. اَلْشَابِعُ عَنْهُ غَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَمَّلَمَ قَالَ: مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْرَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ \* فِي الْجَنَّةِ نُزُلا كُلَّمَا غَدَا أَوْرَاحَ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

"اَلتُّزُلُ " الْقُوتُ وَالرَّزُقُ وَمَايُهَيَّا كُلِطَّيُفٍ .

(۱۲۳) حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ بی کریم ملاقات نے ارشادفر مایا کہ جو خص صبح وشام مسجد جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہرمیج وشام مہنانی تیار فر ماتے ہیں (متفق علیہ)

نزل، کھانا پینا اور وہ اشیاء جوایک مہمان کے لئے تیار کی جاتی ہیں۔

تر تك مديث (١٢٣): صحيح البخاري، كتاب الاذان، باب فضل من غدا الى المسجدومن راح. صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب المشى الى الصلاة تمحى به الخطايا .

كلمات حديث: فَعَدًا: صَبِح كوروانه والعدوة: صبح كاوقت - رَاحَ: شام كووايس آيا- رَاحَ رَوُحا (باب نفر) شام كوقت

شرح حدیث: مؤمن شع یا شام جننی دفعه اورجس وقت معجد مین آتا بنماز کے لئے تلاوت کے لئے یا نیت اعتکاف کے ساتھ، الله تعالی اس کوایک معزز مہمان کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ہر مرتباس کے لئے سامان ضیافت کی تیاری فرماتے ہیں، یعنی اسے اجروثو اب ویتے ہیں اور جنت الفردوس میں بلندور جات عطافر ماتے ہیں اور فرشتوں کواس کی تکریم کا تکم دیتے ہیں۔

(فتح الباري: ٢٨/١)، شرح مسلم للنووي: ٥/٤٤، معارف الحديث:١٧٣/٣)

١٢٣ . اَنَّامِنُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَانِسَاءَ الْمُسُلِمَاتِ لَاتَحْقِرَنَّ جارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ " مُتَّفَقِّ عَلَيْهِ .

قَالَ الْجَوُهَرِيُّ : الْفِرُسَنُ مِنَ الْبَعِيْرِ كَالْحَافِرِ مِنَ الدَّابَةِ قَالَ وَرُبَّمَا اسْتُعِيْرَ فِي الشَّاةِ .

(۱۲۲ ) حضرت ابوہر پر ہوضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ طابقتا نے فرمایا اے مسلم عورتو اِ کوئی عورت اپنی ہمسامیہ عورت کوئمر کیکے کھر کاملہ بیجیجیئے کوچھی معمولی نہ سمجھے۔ (مثنق علیہ )

جو ہری کتے ہیں کہ فرمن اونٹ کا کھر اور حافر مویش کا کھر ، اور بعض اوقات بکری کے کھر کے لیے فرمن کا لفظ مستعمل ہوتا ہے۔

تر تحديث (١٢٢): صحيح البخاري، كتاب الهجة، كتاب الادب، باب لاتحقرن حارة حارتها. صحيح مسلم، كتاب الزكوة، باب الحث على الصدقة ولوبالقليل.

کلمات صدین: جَارَة : پرُوس بهسابه عورت ، آلَجَار : پرُوی بهسابیه مُجَاوَرَة (باب مفاعله ) پرُوس میں رہنا ، بهسائیگی اختیار کرنا ، فرُسَن : اون ساکا گھر جمعی بکری کے لئے بھی فرس کا لفظ استعال ہوتا ہے بیتی بکری کا گھر ۔

شرح مدیث: میں مودت اخلاص ومجت اور حس سلوک کے ساتھ زندگی گزار نے کی تلقین فرمائی ہے، چنانچہ اس مدیث میں فرمایا گیا کرا گرکوئی عورت میں مودت اخلاص ومجت اور حس سلوک کے ساتھ زندگی گزار نے کی تلقین فرمائی ہے، چنانچہ اس مدیث میں فرمایا گیا کرا گرکوئی عورت اپنی بمسابی عورت کے پیمال بکری کا کھر بھی ہدیہ بچھوا و سے وہ وہ مورت اس ہدیہ کو بھی تھیرنہ سیجے، اس مدیث مبارک میں رسول اللہ تکھ فی خاص بطور خاص اس لئے مخاطب فرمایا کہ پڑوس میں رہنے والی عورتوں کے ایس کے سلوک کا اثر ان کے مردوں پر بھی پڑتا ہے اگر بمسابیہ عورتیں حسن سلوک اور یا جمی مودت و مجبت کے ساتھ رہ رہی ہول تو ان کے مردھی آئیں میں ای طرح رہیں گے اور اگر عورتوں کے مامین دوری پیدا ہوئی تو اس کا اثر مردوں پر بھی پڑے گا۔ ( دفعہ البادی : ۲۸ ۸۱ دلیل الفائد حین ۱۸۳۲)

#### ایمان کے ستر سے زائد شعبے ہیں

١٢٥. اَلتَاسِعُ عَنهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْإِيْمَانُ بِضُعٌ وَسَبُعُونَ أَوْبِضُعٌ وَسِتُونَ ،
 شُعْبَةُ: فَاقْصَلُهَا قَوْلُ لَا إِلهُ إِلَّا اللَّهُ وَادْنَاهَا إِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيْآءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ "مُتَّفَقٌ

عَلَيُهِ .

"ٱلْبِضُعُ" مِنُ ثَلاثَةٍ إلى تِسْعَةٍ بِكُسُو الْبَآءِ وَقَدْ تُفْتَحُ. "وَالنُّسُعُبَةُ": الْقِطْعَةُ.

(۱۲۵) حضرت ابو ہر رورضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کدرسول اللہ کا گھائے فرمایا کہ ایمان کے سترے زائد یا ساٹھ سے زائد شعبہ ہیں، ان میں سب سے افعنل لا الدالا اللہ کہنا ہے اور ان میں سب سے کمتر رائے سے تکلیف وہ چیز کو ہٹانا ہے اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ (شفق علیہ)

بضع كالفظ تين عاوتك كعدوك لئ آتاب، شعبه كمعنى درجه اورحدك إلى

ترى مديد (١٢٥): صحيح البخارى، كتاب الايمان، باب امور الايمان. صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب شعب الايمان.

مرح مدیث: حدیث مبارک بین ارشاد ہوا کہ ایمان کے سترے زائد یا ساٹھ نے زائد شیعے ہیں لیحنی کیشر شیعے ہیں اور بیعدو محض کثرت کے بیان کرنے کے لئے ہے کیوں کہ ایمان کے شعبوں سے وہ تمام اعمال وا خلاق اور احوال خلا ہری اور باطنی سراد ہیں جو ایمان کے متیجا درائ کے ثمرہ کے طور پر ظهور پذیر ہوتے ہیں بالفاظ دیگر جملہ اعمال صالح تمام افعال خیرسارے اقوال حسنہ اور وہ تمام احوال جو ایمان سے ابھرے ہوں اور اس کے ثمر ات کے طور پر خلا ہر ہوئے سب ایمان کے شیعے ہیں البتدان کے مراتب مختلف ہیں۔

ان میں سب سے اعلیٰ اور سب سے عظیم شعبہ لا إلله إلاَّ الله ہے یعنیٰ اللہ کی تو حید کا اقرار ہے اور سب سے اوٹی ورجہ راستے میں بڑی ہوئی کسی چیز کو ہٹادینا جس سے کسی کو تکلیف پینچنے کا اندیشہ ہو، ان دونوں کے در میان جس قد ربھی امور خیر کا تصور کیا جا سکتا ہے وہ سب کے سب ایمان کے شیعے اور اس کی شاخیس میں خواہ ان کا تعلق حق ق اللہ سے ہویا حق ق العباد ہے۔

اس کے بعد خاص طور پر فرمایا کہ حیاایمان کا ایک شعبہ ہے کیوں کہ انسانی اطلاق میں حیا کا مقام بہت بلند ہے اور اس کی وجہ ہے کہ حیا وہ خصلت ہے جس کی وجہ ہے کہ حیا تو ہو ہے تا تاہے ، اور سب سے زیادہ حیا تو بند کو اللہ سے کرنی چاہئے جو ہروقت سارے اعمال کود کھر ہاہے ، حقیقت ہے کہ دو شخص بہت ہی ہے حیا ہے جواہئے خالق اور مالک بند کو اللہ سے کرنی چاہئے جو ہو وقت سارے اعمال کود کھر ہاہے ، حقیقت ہے کہ دو شخص بہت ہی ہے حیا ہے جواہئے خالق اور مالک سے خشر کی ہے میں میں میں میں میں ہوں ہے جو اس کے دائمی کی تاقر میں ہوا ہے جو اس کے دائمی کی تاقر میں ہوا ہے گئے وہ اللہ علی میں روایت ہے انسانوں کے درمیان صاف تقری اور پاکیزہ ہوگی بلکہ وہ اللہ بھائے دن رسول اللہ تائی ہی ہو جو کرمیان سے دن سے دن رسول اللہ تائی ہی میں ہوا ہے جو اللہ تائی ہی ہو تا کہ بھائے کہ بھا

" اِسُتَحُيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ قَالُوا إِذَا نَسْتَحْيِى وَالْحَمُدُلِلْهِ فَقَالَ لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ الْاِسْتِحْيَاءَ مِنَ الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وهاوعى وتذكر الموت والبلى فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حَقَّ الْحَيَاءِ :"

(الله تعالى ساكسى حياكر وحيسى اس مي كرنى جائب ، مخاطبين نے عرض كى الحمد لله بهم الله مي حياكرتے بين آپ مخالف في فرمايا

بیٹیس، بلکمالند تعالیٰ سے حیا کرنے کا بیرتن ہے کہ سراورسر میں جوافکاروخیالات میں ان سب کی تکمہداشت کرواور پیدے کی اور جو کچھاس میں بھرا ہواہیاس سب کی تگرانی کرو( لینی برے خیالات سے دماغ کی اور حرام نا چائز غذا سے پیید کی حفاظت کرو) اور موت کے بعد قبر میں تنہاری جوحالت ہونی ہے اس کو یا در کھوجس نے بیسب کچھ کیا سجھو کہ اللہ سے حیا کرنے کا اس نے تق اواکیا۔

(شرح مسلم للنووي، دليل الفالحين: ١ /٢٦٤، معارف الحديث: ١ /٨٨)

## ایک کتے کو یانی پلانے کی برکت سے دخول جنت

1 ٢١. اَلْعَاشِرُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلَّ يَمُشِى بِطِرِيْقِ الْسُتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِفُرُا فَنَوْلَ فِيْهَا فَشَرِبَ ثُمَّ حَرَجَ فَإِذَا كُلُبٌ يَلُهَتُ يَأْكُلُ النَّرِى مِنَ الْعَطْشِ فَقَالَ اللَّرِجُلُ: لَلَهُ اللَّهُ اللْلَالَةُ اللَّهُ ا

"ٱلْمُوْقْ" : الْخُفُّ "وَيُطِينُفُ" يَدُورُ حَوُلَ "رَكِيَّةٍ" وَهِيَ ٱلْبِئُرُ .

(۱۲۶) حضرت ابو ہر یرہ درضی الشعند بیان کرتے ہیں کہ درسول اللہ تُلَقِقْ نے فرمایا کدایک شخص کی را ڈگر د ہے گز در ہاتھا کہ
اسے پیاس کی شدت کا احساس بوا، اے کتواں ل گیا وہ اس میں اتر اپنی بیا اور با ہر آگیا، و کیسا کیا ہے کدایک کتا بخت بیاس کی وجد سے
زبان باہر نکا لے ہوئے ہے اور گیلی مٹی کھار ہا ہے، اس شخص نے اپنے دل میں کہا کداس کتے کی بیاس سے وہی حالت ہورہی ہے جو
میری بورہی تھی وود وبارہ کو میں میں اتر ااپنے جوتے میں پانی مجرا اسے مندے بگڑ ااور اوپر چڑوہ آیا اور کتے کو پانی پایا، اللہ تعالی نے
اس کے اس میل کی قدر افرائی فرماتے ہوئے اس کی منفرت فرمادی ، محاجر رضی اللہ تعالی غیر میں خورس کی یارسول اللہ ! ہمیں جانوروں
ہے بھی ہمدردی کا اجر کے گا، آپ بھا تھا کہ ہر ذی حیات شئے ہے ہمدردی پراج ہے۔ (مشفق علیہ)

صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کمل کو قبول فرمایا اس کی مغفرت کی اور اس کو جنت میں واخل کیااور بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ کہا کئو کمیں کے ارو گرو گھوم رہا قعا قریب تھا کہ پیاس سے ہلاک ہوجا تا کہ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت کی اس پرنظر پڑی اس نے اپناموز وا تا را اس کے ساتھ پائی مجینچا اور اس کو بلاویا ، ای عمل پراس کی سغفرت ہوگئی۔

مُون، حف، موزه يطِينُ : اردكردهوم رباتها وكية : كوال

تخري مديد (١٢٧): صحيح البحارى، كتاب الشرب، باب فضائل سقى الماء. صحيح مسلم، كتاب

السلام، باب فضل سقى اليهائم.

کلمات مدیث: موق : موناموزه جوبار یک موزه پر په ناجائه ، مقل امواق . لهث الکلب : کتے نے ہانچ ہوئ زبان باہر نکال نوب میں الکلب نکال کے بیاس کی میں اور پیاس فری : نکال کوئ اور پیاس فری : تکال اور شدت لهذ جھکن اور پیاس فری : تری - ثراء : نمناک می - ثری ، ثری (باب س ) فشک ہوئے کے بعد تر اور زم ہونا - رکیه : پائی والاکواں ، جمع رکابا . رکا رکوا (باب ش ) خشک ہوت رکوات .

حرح صدید:

انسان کی صفات جمیده میں سے ایک بہت ہی اعلیٰ صفت ہے، نبی کریم تاکی کا نتاہ پر جمیط ہے، صفت رحم انسان میں بھی مطلوب ہے اور

انسان کی صفات جمیده میں سے ایک بہت ہی اعلیٰ صفت ہے، نبی کریم تاکی کا کا اللہ بحانہ نے قرآن کریم میں رحمة للعالمین قربا ہے اور اہل ایمان کوآ ہے تاکی کا ایمان کوآ ہے تاکی کا اس کوآ ہے تحقی ہوں اور ان میں ایمان کوآ ہے تاکی کا اصف خالے اور خروی کا تھم دیا گیا ہے جمع کا مقتصابہ ہے کہ اللہ ایمان اس وصف ہے متعمل ہوں اور ان میں اس کے انسان کا اس کے اس کے انسان کی جمعی کی بیاس کی حدیث میں ایک شخص کا ذکر قربایا کہ اس نے بیانے کے کو پانی دیا تھا، کیوں کہ وہ خود بیاسا تھا اس لئے اس نے اس کتے کی بیاس کی مشدت کی مصوری کیا اور اے زحمت الحال کریا کیا انسان تعالی کواس کا بیٹی برا قلام عمل کیند آیا اور اس کی مخترے فرمادی۔

شدت کو محسوری کیا اور اے زحمت الحال کریا کی بیا بیا انسان تعالی کواس کا بیٹی برا قلام عمل کیند آیا اور اس کی مخترے فرمادی۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کیفعل خیرخواہ کتنا ہی چھوٹا اور معمولی ہوا گروہ اخلاص ہے اور حسن نیت ہے کیا جائے تو اللہ تعالی تھوڑ ہے ہے کمل پر بہت بری جزادینے والے ہیں اور ان کے خزانوں میں کوئی کی نہیں وہ جس کوچا ہیں اور جب چاہیں نواز دیں، اس لئے مؤمن کو ہر وقت اخلاص اور حسن نیت کے ساتھ کار خیر میں مصروف رہنا چاہئے کہ معلوم نہیں کی وقت کوئی سعادت کی گھڑی ہواوروہ اس سے ہمکنار ہوجائے۔ (فنصح الباری: ۱/ ۲۰ ، دلیل الفال حین: ۲۲۷/۱)

#### راستدے تکلیف دہ چیز ہٹانے کی برکت

1/2 . ٱلْحَادِى عَشَرُعَنُهُ عَنِ النَّبِي صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَقَدُ رَأَيْتُ وَجُلاَ يَتَقَلَّبُ فِى الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ وَعُلْ لِمُعْنِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ الْمُسْلِمِيْنَ الْاَيُو فِيَهُمْ فَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ " وَفِي وِوَايَةٍ فَسَجَرَةٍ عَلَىٰ ظَهُرٍ طَرِيْقٍ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَانَجِينَ هَذَا عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ الْاَيُو فِيهُمْ فَأَدْخِلَ الْجَنَّة " وَفِي وِوَايَةٍ لَهُ مَا : بِنَنَمَا رَجُلٌ يُمْشِى بِطَرِيْقٍ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَانَحِينَ هَوْكِ عَلَى الطَّرِيْقِ فَاخْرَهُ فَعَنَى اللَّهِ لَانَعِيمُ لَوْكِ عَلَى الطَّرِيقِ فَا خَرَاللَّهُ لَهُ فَعَفَرَلَهُ"

﴿٧٢ ﴾ حضرت ابو ہر ہے درخی اللہ عندے روایت ہے کہ نی کریم ٹلٹٹٹا نے قرمایا کہ میں نے ایک خفض کو جنت میں پھرتے ہوئے دیکھا،اس نے راستہ میں سے ایک درخت کوکاٹ دیا تھاجس سے سلمانوں کو تکلیف ٹیٹٹ تھی۔ (مسلم)

اورسلم کی ایک روایت میں ہے کدایک شخص راستہیں ہے ایک ورخت کی شاخ لے کرگز رر با تھااس نے کہا کہ اللہ کا تم میں اسکے

ضرر سے مسلمانوں کو دوررکھوں گا، تا کہاں ہے کی کو تکلیف نہ ہو، اس عمل بیروہ جنت میں گیا۔

اور صحیمین کی ایک اور روایت میں ہے کہ کوئی شخص کسی رائے ہے گز رر ہا تھا اس نے رائے میں ایک خار دار درخت کی ثبنی پڑی ویمھی،اس نے اسے راستے سے ہٹادیااللہ نے اس کا پیٹل قبول فرمایااوراس کی مغفرت ہوگئی۔

تخرج مديث (١٢٤): صحيح البخاري، كتاب الاذان، باب فضل تهجير الى الظهر . صحيح مسلم، كتاب البر، باب فضل ازالة الاذي عن الطريق.

كلمات حديث: فَصُن: شَاحْ-جَعْ أغْصَان. لاَ نَجِينَّ: شِ صَرُور بِثادول كار نَحَاء يَنْحُواَ، نَحُواً: تصدكرناء أنْحي، انْحاء (باب افعال) كى جانب جھكا۔ نَحَا، يَنْحِيُ، نَحْبًا (باب ضرب) ايك كوشه مِن كرنا۔

شرح مدید: مسلم کی شان یہ ہے کہ اس کے ہاتھ آیا اس کی زبان ہے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ بہنچے مسلم سرایا خیر ہے وہ جہاں ہے گزرتا ہے اس کے وجود سے ہر جگہ خیرعام ہوجاتی ہے،اس وجہ سے وہ نیٹیں جا ہتا کہاس کے وجود سے کسی کو تکلیف بینچے، یہاں تک کہ دویہ بھی نہیں پیند کرتا کہ کسی کوکسی الی بات ہے تکلیف بیٹیے جس میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے،ای وجہ سے راستہ سے تکلیف دہ چیز ہٹادینے کوامیان کاایک شعبہ کہا گیاہے۔

اس حدیث مبارک بیں بھی ای عمل فیر کی فضیلت بیان فر مائی گئ ہے کدرسول اللہ ٹاٹھٹا نے فر مایا کدیس نے ایک شخص کودیکھا کدوہ جنت میں ادھرے ادھرآ جار ہاہے، اس کائمل بیرتھا کہ مسلمان کی گز رگاہ میں ایک درخت تھا جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچی تھی اس نے اكاش وياتقاد (فتح البارى: ١/٥٥)، دليل الفالحين: ١/٢٦٧)

## مسجد میں لوگوں کوایذ اء دینے سے بجنا

١٢٨. اَلشَّانِيَ عَشَرَ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَوَضَّأَ فَاحْسَنَ الْوُصُّوءً ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ ۚ مَابَيْنَهُ ۚ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَا" رَوَاهُ مُسُلِّم .

(۱۲۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ کالفائل نے فرمایا کہ جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر نماز جعدکے لئے معجد میں آیا خطبہ شااور خاموش رہا تواس کی اس جعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان مغفرت ہوجائے گی بلکہ تین دن اور زیادہ بھی ،اورجس نے کنگری کوچھوااس نے نضول کام کیل (مسلم)

ر المجمعة باب فضل من استمع وأنصَتَ في الحطبة . عن المحطبة .

كمات مديث: الحصى: ككرى، جمع حصيات . خصى، حصيا (باب ضرب) ككرى مارنا-

**شرح صدیت:** شب وروز کی نباز روجگا نه اور سنن ونوافل کے علاوہ چندنمازیں اور ہیں جو صرف اجماعی طور پر ہی اوا کی جاتی ہیں میہ

نمازیں اپنی مخصوص نوعیت اور امتیازی شان کی بنا پر گویا شعائر اسلام ہیں، یہ نمازی ہیں عیدین اور جمعہ اور جمعہ کی فشیلتیں اور اس کا اجر وقواب بہت زیادہ اور اسلامی شریعت میں اس کی اہمیت ہے مدخطیم ہے، اور اس میں شرکت اور حاضری کی بخت تاکید کی گئی ہے اور نماز سے پہلے عسل کرنے اجتھے اور صاف ستھرے کیڑے ہینے اور میسر ہوتو خوشبو لگانے کی ترغیب بلکہ ایک درجے میں تاکید کی گئی تاکہ مسلمانوں کا بید مقدس اجتماع توجہ الی اللہ اور دوعا کی باطنی اور روحانی برکات کے علاوہ طاہری حیثیت سے بھی پاکیزہ ہوکہ جمع ملائکہ سے مشاہبت اور مناسبت قائم ہو۔

اس صدیث مبارک میں ارشاد قربایا کے جس نے خوب اچھی طرح وضو کیا لیتن وضو کے جملہ واب وسنن کی رعابیت کمح فار کھی پھروہ محبود میں آیا اور سکوت کے ساتھ اور دلجمی اور توجہ کے استھ طیہ جھی ساتھ اور رکجمی اور توجہ کے استھ طیہ جھی ساتھ اور دلجمی اور توجہ کے استھ اور کی ساتھ اور کہ جس اور توجہ کے اور اصول سے ہے کہ حسنات کا اجرو تواب دس گناہ ہوتا ہے تواس میں مزید تین دن کا اضافہ کرکے دی دن کا اضافہ کرکے دی دن اور جھر کا خیاب کر اور کے جائیں گئی از جھر کی اوا یکی کے دوران آ واب مجد کا نماز ان کا اور جھر کا خیاب فاری اور تی کرے جو کی اور کی کی اور اس کے اور جھر کا خطبہ کے دوران بات کرے جو کی اور جھر کا خطبہ فاموثی اور توجہ کے ساتھ سنتا ضروری ہے اور جھر کا خطبہ کے دوران بات کرے جو کی اور جھر کا خطبہ فاموثی اور توجہ کے کہا تو یہ بھی ایک فضول حرکت کی ، ای طرح سکریاں ہٹا نایا اور اور کرتا بھی ایک فضول حرکت ہے ۔

اگر کی کو فاموثن ہوجانے کے لئے کہا تو یہ بھی ایک فضول حرکت کی ، ای طرح سکریاں ہٹا نایا اور حرکز الاح کر کہت ہے کہ لگا تر اور اس کے ادکان کی طرف ہواور کی اور طرف توجہ نہوں ہو ۔

ہے کہ آدی خطبہ خشوع وضوع کے ساتھ سنے اور اس کی تمام تر توجہ جھر کی نماز اور اس کے ادکان کی طرف ہواور کی اور طرف توجہ نہوں۔ ۲۲۷/۲۲ ور دلیل الفالحین : ۱۹/۲۲ الدحامع الذرہ ندی ۔ ۲۲۲ ہو۔ صحیح مسلم بشرح النووی کتاب المجمعة ، معارف الدحدین : ۲۲۷/۲۲ المحدین : ۲۹/۲۲ ہو۔

## وضو کی برکت سے گنا ہول کی مغفرت

١٢٩. اَلشَّالِتَ عَشَرَ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَليُه وَسَلَّمَ قَالَ "إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبُهُ الْمُسُلِمُ، اَوِالْسُؤُمِنُ فَغَسَلَ وَجُهَهُ خَرَجَ مِنُ وَجُهِهِ كُلُّ حَطِيثَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْدِهِ مَعَ الْمَآءِ، اَوْمَعَ اخِرِ قَطُرِ الْمَآءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيُهِ حَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ حَطِيثَةٍ كَانَ بَطِشَتَهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَآءِ، اَوْمَعَ اخِرِ قَطُرِ الْمَآءِ.

فَإِذَا غَسَلَ رِجُلَيْهِ خَرَجَتُ كُلُّ خَطِيْنَةٍ مَشَّتُهَا رِجُلاهُ مَعَ الْمَآءِ أَوْمَعَ الِحِرِ قَطُرِ الْمَآءِ حَتَّى يَخُرُجَ نَقِيًّا مِّنَ الذُّنُوبِ "رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

(۱۲۹) حضرت الوجریره رض الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله طاققا نے فریا یا کہ عبد سلم یا بندہ مؤمن جب وضو کرتا ہے اپنا مند دھوتا ہے قوپانی کے ساتھ دہ گناہ اس کے چہرے سے دھل جاتے ہیں جواس کی بری نظر سے سرز دہوئے، یا پانی کے آخری قطر سے کے ساتھ نکل جاتے ہیں اور جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تواس کے وہ گناہ اس کے ہاتھوں سے دھل جاتے ہیں جواس کے ہاتھ کے کیڑنے سے سرز دہوئے یا پانی کے آخری قطر سے کے ساتھ نکل جاتے ہیں اور جب وہ اپنے پاک دھوتا ہے تواس کے وہ گناہ دھل جاتے ہیں جن کی طرف اس کے یاؤں چل کر گئے ہول یا یائی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے بالكل یاک ہوجاتاہے۔(مسلم)

تخ تك مديث (١٢٩): صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب حروج الحطايا مع ماء الوضوء.

كلمات صيف: - بَطَشَنْهَا، بَطَشْ، بَطُشًا (باب لفر) بكرنا دنقبا: صاف تحراء تم أنْقِيَاء. نَقِيَ، يُنْفِي، نِقَاوَةً (باب كع) صاف تقراهونا\_

**شرح مدیث:** مسلم میں طہارت ویا کیزگی کی حیثت صرف یہی نہیں ہے کہ نماز تلاوت اور طواف جیسی عبادات کیے لئے لازمی ہے بلکہ طہارت بجائے خود مطلوب ہے اور دین کا ایک اہم شعبہ ہے، چنانچے قر آن کریم میں ارشاد ہے: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِيثُ ٱلنَّحَةَ بِينَ وَيُحِبُّ أَلْمُتَّطَهِّرِينَ ﴾ (البقرة: ۲۲۲)الله تعالى توبدكرنے والوں ہے مجت ركھتا ہے اوراللہ تعالیٰ خوب یاک وصاف رہنے والے بندول سے محبت رکھتا ہے )رسول اکرم ٹاٹھڑا نے ارشاوفر مایا: "الطبھور شعفر الایمان" تعنی طہارت ویا کیزگی اسلام کا ایک تکم ہی جہیں بلکہ دین وایمان کا ایک جزوہے۔

صدیث مبارک میں بیان ہوا کہ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے اور اپنا مندوھوتا ہے تو سارے گناہ وھل جاتے ہیں اور یانی کے آخری تطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں، جب ہاتھ دھوتا ہے ہو ہاتھوں سے کئے ہوئے گناہ دھل جاتے ہیں اور پیردھوتا ہے تو پیروں کے گناہ دھل جتے ہیں اور مؤمن گنا ہوں سے یاک وصاف ہوجا تاہے۔

نیک انمال کی تاخیر ہی ہے ہے کہ ان ہے گناہ تو ہوجاتے اور خطائیں ورگز رکر دی جاتی ہیں ،خود قر آن کریم میں ارشاد ہے: ﴿ إِنَّ الْحُسَنَتِ يُذْهِبُنُ ٱلسَّيَّاتِ ﴾ (نيليال برائيول كودوركرديق اوران كومناويق جير) وضو اورنيك اعمال سے گناہول كے محو ہوجانے اور خطاؤل کےمعاف ہونے کی اس حدیث میں ایک شرط بھی بیان کی گئی وہ پیر کہ آ دئی کمپیرہ گناہوں سے مجتنب رہے،ای وجہ ے الل السنّت اس امر کے قائل ہیں کہ اعمال هندے صرف صغائر ہی کی تطبیر ہوتی ہے بقر آن کریم میں ارشاد ہے: ﴿ إِن تَجَسَّ بَنْهُو أُ كَبَأَبِرَ مَا أَنْهُوْنَ عَنْـهُ نُكَلِّوْرُ عَنكُمْ سَيِعْ اللَّهُمْ ﴾ (الناء)الرُّمْ ان كبارُ ب مجتنب ربوجن تيمهين ثع كيا گیاہےتو ہم تمہاری برائیاں مٹادیں گے۔

(صحيح مسلم كتاب الطهارة بشرح النووي: ١ /٥٠١، فتح الباري: ١ /٩٠، معارف الحديث:٣٩/٣)

یا چ وقت نمازیں اور جمعہ کفارہُ سیئات کا ذریعہ ہیں

• ١٣٠. ٱلْمَوَاسِعَ عَشَرَ عَنْهُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال:الصَّلَواتُ الْخَمُسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَ رَمَضَانُ إِلَىٰ رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِّمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبْآئِرُ "رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

( ۱۳۰ )حضرت ابو ہریرہ رضی اللّدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللّه تُخَاقِّرا نے فرمایا کہ یا بچ نمازیں اور جمعہ دوسر ہے جمعہ تک اور

رمضان الطرمضان تك كنابول كواس عرص يس معاف كردية والح بين بشرطيكه كبيره كنابول سي ابتناب كياجات (مسلم) تخريخ عديث (۱۳۳): الى رمضان مكفرات .

١٣١. آلُنَحَامِسَ عَشَرَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: آلاَا وَلُكُمُ عَلىٰ مَا يَمُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: إِلَيْهَ يَارَسُولَ اللّهِ صَلّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِسْبَاحُ الْمُصُودُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: إِسْبَاحُ الْوَصُوءَ عَلَى الْمُحَادِةِ وَكَثُرَةُ النّحُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلوةِ بَعُدَ الصَّلوةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ. زَوَاهُ مُسُلِمٌ.

(۱۳۱) حصرت ابوہر رہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تا کیٹھ نے فرمایا کہ کیا ہیں تنہیں ایساعمل نہ بتادوں جس سے اللہ گنا ہوں کو معاف فرمادے اور درجات کو بلند فرمادے ، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی ضروریار سول اللہ ا آپ تا کیٹھ کے مایا ناگوادی کے باوجود خوب انجھی طرح پوراو نسوکرنا متحدوں کی طرف زیادہ آمد در فت رکھنا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا ، تمہمارا رباط یکی ہے۔ (مسلم)

محيح مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل اسباغ الوضوء على المكاره.

کلمات هدیث: اَدُلُکُمُ، دَلَّ، دَلَالَةَ: راستر دکھانا، بتانا۔ اَلدائِلِ: بروہ بات جس سے راہنمائی ملے، جمع دلائل و بِالط: جس سے کسی چیز کو باندها جائے۔ تلعہ یا وہ جگہ جہال تظریر صدی حفاظت سے لئے قیام کرے فقراء کے لئے وقف مکان۔

شرح مدیث: سرح مدیث: سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ پہلا عمل یہ ہے کہ وضو خوب اچھی طرح اس کے تمام آ داب کے ساتھ کیا جائے اور ذہت و مشقت کے باجود کہ خت سردی ہو جا کی دورجگہ سے یائی لانا پڑے خوب اچھی طرح وضو کیا جائے ، یہ وضواییا مجوب عمل ہے

جس سے بندے کو گناہوں سے پاک وصاف کر دیاجاتا ہے اور اس کے درجات بلند کر دیئے جاتے ہیں، دوسراعمل معجد کی طرف الخضے والے قدموں کا زیاوہ ہونالیعنی بندہ مؤمن نماز کے لئے بار بار مجد کی طرف جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ جس کا مکان محید ہے جینے زیاوہ فاصله پر ہوگا اس کا حصہ اس سعادت میں ای حساب ہے زیادہ ہوگا ، اور تبسر انگل ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا منتظرر ہنا اور مدحال اسی ہندۂ مٹومن کا ہوگا جس کے دل کونماز ہے سکون ملتا ہوگا اور رسول کریم خاکٹیز کی '' قرق مینی فی الصلاق'' کی کیفیت ہے کوئی ادنی سا حصہ

آپ ٹاکٹرا نے فرمایا یہی رباط ہے، یعنی جس طرح دشمن کے حملے ہے دفاع کے لئے محاہدین سرحدی جو کی پر پیپٹے کر دشمن پرنظر رکھتے ہیں،ای طرح بیتینوں اعمال نفس اور شیطان کے حملوں سے حفاظت کی مضبوط جوکیاں ہیں، جوشخص ان تین اعمال کا اہتمام کرے گاوہ شیطانی حملوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرے گااور اس کے ہر حملے سے محفوظ ہوجائے گا۔

(دليل الفالحين: ٢٧٢/١، معارف الحديث: ٤١/٣)

## فجروعصر كي نمازكي يابندي

١٣٢. ٱلْسَسادِسَ عَشَىرَ عَنُ اَبِيمُ مُوْسَى ٱلْاشْعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ : مَنُ صَلَّى الْبَرُدَيُن دَخَلَ الْجَنَّةَ " مُتَّفَقٌ عَلَيُهِ.

"ٱلْبَوُدَان": الصُّبُحُ وَالْعَصُرُ.

(۱۳۲) حضرت ابوموی اشعری رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله ظافی آنے فرمایا کہ جو وو محتذی نمازیں پر هتا ہے جنت میں داخل ہوگا۔ (متفق علیه)

بُر دان <sup>صبح</sup> ادرعصر \_

صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة الفجر . صحيح مسلم، كتاب تخ تنج حدیث(۱۳۲): المساحد، باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما .

كلمات مديث: الْبُرُدُيْن، بَرُدُ بُرُودَة (بابكرم) سرد بوناً - ألا بُردَاد : من وشام -

**شرح حدیث**: البردین سے صلاۃ الفجرا در صلاۃ العصر مرادین ، جیسا کہ خود حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی ہے اور ایک اور روايت مين بھي يوالفاظ آئ مين: " صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها" (طلوع اورغروب سے بہلے كانمازين)خطابي كہتے ہیں کہ نماز فجر اورنماز عصر کو بردین اس لئے کہا گیا ہے کہ دونوں نمازیں دن کے شنڈے اوقات میں ادا کی جاتی ہیں ، ان دونماز وں کی تخصیص کی دجہ بیان کرتے ہوئے بزارنے کہا ہے کہ اول اسلام میں یہی دونمازیں فرض تھیں اوریا نج وقت کی نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں، جبکہ علامہ طبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فجراورعصر کی نماز وں کا اہتمام بہنبت دوسری نماز وں کے قدرے د شوار ہے کہ صبح کا وقت آرام

کا ہے اور شام کا وقت کاروباری مصرفیات کا ، اگر کوئی شخص ان کا اہتمام کرتا ہے تو وہ یقیناً تمام نماز وں کا اہتمام کرنے والا ہوگا ، کہ ان نماز وں کا اہتمام خلوص عمل اورعدم کسل پردلالت کرتا ہے۔ (فتح الباری: ۸۹/۱ ، دلیل الفالیدین: ۲۷۲/۱)

## باری کے زمانہ میں صحت کے زمانہ کے اعمال کا ثواب

١٣٣١. ٱلْسَامِعَ عَشَرَ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَرِصَ الُعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَاكَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا " رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

۱۳۳۱) حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند بدوایت بے کدآ پ طُافِقاً نے فرمایا کد جب بنده بیار بوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کا او اب ای طرح تکلصاجا تا ہے جدیدا کدو صحت کی حالت میں یاوطن میں مقیم ہونے کی حالت میں کرتا تھا۔ ( بخاری )

محر كا مديث (١٣٣): صحيح البخاري، كتاب الحهاد، باب يكتب للمسافر.

مُرْح مدین الشرکابنده بوالتدی عوادت بین مشغول رہتا ہوگین کی مرض پاسٹری بناپر کی وقت ان نفی اعمال کو انجام شددے سکے تواس کو ای کا کی اور اللہ میں مرض پاسٹری بناپر کی وقت ان نفی اعمال مراد ہیں ، جمس کی تواس کو ای کا حد میں موجود ہے ، چنا نچہ ایک روایت بین بیا اغاظ آئے ہیں: "إِذَا کَانَ الْحَدُدُ يَعَمُلُ عَمَلًا صَالِحًا فَشَفَاءً وَنَ مَعْمُ مَعْمُ مُوجُده اُورِ مَنْ مُوجُود ہے ، چنا نچہ ایک روایت بین بیا اغاظ آئے ہیں: "إِذَا کَانَ الْحَدُدُ يَعَمُلُ عَمَلًا صَالِحًا فَشَفَاءً وَنَى اللّٰ مَا مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا مَا اللّٰ مَا مَا اللّٰ اللّٰ مَا مَا اللّٰ مَا مَا اللّٰ مَا مَا اللّٰ مَا مَا اللّٰ مَا مُعْلَى اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا مَا اللّٰ مَا مَا مُعْلَمُ اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا

١٣٣٠. ٱلشَّامِنَ عَنْشَوَ عَنُ جَابِرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كُلُّ مَعْرَوُفٍ صَدَقَةٌ" رَوَاهُ النِّخَارِيُّ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ قِنْ رِوَايَة خُلَيْفَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ.

(۱۳۲) حضرت جابر صفی الندعندے روایت ہے کہ رسول اللہ تُکافیا نے فر مایا کہ جراجھا کام صدقہ ہے۔ ( بخاری ) مسلم نے اس حدیث کو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے۔

تَحْرَ تَحَمَّد عِشْر (۱۳۳): صحيح البخاري، كتاب الادب، باب كل معروف صدقة . صحيح مسلم، كتاب الركوة، باب ان اسم الصدقة يقع على كل نوع عن المعروف .

**شرح مدیث:** ابن بطال کہتے ہیں کدائل حدیث کی ولالت سیے ہے کہ خیر کی ہر بات اور نیکی کا ہر کام معروف ہے، چنانچے متعدو احادیث میں مختلف امور کوصدقہ کہا گیا ہے، کہ کس سے خندہ پیشانی سے پیش آنا بھی صدقہ ہے اور حتی کہ بیرخیال رکھنا کہ کسی کو مجھ سے تکلیف ند پہنچے اور لوگ میرے شرے محفوظ رہیں یہ بھی صدقہ ہے۔

امام راغب رحمہ القدفر ماتے ہیں کہ دراصل معروف ہروہ تمل ہے جس کی خو بی شریعت اورعقل دونوں سے ثابت ہو، اِفَیہ ہے۔ معروف ہے کیوں کشریعت نے اسراف مے مع کیا ہے۔ (فنح الباری: ۱۸۶/۳) دلیل الفالحین: ۲۷۳/۱)

#### درخت لگانے کا اجروثواب

١٣٥. أَلْتَاسِعَ عَشَرَ عَنُهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَامِنُ مُسُلِم يَغُرِسُ غَرُسًا إِلَّا كَانَ مَاأُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَلَا يَرُزُؤُهُ ' اَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً "رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِيْ رَوَايَةٍ لَهُ ، : فَلَا يَغُوسُ الْمُسْلِمُ غَرُسًا فَيَاكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَاذَآبَةٌ وَلَاظَيْرٌ اِلَّاكَانَ لَهُ صَدَقَةٌ اللَّي يَوُم الْقِيَامَةِ '' وَفِرْ رِوَايَةٍ لَه ' :كَايَغُرسُ مُسْلِمُ غَرْسًا وَكَايَزُو َ عُ زَرْعًا فَيَأْ كُلَ مِنُهُ إِنْسَانٌ وَكَادَآبَةٌ وَكَاشَىُ ّ إِلَّا كَانَتُ لَهُ صَدَقَةٌ " وَرَوْيَاهُ جَمِيْعًا مِنْ رَوَايَةِ ٱنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

قَوْلُه ' ' يَرُزُوُه ' ' أَيُ يَنْقُصُه ' .

(۱۳۵) حصرت جاررضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله تَالِيَّةُ نے فرمایا کہ جومسلمان ورخت لگا تاہے اوراس کا کھل کھایاجاتا ہے دہ صدقہ ہادر جواس سے پھل چوری ہوجائے دہ بھی صدقہ ہادر جواس میں کی واقع ہوجائے وہ صدقہ ہے۔ (مسلم) مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کدرسول اللہ ٹائیٹا نے فرمایا کرمسلمان جو درخت لگا تا ہے اس سے انسان جو یائے اور پرندے کھاجائیں تو قیامت تک کے لئے اس کے لئے صدقہ ہے۔

تح تك مديث (١٣٥): صحيح البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب فضل الزرع والغرس. صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزراع.

كلمات مديث: ﴿ يَخُرِسُ عَرْسَ عَرْسًا (باب ضرب) ودفت لكانا - غِراس: يودا، يودالكاف كاوقت - يَرُزُوُّه ، رَزَّأ ، كَرْ بوناءكم كرنا (باب فقى) زُوْيَة : مصيب جمع رَزَايا. يُزُرَع، زُرُع، زُرُعا (باب فقى) زيين مِس في بونات

شرح مدیث: اسلام سرایا سلامتی اور خیر بی خیر بے ، پیسلامتی اور خیر تمام انسانوں کے لئے ہے جانوروں کے لئے اور نباتات کے لئے، چنانچہ متعدداحادیث میں بودے لگانے اور نباتات اگانے برجھی اجربیان ہواہے، حدیث کامفہوم بیہے کیمسلم سرایا خیرے اور اس کے وجود سے جہاں انسان مستفید ہوتے ہیں وہاں اللہ کی دیگر فلوقات بھی اس کے ممل خیرے فائد واٹھاتی ہیں، ورخت لگا نا اور نباتات ا گانا، دراصل نوع انسانی کی خدمت ہے اور اس کے ساتھ حیوانات کی بھی خدمت ہے سواگر مسلمان کی تھیتی یا باغ میں کوئی انسان کچھ لے

لے پاچے ندیرنداس میں سے بچھ کھالیں تو اے اس کا افسوس نہ کرنا جاہئے اس کا بھی اجروثواب ملے گا اور یہ اجروثواب قیامت تک ملتا رہے گااور جوانسان اور چرندو پرنداس کی پیداوار میں سے کھاتے رہیں گےوہ ہمیشہ کیلئے صدقہ ہوگا۔

(دليل القالحين: ١/٢٧٤، مظاهر حق جديد: ٢٦٦/١)

## مسجد کی طرف جاتے ہوئے ہرقدم پرتواب

١٣٧. ٱلْعِشُرُون عَنْهُ قَالَ: أَرَا دَبَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَّنْتَقِلُواْ قُرُبَ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمُ :إِنَّهُ قَدُ بَلَغَنِي أَنَّكُمُ تُرِيُدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ يَارَسُولُ لَأَيْهِ. قَدُ اَرَدُنَا ذَلِكَ فَقَالَ: "بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُمُ تُكْتَبُ اثَارُكُمْ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ اثَارُكُمْ "رَوَاهُ مُسُلِمٌ".

وَفِي رِوَايَةٍ: "إِنَّ بِكُلِّ خَطُوةٍ دَرَجَةً "زَوَاهُ مُسُلِمٌ وَرُواهُ البُّخَارِيُّ أَيْضًا بِمَعْنَاهُ مِنُ رِوَايَةِ أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ "بَنُوُ سَلِمَةَ"بكَسُر اللَّام قَبِيلَةٌ مَعُرُوفَةٌ مِنَ الْآنُصَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَاثَارُهُمُ خُطَاهُمُ .

(۱۳۹) حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ بنوسلمہ نے محد کے قریب منتقل ہونے کا ارا دہ کہا، رسول کریم ٹاکٹیکل کو اس کی خبر ہوئی تو آپ مالی اللہ اس فرمایا کہ مجھے اطلاع مل ے کتم مجد کے قریب شقل ہونے کا اراد در کھتے ہو، انہوں نے عرض کی کہ جی ہاں یارسول اللہ اہم نے بھی ارادہ کیا ہے،آپ ٹاٹیٹا نے فر ہایا اے بنوسلمہ اپنے گھروں ہی میں رہوتمہارے قدموں کے آثار لکھے جاکیں گے ،ایخ گھروں ہی میں رہوتمہارے قدموں کے آٹار لکھے جاکیں گے۔ (مسلم)

ا یک اور روایت میں ہے کہ ہر قدم اٹھانے پرایک درجہ ملے گا( مسلم ) امام بخاری رحمہ اللہ نے مفتمون حفزت انس رضی اللہ عنہ ت روایت کیا ہے، بنوسلمہ انصار کا ایک معروف قبیلہ۔ آثار ھیم : ان کے قدموں کے اثرات ۔

م عن العناد المساجد، صحيح البخاري، كتاب الإذان، باب احتساب الأثار , صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب فضل كثرة الخطاالي المساجد.

**شرح مدیث:** بنوسلمه انصار کا ایک برا اقبیله تھا، جو مدینه منورہ سے باہر ہیرونی آبادی میں تقیم تھے، ان حضرات نے ارادہ کمیا کہ وبال مصمحد كے قریب منتقل ہوجا ئيں، قرب مجد كے اجروثواب كے بھى متحق ہوں اور رسول الله تُلطِيمٌ كى خدمت ميں بھى زيادہ سے زیادہ حاضری ہوسکے، رسول کریم ٹاکھٹا کوان کے اس ارادے کی اطلاع ہوئی تو آپ ٹاٹھٹا نے فرمایا کہ بنوسلمتم اپنے گھروں ہی میں تتیم رہوتمہارے آ ٹارقدم مکھے جارہے ہیں اورتم ان پراجزعظیم یارہے ہو، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حديث كعنوان الباب ميں بيآيت بھي ذكر فرماني ہے: ﴿ وَيَحَتُ مُنَّا مَا قَدَّمُواْ وَءَا أَشَارَهُمْ ﴾ (اور بم لكھ ليتے ميں بؤمل انہوں نے آگے بیسے اور جھمل صالح کے لئے انہوں نے قدم اٹھائے ) جواس واقعہ کے اس آیت کے سبب نزول ہونے کی جانب اشارہ ہےاوراس کی تصریح حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنہما کی روایت ہے بھی ہوتی ہے۔

Y7.A

(فتح الباري: ٢٦/١)، عمدة القاري، دليل الفالحين: ٢٧٥/١، شرح صحيح مسلم للنووي :٥٤٤/٥)

## تیز گری میں مجد آنے کی فضیلت

1٣٧. ٱلْحَادِى وَالْعِشُرُون عَنْ آبِى الْمُنُدِرِ أَبِي بْنِ كَعُبِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : كَانَ رَجُلَّ لَا آغَلَمُ رَجُلاً أَبُعَدُ مِنْ الْمُصَّحِدِ مِنْهُ وَكَانَ لَا تُحُطِئُهُ صَلَّوْ قَقِيلً لَهُ أَوْفَقُلُتُ لَهُ: لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكُبُهُ فِي الطَّلْمَآءِ وَفِي الرَّمُضَآءِ؟ فَقَالَ : مَايَسُرُّنِي أَنَ مَنْزِلِي إلى جَنْبِ الْمَسْجِدِ اِنِي أُرِيْدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَاى الطَّلْمَآءِ وَفِي الرَّمُصَاءِ فَقَالَ : مَايَسُرُنِي أَلَى مَمْشَاى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ : قَدُجَمَعُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ: قَدُجَمَعُ اللَّهُ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ: قَدُجَمَعُ اللَّهُ لَكَ مُالْحَتَسَبَتَ "

"اَلرَّمْضَآءُ": الْأَرْضُ الَّتِي اَصَابَهَا الْحَرُّ الشَّدِيْدُ.

(۱۳۷) حضرت الی بن کعب رضی القد عندے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب تھے بیجے ہیں معلوم کہ کی اور صاحب کا گھر محبدے اتنا دور ہو جتنا ان کا قعام کرا ہے ہو اور کی کوئی نماز کی ہوئی تھی ہوئی تھی ہاں کہ کہا اگر تم کہا اگر تم کہ معلوم کہ کہا اگر تم کہ معلوم کہا ہا گر تم کہ معلوم کے اور کری میں اس پر سوار ہو کر آ جا یا کروہ انہوں نے کہا کہ بھی پہند نہیں کہ میر اگھر معبد کے پاس ہو میں قوچا ہتا ہوں کہ میر امسید کی طرف چل کر آ نا اور میر اگھر واپس جانا لکھا جائے ، رسول اللہ مُلْقِظْ نے فر ما یا کہ اللہ نے میں تبہارے لئے جمع فرما ویا۔

(مسلم معلوم کے اور میر اگھر واپس جانا لکھا جائے ، رسول اللہ مُلْقِظْ نے فرما یا کہ اللہ نے میں سب تبہارے لئے جمع فرما ویا۔

ایک اور وایت ہے جہیں تبہاری نیت کے مطابق تواب ملے گا، الرمضاء بیتی ہوئی زمین۔

م عن المساحد ، المساحد عن المساحد عن المساحد عن المساحد . المساحد . المساحد . المساحد . المساحد . المساحد . المساحد .

راوی حدیث: ماوی حدیث: کے غزوات میں بھی شرکت فریاتے رہے، رمضان المبارک میں رسول الله منگفا نے حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عند کوقر آن سنایاء حضرت الى بين كعب رسى الثدنعا لى عند قر آن كے بہت بزے عالم شخاس كے ساتھ ہى تو رات اور انجيل كے بھى عالم تنے دور دور سے طلبہ ان كے درس ميں حاضر ہوتے ، آپ رض الثدنعا لى عند ہے ٢٦١ احادیث مروی ہيں <u>٣٠</u> سے ميں انقال فر بايا۔

(الاصابة في تمييز الصحابة)

کلمات حدیث: ظلماء، تارکی ،ابتدائی رات ،لیلة الظلماء: تاریک رات ،رمضاء، گری کی تیزی ، دحوب کی تیزی ہے گرم زمین رمض ،گری کی جلن \_

شرح مدیمی:

مرح مرح مرح میمی:

مرح میمین میمی:

مرح میمین میم

## مسی کودوده دالی بکری عاریت میں دینا

١٣٨. ٱلْفَانِي وَالْمِشُرُونَ عَنْ آبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم "آرْيُعُونَ حَصُلَةٌ اعَلَاهَا مَنِيْحَةُ الْعُنْزِمَا مِنْ عَامِلِ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَآءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلَّا اَدُخَلَهُ اللَّهُ بِهَاالْجَنَّةَ "رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

"الْمَنِيُحَةُ": أَنُ يُعُطِيَه إِيَّا هَالِيَا كُلِّ لَبَنَهَا ثُمَّ يَرُدُّهَا الِّيهِ.

(۱۳۸) حضرت عبدالله بن عمره بن العاص رضی الله عند ب روایت ب که رسول الله صلی الله علیه رملم نے فر مایا که جالیس عماس میں جن میں سب سے اعلیٰ کی کوعاریة دووھ دینے والی بحری دیدینا ہے، جوشنی ان میں سے کسی بھی حسنہ پر تواب کی امیدر کھتے ہوئے اور الله کے وعد کوسیجا تھتے ہوئے ممل کر سے گا اللہ اسے جنت میں داخل فر مادے گا۔ (بخاری)

منبحة : معنی بین بری سی كودينا كدوه اس كا دودهاستعال مین لے اے اور پر برى واليس كردے۔

محيح البخاري، كتاب الهبة، باب فضل المنيحة.

مادى مدين : حضرت عبدالله بن محمروين العاص رضى الله عنه جليل القدر صحابي بين رسول كريم كَالْمُثَا كَي احاديث يا دكرنے اور أنبين الكيمن كابہت شوق تقاء آپ وضى الله تعالى عنه نے حدیث كا ایك مجموعہ تيار كيا تقاجس كانام الصحيفة الصادقة ركھا تھا، متعدوغ وات ميں رسول المشركة عليه بين هيں القال فرمايا۔ كالمُعَنَّمُ كَاسَاتُ هَمْ مِن الْمَقَالِ فرمايا۔

(اسد الغاية: ٢٣٣/٣)، مسند الامام احمد بن حنيل: ١٩٢/٢)

کلمات صدید: حصلة: الحیمی عادت بابری عادت، مین غالب استعال الحیمی عادت کے لئے ہوتا ہے۔ منید، مَنعَ، مُنح، مُنحه ( راب فقوض ) مُخ دینا، عطا کرنا میجد اوقعی المجری جے دودھ ہانگا میں الم

شرح صدیدہ: سے استفادہ کرنے کے لئے بکری دیدی جائے ، حضرت حسان رضی اللہ عند نے فرمایا کہ ہم نے ایک موقعہ پران محاس کو گنا شروع کیا تو ہم نے بندرہ شار کتے جن میں چند میہ میں سلام کا جواب دینا، چھینئے والے کے المحد للہ کہنے پراے برحمک اللہ کہنا اور راستہ سے تکلیف دہ چیز ہنا دینا۔

بعض علاء نے ان کوجح کی سعی بھی کی ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہرا جھی بات ہر معروف کا م اور ہرا چھا کلمہ ماس اسلام بل سے ہے۔ (فتح الباری: ۷۷/۲ دلیل الفالحين: ۷۷/۱)

### الله جل شانه عيهم كلاي

١٣٩. ٱلْفَالِتُ وَالْعِشُرُونَ عَنُ عَدِي بُنِ حَاتِم رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "اَتَّهُوا النَّارَ وَلَوْبِشِقِ تَمُرَةٍ مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَامِنُكُمْ مِنْ اَحَدِ إِلَّا سَيُكَكِّمُه وَبَنُه أَيْسَ بَيْنَه وَ بَيْنَه تَرُجُمَانٌ فَيَنْظُرُ آيَمَنَ مِنهُ فَلايَرى إلَّا مَاقَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيُهِ فَلايَرى إلَّا النَّارَ تِلْقَآءَ وَجُهِهِ فَاتَقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَ تَمُرَقٍ فَمَ مَنْ لَمْ يَحِدُ فَبَكُلِمَةٍ عَلَيْهُو النَّارَ وَلَوْ بِشِقَ تَمُورَه فَقَامَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيُهِ فَلايَرى إلَّا النَّارَ تِلْقَآءَ وَجُهِهِ فَاتَقُوا النَّارَ وَلُو بِشِقَ تَمُرَقٍ فَمَ مَنْ لَمْ يَحِدُ فَبَكُلِمَةٍ عَلَيْهُو النَّارَ عِلْقَاقًا وَجُهِهِ فَاتَقُوا النَّارَ

(۱۳۹) حضرت عدی بن حاتم رضی الله عندے روایت ہے کہ میں نے رسول الله طَائِقَاتُ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جہتم ہے بچو خواہ محجور کا ایک مگڑ اصد قد کرو۔ (مشفق علیہ)

نیز بخاری وسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم ٹاٹھ آئے ارشاو فرمایا کہتم میں سے ہرایک سے اللہ تعالیٰ کلام فرمائیں گے درمیان میں کوئی ترجمان نہ ہوگا، ہر تخص اپنی وائیس جانب دیکھے گا تو اسے اپنیال نظر آئیں گے اور بائیس جانب دیکھے گا تو اسے اعمال نظر آئیں گے اور اپنے مانے دیکھیں گے تو اپنے مند کے سامنے جہنم نظر آئے گی جہنم سے بچواگر چہ مجبور کا ایک بھڑا صدقہ کرواوراگر ہے تھی نہ بدوتو اچھی بات کہو۔

صحيح البخاري، كتاب التوحيد . صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على

تخ تخ حدیث (۱۳۹):

الصدقة ولو بشق تمرة .

كلمات حديث: الشق: آوها، كناره - شفيق: ووحسول مين يعثى بوئى چيزيك بهائي -

مُرِن مدین: فرض زکو ق کے علاوہ نفل صدقات میں مال خرج کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اور بیجبنم کی آگ ہے : بیختے کا ذریعہ ہے، ورسین جنگہا آ کر آندی کی اگرے نیکو کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی بندہ دور رکھا جائے گا جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہو کہ پا کیزگی حاصل کرے ) حدیث مبارک میں رسول اللہ ظافِما نے فرمایا کہ اعمال صالحہ کے فرریع جبنم سے بچوادراللہ کی راہ میں صدقہ کروا کر بھے تھی ندہو سے تو کھور کا ایک میکن ان ویدہ بیندہ کے مال کیشری گنجائش ندہواور تایل کو کم سیحے کرند دے بلکہ جو بچوجی وقت ہووہ اللہ کی راہ میں دیدو کیول کہ اس کے یہاں حساب نیت کا ہے۔

روز حساب انسان اپنے دائیں بائیں اعمال دیکھے گا اور منہ کے سامنے جہنم کی آگ دیکھے گا بقر آن کریم میں ارشاد ہے: ﴿ وَوَجَدُّواْ مَاعَصِلُواْ مَاعِسِلُواْ مَاعِسِلُواْ ﴾ (اور پائیس کے جو کھے کیا ہے سامنے )اس لئے جہنم سے بچنے کی تیار کی کروخواہ کھور کا ایک کلڑاوے کریا کوئی اچھی بات کہہ کر۔ (دلیل الفالحدین: ۲۷۸۱)

## الله جل شانه كي نعمت استعال كر ك شكر بجالات

١٣٠. ٱلْرَابِعُ وَالْعِشُرُونَ عَنْ آنسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِا "رَوَاهُ مُسُلِمٌ".
 اللَّهَ لَيَرُضَى عَنِ الْعَبُدِ آنُ يَّاكُلَ الْاَكْلَةَ فَيَحْمَدُه عَلَيْهَا آوَيُشُرَبُ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُه عَلَيْهَا "رَوَاهُ مُسُلِمٌ".
 وَ"الْاَكُلَةُ" بِفَتْحِ الْهَمُرَةِ : وَهِى الْعَدَرَةُ أَوالْعَشُوةُ .

ألا كُلَّة : صح كاياتنام كا كمانا-

ترى حديث (۱۲۰): صحيح مسلم، كتاب الذكرة باب استحباب حمد الله تعالى بعد الاكل والشوب.

مرح حديث: الله بتعاندكاكس قدر ظليم فضل وكرم ب كدانسان كورزق عطافر ما يا اور جب رزق كها كربند ب في الله كاشكراه اكيا تو الله تعانى الله فتال وحمد الله فرمات بين كدائش في من قدر فن الله فضل وكرم فرما يا كماس ك بندب في كلانا كها كراه كيا تواب و وده ركة كرم كرف والي كا تواب عظافر ما يا محيما كدهديث نبوى

المنظم المرب: "الطاعم الشَّاكِر مِثل الصَّائِم الصَّائِم الصَّائِم الصَّائِم الصَّائِم على المُعانِم على المُعانِم على المُعانِم المُعانِم على المُعانِم على المُعانِم على المُعانِم المُعانِم المُعانِم على المُعانِم ا التحمد میں مذکورے۔

> "ٱلْحَمُدُلله حَمُدًا كَثِيْرًا طَيِّباً مُّهَارَكًا فِيْهِ غَير مَكُفِيٍّ وَّلا مُودَع ولا مُستَفَنّى عنه رَبنا ." اس کےعلاوہ اور بھی دعا کیں منقول ہیں ایکن اگر صرف الحمد للدیریتی اکتفاء کریے جب بھی صحیح ہے۔

(صحيح مسلم بشرح النووي:٤٢/١٧)

## ہرایک کوانی حیثیت کے مطابق صدقہ کرنا جاہے

١٣١. ٱلْخَامِسُ وَالْعِشُرُونَ عَنُ آبِيُ مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَىٰ كُلِّ مُسُلِمٍ صَدَقَةٌ "قَالَ: أَرَائِتَ إِنْ لَمُ يَجِدُ ؟ قَالَ: يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسه و وَيَتَصَدَّقُ " قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ ؟ قَالَ : يُعِيْنُ ذَاللَّحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ قَالَ اَرَايُتَ اِنْ لَمُ يَسْتَطِعُ ؟ قَالَ "يَامُو بِالْمَعُرُوفِ اَوِالْخَيْرِ" قَالَ : اَرَايَتَ اِنْ لَمُ يَفْعَلُ ؟ قَالَ : يُمُسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(۱۲۱) حضرت ابوموی اشتری رضی الله عند ہے روایت ہے کدرسول الله خافیج نے ارشاد فر مایا کہ ہرمسلمان برصد قد ہے کسی نے عرض کی کداگر دینے کو پچھ ندہ وفر مایا کدائیے ہاتھوں ہے کمل کرے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچاہے اورصد قد بھی کرے ،عرض کی اگر اتی قدرت نه بوفر مایانتاج مصیبت زده کی مد درے عرض کی که اگر رہیمی نه کر سکے فرمایا که نیکی یا خیر کا تھم دے ،عرض کی اگر یہ بھی ند کرے فرمایا کہ برائی ہے یازرے کہ بیھی صدقہ ہے۔ (متنق علیہ)

صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب على كل مسلم صدّقة . صحيح مسلم، كتاب تخ تخ مديث (۱۷۱): الزكاة، باب بيان ان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف.

كلمات مديد . مَنْهُوُف: عَلَمْين خَصْ جَسَ كامال صَالَحَ مِوكَيايا كُونَى عَزِيزَ قريب ساته جِهورُ كيا مو-

اس حدیث مبارک سےمعلوم ہوا کےفرض ز کو ۃ کےعلاوہ نفلی صد قات و نیااور کسی نہ کسی صورت میں انفاق فی سبیل اللدكرتے رہناضروري ہے اگر آ دي كے پاس ديے كو كچھ ند ہوتو محنت ومز دوري كرے اوراس ميں صدقہ كرے چنانچ محابث كرام رضى الله تعالى عنهم كے بارے ميں روايات ميں آيا ہے كه كرير بوجھ لا دتے تھے اور جومز دورى ملتى اس ميں سے صدقد كرتے تھے، اگريہ بھى شد ہو سے تو کی پریثان حال کی ہاتھ یاؤں سے مدوئی کردے اور رہے می ندہو سے توز بان سے کو کی کلمہ ثیر ہی کہددے اور اگر بیرسب بھی نہ ہوتو شرے یے اوردوسرول کوایے شرے بچائے۔ (فتح الباری ۱۱ / ۸۳ ۵، دلیل الفالحین: ۱ / ۲۷۹)



البّاك (١٤)

# باب في الا قتصاد في الطاعة إطاعت من مياشروي

٥٣. قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

﴿ طُه ۞ مَآأَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَى ۞ ﴾

الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

" بم نے آپ برقر آن اس کئے ناز ل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں بڑجا کمیں۔" (ط: ۲،۱)

تغییری نگات: الله تبارک و تعالی نے ہرامر میں اقتصادا ورتوسط کا تھم فر مایا ہے کہ نہ تو کوئی کام ایسا ہو کہ اے بالکل چھوڑ دیا جائے اور نہ ایسا ہو کہ اس کی خاطر المسی کلفت اٹھائی جائے اور اس قدر دشقت پر داشت کی جائے کہ طبیعت میں ملال پیدا ہوجائے اور جو آ دی کا معمول ہے اسے بھی انجام نہ دے سکے بلکہ احکام شریعت پر اس طرح عمل کیا جائے اور ائمال صالحہ میں اس طرح مسابقت کی جائے کہ طبیعت کے ذوق وشوق سے سارے امور انجام یا کمیں اور ان میں دوام اور شالس قائم ہوجائے۔

نزول قر آن کریم کے اولین دور میں رسول کریم نگانگیا ساری ساری رات عبادت وحلاوت اور یا دالٹی میں مصروف رہتے تی کہ پاؤں پر ورم آ جا تا اور قدم مبارک چیٹ جاتے اس کے ساتھ ہی دن بھر بیر بحنت ہوتی کی کی طرح کا فروں کے دل میں اسلام گھر کر جائے اور وہ کسی طرح اس بچائی برایمان لے آئیس جس میں ان کی صلاح اور فلاح ہے۔

اس پراللہ بحانہ نے آپ کو ناطب کر کے فرمایا کہ پیقر آن کریم اس لئے اتارا گیا ہے کہ جن کے دل زم ہوں اور جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہووہ اس سے نبیجت اور ہدایت حاصل کریں اور اس کے فیوش و پرکات سے مستفید ہول بیاس لئے نہیں ہے کہ آپ مشقت میں پڑجا کیں اور تکلیف اٹھا کیں۔ یہ الیہ کی خروم اور ناکام نہیں رہے گا، آپ تکند یہ کرنے والوں کی با تیں سن کر ملول نہ ہوں نہ ان کے در ہے ہوں کہ وہ کی طرح حق کو قبول کرلیں نہ آپ تکلیف اٹھا کیں۔ حق کا علم بردار تی آخرکار کا میاب ہو کر رہے وہ اس کہ ماتھ عبادت کرتے وہ ہو کہ بہت زیاوہ رہے گا، آپ توسط کے ساتھ عبادت کرتے وہ ہے ، بھض روایات میں ہے کہ ابتداء آبی کریم فاتھی شب کو نماز میں گھڑے وہ میں پڑگئے قرآن پڑ جے تھے، لفارا آپ تائیل کے متن تکلیف اور محنت میں پڑگئے قرآن پڑ جے بھر اس کے داری ورشفا وہے ، جس کو جتنا آسان ہوای قدر دشاط کے ساتھ پڑھنا چا ہے اور کیف وسرور کے ساتھ سے اور کیف وسرور کے ساتھ پڑھنا چا ہے۔

۵۳. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْمُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ ﴾

نيزفرمايانه

"الله تمبارے لئے آسانی اور سہولت جا ہتا ہے نگی نہیں جا ہتا۔" (البقرة: ۱۸۵)

تغ**ییری نکات:** روزے بہت ہی بہترین عبادت ہیں اوران کا بہت اجروثواب ہے لیکن حالت مرض اور حالت سفریل رخصت ہے اوراس رخصت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جاہتے ہیں کہ اپنے بندوں کے لئے سہولت اور آ سانیاں پیدا فرما ئیس اور تنگی اور دشواری کو دور

رسول كريم كَالْفُكُمُ فَرْماياك دِينُ الله يُسَرِّ (الله كادين مهل ب) اورفر مايا بَسَّرُوا ولا تُعَيَّرُوا (موتش پيدا كرواورد واريان پیدا کرد )مطلب رہے کہ اللہ نے دین اسلام کوانسانی فطرت کےمطابق بنایا ہے ادر بدانیا دین ہے جس میں کوئی تنگی اور حرج نہیں ہے ایک انسان اس دین کے تمام احکام پر بخو بی اور باسانی عمل کرسکتا ہے اور اس میں ایسی زحت کوئی نہیں ہے جس سے اس بیعمل کرنا دشوار ہو۔

١٣٢. وَعَنُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا الْمَرَأَةُ قَالَ: مَنُ هٰذِهِ؟ قَالَتُ : هٰذِهِ فَكَانَةٌ تَذْكُرُ مِنُ صَلاتِهَا قَالَ : "مَهُ عَلَيْكُمُ بِمَاتُطِيُقُونَ فَوَاللَّهِ لَايَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا " وَكَانَ اَحَبُّ الدُّيُنِ إِلَيْهِ مَادَاوَمَ صَاحِبُه ' عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

"وَمَهُ "كَلِمَةُ نَهْي وَزَجُر. وَمَعُني "لَايْسَمَلُ اللَّهُ" أَيُ لَايَقُطَعُ ثَوَابَهُ عَنُكُمُ وَجَزَآءَ أعْمَالِكُمُ وَيُعَامِلُكُمُ مُعَامَلَةَ الْمَال حَتَّى تَمَلُّوا فَتَتُرُكُوا فَيَنْبَغِي لَكُمُ أَنْ تَاخُذُوا مَاتُطِيقُونَ الِدَّوَامَ عَلَيْهِ لِيَدُومَ ثَوَابُهُ ۖ لَكُمُ وَفَضُلُهُ عَلَيْكُمُ .

• (١٣٢) حضرت عائشه ض الله عنها سے روایت ہے وہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول کریم فاقتا ان کے پاس تشریف لائے تو و یکھا کدان کے پاس ایک خاتون بیٹمی ہوئی ہیں، آپ نافیظ نے یو چھا کون ہیں؟ حضرت عائشرضی الله عنهائے جواب و یا کدیدفلاں تورت ہے، بینی ان کی نماز کے بارے میں بتایا، آپ ٹاٹھٹانے فرمایا مجروتم پر لازم ہے کہ اس قدرعبادت کروجتنی قدرت ہو، الله کی تسم الله کوتھا وٹ نیس ہوتی لیکن تم تھک جاؤ گے اور آپ ٹالٹی کو وہ عبادت زیادہ پہندتھی جس پرعبادت کرنے والا دوام اختیار کرے۔

اور مَهُ نهی اورز جرکا کلمدہے "لا يَسمَلُ الله" كے معنى بين كه الله مسلسل ثواب ديتار ہے گا وروہ تبہارے اعمال كي جزااور ثواب كا سلسلم منقطع نہیں کرے گا اور تم ہے وہ معاملہ نہیں کرے گا جوا کہا جانے والا کرتا ہے لیکن اندیشہ ہے کہتم تھک جاؤگے اور تھک کر جومل کررہے تھےوہ ترک کردو گے اس لئے مناسب یہی ہے کہ تم اتناعمل کروجس رہتم ہداومت کرسکونا کہ اس کا ٹواب بھی مسلسل ماتار ہےاور

تخرُّن عديث (١٣٢): صحيح البخاري، كتاب التهجدباب مايكره من التشدد في العبادة ، صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين باب امر من نَعِسَ في صلاته .

مَهُ اسم فعل مبنى على السكون ، بمعنى رك جا، هبرجار مَلَّ مَلَّ ومِلاً لا (باب مع) تك ول مونار كلمات مديث: حفرت عائشرضی الندعنها کے پاس ایک خاتون تشریف رکھتی تھیں،خطیب نے اپنی کتاب المبهات میں ان کا نام شرح حديث: بتایا ہے کہ وہ حولاء بنت ثویب تھیں ۔ای اثناء میں رسول اللہ عَلَیْخ آتشریف لائے تو آپ مُلَاثِخ نے حضرت عا مَشرِضِ اللہ عنها سے استنفسار فر ما یا کہ ریکون ہیں،حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہانے فر مایا کہ فلال ہیں،اس کے بعد حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہانے ان کی نفل نمازوں کا ذکر کیایا ایک روایت کےمطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ لوگ ان کی نمازوں کا ذکر کرتے ہیں،رسول کریم منافظ نے تنبیر کرتے ہوئے فرمایا کہ مہر واستطاعت اور ہمت کے مطابق عمل کرواورا تناعمل کروجی ہیشہ کرتے رہوابیانہ ہو کہ زیادہ عمل شروع کیا جائے اور کثرت ہے نوافل پڑھی جا کمیں اور پھرا کیا کرچھوڑ دیا جائے ، کیوں کہ اللہ سجانہ کے یہاں اجر وثو اب کی کی نہیں ہےوہ دیتے رہیں گےاوران کی عطاق بخشش جاری رہے گی تعنی حدیث میں واروکلمہ لا یُسمَسل الله اس مجازی معنی میں کہ وہ ثواب واجر کاسلسلہ

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ ہے قیام اللیل کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کدا گرنماز صبح کے ضائع ہوجانے کا اندیشہ ہوتو اس قیام الیل کو بہتر نہیں مجھتا، اور صدیث میں وارد مسله کالفظ بتلار باہے کے طویل قیام الیل میں بعض لوگول کے بارے میں اندیشہ پوسکنا ہے کدان کی طبیعت میں تھ کاوٹ اور ملال پیدا ہوجائے اور جو کمل انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہے اس کو نبھانہ کمیں ،اس لیے وہ ا تمال اختبار کروجوتم بمیشه کرسکو، اعمال کالفظ نماز اور دیگراعمال سب میں داخل ہیں۔

منقطع نہیں فرماتے ،اس کی تا ئیداس دوایت ہے بھی ہوتی ہے جوابن جربر طبر کی رحمہ اللہ نے حضرت عا کشریضی اللہ عنبا سے روایت کی ہے كه "اكلفو من الأعمال مأتطيقون فإن الله لا يعل من الثواب حتى تعلوا من العمل" (اسيّة آبيكواس قدراعمال كايابتد بناؤ

جَتَىٰ قدرت ہو کیوں کہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتے مگرا ندیشہ ہے کہ تم عمل سے تھک جاؤ)

(فتح البارى: ١ / ٢ ٤ ٧، دليل الفالحين: ٢٨٢)

١٣٣. وَعَنُ أَنَسَ رَضِينَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ جَآءَ ثَلَآثُهُ رَهُطٍ اللَّهُ بُيُونِ أَزُوَاجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ يَسُلُونَ عَنُ عِبَادَةِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُحْبِرُواْ كَأَنَّهُمُ تَقَالُوهَا. وَقَالُوا أَيْنَ نَحُنُ مِنَ النَّبْيِّي صَـلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ اَحَدُهُمُ : أَمَّا اَنَا فَأُصَلِّي اللَّيْلَ آبَدًا وَقَالَ الْاحْدُ : وَأَنَا أَصُوهُمُ الدَّهُرَ آبَدًا وَلا أَفْطِرُ وَقَالَ الْاحْرُ: وَأَنَا أَعْتَوْلُ النِّسَآءَ فَلا أتَزَوُّجُ آبَدًا، فَجَآءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَيْهِمُ فَقَالَ : انْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمُ كَذَا وَكَذَا اَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَاحْشَاكُمُ لِلَّهِ وَٱتْفَاكُمُ لَهُ ۚ لِكِنِّي ٱصُومُ وَٱفْطِرُ وَٱصَلَىٰ وَٱزْفُهُ وَٱتَزَوَّ جُ النِّسَآءَ فَمَنُ رَغِبَ عَنُ سُنَّتِي (١) فَلَيْسَ منَّهُ '' مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(۱۲۳) حفزت انس منی الله عندے روایت ہے کہ تین اصحاب از واج مطہرات کے گھروں پرآئے اور نبی کریم مُلَقِعْلُم کی

عبادت کے بارے بیں دریافت کیا، جب انہیں بتایا گیا تو گویا انہوں نے اس کو کم سجھا، وہ کئنے گئے کہ بماری نبی کریم تاثیقی ہے کیا مناسبت آپ ٹاکٹیٹی کے بارے بیں دریافت کیا، جب انہیں بتایا گیا تو کو بیان اس پرایک نے کہا کہ بیشہ رات بحرنماز پڑھتار ہوں گا ، درسرے نے کہا کہ بیشہ روز ہوں گا اور کھی نکارت نہیں کروں گا،
رسول اللہ تائیٹی تشریف لائے اور فرمایا کہتم لوگوں نے بیہا تیں کبی ہیں، اللہ کی شم میں تم سب سے زیادہ الندے ڈرنے والا اور اس کا تم
سے زیادہ تنوا کی افتیار کرنے والا ہوں لیکن میں روز و بھی رکھتا ہوں اور افضار بھی کرتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں اور مورتوں
سے زیادہ تنوا کی افتیار کرنے والا ہوں لیکن میں روز و بھی رکھتا ہوں اور افضار بھی کرتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں اور مورتوں
سے نیادہ توں بیں جومیری اس سنت سے اعراض کرے وہ مجھے نہیں ہے۔ (متفق علیہ)

تخري مديث (١٢٣): صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح. صحيح مسلم، كتاب الترغيب في النكاح. صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت اليه نفسه.

کلمات مدید: اَزْقُدُ: ش سوتا مول و رَفَدَ رَفُداْ رَفُودا (باب نصر) سونا مَرْفَدُ: آرام گاه ، بمیشک آرام گاه ، تبری مَنْ مَرْافد. تبن صحاب کا بهم واقعه

محرح مدید :

مثرح مدید :

مثر مدی

رسول کریم تنظیم نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ذرنے والا اور اس کا تم سب سے زیادہ تقوای اختیار کرنے والا ہوں تمہارے او پر برحال میں میرے طریقتہ کی اور میری سنت کی اتباع لازم ہے، میری سنت کوچھوڑ دینا میرے طریقتہ کوچھوڑ دینا ہے۔ دین اسلام اللہ کی تو حید بصفیت ، اخلاص عمل اور حسن نیت پر قائم ہے اس میں نہ تو غلوا ور تشدو ہے اور نہ تعقی پیراست سیدھام متعقم اور برقم کے اعوج جاج ہے یاک ہے۔ (فتح الباری ۲۸۱۷)، دلیل الفالحین ۸۲۲)

١٣٣ . وَعَنِ ابْنِ مَسْمُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "هَلَكَ الْمُسَيَطِعُوْن" قَالَهَا ثَلَاثًا ، رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

"ٱلْمُتَنَطِّعُونَ : الْمُتَعَمِّقُونَ الْمُشَدِّدُونَ فِي غَيْر مَوْضِع التَّشْدِيُدِ.

(۱۲۲) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی کریم تاثقی نے فرمایا کے تشدد کرنے والے بریاد ہوگئے، آپ تاثقی نے تین مرتبہ فرمایا۔ (مسلم)

المُمنَنظِّعُون كم عنى بين جس حكم من تحقي شهواس ميس تحقي كرف والا ادر كعود كريدكر في والي

تْخ تَكَ مديث (١٣٣): صحيح مسلم، كتاب العلم، باب هلك المُتنَطِّعُون

كلمات حديث: أَلْمُتُنطِّمُون: باريكيال لكالنه الحاورتشد وكرف واسل تَنطَّعَ في الكلام: بات بين فلوكرنا ، تالوف زبان حيكاكر بولنا- فطاء : كلام بين بهت فلوكرنا ، تالوف ويال حيكاكر بولنا - فطاء : كلام بين بهت فلوكر في والا -

مقرح صدید: دین اسلام میں غلوا ورتشد دی مما نعت فرمائی گئی ہا وراس امری تاکید ہے کہ اللہ اور رسول ٹائٹا ہے جوفر مایا ہے اس کے مطابق عمل کر کے اور ایساں ویقین کے ساتھ اخلاص عمل اور حیاں میں در نظر رکھے، غیر ضروری باریکیاں پیدا کرنا اور جہاں شریعت نے تنتی نہیں کی وہاں تنتی اور تشد دکر نابر اہے، جبیا کہ اس حدیث مبارک میں رسول کریم ٹائٹا نے اس طرح کے لوگوں کے لئے فرمایا کہ تشد دکرنے والے بریاد ہوگے، بیعی اللہ اور رسول ٹائٹا کے بتائے ہوئے رائے ہوئے رائے ہے۔

(دليل الفالحين: ١/٥٨١)

#### دین می*ں غلووتشد د* کی ممانعت

قَوُلُهُ "الدِّينُ" هُوَ مَرُفُوعٌ عَلَى مَالَمُ يُسَمَّ فَاعِلُهُ وَرُوِىَ مَنُصُوبًا وَرُوِى :، "لَنُ يُشَاذَ الدِّيْنَ اَحَدٌ " وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِلَّا غَلَبَهُ "اَى غَلَبَهُ الدِّيْنُ وَعَجَزِ ذَلِكَ الْمُشَادَ عَنْ مُقَاوَمَةِ الدِّيْنِ لِكَشْرَ قِ طُرُقِهِ "وَالْغَدُو ةُ": سَيرُ اوَّلِ النَّهَازِ: "وَالرُّوْحَةُ "اخِرِ النَّهَارِ: "وَالدُّلُجَةُ" اخِرِ اللَّيْلِ وَهذَا اسْتِعَارَةٌ وَتَمُثِلُ وَمُعْنَاهُ : اسْتَعِينُو اعْلَى طَاعَةِ اللهِ عَزْوَجَلُ بِالْاعْمَالِ فِي وَقْتِ نَشَاطِكُمُ وَفَرَاعِ قُلُوبِكُمْ بِحَيْثُ بَسُتَلِلُهُونَ الْعِبَادَةَ وَلاتَسْامُونَ وَتَبْلُعُونَ مَقْصُودَكُمُ، كَمَا انَّ الْمُسَافِرَ النَحاذِق يَسِيرُ فِي هذِهِ الْاوْفَاتِ وَيُسْتَرِيْحُ هُوَ وَدَابَتُهُ فِي غَيْرِهَا فَيَصِلُ الْمَقْصُودَكُمْ، كَمَا انَّ الْمُسَافِرَ الْحَافِق يَسِيرُ فِي هذِهِ

(۱۲۵) حضرت الوہررہ وضی الله عندے روایت ہے کہ بی کریم کالیکا نے فرمایا کددین آسان ہے جودین میں تشدد اختیار

كرتاب مغلوب موجاتا ب،سيدها راسته اختيار كروميا ندروي اختيار كروا درخوش هوجاؤ اور الله كي مدد طلب كروضيح كي شام كي اور پجھ رات کی عمادت کے لئے۔ (بخاری)

بخاری ہی کی ایک ادر روایت میں ہے کہ سیدھی راہ چلومیا نہ روی اختیار کر وضبح وشام ادر کچھ رات کوعبادت کرو، اعتدال اختیار کرقم اد كوتنج عاؤكے ۔

اس حدیث میں الدین مرفوع مالم یسم فاعلہ ہے اورالدین نصب کیساتھ بھی روایت کیا گیا ہے اورایک روایت پی الفاظ ہیں: "لس يشاد الدين أحد الا غلبه" كي لقظ برسول الله مَنْ يَعْلَمُ كي مراديه بي كدرين تشرد كرني والع يرغالب آجائ كااورتشر دكرني والا دین پردین کے مختلف اور متعدد پہلوؤں کی ہناء پراس برنابت قدمی دکھانے سے عاجز آ جائے گا۔الغد وہ کے معنی ہیں ضبح کی سیر ،الروحۃ ، ے معنی ہیں شام کی سیراوردلجۃ ،رات کا آخری صدۃ اور بیالفاظ لبطور استعارہ اور تمثیل آئے ہیں ان کے معنی ہیں اللہ کی مدوطلب کر و کہ تم ان انمال کے ذریعیہاللّٰہ کی عباوت اس حال میں کرسکو کہ تمہار ہے اندرنشاط بھی موجود ہواور تمہارے دل بھی فارغ ہول کہ عمادت میں لطف ادر نوژی محسوں کر داور تنگی ندمحسوں کر و کہ حصول مقصد کا یہی طریقہ ہے، جیسے ایک تج بہ کارمسافر انہی ادقات میں سفر کرتا ہے خود بھی آ رام کرتا ہے اور سواری کے جانو رکو بھی آ رام کا موقع دیتا ہے اور بغیر تکان منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ واللہ اعلم

تَحْ تَحُ مديث (١٢٥): صحيح البخاري، كتاب المرضى؛ باب تعنى المريض الموت.

كلمات حديث: يُشَادُّ، شَدَّشدَّة (ما ضرب) تحقّ كرنا - فَسَدِّدوا، سَدَّ سَدًّا (باب مع ) سيرحا ، ونا - فاربُوا، فاربَ مُفَارَبَة (باب مفاعله ) مياندروي اختيار كرنا - الذُّلْحَة: رات كا آخري حصه

شرح مدید: حدیث مبارک کامقصود بعبادات اوراعمال میں میاندروی اختیار کرنا اور نظی اعمال کواس طرح انجام دینا که طبیعت کی رغبت اور شوق باقی رہے اور ملال اورا کتابٹ نہ پیدا ہو، کیوں کیا عمال کا مدار نیت پر اورا خروی نجات کا مدار رحمت حق پر ہے، اس لئے اس مسافر کی طرح جومیج و شام کوسفر کرتا ہے اور مناسب او قات میں خود بھی آ رام کرتا ہے اور سواری کو بھی آ رام کا موقع ویتا ہے انسان کی سواری اس کانفس ہے،ضروری ہے کہ اسے بھی آ رام کا موقع دیا جائے تا کہ مال ادرا کتابٹ پیدا نہ ہواورجس قدرعمل ہووو یا بندی ہے ہواور ستقل ہو،اوراییانہ ہوکہ چندون عمل کیااور پھر چھوڑ دیا کریہ رَوْش نامنا سب بھی ہےاورخلاف سنت بھی۔

اس صديث مبارك بين بهت عده اورخوبصورت اور برا معن فيز الفاظ آئے بين جن بين سے ايك سَدَّدوا بي يد سِداد بي جس ہے معنی درست اور سیج کے ہیں،مطلب بیہ ہے کہ درست اور سیج عمل کا تصد کر ویعنی اس عمل کا جوسنت کے مطابق ہوا وعمل میں لگے رہوکہ عمل بجائے خودرمت حق کے متوجہ ہونے کی دلیل ہےاور رحت حق کے فیل بندہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ قسار ہوا : یعنی نہ توافراط کرو کہ تھک جا واور بالکل عمل جھوڑ دواوراس طرح تفریط میں پڑجاؤ تو افراط اور تفریط سے نئ کر درمیانی راہ افتتیار کردہ ایک اور حدیث میں ارتُاوثرماياك "ان هذا الدين متين فأغلوا فيه برفق ولا تبغضوا الى انفسكم عبادة الله فان المنبت لاأرضا ولا ظهراً ابقي" ر پیدین متین ہے اس میں نرمی سے داخل ہواللہ کی عبادت کواہنے نفوں کے لئے گراں نہ بنالو کیوں کہ جس تیز سوار کی سوار کی بلاک ہوگئی اس كاشتوسفر مطيموا اورته موارى باقى رى ) (فنح البارى: ٣٧٣/٣، دليل الفائحين: ١ /٥٨٥)

## حضرت زینب رضی الله تعالی عنها کا اینے آپ کورس سے با ندھنے کا واقعہ

١٣٦. وَعَنُ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: دَخَلَّ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَاِذَا حَبُلٌ مَّمُدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَقَالَ: مَاهِذَا الْحَبُلُ؟ قَالُوا: هِذَا حَبُلٌ لِزِيْنَبَ فَإِذَا فَتَرَثُ تَعَلَّقُتُ بِهِ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَلُّوهُ لِيُصِلَّ اَحَدُكُمُ نَشَاطُهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَرُقُكُ . مُثَقَقَ عَلَيْهِ.

(۱۲۹) حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم تو افجا محید میں واقل ہوئے آپ تا اللہ ا نے دیکھا کہ مجد کے دوستونوں کے درمیان ری تی ہوئی ہے، آپ اللہ ان نے دریافت فرمایا کہ بیری کس لئے ہے، محابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بائد ھرتھی ہے نماز میں تھک جائے ہیں تو اس کے سہارے کھڑی ہوجاتی ہیں، آپ سائھ ان نے نے مرایک نشاط کے دقت نماز پڑھے جب تھک جائے تو سوجائے ۔ (منفق علیہ) آپ سائھ ان کہ اے تو سوجائے۔ (منفق علیہ)

كلمات وديث (١٣٦): الساريتين: دوستول سارية واحدج سوارى . فترت، فتر وتورًا: جور ول كاكرورينا ـ

شرح صدف: شرح صدف: کے رسول اللہ کافیجا نے رس کے کھول دینے کا حکم فر ما یا اور ارشاد فرمایا کہ جب تک شوق اور نشاط باتی رہے اس وقت تک نماز پڑھو اور جب تکان محسوں ہوتو سوجاؤ، غرض بیصدیث عمادت اور نظی اعمال میں میاندروی کی تاکیدا ورتعتی وتشدد کی ممانعت پر مشتمل ہے، اور اسی امر کی تاکیدے کہ عہادت اس صالت میں ہونی چاہئے کہ بندہ کی طبیعت حاضر ہوا ورشوق وضاط کی کیفیت موجود ہو۔

(فتح الباري : ١/ ٤ ٧٢ دنيل الفائحين: ١ /٢٨٧ ، مظاهر حق جديد: ١ / ٨٠٩)

## نیند کے غلبہ کی حالت میں نمازند پڑھے

٣٥ . وَعَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ رَسُولَ النَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "إِذَا نَعَسَ اَحَهُ كُمَّ وَهُوَ يُصَلِّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَايَهُ رِيُ لَعَلَهُ يَلُهُبُ وَهُوَ يُصَلِّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَايَهُ رِيُ لَعَلَهُ يَلُهُبُ وَهُوَ يُصَلِّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَايَهُ رِيُ لَعَلَهُ يَلُهُبُ يَلُهُبُ وَهُوَ يَاعِسٌ لَايَهُ رِيُ لَعَلَهُ عَنُهُ النَّوْمُ فَإِنَّ اَحَدَّكُمُ إِذَاصَلَى وَهُوَ نَاعِسٌ لَايَهُ رِيُ لَعَلَهُ عَلُهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَيْهِ . يَسْتَغُفِرُ فَيْسُهُ فَقُلُ عَلْيُهِ .

( ۱۲۷ ) حضرت عائشرض الله عنهات روایت بے کدرسول کریم کالفیانی نے فرمایا کہتم میں سے جب کسی کونماز پڑھتے ہوئے افکھ آئے تو وہ سوجائے پہاں تک کہ فیند کی صالت جاتی رہے، اگر کوئی شخص فیند کے غلبہ میں نماز پڑھے تو ہوسکتا ہے کدوہ استغفار کرنا چا ہے اوراس کے بجائے اپنے آپ کو برا بھالے کہنے نگے۔ (متفق علیہ )

محيح البحاري، كتاب الوضوء، باب الوضوء من النوم . صحيح مسلم، كتاب الوضوء من النوم . صحيح مسلم، كتاب

المسافرين، باب امر من نعس في صلاته .

كلمات مديث: . نَعْسَ ، نَعْسَ نَعْساً (باب في وقر) اوتكار

شرمة حدیث: حدیث مبارک کامفہوم بیہ کہ جب آ دی پر نیند کا غلبہ ہوتوا سے چاہیے کفل نماز کے بجائے سوکر نیند پوری کرے اور جب نماز کا اشتیاق ہوا ورطبیعت میں چتی ہواس وقت نماز پڑھے کہ کہیں ایسا نہ ہوکہ غلبہ نیند کی وجہ سے زبان ساتھ ندد سے اور زبان سے سنفار کے بجائے کوئی ایسا کلم نکل جائے جواس کے لئے بہتر نہ ہو۔ (دلیل الفال جین: ۸۸/۸)

### خطيه ونمازين اعتدال

١٣٨. وَعَنَ آبِيُ عَبُدِاللَّهِ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنتُ اُصَلِّىُ مَعَ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنتُ اُصَلِّى مَعَ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتِ فَكَانَتُ صَلَامُهُ قَصُدًا، وَخُطْبَتُهُ قَصُدًا، وَوَاهُ مُسُلِحٌ.

قَوْلُه ': " قَصْدًا '': أَيُ بَيْنَ الطُّوْلِ وَالْقَصَرِ .

(۱۲۸) حضرت عبدالله بن جابر بن سمره وضى الله عند ب روايت ب كه بيان كرتے بين كه بين رسول الله عظام كرماته فائل كي پڙها كرتا تماآپ فائل كي فراز مجى درميان تي اورآپ فائل كا خطبر مجى درميانه بوتا تفار (مسلم )

حدیث میں قصد کالفظ ہے جس کے معنى طويل اور قصير كے درميان \_

محيح مسلم، كتاب الحمعة، باب تخفيف الصلاة و الخطبة . معلم، عناب تخفيف الصلاة و الخطبة .

مادى حديث : حضرت جابر بن سمره رضى الله عند مشهور صحابي رسول عليه المهيئي بين آپ رضى الله تعالى عند ين ١٣٦٠ ''احاديث مروى بين جن من سے وقت عليه بين وخ کے حديث القال غرمايا۔ (الاصابة في معييز الصحابة)

كلمات مديث: فَصَدَ قصداً (بابضرب) اعتدال اورمياندروى اختيار كرناد

شرح مدیث:

معتدل ہوتی، یعنی ندزیادہ طویل نماز پڑھا سے اور ندزیادہ مختصر ہوتی ای طرح خطبہ بھی معتدل اور درمیانہ ہوتا اور بی سنت ہے تا کہ نماز محمد اور خطبہ بھی معتدل اور درمیانہ ہوتا اور بی سنت ہے تا کہ نماز محمد کر در بیاداور پوڑھا و کی رہانہ ہوتی اور شدا در نماز پڑھا کی نماز پڑھا اور نماز پڑھا کی معتدل اور درمیانہ ہوتی کی مورتوں کی مقدار میں کمزور بیاداور پوڑھا کو کو بل کرنا آ دوی کے تفقہ کی علامت ہے، بظاہر سے زیادہ خطبہ کو طویل کرنا آ دوی کے تفقہ کی علامت ہے، بظاہر اس صدیت میں اور نماز کو دو بالا حدیث میں تعارض فطر آتا ہے کی نماز بدنبیت خطبہ کے طویل ہو، مگر اعتدال کے ساتھ ہوکہ مقتد ہوں کو بار اعتدال ہوں کہ داندوی کا حدیث مول متد ہوں کو بار محدول نہ ہو۔ در مطاهر حق حدید، صحیح مسلم بیشرے الدوی)

مہمان نوازی مہمان کاحق ہے

١٣٩. وَعَنُ أَبِى جُحَيُفَةَ وَهُبِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ : أَخَى النّبِيُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْهُ قَالَ : أَخَى النَّبِيُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهَ اللَّهُ اللهُ وَهَبَ اللهُ وَهَبَ اللهُ وَهَبَ اللهُ وَهَبَ اللهُ وَهَبَ اللهُ عَلَيْهُ وَهَالَ لَهُ : نَمُ فَلَمَا كَانَ الجُواللَّيْلِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنْ لِنُفُسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلاَهُ لِللهُ عَلَيْكَ حَقًّا ، فَاعُطِ كُلَّ ذِي حَقَ حَقَّهُ : لِوَيْكَ لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكَو ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّيِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَو ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّيْقُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَ

(۱۲۹) حضرت وہب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہوایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ تُلَجِّماً نے سلمان اور اللہ تُلجِماً نے سلمان اور اللہ تُلجِماً نے سلمان اور اللہ وہ کے اللہ دواء منی اللہ عنہ عنہ کے دوایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ تاقات کے لئے آئے تو کہ کہ دورہ اللہ دواء منی اللہ عنہ عنہ اللہ دواء منی اللہ تعالی عنہ عنہ اللہ دواء منی ہوئی ہیں، سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کھا تا کہ دورہ نیا ہے وہ بیا کہ آپ کہ جب تک تم نہ کھا وہ گا ہ عنہ کہ سامنے کھا تا گا ہوں نے جواب و یا کہ تبہارے بھائی الالہ دواء کو دنیا ہے وہ بی اثناء میں حضرت ابوالد دواء بھی آگئے، انہوں نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کھا تا گا ، خرض اللہ وہ کی دھارت سلمان نے کہا کہ جب تک تم نہ کھا وہ گا ، خرض انہوں نے بی کھا وہ گا ، خرض اللہ وہ کے دورہ ہوئے پر حضرت ابوالد دواء قیام اللیل کے لئے کھڑے ہوگئے، حضرت سلمان نے کہا کہ سوجاؤ، جب دات کا آخری حصہ وا تو وہ کچھ درہ ہوئے پر خرف واحد کہ اللہ وہ اور دونوں نے نماز پڑھی، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ تیرے دب کا ہے تیرے کہا کہ سوجاؤ، جب دات کا آخری حصہ وا تو تیرے اوپر حق ہے تیرے نشل کا تیرے اوپر حق ہے ہوئی والے کو اس کا حق ادا کرو، دو نمی کہ کے ہیں۔ اوپر حق ہے تیرے نشل کا تیرے اوپر حق ہے ہوئی والے کو اس کا حق ادا کرو، دو نمی کہ کہا۔

تريخ مديث (١٢٩): صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من اقسم على احيه ليفطر في التطوع.

راوی مدین :

حضرت ابو جمیفه و به بن عبدالله رضی الله عنه بی کریم طاقح آک و نیا سے تشریف کے جانے کے وقت صغیرالس سے ،

حضرت علی رضی اللہ تعالی عند آپ سے بہت محبت کرتے تھے، آپ سے پینتالیس (۴۵) احادیث مروی ہیں جن میں سے دوشتن علیہ ہیں

کے حشر انتقال فرمایا ۔ (الاصابة فی تعییز الصحابة ، دلیل الفائحین : ۲۸۹۱)

کلمات حدیث: مُنْفِیْلُهُ: روزه مرد کے میلے کیڑے پہنے ہوئے۔ ابتدال (باب افعال) روز مرد کے کیڑے پہنزا، پرانے بوسیدہ تکیؤے پہنزا۔

مشرح مدیث: شرم و مذاب قائم فرمادیا تقام یعنی ایک ایک مها برحت کر کے مدید منوره تشریف لائے تو ججرت کے پانچ ماہ بعد آپ توافق نے مهاجرین اور انصار مسلم موافعات قائم فرمادیا تقام یعنی ایک ایک مهاجر محالی کوایک ایک انصاری محالی کا بھائی بنادیا تھا، می طرح حضرت سلمان رضی الله تعالی عند حضرت ابوالدرداء رضی الله عنها کوآپس بیس بھائی بھائی قراردیدیا تھا، اس رشتہ افوت کے قیام کے بعد حضرت سلمان رضی الله تعالی عند ایک موقعہ پر حضرت ابوالدرداء کے گھر پہنچ تو دیکھا کہ حضرت ام الدرداء گھر کے کام کاج کے پیش میں بینے ہوئے ہیں، ان کانام فیرہ مقاور ان کا انتقال حضرت ابوالدرداء ہے پہلے ہوگیا تھا، حضرت سلمان رضی الله تعالی عند نے ان سے اس کی وجدوریا فت کی تو انہوں نے کہا کہ ابوالدرداء کودنیا کی طرف رغیت نہیں ہے ایک اور دوایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آئیس مورتوں سے رغیت نہیں ہے۔

غرض ابوالدرداء بھی آئے کھانا سامنے آیا تو حضرت ابوالدرداء دست کش بیشنے ہیں اور پولے کہ میرا تو روزہ ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ بیس بھی جب بی کھاؤں گا جب ہم کھاؤگے، اس پر حضرت ابوالدرداء بھی کھانے بیس شریک ہو گئے، دات ہوئی تو ابوالدرداء بھی کھانے میں شریک ہو گئے، دات ہوئی تو ابوالدرداء نوافل کے لئے کھڑے ہوئے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا آرام کرلوبا آئر فرونوں نے آخر شب بیس نماز پڑھی، اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ آپ پر اللہ کا بھی حق ہے، ہرایک کواس کا اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ آپ پر اللہ کا بھی حق ہے، ہرایک کواس کا حتی ادار کرو۔

رسول کریم ظَلْمُیُّا کو جب حضرت ابوالدرداء نے بیدیات بتائی تو آپ ٹالیُٹیا نے فر مایا کہ سلمان نے چ کہا۔ ایک ردایت میں ہے که دسول الله ٹائیلاً نے فر مایا کہ سلمان کوظم عطا کیا گیا ہے۔

حافظ این ججرر حمداللہ نے فرمایا کداس صدیت میں فقد کے متعدد امور بین جن میں سے چندیہ بیں کدآ پس میں مسلمانوں کے درمیان انوت و برادری، بھائید ہے تین کہ قرحا کر ما قات کرنا اوران کے پاس رات گذار نا۔ وقت ضرورت اجنبیہ سے گفتگو کرنا، مسلمان کو تفییت کرنا اوراس صدیت سے نفس پر بوجھ ڈال کرعبادت کا پہند بدہ نہ ہون ان بوا اور یہ کہ نظی روز ہ افطار کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد حافظ این ججرعسقلانی رحمہ اللہ نے اس موضوع پر طویل گفتگو فرمائی کہ نظی روز ہ کو افطار کیا جاسکتا ہے۔ امام ما لک رحمہ اللہ کے زد کیک اگر افطار کہ کو فظار درست ہے اور قضاء لازم میاور ان کو افظار کر لینے پر اس کی قضاء ہے یا نہیں ہے، امام ما لک رحمہ اللہ کزد کیک اگر افظار کا کوئی عذبہ وتو افظار درست ہے اور قضاء لازم ہے۔ مباور انام ابوضیفہ رحمہ اللہ کرزد کیک مطابقا قضاء لازم ہے۔

(فتح البارى: ٢٩٠/١، دليل الفالحين: ٢٩٠/١)

٥٠١. وَعَنُ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُما قَالَ الْحُبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبَّى اَقُولُ: وَاللَّهِ اللَّهِ مُنَ النَّهارَ، وَلَا قُومَنَّ اللَّيْلَ مَاعِشُتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابَّنِي اَفْتَ وَالْمِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَثْتَ وَالْمِي يَازَسُولَ اللَّهِ قَالَ : فَإِنَّكَ وَسَلَّمَ اللَّهِ قَالَ : فَإِنَّكَ الْمَسْطِيعُ ذَلِكَ فَصُمْ وَافْطِرُ، وَنَمُ وَقُمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهُر قَلاتَةَ آيَّام فَإِنَّ الْحَسَنَة بعشْر أَمْتَالِهَا وَذٰلِكَ

مِشْلُ صِيَامِ الدَّهُرِ: قُلْتُ: فَإِنِّي أَطِيُقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: فَصُمْ يَوُمَّاوً أَفْطِرُ يَوْمَيْنِ قُلْتُ: فَإِنِّي أَطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرُ يَوْمًا فَذَلِكَ صِيَامُ ذَاؤُ دَعَلَيْهِ السَّلامُ وَهُوَ أَعُدَلُ الصِّيام " وَفِرُ رِوَايَةٍ: "هُوَ أَفْضِلُ الصِّيَامِ فَقُلُتُ : فَإِيَّرُ أُطِينُ أَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَااَفُضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ، وَلَانُ اَكُونَ قَبَلْتُ الثَّلاثَةَ الْآيَّامِ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آحَبُ إِلَى مِنُ الْهَلِي وَمَالِيُ ": وَفِي رَوَايَةٍ آلَمُ أُخْبَرُ آنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟ قُلْتُ بَليٰ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ : قَلاَتُفُعُلُ : صُمُ وَافْطِرُ، وَنَمْ وَقُمُ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوُجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوُرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ بِحَسُبِكَ أَنُ تَصُومَ فِي كُلُّ شَهُر قَلاثَةَ آيَام فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشُرُ اَمُثَالِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهُرِ" فَشَدَّدُتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ قُلُتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ قُوَّ ةَ قَالَ: صُهُ صِيَامَ نَبِيَ اللَّهِ دَاؤُدَ وَلَاتَوْدُ عَلَيُهُ" قُلُتُ: وَمَا كَانَ صِيَامُ دَاؤُد؟ قَالَ "نِصُفُ الدَّهُو" فَكَانَ عَبُدُاللَّهِ يَقُولُ بَعُدَ مَاكَبِرَ يَالَيُتِنِي قَبَلْتُ رُخُصَةَ رَسُولِ اللَّهِ وَفِي روَايَةٍ: "اَلَمُ أُخْبَرُ انَّكَ تَصُوهُ الدَّهُرَ، وَتَقُرَأُ الْقُرُانَ كُلَّ لِيُلَةٍ ؟ فَقُلْتُ : بَلَىٰ يَارَسُولَ اللَّهِ وَلَمُ أَردُ بِذَلِكَ إِلَّالُخَيْرَ قَالَ : فَصُمُ صَوُمَ نَسِيّ اللَّهِ دَاؤُدَ، فَإِنَّه كَانَ أَعْسَدَالنَّاس، وَاقْرَءِ الْقُرْانَ فِي كُلّ شَهُو قُلْتُ : يَانَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُطِيْقُ الْفَضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَاقُرَأُهُ فِي كُلَّ عِضُرِينَ "قُلْتُ: يَانِيَّ اللَّهِ إِنِّي ٱطِّيقُ ٱفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَاقْرَأُهُ فِي كُلِّ سَبُع وَلاتَزِدُ عَلَىٰ ذَلِكَ " فَشَدَّدُتُ فَشُدِّدَ عَلَىَّ وَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:إِنَّكَ لَاتَدُرِيُ لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمُرٌ " قَالَ : فَصِرُتُ إِلَى الَّذِي قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَلَمَّا كَبِرُتُ وَدِدُتُ آتِي كُنتُ قَبِلْتُ رُخْصَةَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَفِي رَوَايَةِ "وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ، حقًّا "وَفِي رَوَايَةٍ: "لَاصَامَ مَنُ صَامَ الْابَدَ" ثَلَاثًا. وَفِي رَوَايَةٍ "أَحَبُّ الصِّيام إلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ صِيَامُ دَاؤُدَ وَ أَحَتُ الصَّاوِةِ الْمِ

الـلَّهِ تَعَالَىٰ صَلَواةً دَاوُدَ :كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلْقَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا . وَلَايَفِرُّ إِذَا لَاقِي وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ : ٱنْكَحَنِي اَبِي إِمْراَةٌ ذَاتَ حَسَبٍ وَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَتهُ ، "أي امْرَاةٌ وَلَدِهِ '' فَيَسُالُهَا عَنُ بَعُلِهَا فَتَقُولُ لَه ' : نِعُمَ الرَّجُلُ مِنْ رَّجُل لَمُ يَطَأَلْنَا فِرَاشًا وَلَمُ يَقُتِشُ لَنَاكَنُهُا مُنُذُ اتَّيْنَاهُ. فَلَمَّا طَالَ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ ذَكُرَ ذَٰلِكَ لِلنَّبِي صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "اَلْقِنِي به" فَلَقِيتُهُ ، بَعُدَ ذَالِكَ فَهَالَ :كَيْفَ تَصُومُ ؟ " قُلُتُ كُلَّ يَوْم قَالَ : وَكَيْفَ تَخْتِمُ : " قُلْتُ كُلَّ، لَيْلَةِ وَذَكَرَ نَحُومَا سَبَقَ. وَكَانَ يَـقُرَأُ عَـلَىٰ بَعُض اَهُلِهِ السُّبُحِ الَّذِي يَقُرُونُهُ : يَعُرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ لِيَكُونَ اَحَفَّ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ وَٰإِذَا اَرَادَ اَنُ يَتَقَوْى ٱفْطَرَ آيَامًا وَٱحْصٰبِي وَصَامَ مِثْلُهُنَّ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُتُرُكَ شَيْنًا فَارَقَ عَلَيْهِ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ هٰذِهِ الرَّوَايَاتِ صَحِيْحَةٌ مُعُظَمُهَا فِرِ الصَّحِيْحَيْنِ وَقَلِيُلٌ مِنْهَا فِي أحَدِهِمَا .

( ۱۵۰ ) حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نی کریم مُنْافِیْن کومیر ہے بارے میں بتایا گیا کہ میں کہتا ہوں کہ جب تک میری زندگی ہے میں دن کوروز ورکھوں گااور رات کو قیام الیل کروں گا،رسول اللہ مخافیظ نے مجھے فرمایا کتم نے بیات کی ہے میں نے عرض کیامیرے ماں باب آب برقربان میں نے کبی ہے، آپ ٹاٹھٹانے فرمایا کتم اس طرح نه کرسکو گے، سوتم روزہ بھی رکھوافظار بھی کرو، آ رام بھی کرواور قیام بھی کرو، تم مہینہ میں تین روزے رکھ لیا کرو، ایک نیکی کا دس گنا اثواب ہوتا ہاں طرح الیا ہوگا جیسے ماری زندگی مجرروزے رکھ لئے ، میں نے عرض کیا کہ مجھے اسے زیادہ قدرت ہے، آپ ٹانجا کے فرمایا كه چرايك دن روزه ركه لواور دودن افطار كرلو، ش نے عرض كيا كه مجھے اس سے زيادہ قدرت ہے، فرمايا كه ايك دن روزه ركه لواورا يك دن افطار كرنو، روزون كاليرطريقد داؤدعليه السلام كالقااور بيروزون كاسب معتدل طريقة ب، اورايك روايت من بركرآب خاتيم أفي فرمایا كررافشل صیام بين، شي نے عرض كيا كر جھے اس سے زيادہ كى قدرت ہے تو آب اللہ تا نے فرمایا كراس سے بهتركوكي طريقة نبين، اوراگریس ان تین روز ول کوقبول کرلیتا جن کے بارے میں آپ نگافتا نے اول مرتبدار شاوفر مایا تھا تو یہ جھے میرے اہل اور مال ہے زیاد ہ محبوب ہوتے۔

ا کیا۔ اور روایت میں ہے کہ رسول کریم فاٹھ کا نے فر مایا کہ کیا مجھے نہیں بتایا گیا کہتم دن میں روزے رکھتے ہواور رات کو قیام کرتے ہو، میں نے عرض کیا جی ہاں یارسول اللہ آپ کا فائل نے فر مایا اس طرح نہ کرو بلکہ روزہ بھی رکھ لواور افطار بھی کرلواور آرام بھی کرواور قیام الیل بھی کرلوکہ تمہارے جم کاتم پر حق ہے،تمہاری آنکھوں کاتم پر حق ہے تمہاری بیوی کا تمہارے او پر حق ہے،مہمان کا تمہارے او پر حق ہے، اس مبینے میں تین دن روزے رکھنا تمہارے لئے کانی ہے کہ تمہیں ہرنیکی کا دس گنا اوراس طرح تمہارے روزے زندگی بجر کے روزے ہوجائیں گے،لیکن میں نے خود ہی اینے آپ ریخنی کی تو جھ پر بھی تختی ہوگئی، میں نے عرض کیایا رسول اللہ میرے اندر قوت ہے،آپ ٹاٹٹانے نے فرمایا کہ داؤدعلیہ السلام کے روز بر رکھو،ادراس برزیادتی نہ کرو، میں نے عرض کیا کہ حضرت داؤدعلیہ السلام کے ر دزے کیا تھے؟ فرمایا: نصف ذهرُ ،حضرت عبداللہ بن عمروین العاص جب بوڑ ھے ہوئے تو فریایا کرتے تھے کہا ہے کاش میں رسول اللہ مُثَاثِثًا كِي عطا كرد ه رخصت كوقبول كرليتا \_

ایک اور ڈایت میں ہے کہ کیا جھے نہیں بتلایا گیا کہتم ہمیشہ دوزے رکھتے ہوا ور ہر روز رات کو تلاوت کرتے ہو، میں نے عرض کما جی ہاں پارسول انڈنگر میرااراد واس عمل ہے حصول ٹیر ہے،آپ خاٹھانی نے فریایا کہ بھرانڈ کے نبی داؤدعلیہ السلام کے طریقے پر روزے رکھو وہ اللہ کے بڑے عابد بندے تھے، اور قرآن پورے مبینے میں پورا کرو، میں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ میں اس سے زیادہ عمل کی قدرت ر کھتا ہوں ،آ ب خان کا نے فرمایا کہ بیں دن میں حلاوت کرو، میں نے عرض کیایا نبی اللہ میں اس سے زیادہ کی قدرت رکھتا ہوں ،آ ب مثالثانم نے فرمایا کہ دس دن میں پڑھ لیا کرو، میں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ میں اس ہے زیادہ کی قدرت رکھتا ہوں، آپ مُلاَثِمْ انے فرمایا سات دن میں بڑھالیا کرواوراس سے زیادہ نہ کرو، میں نے اپنے اور پخق کی تو پخق کی گئی، مجھے سے رسول اللہ مُلَا فیکٹر نے مبھی فریایا کے تمہمیں کیا

معلوم ہوسکتا ہے تہاری عمر کمبی ہوجائے ،حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ضی اللہ تعالی عند نے فر مایا کہ میراوی حال ہوا جوآپ مُلْقِيْظ نے فرمایا تھا، بوڑھا ہوگیا تو میں جا ہنے لگا کہ کاش میں حضور مُلاَقِحُ کی دی ہوئی رخصت کوقبول کر لیتا۔

اورایک روایت میں ہے کہ آپ ٹالیٹ نے فرمایا کہ تیری اولاد کا بھی تھے برحق ہے، ایک اور روایت میں ہے کہ آپ ٹالیٹ نے فرمایا کہاس کا روزہ نہیں ہے جو ہمیشہ روز ہ رکھے، ایک اور روایت میں ہے اللہ کے نز دیک پیندید ہ روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں اور اللہ کے نزویک پیندیدہ نماز حفرت واؤدعلیہ السلام کی نمازے، وہ آدھی رات آرام کرتے اور رات کے تیسرے جھے میں قیا مفرماتے اور پھر چھٹا حصرآ رام فرماتے ایک دن روز ہ رکھا کرتے اور ایک دن افطار اور مثمن کے مقالبے میں ثابت قدم رہے۔ ا یک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میر ہے والد نے ایک خاندانی عورت ے میرا نکاح کردیا ، وہ اپنے میٹے کی بیوی کود کھنے آیا کرتے تصاوراس سے اس کے شوہر کے بارے میں دریافت کر لیتے وہ ان سے کتی کہ بہت اچھا آ دی ہے جب ہے ہم آئے ہیں اس نے نہ ہمارے بستریریا وَل رکھااور نہ ہمارا بردوا کھایا جب اس حالت پر پچھوفت گزرگیا تو (حضرت عبداللہ کے والد) نے رسول اللہ کا فائل کی خدمت میں یہ بات بیان کی آپ کا فائل نے فرمایا، میری ملاقات کراو، چنانچان کے بعد میں نے آپ نواٹیڈ کا سے ملاقات کی ، آپ نواٹیڈ نے فر مایاروز ہے کس طرح رکھتے ہو، میں نے عرض کیا ہرروز ، آپ عُلَيْنًا نے فرمایا کہ قر آن کریم کتنے دن میں ختم کرتے ہو میں نے عرض کیا ہررات پھرای طرح واقعہ بیان کیا جس طرح گزر چکا ہے، وہ گھر میں روز اندقر آن کریم کا ساتواں حصد گھر کے کسی فر دکوستاتے تا کہ رات کوآسانی ہے تلاوت کرسکیں ، جب بھی جسمانی تو انائی کی ضرورت محسوں کرتے تو کئی دن کا افطار کرتے اور ان کو شار کرے بیروزے پھر رکھتے ، انہیں پیندنہیں تھا کہ کوئی عمل ان ہے رہ جائے جے دہ حیات طبیہ مُلَقِیْنَ میں کما کرتے تھے۔

بیتمام روایات سیح میں ،ان میں ہے اکثر روایات صحیمین میں میں اور کم روایات الی میں جو سیحیین میں ہے کسی ایک میں ہیں۔ 

كلمات ديث: ما عشت: جب تك يين زنده رجول عائ عيشا (باب ضرب) زندگي گرادنا . زورك: تبهارام بمان . زاد زيارةً (باب نهر) زيارت كرنا، ملاقات كرنام بحسبك : تهمين كافي ب، يفتش، فتش، تفتيشاً: بحث كرنا، موال كرنا، تلاش كرنا-شرح مدید: صحابة کرام رضی الله تعالی عنهم کی جماعت بن نوع انسان میں سب سے افضل جماعت ہے، رسول کریم تابیخ کی تربیت نے انہیں جلابخشی تھی اوران کے فنوس کو یا کیزہ بناویا تھااوران میں خشیت الی کی ایسی کیفیت پیدا فرمادی تھی کدوہ کو یا جنت دوز خ کواینے سامنے دیکھتے تھے،ان میں دنیا کی فٹااورآ خرت کی بقا کا تصوراس قدر گہراہو گیاتھا کہوہ ہروقت اور ہرلحدان انمال صالحہ کی فکر میں گئے رہتے تھے جودارآ خرت کے اِنعام دا کرام اوراللہ ہجانہ کی رضاا ورخوشنودی کا باعث ہوں ،متعدد صحابۂ کرام نے اپنی زند گیوں کومکمل طور برعبادت کے لئے وقف کردینے کاارادہ کیا گررسول اللہ مُاٹیزائ نے انہیں بتایا کہاس دین کی روح توسط واعتدال اور میاندروی ہے اوراس کے جملہ احکام برطرح کی افراط اور تفریط ہے منزہ اور پاک ہیں، دین اسلام کی تعلیم میہ ہے کہ دین اور دنیا کے تمام فرائفس وواجبات اوا کئے جائمیں اور دنیا کے کام بھی اگرا خلاص اور حسن نیت ہے اور اللہ کی رضا کے لئے کئے جائمیں تو وہ بھی دین ہی کا حصہ ہیں، اس لئے ارشاو فرمایا کے تبہارے جمم کا بھی تم پرتق ہے تمہاری آگھ کا اور تمہاری ہوی کا تمہارے او پرتق ہے اور تمہارے مہان کا تمہارے او پرتق ہے بخرض آ دفی اعتدال اور میاندروی کے ساتھ اس طرح عبادت کرے کہ دوساری عمراس کو ٹبھا سکے۔

رسول الله مُلَيِّقُمُ نے حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه کی طول عمری کی بھی پیش گوئی فرمادی تھی جو پوری ہوئی اور آخر میں خود حضرت عبدالله بن عمرو بن العاصٌ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں حضور مُلَقِيْمٌ کی عطا کرد ورخصت کوقبول کر لیتا۔

(فتح ألباري، عمدة القارى، دليل الفالحين: ١ / ٢٩٤)

#### حضرت خظله رضى الله عنه كاواقعه

١٥١. وَعَنُ آبِي رِبُعِي حَنَظَلَةَ بَنِ الرَّبِعِ الْاسَيْدِي الْكَاتِبِ آحَدِ كُتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ : كَيْفَ آلْتَ يَاحَنُظَلَةً ؟ قُلْتُ : نَافَقَ حَنْظَلَةً : قَالَ سُبُحَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ ؟ قُلْتُ : نَافَقَ حَنْظَلَةً : قَالَ سُبُحَانَ اللَّهِ مَاتَقُولُ : قُلْتُ: نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلَا كُورُ نَابِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ كَانَّا رَمُّ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَافَسُنَا اللَّهِ مَا تَقُولُ : قُلْتُ: نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَافِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَافِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَافِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَافَق حَنْظَلَةُ يُولُولُ اللَّهِ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَافَق حَنْظَلَلْهُ يُولُولُ اللَّهِ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "وَمَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "وَمَا وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "وَمَا وَاللَّهُ وَسُلُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "وَمَا وَالْكُولُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ وَلُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "وَمَا وَالْعَرْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَال

عَيْنٍ فَالِذَاخَرَجُنَا مِنُ عِنْدِكَ عَافَسُنَا الْازْوَاجَ وَالْاَوْلَادَ وَالصَّيْعَابَ نَسِيْنَا كَثِيُرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَـلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْتَدُومُونَ عَلىٰ مَاتَكُونُونَ عِنْدِى وَفِي الذِّكْرِ لَصَافَحْتُكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلىٰ فُرُشِكُمُ وَفِي طُرُفِكُمُ وَلَكِنْ يَاحَنُظَلَهُ سَاعَةُ وَسَاعَةُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، رَوَاهُ مُسُلِمٌ :

قَوُلُه " رِبْعِيِّ " بِكُسُوالرَّاءِ " وَالْاسَيِّدِ أُمِ " بِصَبِّمِ الْهَمُوزَةِ وَفَيْحِ السِّيْنِ وَبَعْدَهَا يَاءٌ مُشَدَّدَةٌ مَكُسُورَةٌ. وَقُولُه ': "غَافَسُنَا" هُوَ بِالْعَيْنِ وَالسِّيْنِ الْمُهُمَلَّيْنِ : أَىُ عَالَجُنَا وَلَاعَبْنَ. "وَالضَّيَعَاتُ " : الْمَعَايِشُ .

( ۱۵۱ ) حضرت حظلہ بن رہتے اسیدی رضی اللہ تعالی عند جورسول کریم تُلَقِّقُ کے کا تبوں میں سے تنے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عضرت ابو بکر رضی اللہ عضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عند نے کہا کہ خطلہ تو منافق ہوگیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عند نے کہا کہ بحال اللہ کیا کہ رہے ہو؟ میں جند اور ووزخ کی

صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب فضل دوام الذكر.

تخ تخ مديث (١٥١):

كلمات مديد. نافى: منافق بوكيار مُنافقه (باب مفاعله ) بظاهر اسلام ظاهر كرنا ورول من كفر يحيانا الضيعات: زميس، باغ واحد ضيعة ، أصافحت عمر بنا مقاعله على مصافحة : فاتص طافة كرنا

شرح مدید:

اعمال کی جانب تیزی سے دوڑتے اوراس کے ساتھ ہی انہیں ایمان میں اپنے مقام اور مرتبد کا بھی خیال رہتا چنا نی حضرت مظلمہ میں اللہ میں اللہ کی جانب تیزی سے دوڑتے اوراس کے ساتھ ہی انہیں ایمان میں اپنے مقام اور مرتبد کا بھی خیال رہتا چنا نی حضرت مظلمہ میں اللہ عند نے جب بی حسن کیا کہ دربار رسالت منگار افراس کے وقت ان میں خشیت اللی کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے اور اکرار قرت کا من مشغول میں مشغول کے متاب کہ کویا جنت ودوڑ تر آنکھول کے سامنے ہیں کیکن حضور کی مجلس سے اٹھ آنے کے بعد اور کاروبار حیات میں مشغول موجوبا نے کے بعد مدیکھیت مائد پڑجاتی ہے کہیں بیضعف ایمان کی علامت تو نہیں ہے؟ اس گلروتر دوش میں کے محضرت ابو بکر صدیق رضی النہ عند سے ملاقات ہوگی اور انہوں نے بھی تقد لین کی کہ ای طرح ہے۔

حضور نبی کریم انتظام نے ارشاد فرمایا که اگرتمهاری و میفیت جومیرے پاس ہوتے ہوتے ہوتی ہے مسلسل یا تی رہاور کار دیات میں مصروفیت سے بیکیفیت منتظع شہوتو تم فرشتوں کی جماعت میں شامل ہوجا و اور فرشتے نازل ہوں اور ہرجگہتم سے مصافحہ کرنے لگیں، مگر کوئی ساعت کیسی ہے اور کوئی کیسی لیعنی بھی ہو کیفیت بھی وہ کیفیت۔

فرشتوں کواللہ سے اندوتعالی نے سرایا خبر بنایا ہان میں شرکا کوئی عضر نہیں ہوہ شب وروزمسلسل اللہ کا تنج میں مشغول رہتے ہیں

اوراں شیجے وتحبید کا سلیکہ بھی منقطع نہیں کرتے اور وہ بھی اور کسی مرحلہ میں حکم الہی کی خلاف ورزی نہیں کرتے ،لیکن انسان فرشتوں کی طرح نہیں ہے،اگر دہ کیفیت جومیرے یا س ہوتی ہے دہ ستقل باقی رہے تو فرشتے تمہارے تکریم تعظیم کرنے لگیں۔

کیکن انسان پلحات آتے ہیں کوئی وقت عمادت کاحق اورمنا جات رہ کا ہےاورکوئی دنیا کی زندگی میں اهتھال کا اورا حوال ومواجیہ باتی نہیں رہے گئا تے ہیں اورگز رجاتے ہیں ،غرض احوال ومواجیہ وقتی ہیں اوراصل مقصود رہے کی بندگی اوراس کی رضا کاحصول ہے۔ (دليل الفالحين: ١/٢٩٧)

# نذرصرف السي عبادت كى موتى ب جوشرعاً مقصود ومطلوب مو

وَعَنِ ابُنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : بَيْنَمَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ 1,01 إِذَا هُوَ بِرَجُلَ قَائِمٍ فَسَأَلَ عَنُهُ فَقَالُوا أَبُو إِسْرَآئِيُلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومُ فِرِ الشَّمْسِ وَلَا يَقُعُدَ وَلَا يَسُتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصَوُمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوهُ فَلَيْتَكَلَّمُ وَلَيَسْتَظِلَّ وَلَيَقُعُدُ وَلَيُتِمَّ صَوْمًه ؛. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ .

(۱۵۲) حضرت ابن عباس منی الله عنها ب دوایت ب کدایک مرتبه نبی کریم کالفنا خطبدو سرب سے کدا میا مک آب کالفنا نے ایک مخفی کو کھڑے ہوئے دیکھا آپ ٹاٹھٹانے اس کے بارے میں استفسار فریا یالوگوں نے کہا کہ بیا ابواسرائیل ہے،اس نے نذر مانی ہے کہ دعوب میں کھڑا رہے گانہ بیٹھے گا اور نہ مائے میں آئے گا اور بات نہیں کرے گا اور وز ہ رکھے گا، نی کریم ٹاکھٹانے فریایا کہ اسے حکم دوکہ بات کرے اور سائے میں آئے بیٹھے اور ایناروز ہ بوراکرے۔ ( بخاری )

رُّ تُحَامِيهُ (۱۵۲): صحيح البنحاري، كتاب الإيمان والنذور، باب النذرفيما لا يملك وفي معصية .

كلمات مديد نذر، نذرًا، ونذور (ضرب اورنفر) نذر مانا ـ

شريح مديث: ابن رجب امام نووي رحمهما الله كي الاربعين كي شرح مين فرمات بين كه جس عمل كوالله اوراس كرسول مُلطِّمًا خ ذربعی تقرب الیاللندند قرار دیا ہواس کی نذر ماننا میچونہیں ہے، اور جومل کی ایسی عبادت میں قربت ہوجس کواللہ نے اور اس کے رسول نَكُثُوْا نِهُ عَادِت قَرارِد یا ہووہ اس عبادت ہے جدا ہو کر قربت نہیں ہے، لینی قیام شلا نماز میں تو قربت ہے کین نماز کے علاوہ محض کھڑے ہوجانا قربت نیس ہے بلکہ ہر قربت کے لئے لازم ہے کہاہے اللہ اوراس کے رسول ٹالٹائل نے قربت قرار دیا ہو، روزہ چوں کر قربت ہے اس لئے اس کو بورا کرنے کا حکم فرمایا ، مگر باخ ایام جن کے روزے رکھنامنع ہے بینی عیدین اورایام تشریق تو ان میں ہے کسی ون کے روزے کی نذر ماننا تھی نہیں اور نہ بیروزہ ہوگا ، بلکہ معصیت اور بلاوجہ بھوکار ہنا ہے۔

(دليل الفالحين: ١/٩٨/، فتع البارى: ٢٩٥/١)

البيّاك (١٥)

# فِى الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْاَعُمَالِ **مَانَظتِواكَال**

٥٥. قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ:

﴿ اللهِ وَأَلَمْ وَأَن لِلَّذِينَ وَامَنُوا أَن تَغَشَّمَ قُلُوجُهُمْ لِنِكِرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِكنَب مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوجُهُمْ ﴾

اللدسيحانه نے فرمایا:

''کیاوقت نہیں آیا ایمان والوں کو گر گرا کی ان کے دل اللہ کی یاد سے اور جوائر اسے بچادین اور شہوں ان جیسے جن کو کتاب ملی تھی اس سے پہلے چروراز گر رکی ان پریدت چرخت ہو گئے ان کے دل اور بہت ان میں نافر مان جیں ۔' (الحدید: ۱۹)

تغیری لگات:

کیم آیت میں ارشاد ہوا کہ وقت آگیا ہے کہ اہل ایمان کے دل اللہ کی یاد ، قر آن کریم اور اس کے سپتے وین کے
سامنے جھک جا سمیں اور نرم ہوکر گز گز انے لگیں ایمان وہی ہے کہ دل نرم ہوفعیوت کا اور اللہ کی یاد کا اقر قبول کرے ، اہل کتاب بھی اولا
اپنے بیٹیمروں کی صحبت سے بیا تیں اپنے اندر رکھتے تھے مدت ابعد غفلت چھائی گئ دل سخت ہو گئے اور اکثر نے سرکتی اور نافر مانی کی روش
اپنالی ، اب اٹل اسلام بھی اپنے رسول ٹاکھڑا کی صحبت میں روکر (اور ان کی حدیث وسنت سے مستنفید ہوکر ) نرم ولی افقیا دکائل اور اللہ کے
سامنے خشوع وضوع اختیار کریں اور اس مقام بلند ریج بھی ہیں ، جس پر کھیلی امتیں نہیج یا کیں۔
سامنے خشوع وضوع اختیار کریں اور اس مقام بلند ریج بھی ہیں ، جس پر کھیلی امتیں نہیج یا کیں۔

(معارف القرآن، تفسير مظهري، تفسير عثماني)

٥٦. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ وَقَفَّيْنَابِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَمَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِيكَ ٱتَّبَعُوهُ رَأَفَةً وَرَحْمُةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْنَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْنِغَآ ة رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾

نيز فرمايا:

''اور چیچے بیجا ہم نے عیسی مریم کے بیٹے کواوراس کوہم نے دی انجیل اور رکھ دی اس کے ساتھ چلنے والوں کے دلوں میں زی اور مہر پانی اور ایک ترک دنیا کا جوانہوں نے نئ بات اکا لی تھی ہم نے نہیں لکھا تھا بیان پر مگر کیا جا ہے کو اللہ کی رضامندی، پھر نہ ناہا اس کو جیسا کہ جا ہے تھا نہا بنا' (الحدید: ۲۷)

تغییری نکات: دوسری آیت میں قرمایا کدانسانوں کی ہدایت اوران کی حق کی جانب راہنمائی کے لئے ہر دوراور ہر زمانے میں انبیاء آتے رہے اورسب سے آخر میں حضرت میسی علیدالسلام تشریف لائے جوان پرائیان لائے اوران کی بیروی کی ان کے دلول میں القد نے زی پیدا فرما دی تھی اور وہ وفاق کے ساتھ اور آپس میں مجت سے پیش آتے اور مہر بانی کا سلوک کرتے لیکن آگے چل کر ان کے سبعین بدرین باہٹا ہوں کے مظالم سے نگل آکر اور و نیا کے تفصول سے گھرا کرایک نی بدعت رہا نہت کی نکال کی جس کا القد نے انہیں تاہم میں کہ تعدید کے انہوں نے بدیم نکالی تھی کہ ترک تحکم میں ویا تعام کران کی بھی رعایت نہ کر سکے ، انہوں نے بدیم نکالی تھی کہ ترک و نیا کر کے جنگلوں میں رہے تخلوق سے دور رہتے اور عباوت و بندگی میں گے رہتے ، مگر اس ترک و نیا کے پروسے میں پھر دنیا میں ملوث و بیا کر کے جنگلوں میں رہتے تخلوق سے دور رہتے اور عباوت و بندگی میں گے رہتے ، مگر اس ترک و نیا کے پروسے نہیں دی ہے بلکہ میں تعام کی دیا تھا کہ اسلام نے اعتمال فطری سے متجاوز رہبانیت کی اجازت نہیں دی ہے بلکہ میں تدرکی میں میں اسلام نے اعتمال فطری سے متجاوز رہبانیت کی اجازت نہیں دی ہے بلکہ میں تدرکی میں تمام ترک کے دیا ہے۔

(تفسير عثماني، تفسير مظهري)

۵۵. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلِّي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَنَّا ﴾

اورفرمایا:

''اوراس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے محنت ہے موت کا تا پھراس کو تو ٹر کونکڑے کمڑے کر ڈ الا۔'' (افحل: ۹۲)

٥٨. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ وَأَعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ ٤

مزيد فرمايا:

"اورائي ربى عبادت ك جايبال تك كيتمبارى موت كاوقت آجائ ." (الحجر: ٩٩)

تیسری اور چوتھی آیت کامقعود میہ ہے کہ اللہ کے دین پرعمل اور اس پراستقامت اور عبادت رب جب تک زندگی باقی ہے لینی زندگی مسلسل عمل صالح سے عبارت ہے میڈیس آج عمل کرلیا اور چھوڑ دیا اور اطاعت بھی کرلی اور نافر مانی بھی کرلی اور اس ویوانی کی طرح ہوگئے جس نے دن بھرمنت مشتنت کر کے موت کا تا اور شام کو پارہ پارہ کردیا بھل صالح پر عدم استقامت اور اطاعت کی زندگی کے بعد نافر مانی کی مثال اسی طرح ہے۔ (تفسیر عشمانی)

وَأَهُمُا الْأَجَادِيْتُ فَهِنَهُا حَدِيْتُ عَائِشَةَ وَ كَانَ أَحَبُ الدِينَ إِلَيْهِ هَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ وَقَدْ سَبَقَ قَبُلُهُ . اوراحادیث میں ایک حدیث حضرت عائشرض الله عند کی حدیث ہے کہ رسول الله نظیمُ مُودین کا وہ کام زیادہ مجوب تھا جس پراس کا کرنے والاعداد مت احتیار کرے، اور میحدیث باب ما قبل میں گزر پھی ہے۔

ا. وَعَنُ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنَهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وْسَلَّمَ: مَنْ نَامَ
 عَنُ حِزُبِهِ مِنَ اللَّيْلِ أَوْعَنُ شَيءٍ مِنَهُ فَقَرَأُهُ مَا بَيْنَ صَلواةِ الْفَهُورِ وَصَلوةِ الظّهُورِ كُتِب لَهُ كَانَّمَا قَرَأَه مِنَ.

اللَّيُل" رَوَاهُ مُسُلِّمٌ .

(۱۵۳) حضرت عمرین الحفاب رضی الله عند ہے مروی ہے کہ رسول کریم کا القائل نے فرمایا کہ اگر کو کی شخص اپنارات کا وظیفہ چھوڑ کرسوگیایا اس سے اس کا بچھ حصد رہ گیا اور اس نے نماز فجر اور نماز ظہر کے درمیان کمی وقت پورا کرلیا تو اس کے لئے لکھ ویا جاتا ہے کہ چیے اس نے رات ہی کو بڑھا ہو۔ (مسلم)

روي معصية . (۱۵۳): صحيح البخاري، كتاب الإيمان والنفور، باب النفر فيما لا يملك وفي معصية .

کلمات مدیث: حسر رُب: وه حصر یا جزء جوانسان اپنے لئے مقرر کر کے که طلاس قدر تلاوت یا اس قدر تشیج اس کی جمع احزاب

-4

شرح مدین:

میری مدین این اور کی چیور دیا، بلد بهترین می اس امری تاکیدائی ہے کہ انسان جو گل فیر کرے اس پر مداومت کرے اور اس طرح تد کرے کہ بھی کرلیا اور کی چیور دیا، بلد بہترین میل وی ہے جو ستقل ہوا ور پابندی کے ساتھ اس پر عل ہوتا رہا، چنا نچاس مدین عرار ک میں بھی بھی نہی فرمایا گیا ہے کداگر کی شخص نے زات کو پڑھنے کے لئے کوئی حزب یا وظیفہ یا ور دشھین کرلیا ہے تو اس کی پابندی کرے اور اگر کی عدر کی بنا پر ندکر سکے تو اگلے دن ظہر کے وقت سے پہلے پہلے پورا کرلے کہ اگر اس وقت کے اندر پورا کر بے تو اللہ کے بیاں اس کا اجرو تو اب اس طرح کھا جائے گا جیسے اس نے بیگل رات ہی کو کیا ہو، اور بلکہ اگر اس کو اپنے معمول کے تیھوٹ جانے پر افسوس اور رہے ہوا ہے تو اس کواجرو تو اب دہرالے گا۔ (دلیل الفائد سے بندا کہ ۲۰۰۷)

### جس عبادت كامعمول باس كوچھوڑ دينابراب

١ ٥٣ . • وَعَنُ عُبُدِاللَّهِ بُن عُمْرِ وبُنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ لِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ .
 اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَاعَبُدَاللّٰهِ لَا تَكُنُ مِثُلَ فُلُانِ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَعَرْكَ قِيَامَ اللَّيْلِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

مردایت کے معرب اللہ بن عمرو بن العاص صنی اللہ عندے روایت ہے کدوہ بیان کرتے ہیں کدرسول کریم علی اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے عبد اللہ فال کی طرح نہ ہو جانا جورات کو قیام کر تا تھا بھراس نے قیام کرنا مجھوڑ دیا۔ (متعنی علیہ)

مُحرِّئ مديث (١٥٣): صحيح البخارى، كتاب الصلاة، باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يَقُومُهُ.

<u>شرح مدیث:</u> <u>شرح مدیث:</u> نے قیام اللیل شروع کیا اور پھراہے ترک کر دیا بلکہ جو مل بھی کروائ پر مداومت اختیار کرو بھل خواہ کم ہویا زیادہ اس کاستقل اور ہمیشہ ہونا بہتر ہے۔

حافظا ہن تجرر حمداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوشش کی کہ میں اس شخص کا نام معلوم کروں نگر میں نہیں معلوم کرسکا مزید فرماتے ہیں کہ خودرسول کریم گانگڑا اس طرح کےمواقع پرنام نہیں لیا کرتے تھے،اس ہے معلوم ہوا کہ جہاں کوئی برائی کا پہلو ہوو ہاں ستر ہی بہتر ہے۔ (فتح البارى: ٧٢٤/١، دليل الفالحين: ٣٠٢/١)

### رسول الله الله الله كانتجدى قضاءكرنا

١٥٥ . وَعَنْ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَاتَتُهُ الصَّلوةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَع أُوغَيْرِهِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَى عَشُوةً رَكَعَةٌ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

(۱۵۵) حضرت عائشرض الله عنها بيان فرماتي مين كها گررسول الله تلاقيم كي بياري وغيره كي وجه رات كي نماز (ليخي تهجد كي نماز) فوت بوجاتي تو دن كوباره ركعت پژييج \_(مسلم)

تخري مديث (100): صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب حامع صلاة الليل ومن نام عنه اوفرض. كلمات مديث: فات، فات، فوتا (باب العر)كام كاوات جاتار بها، الزراء

شرح حدیث: رسول کریم طبیع کی بیاری کی وجہ ہے یا کی اور عذر ہے تبجد کی نماز رہ جاتی تو آپ طبیع الگے روز بارہ رکعت پڑھ لیٹے ، حافظ ابن چرر حمداللہ فرماتے میں کہ بیر قضاء کے طور پڑئیں بلکہ بطور تلافی کے تا کہ جوٹل رہ گیا ہے اسے پورا کرلیا جائے ، نفل نماز ول کی قضا کی دلیل وہ حدیث ہے جو ابودا کو نے روایت کی ہے کہ جو بغیروتر پڑھے یاسن پڑھے موجائے وہ اس وقت پڑھ لے جب اے یا دہ جائے۔

بعض علماء کے نزدیک تبجد کی نماز آپ تالیخ اپر فرض تھی جیسا کہ قر آن کریم میں فرمایا گیا ہے۔ ﴿ مَافِلَةَ لَکَ ﴾ کہ پانچ نمازوں کے علاوہ تبجد کی نماز آپ تالیگ پرزائد فرض ہے، اگر چہاس قول کو علامہ قرطبی رحمہ اللہ اور دوسر مے تحقیق ضمرین و محد ثین نے مرجوع قرار دیا ہے، بہر حال اس قول کے امتبار ہے آپ تالیگ کے نماز تبجد کے فوت ہونے پراس کی قضا کرنے میں کوئی اہٹکال تبییں اوراگر رائح قول کولیا جائے کہ آپ ٹالیگا کے لئے اور تمام امت کے لئے تبجد نفل ہے تو تبجد کی قضا کا مطلب محدثین بید بیان فرماتے ہیں کہ نوائل کی قضاء اگر چہ ضرور کی ٹیس تا ہم آگر اس کا امتمام کر لیا جائے تو مستحی ہے۔

(دليل الفالحين: ٣٠٣/١، روضة الصالحين: ٢/٦)، شرح مسلم للنووي: ٢٢/٦)

446

البّاك (١٦)

### فى الأمر بالمحافظة على السنة وأدابها س**نت وآواب سنت كامحافظت كيميان ش**

٥٩. قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

﴿ وَمَآ ءَائِنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُواْ ﴾

الله تعالی فرماتے ہیں کہ

"اور جوسمين رسول الله خالفا وي وه الحاورجس مع كرين اس سے بازر ہو" (الحشر: ٤)

تغیری نکاست: جونددی است بازر ہواور إِنَّفُوا الله كهراس عمكومزيد موكدكرديا، كين آيت كے الفاظ عام بين اور مفسرين كاس امريرا تفاق ب كة يت كاعموم تمام امور اور جمله احكام كوشتىل ب\_\_

صحابۂ کرام چوقر آن کے پہلے تخاطب تھے وہ بھی بھی منہوم بھتے تھے کہ اس آیت میں رسول اللہ تُلَقِقُ کے ہر حکم کو واجب التعمیل قرار دیا گیا ہے چناخچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے پہنے دیکھا تو اسے کہا کہ رہے کپڑے اتارہ وہ اس شخص نے کہا کہ اس حکم کے متعلق کیا کوئی قرآن کی آیت ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا ہاں اور یہی آیت پڑھ کر سائی۔ (معارف القرآن، نفسیہ مظہری)

(نوٹ) مال فئی ہے مرادوہ مال جو کفارے جنگ کے بغیر حاصل ہو۔

٢٠. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ وَمَايَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰٓ آلَ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَخَيُّ يُوحَىٰ ﴾

بز فرمایا:

"اورآپ کوئی بات اپی طرف نے نیس کہتے بیاتو دی ہے جوانہیں دی کی گئی ہے۔" (الخم: ٣٠٣)

تغیری نکات: اس کے علاوہ آپ کے تمام فرمووات وجی غیر تملو میں سنت کی اجاع بھی ہر مسلمان پر لازم ہے کہ قر آن اور سنت ایک دوسرے کے ساتھ لازم طزوم میں سنت کی حیثیت قر آن کے بیان کی ہے، امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس نے سنت کا انکار کیا اس نے قر آن کا بھی انکار کیا۔

ا ٢. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ قُلْ إِن كُنِيُّهُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْسِبُكُمْ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذَنُوبَكُرٌ ﴾

نيز فرمايا:

" كبيا ارتم الله ہے حبت كرتے ووتو ميري اتباع كروالله تنهيں محبوب رکھے گااور تمہارے گناہ معاف كردے گا'

( آلعمران: ۳۱)

تغیری نکات: قدراتباع سنت پرش کرے گا تناہی وہ اللہ کے رسول طلقی ہے جب کرنے والا ہوگا ، اگر آج و نیا میں کی کواپنے ، ایک حققی ہے جوجس وگوی یا خیال ہوتو اس پر لازم ہے کہ اس وعولی عجب کوا تباع سنت نبوی طاقی کی کرد تی پر کھے کے دچوشی جس قدررسول اللہ تاکی کی کرد تی پر کھے کے دچوشی جس قدررسول اللہ تاکی کی کرد تی پر کھے کے دچوشی جس قدر رسول اللہ تاکی کی راہ پر چاتا اور آپ تاکی خسب الٰہی میں چاہو اور جتنا اس وعوئی کی راہ پر چاتا ہوگا تابی حضور تاکی کی کرد تی ہے ہوگا اور اجباع اسوا حسنہ میں مستعد پایا جائے گا جس کا شرویہ ہوگا کہ اللہ تعالی اس سے محبت کی رنے کے گا اور اللہ کی محبت اور حضور تاکی کی کرد تی اجباع کی برکت سے پیچھا گرناہ معاف ہوجا کیں گرے ۔ (تفسیر عشمانی)

٢٢. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ لَقَدَّكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلْآخِرَ ﴾

"جہارے لئے رسول الله کی زندگی میں اسوہ حسنہ اس کے لئے جواللہ سے ملنے کی اور وزقیا مت کی امیدر کھتا ہو۔"

(الالااب:۲۱)

تغیری نکات: چوتی آیت میں فرمایا کہ جولوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر کائل یقین رکھتے ہیں ان کے لئے حیات طیبہ عظیم میں ایک بہترین نمون علی موجود ہے اور اہل ایمان پر لازم ہے کہ ہر معاملہ ہر حرکت وسکون اور ہر کام میں ان کے نقش قدم پر چلیں اور کسی معاملہ میں سرموان کی سنت سے انحراف ندہو۔ (نفسیر عندمانی)

٣٣. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَبَيْنَهُ مَثْمَ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِم حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ نَسَلِيمًا عَيْهِ ﴾

ورفر مایا که

'' تہمارے پر دردگار کی تسم بدلوگ مؤمن نہ ہوں گے جب تک اپنے نٹاز عات میں تمہیں مضف نہ بنا کیں اور جو فیصلۃ تم کرواس ےاپنے دلوں میں نظام محسوس نہ کریں بلکدا ہے خوتی ہے مان لیس۔'' (النساء: ۱۵)

تنمیری لکات: پانچوی آیت میں فرمایا کوئیں ہرگز نہیں اللہ کی قسم بیرو من نہیں ہو سکتے جب تک بیلوگ اے رسول و کالٹیا ہی تمہیں اپنے تمام چھوٹے بڑے مالی اور جانی نزاعات میں مضف اور حاکم نہ مان لیس کر تمہارے فیصلے سے ان کے جی میں بیجی تکی اور ناخوشی نہ آنے پائے اور تمہارے بر حکم کوختی کے ساتھ دل ہے قبول شکر لیں۔ (تفسیر عنمانی)

٣٣. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ فَإِن ۗ نَنَزَعْلُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى لَنَهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ وَفَا لِنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْآخِرِ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ الْآخِرِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

اگر کی امریش تبهارااختلاف بولوالله اوراس کے رسول کی طرف رجوع کرد، اگرتم الله پراور قیامت پرایمان رکھتے ہو۔''

(النباء:۵۹)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَاهُ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

علماء نے فرمایا کدمراداللہ کی کتاب اورسنت کی جانب رجوع ہے۔

تغیری نکات:

کروتواس میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے طالب ہواور جو فیصلہ تر آن وسنت سے ملے اس چگن آئے جس میں تم آپس میں اختلاف کروتواس میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے طالب ہواور جو فیصلہ تر آن وسنت سے ملے اس چگن کروا گرتم اللہ پر اور اس کے رسول کروتواس کے رسول کا مطلب ہیہ کہ جوان کا تھم ہو وہ بلا تا اس قبول کروہ بچھم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا ہے اور اس میں کی تفصیل و تشریح کی حاجت نہیں ہے جیسے شرک اور کفر کی ممانعت اللہ واصد کی عبادت و بندگی و غیرہ جیسے شرک اور کفر کی ممانعت اللہ واصد کی عبادت و بندگی و غیرہ جیسے اموو سے براہ راست احکام ربانی ہیں ان کی قبل بلا واصلہ تعالیٰ کی اطلاعت ہے، قرآن کریم کے احکام کا ایک حصہ وہ جو تو جمل ہے اور اس میں تفصیل کی احتیاج ہے اس حصہ کی تفصیل رسول اللہ مناقع آئے تو کی احادیث اور اپنی عمل سنت نے فریا کی ہے ، جو خو و بھی و جی ہے ، اور اس میں تفصیل کی احتیاج ہے اس حصہ کی تفصیل رسول اللہ مناقع آئے تو کی احادیث اور اپنی عمل سنت نے فریا کی ہے ، جو خو و بھی و جی ہے ، اور اس میں تفصیل کی احتیاج ہے اس حصہ کی تفصیل رسول اللہ مناقع آئے اور ان میں مناظیری )

٢٥. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ مِّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ ﴾

اورالله تعالیٰ نے فرمایا کہ

«جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔" (النساء: ۸۰)

تغییری نکات:

حران برداری کا پیاندرسول تُلَقِیٰ کی اطاعت بی اور بیات بالکل معقول ہے کیوں کہ اللہ کی اطاعت کی لینی اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت کی لینی اللہ کی اطاعت کی لینی اللہ کی اطاعت وفر مان برداری کا پیاندرسول تُلقِیٰ کی اطاعت ہے اور بیات بالکل معقول ہے کیوں کہ اللہ کے احکام چوقر آن میں فہ کور ہیں وہ بھی ہمیں رسول بی کے قرط سے ملے ہیں اور قرآن کر بیم میں جواحکام جواح

فرمایا کہ اللہ پرائیان رکھنے والے اور ایم آخرت پریقین رکھنے والے ہی اللہ کے رسول ٹائٹٹا کے احکام کی پیروی کرنے والے ہیں۔ (معارف القرآن، تفسير عثماني، تفسير مظهري)

٢٧. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

٧٤. وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِوهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْيُصِيبَهُمْ حَذَابُ أَلِيدُ

''جولوگ اس کے حکم کی خلاف درزی کرتے ہیں ان کوڈرنا جاہئے کہ ان پرکوئی آفت آ جائے یا در دنا ک عذاب نازل ہو''

(النور:٦٣)

تغییری فکات: آٹھویں آیت میں فرمایا کہ رسول اللہ ٹائٹٹم تمام انسانوں کو قر آن کریم کے ذریعے ہے اللہ تک پہنچنے کی سیدھی راہ بتلاتے ہیں، جواللہ کی فرمول ٹالھا کی بتائی ہوئی راہ پر چلے گا وہی سیرهی راہ پر چلنے والا ہوگا اور جواس راہ سے سرمو بھی انحراف کرے گا وہ سيدهي راه ہے بھٹکنے والا ہوگا۔

٢٢. وَقَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ وَإِنَّكَ لَتَهُدِئَ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيعِ ٢٠٠٠ ﴾

"اورب بتک آپ تَلَقِظُ ام امنانی کرتے ہیں سیدھی راہ کی جانب " (الشورنی: ۵۲)

تغی**یری نکات:** نویں آیت میں فرمایا کہ اللہ کے رسول ٹائیڈا کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کوڈرتے رہنا جاہئے کہ کہیں ان کے دلوں میں کفرونفاق کا فتنہ جڑنہ پکڑ جائے اوراس طرح وہ دنیا کے مصائب اور آخرت کے در دناک عذاب میں مبتلانہ ہو جائیں۔ (تفسير عثماني)

٧٨. وَقَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ وَاذْكُرْ بَ مَا يُتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةِ ﴾ وَالْآيَاتُ فِي الْبَابِ كَثِيْرَةٌ. وَأَمَّا الْآحَادِيْثُ .

''اورتمهارےگھروں میں جوآیات تلاوت کی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں بتائی جاتی ہیں انہیں یاوکرتی رہو۔''

(الاحزاب:۳۲)

دسویں آیت میں از واج مطہرات کوخطاب ہے کہ قرآن کریم اور رسول الله خافیج کی سنت میں جواحکام اور وانائی ا درحمت کی با تیں میں انہیں سیھو، یاد کرواور دوسروں کوسکھا واوراللہ کے احسان نظیم کاشکرا دا کرو کہ تم کوایسے گھر میں رکھا جوحکمت کا خزا نیہ

اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ (تفسیر عثمانی)

#### رسول اللد تالية عديه جاسوالات كى مما تعت

107. فَمَا لُمَا وَلَ عَنُ اَهِي هُمرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ذَعُونِي مَا تَرَكُتُكُمُ، إِنَّمَا اَهُلَكَ مَنُ كَانَ قَبْلَكُمُ كَثُرَةٌ شُؤَ الِهِمُ وَاحْتِكِافُهُمْ عَلَىٰ الْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنُ شَيْءٍ فَاجْتَبِدُهُ وَإِذَا المَرْتُكُمُ بِالْمِوالَوُلُ مِنْهُ مَا استَطَعْتُمْ " مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

(۱۵۹) حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نی کریم کلیٹی ہے نمومایا کہتم جھے تیھوڈ دو جب تک میں تہمیں چھوٹے رکھواس کے کہتم سے پہلے لوگ بکٹرت سوال کرنے اور اپنے انبیاء کی تعلیم کے برطلاف کرنے سے بلاک ہوئے ہیں، میں تہمیں جس بات مے منع کروں اس سے اجتناب کرو اور جب تہمیں کی بات کا تھم دول تو اس پڑمل کروجہا تک ہو تکے۔

(منق عليه)

كلمات حديث: نهيتكم: بن في تهيل مُع كيار نهي، نهيًا (باب الصر) روكنا أمَع كرنار النّاهي: مُع كرت والا المُنهَني: وه كام ص منع كيا كيا أي المؤوج مُنهيات.

مرح مديث: قرآن كريم مين ارشادب:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَسْعَثُوا عَنْ أَشْ يَاءَ إِن تُبَدَلَكُمْ تَسُوُّكُمْ ﴾

''اے ایمان دالو!مت پوتھوالی باتیں کہ اگرتم پر کھول لی جائیں تو تم کو بری کٹیں'' (المائدۃ: ۱۰۱)

یعنی جواموررسول کریم نظیم صراحنا بتا کیں اور جواد کام واضح فرما کیں ان پرمضوطی ہے قائم ہوجا کیں لیکن جس بات کے بارے میں رسول کریم نظیم سکوت فرما کیں اور جوا دکام واضح فرما کیں ان پرمضوطی ہے ہوئی ہوئی ہوئی دہوا ہوجائے ، میں رسول کر یم نظیم سکوت فرما کیں تو جہ بہا ہے واصلا ہوجوا ہیں کوئی ایسا تھم آجائے جس پر عمل وہوا ہو وہوا ہے ، جسٹ وسوال کا درواز و کھولنا جب کر قرآن کریم نازل ہور باہے اور اللہ کارسول منظیم موجود ہو اور باب تشریع مفتوح ہے تو بہت ممکن ہے ، بحث وسوال کا درواز و کھولنا جب کر قرآن کریم نازل ہوجا کیں جن سے وسعت ورحمت کی جگہ تی گی اور زحمت آجائے ، چنا نچے ایک دوایت ہم کس ہے کہ سوالات کے جواب میں بعض ایسے احکام نازل ہوجا کیں جن سے وسعت ورحمت کی جگہ تی گی اور زحمت آجائے ، چنا نچے ایک دوایت میں ہے کہ درسول کریم نظیم خطید دے رہے تھے اور آپ شامل آخل ہو رہائے دوران خطیہ فرمایا کہ اللہ نے نجے فرض کیا ہے جج کرو ، ایک صحابی جن کا ما قرع بن صاب تھا کھڑ ہے ہوئے کا ورحمت کیا برسال ؟ آپ شامل خاموش رہے انہوں نے تین مرتب سوال دھرایا گر آپ شامل ہو ہم سلمان پر ہرسال باح فرض ہوجا تا۔

(فتح الباري كتاب الإعتصام: ٥/٩ ٥/٩ دليل الفائحين: ١/٣٠٦)

### اطاعت امير كى تاكيد

102. اَلْفَائِئَ عَنْ اَبِئُ نَجِيْحِ الْعِرْمَاضِ مُنِ سَادِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى عَنْهُ قَالَ: "وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّةً مُوتِعِ فَا وَصِنَا قَالَ: "أُوصِيَكُمْ بِنَهُ الْفُلُوبُ وَذَرَفَتُ مِنْهَا الْمُعُوثِ فَقُلْنَا: يَادَسُولُ اللَّهِ كَانَهَا مَوْعِظَةُ مُوتِّعٍ فَاوُصِنَا قَالَ: "أُوصِيكُمْ بِنَقُوى اللَّهِ وَالسَّمُعِ وَالطَّاعَةِ وَانُ تَامَّرَعَلَيْكُمْ عَبُدٌ (حَبَشِيِّنَ وَانَّهُ مُوتِعِ فَاوُصِنَا قَالَ: "أُوصِيكُمْ بِنَقُوى اللَّهِ وَالسَّمُعِ وَالطَّاعَةِ وَانُ تَامَّرَعَلَيْكُمْ عَبُدٌ (حَبَشِيِّ وَوَانَّهُ مُنَاعِقًا الرَّاشِيلِيْنَ الْمَهُدِيلُنَ وَالسَّمُعِ وَالطَّاعَةِ وَانُ تَامَّرَعَلَيْكُمْ عَبُدٌ (حَبَشِيلُ وَوَالْمَاعِةِ وَانُ اللَّهُ وَالسَّمُعِ وَالطَّاعَةِ وَانُ تَامَّرَعَلَيْكُمْ عَبُدٌ (حَبَشِيلُ وَالْمَاعِةِ وَانَّ مَا لَا اللَّهُ وَالسَّمُعِ وَالطَّاعَةِ وَانُ تَامَّرَعَلَيْكُمْ عَبُدٌ (حَبَيْتُي وَالْمَاعِلَةِ وَالْمَاعِةِ وَانَّ مَالِكُولُ وَقَلْ اللَّهُ وَالْمَاعِةِ وَالْمُولِ فَإِنَّ كُلُّ بِذَعَةٍ صَلَاللَّهُ" وَوَاهُ الْمُؤُودُ وَالْيُومُ وَلَى اللّهُ وَاللَّهُ وَالْمَاعِةِ وَمَالَاللَّة" وَالْهُ وَالْمُودُ وَالْتُولُودُ فَإِنَّ كُلُّ بِلَاكُمُ وَمُحَدُقَاتِ الْالْمُورُ فَإِنَّ كُلَّ بِذَعَةٍ صَلَاللَة" وَوَاهُ الْمُؤُودُ وَاللَّولُ وَلَى اللَّهُ وَلَالًا وَالْمَامُودُ وَالْمَامُ وَالْعَلَى الْمَعْلِيلُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالًا وَالْمُودُ وَاللَّاعِةُ وَاللَّهُ وَالْمَامُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمَامُودُ وَالْمَامُودُ وَالْمَامُودُ وَالْمُودُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُودُ وَالْمَامُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُودُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْم

"أَلْنَوَاجِذُ" بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ: الْآنُيَابُ وَقِيْلَ الْآضُرَاسُ.

(۱۵۷) حضرت عرباض بن ساربیر منی الله عند ب دوایت به که وه بیان کرتے بین که درسول الله تافیخ نے بمیں ایمی پر اثر الله عند ب دوایت به که وه بیان کرتے بین که درسول الله تافیخ نے بمیں دصیت فضیحت فی مائی کہ جارہ الله البید الودائل و عظام علی میں دصیت فرمائے ، آپ تافیخ نے فرمایا کہ بیس جمیس وصیت کرتا ہوں الله کے تقوای کی اور سے وطاعت کی اگر چیتم پر کوئی عبتی غلام امیر بنا دیا جائے اور جو تحق تم بیس سے ندہ در ہے گاہ وہ بہت اختلاف دیکھے گا، پس تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور ہدایت یا فتہ طاقات داشدین کی سنت کی بیروی کرو، اس کو اپنے پیچھے دانتوں سے مضوطی کے ساتھ پیکر لواور ٹی ٹی باتوں سے بچواس لئے کہ ہر بی بات گراہی ہے۔ (ابوداؤد، ترزی، اور ترزی، نے کہا کہ بیجد یہ یہ دین سے بچوا کی کہ برخی بات گراہی ہے۔)

النواحذ، اضراس: ويحطي واثت.

تَحْرَ تَحَدِيثُ (١٥٤): سنن ابى داؤد، كتاب السنة، باب لنوم السنة . الجامع الترمذي، كتاب العلم، باب الاخذ بالسنة واجتناب البدعة .

مادى حديث: حضرت عرباض بن ساريدرض الله عندا صحاب الصفه مين سيستين خووفر ما ياكرت سن يحد كه اسلام قبول كرف والول مين ميرا چوقفانمبر به آپ رضى الله تعالى عند مسيح محتمر احاديث منقول بين وضي يدهين انقال فرمايا - (الاصابة)

کی میرا پوتھا ہم ہے، اپ رتی القد لعالی عند سے پھتر احادیث مقول میں وقع ہے ہے میں انقال فر مایا۔ (الاصابة) **کلمات مدیث:**وَحِلْتُ، وَحِلْ، وَحُلُا (بابسمع) وُرنا تُخوف محسوس کرنا۔ النّواجذ: بیجیلے دانت۔ واحد، ناجذ: وُاڑھ۔ **شرح حدیث:**رسول کریم مُنظِیم نے ایک موقعہ پراسپے اصحاب کو تھیجت فرمائی، یوی پراٹر اور بہت بلیغ اور دل پراٹر کرتے والی،
صحابے کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وَنظِیم کی آپ لڑکھیم کے تو ایک نفیجت فرمائی جیسے کوئی شخص رخصت ہوتے ہوئے کرتا ہے، آپ ہمیں
وصیت فرمائیں، رسول کریم کلیم کا نظام نے یودو خواست قبول فرمائی اور وصیت فرمائی جس کے تین اہم اجزاء ہیں۔

ہرحالت میں سمع وطاعت خواہ کوئی عبرحبثی بھی حاکم بنادیا جائے۔ ہرحالت میں سنت نبوی ٹاٹھٹٹا اور سنت شلفائے راشدین کی ا تباع اور پیروی۔ اس کو پچھلے وانتوں سے خوب مضبوطی ہے پکڑ لے کہ کہیں تم سے اللہ کے رسول ٹاٹھٹٹا کی سنت نہ چھوٹ جائے اورنگ ٹی با توں ہے اجتناب کیوں کہ ہر بدعت گراہی ہے۔

بدعت اس کو کہتے ہیں کہ جو بات اللہ کے رسول ٹاکھڑا اور خلفائے راشدین کی سنت نہ ہواورا سے ویں بجھ کر کیا جائے لینی جو بات وین کی نہیں ہےا سے دین بجھ کر کرنا، اما شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بات قر آن کریم، سنت رسول ٹاکھڑا اور صحابہ کرام کے منافی اور اجماع امت کے خلاف ہوتو وہ بدعت اور صلالت ہے۔ (دلیل الفال حین: ۱/۸ ۳)

### 

٥٨ : ٱلْفَالِتُ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "كُلُّ اُهْتِيُ يَدُخُدُونَ الْجَنَّةَ اِلَّامَنُ اَبِي " قِيُلَ : وَمَنُ يَابِيٰ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنُ اَطَاعَنِيُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنُ عَصَانِيُ "فَقَدُ ابِيْ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ :

(۱۵۸) حصرت ابو ہر رہ وضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ ظافیۃ نے فرمایا کہ میری امت کے تمام لوگ جنت میں واض ہوں گے، سوائے اس کے جوانکار کرے، کہا گیایا رسول اللہ کون ہے جوانکار کرے گا آپ ٹائیڈ کا نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں واضل ہوا اور جس نے میری افرمانی کی اس نے انکار کیا۔ (بخاری)

تخرت مدار (١٥٨): صحيع البخاري، كتاب الاعتصام، باب الاقتداء، بسنن رسول الله كالله .

كلمات حديث: أبّى: الكاركيار أبّى أبّاء (باب فتح وضرب) الكاركرنا، باليندكرنار

شرح مدین:

میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے جوانکار کرے، اور انکار کرنے والا وہ ہے جو
اللہ کرسول تُلِيُّم کی اطاعت ہے انکار کرے، ایک اور حدیث میں ہے کہ " من اطاعنی فقد اطاع الله " (جس نے میری اطاعت
کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت اور عدم اطاعت کا معیار سول اللہ تُلَیِّم کی اطاعت ہے جیسا کے قرآن کر یم میں ارشاد
ہے: ﴿ مَن یُطِع اَلْرَسُولَ فَقَدَّ أَصَلَاعَ اَللّٰه اَلله الله عَلَیْم کی اور اللہ تُلِیِّم کی اور ای طرح اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ) اور ای طرح اللہ کی عمیت محبت بھی تالع ہے رسول اللہ تُلِیِّم کی اجباع کرواللہ تعلیم کی اجباع کرتا ہے اور آپ تلایم کی تا ہے ہوئے دائے جو بیا ہے وہی اللہ کا بھی کہ اور آپ تلایم کی اجباع کرتا ہے وہ اللہ کا مجبوب بین جاتا ہے،
ہوے دائے پر چاتا ہے وہی اللہ کی مجب کے دیولی میں اس قدر سی ہے اور جواللہ کے رسول کی اجباع کرتا ہے وہ اللہ کا مجبوب بین جاتا ہے،
ہوے دائے پر چاتا ہے وہی اللہ کی مجب کے دیولی میں اس قدر سی ہے اور جواللہ کے رسول کی اجباع کرتا ہے وہ اللہ کا مجبوب بین جاتا ہے،

# الغي اتھ سے كھانا تكبركى علامت ب

9 10. ٱلْوَابِعُ عَنُ آبِى مُسْلِمٍ وَقِيْلَ آبِى إِيَاسٍ سَلَمَةَ بْنِ عَمْوِوبْنِ الْاَكْوَعِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَجُّلا اَكُلَ عِنُدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِثِمَالِهِ فَقَالَ: ": كُلُ بِيَمِيْنِكَ" قَالَ: لااسْتَطِيْعُ قَالَ: لااسْتَطِيْعُ قَالَ: لااسْتَطِيْعُ قَالَ: اللهُ عَنْهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

محيح مسلم، حديث (١٠٢١)

رادی مدید:
حضرت سلمة بن اکوع رضی الله عند نے مدیبیہ کے بعد تمام غزوات میں شرکت فرما کی صلح مدیبیہ میں بیعت رضوان میں بھی موجود تقے اور تین مرتبہ بیعت فرما کی ان سے مروی احادیث کی تعداد کا ہے جن میں ۲۸ مشقی علیہ جی مدینہ منورہ میں ۲۲ میں میں انتقال فرمایا۔ (الاصابة: ۱۸۸۳)

شرح مدید:

- ایک شخص جس کا نام بسر بن را گی الغیر تھا، تکبر ہے اپنے با کیں ہاتھ سے کھار ہاتھا آپ نگھ آنے فر مایا واپنے ہاتھ سے کھا کہ اس نے بعد اس کا دایاں ہاتھ منہ تک سے کھا کہ اس نے بعد اس کا دایاں ہاتھ منہ تک نہ جا سکا، بغیر کی عذر کے اللہ کے رسول ٹلھ کی کا لفت کی مزاد نیا میں بھی کی ، قاضی عیاض رحمہ اللہ نے فر مایا ہے کہ بیشخص منافق تا جا سکا بغیر کی عذر کے اللہ عنہا ہے مروی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص ہا کیں ہاتھ سے کھا تا ہے اس کے کھانے میں شیطان شریک تھا، حضرت عائشہ من واللہ عنہا ہے مروی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص ہا کیں ہاتھ سے کھا تا ہے اس کے کھانے میں شیطان شریک تا ہے۔ رالتر خیب والتر حیب: ۲۸/۳)

اس حدیث کی روثنی میں ہرمسلمان پر لا ذم ہے کہ وہ احتیاط کرے اور کی سنت کے بارے میں ہرگز بیدنہ کیے کہ میں نہیں کرتایا جھے پیندنہیں ہے (اعاذ نااللہ من ذکک) بلکہ بیکہنا چاہئے کہ میں ضرور کروں گایا بیر کہ اللہ جھے تو نیق دے یا اللہ ہم سب کو اتباع سنت کی تو فیق عطافر مائے۔

نماز كي صفيل سيدهي ركھنے كاتھم

11. ٱلْحَاهِسُ عَنُ آبِي عَبُدِ اللهِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيثُرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَتُسَوُّنُ صَفُوقَكُمُ أَوْلِيَحَا لِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمُ مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةِ لِمَسُلِم: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّى صُفُوفَنَا حَتَّى كَانَمَا يُسَوِّى بِهَاالُقِدَاحَ حَتَّى إِذَا لِمُسلِم: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّى صُفُوفَنَا حَتَّى كَانَمَا يُسَوِّى بِهَاالُقِدَاحَ حَتَّى إِذَا رَمُّكُم اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسَوِى صَفُوفَنَا حَتَّى كَانَمَا يُسَوِّى بَهَاالُونَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرَفُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشِيْءُ وَاللَّمَ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ وَسُلُمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَلَى عَلَيْهِ وَسُلُمَ عَلَيْهُ وَلَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ عَلَيْهُ وَسُلَّا عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّمَ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ الْعَلَاعِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ وَلَلْعَ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى عَلَيْهُ عَالَعُلُوا عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ

لَّتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمُ اَوْلَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمُ".

( ۱۹۰ ) حضرت نعمان بن يشررض الله عند روايت بيان كرت بين كديين في رسول الله كالميل كوفر مات جو يا سا کہ ضرورا پی صفیں برابر کروور شالندتعالیٰ تہارے درمیان مخالفت پیدا کردےگا۔ (مثفق علیہ )

اورمسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ مخافیظ ہماری صفوں کوسیدها فرمایا کرتے تھے کہ گویا ان سے تیروں کوسیدها کررہے ہیں جتی کہ آپ ٹکٹیلم کویقین ہوگیا کہ ہم نے آپ ٹائیلم کے اس تھم کو بچولیا ہے، چرا یک روز با ہرتشریف لائے کھڑے ہوئے قریب تھا كة ي تكبير كهدية كدة ب كلينظر في الكشخص كود يكها كداس كاسيد بابركو لكل بواج تو آب مُنظيمً في فرمايا كدالله كي بندوا في صفول کوسیدها کرووگرنهالله تعالی تمهارے درمیان اختلاف ڈال دےگا۔

تخ تخ تا حديث (١٢٠): صحيح البخاري، كتاب الاذان، باب تسوية الصفوف عند الاقامة وبعدها . صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف واقامتها.

راد**ی مدیث**: حضرت نعمان بن بشیررضی الله عنه جمرت کے بعد مدینه منوره میں پیدا ہوئے 🐧 🐧 در میں حضرت امیر معاویہ نے انبين كوفيكا حاكم بناياءان يين ١٢٣٠ "احاديث منقول بين و ٦٥ هين شهيد بوك (الاصابه الاستيعاب)

كلمات حديث: فَنُسَوُّدُ: تم ضرور برابركرو سَوَّى، تسوية (باب تفعيل) برابركرناسيدها كرنا القداح: واحد، قدح: تير **شرح مدیث:** نماز باجماعت میں نمازیوں کی صفوں کی برابری کہ سب ال کر کھڑے ہوں اور کوئی ان میں آگے پیچھے نہ ہوا ہتما م صلاۃ میں ہے ہے متعد داحادیث میں رسول اللہ ٹاکٹوئی نے صفول کے برابر کرنے کا حکم فرمایا ہے، غرض صفول کا برابر کرنا سنت ہے، بعض علاء نے واجب بھی کہا ہے مگر بہر حال شرا تط صلاۃ میں سے نہیں ہے۔

فرمایا که صفول کو برابر کرو ورنداند تمهارے درمیان مخالفت پیدا کردے گا،مطلب سے بے کہ آپس میں عداوت اورا ختلاف پیدا فر مادےگا،ایک روایت میں قلوب کالفظآ یا بعنی تمہارے دل ایک دوسرے سے بدل جائیں گے،اورایک روایت میں لنہ طے ۔۔۔۔۔ الوحوه . (الله تمهارے جرے منح كردے كا كے الفاظ آئے ہيں)

غرض رمول اکرم مُلِیّنی نمازی صفول کے سیدها ہونے کا بہت اہتمام فرماتے تھا اس طرح کد کویا آپ تیروں کوسیدھا کررہے ہیں، تیر جب تک بالکل سیدهانه ، دوه بدف تک نبین جاسکتا تو بطور مثال بیان کمیا گیا که صف اس قدر سیدهمی فرمات که جیسے اگر تیر کو بھی سیدها کرنے کی ضرورت ہوتو اس سے سیدھا کیا جا سکتا ہے۔

(فتح الباري: ٣١١/١) ١٥٥، دليل الفالحين: ١/١١، مظاهر حق جديد: ١/١٩)

# سونے سے بل آگ بجھانے کا تھم

. ٱلْسَادِسُ عَنُ آبِي مُوسِّى رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِيْنَةِ عَلَىٰ آهَلِهِ مِنَ اللَّيْلِ

فَلَمَّا حُدِّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَانِهِمْ قَالَ إِنَّ هَانِهِ البَّارَ عَلُوٌ لَكُمُ فَإِذَانِمُتُمُ فَاطَفِعُوهَا عَنْكُمْ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(۱۹۱) حضرت ایوموی اشعری رضی الشعند سے دوایت ہے کدوہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں دات کوایک گھر میں آگ لگ گئی اور گھر والے جل گئے جب بیات آپ مُن گُنز کے سامنے ذکر کی گئی تو آپ مُن گُنز کے فرمایا کہ بیآگ تمہاری وٹمن ہے سونے کے وقت اسے بچھا دیا کرو۔ (متنق علیہ)

مسلم، كتاب الإشربة، باب الأمر بتغطية الإناء وايكاء السقاء، واعلاق الابواب وذكر اسم الله واطفاء السراج والنار عند النوم.

كلمات صديت: إختَرَق: جل كيا- اِحْتِرَاق (باب اقتعال) حَرَقَ حَرُفًا (باب نُعر) جلانا- فَاطَفِتُوُها، اس بجمادو طَفِفَى، طفؤاً: بجمانا (ناب مع) البطفأة، آك بجماني كاآله

امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کد گھر ش آ دی تنہا ہوتو اس پر لازم ہے کہ وہ سونے سے پہلے ہر طرح کی آ گ بجھادے ادرا گر گھر ش کی افراد ہوں تو کوئی ایک اس ذمہ داری کو پورا کرے ادر سب سے زیادہ اس پرلازم ہے جوسب ہے آخر بیس سونے جائے۔

امام فووی رحمد الندفر ماتے ہیں کد بیرحدیث عام ہے اور ہرنوع کی آگ واغل ہے سوائے اس کے کہ مامون ہو چیسے بلب وغیرہ بظاہر ان کے جلے رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (فتح الباری: ٢٨٦/٣)، عسدة القاری، دلیل الفالحین: ١١٣/١)

### دین کوقبول کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں ہیں

117. اَلْسَابِيَّ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ مَثَلَ مَابَعَثَيْىَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ عَنْهُ قَالَ مَابُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ مَثَلَ مَابَعَثِيمَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ وَكَانَ مِنْهَا الْجَادِبُ اَمُسَكَّتِ الْمَاءَ فَاَنْتِتِ الْكَالُا لِهَاالنَّاسَ فَضَرِ بُوْامِنْهَا وَسَقُوا وَزَرَعُوا ، وَاصَابَ الْكَيْثِرَ ، وَكَانَ مِنْهَا اَجَادِبُ اَمُسَكَّتِ الْمَاءَ وَلَاتُنْبِتُ كَالًا: فَلَالِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهُ فِي وَيُنِ اللَّهِ وَاضَابَ طَائِفَةٌ مِنْهَا أَخُرى إِنَّمَا هِى قَيْعَانٌ لَاتُمُسِكُ مَاءً وَلَاتُنْبِتُ كَلَّا: فَلَالِكَ مَثْلُ مُنْ فَقُهُ فِي وَيُنِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا

#### فَقُهُ بضمَّ القاف على المشهورُ او قيل بكسرها اي صار فقيهًا

(۱۹۲) حضرت ابوموی اشعری رضی الشرعنہ ہے روایت ہے کررسول کریم کا گھڑا نے فرمایا کہ الشریقائی نے جو ہدایت اور علم
در جھے مبعوث فرمایا ہے اس کی مثال اس بارش کی ہے جوز مین پر بری زمین کا جوعمہ دھہ تھا اس نے پائی کوجذب کیا اور اس سے
خوب گھاس اور میزہ اگا ، زمین کا ایک حصر شیلی تھا جس نے پائی روک لیا جس سے الشریقائی نے لوگوں کو قائدہ چہنی یا آبوں نے پائی بیا اور
جانوروں کو پلایا اور کھیتیوں میں پائی دیا ، ایک اور زمین میں پائی بہنیا جوچشل میدان تھی نداس میں پائی تھے الدر نداس سے کوئی پیداوار
ہوئی بیمثال اس محتمی کی ہے جس نے دین کو جھا اور اس کواس ہدایت قالم سے قائدہ پہنیا جواللہ نے جھے دیے کر مبعوث فرمایا ہے اس نے
اس کوخود سیکھا اور دومروں کو سکھلا یا اور مثال اس محتمی کی جس نے اس کی طرف سرندا شحایا اور نداس نے اس ہدایت کو تبول کیا جس کے
ساتھ جھے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ (مثقی علیہ )

فَقُهُ: قاف كضمه كما تهداور كسره كساته وبهي بديعن فقيده وكيا ، يحضوالا بوكيا

تَحْ تَ مَدَى هُ (۱۱۲): صحيح البخاري، كتاب العلم، باب فضل من علم وعلَّم. صحيح مسلم، كتاب الفضائل باب بياذ مثل ما بعث النبي من الهدى والعلم.

كلمات صديت : غيث: بارش عاث، غيثاً (ضرب) بارش برساد فَانْبَتَ: نَبْتَ، نِبناً ونباتاً (نفر) مره وارمونا د نبات: وثين سائة والايود الامرة عند الله عند الله والامرة عند أكار، كلا وكلى (بابس من مبرود ارمونا -

<u>شریح مدیث:</u> امام نو دی رحمه الله اس مدیث کی توشیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کدر سول کریم ظافیم نے ایک دکش تمثیل کے ور بیع ارشاو فرما یا کہ زبین کی طرح انسانوں کی بھی تین قسمیں ہیں:

سیلی تنمی ایسی زرخیز زمین که جب اس پر بادش موئی تواس نے پانی کوجذب کرلیا اور چند دنوں میں زمین لہا ہاتھی، ہرطرف سبزہ زار ہو گیا پھول اور پھل نکل آئے اور ہر ذی حیات اس زمین کی کثر ت پیدا دار سے مستنفید ہوا۔ بیان لوگوں کی مثال ہے کہ جنہوں نے رسول کریم کائٹیم کی لائی ہوئی ہدایت سے اپنا قلب موراور اپنا ذہیں روش کیا بھر پیٹور اور روشنی دور تک پھیل گئی اورا پک خلقت اس سے

مستفيد ہوئی جيے صحابة كرام فقہاء امت اور علائے كرام\_

دوسری قتم: نیمن شین بے پانی تو جذب نیمن کیا لیکن اے اکٹھا کرلیا۔ اب انسان اور جانورسب اس جمع شدہ پانی ہے فاکدہ اشارہ جیس ۔ پیامت مسلمہ کے دہ لوگ جی جنہوں نے علم کو تحفوظ کیا اور اس کو دسروں تک اس طرح بہتجا دیا جس طرح آئیں ملا تقاریب بھتی کد شین کرام کدانہوں نے اجادیث کو حفظ کیا اور اس کا طرح تکمل دیا نت وامانت کے ساتھ امت کی امانت امت کے سرد کردی۔
تیمری قتم بھیل میدان نہتو اس نے پانی کو جذب کیا اور نہ تج کیا۔ یہ دہ ہیں جنہوں نے نہ علوم نبوت سے شوداستفادہ کیا اور نہ تا تھارہ کرکے دوسروں کو فائدہ چینجایا۔ (شرح مسلم للنووی۔ عمدہ الفاری: ۲۹۸۱ء دلیل الفالحین: ۲۹۲۱)

امت كوجنم كى آك سے بچانے كى رسول الله الله كانتفك كوشش

١٣٢٣. أَلْشَاهِنَ عَنُ جَابِرٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَثَلِيُ وَمَثَلُكُمُ كَمَشَلِ رَجُلٍ اَوْقَدَ نَارًا، فَجَعَلَ الْجَنادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعُنَ فَيُهَا وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنُهَا وَاثَا اخِذْ بِحُجَزِكُمُ عَنِ النَّارِ وَانْتُمْ تَفَلِّتُونَ هِنْ يَذَى " رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

"أَلْجَسَادِبْ" نَحُوُالُجَرَادِ ، وَالْفَرَاشِ، هَلَا هُوَالُمَعُرُوْڤ الَّذِي يَقَعُ فِي النَّارِ "وَالْحَجَزُ، جَمْعُ حُجُزَةٍ وَهِيَ مَعْقِدُ الْإِزَارِوَ السَّرَاوِيُل .

(۱۶۳) حضرت جابر رضی الله عنه فرمائے ہیں کدرسول کریم کالھڑانے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی ہی ہے۔ نے آگ روشن کی اور چھمراور پردانے آگراس میں گرنے گے اور وہ انہیں آگ سے دور ہٹار ہاہے میں بھی تمہیں ہیچھے سے پکڑ پکڑ سگ میں گرنے سے ردک رہا ہوں اور تم میرے ہاتھوں سے نکطے جارہے ہو۔ (مسلم)

المعنادب: ثذى اور چُھر كِمُ شَلِيمُ اوه مُشهور كِيرُ اجوآ كُيسُ كُراكرتاب حَخْرُ، خُخَرَةٌ كَى جُعَ ازار اورشلوار باندھنے كى جگر۔ تخ تى حديث (١٤٣): صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب شفقة كُلْيَةُ أَ.

كلماتوهديد المستادب: تح حندب ايك تم كائدى الفراش: برواندوا عدفراش حُكرة مع حكرة ، حجز حجزة ( ضرب ) روكنا مع كرنا .

شررح مدیث:

سر سراز موارد نیا کی اور آخرت کی کامیانی حاصل کرلیس آپ نظافی چاہیے سے کہ سب اسلام قبول کرلیس اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے سر فراز موارد نیا کی اور آخرت کی کامیانی حاصل کرلیس آپ نظافی نے امت دعوت پراپی اس شدید کوشش و

آردو کہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہوجا کی ایک انتہائی خوبصورت مثال ہے واضح فرمایا کہ میری اور تبہاری مثال ایس ہے جسے کی نے

آگروشن کی اورلوگ انن میں پروانوں کی طرح گرنے گئے میں انہیں چیھے سے پیواز کھینچ رہا ہوں لارآگ سے بچار ہا ہوں لیکن لوگ
میرے ہاتھوں سے نظلے جارہے ہیں اور اس آگ میں گررہے ہیں۔ لیونی جہنم کی آگ ہلاک و بربادی کی آگ اور جولوگ اس میں گر

رہے ہیں وہ کافر ، جامل اورمعاصی میں گرفتاراور دنیا کی محبت اورلذت پرٹوشنے والے۔ بید زیابرایسے ٹوٹے بڑے ہیں جیسے بروانے آگ يِرَّرَتَ بِينِ. (دليل الفالحين: ٢٠٤/١. روضة المتقين: ٢٠٨/١) ٠

کھانے سے فراغت کے بعد برتن اورا نگلبوں کو جاشنے کا حکم

١٢٣. أَلْسَاسِعُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرَ بِلَعُقِ الْاَصَابِعِ: وَالصَّحُفَةِ وَقَالَ: "إنَّكُمُ لَاسَدُرُوْنَ فِي اَيَهَا الْبَرَكَةُ" رَوَاهُ مُسُلِمٌ وَفِرُ رِوَايَةٍ لَهُ : "إِذَا وَقَعَتُ لُقُمَةُ اَحَدِكُمُ فَلْيَاخُذُهَا فَلْيُمِطُ مَا كَانَ بِهَا مِنُ اَذًى وَلُيَا كُلُهَا وَلاَيْدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَلاَيَمُسَحُ يَدَهُ بِالْمِنْدِيُلِ حَتَّى يَلْعَقَ اَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لَايَدُرِىُ فِرُ اَىَّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ" : وَفِي رَوَايَةٍ لَهُ : "إِنَّ الشَّيُطَانَ يَحُضُرُ اَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلَّ شَيْءٍ مِنُ شَانِهِ حَتَّى يَحُضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا سَقَطَتُ مِنُ اَحَدِكُمُ اللُّقُمَةُ فَلَيُمِطُ مَا كَانَ بِهَا مِنْ اَذًى فَلْيَا كُلُهَا

(۱۶۴) حفرت جابر رضی الندعنہ ہے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الند خُلِیْخ انے انگلیوں اور کھانے کے برتن کو چا شنے کا تھم دیا، اور فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کون سے جھے میں برکت ہے۔ (مسلم)

مسلم کی ایک اور وایت میں ہے کہ اگرتم میں ہے کسی کالقمہ ہاتھ ہے گرجائے تواہے اٹھا لے اور جو کچھاسے لگ گیا ہواہے صاف کر کے کھالے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے اور اپنے ہاتھ کوروبال سے نہ صاف کرے جب تک اپنی انگیوں کو نہ حاث لے کیونکہ و ہیں جانا کہ کھانے کے کون سے جھے میں برکت ہے۔

اورمسلم ہی کی ایک اور وایت میں ہے کہ شیطان تمہارے ہر کام میں اور ہرامر میں موجود ہوتا ہے بہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی موجود ہوتا ہے۔ تو اگرتم میں ہے کس کالقمہ گر جائے تو وہ اس کوصاف کر لے اگر اس پر پچھ لگ گیا ہے اور اسے کھالے اور اسے شیطان

تُحُرِّ تَكُورِيثُ (١٩٣): صحيح مسلم، كتاب الاشربه، باب استحباب لعق الاصابع والقصعة .

كلمات صديف: ﴿ يُلْعَقُ ، لَعِنَ لَعُمَّا (باب كُع) زبان سي حالمُ الصَّحُفَة، بيالدَّ مع صِحَاف.

شرح مدید: الله تعالى نے این تمام محلوت کو پیدافر مایا اور وای سب کورزق دیتا ہے حتی کر برف بیش بہاڑ کی تدمیس جھے ہوئے کیڑے کو بھی رزق ویتا ہے اورانسان کو بھی وہی رزق دیتا ہے اگر اللہ رزق نیدے تو انسان رزق نہیں حاصل کرسکتا،انسان اللہ تعالیٰ کا عاجز بندہ ہےاہے جب اللہ کارزق عطاہ ہوتو تواضع اور خاکساری ہے کھائے اور کھانا ختم کر کے اپنی انگلیاں جاٹ لے اور برتن بھی جاٹ لے جس میں کھانا کھایا ہے اور اگر کوئی لقبہ گر جائے اس کو اٹھا لے اور صاف کر کے کھالے ، کہ اسٹیبیں معلوم کہ کھانے کے کون سے حصہ میں برکت ہے۔

### حضرت حذيفه رضى اللدتعالي عنه كالقمه اثفا كركمعانے كاواقعه

حضرت حذیفد رضی الشعند کا واقعہ ہے کہ وہ کا فروں کی کی جمل میں تقے کدان کے ہاتھ سے لقمہ گر کیا انہوں نے اس کواشا کو کھانا جا ہا تو کسی نے انہیں ٹوکا کہ یہال غیر سلموں کے سردار بھی موجود ہیں وہ کیا خیال کریں گے اس پر حضرت حذیفہ رضی الشعند نے فرمایا کہ میں۔ ان ہیوتو فول کی خاطرا بے حبیب مُلِظِّمًا کی سنت ترک کردول۔ (دلیل الفال حین: ۱/ ۲۱ ، شرح مسلم للدووی)

برعتى قيامت كروزرسول الله على كقرب عدم وم مول ك

1 ٢٥. اَلْعَاشِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ: قَامَ فِيْنَا رَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَوْعِظَةٍ فَقَالَ: "كَمَّا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُشُورُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى حَفَاةً مُعْرَاةً عُرَلاً: "كَمَا بَدَانَا اَوَّل حَلْقِ بِمَوْعِظَةٍ فَقَالَ: "كَمَّا بَدَانَا اَوَل حَلْقِ بَعِيدُهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْكُ الْعَلَيْقِ يُكُسلى يَوُم الْقِيَآمَةِ اِبْرَاهِيْمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الا وَإِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَا اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُولُولُولَا اللللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُو

"وَكُنُتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا شَادُمُتُ فِيهِمُ اللي قَوْلِهِ :"الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ" فَيُقَالُ لِي : "إِنَّهُمْ لَمُ يَزَالُوامُرْتَذِيْنَ عَلِيٰ اَعْقَابِهِمْ مُنُذُ فَارَقْتِهُمْ" مُتَفَقَّ عَلَيْهِ .

"غُرُلاً" : أَيُ غَيْرَ مَخْتُوْنِيُنَ .

(۱۷۵) حصرت عبداللہ بن عباس رضی الشعنها ہے روایت ہے کہ رسول اللہ تلقیقاً ہمیں نصیحت فرمانے کے لئے کوڑے ہوئے ، آپ ٹلقیقاً نے فرمایا کہ اے لوگ کر اسے ہوئے ، آپ ٹلقیقاً نے فرمایا کہ اے لوگ کر جہ باللہ کی طرف افغائے جادگ کر ہمنہ پائیقیاً نے بدن اور بغیر ختند کے ہوئے ۔ جیسا کہ ہم نے کہلی بار پیدا کیا تھا ای طرح ہم دوبارہ لو ٹائیل کے بیہ ہم پروعدہ ہے ہم اسے خرور پوراکریں گے، تمام مخلوق میں قیامت کے روز سب سے پہلے جے لباس پہنایا جائے گا و حضرت ابراہیم علیہ السفام ہوں گے اور میری است کے کچھوگ لائے جا تھیں گان کو ہا تمیں طرف سے پہلے جے لباس پہنایا جائے گا دیس میں پکڑا جائے گا میں کہوں گا یار بھرے ساتھی، جواب دیا جائے گا آپ ٹیس میں کہوں نے اپنی بار میرے ساتھی، جواب میں بھر کر مرتبہ کیا ایجادیں کیس میں کہوں گا جیسا کہ عبدا کہ جہ بھر جو بیا تھی تھی ہوں بی آپ خلافی ان کو چھوڑ کر آئے اپنی اور پورس پر پھر کر مرتبہ کے ۔ درمیان رہان کے اور گواہ دہا، آپ خلافیا نے بیہ آب جائے گا ان کو چھوڑ کر آئے اپنی اور پورس پر پھر کر مرتبہ کا جائے گا کہ بیلوگ جوں بی آپ خلافیا ان کو چھوڑ کر آئے اپنی اور پورس پر پھر کر مرتبہ کے گا دیا گا کہ بیلوگ جوں بی آپ خلافیا ان کو چھوڑ کر آئے اپنی اور پورس پر پھر کر مرتبہ کا گھر کے۔ درمیان دہا اس کے درمیان دہا اس کیا جو کے درمیان دہا اس کے درمیان دہا ہوں کی اور پھر کی اور کر کو اور بار آپ کو کھر کر مرتبہ کا کہ کے دیے گا کہ کہ کہ کے کھر کیا گا کہ کا کہ کھر کو کے درمیان دہا گا گا ان کو چھوڑ کر آئے اپنی اور پر کو کے درمیان دہا گا کہ کو کھر کی کے درمیان دہا گا کہ کو کھر کو کے درمیان دہا گا کہ کے کہ کھر کے کہ کہ کو کھر کے درمیان دہا کہ کو کھر کو کیا کہ کیا گھر کی کو کھر کی کھر کو کھر کے کو کہ کو کھر کو کھر کو کھر کیا کہ کو کھر کو کھر کو کھر کر کے کہ کو کھر کو کھر کیا کہ کو کھر کو کھر کی کے کہ کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کیا کہ کو کھر کی کو کھر کی کھر کر کھر کو کھر کو کھر کو کھر کی کو کھر کو کھر کی کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کر کے کہ کو کھر کو کھر کھر کو کھر کے کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کے کہ کو کھر کو کھر کو کھر کھر کر کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کے کھر کے کھر کھر کو کھر کو کھر کھر کو کھر کو کھر کر کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کے کھر کو کھر کو کھر کو کھر کھر کو کھر کو کھر کر کھر کو کھ

مسلم، كتاب الجنة، باب فناء الدنيا وبيان الحشريوم القيامة .

كلمات مديث: حُدَفَاة، حَفِى حَفّا (بابِسُم ) نَتَكَ يا وَل جِلنا . حَافٍ: نَظَّ يا وَل جِلْ وَالاجْع حُدَاة. غُرلًا، غَرِلَ عَرِلَ عَرلًا

(باب مع) يح كاغير مختون مونا أغرل : غير مختون جمع غرل.

**شرح حدیث: شرح حدیث:** کے سب ای طرح اٹھ کر آ جائمیں گے جس طرح ہاؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، برہنہ پانظے بدن اور بغیر ختنہ کئے ہوئے ،جس طرح اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا ہی طرح اپنے حضور میں لوٹا کربھی لے آئے گا۔

علامہ ابن عبدالبرنے فرمایا کہ یوم الحساب میں ہرشخص ای طرح حاضر ہوجائے گا جس طرح پیدا ہوا تھاا گرکسی کے ہاتھ ہیرکٹ گئے بچے تو وہ گئے ہوئے ہوں گے تھی کہ خشتہ میں ہوؤ رای زائد کھال کاٹ دی جاتی ہے وہ بھی موجود ہوگی۔

تمام تلوقات میں دوز قیامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کولہائی پہنایا جائے گا، ایک اور دوایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا سے مرفوعا مروی ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت سے لا کرلیائی پہنایا جائے گا ان کے لئے عرش کے دائیں جانب کری رکھی جائے گا، میں میر اہمسر نہیں ہوگا۔ بیان کیا جانب کری رکھی جائے گا، و مجھے پہنایا جائے گا دو کچھے پہنایا جائے گا در کوئی بشراس لباس میں میر اہمسر نہیں ہوگا۔ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیضو عیب السلام کی سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منتصوصیت اس بنایہ ہوگی کہ دو بر ہند کر کے آگ میں چھینے گئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خصوصیت اس بنایہ ہوگئے کیوں کہ بعض اوقات مفضول کوکوئی فضیلت عظا ہوتی ہے مگر اس سے فضیلت مطلقہ لزم نہیں آتی ، نیز میک درسول اللہ مثل تھا کے بارے میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ مثل تھا کہ اس سب مطلقہ لازم نہیں آتی ، نیز میک درسول اللہ مثل تھا کہ بارے میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ آب مؤلؤ ہی نے فر ایا کہ سب سے کہ ایک میں جانب کھڑا ہوں گا۔

اس کے بعد فرمایا کہ پھر میرے کچیساتھ باکیں جانب والوں کے ساتھ لائے جاکیں گے، میں کہوں گا کہ میہ بیرے ساتھی ہیں، چھے

کہاجائے گا کہ آپ کوئیس معلوم کے انہوں نے نئی نئی با تیں پیدا کرلیس اور ایز بیل کے بل بیٹ کرمر نہ ہوگے، میں اس کے جواب میں وہ نل

کہوں گا ہو عبد صالح (حضرت میسی علیہ السلام) نے کہا کہ چو و گُذُتُ عَلَيْهِم مِشْمِيدًا مَّا اُومْتُ فِيهِم ﴾ (جب تک میں ان کے

درمیان تھا میں ان پر گواہ تھا) امام خطائی رحمہ الشد فر باتے ہیں کہ وہ اعراب مراد ہیں جورسول اللہ مُنْقِق کی وقات کے بعد مرتد ہوگئے تھے،
اور مام فو وی رحمہ اللہ نے فر بایا کہ اصحابی (میر سراتھی) ہے امت کے لوگ مراد ہیں اور آپ ٹائیق ان کو اس کے بیچان لیس کے کروز

قیامت امت مجمد سے کوگوں کی پھر نظانیاں اور علامات ہوگی مثل وضو کے اثر سے چرہے اور پیشانی روثن ہونا، وغیرہ اور اس کی دلیل میہ

ہے کہ اس حدیث کے اول میں دیال میں امن (میری) امت کے لوگ کے کا ان حالے ہیں۔

(فتح الباري :۲/۰۰/، دليل الفالحين: ۲/۱۲/۱)

# سنت رسول الله على اعراض كرنے والے سے قطع تعلق كرنے كا واقعہ

١٢٦. ٱلْحَادِيُ عَنْشَرَ عَنُ آبِيْ شَعِيْدِ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ مُعَفَّلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَذُقِ وَقَالَ: "إِنَّهُ كَا يَقُتُلُ الطَّيْدَ وَلَايْنُكُأْ الْعَدُوقَ وَإِنَّهُ يَقُقُلُّ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ

مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ. وَفِيُ رِوَايَةٍ أَنَّ قَرِيُبًا لِابُنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ فَنَهَاهُ وَقَالَ اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْحَدُّثِ وَقَالَ : 'وَقَالَ : 'أَحَدِّ ثُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنِ الْحَدُّثِ وَقَالَ : "إِنَّهَا لاتَصِيلُ صَيدُا" ثُمَّ عَادَ فَقَالَ : أَحَدِّ ثُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنُهُ ثُمُّ عُذْتَ تَخُذِفُ : لا أُكَلِّمُكَ آبَدًا .

(۱۹۹۱) حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عندے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ قافقائل نے خذف (کنکری مار نے) سے منع فر مایا، اور ارشاو فر مایا کہ اس سے مند تو شکار مرتا ہے اور ندو شمن مرتا ہے اور ندو شمن کے کہ دوایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عند کے کی رشید دار نے کی کوئنگری ماری انہوں نے منع کیا اور کہا کہ رسول اللہ تافیقائی نے خذف سے منع فر مایا ہے اور فر مایا ہے کہ اس سے شکار ٹیس ہوتا، اس نے پھر کنگری جی بھر کنگری ہوتی اللہ تعالی عند نے مایا کہ میں تھے رسول کھی کھی مدیث سار ہا ہوں کہ آپ شافیقائی نے اس کام سے منع فر مایا تو پھر بھی کنگری چینک رہا ہے، اب میں تھے مول کھی کہ دیث سار ہا ہوں کہ آپ شافیقائی نے اس کام سے منع فر مایا تو پھر بھی کنگری پھینک رہا ہے، اب میں تھے کے فر مایا کہ میں کہ وں گا۔

تُح تَ مديث (١٧١): صحيح البحارى، كتاب الادب، باب النهى عن النحدف. صحيح مسلم كتاب الصيد، باب اباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة النحذف.

ماوی مدیث: حضرت عبدالله بن مغفل رضی الله عند آره میں اسلام لائے بیت رضوان میں شرکت فرمائی بعد میں متعدد غزوات میں شریک ہوئے ،آپ رضی الله لعالی عند ہے ۲۳ احادیث مروی ہیں جن میں چار متفق علیہ ہیں۔ آرہ میں انتقال فرمایا۔ (الاصابه فی تعییز الصحابہ: ۱۳۲/۶)

شرح صدید:

مرح صدید:

علامہ نووی رحمہ اللہ فرمات بیں کہ اہل بدعت فاسق وفاجر اور سنت کی مخالفت کرنے والے تے قطع تعلق کرنا جائز ہے، اور جوممانعت ہے کہ مسلمان سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق نہ کیا جائے وہ وہ قطع تعلق ہے جو ذات کے لئے ہو جبکہ اہل بدعت اور مخالف سنت سے ہمیشہ کے لئے قطع تعلق کیا جا سکتا ہے۔ (فتح الباری :۲/۱۸۰۸ دلیل الفال حین :۱۸/۱۳)

# حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كاجر اسود كوخطاب

١ ٢٥ . وَحَنُ عَابِسِ نُنِ رَبِيْعَةَ قَالَ : رَايُتُ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ، يغنى الْاَسُوَة ، وَيَقُولُ إِنِّى اَعُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ .
 وَسَلَّمَ ثَقَبُلُکَ مَاقَبُلُتُکَ، مُثَّفَعٌ عَلَيْهِ .

(۱۹۷) حصرت عابس بن ربید کابیان ہے کہ میں نے حضرت عمرض اللہ عند کو تجرا سود کا بوسہ لیتے ہوئے ویکھا، آپ رضی اللہ تعالی عند نے فر مایا کہ جھے معلوم ہے کہ تو چھا ہوتا کہ تھے۔ اللہ تعالی عند نے فر مایا کہ جھے معلوم ہے کہ تو چھر ہے نہ فع بہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان اگر میں نے رسول اللہ ظافھ کا کو نہ دیکھا ہوتا کہ تھے۔ بوسد و سے بیں تو عمل تھے بوسد نہ دیتا۔ (متفق علیہ)

تَحْرَ تَحَمَّد عِشْدِ ( ١٢٤): كتباب البحج باب تقبيل الحجر الإسود في الطواف. صحيح مسلم، كتاب الحج، باب استحباب تقبيل الحجر الاسود في الطواف.

كلمات حديث: يقبل، قبل تقبيلًا (باب تفعل) چومنا، بوسروينا-

شرح مدید:

مرح مدید:

مرقع پیعش نوسلم اعراب بھی موجود تھے، حضرت عررض اللہ عند نے انہیں متنبے فرمائی کدرسول اللہ تلکھ نے جمل کی اتباع اور بیروی

موقع پیعش نوسلم اعراب بھی موجود تھے، حضرت عررضی اللہ عند نے انہیں متنبی فرمایا کدرسول اللہ تلکھ کے جمل کی اتباع اور بیروی

لازم ہے خواہ اس کی مصلحت معلوم ہویانہ ہو، ہم صرف اتنا جائے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا اس لئے ہمارے اور پھی لازم ہے کہ ہم

آپ تلکھ کی صنت کی اتباع کریں۔ (دلیل الفالحین: ۱۸/۱۳)



اللبّناك (١٧)

فِیُ وُجُوبِ الْإِنْقِيَادِ لِحُکُمِ اللَّهِ وَمَا يَقُولُهُ مَنُ دَعَیْ اِلَیْ ذَلِكَ وَأَمِرَ بِمَعُرُوفِ اَوْنُهِیَ عَنُ مُنْکَرِ! الله کے کم کی اطاعت واجب ہے، اور جے اس اطاعت کے لئے بلایا جاتے اور جے امر بالمعروف اور نہی عن المثار کیا جائے وہ کیا کہ

٢٩. قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُ مْ ثُمَّ لَا يَحِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ شَلْلِمًا ﴿ ﴾

الله تعالی نے فرمایا:

'' تہبارے رب کی تئم ، بیمؤمن نہ ہوں گے یہاں تک کہ تہمیں اپنے تناز عات میں منصف نہ بنائیں اورتم جو فیصلہ کر واس اپنے ول میں کو کی تنگی محسوں نہ کریں بلکہ بلاتا کی تسلیم کرلیں۔'' (النساء 14)

تنمیر کا کات: منعف اور حاکم ندجالی کی کم تبهارے فیصلے اور حکم سے ان کے بی میں تنگی اور ناختی ندآنے پائے اور تمہارے برحکم کوختی کے ساتھ وال سعف اور حاکم ندجالی کی کم تبہارے فیصلے اور حکم سے ان کے بی میں تنگی اور ناختی ندآنے پائے اور تمہارے برحکم کوختی کے ساتھ وال سعۃ ولند کرلیں اس وقت تک ان کو برگز ایمان فعیب نہیں ہوسکتا۔

آپ ٹائٹٹا کے بعد تمام فیضلے اور تمام احکام احادیث اور سنت کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں اور ہمیں ان جملہ احکام نبوت پہائی طرح ممل کرنا چاہئے کہ دل میں کوئی ذراسامیل آنا تو دور کی بات ہے ہم بہت خوش سے تعلیم کرلیں اور اپنا سر جھکا دیں ، اس انقیاد اور امی تسلیم ورضا مندی پرایمان موقوف ہے۔

٠٠. وَقَالَ تُعَالَىٰ :

﴿ إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَادُعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءلِيَحْكُمُ لَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ لَكُنَا ﴾

يز فرمايا:

''مؤمنوں کی ہیات ہے کہ جب آئیس اللہ تعالی اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تا کہ ووان میں فیصلہ کریں تو وہ کہیں کہ ہم نے س لیااور مان لیا،اور یکی لوگ فلاح پائے والے میں '' (النور: \ ۵ )

اوراس میں متعددا حادیث میں ،شلا حضرت ابو ہر پرہ درضی الند تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث جواس باب کے شروع میں ند کورےاور اس کے علاوہ دیگرا جادیث۔ تغیری نکات: دوسری آیت میں فرمایا کدائیان دانوں کی بات یمی ہے کہ جب آئیں اللدادراس کے رسول تُلَقِّماً کی جانب بلایا جاتا ہے ادرآئیں اللہ اوراس کے رسول تُلَقِّماً کا کوئی تھم سنایا جاتا ہے دہ اس کوائی وقت دل وجان سے مان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم آباد کا طاعت ہیں۔ (نفسیر عنسانی)

اللدا دررسول كاحكم س كرشع وطاعت اختيار كرنا

١٢٨. وَعَنُ آبِي هُ وَيُواَ وَصِي اللّهُ عَنُهُ قَالَ : لَمّا نَزَلَتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَآتُوا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُوا عَلَى الرُّكِ فَقَالُوا : أَى رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُولُهُ عَلَى الرُّكِ فَقَالُوا : أَى رَسُولَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلُهُ مَا وَالصِّيَامَ وَالصَّدَقَةَ وَقَدُ أَنْزِلَتُ عَلَيْكَ هَذِهِ الْاِيَةُ وَلَا لُطِيقُهُا. قَالَ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الرُّكِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : "أَتُويُدُونَ أَنُ تَقُولُوا كَمَا قَالَ الْكِتَابَيْنِ مِن قَبْلِكُمُ : سَمِعُنا وَعَصَيْنَا؟ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْكُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ، كُلّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلَائِكَمَ وَعَمْينَا؟ اللّهُ وَلُولُ السِمِعْنَا وَاطُعْنَا عُفُرانَاكُ وَالْكُوا اللّهُ وَمَا لَيْكُم وَاللّهُ وَمَا لِي اللّهُ وَمَا لَا اللّهُ وَمَا لَاللّهُ وَمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَسُعُهَا لَهُا مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ عَلَى الللللّهُ عَل

(۱۹۸) حضرت الو جریره وضی الشدعند سروایت ہے کہ جب رسول اللہ تلقظ پریا یت نازل ہوئی ﴿ لِنَهِ مَافِی اَلسَّمَوَاتِ
وَ مَافِی اَلاَ رَضُ وَ إِن تُسَدُّوا مَافِی آنفُسِ کُم اَ وَ تُحضُون کِی اِسْکُمُ بِدِ اللّه ﴾ (جو کچھ آ مانوں اور زمین میں سب اللہ ہی کا ہے، ہم اپ ول کو کی بات ظاہر کرویا چھپاؤ ، اللہ اس کا تم سے صاب لے گا ) یہ آ یت سی بیکرام کو بہت بخت محسوں ہوئی، رسول اللہ تلقظ کی خدمت میں حاضر ہوے اور تحفول کے بل گر کے اور عرض کی: یارمول اللہ بیمیں ان اعمال کا مکلف قرار دیا گیا جن کو ہم کر سے تھے بینی نماز جہا و، روز واور صدقہ ، گراس وقت جو آیت آپ تلقظ پر نازل ہوئی ہے ہم اس کی قدرت نہیں رکھتے ہیں کو ہم نے سناور نافر مانی کی ہم یہ کو کہ ہم کے بین کہ ہم نے سناور نافر مانی کی ہم یہ کو کہ ہم کے دی لائے ہیں کہ ہم نے سناور نافر مانی کی ہم یہ کو کہ ہم نے کہو کہ ہم نے کو کہ ہم اس کی قدرت نہیں آ ہے کو کہ ہم نے مناور نافر مانی کی ہم یہ کو کہ ہم نے مناور نافر مانی کی ہم یہ کو کہ ہم نے مناور نا ہے۔ جب اس آ یت کو نے من لیا اور ہم نے اطاعت کی ۔ اے رب ، ہم تیری بخش کے طلب گار میں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب اس آ یت کو میں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب اس آ یت کو میں لیک می اس کے دور کو کہ کو کو کر جانا ہے۔ جب اس آ یت کو کہ بھور کے میں لیک می خوال کو کر جانا ہے۔ جب اس آ یت کو کہ بھور کو کر کہ نا ہے ہور ہونہ میں کہ ہم نے اس کا دل کو کر جانا ہے۔ جب اس آ یت کو کہ بھور کی کو کہ بھور کی کی کہ اس کی کو کر کر کو کہ بھور کو کر جانا ہے۔ جب اس آ یہ کو کہ بھور کی کو کہ بھور کھور کو کر کر جانا ہے۔ جب اس آ یا در تیری اس کی میں کو کو کر جانا ہے۔ جب اس آ یہ کو کو کر جانا ہے۔ جب اس آ یہ کو کر بھور کو کر جانا ہے۔ جب اس آ یہ کو کو کر کو کر جو کر کو کر جانو کو کر جانو کر کو کر بھور کو کر جب اس آ یہ کو کر بھور کی کو کر کو کر جانو کی کو کر بھور کو کر جانو کی کو کر جانو کی کو کر کو کر جانو کو کر جانو کو کر جانو کو کر جو کر کو کر کو کر جو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر

لوگوں نے پڑھااوران کی زبانوں پررواں ہوگئ تواللہ تعالیٰ نے اس کے بعدیہ آیات نازل فرماٹیں ﴿ عَامَنَ ٱلْرَّسُولُ بِمَا أَنْسَرْكُ إِلَيْهِ مِن رَبِهِ ءَوَالْمُوِّ مِنُونٌ كُلُّ ءَامَنَ بِاللّهَ وَمَلَتَهِ كَيْهِ ءَوْكُلُهِ ء وَرُسُلِهِ ، لاَنْفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِمِن رُسُلِهِ وَقَى الْوَاسَعِمْنَا وَأَطَعْنَ أَغُفُرَا لَكَ رَبَّنَا وَإِلْيَكَ الْمَصِيرُ ۞ ﴾ (مول ال يرايان لا عجوال يراترا ي رب کی طرف ہے نازل ہوااورسب مؤمن بھی ۔سب ایمان والے بھی ایمان لائے اللہ براس کے فرشتوں براس کی کتابوں براوراس کے رسولوں پر بہم اس کے رسولوں میں کو ئی فرق نہیں کرتے اور وہ اللہ ہے عرض کرتے ہیں: اے اللہ ہم نے من لیا اورا طاعت کی ،اے ہمارے رہ ہماری منفرت فر مااورہمیں تیری ہی طرف لوٹ کرآ ناہے ) جب انہوں نے اپیا کیا تو اللہ تعالی ایس آیت کومنسوخ فرما کر یہ تَى اوْلِ فِها ﴿ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَيْسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكُتَّسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَّا خِذْنَا اِن نَسِيدَ اَوْ أَخْطَ أَمَا ﴾ (الله كن نشر)واس كي قدرت سے زیاده كا مكلف نبیس بناتا، ہزنس كے لئے وہ ي ہے جواس نے اچھا عمل کیا اوراس پر وہی جزاء ہے جواس نے براعمل کیا، اے حارے رب جارامواخذہ نہ فریائے اگر ہم بھول جا کیں یا ہم سے خطا بوجائ )الله تعالى في فرمايا: بال من في قبول كما ﴿ رَبُّنَا وَ لَا تَحْمِينُ عَلَيْ مَنْ إَصْرًا كَمَا حَمَلْتُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِينَا ﴾ (اے ہارے رب ہم پروہ بوچھ ندڑال جوتونے ہم ہے پہلے لوگوں برڈ الاتھا)اللہ بحانہ نے فرمایا: کہ ہاں میں نے ایسا ى كيا ﴿ رَبُّنَا وَلَا تُحْكِمُ لْمَنَا مَا لَا طَلَاقَةَ لَنَا بِلِهِ ۗ ﴾ (اے ہارے رب ہزے اور اتا یو جھند کہ جس کے اٹھانے کی ہم ي طاقت نين ب) فرمايال ﴿ وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفَرْلِنَا وَأَرْحَمُنَّا أَنْتَ مَوْلَكُ الْفَانْصُرْنَا عَلَى ٱلْعَوْمِ اً آنے کھنے یو 🕥 🚳 ﴾ (اے دب ہمارے گنا ہوں سے درگز رفر ہا، ہمیں بخش دے ،ہم پر رحم فر ہا، تو ہی بمارا ہا لک ہے، بیس ہمیں کا فروں پرغالب فرما) فرمایا کہ باں۔ (مسلم)

تْخِ تَحْمديث (١٢٨): صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب بيان الله تعالى لم يكلف الامايطاق.

كلمات مديث: كُلِفَنَا: جميل مكلف بنايا كيار كَلَف نَكْلِفَا (بابِ فعيل) مكلف بنانا

صحابۂ کرام نے بیخیال کیا کہ ہرطرح کے خواطرنٹس پرمحاسبہ ہوگا اس لئے انہوں نے اس کو بحت جانا لیکن جب ان کو بتایا تمیا محاسبہ ان خیالات پر ہوگا جوقصداً لائے جائم کی چران کوزبان پرلایا جائے باان پڑھل کیا جائے ، تو ان کواطبینان ہوا۔ غرض سورة بقرہ کی آیت میں جس مجاسبہ کا ذکر ہے اس ہے مرادوہ ارادے اور نیٹیں ہیں جوانسان اپنے قصد اور ارادہ ہے دل میں جما تا ہے اور اس کے مل میں لانے کی کوشش بھی کرتا ہے بھر اتفاق ہے بھر موانع پیش آجانے کی بنا پر عمل نیس کر سکتا، قیامت کے دن ان کا محاسبہ ہوگا بھر تن تعالی جس کو جا ہیں اپنے فضل و کرم ہے بخش دیں جس کو جا ہیں عذا بد دیں، چونکہ آیت کے ظاہری الفاظ میں دونوں فتم کے خیالات داخل ہیں اختیاری ہوں یا غیر اختیاری، اس لئے اس آبیت کو من کر صحابۂ کرام کو فکر وہم لائق ہوگیا کہ اگر غیر اختیاری خیالات و درماوں پر بھی مواخذہ ہونے لگا تو کو ان نجات پائے گا ، صحابۂ کرام نے اس فکر کور مول اللہ نظافی ہے جو ض کیا تو آپ خلافی نے مسلوم پر لیے ہوگیا ہے جو سے کہ بھی مواخذہ ہونے لگا تو کو ان نجات پائے گا ، صحابۂ کرام نے اس فکر کور دول اور کہو کہ ہم نے تھم من لیا اور قبیل کی ، صحابۂ کرام نے اس بڑل کیا تو اس پر بیہ بھی منازل ہوا کہ اللہ تعالی کوشن کو اس کی قدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جس کا عاصل بیہ ہے کہ غیر اختیاری اس بڑل کیا تو اس بیں مواخذہ نہیں ہوگا ، اس بر جو کہ اس بر جو کہ اس بر جو کہ اس بر جو کہ من کو کہ ان کو کہ اس بر جو کہ اس بر جو کہ اس بی جائے کہ اس اللہ تعالی عرام رضی اللہ تعالی کوشن کو اس کی تعرب کی اندرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جس کا حاصل بیہ ہے کہ غیر اختیاری اس بر اس کو کہ کر اس مواخذہ نہیں ہوگا ، اس بر جو کہ کو کہ کیا کہ کو کو کہ کو ک

(دليل الفائحين: ١/١١/١ \_ معارف القرآن: ١/ ١٩٠)



المتاك (۱۸)

### فی النهی عن البَدع ومحدثات الأمور پرعت اورخی باتول کی ایجاد کی ممانعت

ا ٤. قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

﴿ فَمَاذَا بَعُدَ ٱلْحَقِي إِلَّا ٱلضَّلَالُ ﴾

الله تعالی نے فرمایا کہ

"حق کے بعد بھٹکنے کے سوااور کیا ہے۔" ( یونس: ۳۲)

تغیری تکامت: کیلی آیت میں فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو خالق وہا لک بھی ہے اور راز ق بھی۔ وہی ہے جو اس کا کات کے نظام کوتن تبا علار ہاہے کوئی اس کے ملک میں اس کا شریک کس، جب یہ حقیقت ہے اور بیر جائی ہے تو اس حقیقت اور سچائی ہے گریز کر کے کہاں جا کتے ہو کہ یکی تباسچائی اور یکی ایک واحد حق ہے اس کے سوا گرائی اور بھٹکٹے سے سوا کھوچھی ٹیس ہے۔ راف سیر عندمانی)

٢ ٤. وقال تعالىٰ :

﴿ مَافَرَ طَنَافِ ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ﴾

نيزفر ماياكه

"جمنے اس کتاب میں کسی بات کے لکھنے میں کوتائی نہیں کی۔" (الانعام: ٣٨)

تغیری نگات: د امور لکھ دیئے گئے ہیں۔ اس میں قیامت تک کے تمام واقعات وحوادث ذکر کردیے گئے ہیں اور کوئی شئے نہیں رہی جولوح محفوظ میں ذکر نہ ک گئی ہو، اور الکتاب سے قرآن کریم بھی مراد ہوسکتاہے اس صورت میں مفہوم ہیہے کہ انسان کی صلاح وفلاح سے متعلق جملہ اصولی ہدایات اس میں درج کردگ تی ہیں، لینی وینی امورا بھالیا تفصیلا قرآن کریم میں شکور ہیں۔ (معارف القران ۲۰۱۳)

2٣. وَقَالَ تَعَالَىٰ :.

﴿ فَإِن لَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى لَّذِي وَالرَّسُولِ ﴾ أي الْكِتأبِ وَالسُّنةِ.

نيز فرمايا كه

"اگرتمهاراكى بات مين اختلاف بوتو الله اور رسول كي طرف رجوع كرو" (النساء: ٥٩)

تغیری نکات: تیسری آیت بیس فرمایا که برمعامله بیس اور برامر بیس الله اوراس کے رسول تافیق کی طرف رجوع کرنالازم اورفرض بے، یعنی قرآن اورسنت کی جانب که ای پرائیان کا دارومدار ہے کہ مؤمن کا برعمل الله کے رسول تافیق کی سنت به طبر و کے مطابق ہو۔ ۲۸۷۷ و قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنَّ هَٰذَاصِرَطِى مُسْتَقِيمَا فَأَتَّبِعُوهٌ وَلَا تَنْبِعُواْ ٱلشُّبُلَ فَنَفَّرَّقَ بِكُمْ عَن سَلِيلِهِ ۗ ﴾ يزفراياك

'' اور بیمیرا راسته سیدها ہے تم اس پر چلو، اور راستوں پر ند چلنا کہ کہیں اللہ کے راستے سے الگ ، وجا ؤ۔' (الانعام: ۵۳ ) تقمیری نکاست: چیخی آیت میں فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول طائقتی کا بتایا ہوا راستہ یکی سچا اور سیدها ہے جو اس پر پیطے گا نجات پائے گا اور جو اس سے بخلک جائے گا تمرائی میں پڑجائے گا اور بربا و وہا ک ہوجائے گا۔

حضرت عبدالله بن مسعود صنى الله عندے روایت ہے کدر سول الله طُلَقُتْن نے ایک مرتبدا یک سیدها خط تھینچا اور فر مایا کہ بیابقد کا راستہ ہے چراس خط کے دائنیں بائنیں اور خطوط تھینچے اور فر مایا کہ ان راستوں میں سے ہرا لیک راستہ پر شیطان گھات لگائے میشاہے جولوگوں کو سید ہے راستہ سے ہٹاکرا بی طرف ہلاتا ہے چرا ہے شُلِقُطْ نے بیا آیت تلاوت فر مائی:

﴿ وَأَنَّ هَاذَا إِصِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُونَّهُ ﴾ (تفسير ابن كثير، معارف القرآن:٩١/٣٤)

۵۷. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ فَلْ إِن كُنتُو تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَانَيَعُونِي يُحْمِينَكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُرْدُنُوبَكُرُ ﴾

وَ أَمَّا الْآحَادِيْتُ فَكَثِيرَ قُرْجِدًّا وَهِيَ مَشْهُورَةٌ فَنَقُتَصِرُ عَلَرٌ طَرَفِ مِنْهَا.

وَالْآيَاتُ فِي الْبَابِ كَثِيْرَةٌ مَّعُلُوْمَةٌ.

اورفر مایا که

"اً رُمَّ الله عن منت رکتے بوقو میری بیروی کروانتہ جہیں اپنامجوب بنا کے گااورانتہ تبدارے گناہ معاف کروے گا۔" (آل عمران: ۳۱)

تغییری نکات:

ریا اور بسالو، اور اپنی زندگی کے بڑمل کو اس کی سنت کے مطابق بنالوانٹہ جہیں اپنامجوب بنا لے گا، یعن اللہ کے مجوب سے محبت کر کے تم

میں زمرؤا حباب میں داخل ہوجا کے اور مجوب سے مجت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خود کو اس جیسیا بنالو۔

#### ہر بدعت مردود ہے

المُونَا هذَا مَالُيْسَ مِنْهُ فَهُوَرَدٌ " مُتَفَقَّ عَلَيْهِ وَفِي وِوَايَةٍ لِمُسُلِم : "مَنُ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : "مَنُ الْحَدَّتَ فِي الْمُونَا هَذَا مَالْيُسَ مِنْهُ فَهُوَرَدٌ " مُتَفَقِّ عَلَيْهِ وَفِي وِوَايَةٍ لِمُسُلِم : "مَنُ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ اَمُونَا فَهُوَرَدٌ ". " المُونا هذَا ماليس مِنْهُ فَهُورَدٌ " مُتَفَقِّ عَلَيْهِ وَفِي وِوَايَةٍ لِمُسُلِم : "مَنُ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ اَمُونَا فَهُورَدٌ ". " المُن عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ اَمُونَا فَهُورَدٌ ". " المُن عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ وَمُونَا فَهُورَدٌ " مُن عَمِل عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ وَمُونَا فَهُورَدٌ " مُن عَمِل عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ وَمُونَا فَهُورَدٌ " مُن عَمِل عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ وَمُونَا فَهُورَدًا فَهُورَدًا فَهُورَدًا فَهُورَدًا فَهُورَدًا فَهُورَدًا اللهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى عَلَيْهِ وَمُونَا فَهُورَدًا اللهُ عَلَيْهِ وَمُونَا عَلَيْهِ وَمُونَا فَهُورَدًا اللهُ عَلَيْهِ وَمُونَا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُعُلِي اللهُ عَلَيْهِ وَمُونَا وَلَيْهِ لِمُسْلِم وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمُعُونَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعُونَا مُنْهُ اللهُ مُنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ وَمُونَا فَهُورَدًا اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعُونَا اللهُ مُعْمِلًا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ المُسْلِم وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا لَيْسَاسُ عَلَيْهِ وَمُونَا فَهُورَةً اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّ

اورسلم کی روایت میں ہے کہ جس نے الیا کام کیا جو جار اامز نہیں ہے وہ مردود ہے۔

من من المنافق المنافق

صحيح مسلم، كتاب الاقضية، باب نقض الاحكام الباطلة وردمجدثات الامور.

كلمات هديث: آخذت إخدَاثاً (باب افعال) ايجاد كرنا، پيراكرناب رَدَّ، رَدَّهُ وَمُرُدُودًا (باب نَعر) لوثادينا، كيميروينا، رد كردينا۔

**شرح مدیث**: صدیث مبارک میں ارشاد فرمایا گیاہے کہ جو تحض اللہ اور رسول ٹائٹی پر ایمان لایا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ اور رسول ٹائٹی کے بتائے ہوئے رائے پر چلے کہ یکی صراط متنقم اور یکی راہ نجات ہے اس کے ملاوہ ہروہ امر جودین میں اپنی طرف سے ایجاد کر لیا جائے حالا نکدوہ امر دین نہ ہو، بدعت ہے اور ردے۔

حافظ این تجررحمداللہ نے فرمایا کہ امرناھذا ہے مرادامر دین ہے، یعنی جو بات دین بچھکر پیدا کی جائے وہ بدعت ہے، چنانچہ ابن رجب حنبلی رحمہاللہ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جوشخص دین میں کوئی نئی بات ایسی پیدا کرے جس کی اللہ اوراس کے رسول مُنْظِّمْ نے اجازت شدی ہوتو اس کاوین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

(دليل الفالحين: ١/٥ ٣٢، فتح الباري: ٥/١ ٣٢، جامع العلوم والحكم: ٢٤)

#### بہترین کماب، کماب الله

14. وَعَنُ جَابِرِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: كَان رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَطَبَ الحَمَوَّ عَيُنَاهُ، وَعَلا صَوْتُهُ وَاَشَّتَكُمْ " وَيَقُولُ: "بُعِثُ كَانَهُ مُنْدِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: " صَبِّحَكُمُ وَمَسَّاكُمْ " وَيَقُولُ: " بُعِثُ آلَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيُنِ" وَيَقُولُ اَ بَيْنَ اصْبَعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالُوسُطِي وَيَقُولُ: اَ اَمَابَعُدُ فَانَّ حَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَالُا مُورِ مُحْدَثَاتُهُا وَكُلَّ بِدُعَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَالُا مُورِ مُحْدَثَاتُهُا وَكُلَّ بِدُعَةِ طَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَالُا مُؤرِ مُحْدَثَاتُهُا وَكُلَّ بِدُعَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَالُا مُؤرِ مُحْدَثَاتُهُا وَكُلَّ بِدُعَةِ صَلَّالًا قَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّا فَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَرَكَ وَيُنَا أَوْضَيَاعًا فَإِلَى صَلَالَةٌ " ثُمَّ يَقُولُ " آنَا آولِيْ بِكُلِّ مُؤْمِنِ مِنْ نَفُسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِاهُلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ وَيُنَا أَوْضَيَاعًا فَإِلَى وَعَلَى " زَوَاهُ مُسُلِمٌ .

وَعَنِ الْعِرْبَاضِ أَبْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدِيْئُهُ السَّابِقُ فِي بَابِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى السُّنَّةِ .

(۱۷۰) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کا پھٹا جب خطبہ ارشاد فریائے آپ کی آنکھیں سرخ جو جاتیں، آواز بلند ہوجاتی اور آپ کا پھٹا کے جلال میں اضافہ ہوجاتا، جیسے آپ کا ٹھٹا کی لشکر عظیم سے ڈرار ہے ہول کہ وہ تم پر جس کو فوٹ پڑے کو ٹوٹ پڑے گایا شام کو، اور فرماتے کہ میں مبعوث ہوا ہول کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں آپ اپنی سبا ہداور ورمیانی انگی کو طاتے اور فرماتے اما بعد میر حدیث کمانب اللہ اور فیر ہوا ہے جس کا ٹھٹا کی ہما ہیت ہے اور برے کا م وہ ہیں جودین میں ایجاد کئے گئے ہوں اور ہر برعت گرائی ہے، فرماتے میں ہرمؤمن کا اس کے نفس ہے بھی زیادہ اس کا ولی جوں جس نے مال چھوڑا وہ اس کے وارثوں کا ہوا ہو جس نے قرض یامختاج سے چھوڑ ہے تو وہ میری طرف اور میرے اوپر ہیں۔ (مسلم)

كلمات حديث: إخْمَرْتُ، إحْمَرُّ إحْمِرَاراً (بابافعلال) نرخ بونا، حيث إشكر، جمع حبوش-

شرح مدیث: قرآن کریم میں رسول اللہ تالیم کودا کی اور نذیر فرمایا گیاہے کہ آپ لوگون کواللہ کے راستے کی جانب بلاتے ہیں، اوراس دعوت کو قبول ندکر نیوالے کواس کے برےانجام ہے ڈراتے ہیں چنانجیاس صدیث میں بھی رسول کریم ٹاکھڑا کی داعی اور نذیر ہونے کی شان نمایاں ہے کہ بعض اوقات آپ خطید ہے تو جاہ وجلال ظاہر ہوتا اور صوت مبارک بلند ہوجاتی اورآپ مُلَاثِيم اس طرح لوگوں سے نخاطب ہوتے کہ جیسے ایک عظیم شکر حبح سورے یا شام کے دھند لکے میں ان برٹوٹ بڑنے والا ہے۔

اس کا نتات کی اللہ تعالی نے ایک مدت انتہاء مقرر فرمادی ہے جس کے وقت مقررہ کا سی کو کم نہیں ہے، کا نتات کے اختتام کے اس مرحلہ کا نام قیامت پاساعت ہے، رسول کریم مُلَاظِمُ نے احادیث مبار کہ میں قیامت کی متعدد علامات بیان فرمائی ہیں جن میں سے پچھے علامات صغر کی میں اور پچھے علامات کبر کی جو قرب قیامت کے قریب وجود میں آئیں گ۔

رسول کریم نظیم نے اس حدیث مبارک میں اپنی بعثت کو تیامت کی علامت قرار دیا ہے کیوں کہ نی کریم نظیم خاتم انتہین ہیں آپ نونینا کے بعد کوئی اور نبی نبیں آئے گاء آپ ملائیا کی ثبوت ورسالت پرسلسلۂ نبوت ختم ہو گیا اور اب قیامت ہی آئے گیء آپ ملائیا نے اینے اور قیامت کے قرب کوسبابداور درمیانی انگلی ملا کرواضح فرمایا کدجس طرح شہادت کی انگلی سے درمیانی انگلی لمبی ہے تو ای طرح میرے درمیان ادر قیامت کے درمیان فاصلہ ہے، لینی میں کچھ پہلے آگیا ہوں ادر قیامت میرے پیھیے پیھیے جلی آر ہی ہے۔

حضرت مستورد بن شدا درضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله الله فیضے نے فرمایا کہ میں قیامت کے قریب مبعوث ہوا ہول اوراس ے اس قدر پہلے آگیا جس قدر بیانگل اس انگل ہے آگے برھی ہے اور اپنی سبابہ ہے اور درمیانی انگل سے اشارہ فرمایا۔

فرمایا: سب ہے بہتر راہنمائی اور سب ہے انتھی ہدایت وہ ہدایت ہے جومحد لے کرمبعوث ہوئے ہیں۔ ہدایت کی دوشمیں ہیں، ا یک وہ بدایت جس کے معنی راستہ بتلانے صحیح ہتلانے ، راہنمائی اورا چھائی برائی ہے آگاہ کرنے اورلوگوں کوا چھے راستہ پر چلنے کی ترغیب دینے کے ہیں، رسول کریم ٹاٹیٹا کی جانب نسبت کرتے ہوئے ہدایت کا یمی مفہوم ہوتاہے، چنانچےقر آن کریم میں ہے:﴿ وَ إِنَّكَ لَتُهَّدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيدِ نَ ﴾ "اورتم بدايت دية مومراط متقم كى جانب."

مبدایت کا دوسرامنموم توفیق دینے اور راستہ پر جلاویئے کے ہیں۔ مبدایت اس مفہوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، چنانچہ فرمايا: ﴿ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ مَهْدِي مَن يَتَكَاءُ ﴾ (الله ص وعا به ايت ويتاب)

اس کے بعدایک اصولی بات ارشاد فرمائی کددین حق یمی ہے جواللہ کے رسول لے کرمبعوث ہوئے ہیں اگراس دین سے ہٹ کرکوئی شئے دین میں نئی پیدا کر لی تو وہ بری بات ہے اور بدعت ہے اور بدعت سے اجتناب لازم ہے۔

(دليل الفالحين: ٣٢٦/١ ، مظاهر حق جديده: ١٠٠/٥ ، تفسير عثماني)

البيّاك (١٩)

# فيمن سنّ سنة حسنة أو سيئة الحِمايابراطريقة المُركِنة والا

ا ٤. قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ:

﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ كَرَبَّنَا هَبْ لَنَامِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّلِينَا قُرَّةَ أَعْيُبٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِيدِ ` إِمَامًا ۞ ﴾

الله تعالى كاارشادى:

''اور دہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں ایک از واج اور اقلا دعطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھٹڈک ہواور ہمیں اہل تفقوی کا امام بنا۔'' (الفرقان: ۴۷)

تغییری نکات:

کیم آیت شن ابل تعزی مؤمنین کا ذکر دور با به وه مؤمنین جوتو بدکرتے بین عمل صالح کرتے بین اور کی الی جگہ خرب تک تیس میں است کا خرب بین بین بین کا ذکر دور با بیدوگر بین کی است کے خودا پئی نیکی اور تعزی پر است میں بیا بیدوگر بین کی اور تعزی پر است کی اور تعزی پر است کی اور تعزی پر است کی میں است مقامی کی میں است کا میں است مقامی کی میں است مقامی الیام کی است کی است میں میں کی این کی اور تعزی کی است کی میں است کی این میں است کی اجروثواب میں میں میں است کی اجروثواب کی میں است کے میں است کے میں است کی اجروثواب کی ادافر ملبی انفسیر ابن کئیر، نفسیر عنمانی )

22. وَقَالَ تَعَالَىٰيٰ :

﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِّمَّةً يَهَدُونَ بِأُمِّرِنَا ﴾

اورفر مایا:

"اورجم نے انہیں امام بنایا کہوہ جارے تھے۔" (الانہیاء:٣٧)

تغیری تکات: دوسری آیت میں انبیاء کرام علیم السلام کا ذکر ہے کداللہ نے آئیں اعمال صالح میں دنیا کا مقتداء اور امام بنایا ہے جو تماریح تم مے مطابق دوسروں کو بھی ہدایت کرتے تھے اور ان سب کو تمارے دین کا راستہ بتاتے تھے۔ (نفسیر مظهری)

# صدقه خيرات كى ترغيب

آ ك 1 . وَعَنُ اَبِيْ عَمُروجَوِيُو ابْنِ عَبُدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : كُنَّا فِيْ صَدْدِ النَّهَاوِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَآءَهُ ۚ قَوُمٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النَّمَارِ أَوِالْعَبَآءِ مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ عَامَّتُهُمْ مِنْ مُصَرَ بَلُ

كُـلُهُـهُ مِنُ مُضَرَ فَتَمَعَّرَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَارَاي بهم مِنَ الْفَاقَةِ فَدَ خَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَامَرَ بِلاَ لاَ فَاَذَّنَ وَاقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ : "يَا يُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْازَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنُ نَفُس وَاحِدَةٍ " إلى اخِرالُايَة : "إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيْباً" وَالْايَة ٱلْاُخْرَى الَّتِيُ فِي اخِرالُحَشُر : "يَآ أَيُّهَاالَّذِيْنَ امَنُوااتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُورُ نَفُسٌ مَّاقَدَّمَتُ لِغَدِ" تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِّنُ دِيْنَارِهِ مِنْ دِرُهَمِهِ مِنْ تَوْبِهِ مِنْ صَاع بُرَّهِ مِنُ صَمَاع تَمُرهِ حَتَّى قَالَ وَلَوُ بِشَقَ تَمُرَةٍ فَجَآءَ زَجُلٌ مِّنَ الْانْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتُ كَفُهُ تَعُجزُ عَنُهَا بَلُ قَلُه . عَجَزَتُ ثُمَّ تَصَابَعَ النَّاسُ حُتَّے رَايُتُ كُومَيْنِ مِنُ طَعَامٍ وَثِيَابٍ حَثْج رَايْتُ وَجُهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّـمَ يَتِهَـلَّلُ كَانَّهُ مُذْهَبَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنُ سَنَّ فِي ٱلْإِسُلَامِ سُنَّةً حَسَنةً فَلَهُ الْجُورُهَا وَأَجُرُ مَنُ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْفَصَ مِنُ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَام سُنَّةً سَيِّنَةً كَانَ عَلَيْهِ وزُرُهَا وَوزُرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْر أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَوْزَارَهِمُ شَيْءٌ " رَوَاهُ مُسَلَّمٌ.

قَوْلُهُ "مُنجُتابي النِّمَارِ" هُوَ بِالْجِيْمِ وَبَعُدَ الْإِلِفِ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ. وَالنَّمَارُ جَمُعُ نَمِرَةٍ وَهِيَ كِسَاءٌ مِنُ صُوُفٍ مُخَطَّطٌ وَمَعُنَى "مُجْتَابِيُهَا" أَي لاَ بِسَيْهَا قَلْـٰخَرَ قُوْهَا فِيُ رَؤُسِهْمُ. "وَالْجَوُبُ" الْقُطُعُ وَمِنْهُ قَرْلُهُ" تَعَالَىيْ : "وَثَسُمُوُدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ" : أَيُ نَحَيُوهُ وَ قَطَعُوهُ. وَقُولُهُ : "تَمَعَّرَ" هُوَ بِالْغَيْن الْمُهُمَلَةِ: أَيْ تَغَيَّرَ: وَقَوُلُهُ "زَايُتْ كَوُمَيُن" بِفَتْح الْكَافِ وَضَمِّهَا: اَيْ صُبُرَتَيْن: وَقَوْلُهُ "كَانَّه، مُذْهَبَةٌ" هُ وَ بِالذَّالِ الْمُعُجَمَةِ وَفَتُح الْهَآءِ وَالْبَآءِ الْمُوَحَّدَةِ قَالَهُ الْقَاضِيُ عِيَاضٌ وَغَيْرُه ' وَصَحَّفَه ' بَعْضُهُمُ فَقَالَ "مُدُهُنَةٌ" بِدَالِ مُهْمَلَةٍ وَضَمَ الْهَآءِ وَبِالنُّونِ وَكَذَا ضَبَطَهُ الْحُمَيُدِيُّ وَالصَّحِيْحُ الْمَشْهُورُ هُوَالْاَوَّلُ: وَالْمُوَادُ بِهِ عَلَى الْوَجُهَيْنِ: الصَّفَآءُ وَالْإِسْتِنَارَةُ.

( ۱ ۱ ) حضرت جریر بن عبدالله رضی الله عند ب روایت ب که بیان کرتے میں کہ بم دن کے آغاز میں رسول الله عن فیا کے یاں حاضر نتے کدآ ہے کے پاس کچھاوگ آئے جو ہر ہنہ تھے ان کے گلے میں کمبل پڑے تھے یا عبابدن پڑھی گلے میں تلواریں لکی ہوئی تھیں ان میں ہے اکثر بلکہ سارے ہی قبیلہ مضرکے تھے ،ان کے فقر وفاقہ کی بیصالت دیکھ کررسول اللہ مُکافیکا کے چیرہ مبارک کارنگ متغیر ءو ًيا، آب مُؤَيِّةُ اندرتشريف لے سئے چرم بر نظر عفرت بلال رضي الله عند كوتكم ويا انہوں نے اذان وي اورا قامت كي آپ مُلَيَّمُ الله نْهُ: يُرْى، پير خطبه ارش دفر ما يا اوركها ﴿ يَمَنا أَيُّهَا النَّاسُ التَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَجِعِدَةٍ ﴾ (ا الوكوورواني رب ، جس نِتهمين الكِنْس ، پدائيا) آپ الكام ن آخر تك يعن ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ٢٠٠٠ ﴾ تك يرآيت تلاوت فرمانى اور بحرآب تُللها نے سورة حرك آخرى آيت تلاوت فرمانى ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱلَّقَهُ وَالَّهَ مَوْ لَتَسْفُطُمْ نَفْسٌ مَّا فَدَّ مَتْ لِلْعَكِيهِ ﴾ (اے ایمان والواللہ سے ڈرواور ہرنش وکچھ لے کہ اس نے کیا آ کے بھیجاہے )ان آیات کی تلاوت کے بعد فرمایا کہ ہر خص کو دینارودرہم ہے، کپڑے ہے، گذم کھجور کا یک ایک صاع سے صدقہ وینا چاہئے ، یہ محی فرمایا کہ خواہ کھجور کا ایک ایک ایک محالات کو ان کہ ہر خواہ کھجور کا ایک ایک ایک محالات کی ہوئے ہے۔ اس کو ان کہ ہوئے کا ایک خواہ کھ بھر ہے تھے بال کا محملات کی محمل کے تھے، اس کے بعد لوگ آتے ، میں نے دیکھا کہ چھرہ انور کندن کی طرح محملاوگ آتے رہے ، یہاں تک کہ وہاں اشیاء خوردنی کے اور کپڑوں کے دوڈھیرلگ گئے ، میں نے دیکھا کہ چھرہ انور کندن کی طرح دمک رہا ہے، آپ منافظ آفر مایا کہ جھوا میں ہوئی اچھی سنت قائم کی تو اے اس کا اجربے کی اور کپر اس کے بعد اس پر اس کا گناہ ہوگا والے کا بھی اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ قائم کیا اس پر اس کا گناہ ہوگا اور ان کا بھی گناہ جوائم کی جائے اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ قائم کیا اس پر اس کا گناہ ہوگا اور ان کا بھی گناہ جوائم کی جائے اور جس نے اسلام میں کوئی کی جائے ۔ (مسلم)

مُختَابِی النّمار: نسار بیخ نسرة: اون کی دهاری دار چادر محتابی کے معنی پینے ہوئے، اے پھاڑ کرانہوں نے گلول میں فال الیا تقاادر جسوب کے سیر بقر آن کریم میں ہے ﴿ وَقَمْ وَالَّذِينَ جَابُواْ الْقَسَّخُرَ بِالْوَادِ فَ ﴾ (ثمود فال الیا تقاادر جسوب کی بیخ بھرکانے اور آئے۔ تَمَعَرُ ایون تغیر ہوگیا " زَایُتُ کُومَیْن " یعنی دوبرے فیر " کیانّه مندو اور کی میں بھرکرانے کے اللہ مندو کے میں معنول ہے، گرابھش دادیوں نے تھیف کے ساتھ مُدھند پر هااور حمیدی نے بھی ای طرح منول ہے، گرابھش دادیوں نے تھیف کے ساتھ مُدھند پر هااور حمیدی نے بھی ای طرح منول ہے، گرابھش دادیوں نے تھیف کے ساتھ مُدھند پر هااور حمیدی نے بھی ای

تر ت مدين الما): صحيح مسلم، كتاب الزكوة، باب الحث على الصدفة، ولو بشق تعرة او بكلمة طبية . وادى مدين: حضرت جريرين عبدالله رضى الله عن رحيل صيل اسلام لائ ، جمة الوداع مين رسول الله تأثيرًا كرماته تقيم جب بحول اسلام كر كي تشريف لائ تو صفور مثل في أن كرك الى عادر بجها كى . آپ سواحاد يث مردى بين جن مين آئي مشقل عليه بين حري الاصحابة في تعييز الصحابة)

کلمات مدیث: فَمَسَعَرَهُ مَسَعَرَ مَمَعُرا (باب تفعل) چره کارنگ عصرے بانا گواری سے با افسوس سے بدل جانا۔ کو مَیْنَ: دوؤھر مِشْنِد کُوّ مَ اُللہ مِنْ الله عِنْ الله عَلَمَ مَانَ الله عَلَمَ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ

شرح مدین:

رسول کریم طاقی کے پاس پینینکو کپڑانہ
تقاادرانہوں نے ستز پوٹی کے لئے کمبل میں سرکی جگہ یہ باکرا ہے آئے جو بہت مفلوک الحال فقیر حقیان کے پاس پینینکو کپڑانہ
تقاادرانہوں نے ستز پوٹی کے لئے کمبل میں سرکی جگہ یہ باکرا ہے آئے بیچھے ڈال ایا تھا، رسول کریم طاقی کا راجہ ست تقان لوگوں کی بدحالی
د کھیکر چہرہ انور کارنگ بدل گیا، آپ طاقی نے اصحاب کو تیج کیا اور ایک بلیخ خطبدار شاوفر بایا، آپ طاقی کی مودات میں کرصحابہ گرام ہے
جو کچھے میں پڑا، الکر حاضر کردیا، ایک طرف کپڑوں کا ڈھیر لگ گیا اور دوسری جانب خورد فی اشیاء کا، ایک صحابی جنہوں نے لانے میں جہل
کی تقی ووایک بندری اشا کر لائے تقے جس کواشحاتے ہوئے ان کے ہاتھ تھتے جارہ ہے تھے بلہ تھک گئے تھے، آپ طاقی نے فر مایا کہ جس
نے اسلام میں کوئی سنت حنہ جاری کی تو اے اس کا اجر لے گا اور جس قدر لوگ بعد میں اس اچھائی پڑھل کریں گے ان سب کا بھی اجر
لے گا اور جس نے اسلام میں کئی بر بے طریقہ کا آغاز کیا اسے اس کا گناہ ہوگا اور جس قدر لوگ اس کے بعد اس پڑھل کریں گے ان کے
گناہ میں کو قصہ لے گا۔

سنت حسنہ ہے مراد وہ طریقہ ہے جواللہ اوراس کے رسول مُلَّلِمًا کے بتائے ہوئے طریقہ کےمطابق ہواورادلہ اربعہ ہے اس کا ثبوت ملتاہو یا سنت پہلے ہے موجو دہواوراس کی دعوت دینااس برعمل کرنااورلوگوں کوقعلیم دینا یعنی اس کا حیاءاوراس کی تجدید کرنا مراد ہے۔ (دليل الفالحين: ١/٣٣٠)

# محل ناحق کے گناہ میں قائیل کا بھی حصہ ہوتا ہے

وَعَنِ ابُنِ مَسُعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "لَيُسَ مِنُ نَفُس تُقْتَلُ ظُلُمًا إِلَّا كَانَ عَلَے ابْنِ ادمَ الْاَوَّل كِفُلٌ مِّنُ دَمِهَا لِلاَّفَهُ كَانَ أَوَّلَ مَنُ سَنَّ الْقَتْلَ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

( ۱۷۲ ) 🛚 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم مُلکیکا نے فرمایا کہ جوشخص بھی ظلما قتل ہوتا ہے مگر این آ دماول پراس کےخون کا حصہ ہوتا ہے کہ وہ پہلا محص ہے جس نے آل کا طریقیہ قائم کیا۔ (متفق علیہ )

صحيح البخاري، كتاب الحنائز، باب يعذب الميت ببكاء اهله . صحيح مسلم، كتاب تخ تخ ت مديث (١٤٢): القيامة، باب اثم من دعا الى ضلالة.

كلمات حديث: ركفُلٌ: حسه بوجه - كَفَلَ يَكْفِل (باب ضرب) شامن هونا وأهبل هونا -

شرح مدیث: اس سے پہلے حدیث میں آیا ہے کہ جس نے کوئی اچھاطریقہ قائم کیا اے اس کا اجریلے گا اور بعد میں جواس پڑمل کریں گےان کے اجور میں ہے بھی اے حصہ ملے گا بغیراس کے کہان کے اجر میں کوئی کی ہو،اور جیخف براطریقہ قائم کرے گاہے اس کا گناہ ہوگا اور جو بعد میں اس بڑمل کرے گااس کے گناہ میں ہے اس کو بھی حصہ ملے گا بغیراس کے کدان کے گنا ہوں میں کوئی کی ہو۔

قتل کا طریقہ سب سے پہلے فرزند آ دم نے قائم کیا،جیسا کہ قر آن کریم میں بیان ہوا ہے، رسول کریم مُلکُمُنا نے فرمایا کہ اب جوکو کی بھی مظلوم آل ہوتا ہے، اس قبل کے گناہ میں وہ فرزند آ دم بھی شریک ہوتا ہے کہ اس نے قبل کا آغاز کیا۔

گویا اس حدیث میں تنبیہ ہے کہ کوئی آ دمی ہرگز براطریقہ جاری نہ کرے کیوں کہ اگر وہ ایبا کرے گا توایئے گناہ کے ساتھ ساتھ قیامت تک جینے لوگ اس بڑمل کریں گے ان کے گناہوں میں ہے بھی اس شخص کو حصہ ملے گا اس طرح دنیا میں تمام قتل ہونے والے مظلومین كابارگناه قابل يريوتار بتا بيد (دليل الفالحين: ٢/١٣)

البّاك (٢٠)

باب في الدلالة على حير والدعاء إلى هدى أو ضلالة محلائي كي طرف رايثمائي اور بدايت ياضلالت كي طرف بلانا

٣٤. قَالَ تَعَالَى :

﴿ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِكُ ﴾

الله تعالى نے ارشاد فرمایا كه

"اورايخ رب كى طرف بلاؤ" (القصص: ٨٤)

تغیری نکات: کیلی آیت کریمی بی بی کریم نافظ کو کوناطب کرتے ہوئے ارشاد ہواہے کہ آپ مسلس اپ رب کی جانب بلاتے رہی خواہ میکا فرآپ کی بات میں ایسٹن کیوں کہ وعظ وقعیحت اور رب کی طرف راہنما ٹی کامستقل اجر و ثواب ہے اور خاطب کے قبول یا عدم قبول کے معلق میں ہے۔

٣٧. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ وفر لماكه

"بلائے لوگول کوایے رب کے رات کی طرف حکمت سے اور اچھی نصیحت ہے۔" (انحل: ۱۲۵)

تغيرى تكات: دوسرى آيت كريمه مين رسول الله تلفية كوفر مايا كياب كدآب تلفية الوگول كواب رب كرداست كى طرف عكست اورموعظت حسنس بلا كين -

تحکمت سے مرادیہ ہے کہ نہایت پخشائل مضامین اور مضبوط دلائل و براین کی روثنی میں تحکیما ندا نداز سے پیش کے جا ئیں جن کوئ کر۔ فہم وادراک اور علمی ذوق رکھنے والا طبقہ گردن جھکا سکے، دنیا کے خیالی فلسفے اس کے سامنے ماند پڑجا ئیں اور کسی قتم کی علمی و دماغی ترقیات وی الٰہی کے بیان کر دہ دھائق کا ایک شوشہ شہدیل کر سکیں ۔

موعظت حسنہ ہے کہ مؤثر اور رقت انگیر نصیحتوں ہے جمھایا جائے جن میں نرم نوئی اور دلسوزی کی روح تھری ہو، اخلاص ، ہمدردی شفقت اور حسن اخلاق سے خوبصورت اور معتدل بیرا ہد میں بوضیحت کی جاتی ہے بدا اوقات اس سے پیتر دل بھی موم ہوجاتے ہیں مردوں میں جانیں پڑ جاتی ہیں ایک مایوں و پڑ مردہ قوم جمر جمری کیکر کری ہوجاتی ہے، لوگ ترغیب وتر ہیب کے مضامین س کر مزل مقصود کی طرف ب تاباند دوڑنے مگتے ہیں اور باخضوص جوزیادہ عالی دماغ اور ذکی میں نہم نہیں ہوتے مگر طلب حق کی چنگاری سینے میں رکھتے ہیں ان میں مؤثر وعظ وضیحت سے عمل کی ایسی اسٹیم بھری جاسکتی ہے جو بڑی او نچی عالم اندی تھیقات کے ذریعے ممکن نہیں۔

20. وَقَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّوَ ٱلنَّقْوَيُّ ﴾

اور فرمایا که

''اورتعاون کروئیکی کے اورتقوالی کے کاموں میں '' (المائدة: ۲)

تغی**ری نکات:** تیری آیت میں قرآن کریم نے ایک اصوبی اور بنیادی مسئلہ کے متعلق ایک حکیمانہ فیصلہ دیا ہے جو پورے نظام عالم کی روح ہے، انسان خواہ کتنا ہی طاقتور مالدار اور ذہیں ہو وہ دومرے انسانوں کے بغیر زندگی ٹیمیں گزار سکتا کے س تعاون کی بھی کوئی اساس درکار ہے جس پر یہ ہمد گیر تعاون استوار ہو سکے بقر آن کریم نے فرمایا کہ اس تعاون کی اساس نیکی اور اللہ کا خوف ہیں پیچنی پر دققولی ، نیکی اور خدار تری انسانوں کے درمیان تعاون کی اساس ہے۔ (معارف القرآن: ۲۶/۳)

٢ ٤. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يُدَّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ ﴾

اورفر مایا که

"اورتم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی جائے جولوگوں کوئیکی کی طرف بلائے۔" (آل عمران: ١٠٣)

تغی**ری نکات:** چیخی آیت میں ارشاد فرمایا که مسلمانوں کے درمیان ہروقت ایک ایسی جماعت موجودر ہے جولوگوں کوخیر کی طرف بلاقی رہے اور خیرے مراد اتباع تر آن اور سنت کا اتباع ہے، دراصل مسلمانوں کی لمی زندگی اور حیات اجماع کی کے لئے دوامور ضرور می میں، اول تقولی اور اعتصام بحمل اللہ کے ذریعہا پنی ذاتی اصلاح ، دوسرے دعوت وتبلیغ کے ذریعہ دوسروں کی اصلاح ، اس آیت میں اس دوسر می بدایت کا بیان ہے۔

علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فریاتے ہیں کہ ہر مسلمان پرامر یالمعروف اور نہی عن المنکر خاص صدود پیس رہتے ہوئے لازم ہاوراس کے ساتھ میدیمی کہ امت بیس ایک گروہ ایسا ہو جو ستقل بی فریضہ انجام دیسے بعی فریونے وعرفی اور ارشاد وہدایت ، اس وعوت الی الخیر کے دودر ہے ہیں ، تمام دنیا کے لوگوں کو دعوت اسلام ویتازبان سے بھی اور عمل سے بھی اور سیرت و کردار سے بھی اور دوسر سان مسلمانوں کو وعظ وقعیت وعمل میں کوتائی اور علم نے دین سے حصول سے غلت برتے ہیں ان کو دعوت الی اخیر کافریشہ انجام دینا۔

(تفسير ابن كثير : ٩٣٨/١ ، معارف القرآن : ١٣٦/٢)

# نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھی اجرماتاہے

١٥٣. وَعَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ بُنِ عَمْرٍ وا لَانْصَارِيَ الْبَدْدِيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دَلَّ عَلَىٰ حَيْرٍ فَلَهُ مِثُلُ اَجْرٍ فَاعِلِهِ 'رَوَاهُ مُسُلِمٌ . (۱۷۳) حضرت ابومسعود وضي الله عند بروايت ب كدرسول الله ظَيْمَ الله خَلِيمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ كل الله عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عِلَيْمُ عِلَيْكُمْ عِلْمُ عَلِيمُ عِلَيْكُمْ عِلْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عِلْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عِلْمُ عَلِيمُ عِلْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عِلْمُ عَلِيمُ عِلَيْكُمْ عَلِيمُ عِلْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عِلْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِي اسے اس میمل کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔

تُحرِّ تَكَ مديث (١٤٣): صحيح مسلم، كتاب الإماره، باب فضل الغازي في سبيل الله بركوب وغيره.

كلمات حديث: ذَلَّ : را بهما في كي بتايا ، ولالت كي \_ دَلَّ دَلاَئَةُ (باب نفر) ولالت كرنا \_

**شرح مدیث**: قرآن کریم کی کیفش آیات کا قرآن کریم میں سبب نزول بیان کیا جاتا ہے جس سے مراد وہ واقعہ یا مناسبت ہوتی ہے جس میں قرآن کریم کی متعلقہ آیت نازل ہوئی ہو، بیا یک با قاعدہ علم ہے جے علم اسباب النز ول کہا جاتا ہے، ای طرح بعض اعادیث تحسی واقعہ یا موقع ہے متعلق ہوتی ،ابیا واقعہ یا موقع جس ہے حدیث متعلق ہوسبب ورود الحدیث کہلاتا ہے اس کی جمع اسباب ورود الحديث إوريطوم الحديث مين ايك الهم اورستفل علم ب-

اس حدیث کا بھی کتب حدیث میں سبب ورود بیان کیا گیا ہے اور وہ سے کہ ایک صاحب رسول اللہ مُظَیَّمُ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میری سواری ہلاک ہوگئی ہے آپ نگاٹی مجھے سوار کراد بیجئے آپ نگاٹی کے خربایا کہ اس وقت میرے یاس کوئی سوار ک نہیں ہے بین کرایک صاحب نے فرمایا کہ یارسول اللہ! میں اس کوابیا شخص بناہ بنا ہوں جواس کوسوار کرادے گا آپ ناپھیل نے فرمایا کہ جس نے کسی نیکی کی طرف داہنمائی کی اے اس برعمل کرنے والے کے برابرثواب ملے گا۔

آمام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیرحدیث مبارک دلیل ہے کہ فیری جانب راہنمائی کرنا باعث اجروثواب ہے اوراس طرح علم سکھانا، دین کے احکام بتانااورعبادات کے طریقے سمجھانا جیسے تمام امور بھی باعث اجروثواب میں، اورامور خیر کی طرف راہنمائی کرنے والول کوبھی ایسا تواب ملے گا جیسا خود عمل کرنے والے کو ملے گا۔

ا مام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ثو اب اعمال اوران کا اجراللہ تعالیٰ کافصل وکرم ہے وہ جس کو جتنا چاہے عطا کرے۔اعمال کا مدار نیت پر ہے اگرا خلاص اور حسن نیت ہوتو اللہ تعالیٰ اس پراجروثو اب عطافر ما کمیں گے، ایک اور حدیث ہے اس موضوع کی تا ئیر ہوتی ہے كەرسول الله نافترا نے فرمایا كەاگرىكى نے كى كوروز وافظار كرایا تواس كواس روز در كھنے والے شخص كے برابرا جروثواب ملے كا ،اورا يك اور حدیث میں ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہوجس کے پاس کچھ ند ہواور وہ تمنا کرے کہ اگر اس کے پاس مال ووولت ہوتا تو وہ اللہ کے رات میں اس طرح خرج کرتا جس طرح اس کے ساتھی نے کیا ہے تو وہ دونوں اجروثو اب میں برابر ہوں گے۔

(صحيح مسلم للنووي، كتاب الامارة، دليل الفالحين: ٣٣٤/١ ، زوضة المتقين: ٢٢٢/١)

٢٤١. وَعَنُ اَبِيُ هُـرَيُوةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'قالَ : "مَنُ دَعَا اِلَيٰ هُـذَى كَـانَ لَـه ُ مِنَ الْاَجُرِ مِثُلُ اُجُورِ مَنْ تَبِغه ُ لَايَنقُصُ ذَلِكَ مِنْ اُجُورِهِمُ شَيْئًا '' وَمَنْ دَعَا اِلَىٰ ضَالاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْإِثْمِ مِثُلُ اثَامَ مَنْ تَبِعَهُ لَايَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ اثَامِهِمْ شَيْئًا " رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

( ۱۷۴ ) حضرت الاہر رہ درضی اللہ عندے روایت ہے کدر سول اللہ فائقائم نے فرمایا کہ جوشخص ہدایت کی طرف بلاتا ہے قاس کوان لوگوں کے مطابق اجرملتا ہے جواس کی اتباع کرتے ہیں اور اس سے ان کے اجور میں پھی کی نہ ہوگی اور جوشخص گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے اس پراس کی اتباع کرنے والے لوگوں کے مش گناہ ہوگا اور ان کے گٹا ہوں میں کی نہ ہوگی \_ (مسلم)

مُرْتَ عديث (١٤٣): صحيح مسلم، كتاب العلم، باب من سنَّ حسنةً اوسيئةً ومن دعا الى هدى او ضلالة.

شر*ن حدیث*: بیصد بیشت اس امر کے بیان میں واضح ہے کہ اگر کوئی شخص کی کو کئی نیکی یا چھائی کی طرف بلائے تو اسے ان لوگوں کے برابراجر دانو اب مطم گاجو قیامت تک اس کے بعد اس برعمل کریں گے تو اسے ان سب کا اجر مطم گا یعنی جسنے کسی کو ان اعمال صالحہ کی جانب اور ان امور خیر کی طرف را جنمائی کی جو انشداور اس کے رسول تکھی کے مقرر کردہ اعمال وصنات ہیں اور وہ اسپ اس عمل میں مخلص جو اور اس کی نیے سمجھ جنوا سے قیامت تک ان سب کا اجر مطم گا۔

غرض بیرصدیت صرح ہے کہ امور حسنہ پرلوگوں کو آمادہ عمل کرنا ، انہیں رغبت اور شوق دلانا خاص طور پر ایسی سنت جے لوگوں نے ترک کر دیا ہو۔ لوگوں کو اس سنت کے زندہ کرنے پر آمادہ کرنا ایسا بہتر بین عمل ہے جس پر تیا مت تک اجروثو اب ساتار ہے گا ، ای طرح کس برائی کوشروع کر دینا اور اس کا طریقہ قائم کر دینا اس قدر عظیم برائی ہے کہ ایسا کرنے والاند صرف اس گناہ کا وجھا تھائے بلکہ جولوگ اس طریقہ پرچلیں گے ان سب کے گناہ بھی ان کے ساتھ اس کے حساب میں تکھیے جاتے رہیں گے۔ (اعاذ نا اللہ)

(صحيح مسلم للنووي: ٦ ١ / ١٨٤ ، رروضة المتقين: ٢ ٢ / ٢٢٢)

وعظ ونفيحت سے كوكى ايك آدى را وراست پر آجائے توبيد دنياو ما فيها سے بهتر ب

140. وَعَنُ آبِى الْعَبَّاسِ سَهُل بُنِ سَعُدِ السَّاعِدِي رَضِى اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْهَ خَيِّرَ: "لَاُعْطِينَ الرَّايَةَ عَذَا رَجُلاً يُهْتَعُ اللَّهُ عَلَيْ يَكِبُ اللَّهَ عَدُوا عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنَيْهِ وَمَعَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنَهِ وَمَعَا لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنَهِ وَوَعَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنَهِ وَوَعَا لَهُ اللَّهُ عَنْهُ : يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ : يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ عَلِي مَعْدَوا عَلَى وَمَعَلَى اللَّهُ عَنْهُ : يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَعَ لَهُ وَمَعَا لَهُ اللَّهُ عَنْهُ : يَارَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ : يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَعَالَهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِيّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ : يَارَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ : يَارَسُولَ اللّهِ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَمَعَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ مَنْ عَنِي اللَّهُ عَنْهُ : يَارَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ

قَوُ لُه ' "يَندُو كُونَ " أَيْ يَخُوضُونَ وَيَتَحَدُّثُونَ قَوْلُه ' "رِسُلِكَ " بِكُسُر الرَّآءِ وَبِفَيْحِهَا لُغَتَان

وَالْكُسُرُ اَفْصَحُ.

تر تكميث (140): صحيح البحاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب على بن ابي طالب رضى الله عنه. صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل على رضى الله عنه.

مادى مدين: حفرت بهل بن سعد رضى الله عنه جمرت نبوى مُلَقَيْنا عنها بالله بيدا بوئ تقد والدين في حزن نام ركها تفارسول الله مُلَقِيْنا في بدل كرمهل ركه دياء آپ رضى الله تعالى عنه بين ١٨٨٠ "احاديث مروى مين جن مين ٢٨ منفق عليه بين مين الله تعالى عنه بين عنه بين الله بين مين الله تعالى عنه بين مين الله بين الله بين مين الله بين مين الله بين الل

رسول کریم ٹانٹی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رخصت کرتے ہوئے تھیجت فر مائی کہ اولا اُنہیں دعوت اسلام دیٹا اگر کوئی ان میں سے تمہارے ہاتھ پراسلام قبول کر لے تو پیسرخ اوٹول سے بھی بہتر ہے اور بیاس بناء پرفر مایا کہ اہل عرب کے نز دیک سمرخ اوٹول کو بہت قیتی مال مجھاجا تا تھا۔ حدیث مبارک متعدد مجزات پرشتمل ہے،آپ نظافی کے دست شفاء سے حضرت علی رضی اللہ علیہ کا آشوب پیٹم جاتا رہا،اورروایت میں ہے کہ پھر زندگی کیر حضرت علی رضی اللہ عند کوآ تکھول میں آکلیف ٹیمیں ہوئی، حضرت پر بیدورضی اللہ عند سے مروی حدیث میں ہے کہ فیمبر کے جس قلعے کو حضرت علی رضی اللہ عند نے فتح فر مایا تھا اس کا نام قبوص تھا جوان کا سب سے برا قلعہ تھا،اور میہیں حضرت صفیہ بنت کی رضی اللہ تعالی عندہا ما ندی ہیں کرآئی تھیں۔ روضہ المعتقب :۲۰۵۱، ۲۰۶۱، دلیا الفائد عین : ۳۶/۱۲)

جوبیاری کی وجہ سے جہاد میں شرکت ندکر سکے اس کوبھی اجرماتاہے

121. وَعَنْ آنَسِ رَضِيَى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ قَتَى مِنْ آسُلُمْ قَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُوِيُدُالْغَزُو وَلَيْسَ مَعِى مَا التَّجَهَزُ بِهِ ؟ قَالَ: "أَنْتِ قَلامُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ التَّجَهَزُ فِمْ رِضَ، فَاتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَدِّرُ نَهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ كَانَتُحْسِيْنَ مِنْهُ شَيْئًا فَيْبَارِكَ لَكِ فَيْهِ " رَوْاهُ مُسُلِمٌ . (١٣٤/٢)

(۱۷۶) حضرت انس رضی القد عند سے روایت ہے کہ اسلم قبینے کے ایک نوجوان نے عرض کی: یارسول اللہ میں شرکت جہاد کا ارادہ رکھتا ہول کیک نیارسول اللہ میں شرکت جہاد کا ارادہ رکھتا ہول کیک میں ہے۔ جس سے تیار کی کروں ،آپ منافظ نے فرمایا کہ فلال شخص کے پاس جا کا اس نے سامان جہاد تیار کرلیا تھا مگروہ بیر روگیا، وہ اس کے پاس گیا اور کہا کہ رسول اللہ شکھ کی میں سلام کہتے ہیں اور قرماتے ہیں کہتم نے جو تیار کی کی ہے۔ وہوں سے دیوں اس نے کہا، اے فلانی اسے جو میس نے تیار ک کی ہے سب دیدے اور اس میں سے کوئی چیز ندرو کتا، اللہ کی تیم اس میں کے دروکتا، اللہ کی تیم اس میں کے دروکتا، اللہ کی تیم اس میں کے تیار ک کی ہے۔ دروکتا، اللہ کی سے سے دیوں اس میں سے کوئی چیز ندروکتا، اللہ کی تیم اس میں کے تیم دروکتا، اللہ کی تیم اس میں میں کرکت ہوگی۔ (مسلم)

**رُحْنَ اللهِ الل** 

کلمات صدیف: تاری کی (بابشعل) جهاز: سامان عمورس

<u>شرح مدیت</u>: جن میں سے علاماور اویان مدین ہوئے۔ جن میں سے علاماور اویان مدین ہوئے۔

بنواسلم کے کی او جوان نے تمنائ شرکت جہاداورائے ہے ماریہونے کی کیفیت بیان کی تورسول اللہ نوٹیٹا نے انہیں بتایا کہ قلال صاحب جہاد کی تیاری کر چک تھے کہ بیار پڑھے کے اور وہاں جا کرعرض کی کہ اللہ کے رسول توٹیٹا نے آپ کوسلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ جہاد کے لیے تھے جو سامان تیار کیا ہے وہ جھے ویدوران صاحب نے ای وقت اور بلاتاً مل اپنی ابلیہ کو آواز دی اور کہا کہ جھے ہے میں دیدوالد میں جھے کہ جو سے دیدوالد دیکھوکوئی چیز روک نہ لیناسب دیدوالد میں ہے گئے۔

ا اُرکی نے کوئی شنے اللہ کے رائے میں دینے کے لئے رکھی ہو پھروہ جبت باتی ندرے یا اس کام میں ضرورت باتی ندر ہے تو اسے دوسرے کارٹیر میں لگائے اور اپنے قاتی تصرف میں شدائے تو بہتر ہے۔ (دو ضنه المعنقین: ۲۳۸۸)

البّاك (٢١)

### فی التعاون علی البر والتقوی نیکی اورتقوای کے کاموں میں تعاون

22. قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ:

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِوا لِنَقَوَيُّ ﴾

الله تعالى في ارشاد فرمايات:

'' نیکی اورتفوای کے کاموں میں تعاون کرو'' (المائدة:٣)

تغیری نکات: بین آیت ایک بہت عظیم اور را ہنماا صول کے بیان پر شتل ہے کہ یکی اور تقائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے
تعاون کرواور کر آیکی ) کا لفظ ان تمام اعمال صالح کوشتل ہے جواللہ اور اس کے رسول ٹائٹا کم نے بیان فرمائے بیں اور تقوی سے مراواللہ کا
خوف اور اس کی خشیت اور اس کی گرفت ہے ڈرکر ان تمام برے کاموں سے پر بیز اور اجتناب کرنا جن سے اللہ اور اس کے رسول ٹائٹا کم
فرف اور اس کی خشیت اور اس کی گرفت ہے ڈرکر ان تمام برے کاموں سے پر بیز اور اجتناب کرنا جن سے اللہ اور اس کے رسول ٹائٹا کم

٨٧. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّا ٱلْإِنسَانَ لَغِيخُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ ٱلصَّلِلَحَتِ وَتَوَاصَوْاْ يَالْحَقِّ وَقَوَاصَوْا بِٱلصَّارِ ۞ ﴾

قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحَمِهُ اللَّهُ 'كَلامًا مَعْنَاهُ : إِنَّ النَّاسَ اَوْ اَكْثَرَهُمْ فِي غَفْلَةٍ عَنُ تَدَبُّرٍ هَذِهِ السُّوْرَةِ. رفرها:

'' قسم ہے زمانے کی کدانسان خسارے بیل ہے سوائے ان لوگوں کے جوائیمان لائے اور ٹیک عمل کرتے رہے اور آپل بیل حق بات کی تلقین اورصبر کی تاکید کرتے رہے۔' (العصر)

امام شافعی رحمه الله نے فرمایا کہ بے شارلوگ اس سورہ کے معنی سے نا آشنا ہیں۔

دوسرے مرسطے پر پوری سورۃ والعصر ذکر فرمائی گئی میں سورۃ اپنے اختصار کے باوجود قرآن کریم کے مضامین کا خلاصداور نجوڑ ہے ہیں وجہ ہے کہ
امام شافعی رحمہ الند فرماتے سے کداگر قرآن کریم میں بھی ایک سورت نازل ہوتی توار باب دانش کی ہوایت کے لئے کافی ہوتی یعسر کے معنی زمانے
کے ہیں لیعنی ختم سے زمانے کی ۔ جس میں انسان کی بھر بھی واضل ہے جے تعمیل کمالات اور حصول سعادت کے لئے ایک متاع گراں ماہ بھی ا جا ہے ، اس سے بڑھ کر خسارہ کیا ہوگا کہ برف بیجنے والے کی طرح اس کا ہم مایہ تجارت جے بھر وزید کہتے ہیں دم بدم کم ہور ہا ہے اگر اس رواروی
میں کوئی ایسا کا م نہ کرلیا جس سے میں مرتبطانے لگ جائے بلکہ ایک ابدی اور غیر فائی متاع بین کر ہمیشہ کے لئے کار آمد بین جائے ، پھر تو خسارے کی
اختیا نیس ہے ، آدی کو جائے ہے کہ دقت کی قدر بہ بچانے اور عمر عزیز سے کھات و شرادت اور لہو وقعی بھی نہ گرا ارب بلکہ اس محرانی کو باقی اور نا کار و زندگی کوکارآید بنانے کے لئے جدو جہد کرے اور پہترین اوقات اورعمد دموا تع کوفنیت مجھے کرکسب سعادت اور تصیل مَال میں سرّرم موجائے۔

## عجابدين كوسامان فراجم كرنے والے كااجر

ا. وَعَنُ أَبِى عَبُدِالرَّحُمْنِ زَيْدِ بُنِ خَالِدِ الْجُهُنِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَزَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللَّهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللَّهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللَّهِ بَعْدَرٍ فَقَدْ غَزَا " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللَّهِ بَعْدُ مِنْ خَلَف غَازِيًا فِي آهَلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَنْ خَلَف عَازِيًا فِي آهلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا " مُتَّفِقٌ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللِهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَ

( ۱۷۷ ) حضرت زید بن خالد جمنی رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله کا گاڑا نے قربایا کہ جمع محض نے الله کے راستے میں جہاد کرنے والے بجاہد کو سامان دیااس نے گویا خود جہاد کیا اور جس نے مجاہد کی روائل کے بعد اس کے گھر والوں کی خبر گیری کی اس نے بھی گویا جہاد کیا۔ (متنق علیہ )

ترك من خهر غازيا حلف . صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب من خهر غازيا حلف . صحيح مسلم، كتاب الامارة، باب فضل اعانة الغازي في سيل الله وغيره .

<u>شرح مدیث:</u> <u>شرح مدیث:</u> بغیر جنّگ میں شرکت کے اس قدر رقواب ملے گا جیسے اس نے جہاد میں شرکت کی جوءا ک طرح اگر کسی نے عہاد پر رواند ہونے کے بعداس کے گھر والوں کی دکھیے بھال کی تواس کو بھی ای طرح تواب ملے گا جیسے اس نے جہاد میں شرکت کی ہو۔ مسلمانوں کے مصالح کا خیال اوران کی بھیل اوران کی ضروریات کو پورا کر نابڑے اجروثواب کا کام ہے۔

# عجابد کے گھر کی دیکھ بھال کرنے والا اجریس برابر کا شریک ہوگا

١٤٨. وَعَنُ أَبِي سَعِيْدٍ النُّحْدُرِيِّ رَضِى اللَّه عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَعَثَ اللَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَعَثَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَعْثَ اللَّهَ عَيْنَ مِنُ هُذَيْلٍ فَقَالَ : "لِيَنْبَعِثُ مِنْ كُلِّ رَجْلَيْن أَحَدُهُمَا وَالْآجُرُ بَيْنَهُمَا "رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

(۱۷۸) حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند ب روایت ہے کدرسول الله طُلِّقَتْم نے بذیل کے بنولیان قبیلے کی طرف ایک جیش رواند فر مایا اور فر مایا کہ ہر دوآ دمیوں میں سے ایک جہاد میں جائے ، تو اب میں دونوں شریک ہوں گے۔(مسلم)

مَحْ تَكُم مِنْ الله بمركوب وغيرة. صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل اعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيرة.

شرح مدین :

متعلق ہے جب بولیمیان سب کسب کافریخ نے بذیل کے قبیلے بولیمیان کی طرف ایک لفکر بھیجا،علاء کا اقاق ہے کہ بیر مدیث اس وقت ہے

متعلق ہے جب بولیمیان سب کسب کافریخے، آپ مُلگُٹا نے فر مایا ہردو میں ہے ایک جائے گا، یعنی ہرقبیلہ کے نصف مقاتلین شریک
جہاد ہوں گے، اور جو باتی ہیں وہ جاہم بن کے اہل خانہ کی دیکے بھال کریں گے، اور اجر وقواب میں جاہدین کے شریک ہوں گے، جیسا کہ

حدیث سابق میں آیا ہے، واللہ اعلم ، ایک اور دوایت میں جو حضرت ابو سعید خدری دخی اللہ عنہ ہے کہ آپ مُلٹی اُنٹی نے بولیمیان کی

جانب لشکر روانہ فرمایا آور فرمایا کہ ہردو میں سے ایک آوی جائے اور چھیے رہ جانے والوں کوفر مایا کہ وہ مجاہدین کے اہل خانہ کی دیکھے بھال

کریں، آئیس جہاد پر جانے والے کے اجرکا فصف ملے گا۔ (دو صفہ المعنقین : ۲۲۸۸۲)

## نابالغ بج كے فج كاثواب والدين كو ملے كا

9-1. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَقِى رَكُبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: "مَنِ الْقَوْمُ" قَالُوا: الْمُسُلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ اَنْتَ؟ قَالَ: "رَسُولُ اللَّهِ" فَرَفَعَتُ إِلَيْهِ امْرَاءَ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: الْهِذَا حَجِّ؟ قَالَ: "نَعَمُ وَلَكِ اَجُرْ" رَوَاهُ مُسُلِمٌ

( ۱۷۹) حضرت ابن عماس رض التدعیمات روایت بے کدرسول کریم طبیع کی کوروساء متنام پر ایک قافلہ ملا، آپ طبیع نے پہلے پوچھا کہ کون ہو؟ انہوں نے عرض کی کد سندان میں، آپ طبیع نے فرمایا کہ میں التدکارسول ہوں، ایک عورت نے آپ طبیع کے سامنے پچہا تھایا اور یولی: کیا اس کا چھی تج ہے؟ آپ طبیع نے فرمایا: ہاں اور تعہارے لئے اجرے (مسلم)

تخ تا مديث (129): صحيح مسلم، كتاب الحج، باب صحة حج الصبي واجر من حج به.

**شرح حدیث: شرح حدیث:** بوں اور ہیں افراد سے کم بول ،اور دوحاا یک مقام کا نام ہے جو مدینہ منور وسے چیتیں میل کے فاصلے پر ہے ، قاضی عیاض رحمہ اللہ فریا ت ہیں کہ ہوسکتا ہے بید ملا قات رات کے وقت ہوئی ہواور رہیجی ممکن ہے کہ ملا قات دن کے وقت ہوئی ہوگر بیلوگ اسلام لا کرا پے علاقے میں رہ رہے ہوں اور اس سے قبل ہجرت نہ کی ہو۔

ا یک عورت نے اپنے بچیکو بلند کر کے یو چھا کہ کیا اس کا حج ہے آپ نگاٹیل نے فرمایا ہاں اور تہمیں اس کا اجر ملے گا، بیرحدیث امام شافعی رحمه الذگرامام مالک رحمه الله اورامام احمد رحمه الله اورجمهور علماء کے مسلک کی دلیل ہے کہ بحیرکا حج منعقد ہوجاتا ہے اورتی ہے اور اس پر ثواب بھی ہوگالیکن بدجے اسلام کا کج نہ ہوگا بلکنفلی حج ہوگا ،امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے میں کہ بچیکا جنہیں ہے اور اصحاب ابی صنیفہ رحمہ الله فرماتے میں کہ بچیکا تج بطورتمرین ہے تا کہ اے عادت ہوجائے اور وہ بڑا ہوکر جج کرسکے، ہبرحال اس امر پرفتہاء کا افاق ہے کہ بیہ اسلامی حج (فرض حج) نہیں ہوگا بلکہ بعد بلوغ وہ حج ادا کرےگا۔

رسول الله تَكَفُّهُ في اس عورت من في ما يا كه تخفيه اس من يكو في كراني كا جر ملے كا يعني في كرانے كاء اس كى تيارى كرانے اور اس زحمت کے اٹھانے کا جودہ بچہ کو ج کرانے میں برداشت کرے گی۔

بچہ کی طرف سے نیت جج بچہ کا دلی لیننی ہاپ داداو غیرہ کرے گا، یہ جب ہے جب بچہ غیر ممینز ہو،اگر بچہ خود مینز ہوتو و ل کی اجازت ہے ، غورجج اوراترام کی *تبیت کرسکتا ہے۔* (شرح مسلم للنووی : ۸٤/۹، دلیل الفالحین : ۲/۸ ۳۲ ، روضة المتقین :۲۲۸/۱) .

### دوسرے کاصدقہ امانتداری کے ساتھ آ کے پہنچانے والے کو برابر اواب ملے گا

٠ ١٨. وَعَنُ اَسِيُ مُوْسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ قَالَ : "الخَازِنُ الْمُسُلِمُ الْاَمِينُ الَّذِي يَنُفِذُ مَا أُمِرَ بِهِ فَيُعْطِيْهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيْبَةً بِه نَفُسُه ۚ فَيَدُ فَعُه ۚ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَه ' بهِ آحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْنَ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَفِي رِوَايَةٍ : "الَّذِي يُعُطِيُ مَاأُمِرَبِهِ". وَضَبَطُوُا: "الْمُتَصَدِّقَيْنِ، بِفَتْحِ الْقَافِ مَعَ كَسُرِ النُّون عَالِم التَّنْيَةِ وَعَكْسُه عَلَى الْجَمْعِ وَكِلاهُمَا صَحِيعٌ.

( ۱۸۰ ) حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی کریم تُلَقُلُ نے ارشاد فرمایا کہ سلمان امین خازن وہ کام کرتاہے جس کا اے تھم دیا گیاہے ، دو پوری بوری مقدارا بی خوشی کے ساتھ اس کو دیتاہے جس کو دینے کا استحکم دیا گیاہے ، وہ بھی صدقہ كرتے والول ميں سے ايك ہے۔

اورایک روایت میں ہے کدوہ دیتا ہے جس طرح استحکم ویا گیا ہے،اور بعض نے لفظ مصد قین قاف کے زیرا درنون کے زیر کے ساتھ بطور تشنید ذکر کیا ہے،اس کے برنکس جمع ہے اور دونوں سیح ہیں۔

تْخ يَ مَديث (١٨٠): صحيح البخارى، كتاب الزكوة، باب اجر النحادم . صحيح مسلم، كتاب الزكوة، باب اجر الخازن الامين والمرأة اذا تصدقت . **كلمات مديث:** النحازن: **تُزاندر كينے والا بُزانِّي جمع** حزنة . و خُزان، حُزنْ، حزنا **(باب مع) دَ نيره كرنا ، جمع كرنا**ك يُنفِذُ: نافذ كرتاب، جارى كرتاب، نفذ نفوذا، (ياب نصر) تكم يوراكرنا اورنا فذكرنا-

**شرح مدیث**: فرمایا که خازن مسلم بوءامین بوء جس طرح اسے تھم دیا جائے ای طرح کرے اور دیتے وقت خوش دلی اور بیثا شت کے ساتھ دے، کیوں کہ بعض خازن دوسروں کے مال پر بخیل ہوجاتے ہیں جو بخل کی بہت ہی بری صورت ہے۔

غرض جس کوصد قذ کے مال یا کسی اور مال پرامین اور خازن بنایا گیا ہو وہ اخلاص اور حسن نمیت کے ساتھ اس فرض کوخوش دلی کے ساتھ جس کودینے کوکہا گیا ہےا ہے دیدے اور وینے میں اپنے کسی ذاتی رجحان کو داخل نہ ہونے دے کہ جن کو پیند کرتا ہے یا جواس کے رشتہ دار ہوں انہیں ترجیح دیدے، چڑمخض اللہ ادراس کے رسول مُثاثِمُنا کے تکم کے مطابق خازن کا فریضہ انجام دے گا وہ صدقہ کرنے والوں میں ہے ایک ہوگا یعنی ای طرح اجروثواب یائے گا جس طرح صدقہ کرنے والوں کو ملے گا۔

(فتح الباري: ۸۳۲/۱ ، روضة المنتقين: ۲۲۸/۱)



النّاك (٢٢)

باب في النصيحة

٩ ٤. قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخَوَةً ﴾

النُّدسجانه نيفرماما:

"موّمن آپن میں بھائی بھائی ہیں۔" (الحجرات: ۱۰)

تغییری نکات: مسلمان دین کے رشتہ اور تعلق ہے آئیں میں بھائی بھائی میں اور دین تعلق تمام تعلقات ہے زیادہ مضبوط اور قوی ہوتا ہے اس لئے مسلمانوں کے درمیان رشتہ اخوت حقیقی برادری ہے بھی زیادہ قوی اور مضبوط ہونا چاہئے ، نقاضائے اخوت نفیحت ہے اور دین بھی تمام ترتقیجت ہی ہے،اس لئے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے فلص ناصح ہوں کہ بیرتقاضا کے ایمان اور تقاضائے اخوت ہے۔

٠ ٨. وَقَالَ تَعَالَىٰ:

إخْبَارًا عَنْ نُوْحِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ وَأَنْصَحُ لَكُمْ ﴾ وَعَنُ هُوْدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ وَأَنَاْ لَكُرْ نَاصِحُ آمِينٌ ﴾ اورالله تعالى في حضرت نوح عليه السلام كا ذكر فرماتي هوسة ان كاية ول نقل فرمايا:

"میں تمہاری خیرخواہی کرتا ہو۔" (الاعراف: ٦٢)

اور حضرت بهو دعليه السلام كابية ول نقل فرمايا:

"اوريس تمهارے لئے ناصح ابين بول ـ" (الاعراف: ٨٨)

تغییری نکات: ای وجہ سے حفزت نوح علیه السلام نے اپنی قوم سے فر مایا کہ میں پورے اخلاص کے ساتھ تمہیں تھیعت کرتا ہوں۔ اورای طرح حفزت ہودعلیہالسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں پیغام الی پہنچار ماہوں اورامانت اور دیانت کے ساتھ تمہاری خیرخواہی كرربامون كداس بين تمباري صلاح وفلاح ہے۔

حضرت نوح علیه السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی توانہوں نے کہا کہ آپ تو تھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں ،اس پر حصرت نوح علیہ السلام بغیر کسی نارانسکگ کے انتہائی پرشفقت کیج میں فرمایا کہ میں تنہمیں تقیحت کر رہا ہوں مضرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مبلغین کو ا یک ہم تعلیم اور ہدایت ہے کدوعوت دینے میں جوکوئی اعتراض کرے تو جواب میں اس کے ساتھ ہمدروانہ لہجہ اختیار کیا جائے۔

حقیقت پیہے کہانہیا علیم السلام قوم ہےانقامی جذبینہیں رکھتے اور نہ وہ ان سے کسی صلہ کےخواہاں ہوتے ہیں۔ وہ تو سرایا خیر خوا بی اور جمدر دی ہوتے ہیں، چنانچیھوعلیہ السلام نے مؤثر اور دکش الفاظ میں فرمایا کہ میں تو تمہارے لئے ناصح امین ہوں۔ (تفسير عثماني، معارف القرآن، تفسير مظهري)

وین خرخوای کانام ہے

ا ١٨١. فَالْآوَّلُ عَنْ أَبِى رُقَيَّة تَعِيْم بُنِ أَوْسِ الدَّادِيّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ
 : "اَللَّهُ مُن النَّصِيْحَة . فَكُنا: لِمَن ؟ قَالَ: " لِلْهِ وَلِيُحتَامِه وَلِرَسُولِهِ وَلاَئِمَةِ الْمُسْلِعِينَ وَعَامَتِهِم " رَوَاهُ مُسُلِم .
 ( ١٨١) حضرت تيم دارى رض الله عندے داوایت ہے کہ نی کریم ٹلگا آنے فرما یا کددین تھیں ہے ہم نے عرض کی کریم ٹلگا آنے فرما یا کددین تھیں ہے ہم نے عرض کی کریم ٹلگا آنے فرما یا دورہ مسلم اور کے لئے اسلامی کے لئے اسلامی کے لئے اور عام مسلمانوں کیلئے ۔ (مسلم)
 شخری معید شرا ۱۸۱):

مادى صديد: حضرت ابورقيقيم بن اور رضى الله عند مي هيس اسلام لائ اور مديد منوره ميس قيام فرمايا، حضرت عثان رضى الله تعالى عند عن الله تعالى عند سالها و احد ميش مروى ميس مروى ميس ميس انقال كيار (الاصابه في تعييز الصحابة، تهذيب التهذيب)

شرح مدید: شرح مدید: ترین احادیث میں سے ایک ہے مقبقت سے کہ بیعدیث خود ہی مدار ہے، بیٹیم داری کی واحد حدیث ہے جواما مسلم رحمد اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کی صحیح بخاری میں تھیم داری کی روایت کردہ کوئی حدیث نہیں ہے۔

امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے میں کہ حدیث مبارک میں وارد فیعت کا لفظ بہت اہم اور جامع ہے اور خود عربی زبان میں دوسرا کوئی لفظ ایسانمیں ہے جونصیحت کے تمام معانی کو جامع ہو، جیسا کہ عربی زبان میں لفظ فلاح ایک منظر دلفظ ہے جود نیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں اور کام پا بیوں اور کامرانیوں کو صاوی ہے۔

غرض نفیحت کالفظادین کا نچوڑ اوراس کاستون ہے اورآپ ٹانگائم کا اَلمَدْیس السنصیحة : کہنااییانی ہے جیسا کرآپ ٹانگائم نے فرمایا کہ السحیح عرفة لیخی جس طرح وقوف عرفہ کچ کاالیاعظیم رکن ہے کہ حج کا وجود وعدم دین کا ایسا اہم عضر ہے کہ پورے دین کے ہارے میں فرمایا کہ اللدین النصیحة .

صحافة كرام في عرض كى : يارسول الله نصيحت كس ك لير ؟ فرمايا:

١۔ اللہ کے لئے ۲۔ اللہ کی تاب کے لئے

۳۔ اللہ کے رسول فاٹھڑا کے لئے گئے۔ مسلم حکم انوں کے لئے امام مسلم نوں کے لئے امام مسلمانوں کے لئے امام خطابی رحمہ اللہ ہم ناصح کی نفیحت ہے مستغنی ہے، امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لئے لئے کہ مام خصص کا مرجع دراصل بندہ خود ہے، کیوں کہ اللہ ہم ناصح کی نفیحت ہے مستغنی ہے، بہر حال اللہ کے لئے نفیحت کا مطلب ہیے کہ اللہ یا ایمان لائے اوراس کے احکام کی قبیل کرہے اور اس کی نفیدوں کا اعتراف کرہے اور ان پرشکرکرےاوراللہ کےاحکام کی خلاف ورزی اورمعصیت ہےا جتناب کرے،ای کوخالق ما لک اور رازق مانے اور جو کچھا نگنا ہوا ہی ہے مانگے ۔" اذا سألت فاسأل اللّه و اذا استعنت فاستعن باللّه " ﴿ جب سوال کروتو اللّه ہے کرواور جب استعانت طلب کروتو اللّه ہی ہے کہ و ﴾

اللہ کی کتاب ( قر آن کریم ) کے لئے تصیحت کامفہوم ہیہ کے قر آن کریم پرائمان کامل ہو کہ پیکلام الٰہی ہے جواللہ کے رسول ٹاٹیٹیا پر نازل ہواہے قر آن کریم کی تعظیم وتکریم اورا کئی تلاوت کرے اس میں غور وفکر کرے اوراس کو جمجھے اور مجھے کر کمل کرے

اللہ کے رسول گلگاؤ کے لئے تھیجت کا مطلب، اللہ کے رسول گلگاؤ پر ایمان کامل کہ وہ اللہ کے بیسیجے ہوئے آخری رسول، خاتم الانبیاء ہیں آپ کالا یاہ وادین قیامت تک تمام انسانیت کے لئے واحد دین اور تنباوسیلہ نجات ہے، آپ ٹلگاؤ کی زندگی کے ہرمعالم کرے اور حیات کے ہرم رسلے میں آپ ٹلگاؤ کے اسواد حشد برٹمل کرے۔

حکر انوں کے لئے تھیجت کامفہوم ہیے ہے کہ ان کی اعانت اور نفرت کر ہے اور تمام جائز امور میں ان کے احکام کی پیروی کرے اور
ان کیلئے دعائے فیر کرے ، ان کے خلاف بعناوت نہ کرے ، اور اگر وہ سید ھے رائے ہیٹیں تو آئیس ول سوزی اور ترب کی ہے سمجھائے۔
اور عام سلمانوں کے لئے تھیجت کامفہوم ہیہ ہے کہ ان کی مصالح میں ان کی راہنمائی کرے ، ان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کی فکر
کرے ، اپنی زبان اور اسپے عمل ہے ان کامعین ویددگار ہو ، آئیس اچھی باتوں کی فیمائش کرے اور بری باتوں ہے بچنے کی تلقین کرے ، ان
کوعزت وحرمت کی ، جان و مال کی حفاظت کرے ۔

(صحيح مسلم للنووي : ٣٤/٢ ، روضة المتقين : ٢٣٠/١ ، مرقات المصابيح شرح مشكوة المصابيح : ٢٢٤/٩)

### ہر مسلمان کے ساتھ خیرخوای کرنے پر بیعت

١٨٢. اَلشَّانِي عَنْ جَرِيُرٍ بُنِ عَبُدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : " بَايَعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ إِفَامِ الصَّلَوٰةِ وَإِيْنَاءِ الزَّكُوةِ وَالنَّصَحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ " مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ .

( ۱۸۲ ) حضرت جریر بن عبدالله دخی الله عند سے روایت ہے ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله عُلَقَمُّا سے بیعت کی کہ میں نماز اداکر ول گا ، زکو قد دوں گا ، اور ہرسلم کی خیرخوائی کروں گا۔ ( مشقق علیہ )

محيح البحاري، كتاب الإيمان، باب قول النبي المنظم المنصيحة الله ولرسوله ولا ولا النبي المنطق الله ولرسوله ولا ولا المنطق ولا المنطق الم

مشرم حدیث: مشرم حدیث: کے لئے نصیحت پر میسی بخاری میں کتاب الہوع میں روایت ہے کہ حضرت جریرین عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ ناتیکا ہے بیعت کی کداللہ کے سوا کوئی معبور نہیں اور مجداللہ کے رسول ہیں ، اقامت صلوقا اور ایتاء زکو قریز اور میع وطاعت پر اور مرسلمان کے لئے نھیجت پر۔ اورمسلم کی ایک اور رایت میں ہے کہ حضرت جربروسی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ٹالٹی اے سمع وطاعت پر بیعت کی بھرآ پ ٹالٹی انٹے جھتے تھین فرمائی کہ میں جس قد راستطاعت ہوتیل تھم کروں اور ہرمسلمان کی خیرخواہی کروں۔

المام نو دی رحمالتد فرماتے ہیں کہ حضرت جریر بن عبداللہ وضی اللہ عنہ کی عظمت مرتبداس واقعہ عظا ہر بوتی ہے جو جا فظ طرانی نے روایت کیا ہے کہ حضرت جریر منی اللہ تعالی عنہ نے اور گھوڑ تے بینے بااس نے ایک گھوڑ کے تین سود رہم میں معاملہ کرلیا اور گھوڑ ہے کے مالک کے کر آیا تا کہ حضرت جریر ضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑ ہے کے مالک کے کہا کہ آئی ہو اللہ تعالی عنہ نے گھوڑ ہے کہ مالک تے کہا کہ آئی ہو باللہ تعہاری مرضی ، حضرت کریر ضی اللہ تعالی عنہ نے جریر ضی اللہ تعالی عنہ نے جو ماللہ تعہاری مرضی ، حضرت جریر ضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ گھوڑ ہے کہا الکہ تو تین سویں جریر ضی اللہ تعالی عنہ نے نہا کہ گھوڑ ہے کہا الکہ تو تین سویں بھی رامنی تھا آپ وضی اللہ تعالی عنہ نے نہا کہ گھوڑ ہے کہا کہ بھی نے رسول اللہ بھی رامنی تھا آپ وضی اللہ تعالی عنہ نے نہا کہ بھی در حول اللہ بھی رامنی تھا آپ وضی اللہ تعالی عنہ نے نہ نہا کہ بھی کہ در سول اللہ بھی رامنی تھی آپ وضی اللہ تعالی عنہ نے نہ نہا کہ بھی کہ در سول اللہ بھی در سول بھی بی مرسلمان سے خیر خواہی کروں گا۔ (فنصہ اللہ در سے اللہ بوت کی تھی کہ بھی ہر سلمان سے خیر خواہی کروں گا۔ (فنصہ اللہ در سے اللہ بوت کی تھی کہ بھی ہر سلمان سے خیر خواہی کروں گا۔ (فنصہ السادی : ۲۷۲۱ ) دو صفہ المستقین : ۲۷۲۱)

جوبات ایے لیے پیند ہوائے بھائی کے لیے بھی اس کو پیند کرو

١٨٣ . ٱلْفَالِثُ عَنْ آنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : "لَايْؤُمِنُ آحَدُكُمُ حَتَّى يُحِبَّ لِآخِيْهِ مَايُحِبُ لِنَفْسِمٍ " مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ .

(۱۸۳) حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ بی کریم ٹالٹھانے فرمایا کہتم میں سےکو کی شخص اس وقت تک مؤسم نہیں ہوسکنا جب تک دوایئے بھائی کے لئے ای بات کومجوب نہ سمجھے جس کووہ اپنے لئے محبوب سجھتا ہے۔ (متفق علیہ)

محيح البحاري، كتاب الايمان، باب من الايمان ان يحب لاحيه . صحيح مسلم،

كتاب الايمان، باب الدليل على ان من حصال الايمان ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه من الخير .

شرح صدیت: حدیث مبارک میں ارشاد ہوا کہ کوئی تخص اس وقت تک مؤمن کا تل نہیں ہوگا جب تک وہ ایمان کے اس اعلیٰ مرتبہ
کونہ حاصل کر لے کہ دوسرے مؤمن بھائی کے لئے بھی وہی پند کرے جواپنے لئے پند کرتا ہے، ایک روایت میں خبر کا لفظ ہے کہ
دوسرے مسلمان بھائی کے لئے ہراس بھلائی اور خبر کو بجوب رکھے جے اپنے لئے مجوب رکھتا ہے، یعنی بیچا ہے کہ اس کا مسلمان بھائی تمام
بھلا ئیوں میں سبقت کرجائے ، اور جملہ مراتب کمال حاصل کر لے، کیوں کہ خبر ایک جامع لفظ ہے جس میں و نیا اور آخرت کی تمام
بھلائیاں واضل بیں اور بیلفظ تمام طاعات اور اعمال سالئے ہوشتا ہے۔

دنیا کی بھلائی ہیہ ہے کہ مال ودولت عزت وآ بروحاصل ہواور اسباب راحت حاصل ہوں اور دنیا کے مصائب اور مشکلات ہے۔ عافیت حاصل ہو،اورآخرت کی بھلائی۔۔۔اندال صالحہ کی توفیق اور خاتمہ یا گنیزہو۔

(فتح الباري: ٢٤٣/١) ، صحيح مسلم للنووي: ٢٥/١ ، روضة المنقين: ٢٣٣/١ ، دليل الفالحين ١/٥٤٦)

البّاك (٢٢)

### فى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر **امربالمروف اورني عن ا**لمكر

ا ٨. قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أَمَّةُ أَمَّةُ يَدَعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ لِنَا ﴾ \* الْمُقْلِحُونَ إِنَّ ﴾

الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ

''تم میں سے ایک جماعت ایک ہونی جاہتے جولوگوں کو نکی کی طرف بلائے اورا پتھے کاموں کا علم دے اور برے کاموں سے منع کوے، بچیلوگ ہیں جوکامیاب ہیں۔''(آل عمران: ۲۰۱۷)

تغیری نکات:

پیلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہئے جود وسرے مسلمان بھائیوں کوقر آن
وسنت کے مطابق اجھے کاموں کی ہدایت اور برے کاموں ہے رو کئے کواپنا فریفٹہ تھے، اپنی اصلاح کے دمہ
واری برمسلمان پر ڈالنے کے لئے قرآن کریم میں بہت ہے واضح ارشادات وارد ہیں لیکن ہرکام کی اہلیت وصلاحیت ہونالازی ہاس
داری برمسلمان پر ڈالنے کے لئے قرآن کریم میں بہت ہے واضح ارشادات وارد ہیں لیکن ہرکام کی اہلیت وصلاحیت ہونالازی ہاس
سلمنے ضروری ہے کہ جو شخص اس فریفنہ کو ایس کا مختل کی جو میں کا مختل کے لائری ہے کہ دوہ ضرورت کے
مطابق علم دین عاصل کرے اور اپنی صد تک اچھائیوں کی تبلیغ ور دی کرکے اور برائیوں ہے رو کے ، لیکن اس کے ساتھ ہی نو کو وہ ہر طرح
فرمایا گیا کہ مسلمانوں میں سے لیک جماعت الی ہوجو ہر طور پر دعوت وارشاد کا فریفیدانچام دے اور میں جات الی ہوجو ہر طرح
دورت الی الخیر کی اہل ہو۔ رسول اگرم نگفتا نے فرمایا کہ خیرے مراوقر آن کریم اور میری سنے کا اجابی ہے ۔ بیکن اس محت الی ہوجو ہر طور تا الخیر کی علم بردار ہوا در بھلائی کا حکم دینے والی اور برائیوں سے رو کئے والی ہو،معروف میں وہ تمام نگیا ان اور بھلائیاں واضل ہیں جن کا
اسلام نے تھم دیا ہو اور بھلائی کا حکم دینے والی اور برائیوں سے رو کئے والی ہو،معروف میں وہ تمام نگیا ان اور بھلائیاں واضل ہیں۔ اسلام نے تھم دیا ہو، معروف میں وہ تمام نگیا کیا ہو، جس کے اسلام نے تا میاں ہو، اس اسلام نے تکم دیا ہے اور میکر میاں ہیں۔

(معارف القرآن: ٢/١٤٠)

٨٢. وَقَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ كُشُتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُونِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ ﴾ ﴿ كُشتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُونِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ ﴾

" تم بہترین امت ہوجولوگوں کے لئے اٹھائی گئے ہے۔ تم الجھے کا مول کا حکم دیتے ہوادربرے کا مول ہے رو کتے ہو۔"

(آلعران:۱۱۰)

تغیری نکات: دوسری آیت امت محدیدی ایک امتیازی خصوصیت کے بیان پر مشمل ب، وه خصوصیت بد ب کرفاق الله وافع

پنچانے بی کے لئے بیامت وجود میں آئی ہے کہ تمام انسانون کی اصلاح اس کامنعبی فریضہ ہے اور پچیلی سب امتوں سے زیادہ امر بالمعروف اور نمی عن المئلر کی بحیل اس امت کے ذریعہ ہوئی ،اس جماعت کا ادلین مصداق صحابہ کرام کی جماعت ہے جواس عظیم مقصد کو کے کراٹھی اوراس وقت کی ساری معلوم دنیا کی تقدیم بدل دی، حیوانوں کو انسان بنادیا اورانسانوں کوسیرت وکردار کی ایسی روثن قذلیس بنادیا جن کی روثنی قیامت تک تا بندور ہے گی۔ (معارف القرآن، نفسیر مظهری)

٨٣. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ خُذِٱلْعَفُووَأَمُرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَيْهِلِينَ ﴾

نيز فرمايا كه

" عفوكوا نتيار كروادرا يحصح كامول كانتكم دوادر جا بلول سے اعراض كرو ـ" ( الاعراف: ٩٩ )

تمنیری نکات: تیری آیت میں دوت حق کی اشاعت اور تبلغ دین کا ایک زرین اصول بیان فرمایا کمیا ہے کہ تخت گیری اور تندخو کی سے پر بیز کر واور درگزرے کا م او انصحت سے ندر کو اور جا الول سے اعراض کرو۔

حضرت جعفرصا دق رحمہ اللہ نے فر مایا کہ اللہ نے اپنے تیفیمرکو برگزیدہ اخلاق اختیار کرنے کا تھم دیا ہے اور قر آن میں کوئی اور آیت اس آیت سے بڑھ کرمکارم اخلاق کی جامع نہیں ہے۔ (تفسیر مظہری)

٨٨. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ وَٱلْمُوْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ أَبْعَضِّ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنَكِرِ ﴾ يرفر ما يك

"مؤمن مردادرمومن مورت ایک دوسرے کے دوست ہیں،اچھے کا مول کا تھم دیتے ہیں اور برائیوں ہے رو کتے ہیں ۔"

(التوبة: ۷۷)

تغییری نگات: چوتی آیت میں خصوصت کے ساتھ اہل ایمان کے اس وصف کا بیان ہوا کہ آپس میں ایک دوسر سے کوا تیسے کا مول
کی ترغیب دیتے اور برائیوں سے رو کتے ہیں، ماہل کی آیت میں منافقین کا ذکر تھا کہ دو ہرائیوں کی ترغیب دیتے اور انچھا ئیوں سے رو کتے
ہیں، مطلب بیہ کے دمنافقین کی یا ہمی دوئی اور رفاقت کی نیکی یا چھائی پر استوار نیمیں ہوتی بلکہ کی نہ کی دنیاوی غرض پرٹنی ہوتی ہوتی ہا اپنی مادی اغراض کی جائز و ناجائز تھیل کے لئے وہ خود بھی بر ستوں پر چیتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس راستے میں ایسے ساتھ ملاتے
ہیں، جیکہ مؤمنین کا باہمی تعلق دنیاوی غرض اور مادی مفاو پرٹنی نیمیں ہے، ان کا باہمی تعلق ایمان کے رشتہ پر استوار ہے اور ای وجہ سے وہ
خود بھی نیک مائی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیکیوں کی ترغیب دیتے ہیں، خود بھی برائیوں سے بیجیت ہیں اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے
ہیں کہ دیکھو برے کا مندگرہ و۔ (نفسیر فرطبی، نفسیر مظہری)

٨٥. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِي إِسْرَاءِ مِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْبَعَ ذَلِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ كَانُواْ لَا يَنَنَا هَوْنَ عَنْ مُنكَرِفَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ فَيْ ﴾

يزفر مايا كه

'' بنی اسرائنل میں سے جولوگ کا فرہوئے ان پر داؤ داور میسی کی زبانی لعنت کی گئی، اس لئے کہ نافر مانی کرتے تھے، صدیے تجاوز کرتے تھے، جو برائی کرتے اس سے ایک دوسر ہے کوئیٹو ٹیس کرتے تھے، یقینا وہ بہت براکرتے تھے۔'' (المائدۃ: ۸۹،۷۸)

تغییری نکات:

پانجویں آیت میں بن اسرائیل کے ان نافر مانوں کا ذکر کیا گیا ہے جوتمر داور سرتشی میں حدے گذر گئے تھے۔ انہوں
نے بونائی بت پرستوں کی تقلید میں شرک اور کفر پر بنی ساری رسوم اور طور طریقے افتیار کر لئے تھے اور ان پر کچھاں طرح جم گئے تھے کہ
پلٹنے کے لئے تیار نہ تھے۔ نہ جم م جرائم ہے باز آتے تھے اور نہ کوئی ان پر گرفت کرتا تھا، مشکرات وفواحش کا ارتکاب کرنے والوں پر کسی
طرح کے انقباض و بحکدر کا ظہار تک نہیں ہوتا تھا بس سب باہم ہر طرح کی برائیوں میں شیر وشکر ہوگئے، تب اللہ نے حضرت واؤد علیہ
السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام کی زبانی ان پر لعت کرائی ، اور اس لعنت کی وجہ بیشی کیرسارے برائیوں میں مبتلا تھے اور اگر کوئی بچا ہوا
بھی تھاتو اے بید تو فیق نہ ہوتی تھی کہ وہ کی کو برے کا موں سے رو کے۔ روکنا تو در کتار ان کے سامنے اپنی طبی تکدر اور برائی پر نفرت کا
اظہار تی کردے۔ (تفسیر عشمانی)

٨٦. وَقَالَ تُعَالَىٰ :

﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُوْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُو ﴾ في المُحَلِّد الله المُحَلِّد المُحْلِق المُحْلِق المُحْلِق المُحْلِق المُحْلِق المُحَلِّد المُحَلِّد المُحْلِق المُحْلِقِ المُحْلِق المُحْلِقِ المُحْلِق المُحْلِق المُحْلِق المُحْلِق المُحْلِق المُحْلِق المُحْلِق المُحْلِق المُحْلِق المُحْلِقِ المُحْلِقِ المُحْلِقِ المُحْلِقِي المُحْلِقِ المُحْلِقِي المُحْلِقِ المُحْلِقِي المُحْلِقِ

"آپ کیے بیش تمبارے رب کی طرف ہے ہے۔ جو جا ہمان لائے اور جو جا ہے کفر کرے۔" (الكبف: ٢٩)

تغییری نکات: چھٹی آیت میں ارشاد مواکدی واضح ہو کر پوری طرح سامنے آگیا اب جو جاہے ایمان لانے اور جو جاہے کفر اختیار کرے۔

بغوی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ عیبیذین حصن فزاری مکہ کاریس رسول کریم کڑھٹی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کڑھٹی کے پاس فقراء صحابہ میں حضرت سلمان فاری رضی اللہ عند بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کا لباس ختہ اور ہیستہ فقیراند تھی، حاضرین میں ای طرح کے اور بھی اصحاب تھے، عیبینہ نے کہا کہ ہمیں آپ ٹاٹھٹی ان کو ہٹا ویں یا اصحاب تھے، عیبینہ نے کہا کہ ہمیں آپ ٹاٹھٹی کے پاس آنے اور آپ ٹاٹھٹی کی بات سننے میں یہی لوگ مانع ہیں، آپ ٹاٹھٹی ان کو ہٹا ویں یا ہمارے کے علیادہ مجلس کا انتظام کریں۔

اس پر بیآیت نازل ہوئی اور آپ تلقظ کو تکم فرمایا گیا کہ آپ تلقظ اٹنی کے ساتھ ریٹیں اور کفارے کہد میں کہ اب حق واضح ہو چکا ہے، اب جس کا جی چاہیان لائے اور جس کا جی چاہی کفر کرے، کس کے ایمان میں جارا کوئی فائد و ٹیس اور کس کے کفر میں جارا کوئی نقصان نہیں، ہم نے ان ظالموں کے لئے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیرے میں لے لیں گی۔

ومعارف القرآن ٥/٦/٥)

٨٨. وَقَالَ تَعَالَمٍ إِ: ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾

نيزفر مأياكه

"جِتْهِين عَلَم الما إلى الماسة واشكاف كيدو" (الحجر: ٩٢)

ساتویں آیت میں رسول کریم ٹاٹھٹا کو ناطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آ ب ٹاٹھٹا کو جواحکام البی ملے میں انہیں علی الاعلان سب کو بتادیں اور اس دعوت میں کسی جھیک اور تامل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت کے نزول تے قبل رسول اللہ فاقتر کا اور صحابہ کرام چیپ حیب کرعبادت اورتلاوت کیا کرتے تقے اور دعوت بھی خفیرتھی ،اس آیت میں تکم ہوگیا کتبلیغی وین کا کام علی الاعلان کریں۔ (تفسير عثماني ، معارف القرآن : ٥/٤ ٣١)

٨٨. وَقَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ أَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلسُّوءَ وَٱخَذَنَا ٱلَّذِينَ طَلَمُواْ بِعَدَابِ بِيَيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ نيزفر ماما كه

'' جولوگ برائی سے منع کرتے تھے ہم نے ان کونجات دی اور جوظلم کرتے تھے انہیں برے عذاب میں پکڑلیا کہ نافر مانی کرتے تھے۔"(الاء اف: ١٦٥)

آ تھویں آیت میں ارشاد ہوا کہ ہم نے انہیں نجات دی جو برے کاموں سے دوسروں کومنع کیا کرتے تھے اور جو نافر مانی میں مثلا تھے آئیں برے عذاب میں پکڑلیا۔ اس آیت ہے مالیل کی آیات میں اہل سبت کا ذکر ہے جنہیں یوم السبت کو مجھالیاں پکڑنے ہے منع کیا گیا تھا، گرانہوں نے اس تکم ہے بیچنے کے لئے حیلہ تر اشاادر حکم الٰہی کی پابندی ہے گریز کیا،ان میں ہے پچھالندے ڈرنے والوں نے اس حرکت سے بازر کھنے کی کوشش کی اور آئیلی حتی الوسع فہمائش کی مگر وہ باز نہ آئے اورا پنی برعملی پرمصررہے اور انہوں نے تمام تقییحتوں کواس طرح بھلادیا گویاانہوں نے ساہی نہیں، تو ہم نے ناصحین کو بچا کر ظالموں کو تحت عذاب میں گرفتار کرلیا۔ آیت ے منہوم ہوتا ہے کہ ناصحین کے بھی دوگروہ ہو گئے تھے، ایک گروہ تو عاجز آ چکا تھااوراصلاح سے مایوں ہو چکا تھ ،اوردوسرا گروہ جس نے آخروتت تک وعظ ونفیحت کا فریضه انجام دیا،اللہ نے دونوں کونجات دیدی اور جوخود برائی کےمرتکب نہ تھ کیکن اس برخاموش تھے اور وعظ ونسيحت نه كرتے تصالله تعالى نے اس مقام پران كاذ كرنبيس فرمايا ، يعنى ووسا كت رہے تواللہ نے بھى ان كے ذكر سے سكوت فرمايا -(تفسير عثماني ، تفسير مظهر ين)

### - ایمان کا ادنی درجه برائی کودل سے براسمجھے

١٨٣. فَالْاَوْلُ عَنْ آبِى سَعِيْدِ الْحُدُرِىّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنُ رَاى مِنْكُمُ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمُ يَسْتَطِعُ فَبِقَلْبِه، وَذَلِكَ اَضْعَفُ الْإِيْمَان" رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

(۱۸۲) حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله تلکھا کو بیفر ماتے ہوئے ساکہ تم میں سے جو جوشنس کوئی برائی و کیھے تو اسے اپنے ہاتھ سے منادے، اگر قدرت ندر کھتا ہوتو زبان سے منع کرے اور اگریے بھی ند ہوسکے تو دل سے برا سمجھ میا کیان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ (مسلم)

م المنكر من الايمان. صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب بيان كون النهى عن المنكر من الايمان.

كلمات حديث: منكر: برى بات ، براكام ، برده بات ياكام بصالله في الله في الواس كرسول تُلَكِّمُ في براقر ارديا بوء بحع منكرات . و بغيره: ال حياسة كدات بدل د ب غير تغيير أل بالتعمل ) تبديل كردينا ، بدل دينا -

#### منکرات سے روکنے کے تنن درجات ہیں

شرح مدیث:

مؤمن جدیث:

مؤمن جب النداوراس کے رسول مانفا کے تین درج بیان کئے گئے میں اوران تینوں درجوں کا تعلق اس بات ہے ہے کہ ایک مؤمن جب النداوراس کے رسول مانفا کے تھے کہ ایک مؤمن جب النداوراس کے رسول مانفا کے تھے کہ ایک مناد ہے گر بشرط استظاعت اور قد رت، اگر ہاتھ ہے مناویے کی قد رت نہ ہوتو زبان ہے رو کے اورا گر معاشر ہے میں بر ہے لوگوں کے مناد ہے گئر بیش بر استجھاور نا گوار محسوق ہواورا گر الند نے فضل وکرم سے اس برائی ہے تو دبچا ہوا ہے تو اس برائی ہے تو دبچا ہوا ہے تو اس وقت برائی ہوئی کہ اور دعا کرے کہ الله! مجمعے کہ اس برائی ہے اس طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے اس وقت جناظت فر ہائی ہوئی ہے، اور میدا یمان کا مسب سے کمز ورتر درجہ ہے، اگر کوئی مسلمان اللہ اور اس کے رسول مانٹونا کے تھم کی خلاف ورزی کو دل ہے تھی برائد ہوئی ہے، اور میدا یمان کی فکر کرنی جا ہے۔

امام نو وی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صدیث مبارک میں امر بالمعروف ونبی عن المنکر کی ترتیب بیان کی گئی ہے بیقر آن کریم ،سنت نبو ی مزایق آورا جماع ہے ثابت ہے اوراس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

اصل بات سیہ کہ جس ہے ہمارا جس قدر تعلق ہواہے ہمیں زیادہ فہمائش اور زیادہ متوجہ کرنا کہ فلاں کام یا فلاں بات اللہ اور اس کے رسول کانٹیجا کا حکم ہے اسے کرنا چاہئے اور فلاں بات یا فلاں کام اللہ کے اور اس کے رسول ٹلاٹیجا کے حکم کے خلاف ہے اس سے بچنا چاہنے نے خرص جوجتنا قریب ہے وہ اتنائی گھیعت کا اور خیر کی جانب توجہ دلانے کا مستحق ہے۔

واضح رہے کہ امو بالمعروف ونکی عن المنکر کرتے وقت خلوص اور حسن نیت کا دائن ہاتھ سے نہ چھوٹے اور جو بات کی جائے وہ بہت ول موزی ، نرمی اور محبت سے ایسے لب ولہے میں کہی جائے کہ شنے والاخود جمسوس کرے کہ میر اناصح میر انخلص سے اور وہ میرے لئے تجہرا ہ بحلائي حابتا ہے۔ (شرح مسلم للنووي: ١٨/٢ ، روضة المنقبين: ٢٣٦/١).

# مظرات کولم أزلم ول سے براسجھناضروری ہے

١٨٥. اَلثَّانِيُ عَن ابُن مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "مَامِنُ نَبِيّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبُلِي إلَّاكَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَادِيُّونَ وَاصْحَابٌ يَاخُذُونَ بسُنَّتِهِ وَيَقُتَدُونَ بَامُرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخُلُفُ مِنُ بَعُدِهِمُ خُلُوُكٌ يَقُولُونَ مَالَايَفُعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَايُؤْمَرُونَ ۚ فَمَنُ جَاهَدَهُمُ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنُ جَاهَــلَهُمُ مِقَلُبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنُ جَاهَلَهُمُ بِلِسَانِهِ وهو مُؤْمنٌ لَيُسَ وَرَآءَ ذٰلِكَ مِنَ الْإِيْمَان حَبَّةُ خَرُدَل "رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

(۱۸۵) حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله مُلَقِيمًا نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے الله تعالی نے جس امت میں کوئی نی مبعوث فرمایا اے اپنی امت میں ہے ہے اصحاب ل گئے جواس کی سنت کی بیروی کرتے اور اس کے احکام پر عمل کرتے پھران کے بعدلوگ آئے جوجو کہتے تھے وہ کرتے نہ تھے اور جوانبیں تکم دیا جاتا اس بڑمل نہ کرتے ، جوُخف ان کے خلاف ہاتھ سے جہاد کرے دومو من ہاور جوایے دل سے جہاد کرے وہ مؤمن ہاور جواپنی زبان سے جہاد کرے وہ بھی مؤمن ہے،اس کے بعدرائی کےدانے کے برابر بھی ایمان کا درجہ یاتی نہیں رہا۔ (مسلم)

تَحْ تَكُ صيف(١٨٥): صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الايمان.

ک**لمات حدیث:** حسواد بسون کاواحد حواری ہے، مددگار، انبیاء کرام کے خاص مددگار، حضرت عیسی علیہ السلام کے قریبی ساتھی۔ خُلُوف، النحلف: مصدر، قائم مقام بونا يخردُل: رائي كادات

**شرح مدیث:** مول کریم مُلَّقِظ نے اپنے اس ارشاد مبارک میں بڑے دکش انداز میں امتوں کے سبب زوال کی نشاندی فرمائی ہے،آپ ٹاٹٹانے فرمایا اول اول ہرنبی کے ساتھ اس کی امت کے پیچھ لوگ ہوتے ہیں جواس کی سنت برعمل کرتے اوراس کے لائے ہوئے احکام بجالاتے ہیں، پھرکچھ وقت گزر جا تاہے تو بعد میں آنے والوں میں وہ قوت ایمانی نہیں رہتی اورضعف ایمان کے ساتھ ان کے اعمال میں بھی فساد سرایت کر جاتا ہے اور حالت ریموتی ہے کہ ذبان سے بڑی اچھی اور خوبصورت بات کرتے ہیں لیکن عملی صورت مختلف ہوتی ہےاور وہ کام کرتے ہیں جن کا اللہ نے اور رسول نے حکم نہیں دیا۔ایسے لوگوں نے جہاد کیا جائے ، ہاتھ سے جہاد ، قلب سے جہاد، اور زبان ہے جہاد غرض جوان ہے جہاد کرے وہ مؤمن ہے۔

اس کے بعد دائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، یعنی جومنکر کی مزاحت ہاتھ سے ، زبان سے اور دل سے نہیں کرتا ، دل میں ا سے نا گواری بھی محسوں نہیں ہوتی تو گو یا وہ اس پر راضی ہے ادراللہ کے تھم کے طلاف کسی بات پر راضی : و نااس کا دائر وائیان سے خارج موتا ب- (شرح مسلم للنووي: ٢٤/٢ ، روضة المتقين: ٢٣٨/١) لَانُسَازِعَ الْلَامُسَ اَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوُ الْكُفُرَا بَوَّاحًا عِنْدَكُمُ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِيْهِ بُرُهَانَّ، وَعَلَىٰ أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَنْ مَا كُنَّهِ لِانْ هَا اللَّهِ أَنْ تَرَوُ الْكُفُرَا بَوَّاحًا عِنْدَكُمُ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِيْهِ بُرُهَانَّ، وَعَلَىٰ أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَنْ مَا كُنَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ أَنْ تَرُولُ اللَّهُ مَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَالَمِي

أَيْنَمَا كُنَّا، لَانَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . `

"المَسْنَشَطُ وَالْمَكُوهُ" بِفَتُحِ مِيْسَهُهِ مَا أَى فِي السَّهُ لِ وَالصَّعُبِ. "وَالْآثَرَةُ" الإَّعْتِصَاصُ بِالْمُشُتَرَكِ وَقَدُ سَنِقَ بَيَانُهَا . "بَوَّاحًا " بِفَتْحِ الْبَآءِ الْمُوَحَّدَةِ وَبَعْدَهَا وَاوَّ ثُمَّ اَلِفٌ ثُمَّ حَآءٌ مُهُمَلَةٌ . أَى ظَاهِرًا لاَيْحَتَمِلُ تَاوِيلًا .

(۱۸۶) حضرت عباد ق بن الصامت رضی القدعند سے روایت ہے کد وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ٹاکھی سے محح وطاعت پر بیعت کی کہنگی ہو یا فرانی ہو ہمیں کوئی تھم آسان گئے یا وشوار محسوں ہو ،خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح وی جاسے ،اور بیکہ ہم اپنے حاکموں سے بھگڑ انہیں کریں گے جب تک ان میں کھلا کفر شدد یکھیں جس میں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ولیل ہواور میں کہ ہم ہر موقع پر اور جہاں بھی بول سے بولیس اور اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کی ملامت کرنے والے کاخوف ندہور (مشخق علیہ)

تُح تَح صحف (۱۸۲): صحبح استخاری، کتاب الفتن، باب ترول بعدی اموراً تنگرونها. صحبح مسلم، کتاب الامارة، باب و حوب طاعة اهل الاهواء في غير معصية .

<u>رادی حدیث:</u> \* شریک بنتی هناظ محابه میں سے بنتے ۔ اصحاب صفہ کو قراءت سکھاتے بنتی ، مرویات کی تعداد'' ۱۸۷'' ہے ، جن میں چیشنفق علیہ میں۔ \* شریک بنتے ، هناظ محابه میں سے بنتے ۔ اصحاب صفہ کو قراءت سکھاتے بنتے ، مرویات کی تعداد'' ۱۸۷'' ہے ، جن میں چیشنفق علیہ میں۔ \* ۳۷ ھائیں انتقال فرمانا۔

**شرح مدیہ:** شمر ایک دوسرے سے تعاون کریں اوران کے درمیان مجت و حسن سلوک اورائید دوسرے کی خیرخواہی ایک ہوجیے تمام مؤمن مل کرایک جسد واحد کی طرح میں کدا گرجم کے ایک حصہ میں تکلیف ہوتی ہے تواس کا حساس پورے جسم کوہوتا ہے اور سلمانوں کا معاشر ہ آئیس کے اتحاداورا تفاق میں ایک یا ئیدارد یوار کی طرح ہے کہ دیوار کی ہرا ہیں۔ دوسر کی اینٹ کی مضبوطی اور یا ئیداری کا سبب ہے۔

یعنی مسلمانوں کے درمیان یا ہم سخکش اورعداوت ودشنی نہیں ہوتی ، وہ آلیس میں لڑتے نبھگر تے نہیں ہیں وہ دوسروں کاحق چیپنے کے بجائے ایٹار کرتے ہیں اورا پناحق دوسروں کو دینے کے لئے تیار ہتے ہیں ، وہ اپنے تھمرانوں سے بھی منازعت اور کشاش کارو پنہیں رکھتے بلکہ کن وطاعت پڑٹمل کرتے ہیں سوائے اس کے کہ حکمرانوں میں کھا انفرطا ہم ہوجائے۔ حدیث میں کُفر بَوَّا ۔ ( کھلاکفر) کے الفاظ ہیں جس کے بارے میں علامة رطبی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ پیلیتن ہوکہ بیکفر بی ہےاوراس میں شک نہ ہوتو اس کو حکمرانی ہے ہٹانے کی تدبیر کی جائے گی ورنٹییں ،علامدنو وی رحمہ اللہ نے فرمایا ایسا گناہ اور معصيت جس كمعصيت بوفي يرواضح دليل موجود بود (صحيح مسلم بشرح النووى ، روضة المتفين: ٢٣٩/١)

ہر موقع برحق بات کیے اس میں کسی کی ملامت کی پروانہ کرے

١٨٧. ٱلْرَابِعُ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثْلُ الْقَآئِم فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعَ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمِ اِسْتَهَمُوا عَلَىٰ سَفِينَةٍ فَصَارَ بَعْضُهُمُ أعْلاهَا وَبَعْضُهُمُ ٱسْفَلَهَا وَكَانَ الَّذِيْنَ فِي ٱسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقُوا مِنَ الْمَآءِ مَرُّوا عَلَى مَنُ فَوْقَهُمْ فَقَا لُوْا: لَوُ ٱنَّا حَرَقُنا فِرُ نَصِيْسِنَا حَرُقاً وَلَمْ نُؤُذِ مَنُ فَوْقَنَا فَإِنْ تَوَكُوهُمُ وَ مَا آرَادُوا هَلَكُو جَمِيْعًا وَإِنْ آخَذُوا عَلَے أَيْدِيْهِمْ نَجَوْا وَنَجَوُا جَمِيُعاً ۚ رُوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

أَلْقَائِمُ فِي حُدُّودِ اللهِ تَعَالَىٰ ' مَعْنَاهُ الْمُنْكِرُ لَهَا الْقَائِمُ فِيْ دَفْعِهَا وَإِزَالَتِهَا وَالْمُرَادُ بِالْحُدُّودِ : مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ وَ " السَّتَهَمُوُا الْقُتَرَعُول .

(۱۸۷) حضرت نعمان بن بشیروشی الله عندے روایت ہے کہ نبی کریم مُلْقِیْم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی بیروی کرنے اور نافر مانی کرنے والوں کی مثال اس جماعت کی ہے جس نے کشتی پرسواری کے لئے قرعه اندازی کی بعض اس کی اوپر کی منزل میں سوار ہوئے اور بعض کچی منزل میں، کچی منزل والے یانی لینے کے لئے او پروالوں ہے گزرتے ہیں انہوں نے سوچا کہ اگر ہم اپنے جھے میں سوراخ کرلیں اوراویر والوں کو تکلیف نہ پہنچا کمیں ،اگر اوپر والے ان کواس اراوے برعمل کرنے ویں اوراثییں نہ روکیس تو سب ہلاک ہوجائیں گے اورا گران کے ہاتھ کو بکڑلیں تو وہ خود بھی نج جائیں گے اور باتی سب کو بھی بلاک سے بیالیں گے۔ ( بخاری )

السقائم في حدود الله كم عن بين الله كي حدود كا الكاركرف والاءان كوروك والا ادران كوفتم كرف والاب، حدود كم عن بين وهتمام امورجن سے اللہ في منع فرمايا ہے۔ اِسْتَهَهُ وا كے معنى ميں انہوں نے قرعہ ڈالا۔

ر المركة، باب هل يقرع في القسمة . صحيح البخاري، كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة .

كلمات حديث؛ السفينة: تشتى جهاز جمع سُفن. خَرَقُنَا، الحرق، مِهارُنا، شَكَاف، تَمْ خروق.

شرح مديث: الله سجاند نے جن امور سے منع فرمايا ہے وہ سب كے سب صدودالله بين ،القائم في حدودالله كے معنى بين ان كو قائم کرنے والا اورامر بالمعروف اور نہی عن اُمنکر کرنے والا ،اور الو اقع فیھا ہے مرادوہ لوگ ہیں جومعصیتوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور اللہ

رسول کرتم ٹاٹیٹا نے فرمایا کے معاشرے کی بقائے لئے ضروری ہے کدلوگ اللہ کے احکام برعمل کریں اورا گرکوئی خلاف ورزی کرے

اور معسیت کا مرتکب دو تو دوسر ب لوگ اے رو میں اور ہاز رکھیں ، اس بات کو آپ تا بھاڑا نے ایک خوبصورت مثال کے ذریعہ بیان فرمایا کہ اُسرشتی میں لوگ سوار ہوجا نمیں اور قریدا نعازی سر ہے متعین کرلیں کہ ان میں ہے کون لوگ اور پی جگہ لیس کے اور کون سے بینچور ہیں گے ، اب ینچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوئی اور وو ہار بار اور پر جانے گئے جس پر اور پر والوں کو تکلیف ہوئی تو بیٹچ والوں نے کہا کہ ہم بینچ اپنچ حصہ میں سوراخ کر لیتے ہیں تا کہ پہیں سے پانی لیتے رہیں اور او پر والوں کو تکلیف ندہو، اس صورت میں اگر پچھلوگ انہیں روک دیں اور تحفے حصے میں سوراخ ندکرنے ویں تو خودہمی غرق ہوئے ہے بچ جا کیں گے اور باقی تمام لوگ بھی محفوظ رہیں گے۔

ای طرح اگر معاشرے میں ایسے لوگ ہوں جو حدود اللہ کو تو ڑنے والوں کوروکیں اور نہیں معصیتوں ہے ہازر کھیں تو وہ خود بھی اللہ کی گرفت ہے نئی کے اور ہاتی سب لوگوں کو بھی تباہی اور ہریادی ہے بیجالیں گے۔

(فتح الباري:٢٨/١، روضة المتقين:١/٠٤، مظاهر حق جديد:٢٥٠/٤)

## حکام کےخلاف شرع امور پرنکیر کرناضروری ہے

١٨٨. ٱلنَحَامِسُ عَنُ أَمَّ ٱلمَمُؤْمِنِينَ أَمِّ سَلَمَةَ هِنْدِ نِنْتِ ابِي أُمَيَّةَ حُذَيْفَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَمَّهُ عَلَى " إِنَّهُ عُلَيْكُمُ أَمْرَ آءَ فَتَعُوفُونَ وَتُمُرُونَ فَمَنْ كَوِهُ فَقَدُ بَرِ فَى وَمَنُ اللَّهِ الاَ نُقَاتِلُهُمْ " قَالَ : لا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ اللَّهِ الاَ نُقَاتِلُهُمْ " قَالَ : لا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الطَّلُوةَ " رَوَاهُ مُسْلِكٌ .
 الصَّلُوةَ " رَوَاهُ مُسْلِكٌ .

مَعُنَاهُ: مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَسْتَطِعُ إِنْكَاراً بِيَدٍ وَلَا لِسَانِ فَقَدْ بَرِىءَ مِنَ الاِثْمِ وَأَذَى وَطِيُفَتَهُ وَمَنْ أَنْكَرَ بَحَسَبِ طَاقَتِه فَقَدْ سَلِمَ مِنْ هَذِهِ الْمُعْصِيَّةِ وَمَنْ رَضِي بِفُعُلِهِمُ وَتَابَعَهُمْ فَهُوَالُعَاصِيُ . .

( ۱۸۸ ) ام المؤمنین حفرت ام سلمه رضی القد عنها ہے روایت ہے کہ ٹی کریم ملطق نے فرمایا کہتم پر اینے اوّ حاکم بنائے جا کمیں گے کہ ان کے پچھیکا متبارے جانے پہتیانے اور پچھیکا منا پہندیدہ ہول گے، جس نے ان کی بری باتوں پر اظہار تا گوار کی کیاوہ بری ہو گیا اور جس نے انکار کیا وہ بھی گیا لیکن چورا منی ہو گیا اور ان کی پیروک کی وہ آئیس میں شامل ہو گیا ، محابہ رضی العندت کی عنم نے عرض کی نیار سول اللہ ! کیا ہم ان سے قبال کرین ، آپ ملطق نے فرمایا بمیں جب تک وہ تمبارے درمیان نماز قائم کرتے رہیں۔ (مسلم)

اس کے مغیٰ یہ بین کہ جس نے اپنے دل بیں نا گواری محسوس کی لیکن ہاتھ سے اور زبان سے رد نہ کر سکا تو وہ گنا و سے بری ہو گیا جیسے اس نے اپنی ذرواری پوری کروئی ہو اور جس نے اپنی طاقت کے بقدرا سے رد کیا تو وہ معصیت سے محفوظ ر ہااور جوان کے فعل پر راضی ہوگیا اوران کی بیروی کی تو روٹا گنا و گار ہے۔

تَحْرَ*قَ عديث* (۱۸۸): صحيح مسلم، كتاب الاماره، باب وجوب الانكار على الامراء فيما يحالف الشرع. كلمات عديث: فرق، بروءًا، براءُ وبراء ةُ: برئ، تونا تجات ياناً. <u>شرح حدیث:</u> شرح حدیث: اطاعت لازم بےاوران پراجماع ہے۔

یه حدیث مبارک رسول الله تافیق کی مجوانه پیشین گوئی پرمشتن ہے کہ آپ تافیق نے جس صورت حال کی خبر دی وہ پوری ہوگئی، یہ حدیث اس امریر دلیل ہے کہ جوشخص منکر کے از الدسے عاجز ہواور زبان ہے بھی اس پر گرفت ندکر ہے تو وہ سکوت پر گناہ گارند ہوؤ ، بلاً۔ اس وقت گناہ گار ہوگا جب دل ہے دائعی ہواور ان کی مثالعت کرے۔ (دلیل الفائسيين : ۲۸ ۶۸ ، روضة المنتفین : ۲۸ ۲ ۲ ۲

## اعلاني كناه كا مونا بيامت كى بلاكت ب

١٨٩. اَلسَّادِسُ عَنُ اَمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَمِّ الْحَكَمِ زَيْنَبَ بِنُتِ جَحْشِ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحَكَمَ اللَّهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ وَيُلُّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، فَيتَ الْيَوْمَ مِنْ زَذِم يَائِهُ وَمَا ثَانِهُ عَلَيْهِ وَمَا لَيْهُ اللَّهُ وَيُلُّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، فَيتَ الْيَوْمَ مِنْ زَذِم يَاجُونَ جَ مِثْلُ هَذِهُ وَحَلَّقَ بِاصْبَعْتُهِ الإنهام وَالَّتِي تَلِيْهَا فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ انْهُلِكُ وَفَيْنَا الْمَسْلِحُونَ : قَالَ : "نَعَمْ إِذَا كَثُرَ النَّحْبَتُ" مُتَقَقَّ عَلَيْهِ .

(۱۸۹) ام المؤمنین حضرت نینب بنت بحش رضی الله عنها بیان کرتی بین کدا یک مرتبدرسول کریم مظافظ گیرائے ہوئے آئے آئے آئے گائے مرتبدرسول کریم مظافظ گیرائے ہوئے آئے آئے آئے گائے فرمار کے درکھول وی گئے ہے، آپ مظافظ نے الک الدالا الله عرب کے لئے تبائی اس شرے جوش کیا: یارسول اللہ کیا ہم ہلاک ہوجا کیں گئے ہور ہم میں نیک لوگ موجود ہوں گئے، آپ مظافل نے فرمایا کہ جب جب زیادہ ہوجائے گا۔ (متحق علیہ)

تر تا معنى (۱۸۹): صحیح البخاری، کتباب الانبیاء، باب قصة یا جوج و ماجوج وغیرهما من الکتب.

صحيح مسلم ، كتاب الفتن، باب اقتراب الفتن وفتح ردم يا جوج وماجوج .

كلمات حديث: ويل: برائي، بلاكت، دوزخ كي ايك دادى ـ

شرح حدیث: شرح حدیث: برابرکی انگل سے صلقہ بنا کر بتایا کہ آئی کھل گئی ہے اور فر مایا کہ ہلائت ہے عرب کے لئے ، بیاس لئے فر مایا کہ اس وقت اکٹر مسلمان عرب بی تھے، اور حدیث میں وارو مثر سے مراد و وفتن اور حوادث ہیں جن کا آغاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے : وااور پجرفتے

يوريه آتي گئے۔

ا مام ترطبی رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں کہ حدیث میں وار دلفظ شرے مرا فقوحات کے بعد مال ودولت کی کثرت ہے کہ مال کی کثر ت کی بناء ېږمىلمانۇن مېن باڄمي تنافس اورئىتكش اورحصول امارت كى سعى شروع ہوئى \_

TTA

خبث ہے مرادنواحش اور بدکاری کے کام ہیں یعنی فتق و فجو ر کے عام ہونے کی صورت میں جو تباہی و بربادی آئے گی و دسپ کومحیط اورئیک وبدسب کوشامل جوگی۔ (فتح الباری: ۲۹٤/۱)

#### راستة مين بيضني والإراسة كاحق اداكرين

• ١٩. اَلسَّابِعُ عَنُ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمُ وَ الْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنُ مَجَالِسِنَابُذُنْنَحَدَّتُ فِيْهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِذَا ٱبَيْتُمُ إِلَّا الْمَجُلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّه " قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ يَارَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْآذَى وَرَدُّ السَّلامَ وَالْإَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهُىُ عَن الْمُنْكَرِ. " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

( ۱۹۰ ) حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی کریم مُلْقِیْل نے فر مایا کہ راستوں میں بیٹھنے ہے گریز کروہ صحاب نے عرض کی : یارسول اللہ ہمارے لئے بیرمجالس ضروری میں کیوں کر بیباں ہم با تیں کرتے ہیں۔ آپ خافی نے فرمایا کہ بیشنا ضروری ہے تو راستہ کواس کاحق وہ محابہ نے عرض کی: راستہ کاحق کیاہے یارسول اللہ: آب مُلْقِیْل نے فریایا نگاہ نیجی رکھٹا ،ایڈاء ہے رکہنا، سلام کا جواب دینااورامر بالمعروف اورنبی عن المنکر کرنا۔ (متفق علیه)

صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب افنية الدور والجلوس فيها على الصعدات . تخ سي مديث (١٩٠): صحيح مسلم، كتاب اللباس، باب النهي عن الجلوس في الطرقات .

غَضُّ البصر: تَكَاه نِي كرناد غَضَّ عَضاً (إب لفر) غض طرفه: تَكاه بيت كي - كَفَّ، كَفَّا (إب لفر) كلمات حديث: ركناء بازرينا

صحابهٔ کرام رضی الله عنهم نبوت کے مزاج شناس تھے انہیں علم تھا کہ رسول اللہ مُکافیظ کا مەفرمان کہ راستوں میں میشینے شرح حديث: ے احتر از کرو وجوب کے لئے نہیں ہے بلکہ بطور ترغیب ہے کیوں کدا گرصحابۂ کرام یہ بات نہ سجھتے تو مبھی آپ مُکاثِفا ہے مراجعت نہ -2/

آپ تُنظِيمُ فرمايا: أكركارو بارى ضرورت ياكس اور حاجات كيك راستوں ميں بيشا ضروري موتوراستہ كے حقوق ادا كروه جويہ جيں:

آئکھیں نیجی رکھنا۔ (1)

ایذاء ہے بچنالعنی فیبت ہے اور ہراس بات اور کام ہے اجتناب کرنا جس سے کسی دوسر کے تکلیف ہو۔ (Y)

(٣) سلام كاجواب دينا-

(۲) مر بالمعروف اور نمی عن اکتئر یعنی ہراس بات کی ترغیب دینا اور توجد دلانا جس کا شریعت نے تکم دیا ہے اور اس بات پر متنبہ کرنا اور اس کے برے انجام ہے ڈرانا جس ہے شریعت نے منع کمیا ہو۔

(فتح الباري : ١ / ٢٠ ، روضة المتقين : ٢٤٢/١)

مردول کے لیے مونے کا استعال حرام ہے

191. اَلنَّامِنُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى حَاتَماً قِنُ ذَهَبِ فِي يَدِ رَجُلٍ فَسَوْعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ :" يَعْمِدُ اَحَدُكُمُ إِلَىٰ جَمْرَةٍ مِّنَ ثَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ \* قَلْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُدُ حَاتَمَكَ، انْتَفِعُ بِهِ . قَالَ : لا وَاللَّهِ لَااخُذُهُ إِلَّهُ جُلِ يَعُدَ مَاذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُدُ حَاتَمَكَ، انْتَفِعُ بِهِ . قَالَ : لا وَاللَّهِ لَااخُذُهُ إِبَدا وَقَادُ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : \* وَوَاهُ مُسْلِمٌ .

(۱۹۱) حضرت عبداللہ این عباس رضی اللہ عنجا ہے روایت ہے کہ وو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تو ایک مخص کے ہاتھ میں سے میں اللہ علیہ اللہ ایک انگلاہ نے اسے اتا رکر چیک ویا ،اور فر بایا کہ کیا تم میں سے کوئی بی جا پتا ہا کہ کا انگلاہ اے اس اللہ ہوں کا میں لاؤ ، اس ہاتھ میں لے لے ، رسول اللہ تا کی ایک کا میں لاؤ ، اس نے کہا کہ بین ہم بخواجب اسے رسول اللہ تا کی گاہ کے تعریف کا ہے میں کمی اے نہیں الفیادی گا۔

كلمات مديث: الحمرة: الكارد-

مرت میں ہے۔ مرت میں میں اور پیٹم مردول کے لئے حرام ہادراس صدیث مبارک سے مردوں کے لئے سونے کی انگوشی وغیرہ پہننے کی عرب میں حرمت قطعی ثابت ہوتی ہے۔

صحابہ کرام دسول اللہ تاتیج کے ارشادات اور فرایین پرای طرح عمل کرتے تھے، اب بیارشادات نیوت ہمارے سانے احادیث اور سنت . سے عظیم ذخائری صورت میں موجود ہیں اور ہمارے اوپرسنت نبوی فکٹھا پڑای طرح عمل لازم ہے، ان صاحب نے رسول کریم نکٹھا ہے تھم پراس طرح عمل کیا کہ جب آپ نکٹھا نے ان کی انگوٹھی نکال کر پھیک دی تو انہوں نے اس کوا ٹھانا تک گوار ڈٹیس کیا اور نہ کی دیل کا سہال آیا، حالا نکہ وہ اس کواسینا المی خانہ کو دے سکتے تھے یاکس اور کام بھی لاسکتے تھے لیکن ان کی غیرت نے اس کوالور وٹیس کیا کہ وہ اسے ہاتھ بھی لگا کیں۔

(روضة المتقين: ١/٢٤٤)

### رعایا پرظلم کرنے والے بدترین حکمران ہیں

191. اَلتَّاسِعُ عَن البي سعيد الْحَسَنِ الْبَصُرِيَ أَنَّ عَائِذَ بُنَ عَمْرِو رَضِى اللَّهُ عَنُهُ دَخَلَ عَلَىٰ عُبُدُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ شَوَّ الرِّعَآءِ عُبُدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ شَوَّ الرِّعَآءِ السُّحَطَمة ، فَإِيَّاكَ اَنُ تَكُونُ مِنْهُمُ " فَقَالَ لَهُ: الجُلِسُ فَإِنَّما آنُتَ مِنُ نُخَالَةِ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : وَهَلُ كَانَتُ لَهُمُ نُحَالَةً إِنَّما كَانَتِ النَّحَالَةَ بَعُدَهُمُ وَفِرُ عَيْرِهِمُ. وَوَاهُ مُسُلمٌ.

(۱۹۲) حضرت حسن بھر کی رحمہ اللہ ہے روایت ہے کہ حضرت عائذ ہی عمر ورضی اللہ عنہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس آئے اور کہذا اے میرے بیٹے میں نے رسول اللہ نگافیا کوفر ماتے ہوئے سنا کہ برے حاکم وہ ہیں جو ظالم ہیں، دیکھنا ان میں سے نہ ہونا، اتن زیاد نے کہا پیٹے جاؤن تم رسول اللہ نگافیا کے اصحاب میں بھوسہ کی مانند ہو، عائذ نے کہا کہ کیا صحاب میں بھی بھوسہ آوان کے بخداوران کے علاوہ آیا۔ (مسلم)

تُخ تَع مديث (١٩٢): صحيح مسلم كتاب الامارة، باب فضيلة الامام العادل.

رادی صدید: حضرت عائد بن عمر ومزنی رضی الله عند سحالی رسول ظاهم میں صدیبید میں شرکت فرمانی ، ان سے آٹھ احادیث مردی میں جن میں تین شفق ملید ہیں۔ مالیہ صلیر انقال کیا۔ (دلیل الفالحین: ۲۰/۱)

كلمات مديث: الحطمة: ظالم ويدروجروالم (ظالم حاكم) النحالة: مجوى\_

شرح صدیہ: «حضرت عائذ بن عمر ورضی اللہ عند نے عبیداللہ بن زیاد ہے کہا کہ رسول اللہ ظافی انے فرمانیا کہ سب ہے برے لوگ فائم حکمران میں ، پھراس کو نصحت کی کہ دیکھو کہیں تم ال لوگوں میں ہے نہ ہوجا ہ جن کا ذکر اس ارشاد نبوت میں ہواہے،اس پراس نے کہا کہتم صحابہ کرام کی بھاعت میں ایسے ہوجیسے آئے میں بھوی ،اس پر عائذ نے فرمایا کہ بھوی قتم کے لوگ تو صحابہ کرام کے بعد آئے ہیں ، سحابہ کرام رضی الند تعالی عشم تو سادات امت اور ساری انسانیت کے سب سے بہترین لوگ تھے۔

(روضة المتقين: ١/٤٤/١ ، دليل الفالحين: ١/٣٦٠)

# امت برائی ہے رو کناچھوڑ دے گی توان کی دعا قبول نہ ہوگی

١٩٣١. الْعَاشِرُ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "وَالَّذِى نَفْسِى إِيهِ لِمَامُونَ بِالْمَعُووْفِ وَلَتَنْهُونَ عَنِ الْمُبْكَرَ اَوْلَيُوْ شِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمُ عِقَابًا مِنَهُ ثُمَّ تَدُ عُوْنَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ ." رَوَاهُ التَّرُمِذِي وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ .

(۱۹۳) حضرت حدیفہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ بی کریم کا گھڑانے فرمایا کہتم ہے اس دات کی جس کے قبضے میں میر ک جان ہے تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المئر کرتے رہو گے یا چر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عمّا ب بھیج وے پھر تم دعا کرواور تہاری دعا تبول نہ ہو۔ (تر نہ ی) **يُخ تَحَ مديث (١٩٣):** الجامع للترمذي، ابواب الفتن، باب ماجاء في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .

<u>شرح حدیث:</u> - بیرحدیث حضرت حذیفه بن الیمان رضی الله عنه سے مروی ہے جن کورسول الله مُنْ فَیْزائے گزشته واقعات اور آئند و وقوع پذیر یہونے والے تیامت تک کے تمام واقعات ہے طلع فرمایا تھا۔

ال صدیث مبارکہ میں رسول اللہ خاتیج نے اپنی امت کو متنبہ فر مایا ہے کدا مر بالمعروف اور نبی عن الممکز کرتے رہیں کہ اس امت کے الحصائے جانے کی غرض وغایت بی اللہ بیجا نہیں اور جھائیوں کا اور جھائیوں کا اور خیر کے امول احتم دیتے ہیں اللہ بیجائیوں کا اور خیا میں اللہ بیجائیوں کا اور خیا کہ اور خطائی مورک کے ہوئے منصب امامت کی اور بیگر اس نہوں ہوگر تھے ہوئے منصب امامت کی سیکیل کرنے والی ہوگی اور آگر اس فرض کی اوا نیگی میں سستی کرے گی اور تسابل احتیار کرے گی تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مصائب اور آفات کی صورت میں اپنا عماب نازل فرمادے اور ہماری دعاؤں ہے تھی نہلیں ، یعنی ظالم حکمران مسلط ہوجا کیں گے اور دیگر بلا میں جکڑ لیس کی بیٹی طالم حکمران مسلط ہوجا کیں گے اور دیگر بلا میں جکڑ لیس کی بیٹی طالم حکمران مسلط ہوجا کیں گے اور دیگر بلا میں جائے لیس گی بتم دعا کیں کرو گے کہ ہے آفات ہم ہے دور کردی جا کیس تو وہا کیس تجول نہ کی جا کہیں گی ، اور اس کی وجہ ہیہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی میں کہتا تھی ہے داخلہ الم

(تحفة الاحوذي: ٣٩١/٦، روضة المتقين: ٢٤٥/١، دليل الفائحين: ٣٦١/١، مظاهر حق جديد: ٣٥٢/٤)

ما كم كرسامة في كبناية بمي جهادب

١٩٣ . ٱلْحَادِى عَشَرَ عَنُ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اَفُضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ عَدْلِ عِنْدَ سُلطَانِ جَائِرِ" رَوَاهُ آبُوُدَاوُدَ، وَالْتِرُمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ .

(۱۹۴) حضرت ابوسعید خدری رضی القدعت سے روایت ہے کہ نبی کریم نظیم کانے فرمایا کہ افضل ترین جہاد ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ (ابودا وَ دِہرَ ندی ،اور ترقی نے کہا کہ بیصدیث حسن ہے )

ر الحامع للترمذي، ابواب الفتن، باب ماجاء في افضل الجهاد.

كلمات حديث: جار : ظالم - جار جورًا (باب نفر)ظلم كرنا، زيادتى كرنا-

شرح صديث: جہادى متعدد صورتي ہيں ان ميں سے أفضل ظالم سلطان كے سامنے كليد حق كہنا ہے تاكدوہ النظم وتتم سے باز آجائے۔

امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جابر سلطان کے سائے کلہ تن کہنے کواس کے افضل جہاد کہا گیا ہے کہ جنگ وقتال میں اگر جاہد مارا جاتا ہے تو سیدھا جنت میں چنچ جاتا ہے اور فتیا ہے ہو کہ لوٹا ہے تو عازی بڑتے ، یعنی جنگ وقتال میں جان کے بات جات موجود ہے جبکہ جابر سلطان کے سائے کلہ حق کہنے کا مطلب اپنی جان کواس کے قبر وغضب کے حوالے کردیتا ہے کہ نہ معلوم کیا سلوک کرے۔ (تحفظ الأحوذي : ٩٦/٦٩) ١٩٥ . ٱلشَّانِيُ عَشَرَ عَنُ إَبِي عَبْدِاللَّهِ طَارِقِ بُنِ شِهَابِ الْيَحَلِيَ ٱلاَ حُمَسِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً
 سَال النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَضَعَ رِجُلَهُ فِي الْعُرُزِ: آئُ الْجِهَادِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ: "كَلِمَهُ حَقِّ عِنْدُ سُلُطَانِ جَادٍ" وَوَالْهُ النَّسَائِقُ بِالسُبَادِ صَحِيْح .

"الْغَرُزَ" بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ مَفْتُوْحَةٍ ثُمَّ رَآءٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ زَايٍ وَهُوَ رِكَابُ كُورِ الْجَمَلِ إذَا كَانَ مِنُ جِلْدٍ أَوُ خَشَبِ وَقِيْلَ لَا يَخْتَصُّ بِجِلْدٍ وَحَشَبٍ.

(۱۹۵) حفرت طارق بن شہاب بیلی رضی اللہ عند ہے روایت ہے کدو وہ بیان کرتے ہیں کہ آیک شخص نے ہی آکرم مُلَّقَافِہ ہے پو چھاجب کہ آپ نے اپنا یا وَں رکاب مِیں رکھا ہوا تھا کہ کون ساجہا وافضل ہے؟ آپ مُلَّقَافِہ نے فرمایا کہ ظالم سلطان کے سائے کلمی ش کہنا۔ (النسائی)

غُرُد : اون کے نیچے کی کئوی اچ و کی رکاب کمی نے کہا کہ عام بے کئری یا چڑے کی تخصیص نہیں ہے۔

ترتح مديث (190): سنن النسائي، كتاب البيعة، باب فضل من تكلم بالحق عند امام حائر.

راوی صدیت: حضرت ابوعبدالله طارق بن شهاب بکل رضی الله عند نبی کریم قلقیم کی صحبت سید مشرف ہوئے ، ان سے پاریج ا حادیث مروی ہیں۔ ۳۳۳ ھیس انقال کیا۔ (الاصابة فی تعییز الصحابة)

شرح مدید:

مبارک رکاب میں رکھ چکے تھے کہ کی نے سوال کیا کہ کون ساجباد افضل ہے؟ آپ ٹاٹھٹل خفر مایا کہ افضل جہاد جائر سلطان کے سامنے

مبارک رکاب میں رکھ چکے تھے کہ کس نے سوال کیا کہ کون ساجباد افضل ہے؟ آپ ٹاٹھٹل نے فرمایا کہ افضل جہاد جائر سلطان کے سامنے

کلمیت کہنا ہے۔ جور کے متی ظلم کے اوراعتدال کے رائے ہے ہمن جانے کے جیں ۔ سلطان جائز وہ ہے جوائی رعایا کے ساتھ انساف

ندکرے، ایسے ظالم کے ساہنے وہ کی کلم حق کے گاجوا کیائی قوت رکھتا ہو کہ سلطان جائز کے سامنے اس کو ٹو کے اور کیے کہم فلال ظلم وزیادتی

کررہے ہواس ہے بازرہو، اور یہ افعنل جہاداس لئے ہے کہ بادشاہ کے سامنے کھر حق کہنے دالا اپنے انجام ہے ہے برداہ ہو کر صرف اللہ

کر رہے ہواس ہے بات کہتا ہے تا کہ طاق خداکو ٹلم اور زیادتی ہے نجات ملے۔ (دلیسل الف السحیدی: ۲۱۲۱ ، روضہ السندھین:

بھلائی کا تھم کرنا، برائی سے دو کنا باعث رحمت ہے

197. اَنْتَالِتَ عَشْرَ عَنِ ابْنِ مَسْغُوْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أِنَّ اَوَلَ مَا دَحَلَ النَّفُصُ عَلْمَ بَنِيْ اِسْرَ آئِيلَ آنَهُ 'كَانَ الرَّجُلُ يَلُقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ : يَا هَذَا بَتِّي اللَّهَ وَدُعُ مَا تَصْنَعُ فَائِنَّهُ لاَ يَجِلُّ لَكَ ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ وَهُوَ عَلَىٰ خَالِهِ فَلا يَمْنَعُه ذَلِكَ اَنَّ يُكُونُ اَكِيلَه وَ شَرِيْبَهُ ' وَقَعِيْدَهُ فَلَمَّ اَ فَعَلُواْ ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضِ، ثُمُّ قَالَ " لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُو امِنْ بَنِيُ اِسْرَآئِيْلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ . كَانُوا لا يَتَنَا هُونَ عَنْ مُسْتَكِر فَعَبُونُ الْبِيْنَ كَفَرُوا لَبِيْسَ مَا قَلَمْتُ لَهُمُ الْفَعُهُمُ عَنْ مُسْتَكِر فَعَبُونُ الْبِيْنَ كَفَرُولِ وَلَتَنْهُونُ عَنِ الْمُنْكِرِ وَلَتَالْحُدُنَ اللهِ يَعَلَى اللهِ يَعَلَى اللهِ يَعَلَى اللهِ يَعَلَى عَلَى اللهِ يَعَلَى اللهِ يَعَلَى عَلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم : لَمَا وَقَعَتُ بَنُوا إِسْرَاللهِ فَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكَانَ مُتَكِنا فَقَالَ : " لاَ وَالَّذِى نَفُسِى بِيدِه حَتَى تَأْطِو وُهُمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَكَانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكَانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكَانَ مُتَكِعا فَقَالَ : " لاَ وَالَّذِى نَفُسِى بِيدِه حَتَى تَأْطِولُوهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكَانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَكَانَ اللهُ عَلَى اللهُ

قَوْلُه: " تَأْطِرُوهُهُمُ" : أَيْ تَعْطِفُوهُمْ "وَلَتَقُصُرُنَّه": أَيْ لَتَحْبِسُنَّه .

(۱۹۹) حضرت عبداللہ بن مسعود وضی اللہ عندے دوایت ہے کدرسول اللہ طاقائی نے فرمایا کہ سب ہے پہلے بی اسرائیل میں جو کمزودی نمایان ہوئی دو ہوتھی کہ ان میں ایک دوسرے ہا تا ہوتی اللہ ہوئی دو ہوتی کہ ان میں ایک دوسرے ہا تا ہوتی استان ہوتی ہوتی تو اس کے ساتھ کھانے پینے اور بیٹھنے ہے باز شدرہتا، جب بھر جب الحظے دن اس ہے ماتا تو بھر اس طرح کی حالت میں ملاقات ہوتی تو اس کے ساتھ کھانے پینے اور بیٹھنے ہے باز ندرہتا، جب بھر نے لگئے واللہ نے ان کے دل ایک دوسرے کی طرح کر دیے، بھر آپ بھائی نے بیت علاوے فرمائی ، جولوگ بی اسرائیل میں ہے کا فرموے ان پر دا کو داور میسی بن مر کیم علیما اسلام کی زبانی لعنت کی گئی اس لئے کہ تافر مائی کرتے تھے اور مدسے تھے اور بر سے کا فرموں ہے دوہ کرتے تھے ان پر دا کو داور کی گئے ہوں کہ بی اس کے کہ کا فروں سے دو تی رکھتے ہیں انہوں نے جو بھی آگے ہیں جا ہے ہوئی اس میں بہت سوکود کھو ہو کہ ان میں بہت سوکود کھو ہو کہ کا فردوں سے دو تی رکھتے ہیں انہوں نے جو بھی آگے ہیں جا کہ بھی ان کہ میں ان کے دور کہ بھی کہ دوسرے کے دلول کو کیساں کردے گا اور چرتم پر ای طرح کر سے برچلئے پر آمادہ کرد کے دور الدوائد ہو تی ان میں سے الفاظ حدیث الاور تجرتم پر ای طرح کرد ہوں کو کیساں کردے گا اور چرتم پر ای کو اور الشرح کی اس کے ساتھ اس کردے گا اور کو تی ان کو اور ان کے ساتھ کو اور ان کے ماتھ کو اور ان کے ساتھ کو اور ان کے ساتھ کو اور ان کے ساتھ کھانے نے ان کور کہ دور کے کہ ان کی دور دور سے کو دل باہم ایک دوسرے کی طرح کرد ہے اور اللہ نے ان کور کو داور ویسی علی ہا اسلام کی زبان سے دھنے کی کوں کہ انہوں نے ان کی کو اور دور دیسی علی ہا اسلام کی زبان سے دھنے کی کوں کہ انہوں نے نافر مائی کی اور دور دیسے جو اور کر گئے۔

رادی کابیان ہے کدرسول اللہ مُلْقِیْم فیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، آپ مُلَّقِیْم اُٹھ کر بیٹھ کئے اور فریایا کہنیں قتم ہے اس ذات کی

جس کے قبضے میں میری جان ہے جب تک کہتم ان کارخ پوری طرح حق کی طرف ند موڑ دو۔

تَاطِرُو هُمُ : كَمْ عَنْ بِينَ كُمْ الْ كارخ موردو لَنَقْصِرُنَّهُ : لِينَ تَم الْ كوروك دو-

م المرابع الترمذي، ابي داؤد، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي . حامع الترمذي، ابواب التفسير،

كلمات حديث: ﴿ لَنَاطِرُنَّهُ : تَمْ صَروراس كارخ حَقَّ كَي جانب مورْ دوكَّ . أطره اطرأ (باب ضرب ونفر) مورْ نا-

ہوا کہان لوگوں نے معاصیٰ کا ارتکاب شروع کیا تو ان کے اہل دین اور علاء انہیں منع تو کرتے تھے لیکن خودان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے اوران کے ہم نوالدو بیالد بے ہوئے تھے، جاہے تو یہ تھا کہ اہل ایمان ان کو ہرائیوں ہے رو کتے اورخودان کی ہرائیوں ہے جیجنے کے لئے ان سے فاصلہ رکھتے اور ان کی مجلسوں ہے احتر از کرکھتے مگر وہ ان کے ساتھ تعلق اور ان کی مجالس میں شرکت کرتے جس ہے اُن کی معصیتوں کی سیابی سے ان کے اپنے دل بھی سیاہ ہو گئے اور ان کے دل بھی اہل معصیت کے ساتھ ہوگئے۔

اس امت كابيفريضه به كدلاز ما امر بالمعروف اورنهي عن المنكر كرتے رہيں ورنداصلاح كرنے والوں كے قلوب بھى اہل معاصى كى طرح ہوجا کیں گے اورای طرح مستحق لعنت ہوجا ئیں گے،جس طرح بنی اسرائیل ہوگئے تھے۔

رسول کریم نظیّنا نیک لگائے ہوئے تھے،آپ سید ھے ہوکر بیٹھ گئے اورآپ ناٹیٹا نے فرمایا کتہمیں ضرور پیفریضا نجام دینا پڑے گا کدامر بالمعروف اورنبی عن المئکر کرو اورصرف زبانی کافی نہیں ہے بلکہ عملاً ظالم کا ہاتھ کیزلواورائ آمادہ کرو کے ظلم سے باز آجائے جن اورعدل وانصاف کی طرف ملیت آئے اورظلم وجور سے اپنارخ پوری طرح موژ کرتمام ترعدل وانصاف کا خوگر ہوجائے ، اگرتم اس فرض کی انجام دہی سے قاصرر ہے تو تہ ہارا بھی وہی انجام ہوگا جو نبی اسرائیل کا ہوچکا ہے۔

ظالم كظلم سے ندرو كنا عذاب الى كودعوت ديناہے

١٩٤. عَنُ آبِي بَكُرِ الصِّلدِّيُقِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : يَآلَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمُ لَتَقَرَؤُنَّ هاذِهِ الْأَيَةَ "يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ، امَنُوا عَلَيْكُمُ انْفُسَكُمُ لاَ يَضُرُّ كُمُ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمُ " وَابِّى سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّرِ السُّلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : "إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُ الطَّالِمَ فَلَمْ يَانُحُذُو عَلم يَدَيْهِ اَوْ شَكَ اَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بعقاب مِّنُهُ" رَوَاهُ أَبُوُ دَاؤُدَ، وَالتِّرُمِذِيُّ، وَالنِّسَآئِي بِأَسانِيُدٍ صَحِيْحَةٍ .

(١٩٤) حضرت ابوبكرصديق رض الشعند وايت ب، انهول في فرمايا كدا الوكوا تم يدآيت يزهة موكدا ايمان والو! تمهارےاویر لازم ہے کہتم اپنے نفوس کی فکر کروتہ ہیں وہ لوگ ضرر نہیں پہنچا سکتے جو گمراہ ہو گئے اگرتم ہدایت ہم جےرہو، (المائدة: ۵۰۷) اور میں نے رسول الند صلی علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ فلا لم کودیکھیں اور اس کے ہاتھ نے میکڑیں تو قریب ہے کہ الند کاعذاب آئیس آئی لیپٹ میں لے لے۔ (ابودا کو دہر نہ بی ان آئی)

ترك مديث (14): سنن ابي داؤد، كتاب الملاجم، باب الامر والنهي. الحامع للترمذي، ابواب الفتن، باب ماجاء في نزول العذاب اذا لم يغير لمنكر.

كمات مديد: أوشك: قريب ب- وسنك وشكا، (بابكرم) قريب بونا، جلدي بونا-

شرح مدیث:

مرح مدیث:

حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عند نے اپنے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اب لوگواتم بیآیت پڑھتے ہو ( یعنی الما کہ اس مسلمانو ! تم اپنی کھر کر واگر تم ہدایت پر ہوتو کوئی اگر گراہ ہوجائے تو تمہارا اس سے کوئی نقصان نہیں ہے ، تمہاری اس آیت کی تلاوت سے بینیت ہوتی ہو کہ کہ اللہ خاتیجا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جولوگ کناہ ہوتا ہوا و کیسیں اور اس کوتی الوسم رو کئے کی کوشش نہ کریں گے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ بجرموں کے ساتھدان دوس سے لوگول کو بھی عذاب میں کیڑ لے۔

اس آیت کی تغییر میں حضرت سعید بن جبیر رضی الند تعالیٰ عند نے فرمایا که آیت کا مطلب میہ ہے کہتم اپنے فرائض اور واجبات ادا کرو جن میں خود امر بالمعروف اور نہی عن المئکر بھی شامل ہے، اگر تمہاری برائیوں سے رو کئے کہتی الوسع سعی کے بعد بھی کوئی برائی سے بازنہ آئے اور تم خود ہدایت کی راہ پرچل رہے ہوئو گمراہوں کی گمراہی سے تبہارا کوئی نقصان نہیں ہے۔

امام نووی رحمد الندفرمات میں کر محققین کے نزویک سورة المائدة کی فدکوره آیت امر بالمعروف اور نبی کن المئر سے معارض نہیں ہے بلکداس کامفہوم سید ہے کہ جب تم اپنے فرائض اور واجبات اواکرلو، اس کے باوجود بھی اگرکوئی اپنی نلطی پر جمار ہے تو بھرتمہارا کوئی مقصان نمیں ہے کیول کرتم اپنے فرائض کواواکر چکے ہو۔ (معارف القرآن: ۲۰۵۷ ، روضة المعنقین: ۲۶۸/۱)



التّاك (٢٤)

تغليظ عقوبة من أمر بالمعروف ونهي عن منكر و حالف قوله فعله امر بالمعروف ادرنهي عن المنكر بقول وفعل كالقفادا دراس كي سزا

٨٩. قَالَ اللَّهُ تَعَالَمِ إِن

﴿ ﴾ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِنتَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ٢٠٠٠ الله تعالیٰ کاارشادے:

''تم لوگول کونیکی کانتم دیتے ہوا درایے نفول کوفراموش کر دیتے ہوا درتم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔۔۔۔کیاتم نہیں سمجھتے۔''

بہل آیت میں خطاب اگر چیملائے بہود سے ہے کہ وہ اپنے متعلقین کونصیحت کرتے تھے کہ اسلام برقائم رہو۔جو اس بات کی دلیل ہے کہ خودان کے نزد یک دین اسلام دین برحق تھا، گروہ خوداس حق کوتبول کرنے کے لئے تیار نہ تھے لیکن معنی کے انتہار ہے اس آیت میں ہرا س خفس کی ندمت ہے جو دوسروں کو نیکی اور بھلائی کی ترغیب دے اور خومٹل ندکرے ایسے خفس کے بارے میں ا حادیث میں بڑی ہولنا ک وعیدیں آئی ہیں۔

کین اس بیان سے بیرنہ جھنا چاہئے کہ ہے ممل کے لئے یا فاس کے لئے دوسروں کو وعظ ونصیحت کرنا جائز نہیں اور جو خص خود کسی معصیت میں مبتلا ہووہ دوسروں کواس گناہ ہے باز رہنے کی تلقین نہ کرے۔اچیاعمل ایک مستقل نیکی ہےاوراس اچھے ممل کی تبلیغ جدااور مستقل نیکی ہے۔ایک نیکی کا ترک اس امر کوستلز منہیں ہے کہ دوسری نیکی کوبھی چھوڑ دیا جائے ، بداییا ہی ہے جیسےا گر کوئی نماز نہیں مڑھتاوہ روزہ بھی نہر کھے، چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیقول نقل کیا ہے کہ اگر ہڑمخص بیہ سوچ کر امر بالمعروف اور نبی عن المنكر چيوز دے كه ميں خود گناه گار بهوں ميں كى كو كيا نفيحت كروں گا، تو نتيجہ يہ ہوگا كہ كو كي تبلغ كرنے والا باتي نہيں رہے گا کیوں کہ ایسا کون ہے جس نے بھی کوئی معصیت نہ کی ہو۔

سیدی حفرت حکیم الامت مولا نااشرف علی تھانوی رحمہ الله فر مایا کرتے تھے کہ جب مجھے اپنی کسی بری عادت کاعلم ہوتا ہے تو میں اس عادت کی مذمت اینے مواعظ میں خاص طور سے بیان کرتا ہوں تا کہ وعظ کی برکت ہے بیعادت جاتی رہے۔

(معارف القرآن: ١ /٢١٨)

٠ ٩ . وَقَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَّ عَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِندَاللَّهِ ان تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُوكَ 🕏 ﴾

نيز فرمايا:

''اےائمان والو! الی بات کہتے کیوں ہو جے کرتے نہیں ہو،انڈ کے نزویک بیہ بات بہت نارانسکّی کی ہے کہ اسی بات کہوجو کرتے نہیں ہو۔''(القبف:۲۰۴)

تغییری نکات: بیان ہوا کہ چندصحابی کرام جمع ہوئے اورانہوں نے آپس میں پریشتگوئی کہا گرنہمیں معلوم ہوجائے کہاللہ کے زدیک سب سے پسندیدہ ممل بیان ہوا کہ چندصحابی کرام جمع ہوئے اورانہوں نے آپس میں پریشتگوئی کہا گرنہمیں معلوم ہوجائے کہاللہ کے زدیک سب سے پسندیدہ ممل کون ساہے تو ہم وہ ممل کریں ،اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بذریعہ وی مطلع فریا دیا۔ آپ ٹائیٹن نے ان اصحاب کو بلوا یا اورانہیں سور قالضف سائی۔

اس مقام پر حفزت مولانا محمر شفيح رحمه الله فرمات بي كه

کسی کام کامخض دفوی کرنا کہاس کے کرنے کا اراد ہ نہ ہو گئاہ کبیرہ اوراللہ کی ناراضگی کا باعث ہےاور یہی سورۃ القنف کی اس آیت کا مقصود ہےاور جہاں بیصورت نبہ و بلکہ کرنے کا ارادہ ہو بھر بھی اپنی قوت پر بھروسہ کر کے دفوی کرنا نکر وہ ہے۔

دموت وتبلیخ اوروعظ ونصیحت کا کام اس طرح کرنا کہ خود آ دی اس پرغل پیرانہ ہو، وہ اس آیت کے مفہوم میں شامل نہیں ہے بلکہ اس ہے متعلق احکام دیگر آیات اور احادیث میں بیان ہوئے ہیں، جن کی غرض دعایت ایسے آدمی کو غیرت دلانا ہے کہ جب تم ووسروں کو نصیحت کررہے ہوتو خوقمل کیوں نہیں کرتے ،لیکن پہنیں فرمایا کہ جب خود نہیں کرتے تو دوسروں کو کیوں دعوت دیتے ہو، اس سے معلوم ہوا کہ جس نیک کام کے کرنے کی خود کو ہمت یا توفیق نہیں ہے اس کی جانب دوسروں کو بلانا نہ چھوڑے ،امیدہے کہ اس وعظ ونصیحت کی برکت سے خوواسے بھی توفیق عمل نصیب ہوجائے گی۔ (معارف القرآن ۲۶/۸ تا ، تفسیر منظیری)

اور حصرت شعیب علیه السلام کا قول نقل کرتے ہوئے فر مایا کہ

٩ ٩. وَقَالَ تَعَالَىٰ: إِخْبَارًا عَنُ شَعْيْبِ "صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ":

﴿ وَمَاۤ أُرِيدُأَنْأُخَالِفَكُمُ إِلَى مَاۤ أَنْهَاكُمُ عَنَّهُ ﴾

"اور مین نبیس جابتا که بین خوداس کام مین تمهاری خالفت کرول جس تے تمہیں منع کررباہوں ۔" (جود: ۸۸)

تغیری نکات: تیسری آیت میں حضرت شعیب علیہ السلام کا اپن قوم سے خطاب نقل فرمایا گیاہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا کہ میں جن بری یا توں سے تم کورو کتا ہوں میری بینوا ہش نہیں کہ تم سے علیادہ ہو کرخودان کا ارتکاب کروں، مثل تمہیں تارک الدنیا بنا کاں اورخودد نیا سمیٹ کراپ گھر میں جرلوں نہیں جونسیوت تم کوکرتا ہوں تم سے پہلے خود اسکا پابند ہوں، تم بیا لزام جھر پڑئیس رکھ سکتے کہ میری نصیحت کی خود ترفنی اور ہوا پر تن پڑھول ہے۔ (نفسیر عشمانی: ۲۰۰)

## بيمل واعظ كى سزا

٩٨ أ . وَعَنُ آبِييُ زَيْدٍ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يُوتِى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَىٰ فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ ٱقْتَابُ بَعَلِيهِ فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْمِحْدَارُ فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ ٱقْتَابُ بَعَلِيهِ فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَعُورُ الْمِحْدَارُ فِي النَّمْ تَكُو الْمَعْرُوفِ وَلاَ النَّهُ عَرْوُفِ وَلاَ النَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاتِيْهِ "مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . قَوْلُهُ: "تَنْدَلِقٌ " هُوَ بِاللَّالِ الْمُهْتَمَلَةِ وَمَعْنَاهُ تَخُرُوفِ وَلاَ آتِيْهِ وَٱنْهِىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاتِيْهِ "مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . قَوْلُهُ: "تَنْدَلِقٌ " هُو بِاللَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَمَعْنَاهُ تَخُرُهُ : "وَالاَ قَتَابُ " : الأَمْعَاءُ وَاجِدُهَا قِنْبٌ . قَوْلاً قَتَابُ " : الأَمْعَاءُ وَاجِدُهَا قِنْبٌ .

(۱۹۸) حضرت اسامہ بین زیدرضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ تُلَقِّقُ کوفر ماتے ہوئے ساکہ قیامت کے دون ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کو چہنم میں واللہ یا جائے گا ،اس کے پیسے کی آئیتی با برنگل آئینگی ، دو آئوں کو لے کر اس طرح گھوے گا جس طرح گھو متا ہے، اہل جہنم اس کے پاس جس جس کے ادر اس سے کہیں گے اس فلال بھنے کیا ہموا ؟ کیا تو امر بالمعروف اور نبی عن المنکر نہیں کیا کرتا تھا ۔ وہ کہے گا کہ بال میں نیک کاموں کی تلقین کرتا مگرخود نہ کرتا اور برائی سے روکتا ورخوداس کو کرتا ور مشفق علیہ )

تَنْدَلِقُ كَمِعِي مِن بِإِبْرِنكُلِ أَنْسَين - الْأَفْتَاب : آسْتِن ، واحد قِنْب .

ر الإهد، صحيح البحاري، كتاب بدء النحلق، بات صعة البار وغيره. صحيح مسلم كتاب الزهد، بات عقوبة من يأمر بالمعروف و لا يفعل.

كلمات حديث: فَتَتَدُلِقُ، إِنَدَلَقَ، إِنَدُلَاقاً، (بإب انعال) كى شَنْ كابا مِرْكُل آنا ـ دَلِنَ دَلِفا (باب نصر) دلق الباب: وروازه كو زورت كولتا ـ دلق السيف : كواركا ميان كي كل پرنا ـ افتاب جمع فِئب : آنتين ـ

شرح حدیث: صرح اوراس سے باز ندآئے ،اسے جنبم میں پیسکا جائے گا اوراس کی آستیں با برنکل پڑیں گی اور وہ در دوالم سے بے قرار ہوکراس طرح پھرے گاجیے گدھا چکی کے گردگھومتا ہے۔اہل جنبم اس سے پوچیس کے کہ تمہالاکیا حال ہے، وہ بیان کرے گا کہ میں نیکی کاحکم ویتا تھااور خود کمل نہیں کرتا تھا اور برائی سے مع کرتا تھا اور خود باز ہیں آتا تھا۔ (فصح الباری ۱۷۲۲/۲)



المتّاكّ (٢٥)

### باب الامر باداء الأمانة **امانت اداكربن كاحكم**

٩٢. قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ:

"الله تعالی تم کوهم دیتے بین که مانتیں ان کے اہل کے سپر دکردو۔" (النساء: ۵۸)

تغییری نگات:

کیملی آیت میں اللہ ہواند نے ادائے امانت کا تھم فرمایا ہے کہ امانت ان کے مستحقین کو پہنچا یا کرو۔ اس کے نفاطب عام مسلمان بھی بیں اور حکمران بھی بینی ہروہ خض جو کسی بھی امانت کا امین ہے، وہ اس انت کواس کے سہم تک کہ بہنچا ہے، حاصل بہ ہے کہ جس کے ہاتھ بیس کوئی امانت ہے خواہ وہ مال ہو یا منصب یا کوئی اور چیز ، اس پرلازم ہے کہ بیامانت اس کے اہل اور مستحق کو پہنچا و ہے، حضرت الس رضی اللہ عنہ ہے کہ بہت کم ایسا ہوا کہ آپ ناٹھی نے خطبدار شاوفر ما یا اور بیار شاونہ فرمایا کہ جس بیں امانت داری میں اس میں امانت داری میں یاس عبر نبیس اس میں ایمان نہیں۔ (معارف الفر آن : ۲/۲ ؛ ۶)

٩٣. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْآَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِسَالِ فَأَبَيْكَ أَن يَعْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلُهَا ٱلْإِنسَنُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا حَهُولًا ﴿ ﴾

نيز فرمايا:

''ہم نے آسانوں نیٹن اور پہاڑوں پر پارامانت پیش کیا ان سب نے اس کے اٹھانے سے اٹکارکیا، سب ڈر گئے اور انسان نے اس کواٹھالیا، بے شک وہ طالم اور جائل تھا۔' (الاحزاب: ٢>)

تغییری لکات:

دوسری آیت میں امانت سے مراد جملدا حکام شریعت ہیں جن کو مانے اور عمل کرنے کی انسان نے وَ مدواری قبول
کی کہ ان کے بچالا نے پر جنت کی وائی فعیت اور خلاف ورزی یا کوتا ہی پر جنم کا عذاب موجود ہے۔ اصل بات سے ہے کہ یہ امانت ایمان
وہدایت کا وہ جنج ہے جو قلوب آ دم میں بھیرا گیا اس کی گلہداشت کرنے سے شجرایمان کی آبیاری ہوتی ہے، ان پر باران رحمت کے لئے
انجیا وادر رسول بھیجا وروی الّبی کی رحمت قلوب انسانی پر تازل ہوئی ، اس کی جانب حضرت حذیف رضی اللہ عند سے مروی ایک حدیث میں
اشراہ کیا گیا ہے کہ "الاسانة نولت عن السماء فی حذر فلوب الرحال ٹیم علموا من القرآن "یامانت وہی تنجم ایمان
کی طرف سے تلوب رجال میں نشین کیا گیا بھر علوم قرآن وسنت کی بارش ہوئی ، جس سے آگر پوری طرح فائدوا شایا جائے تو شجرایمان می

نقصان ہے۔

ز مین وا سان اور پہاڑوں میں کس میں استجدادتھی کداس امانت عظیمہ کے بارکوا ٹھا تاء بیانسان ہی کا حصہ ہوسکتا تھا جس کے پاس ز مین قابل موجودتھی اورانہیاءاوررسولوں کی تعلیمات نے اس کی آبیاری کر ٹی تھی اس لئے اس نے اس بارامانت کوا ٹھایا گرٹو کڑانسائی کی اکثریت ظلوم وجھول ٹابت ہوئی کہ امانت کامی اوانہ کرکے خسارے میں بیٹلاہوگئی۔ (نفسیبر عنصانی ، معارف القرآن : ۲/۷

# منافق كي علامتيں

9 1 . وَعَنُ آبِي هُويُورَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ايَةُ الْمُنَا فِقِ ثَلَاتٌ : إِذَا حَدَّبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخُلَفَ، وَ إِذَا أَوْ تُهِنَ خَانَ المُنَّفَقُ عَلَيْهِ : وَفِي رِوَايَةٍ : "وَإِنْ صَامَ وَصَلَيْ وَزَعَهَ أَنَّهُ مُسُلِمٌ".
 وَصَلَيْ وَزَعَهَ أَنَّهُ مُسُلِمٌ".

(۱۹۹) حصرت ابو ہر پر ہ رضی اللہ عنت سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلم علیہ دسلم نے فرمایا کہ منافق کی تین علامتیں ہیں ، جب بات کر ہے تو جھوٹ بولے ، وعد و کر ہے تو وعد و خلافی کرے اور اس کے پاس امانت رکھائی جائے تو خیانت کرے۔ (متفق علیہ ) ایک روایت میں ہے کہ اگر چدروز و رکھے نماز پر ھے اور اسے آپ کوسلم سمجھے۔

تَحْرَ تَعَمِينَ (199): صحيح البحاري، كتاب الإيمان، باب علامات المنافق. صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان محصال المنافق.

كلمات حديث: حان: خيانت كي - حان، حونا (باب نفر) خيانت كرنا-

شرح مدید: رسول کریم کانین کرز مانے میں منافق وہ لوگ تھے جودل میں کفر چھپائے رکھتے تھے اور لوگول کے سامنے اسلام فلاہر کرتے تھے، اس برقر آن کریم نے ان کی بخت سرا بیان فرمانی ہے، کد منافقین جہنم کے سب سے نجلے درج میں جول گے۔

حدیث مبارک میں نفاق کی تین علامتیں بیان کی گئی ہیں، بعض احادیث میں چارعلامتیں بیان فرمائی گئی ہیں، مقصود یہ ہے کہ بیہ منافقوں کی خصائتیں ہیں اور جس میں بیعادت پائی جائے گی تو گویا اس میں منافقوں کی بیعادات ہیں اوراگر کسی میں ایک عادت ہے تو گویا ایک عادت ہے بہاں تک کہ دواس ایک عادت کوتھی ترک کردے۔ (ختہ الباری ۱۰٪ ۲۰٪)

امانت داری کاختم ہوناعلامات قیامت ہے

٢٠٠ . وَعَنْ حُدَيْفَةَ مُنِ اليَسَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْتَيْنِ قَدْ رَأَيْتُ اَحَدَهُمَا وَاَنا ٱلتَّظِرُ ٱلْأَحَرَ : حَدَّثَنَا ٱنَّ ٱلاَّمَانَةَ تَزَلَتُ فِى جَدُّرٍ قُلُوبِ الرِّجَالِ ثُمَّ نَزَلَ السُّنَّةِ ثُمَّ حَدَّثَنا عَنْ رَفْعِ ٱلاَّ مَانَةٍ فَقُولَ " يَنَامُ الرِّجُلُ النَّوْمَةَ الْعَرْمَةُ

فَتُقَبَصُ الْاَ مَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ اتْرُهَا مِثْلَ الْوَكُتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقَبَصُ الاَ مَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ اَثْرُهَا مِثْلَ الْوَكُتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتَقَبَصُ الاَ مَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ اَثُرُهَا مِثْلَ الْفَرِهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيْهِ شَيْءٌ ثُمَّ اَخَذَ حَصَاةً فَذَحُرَجَهُ عَلَى إِجْلِهِ " فَيُصِبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَلاَ يَكَاهُ اَحَدٌ يُؤَدِّى الْاَ مَانَةَ حَثْمِ يُقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فُلاَنِ رَجُلاً عَلَى الْمَانَةَ حَثْمِ يُقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فُلاَنِ رَجُلاً اللهِ مِثْقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فُلاَنِ رَجُلاً الْمِنْ الْمُعَلَى الْمِنْ الْمُعَلَى الْمُؤْمِنَ وَهُمُ الْمَانِدُ مَنْ الْمُعَلَى الْمَانِ مَنْ الْمُؤْمَانِ اللهِ مِنْ عَلَى اللهِ مُنْ الْمُعَلَى اللهِ الْمُؤْمِقُونَ فَلاَ الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَالْمِنْ الْمِعْلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمَانِ اللَّهُ ال

رِيسَتَّى عَلَى زَمَانٌ وَمَا أَبَالِى أَيْكُمُ بَايَعُتُ، لَينُ كَانَ مُسُلِمًا لَيَوُدُّنَهُ عَلَى دِيْنِهِ، وَلَئِنُ كَانَ نَصُوانِيًّا أَوُ وَلَقَدُ اَتَّى عَلَى زَمَانٌ وَمَا أَبَالِى أَيْكُمُ بَايَعُتُ، لَئِنُ كَانَ مُسُلِمًا لَيَوْدُ عَلَى وَيُنِه يَهُوُويَّا لَيَرُقَّنَهُ عَلَىٰ سَاعِيْهِ . وَامَّا الْيَوْمُ فَمَا كُنْتُ أَبَا يعُ مِنْكُمُ إِلَّا فَلاَنَا وَفُلاَناً: مُنْفَقٌ عَلَيْهِ .

قَوْلُهُ: " جَذُرٌ" بِفَتْحِ الْجِيْمِ وَاسُكَانِ الدَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ اَصُلُ الشَّيءِ وَ " الْوَكْتُ" بِالتَّاءِ الْمُشَاقِ مِنْ فَوُقِ: الْاَقَرُ الْيُسِيُّرِ" وَالْمَجُلُ بِفَتْحِ الْمِيْمِ وَاسْكَانِ الْجِيْمِ وَهُوْ تَنَفُظُ فِي الْيَدِ وَ نَحْوِ هَا مِنْ آثَرِ عَمَل وَغَيْرِهِ "قُولُهُ". " مُتَنَبِّرًا " مُرْتَفِعًا: قَوْلُه" سَاعِيْدِ" الْوَالِي عَلَيْهِ .

حَدُر: كَ مَعْن اصل شيخ كے بير - وكت: كم من بير معولى سائر - مُحُل: چهالد جو ہاتھ يل بر جائے كام وغيره كے اثرے - مُنتَداً: كَ مَعْن بِين الجراءوا- ساعِنه: لين اس برها كم -

تر تا مديث (۲۰۰): صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب رفع الامانة و الايمان. صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب رفع الامانة.

كلمات حديث: وَ حُسن : تحورُ اسمالرُ معمولي ي سياني ، كو كي رنگ جو يبلي رنگ سي مختلف ، و بجل ما ته مين كام كرنے سے شخص

پڑجانا، کلہاڑی وغیرہ کے استعمال ہے جنگی میں چھالا پڑجانا۔ دُخَرَجَنَه': توئے اُڑ حکایا۔ دُخَرَج: اُڑ حکانا۔ تدحرج: الزحکتا۔ نفط، نَفِطُ نفطاً (بایسیمع) ہاتھ میں آبلہ پڑنا۔

شرح صدیت:

اس صدیت کی شرح میں قاضی عیاض رحمہ الله فرماتے ہیں کہ امانت ہے مراد وہ عہد ہے جواللہ تعالیٰ نے اپنے
ہندوں سے لیا اور وہ احکام ہیں جن کی شیل کا مکلف بنایا، واحدی کہتے ہیں کہ اس صدیت میں امانت ہے مراد وہ می انت ہے جس کا ذکر
قرآن کریم میں ہوا ہے ﴿ إِنَّا عَرَضَّمْنَا ٱلْأُمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمْ وَرَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَٱبْیَرَ اَنْ یَعْمِلْنَهَا ﴾ حضرت
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عہانے فرمایا کہ امانت سے مراد فرائعن وواجبات ہیں جواللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پرفرض کے ہیں حسن
نے فرمایا یورادین می امانت ہے، ابوالعالیہ نے فرمایا کہ اوا مروفوائی امانتیں ہیں، اور مقد سے نے کہا کہ اللہ کی اطاعت امانت ہے۔

اللہ تعالی نے نورامانت لوگوں کے دلوں میں پیوست فرمادیا، ای کی روشن میں وہ اللہ کے بتائے ہوئے رائے پر جلتے ہیں اوراس کے احکام پڑمل کرتے ہیں، اگر لوگ فعت ایمان کی نافذر رک کریں گے، و نیا کی محبت میں پڑجا کیں گےاور معاصی کا ارتکاب کرنے لگیں گے تو رفتہ دلوں سے امانت بچی اٹھی جائے گی کہیں کوئی ول میں ذراسا نکتہ سارہ جائے گا، حالت بیہ وجائے گی کہیلو تجب کہاجائے لگے گا کہ کہلاں قبیلے میں ایک شخص امانت وار ہے، اور بیہ حالت ہوجائے گی کہ آ دمی کی قوت وشوکت اس کی ہنر مندی اور چالا کی اور اس کی باقدیں کی کا ذکر مودگا کیکن اس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان شہوگا۔

(فتح الباري: ٣٨٨/١، مظاهر حق حديد: ٩٠١/٤، صحيح مسلم لشرح النووي: ١٤٥/٢)

#### رسول الله على كم اتهد عديد المنت كادروازه كهولا جائكا

ا ٢٠٠. وَعَنُ حُدَيْفَةَ وَآبِى هُرْيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَجُحَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَجُحَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْنَ : يَااَبَانَا السَّفَةُ عِ لَنَا السَّجُةَة . فَيَقُولُ : وَهَلُ اَحْرَجَكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ الاَّ حَطِيْنَةُ الْبِيكُمُ . لَسُتُ فَيَقُولُ وَلَوْنَ : يَااَبَانَا السَّفَةُ عِ لَنَا السَّجَةَة . فَيَقُولُ : وَهَلُ اللَّهِ قَالَ : فَيَاتُونَ الْبَرَاهِيمَ فَيَقُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَوْنَ الْجَنَّةِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَرَآءَ ، إِعَمَدُوا اللَّهِ فَالَ : فَيَاتُونَ الْبَرَاهِيمَ فَيَقُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَرَآءَ ، إِعَمَدُوا اللَّهِ فَالَ : فَيَاتُونَ الْبَرَاهِيمَ فَيَقُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْجِهِ . فَيَقُولُ : عِيسَى لَسُتُ مِصَاحِبِ ذَلِكَ فَيَاتُونَ مُ حَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَيَقُومُ فَيُؤُونُ لَكُ وَيُولِ اللَّهُ وَرُوجِه . فَيَقُولُ : عِيسَى لَسُتُ مِصَاحِبِ ذَلِكَ فَيَاتُونَ مُصَعَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَيَقُومُ فَيُؤُونُ لَكُ وَيُولُومُ اللَّهُ وَرُوجِه . فَيَقُولُ : عِيسَى لَسُتُ مِصَاحِبِ ذَلِكَ فَيَاتُونَ مُصَعَمَّدًا صَلَّى الْمُعُمْ وَاللَّهُ وَرُوجِه . فَيَقُولُ : عِيسَى لَسُتُ مَتَى الْشَوْرَاطِ يَعِينُ وَهُمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُومُ وَيَوْمُ فَيْوَلُومُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِقُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لَكُومُ وَاللَّهُ وَالَمُ اللَّهُ عَلَى السَّوْمُ وَالْمُعُمُ وَاللَّهُ مُعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى الْعَرْقُ وَعَيْ وَاللَّهُ الْمُعُولُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْوَلُ الْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْمُعْولُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

يَشْتَطِيُحُ السَّيْرَ إِلَّا زَحُمْهُ وَفِي حَافَقِي الصِّرَاطِ كَلاَ لِيُبُ مُعَلَّقَةٌ مَامُوْرَةٌ بِاَخُذِ مَنُ أُمِرَتُ بِهِ، فَمَخْدُوشٌ نَاج، وَمُكُرُدُسٌ فِي النَّارِ" وَالَّذِي نَفُسُ آبِي هُرَيُرَةَ بَيدِهِ إِنَّ قَعْرَجَهَنَّمَ لَسَبْعُونَ خَرِيْفاً" رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

َ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ بِالْقَسُّحِ فِيُهِمَا وَقِيْلَ بِالصَّمْ بِلاَ تَنُويُنِ وَمَعْنَاهُ : لَسُتُ بِبَلُكَ اللَّرَجَةِ الرَّفِيُعَةِ وَهِى كَلِمَةٌ تُذُكَّرُ عَلَىٰ سَبِيْلِ التَّوَاضُع. وَقَدْ بَسَطُتُ مَعَنَاهَا فِى شَرُح صَحِيْح مُسْلِم، وَاللَّهُ اَعَلَمُ .

(۲۰۱) حضرت حذیفه اورحضرت ابو هریره رضی الله عنهماروایت کرتے میں که رسول الله عُلْقِمْ نے فرمایا که الله تعالی انسانوں کواکھٹا فرہا ئیں گے، اہل ایمان کھڑے ہوں گے تو جنت ان کے قریب کردی جائے گی ۔حضرت آ دم علیہ السلام کی خدمت میں آئیں گے اور عرض کریں گے اے ہمارے ہاہا! ہمارے لئے جنت کے دروازے تھلوائے وہ جواب دیں گے کہ تمہارے باپ کی خطاہی نے تو تتہیں جنت سے نکالا تھا، سو میں اس کا اہل نہیں ہوں ،میرے فرز ندابرا تیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ۔ وہ حضرت ابرا تیم علیہ السلام کے باس پنجیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوبتم حضرت موی علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان سے اللہ نے کلام فرمایا ہے، وہ حفزت موی علیہ السلام کے باس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤوہ اللہ کا کلمہ اور اس کی روح ہیں، وہ کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، اے مجمد خانٹیل کے باس آئیں گے، آپ ٹُلٹِنا بارگاہ الٰہی میں کھڑے ہوں گے ،آپ ٹُلٹٹا کواجازت عطافر ہائی جائے گا ،امانت اور رحم کو بھیجا جائے گا وہ بل صراط کے دا ئین اور با ئیں کھڑے ہوجا کمیں گے، اس وقت تم ہے پہلا گروہ پل صراط ہے بکلی کی ما نندگز رے گا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض ک کرآپ کُلُفِی میرے ماں باپ قربان ا بحل کی ماندگر رنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نُلُفی نے فرمایا کرتم نے بحلی کوئیں دیکھاکتنی سرعت ہے کھر بھر میں جا کر بلیٹ آبتی ہے، کھر پچھ لوگ ہوا کی طرح گز ریں گے گھر پچھ برندوں کی طرح اور پچھ لوگ لوگوں کے تیز دوڑنے کی طرح گزریں گے، ہرایک کا گز راہے اتمال کے حماب ہے ہوگا اور تمہارے پیغیر ناٹیڈا بل صراط بر کھڑے ہوں گے اور دعا کرتے ہوں گے،اپے دب سلامتی عطافر ما!اپ دب سلامتی عطافر ما، یہاں تک کہ بندوں کے اٹلال عاجز آجا کیں گے،ایسے لوگ بھی آئیں گے جو یاؤں ہے چلنے کی بھی سکت ندر کھتے ہوں گے ادر گھٹ گھٹ کر چل رہے ہوں گے ، اور پل صراط کے دونوں کناروں پر آ گڑے لئک رہے ہوں گے وہ ان کو پکڑلیل گے جن کو پکڑنے کا حکم ہوگا بچھ تخدوش ہوجا ئیں گے لیکن نجات یا جائیں گے اور پچھاویر تلے جہنم میں لڑھک جا کیں گے اور تتم ہے اس ذات کی جس کے قیضے میں ابو ہر پر ہ لوخی اللہ تعالی عندیکی جان ہے کہ جہنم کی گہرا کی ستر سال ک مسافت کے برابرے۔(مسلم)

و داء، و داء مے متنی ہیں کہ میں اس مقام بلند کا اہل ٹیمیں اور بیکلساز راہ تو اضع کہاجا تا ہے اور میں نے اس کے متنی مسلم کی شرح میں تفصیل سے بہان کیے ہیں۔

ترك مديث (٢٠١): صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها .

كُلُّات مديث: تُزْلَفُ: قريب كردى ما يُكُل زلَف، زلسفا (باب نعر) قريب كرنا - زُخف، زَخف زحفا، (باب فخ

گھٹوں کے بل سرکنا۔ کے لائیب: جمع کیلوب انکس . آگ نکا لئے کے لئے مڑے ہوئے کنارے کی سلان ۔ محدوش (مفعول، مے قراش گلی ہو) حَدَشَ ، حدشاً (باب ضرب) قراش لگانا۔ مُکرُدُن ، کر دس علیہ: اوندھا ہونا۔

شرح صدیق:

الند بیجائے وقعالی تمام انسانوں کومیدان حشر میں جمع فرمائیں گے، ان میں سے اہل ایمان کھڑ ہے، ہوجائیں گے اور
جنست ان کے قریب کردی جائے گی اور و وحضرت آ دم علیہ السلام ہے درخواست کریں گے کہ جنت کا درواز و کھلوائے ، اس پر حضرت آ دم
علیہ السلام فرمائیں گے کہ میری ، بی خطا کی وجہ ہے تم جنت سے نکالے گئے تو میں اس مقام کا اہل نہیں ہو ایعنی جنت میں مسلمانوں کے
دخول کے لئے اللہ تعالیٰ ہے درخواست کرنا اس قدر خظیم امر ہے کہ اس کے اہل نہیں ہے بات آپ نے بطور تو اضع فرمائی ، اس طرح
تمام انہیا ء نے حق ہجائہ کی جناب میں شفاعت ہے معذرت کی اور بالآخشنج المرذ نہیں حضہ شفاعت کا علم ہولیکن سب نے بتدریخ لوگوں
شفاعت کی درخواست کی ، ہوسکتا ہے کہ تمام انہیا وکرا میلیم السلام کورسول اللہ متابع ہولیکن سب نے بتدریخ لوگوں
کوآپ متابع ہولیک سب نے بتدریخ لوگوں
کوآپ متابع ہولیک کے جانب بھیجا ہوتا کہ معلوم ہوجائے کہ میں معرف آپ متابع ہولیکن سب نے وئی اس میں آپ
خافیج کی کو بانب بھیجا ہوتا کہ معلوم ہوجائے کہ میں مقام رفع صرف آپ متابع ہولیکن سے کوئی اس میں آپ

غرض رسول کریم کانگڈا عرش الی کے پاس کھڑے ہوجا کیں گے، تجدے میں چلے جا کیں گے اورانڈ تعالی کی ایسی تحامد بیان فرما کیں گے جواٹ بک لسان مبارک پرجاری نمیں ہوئی تھیں، پھرارشا وہوگا اے محد لائلگٹا ہمرا ٹھاسے ما مکیئے دیا جائے گا مشفاعت فرما ہے ، قبول کی جائے گی ، آپ مُلگٹا فرما کیں گے: اے میرے رب میری امت! میری امت! ارشا وہوگا اے محد لائلٹٹا اپنی امت کے ان تمام لوگول کو جنت میں واشل فرما و بیجے جن برحساب نمیس ہے۔

اس کے بعدامانت اور حم کو بھیجا جائے گا ووہل صراط کے دونوں طرف کھڑے ہوجا نمیں گے۔

امام نو وی رحمہ الند فرماتے ہیں کہ امانت اور رتم کی دین میں عظیم ترین اہمیت کی بناء پر انہیں بھیجا جائے گا اور و دختن ہوکریل صراط کے دونوں جائب کھڑے ہوجا کیں گے۔

پل صراط پراہل ایمان اپنے اندال صالحہ کے اعتبار ہے گزریں گے، پکھ بنگل کی می تیزی ہے گزرجا کیں گے، پکھ ہوا سے جھو بنگے کی طرح چلے جا کیں میں گے، اور پکھ اپنے چروں پر دوڑتے ہوئے جا کیں طرح چلے جا کیں گے، اور پکھ اپنے چروں پر دوڑتے ہوئے جا کیں گے، اور پکھرا ہے اور پکھرا کے اور پکھرا ہے اور پکھرا کے اور پکھرا کے اور پکھر نے کے دونوں اطراف آگڑ نے نصب ہول گے، اوگ ان میں الجھیں گے اور زخمی ہوں گے اور پکھر نحی ہوکر بھی بل صراط مجور کر لیس گے اور کھر نیچ جہنم میں جا کر ہیں گے۔ اور کھر نے چھر کی ہوکر بھی بل صراط مجور کر لیس گے اور کھر نے چھر بنی میں جو برک بھی کے۔

### میت کے مال میں سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا

٢٠٢. وَعَنْ أَبِي خُبَيْبِ "بِيضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ" عُبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا قَالَ: لَمَّا

وَقَفَ الزُّبُيُرُ يَوْمَ الْمَجَـمَلِ دَعَانِي فَقُمُتُ إلىٰ جَنْبِهِ فَقَالَ : يَا بُنَيَّ إِنَّهُ لاَ يُقْتَلُ الْيَوْمَ إِلَّا ظَالِمٌ أَوْ مَظُلُومٌ وَايْنِي لاَ أَرَانِي إِلَّا سَأَقْتَلُ الْيَوْمَ مَظُلُوماً وَإِنَّ مِنُ أَكْبَرِ هَمِّي لَدَيْنِي أَفَتَرَح دَيْنَنَا يَبْقَى مِنُ مَالِنَا شَيئاً ؟ ثُمٌّ قَالَ يَا بُنَيَّ بِعُ مَالَنَا وَاقْصَ دَيْنِي، وَأَوْصَرْ بِالتُّلْثِ وَثُلْتُه لِبَنِيه، يَعْنِي لِبَنِي عَبُدِ اللَّهِ بُن الزُّبُورِ ثُلْتُ التُّلُثِ : قَالَ: فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا بَعْدَ قَضَآءِ الدَّيْنِ شَيْءٌ فَتُلُتُه لِبَنِيكَ قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ بَعْضُ وَلَد عَبُد اللَّه قَدُ وَ أَرَى بَعُصَ بَنِي الزُّبُيُر خُبَيُب وَعَبَّادٍ وَلَه ' يَوْمَئِذِ تَسُعَةُ بَنِينَ وَتِسُعُ بَنَاتٍ. قَالَ عَبُدُ اللَّه : فَجَعَلَ يُوْصِيْنِي بِدَيْنِهِ وَيَقُولُ : يَابُنَيَّ إِنْ عَجَزْتَ عَنْ شَيْءِ مِنْهُ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِمَوْلَا يَ. قَالَ: فَوَاللَّهُ مَا دَرَيْتُ مَا أرَاهَ حَشَرِ قُلُتُ : يَا اَبَتِ مَنْ مُولَاكَ؟ قَالَ : اَللَّه : قَالَ : فَوَاللَّهِ مَا وَقَعُتُ فِي كُوبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ إِلَّا قُلُتُ يَا مَوْلَى الزُّبَيْرِ اقْصَ عَنْهُ دَيْنَهُ فَيْقُضِيَهُ قَالَ : فَقُتِلَ الزُّبُيرُ وَلَمُ يَدَعُ دِيْنَارًا وَلا دِرُهُما الاَّ ارْضِينَ مِنْهَا. الْغَابَةُ وَإِحْدَى عَشَرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ وَدَارَيُن بِالْبَصُرَةِ وَدَاراً بِالْكُوفَةِ وَ دَارا بمصر. قَالَ: وَاتَّمَا كَانَ دَيْتُهُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَاتِيهِ بِالْمَالِ فَيَسْتَوْدِعُهُ إِيَّاهُ فَيَقُولُ الزُّبَيْرُ : لا وَلكِنَّ هُوَ سَلَفٌ، إِنِّي أَخُشِيٰ عَلَيْهِ الصَّيْعَةَ وَمَا وَلِيَ إِمَارَةٌ قَطُّ وَلاَ جَبَايَةٌ وَلَا خِرَاجًا وَلاَ شَيْئًا إِلَّا اَنُ يَكُونَ فِي غَزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مَعَ ابِي بَكُر وَ عُمَرَ وَعُثُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمُ قَالَ عَبُدُاللَّهِ : فَحَسَبُتُ مَاكَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَوَجَدُتُهُ 'أَلْفَيُ أَلْفِ وَمِانَتَيْ أَلْفِ! فَلَقِيَ حَكِيْمُ بُنُ حِزَامَ عَبُدَاللَّهِ بُن الرُّبَيُسر فَقَالَ : يَا ابْنَ ابْحِي كُمُ عَلْرِ اجِي مِنَ الدَّيْنِ ؟ فَكَتَمْتُهُ ۚ وَقُلْتُ: مِائَةَ الْفِ : فَقَالَ حَكِيْمٌ : وَاللَّهِ مَا اَرَىٰ أَمُواَلَكُمُ تَسَعُ هَاذِهِ : فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ : اَرَايْتُكِ إِنْ كَانَتْ اَلْفَىٰ الْفِ؟ وَمِا ثَتَى الْفِ؟ قَالَ : مَا اَرَاكُمُ تُطِينُقُونَ هَذَا فَإِنْ عَجَزُ تُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِينُوا بِي . قَالَ: وَكَانَ الزُّبَيْرُ قَدُ إِشْتَرَى الْغَابَةَ بِسَبُعِنَ وَمِائَةِ ٱلْفِ فَبَاعَهَا عَبُدُاللَّهِ بِٱلْفِ ٱلْفِ وَسِتَّهِائَةِ ٱلْفِ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ : مَنُ كَانَ لَهُ عَكر الزُّبَيْرِ هَيْءٌ فَـلْيُـوَافِنَا بِالْغَابَةِ، فَأَتَاهُ عَبُدُاللَّهِ بُنُ جَعْفَرَ وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ ارْبَعُ مِائَةِ ٱلْفِ، فَقَالَ لِعَبْدِاللَّهِ : إنْ شِيئتُمُ تَرَكُتُهَا لَكُمُ؟ قَالَ عَبُدُاللَّهِ : لاَ، قَالَ : فَإِنْ شِئْتُمُ جَعَلْتُمُوهَا فِيُمَا تُنُو خِرُونَ إِنْ أَخَرُتُمُ، فَقَالَ عَبُدُاللَّهِ: لاَ، قَالَ: فَاقَطَعُوا لِي قِطُعَةً ، قَالَ عَبُدُاللَّهِ : لَكَ مِنْ هَهُنَا الِيْ هَهُنَا. فَبَاعَ عَبُدُاللَّهِ مِنْهَا فَقَضِي عَنْهُ دَيْنَهُ وَاَوُفَاهُ وَ بَقِيَ مِنْهَا اَرْبَعَةُ اَسُهُم وَنِصْفٌ، فَقَدِمَ عَلرْ مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ عَمُرُو ابْنُ عُثْمَانَ وَالْمُنْذِرُ بُنُ الزُّبَيْر وَابُنُ زَمْعَةَ. فَقَالَ لَه مُعَاوِيّة : كُمُ قُومَتِ الْعَابَةُ؟ قَالَ : كُلُّ سَهُم بِمِانَةِ اَلْفِ قَالَ: كُم يَقِيَ مِنْهَا؟ قَالَ اَرَبَعَةُ اسْهُم وَنِصُفٌ فَقَالَ الْمُنْفِرُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: قَدْ اَخَذْتُ مِنْهَا سَهُماً بِمِائَةِ الْفِ، وَقَالَ عَمُرُو بُنُ عُشُمَانَ: قَدُ اَخَذَتُ مِنْهَا سَهُماً بِمِائِةِ ٱلْفِي، وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ: قَدُ اَخَذَتُ سَهُماً بِمائةِ ٱلْفِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : كَمْ بَهِيَ مِنْهَا ؟ قَالَ : سَهُمَّ وَنِصُفُ سَهُم قَالَ : قَدُ أَخَذُتُهُ بِخَمْسِيْنَ وَمِائَةِ أَلْفِ قَالَ : وَبَاعَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ جَعُفَرَ نَصِيْبُهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِسِتِّمِاتَةٍ ٱلْفِ. فَلَمَّا فَرَ عَ إِبُنُ الزُّبَيُر مِنْ قَصَآءِ دَيْنِ قَالَ بَنُوا لزَّبَيْرَ : أَقْسِمُ بَيْنَنَا مِيْرَا ثَنَا : قَالَ وَاللَّهِ لاَ أَقْسِمُ بَيْنَكُمُ حَتَّى أَنَادِى بِالْمَوْسِمِ أَرْبَع سِنِيْنَ اَلاَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ دَيْنٌ فَلْيَاتِنَا

بِير، قد . فان واحْدِهُ مَنْ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى فِلْ لَمُوسِمُ فَلَمَّا مَضَى أَرْبَهُ مِنْ فل قَلْ نَقْضِهُ فَجَعَلَ كُلَّ سَنَةٍ يُنَادِى فِي الْمُوسِمِ فَلَمَّا مَضَى أَرْبَهُ مِنِيْنَ قَسَّمَ بَيْنَهُمُ وَدَفَعَ الظُّلُ وَكَانَ لِلدُّرْبَيْدِ ارْبَعُ نِسُورَةٍ فَاصَابَ كُلَّ إِمِراً ﴿ وَٱلْفُ الْفِ وَمِاتَنَا الْفِ، فَجَمِيْعُ مَالِهِ حَمْسُونَ آلفِ اَلْفِ وَمِاتَنَا الْفِ، رَوَاهُ البُخَارِيِّ .

(۲۰۲) حضرت عبداللہ بن نہ بیرضی اللہ عند سے روایت ہے کہ دو بیان کرتے ہیں کہ حضرت نہیر جنگ جمل میں کھڑے تھے
آپ نے بیٹھے بلایا تو میں بھی آپ کے برابر کھڑا ہوگیا فرمایا ، کہ اے میرے بیٹے ! آئ جو آل ہوگا وہ یا ظالم ہوگا یا مظلوم اور ہیں محسوں
کر رہا ہوں کہ آج میں مظلوم آل ہوجا وَل گا ، بیٹھے اپنے قرض کی فکڑ ہے، تہاری رائے میں قرض کی ادا بیگی کے بعد ہمارے مال میں پچھے
نی جائے گا ، بھر کہا کہ اے میر نے بیٹے ہمارا سارا ساران فروخت کردو اور میرا قرض ادا کردو، اور انہوں نے ایک تہائی کی وصیت کی اور
تہائی کے تہائی آپنے پوتوں لیمن عبداللہ بن الزبیر کے بیٹوں کو دینے کے لئے کہا ، اور کہا کہ اگر قرض کے بعد ہمارے مال میں سے پچھے نیج

ہشام کا بیان ہے کہ عبدالقد کے بعض بیٹے زبیر کے بعض میٹوں لیٹی خبیب اور عباد کے برابر بتنے اوراس وقت زبیر کے نولڑ کے اور نولڑ کمال تھیں۔

عبدالله يجتية بين كرمير بياب جميع باربارانيخ قرض كه بار يدش تاكيد كرت رجاور كبني نگات مير بين ، اگرتم اس قرض كي داينگي سه قاصر رود مير نه مولى سه مدوطلب كرنا، بين سوچ مين پرهي كيا كدكيا مراد بي ميان تك كدين نه كها كدايا آپ رضى الله تعالى عنه كامولي كون بي كينه لگاء الله إلى كه بعدان كرض كي ادائيگي مين جميد كيم شكل چش آئي تو مين نه كها كدا به زيير كمولي از بيركا قرض اداكرد بيخ اورالله كام اورانيد كلم سه ادا و جاتا تقال

غرض حطرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوگے اور کوئی دینا رو درہم نہ چھوڑ ہے البتہ و دطرح کی زمینیں تھیں ایک عابہ میں تھی ، اس کے علاوہ ندینہ منورہ میں گیارہ گھر ، ایس کھر کوئی تھی کہ اگر کوئی تھی کہ اس کے پاس امانت رکھوائے تو زبیر کہتے کہ یہ مال امانت نہیں بلکہ میر ہے وہ مہ تیرا قرض ہے کیوں کہ جھے ور ہے کہ کہیں ضائع نہ ، و جائے ، زبیر نہ کہیں حاکم رہاور نہ تھی تیکس یا خراج کی وصولی پر مامور رہے اور نداس طرح کی اور کوئی فرمہ داری قبول کی ، وہ رسول اللہ کا تی تا ہم رہنے اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غروات میں شرکت کیا داری قبول کی ، وہ رسول اللہ کا تی تا ہم وہ رہنے کہ کہیں اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غروات میں شرکت کیا کہ تھے ہے۔

عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے قرض کا صاب کیا تو وہ بائیس لا کھ لکا بھیم بن ترام عبداللہ بن زیبررضی اللہ تعالی عسب ملے اور پوچھا: مجتنج میرے بھائی پرکٹنا قرض ہے؟ میں نے ان سے چھپایا اورا کیہ لاکھ کہدویا، اس پر عیسم نے کہا کہ میرانبیس خیال کے تہمارے مال سے بيقرض پورا ، وجائے گا، يس نے كہا كو اگر إكيس لاكھ موتو آپ كياكبيں كى؟ كينے لكے بيلو تمبارى طاقت سے باہر ہے اگر تم

حضرت زبیروشی الله تعالی عندنے غابہ کی زمین ایک لاکھ ستر ہزار میں خریدی تھی جسے عبداللہ نے سولہ لاکھ میں فروخت کیا پھراعلان کیا کہ جس کا زمیر پرقرض ہووہ غابہ میں آ کرہم ہے لے بعبراللہ بن جعفرآئے الن کے حضرت زمیر پرچارلا کھ بیضی انہوں نے کہا کہ اگرتم کیوتو میں بیقرض تنہیں معاف کردوں ،عبداللہ نے اٹکار کیا، توانہوں نے کہا کہ اگرتم جا ہوتو اس کومؤ خرکردوں اور بعد مین دید و،عبداللہ نے کہا کہ بیں،اس برحفزت عبداللہ بن جعفرنے کہا کہ چھر جھے زمین کا قطعہ الگ کردو،عبداللہ نے کہا کہ یہاں سے بیمال تک آپ کا قطعہ ہے،اس طرح عبدالله بن زبیروشی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین نج کرلوگوں کا قرض ادا کیا ادراس میں سے ساڑھے چار جے بیچے رہے۔

اس عرصے میں وہ ایک مرتبہ جناب امیر معاویہ رضی اللّٰدعنہ کے پاس گئے وہاں ان کے پاس عمر و بن عثان ،منذر بن زبیراورا بن زمعدر صی الندعنهم بھی ہیٹھے ہوئے تھے،امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بوچھا کہ غایہ کی زمین کی تم نے کیا قیت مقرر کی؟انہوں نے بتایا کہ ہرحصہ ایک لاکھکا ہے، انہوں نے یو چھاا ب کتنے حصے رہ گئے؟ بتایا ساڑھے چار ،اس پرمنذر بن زبیرنے کہا کہ ایک لاکھ کا ا يك حصد ميس في لياء عمرو بن عثمان في كها كدايك حصدايك لا كلا كالي العرابين زمعد في كها كدايك لا كلا كاليك حصد ميس في لياء اس پرحفزت معاویه رضی الله تعالی عنه بولے که اب کتنی باقی رہی، تها یا که ڈیڑھ،امیر معاوییرض الله تعالیٰ عنه نے کہا کہ وہ قطعہ ڈیڑھ لا کھیں میں نے لیا۔

رادى كابيان بى كى عبدالله بن جعفر نے اپنا حصدا مير معاويدرضى الله تعالى عندكوچه لا كه ميس فروخت كرديا-

حضرت عبدالله بن زبیر قرض کی اوانگی سے فارغ ہوئے تو حضرت زبیر کی اولا دنے کہا کہ آپ ہماری میراث ہمارے درمیان تقسیم كرد يحتى بمبدالله بن زيرنے كها كدالله كي تتم ابھي ميں تبهارے درميان تقتيم ندكروں گاجب تك ميں چارسال تك موسم عج ميں بداعلان نہ کرادوں کہ جس کا زبیر کے ذمہ قرض ہووہ ہم ہے آ کر لیے لے ، ہم ادا کردینگے غرض وہ ہرسال جج کے موسم میں منادی کراتے رہے۔ جب چارسال گزر گھے توان کے درمیان تر کہ کی تقتیم کی اور تہائی حصد دیدیا۔

حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه کی چار ہیویاں تھیں ، ہرا یک کے جھے میں بارہ بارہ الا کھآ ئے ، آپ کی کل میراث پانچ کروڑ دولا کھ تقى ـ ( بىغارى)

> مخ تخ سيد (٢٠٢): صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس، باب بركة الغازي في ماله .

حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عنه لیره هی پیدا ہوئے اور آپ مدینه منورہ جمرت کے بعد مهاجرین کے راوي مديث: يهال سب سے پہلے پيدا ہوئے تھے،حضور كريم تلقظ نے مجور چباكرآپ كے مند ميں ركھى تقى، جنگ يرموك ميں شركت كى ،آپ سے وسس "العاديث مروى بين جن مين سي ووشق عليه بين - المن هين شهادت يائي - (الاصابة في تعييز الصحابة)

الحَنُب: كِبلو،طرف، جانب، يح حسوب، واحناب. دَين: قرض، برمالي واجب خواه بصورت قرض بويا

كسى اوروجه سے لازم آ ما ہو، جمع ديون.

**شرح حدیث: شرح حدیث:** رقی کرتے اور عظاء و بخشش کرتے \_ رسول الله طُقِعًا کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے فر مایا کے میرے جسم کا کوئی عضوا بیانہیں جو رسول الله طُقِعًا کے ساتھ جہاد میں ذخی نہ ہواہو۔

واقعہ جمل میں حضرت عا کشروضی اللہ عنہا کے ساتھ تھے، حضرت عثان غُنی رضی اللہ عند <u>۳۵ سے می</u>ں مظلوم شہید ہو گئے تھے ،اس وقت حضرت عا کشروضی اللہ عنہا مکہ محرمہ میں ج کے لئے تشریف لائی ہوئی تھیں۔

واقعۂ جمل میں حضرت عائشرضی اللہ عنہا ایک بڑے اونٹ پرسوارتھیں جو یعلی بن امید نے دوسودینارمیں تریدا قعاءاس موقع پر حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج خالم مارا جائے گایا مظلوم شبید ہوگا، ابن بطال کہتے ہیں کہ اس کا مطلب میہ ہے کہ دونوں طرف مسلمان متے اور ہرایک فریق اپنے آپ کوئی برجمحتا تھا۔

غرض حفرت زبیر نے خیال کیا کہ وہ شہید ہوجائیں گے اس لئے انہوں نے اپنے صاحبزا دے حضرت عبداللہ کو بلایا اور وصیت فرمائی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے ذمہ جوقرض ہے اداکر دیں، اوراگرادا نیک قرض سے کچھری کرہے تو اس میں سے ایک تہائی کی وصیت فرمائی اور تبائی کے تہائی کی وصیت اسنے بوتوں لینی حضرت عبداللہ بن زبیر کے بیٹوں کے تی میں فرمائی۔

حضرت زبیر جبادیش کثرت سے حصہ کیتے تھے جو مال نغیمت ملتا اسے بھی جبادیمں صرف کرتے۔اورا گر کوئی ان نے پاس امانت رکھتا تو اس کواپنے ذیہ قرض بنالیتے تھے، پیمراس کو بھی امور خیر میں صرف کر دیتے۔اس طرح ان کے ذمہ بہت بڑا قرض ہو گیا۔

حضرت عبدالقدین زیررضی الله عند نے دالد کے قرض کی ادائیگی کی حق بلیغ فرمائی اورتمام قرض ادا کردیا اور جن حضرات نے مدد کی پیش کش کی مان کے اس کے اور جن حضرات نے مدد کی پیش کش کی مان ہے بھی معذرت کرلی، کیوں کہ حضرت زیبر نے فرمایا تھا کہ بیٹے اگر میر نے قرض کی ادائیگی میں وشواری ہوتو میرے موئی سے مدد طلب کرنا، حضرت عبداللہ نے جران ہوکر پوچھا کون موٹی جو فرمایا کہ میرا اللہ ایس پر حضرت عبداللہ نے تیروضی اللہ عنہ نے حضرت زیبر کی اس وصیت پر بھی مگس کیا اور کی انسان کی مدد جائے کے بجائے اللہ سے مدد طلب کی اورتمام قرض ادا کردیا، اور جار سال تک جج کے دفتہ سماد دی بھی کرائی کہ اگر کی کا کوئی قرض ہزرے باپ کے ذمہ ہے تو وہ آگر ہم سے لے لے۔

اس حدیث سے کئی مسائل مستنط ہوتے ہیں، ایک مید کہ جنگ وغیرہ جبیبا کوئی بڑا معاملہ در پیش ہوتو وحیت کرنامتحب ہے، دوسرے
مید کہ وصی تقسیم میراث کواس وقت تک مؤخر کرسکتا ہے جب تک میاطمینان ہوجائے کہ کوئی قرش خواہ باقی نہیں رہا اور سب کا قرض ادا کیا
جاچکا ہے، ترکہ کی تقسیم سے پہلے میت کے قرض کی ادائیگی ضروری ہے بیٹین اور تدفین ادرادائے قرض کے بعد میراث تقسیم ہوتی ہے اور
ای طرح مرنے والے کی وصیت پر بھی تقسیم میراث سے قبل عمل کیا جاتا ہے، بہرحال قرض کی ادائیگی تقسیم میراث سے قبل لازمی ہے۔
تیسرے میدکہ یوقوں کے بی وصیت کی جاسکتے ہے اگران کے آباءان کے حاجب بن رہے ہوں۔
تیسرے میدکہ یوقوں کے بیٹ میں وصیت کی جاسکتے ہے اگران کے آباءان کے حاجب بن رہے ہوں۔

(فتح الباري: ٢٣٢/٢ ، عمدة القاري: ٩٦/١٥ ، دليل الفالحين: ١٥٦/١ ، روضة الصالحين: ١٥٦/١)

البّاك (٢٦)

باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم ظلم في **ميم اورريمظالم** 

٩٣ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

﴿ مَا لِلضَّا لِمِينَ مِنْ حَمِيدٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾

الله تعالى نے ارشاد فرمایا ہے كه

''اور ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی شفتے جس کی بات قبول کی جائے ۔'' (المؤمن: ۱۸)

٩٥. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرِ ٥

اورڤر مايا:

''اورطالمول کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔''(الحج: ١٧)

وَامَّا ٱلْاَحَادِيُتُ فَمِنْهَا حَدِيْتُ اَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمُتَقَدِّمُ فِي احِرِ بَابِ الْمُجَاهَلَةِ .

تغییری نکات: الله تعالی نے انسانوں پرحمام قرار دیاہے کہ وہ دوسرے انسان پر کی طرح کاظلم یا کوئی زیادتی کریں ظلم کا ہے ہوا ورجہ اور سب سے بواظلم شرک ہے، چنانچے فرمایا ﴿ اِسِیَ الْمَشْرَكَ لَظُلُ فَرَعَظِیدہ ﴿ ﷺ ﴾ (شرک بہت بواظلم ہے) غرض ظلم کی کوئی قسم ، وادرکی طرح کی بھی زیادتی ، وروز تیامت ظالم کا نہ کوئی دوست ، وگا ، اور نہ کی کواجازت ، وگی کہ اس کی شفاعت کر سکے ، ان کا کوئی مددگا رئید ، وگا اور نہ کوئی ایسا ، وگا کہ ان نے فعل پر کوئی ولیل چیش کر سکے ، یا عمل انہیں کی طرح عذاب سے بچاسکے۔

(معارف القرأذ، تفسير عثماني)

ظلم قیامت کےدن اندھیرے کی شکل میں ہوگا

٢٠٣. الاوَّل وَعَنُ جَآبِرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِتَّقُوا الظُّلُمَ فَإِنَّ الشُّحَ اهْلَكَ مَنُ كَانَ قَبُلُكُمُ حَمَلَهُمْ عَلَىٰ أَنُ سَفَّكُوا دِمَّانَهُمْ وَالنَّمَةُ عَلَىٰ أَنُ سَفَكُوا دِمَّانَهُمْ وَالنَّمَةُ الْمَلَكَ مَنُ كَانَ قَبُلُكُمُ حَمَلَهُمْ عَلَىٰ أَنُ سَفَكُوا دِمَّانَهُمْ وَالنَّعَ الْمُعَلِّمِ.

(۲۰۳) حضرت جابروشی اللہ عندے مروی ہے کد رسول کریم ٹانٹیٹانے فرمایا کہ ظلم سے بچو کہ نظم روز قیامت کی تاریکیاں میں اور کِٹل سے بچواس لئے کہ کِٹل نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا ، کِٹل نے بی انہیں خون بہانے اور تر مات کو پامال کرنے پر آمادہ کیا۔ (مسلم: مَحْ تَحْدَيْثُ (٢٠٣): صحيح مسلم، كتاب البر، باب تحريم الظلم.

كلمات حديث: شعر، بخل، شعر، شعراً (باي نفر) حص ولا ليح كرنار سَفَكُوا: فون بهانار سَفَكَ سفكاً (باي

**مُرح مدید:** ظلم ایک این عظیم برائی بے جوروز قیامت انسان کوتاریکیوں میں لپیٹ لے گی اورا سے کوئی راستہ بھائی نہیں دے گا جبکہ اہل ایمان کے سامنے ان کا نورایمان روش ہوگا اور وہ آئیس لے کر چلے گا ، دراصل ظلم ظلمت قلب سے پیدا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ سخت دل عاصی اور رائے ہے بھٹکے ہوئے لوگ ہی خالم ہوتے ہیں اور جن کے دل نورا ئیان ہے منور ہوتے ہیں تو وہ ظلم کے پاس ہے بھی

بٹل کے ساتھ حرص اورطع بھی جمع ہوتو وہ شح کہلاتا ہے، شح انسان کو دنیا میں بھی تباہ و برباد کرتا ہے اوراس کی آخرے کی ہرباد کی تو اور بھی بقینی ہے۔ (روضة المتقین: ۱/۲۳۰)

سينك والى بكرى سے بھى ظلم كابدلدليا جائے كا

٢٠٣. الثاني وَعَنُ أبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُونَ إلىٰ اَهْلِهَا يَوُمَ الْقِيَامَةِ حَسَرُ يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَآءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ " رَوَاهُ مُسُلِّمٌ .

(۲۰۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کدرسول اللہ کا پیٹا نے فرمایا کدروز قیامت کے تمام حقوق ضرورا ہل حقوق کول کرر ہیں گے حتی کہ بے سینگ والی بحری کوسینگ والی بحری ہے تصاص دلایا جائے گا۔ (مسلم)

مَحْ تَكُورِيهِ الْطَلْمِ ، كَتَابِ الْبِرَ ، باب تحريم الْطُلْمِ .

كلمات حديث: ، حداحا: بغير سينكول كى بمرى، جع خمّاء بهى كتب بين- فرناه: سينك والى بمرى-

شرح مدیث: رمول کریم تأثیراً نے ارشاد فرمایا که تم ضرور حقوق اہل حقوق کے حوالے کردو ہمہارے فرمسکی کا کوئی حق نہ رہے کیوں کہ روز قیامت تمام حقوق العباد کا بدلہ چکا ٹا ہوگا، ہرانسان کواس کا حق دلا یا جائے گا ، حتی کہ بے سینگ بمری کوسینگ والی بمری ہے بدلہ دلوایا جائے گا۔

امام نووی رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں کہ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ روز قیامت جانوروں کے درمیان بھی ای طرح عدل وانصاف كرايا جائيًا جس طرح السانول كورميان الصاف بوگا\_ (دليل الفالحين: ٣٨٨/١، ووضة المتقين: ٣٦٠/١)

## دجال کی نشانیاں

٢٠٥. الثالث وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :" كُنَّا نَتَحَدَّثُ عَنْ حَجَّةِ الْوِدَاعِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى

اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَطُهُرِنَا لا نَدْرِى مَاحَجَّةُ الْوِدَاعِ حَثْى حَمِدَ اللّهَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَمَ ذَكُرَ الْمَسِيُحَ اللّهَ عِلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ: " مَا بَعَثَ اللّهُ مِنْ نَبِي إِلَّا الْفَرَهُ الْمُتَّا: الْنَدَرَهُ اللّهَ عَلَيْكُمُ مِنْ شَانِهِ فَلَيُسَ يَحُفَى عَلَيْكُمُ إِنَّ الْمَدَوَى مِنْ بَعُدِهِ، وَإِنَّه إِنْ يَعُرُجُ فِيكُمُ فَمَا خَفِى عَلَيْكُمُ مِنْ شَانِهِ فَلَيْسَ يَحْفَى عَلَيْكُمُ إِنَّ الْمَدَورَ وَإِنَّه اعْوَرُعَيْنِ النِّهُ مَنِي كَانَّ عَيْنَهُ عِبَهٌ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ وِمَآتَكُمُ وَاللّهُ مَرَّمَ عَلَيْكُمُ عِلْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَمَآتَكُمُ وَمَآتَكُمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَرَمَ عَلَيْكُمُ مِنْ شَانِهِ فَلَيْسَ بِاعُورَ وَإِنَّهُ اعْدِي النِّيمُ مِنَ عَنِيهُ عِنْهُ مِكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَمَا تَكُمُ وَاللّهُ مَا اللّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ وَمَا تَكُمُ وَاللّهُ مَلْهُ وَلَا اللّهُ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ وَالْمَا وَي مَعْدَى عَلَيْكُمُ وَاللّهُ مَلْ اللّهُ عَرَمَ مَا وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَا تَكُمُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

(۲۰۵) حضرت این عمر صفح الشخینها سے دوایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تجة الوواع کے بارے میں بات کررہے تھے اور سول کریم طاقین ہمارے درمیان موجود تھا ور میں معلوم نیں تھا کہ ججہ الوواع کے بارے میں بات کررہے تھے اور سول کریم طاقین ہمارے درمیان موجود تھا ور میں معلوم نیں تھا کہ ججہ و تا ہی گھر آپ طاقین ہمارے درمیان موجود تھا ور میں اور توب تفصیل سے ذکر کیا ، اور فرمایا کہ اللہ نے جو نبی مبعوث فرمایا ہے اس نے اپنی امر وہ است کو فقت دوبال سے فرمایا ہے ہمارے اور فرمیان کہ اللہ نے دولے انہیا ہے کہ می فرمایا ، اگر وہ تہمارے اور فی بھر اس کا مال مختی ہیں دہم کا اور ندوہ تہمارے اور پر تمہارے والی کرایا ہوگا ، اس کی آ کھا ایک ہوگی ہیں ہمارے اللہ نے تمہارے اور پر تمہارے جان و مال حرام کرد یے ہیں جیسے متمبارے اس مہینے میں ، کیا میں نے تمہیرے بات پہنچادی ؟ صوبے میں کیا ہوگا ، نو کی حرمت تمہارے اس مہینے میں ، کیا میں نے تمہیرے بعد کا فر ہوگر ایک دوسرے کیا آپ نوٹی ایک اور نیا کی ایک ہوگیا ہے وہ کو کہ ایک اور خیا کہ دورے کیا گھرون نے فرمایا: اس اللہ نے تمہارے اور پر افسوس ، دیکھو میرے بعد کا فر ہوگر ایک دوسرے کیا گھرون نہ مارنا۔ (بخاری) ، کچھو حصال کا مسلم نے دروایت کیا ہے)

تَحْقَ مَدَيثُ (٢٠٥): صحبح البخارى، كتاب المغازى، باب حجة الوداع. صحبح مسلم، كتاب الايمان، باب لا ترجعوا بعدى كفارا.

کمات صدید: اعور، کانا۔ عَوِرَ عوداً (باب کع) کاناه ونام و ن عوراء . عنبة : اگورکاوانه ، حج اعناب . مرح صدید: مشرح صدید: مشرح مدید الله بن عرض الله عنها فرات بین که بم جه الوداع کے بارے بین بات کررہ سے تھے، حَدِّة کالفظ ن

 آپ ٹاٹیٹا نے اللہ کی حمد وثناء کی اور تفصیل ہے د جال کے بارے میں بتایا اوراس کے فتنے سے ڈرایاءاور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جان ومال کوتمہارے او پرحرام قرار دیا ہے اوران دونوں کی حرمت اس قد مخطیم ہے جیسے آج کے اس دن کی اس شہر کی اوراس مہینہ کی کمپ کی بلادیہ جان لینااس قدر بڑا گناہ ہے کہاس کی مزاہمیشہ کی جہنم کی سزاہے،فرمایا کہ ایسانہ ہو کہتم میرے بعد کافرین جا داور ا یک دوسرے کولل کرنے لگو، جیسے زمانۂ جاہلیت میں کا فرایک دوسرے کولل کرتے تھے۔

(فتح الباري: ٢١٠/١ ، دليل الفالحين: ٣٨٩/١)

## ناحق زمین دبانے والے کی سزا

٢٠٧. وَعَنُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنُ طَلَمَ قِيْدَ شِهُو مِنَ ٱلْأَرُضِ طُوِّقَه مِنُ سَبْعِ ٱرْضِيْنَ '' مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(٢٠٦) حضرت عائشرضى الله عنبا بروايت بكرسول الله مؤلير في في ما يكه بيرضي كى ايك بالشت زيين ظلمال لےاسے سات زمینوں کا طوق بہنایا جائے گا۔ (متنق علیہ)

تركي مديث (٢٠٧): صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب الم من ظلم شيئا من الارض. صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم الظلم وغصب الارض.

كلمات حديث: فيد: مقدار شِبر: بالشت، جمع شمار.

**شرح مدیث**: اگرسی انسان نے ظلما کسی کی بالشت بھر زمین دنیا میں لے لی ہوگی تو وہ روز قیامت اسے سات زمینوں کا طوق پہنا ویا جائے گا، خطالی فرماتے میں کہ اس کی دوصور تیں تیں کہ یا تو اے مکلف کیا جائے گا کہ وہ سات زمینیں اٹھا کرلائے یا بیرکہ اسیسات زمینوں کے اندر دھنسادیا جائے گا اور سات زمینیں اس کی گردن میں طوق بن جائمیں گے، حافظ ابن تجرر حمدالندفر ماتے ہیں کہ دوسرے مفہوم کی تا ئیداس حدیث ہے ہوتی ہے جوتیح البخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر ضی اللہ عندے مروی ہےاور جس میں بیالغاظ آئے ہیں كد" حسف به إلى سبع ارضين " (است سات زمينول تك دهنساديا جائكاً)

(دليل الفالحين: ٢٩٢/١) فتح الباري: ١٦/٢)

## الله تعالی کی پکر بہت سخت ہے

٢٠٧. وَعَنُ اَبِي مُوسِيٰ رَضِي اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إنَّ اللَّهَ لُلِـمُـلِــى لِـلـظَّـالِم فَإِذَا اَخَذَه لَمُ يُقُلِتُهُ ثُمَّ قَرَءَ: " وَ كَذَلِكَ اَخُذُ رَبِّكَ إِذَا اَخَذَا لَقُرْح وَهِي طَالِمَةٌ إِنَّ آخُذَهُ آلِيُمْ شَدِيْدٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(۲۰۷) حضرت الومولی اشعری رضی الشعنہ بے روایت ہے کہ رسول اللہ تاہیجائے ارشاد فرمایا کہ اللہ خالم کومہلت ویتا ہے کین جشب اللہ گرفت فرمائے گا تو گھراس کی گرفت ہے نہ چھوٹ سکے گا، گھرآپ تاہیجائے نے یہ آیت تلاوت فرمائی: اوراس طرح ہے تمہارے رب کی کیڑ جب وہ خالم مستیوں کو کیڑتا ہے اس کی کیڑ دکھو سے والی تخت ہے۔ (متنقق علیہ)

تحريم الظلم . صحيح البحارى، كتاب التفسير ، تفسير سورة هود . صحيح مسلم، كتاب البر، باب تحريم الظلم .

كلمات حديث: يُفْلِتُه : فَي نبيل سكتا فلت إلى ضرب ) را كرنا ، حيور نا -

مرح مديث: الله ُ تعالى اپن حكمت كيما تهر كنهًا دول كي فوركي گرفت نبين فرما تا بلكه انبين مهلت ويتار بهتا سبته، كه ده خود دى باز. آ جا ئين اورتو پهركين كين جب گرفت فرمات مين تواس كي گرفت بهت مخت جوتی ہے اوركوئی نئ كرنبين نكل سكتا، اس حديث مين فرما يا كه الله تعالى ظالم كومهلت ديتے مين كيكن جب گرفت فرمات مين قو بگرفت بهت مخت جوتی ہے۔

## مظلوم کی بددعاءے بچو

٢٠٨. وَعَنُ مُعَاذِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ بَعَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " إِنَّكَ تَاتِي قَوَمًا مِنُ اَهُلِ اللَّهِ وَآنِى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " إِنَّكَ تَاتِي قَوَمًا مِنُ اَهُلِ اللَّهِ وَآنِى رَسُولُ اللَّهِ، فَانُ هُمُ اَطَاعُوا لِلْلِكَ فَاعُلِمُهُمُ اَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمُ ضَدَقَةً تُوتُ خَدُ مِنْ اغْنِيَآئِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَ آنِهِمُ فَانُ هُمُ اَطَاعُوا لِلْلِكَ فَاعْدِلُهُمُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ صَدَقَةً تُوتُ خَدُ مِنْ اغْنِيَآئِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَ آنِهِمُ فَانُ هُمُ اَطَاعُوا لِللِكَ لِللَّهِ عَلَيْهِمُ صَدَقَةً تُوتُ خَدُ مِنْ اغْنِيَآئِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَ آنِهِمُ فَانُ هُمُ الْطَاعُوا لِللِكَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ صَدَقَةً تَوْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ مِنْ الْعَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِمُ اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَ

(۲۰۸) حضرت معاذین جبل رضی القدرعند بروایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ بھے رسول کریم تلقیق نے روانہ فر مایا اور ارشاور مایا کرتے ہیں کہ بھے رسول کریم تلقیق نے روانہ فر مایا اور ارشاو فرمایا کہ ماریک کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کارسول ہوں، اگر وواس کو تسلیم کرلیس تجوانیس بتاؤکہ اللہ نے کہ اللہ اور اس کے اللہ اور اس کے تاریخ کی ہیں، اور اگر وواس کو تسلیم کرلیس تو آئیس بتانا کہ اللہ نے ان پرصد قد فرض کیا ہے جوان کے مالداروں سے لے کران کے فقراء میں تشیم کیا جائیگا اور اگر وواس کو تھی مان لیس تو تم ان کے عمد والوں سے احتراز کر واور مظلوم کی بدوعا ہے جو کی کہ اس میں اور اللہ کے درمیان کوئی جاب حاکم کئیس ہے۔

(متفق عليه)

تَرْقَ عَدِيثُ (٢٠٨): صحيح البخارى، كتاب الزكوة، باب وجوب الزكوة. صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب الامر بالايمان بالله ورسوله وشرائع الدين.

رادی حدیث: حضرت معاذبن جبل رضی الله عند افغاره سال کی عمر میں حضرت مصعب بن عمیسر کے ہاتھ پرمسلمان ہوئے ،رسوالٹم

نَتُكُمُّا كَسَاتُهِ مَمَامُ وَوَاتِ مِينَ شُرِكَةِ فَرِما فَي رَسُولَ كَرِيمَ ثَلَقُهُمْ نِهَ آپِ كَ بِارِكِ مِن فَرِمانِيا: "اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بين جباليان ٨٤ هيلن انتقال فرمايا-

كلمات مديد: فَرُدَّة : لوناكَي ما يَكل رَدَّ، رَدَّا، (باب نصر) حجاب: برده، جنع حُجُب.

شرح صدیت: شرح صدیت: سب سے پہلے وہ ان کو اسلام کی دعوت اور شہادتین کی طرف بلائیں، اور اس کے بعد ان کو بتا کیں کہ ان پر پاپنچ نمازیں فرض ہیں اور پھر ان کو بتا کیں کہ ان پر زکو قافرض ہے، لیتی تعلیم اسلام میں مدرج کا کھا تا کھا جائے۔

اس نقرے سے کرز کو ۃ ان کے فقراء کولوٹائی جائے گی، امام مالک رحمہ اللہ نے بیاستشہاد کیا ہے کہ زکو ۃ کا تمام آٹھ مصارف زکو ۃ میں صرف کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ امام آگر جاہے تو کسی ایک مصرف میں بھی خرج کرسکتا ہے، اس حدیث کوامام شافعی رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ نے اس امر کی بھی دلیل بنایا ہے کہ ایک شہر کی زکو ۃ دوسرے شہر لے جانا درست نہیں، امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بلاحبہ ایک شہر کی زکو ۃ دوسرے شہر میں منتقل کرنا مکروہ مے لیکن اگر دوسرے شہر کے لوگوں کی احتیاج نے یادہ وہوتہ پھرکوئی حرج نہیں ہے۔

رسول کریم تکلیگی نے محترت معاذین جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت فرمائی کہ لوگوں کا زیادہ اچھامال زکو ق میں نہ لیس الا یہ کہ دہ خود اپنی رضا سے اچھامال زکو ق میں دیں اور کس کے ساتھ ظلم اور نا افصائی نہ کرنا کہ مظاوم کی بدرعا کیں اور انتد کے یہاں اس کے قبول ہوئے میں کوئی تجاہم میں ہے۔ (حذلیل الفالحین: ۹۳/۱ ۲ ، عمدة القاری: ۹۴/۲ ، فتح الصفهم: ۱۸۶۴ )

## چندہ وصول کرنے والوں کے لیے ایک تنبیہ

٢٠٩. وَعَنُ آبِي حُمَيْدٍ عَبُوالرَّحُمْنِ بُنِ سَعُدِ السَّاعِدِي وَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: اِسْتَعُملَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْفَيْعَ عَلَيْهِ فُمَّ قَالَ " أَمَّا بَعُلُ فَاتِي السَّعُمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمُ وَهِذَا هَدُيَةٌ الْهَدِيتُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهِلَا هَدُيَةٌ الْهَدِيتُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهِلَا هَدُيَةٌ الْهَدِيتُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهِلَا هَدُيَةٌ الْهَدِيتُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَهِلَا هَدُيَةٌ الْهَدِيتُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهِلَا هَدُيتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ لاَ يَاكُمُ اللَّهُ يَعُلَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ لاَ يَكُم لُلُهُ عَيْدًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ لاَ يَاكُمُ اللَّهُ يَعُلُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَعْلَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ لاَ يَعْمُلُ بَعِيرًا لَهُ وَعَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ تَعُولًا اللَّهُ مَعْلَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْمُعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

(۲۰۹) حصرت عبدالرحمٰن بن سعد انساعدی رضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله طَلْقُتُمْ نے بنواز د کے قبیلے کے ایک مخص کو صدقات کی وصولی پرعامل مقرر کیااس کو ابس انسائیسِّهٔ کہاجاتا تھاجب وہ واپس آیا تواس نے کہا کہ بیتیبارامال ہے اور بید تجھے ہر بیکیا گیا رسول کریم کلیجا مغیر پر کھڑ ہے ہوئے ،الند کی جد دشاء بیان کی ، پھر فر مایا: اما بعد ، بین تم میں ہے ایک آدی کوا ہے کام کی فر مدار کی اسونی تا ہوں جس کی فر مدار کی اللہ ہے ہوئے ،الند کی جد دشاء بیان کے گھر کیوں نہ بیشار ہا کہ کس طرح اس کے پاس ہدیہ تا آگر وہ چا ہوتا ، اللہ کہ تم بارا بال ہے کوئی کی چیز کو بغیر اس کے حق کے گا وہ اللہ تق لی سے بین اس کے کوئہ بیان کہ ساتھ کے اس کہ اللہ کے حضور حاضر ہو اور وہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اسے دور تیا مت افعائے ہوئے ہوگا ، میں تم میں ہے کی کو فہ پاوٹ کہ اللہ کے حضور حاضر ہو اور دوائے اور اونٹ افعائے ہوئے وہ بیا بیان کیا ہے وہ وجو دگر اربی ہو یا بیم رواور وہ لیار ہی ہو، پھر آپ نے دست اقدیں استے بات بلندا کیا میں نظر آنے گی ، اور آپ نگا گھڑا نے تین مرتبدار شاد فرمایا ، اے اللہ اکیا میں نے بات بہندا گیا دی '' (مشفق علیہ )

ترك مديد (٢٠٩): صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب من ام يقبل الهدية لِعِلَّة . صحيح مسلم، كتاب الامانة، باب تخريج هدايا العمال.

مادی صدید:

مادی صدید:

حضرت ابوحید عبد الرحمٰن بن سعدرضی الله عند انصار صحابه میں سے ہیں، آپ سے '' ۱۲۱' احادیث مردی ہیں جن میں سے تین مثق علیہ ہیں، مصرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند کے آخرز مان خلافت میں انتقال فرمایا۔ (دلیل الفائحین: ۱۹۶۸)

کلمات حدیث:
دُخاء البعیر: اوضاکا جلانا۔ خواد: گلے کی آواز۔ تبعر: بکری کا بولنا۔

مرح مدی از مرح مدی از دکاایگ خص تھاجی کا نام عبدالله تھا گر اس السنی تھے کے لقب سے متعارف تھا، اس کورسول الله تاکیخ آنے میں مدقات کے مال جمع کرنے کے لئے جیجا، وہ والی آیا تو اس نے کہا کہ بیر مال سلمانوں کا ہے اور یہ چر یں جھے ہدیہ میں دی گئی ہیں، طاہر ہے کہ بید ہدایا اس اس کے معالم مواکد کی عبد دار کے لئے ہدیہ قول کرنا چائز ہیں ہے۔ معالم مواکد کی عبد دار کے لئے ہدیہ قول کرنا چائز ہیں ہے۔ رسول کریم مختلا کے خطبہ بلیخ ارشاد فرمایا اور اپنے اصحاب کوتیا مت کے حساب کتاب نے درایا اور خاص طور پر اموال صدقات مین اگر کئی نے کوئی اون نے لیا تو وہ حشر کے دن اسے اپنے او پر لادے ہوئے آئے گا اور ای طرح گائے اور بکری، اور یہ جانوراس کے اور پر چیختے ہوئے آئی میں خیات کرنے والے کی روز تیا مت خوب رسوائی ہو، اور اسے اس وقت ندامت ہو جب وہ اس کی مثانی کرنے پر قائد کا درخ سے داروں سے اس کے مثانی کے اور کی کہانی کی مثانی کرنے پر قائد کا درخ سے داروں سے اس وقت ندامت ہو جب وہ اس کی مثانی کرنے پر قائد کو اس کی مثانی کے مثانی کے درخ سے درخ سے دورا سے اس وقت ندامت ہو جب وہ اس کی مثانی کرنے پر قائد کی درخ تیا مت خوب رسوائی میں اس کی مثانی کرنے پر قائد کی درخ تیا مت خوب رسوائی میں اس کی مثانی کرنے پر قائد کی درخ تیا مت خوب رسوائی میں اس کے مثانی کی کرنے پر قائد کی درخ تیا مت خوب رسوائی میں کی مثانی کرنے پر قائد کی درخ تیا مت خوب رسوائی میں کی مثانی کرنے پر قائد کی درخ تیا مت کرنے کی درخ تیا میں کی مثانی کی کرنے پر قائد کی درخ تیا تیا کہ درخ تیا کہ د

# دنیای میں حقوق والوں کے حقوق ادا کردیئے جا تعیں

٢١٠. وَعَنُ آبِى هُرَيْرَ ةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنُ كَانَتُ عِندَه مَظُلِمَةٌ لِاَ حِيْدٍ: مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ الْيُؤْمَ قَبْلَ أَنُ لاَ يَكُونَ دِيْنَارٌ وَلاَ يُوْمَةٌ ، إِنْ كَانَ لَه عَمَل صَالِحة أَخِذَ مِنْ سَيِتَاتٍ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ " عَمَلٌ صَالِحة أَخِذَ مِنْ سَيِتَاتٍ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ " وَوَانُ لَهُ يَكُنُ لَه حَسَنَاتٌ أَخِذَ مِنْ سَيِتَاتٍ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ " رَوَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ".

(۲۱۰) حضرت ابو ہر رہ ورض اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ٹی کریم ٹلٹٹٹ نے فرمایا کداگر کی پراس کے کسی مسلمان بھائی کا کوئی حتی ہو، اس کی عزت مے متعلق یا اس کی کسی چیز ہے متعلق، دواس ہے آئ ہی معاف کرالے، اس سے پہلے کہ قدوینار ہوں اور شدر ہم ہوں گے۔ اگر اس کے پاس کوئی تیکی ہوگی تو وہ اس ہے اس زیادتی کے عوش لے لی جائے گی اورا گراس کے پاس ٹیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں لے کراس خالم برلا دوی جا کمیں گی۔ (بڑاری)

م المطالم، باب من كانت له مظلمة. على المطالم، باب من كانت له مظلمة.

# مسلمانوں کو ہاتھ وزبان کی ایذاء سے محفوظ رکھیں

٢١١. وَعَنَ عُبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِ و بُنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عن النَّبِيّ صَلَّح اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 " ٱلْمُسُلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لسانِهِ وَيَده وَ الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَو مَانْهَى اللَّهُ عَنْهُ . " مُتَقَعَ عَلَيْهِ .

(۲۱۱) حضرت عبدالله بن تمرو بن العاص رضى التدعیمات روایت بکه بی کریم تُلَفَیْن فیل که مسلمان و بی به جس کی زبان اور با تھوے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور مہا جرو دیہ جوائ باتوں کوچھوڑ دیے جن سے الله فیصلے کے مسلمان محفوظ رہیں اور مہا جرو دیہ جوائ باتوں کوچھوڑ دیے جن سے اللہ العسلمون من لسانہ ویدد .

\* محرف کے صدیف (۲۱۱): صحیح الب حاری ، کتناب الایسمان ، باب العسلم من سلم العسلمون من لسانہ ویدد .

صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب بيان تفاضل الايمان وأي امور ه أفضل .

شرح مدید: حدیث مبارک میں ارشاد ہوا کہ مسلم کا مل کا وصف اور اس کی نمایاں علامت بیہ ہے کہ اس کی زبان ہے اور اس کے باتھ ہے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں کہ بھی اسلام کا مل کا قاضہ ہے کہ اسلام عنوان ہے اللہ کی کامل بندگی اور اطاعت کا اور اللہ نے مسلمان کو دوسرے مسلم کی برطرح کی ایذ ارسانی ہے منع فرمایا ہے، اور اسلام کا مفہوم سلامتی ہے۔ سو جھے اسلام کامل حاصل ہوگیا وہ تمام اینا ہے جس کے سرایا سلام کی ہر گیا۔

علامہ خطابی رحمہ اللہ نے فرمایا کے مسلم سے مراد اُفغن اُمسلمین ہے اور وووہ ہے جواللہ کے اوراس کے بندوں کے تمام حقوق ادا کرے لینی اس کے اسلام کی علامت اور نشانی دوسر ہے مسلمانوں کا اس کے شرہے محفوظ رہنا ہے۔جبیبا کہ حدیث میں من فق کی علامت بیان ک

گئی ہے ای طرح یہال مسلم کی علامت بیان کی گئی ہے۔

ای طرح مہا جروہ ہے جواللہ کے متع کئے ہوئے تمام امور ترک کردے اور چھوڑ دے، لیتی اللہ کی خاطر وطن چھوڑ دیۓ کے ساتھ اللہ کی خاطران با تول کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے متع فرمایا ہے، بالفاظ دیگر جبرت کی وقتمیں ہیں: جبرت ظاہر کی اور جبرت باطنی ، جبرت ظاہر کی حصنی تو واضح ہیں اور جبرت باطنی کامغہوم یہ ہے کہ ہراس بات کوچھوڑ دے جس کی طرف نفس اور شیطان بلا کمیں ، پیرخطاب بلطور خاص مہاجرین سے فرمایا کہ محض ترک وطن کو کافی نہ جبھیں بلکہ اصل بات اللہ کے اوامر کی تقمیل کرنا اور اس کے نوابی سے اجتماب ہے، خاص مہاجرین سے فرمایا کہ مختب اور ترک منہات ہے۔

(فتح الباري: ٢٤٢/١ ، عمدة القَاري: ٢١٦/١ ، روضة المتقين: ٢٦٠/١ ، صحيح مسلم بشرح النووي: ١٠/١)

مال غنیمت میں چوری کی وجہسے جہنم رسید ہوا

ُ ٢١٢. وَعَنهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنهُ قَالَ: كَانَ عَلَىٰ قِقُلِ النِّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَه كِرُكِرَةٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهُ صَلَّمِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هُوَ فِي النَّارِ" فَذَهَبُوا يَنظُرُونَ اللّٰهِ فَوَجَدُواعَبَاءَةٌ قَدُ عَلَّهَا رَوَاهُ النِّخَارِيِّ.

(۲۱۲) حضرت عبداللہ بن عمر والعاص رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلَقِّظُ کے سامان پر ایک شخص نجر کِسرَہ نامی تعین تضاء و فوت ہو گیا، رسول اللہ مُلَقِظُ نے فر مایا کہ وہ جہم میں گیا، محالم کرام نے وجہ معلوم کرنا جابی تو معلوم جواک اس نے ایک چا در خیانۂ کی تھی۔ ( بخاری )

تخرت صديث (٢١٢): صحيح البحاري، كتاب الجهاد، باب القليل من الغلول.

كلمات حديث: عباه: جاور، چوغد الغله ل: مال غنيمت مين خيانت

شرح مدیث: شرح مدیث: تقا، ابوسعید نیسا بوری نے شرف المصطفی میں بیان کیا ہے کہ ریبٹی صاحب بمامی حوذ 8 بن علی اُحقی نے آپ تُلَقِیْم کو ہدید بھیجا تھا اور آپ تُلَقِیْم نے اس کو آزافر ماویا تھا۔

میتخص مرگیا، رسول الله تلفظ نے فرمایا کے بیتخص جہتم میں گیا، سحایۂ کرام نے سبب جاننا جایا، معلوم ہوا کہ ایک جاور مال نینیمت میں سے چھپا کر کے رکھی تھی۔ (فتع الباری : ۲۱ ۲/۱ ۲) ، عمدة القاری : ۲/۱ ۷)

غلول مال غنیمت میں چوری کو کہتے ہیں، اس چوری اور خیانت کا جرم عام چور بول اور خیانتوں سے شدید تر ہے کیوں کہ مال غنیمت میں پور کے نشکر اسلام کا حق ہوتا ہے، اس لئے معافی بھی مععذر ہے، یہی صورت مساجد، مدارس اوراوقاف کے مال کی ہے کہ ان میں خیانت اور چوری شدید ترین جرم ہے، اور اللہ کے یہاں اس کا عذاب بھی شدید تر ہے، یہی تھم حکومت کے مال میں چوری کا ہے کہ یہ بھی خیات عظیم ہاوراس کی اللہ کے یہاں شدیدرین سزاہ۔ (معارف القرآن: ٢٣٢/٢)

مسلمانوں کی جان و مال وعزت محترم ہیں

٢١٣. وَعَنُ آبِي بَكُرَة لَفَيْعِ بُنِ الْحَارِثِ رَضِى اللّهُ عَنهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ النِّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ الله السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ: اَلسَّمَةُ إِنْنَا عَشْرَ شَهُوا مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ، ثَلاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ : دُوالُقَ عَدَ قِ وَدُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادى وَ شَغِبَانَ . اَيُ شَهْرٍ طَذَا؟ فَلْنَا اللهُ وَرَسُولُه اَعْلَمُ اللهُ وَرَسُولُه اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَى ظَنَا الله سَيسَهِيهِ بِغَيْرِ فَلَنا: بَلَى فَقَالَ: " فَانَى بَلَدٍ هَذَا؟" قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُه اعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَى ظَنَا الله وَرَسُولُه اعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَى ظَنَا الله سَيسَهِيهِ بِغَيْرِ السَعِهِ اللهُ وَرَسُولُه اعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَى ظَنَا اللهُ وَرَسُولُه اعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَى ظَنَا الله سَيسَهِيهِ بِغَيْرِ السَعِهِ بَعْرِ اللهُ وَرَسُولُه اعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَى ظَنَا الله سَيسَهِيهِ بِغَيْرِ السَعِهِ بَعْرِ اللهُ وَرَسُولُه اعْلَمُ وَرَسُولُه اعْلَمُ وَسَكَتَ حَتَى ظَنَا اللهُ وَرَسُولُه اعْلَمُ اللهُ وَرَسُولُه اعْلَمُ وَسَعَى اللهُ وَرَسُولُه اعْلَمُ وَامُولُكُمُ وَامُوالكُمُ وَاعْرَاضَكُم عَلَى اللهُ وَرَسُولُه اعْلَمُ وَمُعَمَّى اللهُ وَرَسُولُه اعْلَمُ وَامُولَلكُمُ وَامُولَلكُمُ وَامُولَلكُمُ وَامُولَلكُمُ وَامُولَولَكُمُ وَامُولَولَكُمُ وَاعْرَاللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولُه اللهُ وَلَمُ اللهُ وَرَسُولُه اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

 ہیں وہ ان لوگوں کو پہنچادیں جو یہاں موجود نہیں ہیں جمکن ہے جسے بات پہنچائی جائے وہ سننے والے سے زیادہ محفوظ ر کھنے والا ہو، کچر آپ ٹائٹٹا نے فرمایا کہ کیا میں نے پہنچادیا؟ ہم نے کہا جی ہاں۔اس پرآپ ٹائٹٹا نے فرمایا:اےاللہ تو کواہ ہوجا۔ (منفق علیہ )

ترج مع مديد (٢١٣): صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ماجاء في سبع ارضين. صحيح مسلم، كتاب

القسامح باب تغليظ تحريم الدماء والاعراض والاموال.

كلمات حديث: منواليات: پودر بيد سَيُسَوِيُه: آپاس كانام كيس كد سمى، تسمية، (باب تفعيل) نام ركهناد اسم نام، جمع اسماء.

اصل ملت ابراتیمی میں بدجار ماہ اشہر ترام (حرمت والے مہینے) قراردیئے گئے تھے، اسلام ہے ایک مدت پہلے شرح عديث: جب عرب کی وحشت و جہالت صد ہے بڑھ گئی اور باہمی جدال وقبال میں بعض قبائل کی ورندگی اورانتقام کا جذبیک آسمانی یاز مینی قانون کا یا بندندر ہاتو نیسے ءُ (مہینوں کوآ گے بیچھے کردینے) کی سم نکالی یعنی جب کسی زورآ ورقبیلہ کا ارادہ محرم میں جنگ کرنے کا ہوا توا بیک مردار نے اعلان کردیا کہ امسال ہم نے محرم کواشہر حرام ہے ذکال کراس کی جگہ صفر کو کردیا ، پھرا گلے سال کہددیا کہاں مرتبہ حسب وستورمح حرام اور صفر حلال رہے گاء اس طرح سال میں چار ماہ کی گنتی پوری کر لیتے تھے کین ان کی تعین میں حسب خواہش ردو بدل کرتے رہتے تھے،این کثیر رحمه الله کی تحقیق کےمطابق نسی کی رسم صرف محرم وصفر میں ہوتی تھی ،اور اس کی وہی صورت تھی جواد پر مذکور ہوئی ،اللہ تعالٰ نے قر آن کریم

﴿ إِنَّاعِـدَّهَ ٱلشُّهُورِعِندَاللَّهِ أَثْنَا عَشَرَشُهْرًا فِي كِتنْبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا آرْبَعَكُ حُرُمٌ ذَالِكَ ٱلَّذِينُ ٱلْفَيْدُمُ ﴾

'''مهینوں کی گفتی اللہ کے نز دیک بارہ مہینے ہیں،اللہ کے حکم میں،جس دن اس نے بیدا کئے تھے آسان اورز مین،ان میں جارمہینے ہیں رب کے، یہی ہے سید هادین ۔" (التوبة: ٣٦)

رسول كريم تلفيًا جب جية الوداع مين خطب كے لئے كھڑے ہوئے تو آپ مُلفِيًا نے ارشاد فرما يا كرس نے مهينوں مين نسيد كركے جس طرح گزیز پیدا کر دی تھی اب زمانہ گھوم کر وہاں آگیا ہے جس وقت اللہ نے آسان کواور زمین کو پیدا فرمایا تھا،اب حیار مہینے قابل احرّ ام ہیں جن میں نئی متصل ہیں اور ایک رجب مفرے مفرایک قبیلہ کا نام تھا، اس قبیلہ میں رجب کے مہینے کی بطور خاص تحریم کی عاتی تھی اس لئے رجب مصرفر مایا۔

علىء كرام فرماتے ميں كه اب ان مهينوں كى حرمت منسوخ ہوگئى، كيوں كه شوال اور ذى قعده ميں اہل طائف كا محاصره كيا كيا اور موازن . کے ساتھ جنگ کی گئی۔

فرمایا کہ جو یہاں موجود ہےوہ یہ باتیں ان کو پہنچادے جو یہاں موجوز میں ہے،اس سے بلنچ دین اوراشاعت علم کا وجوب متعط موتا بــــ (فتح الباري: ١/ ٢٨٦ ، روضة المتقين: ٢٦٨/١ ، دليل الفالحين: ٣٩٨/١ ، مظاهر حق: ٧٣٨/٢)

# جھوٹی فتم کے ذریعہ دوسرے کا مال دبانے والاجہنم میں وافل ہوگا

٣١٣. وَعَنَّ آبِي أَمَامَةَ إِيَاسٍ بُنِ ثَعْلَبَةَ الْحَارِثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امُرِئِ مُسُلِمٍ بِيَعِينِهِ فَقَدُ اَوْ جَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ" فَقَالَ رَجُلَّ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرُ إِيَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَجُلَّ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرُ إِيَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ " وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ اَرَاكِ . " رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

(۲۱۲) حصرت ایاس بن تعلیہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول کریم مُنظِفِظ نے فربایا کہ جُوشف اپنی جھوٹی قسم ہے کی مسلمان کاحق دیا لے اللہ نے اس کے لئے جہنم واجب کردیا اور اس پر جنت جرام فربادی کے مجتفعی نے کہایارسول اللہ ااگر چہوکی معمولی سی شئے ہو، آپ مُنظِفظ نے فربایا کہ اگر چہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ کیوں نہ ہو۔ (مسلم)

تخري هيال): صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بمين فاجرة بالنار.

راوی صدید: حضرت ایاس بن شغیدانساری رض الله عند آپ رض الله تعالی عند تین احادیث مروی بین رسول کریم کاهیم احدیث کام احدیث احدیث

شرح حدیث: جمونی شم کھانا بہت گناہ ہے اور معسیت ہے، خاص طور پراگر کی دوسر ہے کا مال ناجائز طور پردہانے کے لئے جمونی شم کھانی جائے اس برم کی گئی میں اضافہ ہوجاتا ہے اور ایک شخص جہتم میں جائے گا، کسی نے عرض کی یارسول اللہ! اگر چہوئی حقیر شخص کی دوسرے کائن بغیراس کی صریح رضامندی کے شخے کیوں نہ جوء آپ تاتی نے فر مایا اگر چراداک (پیلو) کی ایک بنی کیوں نہ جوء غرض کی دوسرے کائن بغیراس کی صریح رضامندی کے لین جوانی مسلم کلنو کے لئے جھوئی مسم کھالے تو معصیت درمعصیت ہوکر جرم کی تنگینی بردھ جاتی ہے اور ایس محض جہنم کا مستحق قراد پاتا ہے۔ (صحیح مسلم للنووی: ۱۳۶۲)

مال غنیمت میں خیانت برا گناہ ہے

٢١٥. وَعَنُ عَدِيّ بُنِ عُمَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنَدُهُ قَالَ: سَمِعُتُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " مَنِ اسْتَعْمَلُنَاهُ مِنْكُمُ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولُ لَا يَاتِى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " فَقَامَ اللَّهِ الْتَكُولُ اللَّهِ اقْبَلُ عَنِي عَمَلَكَ قَالَ: " وَمَا الْكِيهِ وَجُلَّ اسْوَهُ مِنَ الْا نُصَارِ كَانِّتِى أَنْظُرُ اللَّهِ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ اقْبَلُ عَنِي عَمَلَكَ قَالَ: " وَمَا لَكَ اللَّهِ الْعَلَى عَنْ اسْتَعْمَلُنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِى لَكَ " وَأَنَا أَقُولُ اللَّانَ مَنِ اسْتَعْمَلُنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِى لَكَ اللَّهِ الْعَلِيهِ وَكِيْرِهِ فَما أُوْتِي مِنْهُ آخَذَ وَمَا لَهُى عَنْهُ الْتَهِى. " رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

ہوئے سنا کہتم میں ہے اگر کی کوہم کوئی تمل سپر دکریں اور ہم ہے ایک سوئی یا اس سے زیادہ کوئی چیز چھیا لیے یہ خیانت ہے جھے وہ روز تیامت لے کرآئے گا،انصار میں سے ایک کالٹخف کھڑا ہوا گویا میں اسے دیکھے رہا ہوں، اس نے کہایا رسول اللہ مجھ سے اپنا کام واپس لے کیجے ،آپ ٹاٹیٹانے یو چھا کہ تہمیں کیا ہوا ،اس نے کہا کہ میں نے آپ کواس طرح کہتے ہوئے ستاہے ،آپ ناٹیٹرانے فرمایا کہ میں اب بھی بی کہتا نبوں کد جے ہم نے کسی کام پرمقرر کیا وہ کم وہیش جو پچھ ہے ہمارے پاس لے کرآئے ،اس میں سے جواسے دیا جائے وہ لے لے اور جس سے روک ویا جائے اس سے بازر ہے۔ (مسلم)

ترخ تك مديث (٢١٥): صحيح مسلم، كتاب الأمارة، باب تحريم هدايا العمال.

رادى مديث: حفرت عدى بن عميره رضى الله عندكو فد كرين والے تقر، پير جزيرة العرب نتقل بوالي انتقال بوا، ان عيكل تين إحاديث مروى يي \_ (دليل الفالحين: ١ /٣٠١)

كلمات مديث: محيط: مولى علول: خيانت، خاص طور يرمال ننيمت مين خيانت .

شرح مدید: اگرکوئی کی بی شے بغیراس کی اجازت کے لے لے تواس پر لازم ہے کہ وہ اے واپس کر لے اور اللہ سے توبہ کرے،اگرابیانہ کیا تو قیامت کے دوزاس پرمؤاخذ وہوگا، چنانچیاں حدیث میں رسول اللہ ٹافٹا نے فرمایا کہاگر ہم کسی کوصد قات وغیرہ یر عامل مقرر کریں تواہے جائے کہ وہ سارامال لاکر دیانت داری کے ساتھ حوالے کر دے ،اگر کسی نے اس میں ہے ایک سوئی بھی رکھ لی تو یفلول یعنی خیانت ہےاوروہ روز قیامت اس جرم کے ساتھ آئے گااوراس براس کا مؤاخذہ ہوگا۔

غرض مال ننیمت میں ہے کوئی مال لے لیزایا عام مسلمنانوں کے مال میں ہے کچھ لے لیزا معصیت اور تنگین جرم ہے اوراس جرم کی عظینی ایک شخص کامال بغیراس کی مرضی کے لیے لینے ہے کہیں زیادہ ہے۔سرکاری مال میں خیانت اس حکم میں داخل ہے۔

(روضة المتقين: ٢٦٩/١)

# شهيد سيحقوق العبادمعاف تبيس

٢١٧. وَعَنُ غُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوُمُ خَيْبَرَ ٱقْبَلَ نَفَرٌ مِّنُ ٱصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: فَلاَنْ شَهِيدٌ وَفُلاَنْ شَهِيدٌ حَتَّمِ مَرُّوا عَلْم رَجُل فَقَالُوا: فَلاَنْ شَهِيدٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلِّرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كَلَّا إِنِّي رَايَتُهُ فِي النَّارِ فَي بُرُدَةٍ عَلَهَا اَوْ عَبَاءَةٍ وَرُواهُ مُسْلِمٌ .

(۲۱۶) حصرت عمر بن الخطاب رضى الله عنه ب دوايت ب كه بيان كرتے بين كه خيبر كے دن آپ نظافيز كا اصحاب كي ايك جماعت آپ نُاٹینا کے باس آئی اور آپ نُاٹینا کو بتایا کہ فلاں شہید ہو گیا ہتی کہ انہوں نے کہا کہ فلال تحض بھی شہید ہو گیا، آپ نُاٹینا نے فرمایا ہر گزنہیں، میں نے اسے جہنم میں دیکھا ہے ایک جا دریا ایک عباکی خیانت میں۔ (مسلم)

تخريج مديث (٢١٧): صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم الغلول وانه لايدخل الجنة الاالمؤمنون.

شرح حدیث: صلح حدیدیت واپسی کے بعوالی سے بعوالی حدیدی اللہ علی ایک جماعت سحابہ کی آئی اوراس نے خدمت اقد می منظم میں مرض کی کہ فلال صاحب جمی شہید ہوگئے ورسول اللہ منظم نے امریکی اور کہا کہ وہ صاحب بھی شہید ہوگئے ورسول اللہ منظم نے فرمایا ہرگزییں وہ قوایک بیاور مال فیست میں سے جرائے کے جرم میں جہنم میں گیا۔

معلوم ہوا کہ عام مسلمانوں کے مال سے کوئی چیز خیاتا اور چھپا کر لے لیما اس قد عظیم جرم ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونا بھی البیٹے خس کوجنم میں جانے سے نہیں بچاسکا۔

مسلم کی ایک اور دوایت میں ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیٹا نے فر مایا کہ اے این الخطاب! جا وَاورلوگوں میں مناوی کر دو کہ جنت میں صرف مؤمن جائمیں گئے۔

مطلب میہ کہ جنت میں صرف وہ لوگ جائیں گے جوصا حب ایمان بھی ہوں اورصا حب امانت بھی ہوں بکد مؤمن تو ہوتا ہی وہ ہے جو ہر طرح کی خیانت سے پاک ہو، نہ اللہ اور رسول ٹائٹھ کی خیانت کرے اور نہ عام انسانوں کی خیانت کرے، اللہ اور اس کے رسول ٹائٹھ کی خیانت احکام شریعت کی خلاف وزری ہے، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ٹائٹھ نے خیانت کومنافق کی علامات میں سے بیان فرمایاہے۔ (معجم مسلم بشرے النووی: ۲۰۸/۲، ووضة المعتقین: ۲۰/۲، دلیل الفالحین: ۲۸،۲۷،

٢١٧. وَعَنُ اَبِى قَتَادَةَ الْحَارِثِ بُنِ رِبُعِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآعُمَالِ ، فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَلَى اللَّهِ وَالْإِيْمَانَ بِاللَّهِ أَعْضَلُ الْآءُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَعُمُ إِنُ قَيْلُتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَانْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ عَيْدُ مُهُ بِرِ" ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَعُمُ إِنْ قَيْلُتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَانْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ مُلْ بِنَ عَمُ إِنْ قَيْلُتَ وَانْتَ صَابِرٌ مَحْتَسِبٌ مُقبِلٌ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مُلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَعُمُ إِنْ قَيْلُتَ وَانْتَ صَابِرٌ مَحْتَسِبٌ مُقبِلٌ عَيْدُ مُدَبِرٍ إِلَّا اللَّيْنَ فَإِلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَعُمُ إِنْ قَيْلُتَ وَانْتَ صَابِرٌ مَحْتَسِبٌ مُقبِلٌ عَيْدُ مُدْبِرٍ إِلَّا اللَّيْنَ فَإِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَعُمُ إِنْ قَيْلُتَ وَانْتَ صَابِرٌ مَحْتَسِبٌ مُقبِلٌ عَيْدُ مُدْبِرٍ إِلَّا اللَّيْنَ فَإِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَعُمُ إِنْ قَيْلُتَ وَانْتَ صَابِرٌ مَحْتَسِبٌ مُقبِلٌ عَيْدُ مُدْبِرٍ إِلَّا اللَّيْنَ فَإِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَعُمُ إِنْ قَيْلُتَ وَانْتَ صَابِرٌ مَحْتَسِبٌ مُقبِلٌ عَيْدُ مُدْبِرٍ إِلَّا اللَّيْنَ فَإِلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ " وَوَاهُ مُسْلِكًا عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُكَ وَلِكَ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِيلُهُ عَلَيْهِ وَلِيلُهُ عَلَيْهِ وَلِيلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيلُهُ عَلَيْهِ وَلِيلَاهُ عَلَيْهُ وَلِيلُهُ عَلَيْهِ وَلِللْهُ عَلَيْهُ وَلِيلُهُ عَلَيْهُ وَلِيلِهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيلُهُ عَلَيْهُ وَلِيلُهُ عَلَيْهُ وَلِيلُهُ عَلَيْهُ وَلِيلُهُ عَلَيْهُ وَلِيلُهُ عَلَيْهُ وَلِيلُهُ عَل

(۲۱۷) حضرت حارث بن ربعی رضی اللہ عند ب روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظی ان کے ورمیان خطید و بینے کے لئے کھڑے ورمیان خطید و بینے کے لئے کھڑے ورمیان خطید و بینے کے لئے کھڑے وہ کا مرا ہوا ، اس نے عرض کیا کہ یارسول اللہ افر ماہے اگر ہیں اللہ کے راستے میں آتی ہو جاؤں ، کیا میری خطا کیں محاف کردی جا کیں گی جرسول کریم منطق کیا کہ یارسول اللہ افر ماہے اگر ہیں اللہ کے راستے میں آتی ہو ، جنگ کا سامنا کرنے والے ہو، پیٹی موڈ کر جانے والے نہو ، سوائ قرض کے کہ وہ معافی ہیں ہو کہ جانے والے نہو ، سوائے قرض کے کہ وہ معافی ہیں ہو کی اور تم صابر اور گئٹ ہیں ہے۔ (مسلم )

تر تحديث (٢١٤): صحيح مسلم، كتاب الاماره، باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه الا الدين.

رادی صدید: حضرت حارث بن ربی رمنی الله عند جمرت به درب سال قبل مدینه منوره میں پیدا ہوئے۔غزوہ برر کے علاوہ تمام غزوات میں شرکت کی ان سے مردی احادیث کی تعداد ۱۷ ہے جن میں سے ۱۷ متفق علیہ ہیں۔ ۲۰ هدے پہلے کوفہ میں انقال ہوا۔ (الاصابة فی تغییر الصحابة)

کلمات صدید شدنیل: سامنا کرتے والا - إقبال (باب افعال) سے مُدَبِر: پشت پھیرتے والا، بلنے والا - إدبار (باب افعال) سے -

ش**مرح مدیث:** حقوق العباد کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ کسی ہندے پر کسی انسان کا حق ہوتو وہ صاحب حق سے معاف کر انا ضرور می ہے آگر چہ بہادری سے دعمٰن کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوجائے۔

اللہ کے رائے میں جان قربان کردیتا ایک عظیم نیکی ہے جس سے ساری خطائیں درگز رفر مادی جاتی ہیں سوائے قرض کے کہوہ ق العیدہے، ادراس کی دنیا ہی میں صاحب فٹ کوادا کی شعر دری ہے۔

اس صدیث میں ایک اہم کئتہ ہے کدرسول اللہ کا بھڑانے فرمایا کہ یہ بات جبر سکل امین نے بتائی ،اس سے معلوم ہوا کدرسول کر یم کا فیڈا جو پھے فرماتے تھے وہ اپنے پاس نے نہیں فرماتے تھے ہلکہ سب کا سب وی ہوتا تھا اور جبر سکل امین آپ کے پاس قرآن کے علاوہ بھی دیگر ادکام و ہدایات بھی لے کرآتے تھے۔ (دوصة المعنقین: ۲۷۱/۱)

## حقوق العباديس كوتابى كرنے والامفلس ہے

٢١٨. وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آتَدُرُونَ مَن السَّهُ فَلِسُ إِنِيَّا مَنْ كَا دِرُهُمَ لَهُ وَلا مَتَاعَ فَقَالَ: "إِنَّ الْمُفْلِسَ مِن أُمَّتِي مَنُ يَالِي يَوْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(۲۱۸) حصرت الوجریده رضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله والمظافی نے فرمایا کد جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عروز فرمایا کہ جانتے ہو کہ مفلس وہ تحق ہے جوروز عرض کی کد تعارے درمیان مفلس وہ ہے جس کے پاس مال ومتاع شہوہ آپ مخلی الله نے فرمایا کہ میری است بیل مفلس وہ تحق ہے جوروز قیامت آئے اور اس کے پاس نمازی بھی ہوں روز سے بھی ہوں اورز کو ق بھی ہو، گراس نے کسی کو گلی دی ہو کہ کو تو کہ میں گوارور کسی کا خون بہایا ہوادر کسی کو مارا ہو، تو اس کو اس کو نئیل ان دیدی جا تعین گی اور اس کو اس کی تیکیاں دیدی جا تعین گی ، اگر حساب میں درج کردی جا تعین گی اور اسے جہنم میں کھینک برابر ہونے سے پہلے اس کی ساری تیکیاں ختم ہوگئیں تو ان کی خطا تھی اس کے حساب میں درج کردی جا تعین گی اور اسے جہنم میں کھینک دیا جاتھ کی اور اسے جہنم میں کھینک دیا جاتھ گا۔ (مسلم)

تخ تك مديث (٢١٨): صحيح مسلم، كتاب البر، باب تحريم الظلم.

كلمات وديث: ﴿ شتم: كالحاوي شتم شتما (بابضرب) كالحوينات قذف: تهمت لكائل قذف، قذفا (بابضرب) تهت لكانار طرح: يهينكار طرح طرحاً (باب فنح) كهينكنار

**شرح حدیث:** سیحدیث اہل عقل دوانش کے لئے مقام فکر وتامل ہے کیوں کدایک تخت وعید برشتمل ہے کہ آ دمی نے اس دنیا کی زندگی میں تھوڑے بہت اعمال خیر کیے کہ کچھٹمازیں بڑھ لیں اور کچھروزے رکھ لئے اوراس کے ساتھ ہی ایک بیشار واپیغے ساتھ غیبتوں کا،خیانتوں کا، دوسروں کا مال ناحق کھانے اور دوسروں برنوع بہنوع زیاد تیاں کرنے کا بھی ساتھ میں باندھ لیا، وہاں پنچیتو ووسب اپنا حق لینےآ گئے، وہاں تو بہی سکہ رائج ہے، نیکیوں کی یوٹلی میں ہے نکال کر سب کونشیم کر دی گنئیں یوٹلی خالی ہوگئی، اب مظلوموں کی خطائیں اوران کے گناداس کے ذمہ ڈالے گئے ، یہ تو جب ہے جب بچھ نیکیاں بھی ساتھ لے گیا ہو ،اگر نیکیوں کی کوئی چھوٹی سی پولی بھی ساتھ نہ مولَى تبكيا موكا؟ أعاذ نا الله من ذلك؟ (دليل الفائحين: ١ /٥٠٥)

باطل دعوی کے ذریعہ مال غصب کرنا جہنم کی آگ کو تبول کرنا ہے

٢١٩. وَعَنُ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِييَ اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّمَا أَنَا بَشَوّ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعُضَكُمْ أَنْ يَكُونَ ٱلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بعُضِ، فَأَقْضِي لَهُ بِنَحْوِهَا أَسْمَعُ، فَمَنُ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقَّ اَخِيْهِ فَإِنَّمَا اَقُطَعُ لَهُ قِطُعَةً مِّنَ النَّارِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

"أَلُحَزَ": أَيُ أَعُلَمَ.

(۲۱۹) حضرت ام سلمه رضی الله عنه عنها ہے روایت ہے که رسول الله خاتیجا نے فرمایا که پیشک میں انسان ہول اورتم اپنے تناز عات میرے پاس لاتے ہو، ہوسکتا ہے کتم میں پھے دلیل میں دوسرے ہے زیادہ تیز ہوں اور میں جس طرح سنوں اس کے مطابق اس كے حق ميں فيصلہ كرووں ، اگر ميں اے فيصلہ ميں اس كے بھائى كاحق ديدون تو گوياميں نے اس كوآ گ كانگزا كات كرديا ہے۔ (متفق نليه)

الحن کے معنی زیادہ جاننے کے ہیں۔

تخ ت مديث (٢١٩): صحيح البخاري، كتاب الاحكام، باب موعظة الامام للخصوم. صحيح مسلم، كتاب الاقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة .

کلمات حدیث: ﴿ الْسَحَنِ: زیاده وَ بین، بات کوزیاده واضح کرنے والار نسجین، لسحنا (باب یم ) و بین بوناءاین ولیل سے خبر دار

ارشادفر ما یا کدمین انسان ہوں ،علامہ تورنشتی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ ٹافیٹا نے اس جملہ سے کلام کا آغاز فرمایا کہ شرح عديث: سمبواورنسیان انسان سے مستبعدتیں ہے بلکہ انسانی وجودخود ہی نسیان کا مشتاضی ہے، اور فرمایا کہ جب تم میرے پاس اسپ تناز عات لاتے ہوتو میں اس میں فریقین کے دلائل میں کر فیصلہ کرتا ہوں ہوسکتا ہے کے صاحب حق دلیل میں کمزور ہویا اس کے پاس دلیل نہ ہوا ور جو صاحب حق ٹمیس وہ اپنا حق ہونے کی دلیل پیش کروے، اگر میں نے اپنے فیصلے سے کی کوکوئی چیز دے دی جودراصل اس کی ٹمیس ہوتے ہے جنم کا ایک انگارہ ہے، اس محض کو جا ہے کہ اے ہرگز مند لے بلکہ ٹودہی صاحب حق کواس کاحق لوٹا دے۔

اس صدیث سے علاء کرام نے بیا سنباط کیا ہے کہا گرعدالت ہے کی کوکوئی حق مل جائے جوٹی الواقع اس کانہیں تھا تو دواس کانہیں ہے،اسے چاہئے کہاس صاحب کولوٹا دے، در نہ بیاس کے لئے جہنم کا ایک کنزا ہے۔

(فتح الباري: ١٧/٢ ، روضة المتقين: ٢٧٢/١ ، دليل الفالحين: ٢٠٦/١)

ناحق خون بہانے سے دین کشادگ فتم موجاتی ہے

٣٢٠. وَعَنِ ابْنِ عُسَمَ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ: قَالَ وَسُؤلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ " لَنْ يَوَالَ الْمُؤمِنُ فِيرً فُسُحَةٍ مِّنْ وَيُبِهِ مَا لَمُ يُعِبِبُ وَهُا حَرَاماً " رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

(۲۲۰) حضرت ابن عمر رضی الفدیمها ہے روایت ہے کدرسول الله انتظام نے فرمایا کدمؤس جب تک حرام خون کو نہ گرائے وہ اپنے دین کے متعلق کشاد کی میں رہتا ہے۔ ( بخاری )

مريد (٢٢٠): صحيح البخارى، كتاب الديات.

كلمات حديث: فُسحة: كثادكي مُتجاكُلْ- فَسَحَ فسحا (باب فَحَ) كثاده للمراكِمَّا- تَفَسَّحَ: كثاده بونا- تَفَسَّحُوا في المحالس: بيض من كثادكي افتياد كرو-

شرت مدید:
مؤمن جب یک گوتل کردیا تو سازے رائے اندکرے وہ اپنے دین کے معاطم میں کشادگی میں رہتا ہے، یعنی اس پر باب رحمت کھلا
رہتا ہے، جب کی گوتل کردیا تو سازے رائے بند ہو گئے اور وہ اللہ کی رحمت سے محرومین کے گروہ میں داخل ہوگیا، جیسا کہ حضرت
ایو ہر روہ وضی اللہ عندے مروکی ایک مدیث میں ہے کہ اگر کئی نے کسی مؤمن کے تل میں مدودی، جا ہے وہ مدومرف کوئی لفظ کہہ کرتا ہو،
اس کی آتھوں کے درمیان اللہ کی رحمت سے محروم کھود یا جاتا ہے مقمود تمام کبائر سے اجتناب ہے اگر مؤمن کبائر سے مجتنب ہے تو اس
کے لئے باب رحمت ہروت کھلا ہوا ہے۔ (فتح الباری: ۵۸٤/۳)

# ناحق مال كماني يرجبنم كى وعيد

٢٢١. وْعَنْ حَوْلَةَ بِنُتِ عَامِرٍ أَلَا نُصَارِيَّةِ وَهِىَ امْرَأَةُ حَمْزَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتُ : سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ بِعَيْرِ حَقِّ فَالَثُ : سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ بِعَيْرِ حَقِّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامُةِ" اللَّهِ مِسَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِعَيْرِ حَقِّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامُةِ"

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

( ۲۲۱ ) حضرت خولد بت عامرانصارید مضرت حزور شی الله عندی المیدییان کرتی بین که بیل نے رسول الله تنظیم کوفروات بوئے ساکیعض لوگ اللہ کے مال میں اخیر می تصرف کرتے ہیں اان کے لئے روز قیامت جبنم ہے۔ ( بخاری )

تخ تك مديث (٢٢١): ومحيح البخاري، كتاب الجهاد، كتاب فرض الخمس.

راوی حدیث: ام مجد حضرت خوار دخی الله عنها ، حضرت جمز و رضی الله عنه کی ابلیت شیس - ان ت تو تعدا حادیث مردی جی ، امام بخاری رحمه الله نے ان سے ایک حدیث روایت کی ہے۔ ( دنیل انفائ حین ۲۰۹۶ )

شرح مدیث: شرک مدیث: نذکورہ مدیث کامضمون ان الفاظ میں آیا ہے'' بینک دنیا سر سبز وشاواب ہے اور پچھلوگ اللہ کے مال میں بغیر فق تھے جاتے ہیں، ان سے لئے روز قیامت جہنم کی آگ ہے'' اورا کیک حدیث میں فر مایا کردنیا سر بہز وشاواب ہے جس نے اس سے اپنا حق لیا اسے اس میں برکت دی گئی اورکوئی ایہا ہے جواللہ کے مال میں اورا ملہ کے رسول کے مال میں گھتا ہے وہ ووز قیامت جہنم میں ڈالا جائے گا۔

عام مسلمانوں کے مال میں تصرف کرنا اور اسے ذاتی مفاوات میں استعمال کرنا بخت گنا ہے اور اس پر جنبم کی وعید ہے۔

(فتح الباري: ٢٢٨/٢، ووضة المتقين: ٢٧٤/١، نزهة المتقبي: ١٩٧١)



(TV) 3/13/1

باب تعظیم حرمات المسلمین و بیان حقوقهم و الشفقة علیهم و رحمتهم ملمانون کرمتون کنظیم ان کے حقوق کا بیان اور ان پرشفقت ورحمت

٩ ٩ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

٩٧. قال الله تعالى . ﴿ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُومَتِ ٱللَّهِ فَهُو َخَدُّلُهُۥ عِنْ دَرَّبِيةً . ﴾ التدتعالي نے ارشادفر ماما كيە

''جواللہ کے احکام کی تعظیم کرے گا تواس کے رب کے پاس اس کے لئے خیر ہے۔'' (الحج: ۳۰)

تغ**یری نکات:** کیلی آیت میں فرمایا کہ جو محض ان امور کا احترام اوراد ب کرے جن کا اللہ تعالٰ نے ادب واحترام مقرر فرمایا ہے تو یہ ٹیز ظلیماس کے لئے اللہ کے خزانتہ رحت میں جمع ہوجا کیگی ،مرادیہ ہے کہ جن باتوں ہے اللہ نے منع فریایا اور جن امور کے چھوڑ دینے کا تتم دیا ہے،ان کوچھوڑ ویٹا اوران ہے بازر ہنا ہر سلم پر لازم ہے،ای طرح جن چیزوں کواللہ نے محتر مقرار دیا ہے اوران کا اوب مقرر کیا ہےان کی تعظیم کرنااوران کاادب بجالا نابزی خولی اور نیکی کی بات ہے جس کا انجام نبایت اچھا ہوگا۔

(تفسير مظهري، تفسير عثماني، معارف القرآن)

٩٤. وَقَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَتَ مِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوكَ ٱلْقُلُوبِ ﴾

"جوالله كِمقرر كي بوئ شعار كالغظيم كري توية يوب كا تقواي بـ" (الحج: ٣٢)

تغییر**ی نکات:** ۔ دومری آیت میں ار ثباد فرمایا کہ جوابقہ کے شعائر کی تعظیم کرے گا توبینشانی ہے تقوای اور پر ہیز گاری کی۔ آیت میں شعائر کا لفظ آیا ہے جوشعیر قرکی جمع ہے جس کے معنی علامت کے ہیں جو چیز کسی خاص ندہنب یا جماعت کی علامت خاص مجھی جاتی ہووہ اس بخے شعائر کہلاتے ہیں، شعائر اسلام ان خاص احکام کا نام ہے جوعرف میں مسلمان ہونے کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔

(معارف القرآن: ٢٦٣/٦)

٩٨. وَقَالَ تُعَالَىٰ :

﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

اورفر ماما:

''اورایمان والول کے لئے اسنے باز و جھکا ؤ۔'' (الحجر: ۸۸)

تیسری آیت میں فرمایا کہ اہل ایمان کے ساتھ زمی شفقت اور محبت کا برتاؤ کیجئے ۔ ان کے لئے اپنے پہلوکو جھکا تغييري نكات:

وسيحة كداس بانبين فائده ينج كا

٩٩. وَقَالَ تَعَالَىٰ

﴿ مَن قَتَكَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَأَنَّهَا أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾

نيز فرمايا:

' د حم شخص نے کسی گوٹل کیا، بغیر جان کے بدلے یا ضاد فی الارض کے ، اس نے گویا تمام لوگوں کوٹل کیا اور جس نے اسے زعدہ رہنے دیاتو کو یا تمام ان اول کی زندگی کا موجب ہوا۔' (الماکمة: ۳۲)

تحمیری لگاست:

﴿ وَقِی آیت مِی بیان فرمایا که کی انسان کوناحق قبل کردینا کیک برم عظیم ہے، حقیقت بیہ ہے کہ انسانی زندگی انسان نے

ہیاس اللہ کی امانت ہے اور اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے سب بندوں کے مالک بیں ای طرح ان کی جانوں کے بھی مالک بیں، انسان نہ

اپنی جان کا مالک ہے اور نہ کی اور کی جان کا ای لئے خود کئی بھی حرام ہے اور کی اور انسان کوقل کرنا ایسا ہے جیسا ساری انسانیت کو بھی است کے اور کی کا دیا اور کی کوناحق قبل کیا ایسا جو میں ماری انسانیت کو بھی ایسا ہے جام کا قبل ہے کہ اگر کی نے کئی کوناحق قبل کیا تو وہ اس جرم کی وجہ ہے جہنم میں اس طرح جائے گا جس طرح اگر وہ تمام انسانوں کوقل کردیتا تب جہنم میں جاتا اور اگر کی آدی کوناحق قبل ہے بھالیا تو گویا اس نے

سرد کو کیا گیا۔ (نفسیر مظاہری، معارف القرآن)

مؤمن ایک دوسرے کے لیے مضبوطی اور قوت کا ذریعہ ہیں

٢٢٢. وَعَنْ آبِي مُوْسِنِي رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِن كَالْبُيَّان يَشُدُّ بَعُصْهُ بَعُصاً " وَشَبُّكَ يَئِنَ اَصَابِعِهِ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

· (۲۲۲) حضرت ابوموی اشعری رض الله عند ب دوایت بے کدرسول کریم تلفظ نے فرمایا کدمؤس مؤمن کے لئے ایک مارت کی طرح ہے۔ ممارت کی طرح ہے جس کا ہر حصد دوسرے جھے کو مضبوط رکھتا ہے، آپ ٹلفظ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالا۔ (مشغق علیہ)

کلمات حدیث: البُنُدان: عمارت ممکان بدین، بنیا، (باب خرب) مکان باعمارت بنانا شبَک، شَبُکا (باب خرب) ایک دوسرے شن داخل جونا دشید است به دونون باتھ کی انگلیال ایک دوسرے شن داخل بونا

شرح مدید: امام قرطبی رحمدالله فرمائے میں کدرسول کر یم الله ان ایک نادراور دکش تشبید کے ساتھ مسلمانوں کی باہمی اخوت

و برادری اور الفت و محبت کو ظاہر فرمایا ہے کہ تمام مسلمان یا ہم ملکر ایک تمارت کی طرح میں بھارت کی ہراینٹ دوسری اینٹ کے لئے اور پوری محارت کے لئے باعث تقویت ہے، ای طرح ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے باعث قوت ہے اور سب مسلما تو ل کے باہمی تعاون سے ان کے دینے اور دنیاوی امور پایٹ بحیل کو پینچے ہیں۔ اگر ایسانہ ہوتو سارے معاملات ابتری ہے دو چار ہوجا کیں۔

رسول کریم ٹائٹا نے عزید توشیح کے لئے اپنے ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پردئیں اور اس طرح مسلمانوں کے باہمی انتحاد وانقاق کو بیان فرمایا۔ (فتح الباری: ۲/۱، ۴۰، دلیل الفائحین: ۴/۱، روضة المتقین: ۲۷۶۱)

اسلحد لے كرچلتے ہوئے احتياط سے كام لے كمناحق دوسر سے كوتكليف ندينج

٢٢٣. وَعَسُهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَّسَاجِدِ نَا اَوُ اَسُواقِسَا وَمَعَهُ نَسُلٌ فَلَيْمُسِكُ اَوُ لِيَقْبِصُ عَلَى نَصَا لِهَا بِكُفِّهِ اَنْ يُصِيْبَ اَحَدًّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(۲۲۳) حضرت ابوموی اشعری رضی الله عندے روایت ہے کدرسول کریم فاقع آنے ارشاد فرمایا کہ چوفض ہماری مساجد یا ہمارے بازار ش سے تیم لے کرگز رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے اسکامے تیز حصہ کوروک لے بیاس کو ہاتھ میں کرلے تاک می مسلمان کو اس سے تکلیف نہ بینچے۔

والصلة، باب امر من أمر يسلاح في مسجد أوسوق أوغيرهما .

کمات مدید: بنل: تیر نَبَلَ نبلاً (یاب اُصر) تیر ارناء واحد نبلة ، تحق نبال . نَصال : پیکان - نَصَلَ نصالاً (یاب اُصر) تیرس پیکان گانا -

شرح مدید: قرمات ان میں سے ایک اہم ارشادیہ بے کوئی خض عام مقامات (مجدارازار) سے بتھیار لے کر نہ چلے ، اگر تیروغیرہ لے کر جارہا ہے تواس کواس طرح پکڑ لے کداس کا تیز حصد پی طرف رکھے اورا سے مضوطی سے پکڑے ، بلاضرورت اور محض اظہار توت وشوکت کے لئے بتھیار لے کر چلنا درست نہیں۔ (نزھة المعتقین: ۲۲۲۱)

# تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں

٢٢٣. وَعَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قِالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَثَلُ الْمُعَسِّدِ إِذَا الشَّتَكَىٰ مِنْهُ عُضُو ّ تَدَاعِي لَهُ سَآئِرُ الْجَسِدِ الْمَاسَتَكَىٰ مِنْهُ عُضُو ّ تَدَاعِي لَهُ سَآئِرُ الْجَسِدِ

بالسُّهَر وَالْحُمِّي " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(۲۲۲) حضرت نعمان بن بشرر رضی القدعنت روایت که رسول کریم تُلَقُقُ نے فریایا که مسانوں کی باجی الفت ومودت اور رحت و شفقت میں مثال انسانی جسم کی تن ہے کہا گر سی ایک عشومین تکلیف ہوتی ہے تو اس کا سار اجم بیدار کی اور بخار کی کیفیت میں جتار بتا ہے۔ (مشنق علیہ)

والصدة، بات تراجم المؤمنيار و تعاطفهم .

شرح حدیث: شرح حدیث: سے قبق کرنزین ہے، اس کئے ایک نمیس متعدداحادیث مبارکہ میں رسول اللہ مافی نی قرار دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین کا رشتہ دو نیا کے ہررشتہ فرمایا ہے اور ان کے درمیان یا ہمی تعاون کی ضرورے کو اضح فرمایا ہے۔ فرمایا ہے اور ان کے درمیان یا ہمی تعاون کی ضرورے کو اضح فرمایا ہے۔

اس حدیث مبارک میں ایک بہت عمد و تمثیل کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان باہمی الفت ومووت کوا جا گرفر مایا ہے کہ تمام اہل ایمان باہم ٹل کرا لیے بیں جیسے جسد واحد کہ اگر سی عضو میں کوئی تکایف ہوتی ہے تو و دسرف جسم کے اس جھے تک محدود نمیس رہتی جکہ ساز اجسم تکایف جمسور کرتا ہے۔

الل اسلام آپس میں محبت اور تقدون ہی ہے ایک مضبوط ایتی تی قوت بن سکتے میں اور بیا تحاد وا تفاق صرف دین کے رشتہ ہی ہے۔ ممکن ہے اور دین کارشتاس وقت مضبوط دوگا جب مسلمان اس پڑمل کریں گے اور سارے کے سارے اسلام کواپٹی زندگی میں مملا جاری کریں گے۔ (دوصلہ استفین: ۲۷۷۷ ، دنیال انفائ حین: ۹۲۷)

#### شفقت سے این اولا د کا بوسہ لینا

٢٢٥. وَعَنُ أَبِى هُولِيْرَ قَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَبُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ الْحَسن بُن علَيٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَن الْوَلَدِمَا قَبُلُتُ مَنْهُمُ وَضِيى اللَّهُ عَنْهُ مَا وَعِنْدُهُ الْاقُوعُ بِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " مَنْ لَا يَرُحُهُ لَا يُرُحَمُ " مُتَّفَقَ عليه. أحداً. فَنَظُرَ النِّهُ وَسُولُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " مَنْ لَا يَرُحُهُ لَا يُرُحَمُ " مُتَّفَقَ عليه.

( ۲۲۵ ) حضرت الوجریرہ رضی اللہ عشدے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ٹی کر یم تل ٹائے انے حضرت حسن ان ٹی کو بیار کیا، آپ ٹلٹٹٹا کے پاس اس وقت اقراع بن حابس بھی تھے، اقراق بولے کہ میر ہے تو دس بیٹے ہیں، میں نے ان میں ہے بھی کسی کو بیار نمیس کیا، تو رسول اللہ ٹلٹٹا نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ جورجم ٹیس کرتا اس پر بھی رخم ٹیس کیا جاتا۔ (متفق علیہ ) ر تاب رحمة الولد و تقبيله . صحيح البنجاري، كتاب الأدب، باب رحمة الولد و تقبيله . صحيح مسم، كتاب

الفضائل، با ب رحمة الصبيان والعيال.

شرح حدیہ: رضی اللہ تعالی عز کو پیار فر ایا ہ آپ مختل عزے حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تنہا ہے بہت مجت قمر ماتے تھے، ایک موقعہ پر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عز کو پیار فر ایا ہ آپ مختل کے پاس اقر ع بین حالمیں نہیں تھے تھے تو وہ یو کے کہ میرے قو دس بیٹی میں مشکل کے سے دیا اور فر مایا کہ جور حم تیس کرتا اس پر تم نیس کیا جاتا ، یعنی جوالعہ کے بندوں پر تم نیس کرتا اس پر تم نیس کیا جاتا ، یعنی جوالعہ کے بندوں پر تم نیس کرتا اس پر تم نیس کیا جاتا ، یعنی جوالعہ کے بندوں پر تم نیس کرتا اس پر تم نیس کیا جاتا ، یعنی جوالعہ کے بندوں پر تم نیس کرتا اس پر تم نیس کیا جاتا ، یعنی جوالعہ کے بندوں پر تم نیس کرتا ہے۔

علاء نے فرمایا کہ بچوں کو پیار کرناست نبوئ مؤنز اورالتد کی رحمت سے جنسول کا ذریعہ ہے۔

(فتح الباري: ٣ ١٧٨ ، دليل الفالحين: ٢ .٣)

#### اولا دكو پيار كرنا

٢٢٦. وَعَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عُنُهَا قَالَتُ: قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الا عُرَابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَقَالُوا: لَكِنَّا وَاللَّهِ مَا نُقَيِّلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّحَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ الْمُعَنِّقُ مُنَاهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّحُمَةُ" مُتَفَقٌ عَلَيْهِ .

ترك مديث (٢٢٩): صحيح البخاري، كتباب الادب، باب رحمة الناس والبهالم . صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب رحمة الصبيان والعبال .

كلمات حديث: فَرْغ، نوعاً (بابضرب) كالناء كينيا-

مراح حدیث:

مراد مدیث:

مراد حدیث:

مراد مدیث:

مراد

(فتح الباري:١٨٢/٣ ، دليل الفالحين:٧/٢)

جودومرول يردُم شكركاس يردم ثين كياجاتا ٢٢٤. عَنْ جَرِيْدِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ لاَ يَرُحَمُ النَّاسَ لِا يَرُجَمُهُ اللَّهُ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(۲۲۷) حصرت جرین عبداللدر می الله عند بروایت ب كرسول الله علی الله عضرت جرین عبدالله رحم میس كرانا الله اتعالی مجمی اس پردخ نہیں فریا تا۔ (متفق علیہ)

م عن الله تعالى ( ٢٧٤): . صحيح البنحاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى ﴿ قل ادعوا الله أوادعوا الرحمن ﴾ . صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب رحمة الصبيان والعيال .

<del>عُرِن مدیث</del>: مدیث مبارک میں رسول کریم کافقائے فرمایا کہ جونس رحم نیس کرتا اللہ تعالی بھی اس پر رحم نیس فرماتے۔ بیصدیث مبارک عام ہے،اس لئے تمام انسانوں برخواہ سلم ہوں یا غیر مسلم حم کرنا جا ہے بلکہ جانور بھی رحم کے مستحق ہیں،لوگوں کو کھانا کھلا نا،ان کی خدمت کرنا، کمزوروں ، ناتوانوں ، بیاروں اور بچول کی و کھی مجال کرنا ، بچوں سے شفقت سے پیش آنا مایذ اور سانی سے اجتناب کرنا، کسی کا سامان امخوادینا اور پانی پلانا وغیره میاوراس طرح کے دیگرامور دم میں وافل ہیں، جن سے اللہ تعالی کی رضا حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں۔

المضمون كى متعددا ماديث يين،جن ميس عديد يهال درج كى جاتى بين:

جوسلمانوں پر رحم نہ کرے اللہ اس پر رحم نہیں کرتا

من لسم يرحم المسلمين لم يرحمه الله

جوز مین والوں بررحم نہیں کرتا اس برآ سان والا رحم نہیں کرتا

من لا يرحم من في الأرض لايرحمه من في السماء " ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء

ابل زمین پر رحم کرو آسان والائم پر رحم کرے گا

غرض احسان کابدلداحسان ہے۔جوجس طرح دنیا میں عمل کرے گا آخرت میں ای طرح جزا ہوگی۔

(قتح الباري: ١٨٢/١ ، روضة المتقين: ٢٧٩/١ ، دليل الفالحين: ٨/٢)

امام معذورون كاخيال كركي المي فمازير هائ

٢٢٨. وَعَنُ آبِيُ هُوَيُوَ ةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ : " إِذَا صَلَّى آحَـدُكُمُ لِلنَّاسِ فَلَيْخَفِّفُ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّعِيفَ وَالسَّقِيْمَ وَالْكَبِيُورَ. وَإِذَا صَلَّى آحَدُكُمُ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلُ مَا شَآءً" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ: " وَذَا الْحَاجَةِ"

(۲۲۸) حضرت ابو ہریرہ رضی الشعنہ سے روایت ہے کہ رسول الله مُنافقاً نے قرمایا کہ جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو ملکی پڑھائے کدان میں نمزور بیاراور بوڑھے ہوتے ہیں اور جب خودنماز پڑھے توجس قدر جا ہے طویل نماز پڑھے۔ (متنق

عليه) اورايك روايت من حاجت مند كي بعي الفاظ بين \_

محري (٢٢٨): صحيح البحاري، كتباب الإذان، باب اذا صلى لنفسه فليطول ماشاء . صحيح مسلم،

كتاب الصلاة، باب بر الاثمة بتخفيف الصلاة في تمام.

كلات مديد: فَلُنْحَقِّفُ: اصوابِ كَرُخْفِف كرر حَفَّفَ تعفيفاً تُخْفِف كرنا، فليطوّل: اصوابِ كَرلها كرر، وطوّل تعليها كراء، والمتعلى المهاكرنا والمولي كرناء

شرح مدید: شرح مدید: ارشاد فرمایا که جب امام لوگول کونمازی امامت کرائے تو بلی نماز پڑھائے کیوں کہ نماز یوں میں کم زور بیار اور پوڑھ بھی ہو سکتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کوکوئی ضرورت ہواور طبرانی کی ایک روایت میں مرضع اور حامل کے بھی الفاظ آئے ہیں۔

بخاری اور مسلم کی ایک اور وایت میں جو حضرت اپر مسعود اتصاری رضی اللہ عنہ ہے مردی ہے ، ارشاد ہے کہتم میں ہے جولوگوں کو تماز پڑھائے تو بلکی نماز پڑھائے کہ ان میں کمز ور بوڑ ھے اور حاجت والے بھی ہوں گے۔

حدیث کا مستحمیٰ بہہ کدا گرنماز یوں ش ان لوگوں ش ہے کوئی ند موقو نماز کی تطویل میں حرج ند مولیکن ابن عبدالبرفر ماتے ہیں کد تخفیف کا عم عام ہادر ہر حال میں تخفیف مطلوب ہے ، کیوں کدا دکام عام ہوتے ہیں اور نا درصور توں پر قائم نہیں ہوتے ، چیے سفر میں قصر کی علمت اگر چید شقت کا ہونا ہے لیکن عظم قصر عام ہے خواہ مشقت موجود ہو یا ند ہو، اس طرح تخفیف ملا آلائری ہے خواہ وہ لوگ موجود ہوں یا ند ہوں جن کی موجود گی کی بناء پر تخفیف کا تھم ہواہے۔

(صحيح مسلم بشرح النووي: ٤/٤ ١٥ ، شرح الزرقاني: ٣٩٢/١ ، روضة المتقين: ٢٧٩/١)

امت بردم کھاتے ہوئے مل چوڑ دیتے تھے

٢٢٩. وَعَنْ عَآنِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ : " إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدُعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يُقْعَلَ بِهِ حَشْيَةَ أَنْ يُعْمَلُ بِهِ النَّاسُ فَيْفُرَضَ عَلَيْهِمْ" مُتَّفَقَ عَلِيْهِ .

(۲۲۹) حضرت عائشرض الله عنها مدوايت بي كسآب رض الله تعالى عنها في بيان كيا كرسول الله كالمله كل وقت كى عمل وجود دية حالا نكداب من الله عنها عمل وجود دية حالا نكداب من المله الماري المركب المر

م الله والنواقل. صحيح البخارى، كتاب التهجد، باب تحريض النبي صلى الله عليه و سلم على صلاة الله و الله على صلاة الله و الله و الله على صلاة الله و الل

شرح مديد: رمول كريم الله كولى على فيركرنا جائية كريعض اوقات امت بشفقت فرماكراس كوندكرت ،اس خيال ي كداكر

آپ ٹاٹٹٹا نے اس ممل کا اہتمام کیا تو صحابہ کرام بھی آپ ٹاٹٹا کو دکھ کراس عمل کو کریں گے ادراس طرح کہیں وہمل امت برفرض نہ ہوجائے اور پھرامت کواس فرض کی دائیگی میں مشقت کا سامنا کرنا پڑے۔

جیسے آپ ٹافیٹل نے رمضان المبارک میں تین رات تر اوت کے بڑھائی لیکن چوتھی رات آپ ٹافیٹل تر اوس کی امامت کے لئے باہر تشریف نیس لائے بھحایہ کرام نے انتظار فرمایا ، بعد میں آپ ماٹیٹا نے فرمایا کہ میں اس لئے نہیں آیا کہ ججھے اندیشہ ہوا کہ کہیں بینماز تم پر فرض ند کردی جائے اورتم اس سے عاجز ہوجاؤ۔

(فتح الباري: ١/٢١٣)، شرح الزرقاني: ١/٤٣٤)، روضة المتقين: ١/٠٢٠، دليل الفالحين: ١/٨)

## امت کے لیے صوم وصال ممنوع ہے

• ٢٣٠. وَعَنُهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنُهاَ قَالَتُ: نَهَاهُمُ النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الُوصَالِ رَحْمَةً لَهُمُ فَقَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ ؟ قَالَ : " إِنِّي لَسُتُ كَهَيْنَتِكُمُ إِنِّي ٱبِيْتُ يُطُعِمُنِي رَبِّي وَ يَسُقِيْنِي. " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. مَعُنَاهُ يَجُعَلُ فِي قَوَّةَ مَنُ ٱكَلَ وَشَرِبَ .

( ۲۳۰ ) حفرت عا تشرونی الله عنها ب دوایت ب کدیمان گرتی میں کدرسول کرم ظافی نے صحاب کرام پر وحم کرتے ہوئے انہیں صوم وصال ہے منع فرمایا ،سحابے نے عرض کی کہ آپ ٹالٹیلم بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں ۔ آپ ٹاٹیلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں دات اس طرح گز ارتا ہوں کہ میرارب مجھے کھلا تا اور پاتا ہے۔ (متفق علیه)

معنی پیر ہیں کہ مجھےالی توت عطافر مادیتا ہے جوائ تخف کو ملتی ہے جوکھا تااور پیتا ہے۔

تريخ مديث (٢٣٠): صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب الوصال. صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم.

كلمات حديث: وصال، وَصَالَ وَصَالَ و وصَالًا (باب ضرب) لمانا، أيك أي كودومرى ثَيَّ علانا، مسلسل كات ييم بغير روزے دکھنا ، دویازیادہ روزے اس طرح رکھنا کدندان کے درمیان محری بواور ندافطاری۔

شرح صديث: ورول كريم فالغيم في صحابة كرام كوصوم وصال من منع فرمايا تاكدا ب كالغيم ان كوزمت اورمشقت سے بيا كين، صحابہ نے عرض کیا کہ آپ مُلْقِطُ بھی تقرب الی اللہ اور اس اعلیٰ مقام کے باوجود جس پر آپ مُلِقِظُ سرفراز میں صوم وصال رکھتے ہیں ، آپ مُنافِظ نے ارشاد فرمایا کدمیں تہماری طرح نہیں ہوں ،اور تھیج بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ آپ مُنافِظ نے فرمایا کہتم میں کون میرا حبیبا ے، مجھےتو میرارب کھلا تااور پلا تا ہے۔

ابن القیم رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں کہ آپ ٹالٹا کا اللہ سجانہ کی عظمت وجلال میں تفکر اور مشاہدہ تجلیات حق میں مصروف رہنے ہے جو روحانی غذا حاصل ہوتی ہےوہ اس جسمانی غذائے کہیں زیادہ تقویت دینے والی تھی ، یعنی روحانی غذا انسان کوجسمانی غذالے مستغنی کردیتی تهد (عمدة القاري: ١٠٤/١١ ، روضة المتقين: ٢٨١/١ ، دليل الفائحين: ٢٠٠٢)

## بچوں کے رونے کی وجہ سے آپ کا نماز کو مختصر کرنا

١٣٣١. وَعَنُ أَبِى قَتَادَ ةَ الْمَجَارِث ابْن رِبْعِی رَضِی اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّم: " إِنِّي لاَ قُومُ إِلَى الصَّلُو قِ وَأُرِيلُا عَنْ إُطَوِّلَ فِيُهَا. فَاسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَاتَنجَوَّزُ فِي صَلُوتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشْقَ عَلَىٰ أَمِّهِ " رَوَاهُ الْبُخَارِي .

( ۲۳۱ ) حضرت حارث بن ربعی رضی الله عند ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ طَنْفِیْنِ فی فریا کہ بیٹ ٹمانو پڑھانے کھڑا ہوتا ہوں اوراراوہ کرتا ہوں کہ نماز طویل کردوں ، پُھر کسی بینچ کی رونے کی آوازی کراپی نماز کو مختفر کردیتا ہوں ، میں اس بات کو پیند نہیں کرتا کہ بینچ کی ماں پر دِشوار کی ہو۔ ( بخاری )

تخ تك مديث (٢٣١): صحيح البحاري، كتاب الأذان، بأب من أحف الصلاة عند بكاء الصبي.

كلمات حديث: التَحَوَّرُ: مِن مُخْتَر كرنا مول عَنْجُورُوني الصلاة: نماز من اختصار كرنا -

## فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے

٢٣٢. وَعَنْ جُنُدُبِ بُنِ عُبُواللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ صَلَّى صَلْوةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلاَ يَطُلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَى ءٍ فَانَّه ' مَنُ يَطُلُبُه ' مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَى ءٍ يُدُركُه 'ثُمَّ يَكُبُهُ عَلَىٰ وَجُهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ '' رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

( ٢٣٢ ) حضرت جندب بن عبد الله بيان كرت مي كدرسول الله طائفاً نفر ما يا كه جس شخص نے منح كى نماز پڑھى وہ الله ك حفاظت ميں ہے، وكيواند تهميں اپنے ذمہ ہے متعلق كى بات كامطالبه نه كرے، جس ہے وہ مطالبه كرے گا اس كو پكڑ كر چبرے كے بل جنبم ميں وال وے گا۔ (مسلم )

تَخ تَح مديث (٢٣٢): صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة.

مادی مدیث: حضرت جندب بن عبدالله رضی الله عند کوفید من تقیم بوئ اور پحر بھر و آگئے۔ انہوں نے رسول کریم تُلَقِمًا ہے ٢٣ احادیث روایت کی بین که جن میں سے سات منفق علیه بین۔

شرم مديث: حديث مبارك مين صبح كي نمازكي اجميت اور نضيلت بيان كي ني ، كيون كداس نماز مين كلفت زياده ي كه بنده صبح كي نیندچپوژ کریدکہتا ہوا کدنماز نیندہے بہتر ہے،اللہ کےحضور میں حاضر ہوجا تا ہے واللہ بجانداس ہے اس قد رخوش ہوتے ہیں کہ اے اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں، اور ہندہ صبح کی نماز پڑھ کرانلہ کے حفظ واہان میں داخل ہوجا تا ہے۔ اس لیے صبح کی نماز کا اہتمام بہت ضروری ہے،اور بیجی ضروری ہے کیٹماز قبیح ادا کر کے بندہ دن بحرکوئی ایسا کام نیکر ہے جواللہ کے ذمداوراس کے عہد ہے نگل جائے۔

الله تعالیٰ کی گرفت بردی شعر پد ہے۔اگراس نے کسی ہے اپنے کسی حق کا مطالبہ کردیا واووہ کتا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو،وہ گرفت میں آ گیا اور جہنم میں ڈالدیا گیا مقصودیہ ہے کہ اللہ کی خشیت اور خوب کے ساتھ شیخ کی نماز کا اہتمام ہواور بجرون بحر بورا خیال رکھا جائے کہ كبين كوئي معصيت مرزوند بوجائي أعادنا الله من ذلك . (روضة المتقين: ٢٨٢/١ دليل الفالحين: ٢٢٢)

جوسلمان کی حاجت بوری کرے الله تعالی اس کی حاجت بوری کرتاہے

٣٣٣. وَعَنِ ابْنِ عُمَوَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ : "ٱلْمُسُلِمُ ٱخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُه ' وَلاَ يُسْلِمُه '، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ آخِيْهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِه، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةُ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةٌ مِنْ كُرَبَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَمُسُلِماً سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(۲۳۳ ) حضرت عبدالله بن عمرض التدعيما ب روايت ب كبدرسول الله عَلَيْكُمْ نِهِ فرما يا كهُ مسلمان كا بها أبي ب بند اس پرظلم کرے۔اور نداسے دیمن کے حوالے کرے جو محف اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے القداس کی حاجت پوری کرتا ہے اور جو محض کسی مسلمان کی کسی تکلیف کودور کرتا ہے اللہ اس کی تیامت کی تکلیفوں میں ہے کسی تکلیف کودور فرمائے گا اور جو کسی مسلمان کی پروہ لوثی كرے كالله روز قيامت اس كى يرده يوشى فرمائے گا۔ (متفق عليه)

م المعالم المسلم ولا يسلمه صحيح البحاري، كتاب المطالم، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم.

كلمات مديث: ﴿ فَرَّجَ تفريحًا (بالسِّلْفَتِيل ) كشادگى پيدا كرنا، تكليف اورغم دوركرنا\_

شرح مديث: حديث مبارك بين ارشادفر ماياكيا كرمسلمان آپس بين بينائي بين اس أخوت كا تقاضه بير بي كرمسلمان اين مسلمان بھائی پرظلم نہ کرے اور کسی اور کواس کے اوپر زیادتی نہ کرنے دے بلکداس کی مدد کرے اور اس کی مدافعت کرے کہ جومسلمان دوسرے مسلمان کی ضرورت پوری کرے انٹداس کی ضرورت کی بخیل فرمائے گا صحیح مسلم میں حضرت ابو ہر پر ورضی انڈ عنہ ہے مروی ہے که الله تعالی اپنے بندے کی مدداور نصرت فرماتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی نصرت و مدد کرتار ہتاہے، آگر کوئی مسلمان دوسر ہے مسلمان کی تکلیف دور کرے کا تواللہ تعالی اس کی قیامت کی پریشانیوں میں ہے کوئی بڑی پریشانی دور فرمادیں عے۔ خلاہر ہے دنیا كى تكليف آخرت كى تكليف اوريريثاني كما مقاوئى حقيقت نبين ركفتى \_

اورا گرکوئی مسلمان دوسرے مسلمان کوکس بزے کام یا کس ناشائشتر حرکت میں مبتلا دیکھے اوراس پر بردہ ڈالدے کہ کس کے سامنے اں بات کا ذکر نہ کرے، لیکن بغیر کی کوبتا ہے اسے نصیحت وفہماکش کرے تو اللہ تعالی روز قیامت اسکے عیوب پر پر دوڈال دیں گے جامع تر مذی میں حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ ہے مروی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر اور اس کی برائیوں پر دنیا اور آخرت دونول بين يرده ۋال دي كي ك (روضة المتقين: ٢٨٣/١)

# كوتى مسلمان كسي مسلمان كوحقير ندسي

٣٣٣. وَعَنُ آبِيُ هُوَيُوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: " ٱلْمُسُلِمُ ٱنحُو الْمُسُلِم لاَ يَخُولُه وَلاَيُكَيْلِه وَلاَ يَخُلُلُهُ ءكُلُ الْمُسُلِم عَلَى الْمُسُلِم حَرَامٌ عِرُضُه وَمَالُه وَدَّمُه وَ التَّقُوٰى هَهُنَا، بِحَسُبِ امْرِي مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْفِرَ آخَاهُ الْمُسْلِمَ " رَوَاهُ التِّرُمِذِي وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنَّ .

(۲۳۲ ) حضرت ابو ہر یوومنی انشدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول انشد کافٹا نے فر مایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہاس کی خیانت کرے، نماس سے جھوٹ ہو لیے، ندائے رسوا کرے، ہرمسلمان کی عزیت اس کا مال اوراس کی جان دوسرے مسلمان برحرام ہے، تقوی نیباں ہے، کسی مسلمان کے براہونے کے لئے بھی کا فی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کوحقیر سمجھے۔( ترمذی نے اس حدیث کوحسن کہا

و المامع للترمذي، ابو اب البر، باب ماجاء في شفقة المسلم على المسلم.

كمات مديد: لا يَسخُذُلُهُ: الصرسوات كرب حذل، حذلا (بابنهر) مد تجورُ وينا، يني اس كي مد داور نفرت ند جهورُ م اوراس طرح بے یار وبددگارا وررسواء بوجائے۔

مسلمان مسلمان كاجمائي باوراس رهية أخوت كاتقاضا بكرمسلمان باجم ايك دوسرك كاخيات ندكري اآليس شرن مدعث: ہیں ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولیں اور نہایک دوسرے کواس طرح بے بیار ویدد گار چھوڑ دیں کہ وہ کلم کے حوالے ہوجائے ، اور کوئی اس کی مدد کرنے والا ندہو، بلکہ تمام مسلمانوں کے درمیان نیکی اور تقوای کے کاموں میں تعاون ، ایک دوسرے کی مدواور نصرت ہوئی جاہے، كدا كركونى كى يرظلم كرر بإبية و ظالم كودفع كرما جائب اورمظلوم كظلم ہے بيانا جائے يا كوئى مسلمان كى برے كام ميں مبتلا موتواس كواس کام ہے روکنا جاہے اور نصیحت کرنی جاہئے ، کیوں کہ اے برے کام ہے ندرو کنا اس کی نضیحت کا سامان کرنا اور حشر کے میدان میں اے رسواء ہوئے کے لئے چھوڑ دیتا ہے۔

ہرمسلمان کی جان مال اورعزت وآبر و دومرے مسلمان کے لئے محترم ہے،اس لئے کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عزت پرحرف زفی نید

کرے کہاس کی غیبت کرے، اے برابھلا کیجاوراس کی نسبت برعیب لگائے، نہاس کے جان وہال برکوئی زیادتی کرے،مسلمان کی جان و مال اورعزت کی حرمت کتاب وسنت کے متعدد دلائل سے ثابت ہےاوراس پراجماع امت ہے۔

ایک ملمان کے براہونے کے لئے بھی کانی ہے کہ وہ دوسرے ملمان کوخشر سمجے، تقوی کا مقام قلب ے کسی مسلمان کوخشر سمجھنا گنا وظلیم ہے کہ اس کا منشا و تکبر ہے اور تکبر بہت بڑا گناہ اور جرم عظیم ہے ۔رسول َ ریم مختیظ نے فریایا کہ و تحض جس کے قلب میں فررہ برابر تکبر ہوگا جنت میں داخل نہیں ہوگا اور حدیث نبوی میں تکبر کے بیٹ بیان کئے گئے میں کہ تبرحق کا چھپانا اورلوگوں کو تھیر سمجھنا ہے۔ مسلمان كوسلام نه كرناياس كيسلام كاجواب ندوينا بحي تكبر مين داخل ب- ( دنيل الفائحيي : ١٤/٢ ، روضة المنقين : ٢٨٤/١)

مسلمان کی جان و مال اورعزت کونقصان پہنچا ناحرام ہے

٢٣٥. وَعَبُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيُهِ وَسَلَّم: " لاَ تَحَاسَدُوُاولاَ تَنَاجَشُوُا وَلا تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ يَبعُ بَعُضُكُمْ عَلَىٰ بَيْع بَعُض، وَكُوْنُواعِباذَ اللَّهِ إِخُوانًا ، الْمُسُلِمُ اخُو الْمُسُلِم، لاَ يَطْلِمُهُ وَلاَيَحْقِرُهُ وَلاَ يَخُذُلُهُ . التَّقُوى ههُنَا " وَيُشِيرُ الى صَدْرِهِ ثَلاَتَ مَرَّابَ "بِحَسبِ امْرِى ۽ مِنَ الشَّرَّ أَنْ يَحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسُلِمَ، كُلُّ الْمُسُلِمِ عَلَى الْمُسُلِمِ حَرَامٌ دَمُه ' وَمَالُه ' وَعِرُضُه '، " رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

" ٱلنَّبَجَيشُ" : أَنُ يَنزِيُدَ فِي ثَمَن سِلُعَةٍ يُنَادِي عَلَيْهَا فِي السُّوقِ وَنَحُوهِ وَلاَ رَغُبَةَ لَه فِي شِرَائِهَا بَلُ يَقُصِدُ أَنْ يَغُرَّ غَيْرَهُ ۚ وَهَٰذَا حَوَامٌ " وَالتَّذَابُو": أَنْ يُعُرِض عَن الْإِنْسَان وَيَهُجُرَه ويَجْعَلُه كَالشَّيءِ الَّذِيُ وَرَآءَ الظُّهُرِ وَالدُّبُرِ.

(۲۳۵) حضرت ابو بربره رضی الله عند سے روایت ہے کدرسول اللہ گانگائی نے فرمایا کرآپس میں حسد نہ کرو، نیٹر بیدوفروخت میں ایک دوسرے پر بولی دو، نہ بغض رکھوا در ہے رخی اوراع انش مت کرو، ایک دوسرے کے سودے پر سودانمت کرو، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ وہ اس برظلم کرتا ہے اور نداس کو تقیر جھتنا ہے اور ندر سواکرتا ہے، تقو کی یمال ہے، آپ نتاثیلا نے سیدمبارک کی جانب تین مرتبداشارہ فرمایا، آ دمی کی برائی کے لئے بیکا فی ہے کدوہ اپنے مسلمان بھائی کوحقیر خیال کرے - ہر مسلمان کی جان ومال اورعزت دوسر مسلمان برحرام ہے(مسلم)

نسحه شر محمعتی میں کہ بازار میں اگر کوئی شئے فروخت ہورہی ہے واس کی قیمت بڑھا کر بتائے طالا نکدخود لینے کا اراوہ ندہو ہلکہ دوسرے کودھو کہ دینامتھیود ہو، اور پہترام ہے، مّد ابر کے معنی میں کسی انسان کو چھوڑ دینا اور اس سے اعراض کرنا جیسے کوئی چیز پس پشت

> صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، بأب تحريم الظن والتحسس. تخ تخ مديث (۲۳۵):

کلمات مدیث: لا تَحَاسَدُوا: آپس میں صدنہ کرو، حدے معنی بیٹمنا کرنے کے بین کدفلان شخص کے پاس جوفعت ہوواس

ے جاتی رہے۔ لا فیفاخیلیوا : بحش ندگروہ بخش کے معنی میں بازار میں یولی لگئے کے وقت بڑھا کر قیمت متانا دہمیرخود لینے کی نیت ندہو بلکہ دوسروں کو دھوکہ میں ڈال کرینچنے والے کے سامان کی قیمت بڑھانا مقسود ہو، تا کہ لوگ اس شنے کوزیادہ قیمت میں خرید لیس ۔ لا فیاغ طُھُون : آئیس میں بغض ند کھو۔ لا فکہ باؤلوا : آئیس میں بے دفیاور ہے امتنائی نداختیار کرو۔

شرح صدید: باہمی معاملات کی ان خرابیوں کی نشاندہی کی گئی جوایک مسلمان کے شایان شان نمیں اورائ پراازم ہے کہ ووان امورے اجتماب کرے، مب سے پہلے صدیے نع فر مایا جوالک بہت بری اخلاق بیاری ہے کہ انسان میدجا ہے کہ اللہ نے قال کو جوا پی نگمت سے نواز اسے وواس سے چھن جائے اور جاتی رہے، تناحش اور تباغض سے منع فرمانیا بینی آیک مسلمان دوسرے مسلمان کا بغض اپنے دل میں رکھے مؤمن اللہ کامجوب سے انقد کے مجوب سے بغض رکھنا تنتی بری برائی ہوگی، اور فرمایا ایک دوسرے سے اعراض نہ کرو۔

نظیر کا کرنے سے بھی منع فرمایا، اس کی صورت بیہ ہے کہ اگر کسی نے خیار مجنس یا خیار شرط سے نظ کی ، وقو دوسرا شخص خیارے: ماسے میں و نگ ہے کہ اس سودے کو منسوخ کر روو، میں زیادہ قیت میں لے اوس گا، ان م شافعی رحمہ النداور ان م ابو صنیفہ رحمہ الند کے نزو کید اگر بائغ نے کیفی مجل منسوخ کر کے دوسرے کو وہشٹی فروخت کر روی قریخ منسختہ ہوگی لیکن ایسا کرنے والا گناہ گار ہوگا۔

فر مایا که بیاخلاقی اورمعا شرقی برائیاں ترک کرکے آئیں میں بھائی بھائی بین جا واورا بٹی زندگی کے تمام معاملات کواخوت ، ہمدردی ، دیانت ،مجبت ومودت اورحس معاملہ پراستوار کرو۔

(صحيح مسلم بشرح النووي: ٩٧,١٦، ووضة المتقين: ١/٩٤/ ، نزهة المتقين: ١/٢٣٧)

## جواسے لیے پندکرےاپ بھائی کے لیے بھی وہی پندکرے

٣٣٧. وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :" لاَ يُؤُمِنُ أَحَدُ كُمُ حَتَّى يُحِبُّ لِلاَ يَوُمِنُ أَحَدُ كُمُ حَتَّى يُحِبُّ لِاَ جِيهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِمٍ." مُتَفَقّ عَلَيْهِ .

(۲۳۹) حضرت انس دمنی القدعند سے مروی ہے کہ ٹی کر پیم ٹائٹا نے فرمانا کہتم میں سے کوئی مؤسمن ٹیمیں ہوسکتا، یہاں تک کہ دوا ہے بھائی کے لئے وی پسندکر سے جوابیع لئے لیندکرتا ہے۔ (متلق علیہ)

ترك عديث (٢٣٩): صحيح البخاري، كتباب الايمان، باب من الايمان ان يحب لا عيه . صحيح مسلم، كتاب الايمان، بأب الدئيل على ان من خصال الايمان ان يحب لغيره ما يحب لفسه من الخبر .

شرح مدید: بیمانی کے لئے وہی چاہے جو وہ اپنے لئے پیند کرتا ہے، ایک روایت میں من اخیر کے الفاظ بھی میں بیعنی اس فیض کا ایمان کا مل ہوگا جو اپنے وہی دوسرے سلمان کے لئے پیند کرے خواہ خیر دنیوی ہویا اخروی مثلاً ونیا میں صحت وعافیت ، راحت ورزق اور اولا واور آخرت کی خیر میں آخرت کی نحات ، الند اور رسول کی رضا اور خاتمہ یا کخیر۔ (روضة المتقين: ٢٨٥/١ ، شرح مسلم للنووي ، دليل الفالحين :١٣/٣ ، مظاهر عني جديد: ١٠٠/٤ ٥)

ظالم وظلم سے بازر كوكراس كى مدوكرو

٣٣٧. وَعَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: " أَنْصُرُ اَحَاكَ ظَالِما أَوْ مَظُلُوماً " فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولُ اللَّهِ ٱنْـصُـرُه ُ إِذَا كَانَ مَظُلُومًا ، اَرَايُتَ إِنْ كَانَ ظَالِمًا كَيْف ٱنْصُرَه '؟ قَالَ : "تَحُجُوُه او تَمُنَعُه عِنَ الظُّلُم ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصُرُه " رَوَاهُ الْبُحَارِي .

(۲۳۷ ) حضرت الس منی الله عندے دوایت ہے کہ رسول اللہ تافیا نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدورو ظالم ہویا مظلوم ، ایک ھخص نے عرض کیا: یارسول اللہ ،مظلوم کی تو مدوکروں گا،طالم کی ٹین کیے مدوکروں؟ آپ ٹاٹھا نے فرمایا کداس کوظلم کرنے ہے بازر کھو، میں اس کی مدد ہے۔ ( بخاری )

> صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب أَعِنُ اخاك ظالما أو مظلوما . الم تا مديث (١٣٧):

كلمات مديث: تَحجزه: اے دوكو۔ حجز حجزًا (باب قر) منع كرنا، دوكنا۔

**شرح مدیث:** معظم اورزیادتی ہے معاشرے میں ایک ہمہ گیرف ادپھیلتا ہے، اس لئے اسلامی تعلیم میرے کہ ہر محف کوظلم کرنے ہے رد كاجائ ، حديث مبارك فصاحت وبلاغت كالك اعلى نموند بي كدآب فألفل في ارشاوفر ما ياك بعالى كي مدوكرو ظالم بهويا مظلوم مظلوم کی مدوتو پیے کداسے ظلم سے بچایا اور تحفظ ولا یا جائے اور ظالم کی مدویہ ہے کداسے ظلم سے باز رکھا جائے۔امام بیٹی رحمہ اللہ نے فرما یا کہ حقیقت توبہ ہے کہ ظالم اپنی ذات میں مظلوم ہی ہے کہ اس کےظلم وزیادتی کا دبال اور عذاب اس دنیا مس بھی اس پر پڑے گا اور آخرت من بحى ، تو مال كاروه خود مظلوم موكيا، اوراس طرح خودات تنبيك كئي كدوة ظلم ت بازر بـ ابن حبان كى ايك روايت من بدالفاظ مين کہ ظالم کظلم ہے روک وینا ہی اس کی مد دکر تاہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی حدیث میں بیالفاظ بیں کہ مظلوم کی مدویہ ہے كدظالم سے كراس كائل اسى ديديا جائے اور ظالم كى مدويہ ہے كداس كے فس سے يوش لياجائے۔

(فتح الباري: ١٤/٢ ، روضة المتقين: ٢٨٦/١)

ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان بریا می حقوق ہیں

٢٣٨. وَعَنُ اَسِيُ هُوَيُووَقَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "حَقُّ الْمُسُلِم عَلَىَ الْمُسُلِم خَمْسٌ: رَدُّ السَّلاَم، وَعِيَادَةُ الْمَريُض، وَإِيَّاعُ الْبَحَنَايْز، وَإِجَابَهُ الدَّعُوَةِ، وَتَشُعِيْتُ الْعَاطِسِ ." مُتَّفَقٌ عَلَيُهِ . وَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسُلِمِ : " حَقُ الْمُسُلِمِ عَلَى الْمُسُلِم سِتُّ : إذَا لَقِيْمَهُ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبُهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَيَّتُه، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدُهُ،

. وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبَعُهُ"

( ٢٣٨ ) حضرت الوهريره رضى الله عند روايت ب كدرسول الله ظاهر في أن كمسلمان كمسلمان ير بانج حق بين اسلام كاجواب وينا ، مريض كى عيادت كرنا ، جنازه ك ساته جنا ، وكوت كوقبول كرنا اور جين الله كهد لله كه و اس يرحمك الله كهد كردواب وينا - (منتق عليه) كرجواب وينا - (منتق عليه)

مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ مسلمان کے حق چھ ہیں :جب تو اس سے مطب تو اے سلام کراور جب نجھے بلائے تو اس کی وعوت قبول کر ، جب تجھ سے خیرخوابق چاہے تو اس کی خیرخوابق کراور جب وہ چھینکنے کے بعدالحمد نئد کہے تو اس کے جواب میں برجمک اللہ کہے، جب وہ پیار ہوجائے تو اس کی عیادت کرے اور جب وہ فوت ہوجائے تو اس کے جناز و کے ساتھ جائے۔

ترك عديث (٢٢٨): صحيح البحاري، كتباب الحنبائز، باب الامر باتباع الحنائز. صحيح مسلم، كتاب السلام، باب من حق المسلم على المسلم ود السلام.

شرح حدیث: حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا گیا کر مسلمان کے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں ، ایک روایت میں ہے کہ چیر حقوق ہیں۔ سب سے پہلے سلام کا جواب دینا ہے جو کہ اہل اسلام کی خصوصیت اور اللہ کے رسول کا پیام کی کسنت ہے۔ سلام کرنا تمام انبیاء کرام علیم السلام کی سنت اور فرشتوں کا شعار ہے ، فرشتے اہل جنت کوسلام کریں گے اور اہل جنت بھی باہم سلام کریں گے۔ امام تو وی رجمہ اللہ نے مالے کرتا کہ کرتا ہے۔ نے مالے کہ اور اسلام کی جا سے تقام کی جا بار مالے کہ اس کے اللہ عند کی مالے کہ اللہ کا جواب دینا فرض مین ہے۔

بیار کی مزاج پری کرنا، فقہاء نے فرمایا کہ عیادت سنت مؤکدہ ہے، اور جمہور فقہاء کے بزد کی مندوب ہے، عیادت مریض کے وقت ضرور کی ہے کہ اس کا حال معلوم کرے اس کے ساتھ مہر بانی ہے پیش آئے اور اس کے حق میں دعا کرے، اور غیر ضرور کی طور پر مریض کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے۔

جنازے کے ساتھ جانے کا بہت اجروثواب ہے۔ بالخصوص اگرآ دمی کواپنی موت یادآئے تواس کا بہت فائدہ ہے۔

دعوت میں بلایا جائے تو دعوت میں جائے۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہا گر کسی کو لیمہ کی دعوت میں بلایا جائے تو ضرور جائے ، اس لیے فقہا ءنے فرمایا کہ ولیمہ کی دعوت میں شرکت واجب اور باقی دعوق میں شرکت ستحب ہے۔

اگر کسی کو چھینک آئے اوروہ بعد میں المحدوللہ کہ تواس کے جواب میں پرحمک اللہ کے، تین مرتبہ تک اورامام نو وی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیسٹ کفامیہ ہے بعنی اگر حاضرین میں ہے ایک شخص پرحمک اللہ کہ دیے توسب کی طرف ہے ہو جائے گا۔

فتح البارى: ١/٥٥/١ ، روضة المتقين: ١/٢٨٦/ ، شرح مسلم للنووى .

سات باتول كاحكم اورسات باتول سے ممانعت

٢٣٩. وَعَنُ أَبِي عُمَارَةَ الْبُوَّآءِ بُنِ عَازِبُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّـم بِسَبُعٍ وَنَهَالَنا عَنُ سَبُعٍ: اَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمُولِيْنِ، وَاتِبَاعِ الْجَنَاوَةِ وَتَشُهِيْتِ الْعَاطِسِ، وَابُرَارِ السُمُقُسِمِ، وَنَصُرِالْمَطُّلُوم، وَإِجَابَةِ الدَّاعِيُ، وَإِفْشَآءِ السَّلاَم. وَنَهَانَا عَنُ حَوَالِيُمَ اُوَتَحَتُم بِاللَّهَبِ وَعَنُ شُـرُبِ بِالْفِيصَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِوِ الْمُحَمُّرِ، وَعَنِ الْقَيَّسِيّ، وَعَنُ لُبُسِ الْحَرِيُوِ وَالإسْتَبُرَقِ وَالدِّيْبَاجِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رَوَا يَةٍ: وَإِنْشَادِ الصَّالَّةِ " فِي السَّبُعُ الأَوْل.

"اللَّمَيَاثِرُ": بِيَآءِ مُثَنَّاةٍ قَبُلَ الْآلِفِ وَتَآءِ مُثَلَّفَةٍ بَعُدَهَا وَهِىَ جَمْعُ مَيُعَرَةٍ وَهِى شَى ءٌ يُتَخَدُ مِنْ حَرِيْرٍ وَيُحَسَى قُطُنا اَوْ عَبُرُهُ وَيُجَعُلُ فِي السَّرُجِ وَكُورِ الْبَعِبُ يَجُلِسُ عَلَيْهِ الرَّاكِبُ. " وَالْقَسِّى": : فِقْتُحُ الْفَافِ وَكَسُو السِّينُ الْمُهُ مَلَةِ السُمُشَدَّدَةِ وَهِى ثِيَابٌ تُنُسَجُ مِنْ حَرِيْرٍ وَكَتَّانٍ مُخْتَلَطَيْنِ. " وَانْشَاهِ الطَّالَةِ" : تَعُويُ فَفَهَا.

( ۲۳۹ ) حضرت برا، بن عازب رضی الفرعنها ہے دوایت ہے کہ رسول الفنہ تلکھ نے جسیں سات یا توں کا تھم دیا اور سات باتوں سے منع فرمایا جس تھم دیا کہ جم مریض کی عمادت کریں، جنازہ کے چیچے چلیں، چیسکے والے کا جواب دیں، جم کھانے والے کی حم کم پورا کریں، مظلوم کی مدد کریں دائی کی دعوت پر لبیک کہیں اور سلام کو عام کریں، اور آپ تکلی نائے ہیں منع فرمایا سونے کی انگوشی پہننے سے، جاندی کے برتن میں پانی چینے ہے، سرخ ریشی گدوں پر جیشنے ہے جس کے کپڑے بہننے سے اور دیشم استبراق اور دیارج پہننے سے منع فرمایا۔ (منعن علیہ)

ایک اور روایت میں مہلی سات باتوں میں گشدہ چیز کا اعلان کرنا بھی ہے۔ السب اثر میٹرۃ: کی جی ہے جوریثم سے بنتی ہے اور اس میں روئی مجری جاتی ہے اور اس کو گھوڑوں کی کافیوں اور اونٹوں کے بُواہ پر رکھا جاتا ہے، اور اس پر سوار بیٹھتا ہے۔ السفسسسی: ایسے کپڑے جوریٹیم اور سوت سے طاکر بنائے جاتے ہیں۔ ایشاد الفنانة: کے معنی گمشدہ چیز کے بارے میں اعلان کرتے کے ہیں۔

تَحْ تَحَ مَديهُ (٢٣٩): صحيح البخاري، كتاب الحائز، باب الامر باتباع الحنائز. صحيح مسلم كتاب اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والقضة على الرجال والنساء.

نگرح صدیث: صدیث مبارک میں رسول کریم تؤکیل نے سات باتوں کا تھم فر مایا اور سات باتوں سے منع فر مایا ، ان میں بعض امروگزشتہ حدیث میں بیان ہو جی ہیں۔ اس صدیث میں جوامور زائد فدکور ہوئے وہ اس طرح ہیں قبلے فالے کی تھم کو پورا کرنا۔
ایمور گزشتہ حدیث میں بیان ہو جی ہیں۔ اس صدیث میں جوامور زائد فدکور ہوئے وہ اس طرح ہیں ۔ قدم کے اس کا م کوکر کے تم کھانے والے کو محتا نے والے کو قتم سے بری کرد یے بشرطیکہ وہ نا جائز کام نہ ہو۔ جہاں کی مسلمان برظلم وزیادتی ہورہی ہواس کا وفاع کر ساوراسظ مے بہائے۔ حدیث مبارک میں سونے کی اگو تھی بہننے ہے منع فرمایا گیا۔ اسلام نے سونے کا استعمال صروق کیلئے جائز قرار دیا ہے اور مردول کیلئے جائز قرار دیا ہے اور مردول کیلئے جائز قرار دیا ہے اور مردول کیلئے جائز ہوں برحرام ہے۔

(فتح الباري: ١/٥٥٧، عمدة القاري، روضة المتقين . ، /٢٨٧ ، د ليل الفالحين: ٢٧/٢)

النِّناك (۲۸)

# سترعورات المسلمين والنهى عن إشاعتها لغير ضرورة مسلمانون كي پرده پوشي اوران كيوپ كي شهير كي ممانعت

• • ١ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ ٱلْفَعِصَةُ فِٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمْ عَذَاتُ ٱلدُّنَّيا وَٱلْآخِرَةَ ﴾ الله تعالى كاإرشادي:

''جولوگ اس بات کو پیند کرتے ہیں کہ مؤمنوں میں بے حیائی تھیلیان کو دنیااورآ خرت میں د کھ دینے والاعذاب ہوگا۔''

(النور: ٩٩)

تغ**یری کات:** مسلم معاشرے میں بے حیائی کی باتیں کرنا اور ان کو پھیلانا ایک تنگین اخلاقی برائی ہے کسی کو بیا جازت نہیں کہ وہ بلاثہوت جوچاہے کہتا بھرے۔ چنانچے فرمایا کہ جولوگ مسلمانوں میں بے حیائی کی باتیں اورفواحش پھیلاتے ہیں ان کودنیا وآخرت دونوں جگہ عذاب الیم ہوگا۔فواحش اور برائیوں کو پھیلنے ہے رو کئے کا مؤثر طریقہ یہی ہے کہان کی اشاعت روکی جائے ، کیوں کہ بے حیائی کی خبرول کوشہرت دینے ہےان جرائم کی ہولنا کی کاتا کُر لوگوں کے دلول میں کمز ورہوجا تا ہےاوران میں ان گناہوں کےارتکاب کی جرأت يرُه حِالْي بيد (معارف القرآن: ١٩٠٠/٦)

مسلمان کے عیوب کی پردہ پوٹی کا حکم

٢٣٠. وَعَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "لا يَسُتُو عَبُدٌ عَبُدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

( ۲۴۰ ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ فافیج آنے فرمایا کہ جو بندہ کسی بندہ کی ونیا میں پروہ پوشی كريتوالله تعالى قيامت كدن اس كى يرده يوشى فرمائيس محيه

م الأخرة عبيد في الدنيا بأن يستر عليه في الآخرة من ستر عبيه في الدنيا بأن يستر عليه في الآخرة **شرح مدیث**: حدیث مبارک میں مسلمانوں کے عیوب پر بردہ ڈالنے کی ترغیب دی گئی ہے اور فر مایا گیا ہے کہ بیا کی اخلاق فضیلت ہے اور اس کا تواب اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمادے گا اور اس کے گنا ہول کومعاف فرمادے گا اوراہے قیامت کی بازیرس سے بچالے گا۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کداس کے دومفہوم ہیں: ایک مید کہ اللہ تعالیٰ اس کے گنا ہوں کی پردہ پوٹی فرما کیں مجے اوراس کے عیوب کی تشہیر شہونے دیں ہے۔ دوسرے بیر کہ اللہ اس کا محاسبہ نیس فر مائیں گے ادراس کے گنا ہوں کا ذکر بھی نہ ہوگا۔ (شرح مسلم للنووي: ١١٤/١٦ ، دليل الفائحين: ٢٤/٢ ، روضة المتقين: ٢٨٩/١)

## مناه کااظهار محی گناه ہے

٢٣١. وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى الَّا الْمُجَاهِرِيْنَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعُمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً ثُمَّ يُصْبحَ وَقَدُ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ: يَافُلاَنُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسُتُرُهُ ۚ رَبُّهُ ۚ وَيُصْبِحُ يَكُشِفُ سَتُرَاللَّهِ عَنُهُ ۗ مُتَّفَقّ عَلَيْهِ .

· ( ۲۴۱ ) حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ ہے مردی ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی علیہ دللم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ میری امت کے تمام لوگوں کومعاف کر دیا جائے گا سوائے ان کے جوخود اپنے عیوب کا چرچا کرتے ہیں۔ ان کا چرچا ہے کہ آ دمی رات کوکوئی برا کام کرتا ہے، میج ہوتی ہے اور اللہ نے اس کی پروہ پوٹی کی ہوئی ہوتی ہے مگر وہ کہتاہے کداے فلاں میں نے رات فلاں فلاں کام کیا، حالانکہ اللہ نے اس پر پرووڈ الدیا تھا مگروہ اللہ کے ڈالے ہوئے بروہ کو جا ک کردیتا ہے۔ (متفق علیہ )

تخ تك مديث (۲۲۱): صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ستر المؤمن على نفسه . صحيح مسلو، كتاب الزهد، باب النهى عن هتك الانسان ستر نفسه.

كلمات هديث: المحاهرين: اعلان كرنے والے، يرجا كرنے والے، محاهر كى جمع بخداهرة . محاهرة (باب مفاعله) كَفْلُم كَعْلَا ظَا مِرْكُرِيَا۔ جَنِي حِنْهِ : آواز بلندكريّا۔

شرح مدید: انسان خطا اور نسیان کا مرآب ہے اور بحثیت انسان کوئی غلطی سرزد ہوسکتی ہے اور آ دی کسی برائی میں مبتلا ہوسکتا ہے۔الی صورت میں تقاضائے انسانیت اور شرافت بہے کہ آ دمی شرمندہ ہواور تو بہ اور ندامت کے ساتھ اللہ کی جانب رجوع كرلے، اميدے كەالىدتغانى اس كے گناه كومعاف فرمادس كے۔

۔ لیکن اگر کوئی آ دمی برا کام کر کےلوگوں کے درمیان اس کی تشهیر کرتا کچر ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے قلب ود ماغ پر شیطان کا تسلط قائم ہو چکا ہے اوراس کے ول میں اللہ کا خوف اور اللہ اور رسول مُلَّقِيْم کے احکام کی عظمت واجمیت یاتی نہیں رہی ، پشخص اس حركت بي توبيكي توفيق مي محروم موجاتا ب اورغضب البي كانشاند بن جاتا ب- أعاد ما الله من ذلك .

(روضة المتقين : ٢٩٠/١ ، دليل الفالحين : ٢٥/٢)

# باندى يار بارزنا كرية واس كوفروخت كردو

٢٣٢. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"إِذَا زَنَتِ الْامَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلَيَجُلِدُهَا الْحَدُّ وَلاَ يُشَرِّبُ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتِ النَّانِيَةَ فَلْيَجُلِدُهَا الْحَدَّ وَلاَ يُقَرِّبُ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ النَّالِفَةَ فَلْيَبِعُهَا وَلَوْ بِحَبُلِ

مِّنُ شَعَرِ " مُتَّفَقّ عَلَيْهِ . " اَلتَّثْرِيْبُ" اَلتَّوْبِيْخُ .

(۲۲۲) حضرت ابوہررہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم مُنگانی نے فرمایا کہ باندی زنا کرے اور اس کا زنا واضح ہوجائے تو اے صدلگائی جائے اور اس کو پر ابھلاند کہا جائے ، دوبارہ زنا کرتے تو چھر صدلگائی جائے اور پر ابھلاند کہا جائے ، پھرا گرتیسری بار زنا کرتے اسے فروخت کردے اگر چہ بالول کی ری کے بدلے ہی کیوں ندہو۔ (شنق علید) تفریب کے معنی برا بھلا کہنے کے ہیں۔

تر تكويث (٢٢٢): صحيح البحاري، كتاب العنق، باب كراهية التطاول على الرقيق. صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب رجم اليهود وأهل الذمة في الزنا.

کلمات مدید: فَلَیْحَلِدُهَا: اے کوڑے مارے۔ حَلَدُ حلدًا (باب ضرب) کوڑے مارنا۔ لاَ یُتُوِّبُ: اے برا بھلانہ کے۔ تثریب (باب تفعیل) کمی کو برا کہناا وراس کے فعل پراے برا بھلاکہنا۔

شرح مدید: باندی اگرز تاکری تواهام شافعی رحمه الله اوراهام با لک رحمه الله اوراهام احمد رحمه الله کنز دیک ما لک است خود صد گا سکتا ہے، امام ابوطنیفه رحمه الله کنز دیک صد جاری کرنا صرف سلطان کاحق ہے۔ غیر سلطان کو صد لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ (اعلاء السنون: ۱۸۰۸ م، دلیل الفالحین: ۲۶/۲)

# شراب پينے والے كى سزا

٢٣٣. وَعَنُهُ قَالَ : أَبِى النَّبِيُّ صَلَّحِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ خَمُواْ قَالَ: "اصُّرِ بُولُهُ" قَالَ أَبُو هُرَيُرَةَ : فَعِنَّا الصَّارِبُ بِيَدِهِ وَالصَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالصَّارِبُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انُصَرَفَ قَالَ بَعْصُ الْقَوْمُ: ٱخُوَاكُ اللَّهُ قَالَ : " لاَ تَقُولُواْ هَكَذَا ، لاَ تُعِينُواْ عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ " رَوَاهُ البُّحَارِي

(۲۲۳) حضرت ابو ہر یو ورضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طُخِیما کے پاس ایک خُفس لا یا گیا جس نے شراب پی تھی ،آپ طُفیما نے فر مایا اے مارو، حضرت ابو ہر یو ورضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ہم میں ہے کی نے ہاتھے مارا، کی نے جوتے ہے مارا اور کسی نے کپڑے ہے مارا، جب وہ چھا گیا تو لوگوں میں ہے کسی نے کہا کہ اللہ تجفے رسوا کرے، آپ طُفیما نے فر ما یا کہ اس طرح تہ کو داس کے خلاف شیطان کی مدونہ کرد ( بخاری )

ترخ تكريف (٣٢٣): صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب ما يكره من لعن شارب الخمر.

كُلُمات حديث: لا تُعينُوا: اعانت تذكرو أعَانَ، إِعَانَة (باب اقعال) اعانت كرنا - أعن عليه: اس كَ ظلف دوسر حكى اعانت كى - اعانت كى -

شرح مدید: خرب خمر (مے نوشی) حدود کے جرائم میں ہے ایک جرم ہے اور اس کی حدامام ابوطنیفہ رحمہ الله ماما لک رحمہ الله امام شافعی رحمہ الله کے نزدیک اس کوڑے ہیں۔ زمانہ نبوت ناکھ ایس ہے نوشی کے واقعات بہت کم ہوئے اور ای طرح حضرت ابو بحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں بھی مے نوشی کے واقعات پیش نہیں آئے۔

حضرت عمروضی اللہ عنہ کے دور میں جب ہے نوشی کے متعدد واقعات پیش آئے تو حضرت عمروضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کوڑے کی مزا جاری فر مانی اوراس برا بھاع صحابہ منعقد ہوگیا۔

(المغنى لابن قدامه: ٧/٨ - ٣ ، فتح الباري: ١١٧/١ ، شرح المؤطا للزرقاني: ١٨٢/٤)



المِتَاكِ (٢٩)

### باب فی قضاء حوائج المسلمین مسلمانوں کی ضرورتیں پوری کرنے کابیان

١٠١. قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ:

﴿ وَٱفْعَكُواْ ٱلْحَدِيرَ لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ ؟ ﴿ ﴾ الله قال الله تعالى خَوْدِنَ الله الله الله تعالى خَوْدِنَا

"اورنيك كام كروتا كرتم فلاح ياؤك" (الحج: ٤٤)

ایے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے فضائل

٢٣٣. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: "ٱلْمُسْلِمُ أَخُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: "ٱلْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ لاَ يَظُلِمُهُ وَلاَ يُسُلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي خَاجِةِ أَحِيْهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِه، وَمَنْ فَشَلِم كُوبَةً مِنْ مُسُلِم كُوبَةً مِنْ مُسُلِم عُلَيْه . وَمَنْ سَتَرَ مُسُلِمُ سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "مُتَفَقَّ عَنْ مُسُلِم عَلَيْه . عَلَيْه . عَلَيْه . عَلَيْه .

(۲۲۲) حضرت عبداللہ بن عمر منحی اللہ تنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقیما نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے ، نہ اس پرظم کرے اور نہ اس کو ہے مبررا چیوڑے۔ چوٹش اپنے بھائی کی کوئی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری فرماتا ہے اور چوٹھ کی مسلمان کی کمتی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں ہے کی تکلیف کو دور فرمائے گا اور جوکوئی کسی مسلمان کی پردو پوٹی کرے گا اللہ دور قیامت اس کی پردو پوٹی فرمائے گا۔ (مشفق علیہ)

تر تكويث (٢٣٣): صحيح البخاري، كتباب المظالم، باب لا يظلم المسلم ولا يسلمه. صحيع مسلم، كتاب البر، باب تحريم الظلم.

كلمات مديد: كُرُنَة : پريشانى - كَرُبَ كُورُا (باب هر) پريشان كرنا مُمَكَّين كرنا - سَدَرَ : چهپايا، پرده والا - سند، سنداً (باب هر) چهپانا - مستود : پوشيده -

شرح مديد: ظلم برصورت مين اور برحالت مين حرام باور برمسلمان برفرض ب كد كسي مسلمان برظلم بوتا بوا د كيجية واست

بیائے اوراس کوظلم سے نجات ولائے اور جو مخص اپنے مسلمان بھائی کی کسی ضرورت کو پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فر ما کئیں گے، ایک روایت م**یں ہے ک**ے مسلمان کی حاجت روائی کا ثواب ساری عمر کی بندگی کے برابر ہے، ایک اور صدیث میں ہے کہ جو کھنی اپنے مضطر بھائی کی مدد کرے اللہ تعالی اس دن اس کو ٹابت قدم کھیں گے، جس دن پہاڑ بھی اپنی جگہ ندٹھبرسکیں گے۔ حدیث مبارک میں ٹھے رُبّہ کالفظہ جس میں تنوین تعظیم کے لئے ہے۔صاف ظاہر ہے دنیا کی مصیبت کے مقابلہ میں آخرت کی مصیبت عظیم ہے،اوراس کےسامنے دنیا کی مصیبت کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔

اس مدیث کی شرح باب ۲ میں گزر چک ہے۔

# جس جگهالله تعالی ک عبادت کی جاتی برحت کفر شتے اس کو گیر لیتے ہیں

٢٣٥. ۚ وَعَنُ اَبِيُ هُوَيُوَةً وَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنُ نَفَّسَ عَنُ مُؤْمِن كُـرُبَةً مِنْ كُوَبِ الدُّنُيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرُبَةٌ مِنْ كُوّبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعُسِر يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ، وَمَنُ سَتَرَ مُسُلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوُن الْعَبُد مَا كَانَ الْعَبُدُ فِر عَوْن آخِيْهِ، وَمَنُ سَلَكَ طَويُقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيْقًا الِي الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنُ بُيُونِ اللَّهِ تَعَالَىٰ يَتَلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمُ إِلَّا نَزَلَتُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَ غَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتِهُمُ الْمَلاَثِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيُمَنُ عِنْدَهُ . وَمَنْ بَطَّأَبِهِ عَمَلُهُ كُم يُسُرعُ بِهِ نَسَبُهُ " وَوَاهُ

(۲۲۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ نی کر یم ٹاٹھا نے فرمایا کہ جو فنص کسی مؤمن کی و نیاوی مصیبت کو دور کرے گا اللہ اس سے قیامت کی مصیبتوں میں ہے کسی مصیبت کو دور فریائے گا اور جو خص کسی ننگ دست برآسانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پرونیااورآخرت میں آسانی فرمائے گاءادراللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اور جو شخص حصول علم کے راہتے ہر چاتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے جنت کے راہتے آ سان فریاد ہے گا اورا گر بچھالوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں تا کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں اور اس کا درس دیں تو ان پر سکیف نازل ہوتی ہے اور رحمت البی انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان و گھیرے میں لے لیتے ہیں۔اللہ تعالی ان کاذکراہے قریب رہے والے فرشتوں میں فرماتے ہیں اورجس کاعمل اسے پیچھے چھوڑ جائے اس کا نسب اس کوآ کے نہیں لے جائے گا۔ (مسلم)

**كلمات حديث**: عشينهم: أنبين دُهانب ليا، ان يرجها كن غيشه عُنسباً (باب مع) دُها فينا، جها جانا- حفنهم: أنبين كمير ليا حَفّ، حفاً (باب نفر) كميرنا بطّأ : مؤخر كرويا، يحيي جهور ويا **شر***ن حدیث***:** تیامت کی کمی مصیبت کا دنیا کی کمی بزی ہے بزی مصیبت ہے بھی مقابلہ نہیں ہوسکتا، اس دن کی مصیبت تو اپسی ہوگی کہ ﴿ مَذْهَ كُ كُثِّ كُمُرْضِعِكَةِ عَسَّماً أَرْضَعَتْ ﴾ ماں اپنے شیرخوار بجیسے غافل ہوجائے گی، ونیا میں لوگوں کے کام آناءان کی تکلیف دورکرنا اوران کی پریشانی کورفع کرنا اس قد عظیم اجروثواب کا کام ہے کہ اللہ اس کے صلے میں قیامت کی مصیبت سے نجات عطافر ماکیں گے۔

قیامت کا دن بہت تھن اور بہت بخت ہوگا ، دنیا میں کسی تنگی ہے نکا لنا اور اس کی دشواری کو دور کرنا ایسی بزی نیکی ہے جس کے صلہ میں آ خرت کی تنگی اورختی ہے نجات مل جائے گی اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اعانت ونصرت فرماتے رہیں گے جب تک وور نیامیں اپنے کسی بھائی کی مدد کرتارے گا۔

الله کی کتاب کی تلاوت کے لئے اوراس کے مجھنے اور مجھانے کے لئے اگر کوئی جماعت اللہ کے گھر میں یا کسی اور جگہ اکھٹا ہوتی ہے، الله تعالی ان کواپی رحمت ہے ڈھانپ لیتے ہیں ان پر سکینے نازل ہوتی ہے اور فرشتوں کی مجلس میں اللہ تعالی ان کاذ کرفر ماتے ہیں۔ چنانچہا بیک روایت میں ہے کہا گر ہندہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہےتو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اورا گروہ مجھے کجل میں یاد کرتا ہے تو میں اے اس مجلس میں یاد کرتا ہوں جوانسان کی مجلس ہے بہتر ہے اور جوملم دین کے حصول کے لئے کسی رائے پر چلتے ہیں الله تعالیٰ ان ہر جنت کاراستہ آسان فرمادیتے ہیں ،سکیت ہے مراداطمینان قلب ادر حمت سے مراداللہ تعالیٰ کافضل واحسان ہے۔

ا یک روایت میں آتا ہے کہ جن گھروں میں قر آن کزیم کی تلاوت کی جاتی ہے وہ آسان والوں کے لئے اس طرح حمیکتے میں جیسے زمین والوں کے لئے آسان کے ستارے۔

آ خرت کی فلاح و نیامیں اعمال صالحہ یرموقوف ہے۔ وہاں کوئی رشتہ اورنسب کا منہیں آئے گا؛ بلکہ ہرایک کے در جات اس کے ممل كِمطابق مول ك، ﴿ وَلِحَكُي دَرَجَنتُ مِتَاعَكِملُوا ﴾ رمول كريم تَلَقُمُ في حضرت فاطمه رضى الله عنها سي فرمايا كم اے فاطمہ! جو جا ہو یو چھاو، میں اللہ کی گرفت ہے بچھ بھی نہیں بچاسکتا۔

(شرح مسلم للنووي: ١٨/١٧ ، روضة المتقين: ٢٩٢/١ ، دليل الفالحين: ٢٩/٢)



البّاك (٣٠)

باب الشفاعة

### شفاعت كابيان

١٠٢ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

﴿ مِن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ مُصِيبٌ مِنْهَ أَنْهُ الله تعالىٰ نے فرمایا كه

" جَرِّحُصْ نِيكِ بات كي سفارش كري تواس كواس كے تواب ميں حصه ملے گا۔" (النساء: ٨٥)

**تغییری لگات:** شفاعت کے گفظی معنی جوڑنے اور ملانے کے ہیں ، اور مرادیدے کدا گر طالب حق کمزور ہواورا پناحق خود نہ لے سکتا ہوتواس کے ساتھوا پنی قوت ملاکراہےتو ی کردیا جائے یا پیکس اسکیٹخف کے ساتھول کراہے جوڑا بنادیا جائے۔

اس ہے معلوم ہوا کہ جائز شفاعت کے لئے ایک شرطاتو یہ ہے کہ جس کی شفاعت کی جائے اس کا مطالبہ تن اور جائز ہو، دوسرے بیہ که و واپیغے مطالبہ کو بوجہ کمز وری خود بڑے لوگوں تک نہیں پہنچا سکتا تو آپ پہنچا دیں۔ بالفاظ دیگرخلاف حق سفارش کرنایا دوسروں کواس کے قبول کرنے پر مجبور کرنا شفاعت سینہ ہے اور سفارش میں اپنے تعلق یا مرتبہ ہے دباؤڈ الناظلم ہے اور شفاعت سینہ ہے، یعنی جو محف کسی ك جائز حق اورجائز كام كي جائز طريقه يرسفارش كرلي واس كوثواب كاحصه مع كار (معارف القرآن: ٢ ٩٧/٢)

٢٣٧. وَعَنُ اَسِيُ مُوْسَى الْاَ شُعَرِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَتَاهُ طَـالِـبُ حَـاجةٍ أَقْبَلَ عَلىٰ جُلَـمَاتِهِ فَقَالَ: "اشْفَعُوا تُؤُجُرُوا وَيَقْضِى اللَّهُ عَليے لِسَان نَبِيّهِ مَا أَحَبَّ " مُتَّفَقّ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ : " مَاشَآءَ . "

(۲۲٦) حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند بروایت ب، بیان کرتے میں کہ جب رسول الله تافیق کے یاس کوئی طالب حاجت آتا آپ تلفظ عاضرین کی جانب متوجه و کرفر مات که شفاعت کروشهبی اس کاجر کیلیگا، اورالله تعالی این بیفیهر کی زبان ہے جوفیصلہ بسند ہووہ کرادیتا ہے،اور ایک روایت میں ہے کہ جو جائے فیصلہ کراویتا ہے۔(متفق علیه)

تخري مديث (٢٣٦): صحيح البخاري، كتاب الزكوة، باب التحريض على الصدقة. صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام .

كلمات حديث: الشفعُوا: شفاعت كرو، شفاعت \_سفارش \_ اشفعوا توجروا: شفاعت كروتهمين اجرطح كا\_ **شرح صدیت:** اگر کوئی شخص کزوری کی وجہ سے یاکسی اور وجہ سے اپناحتی ندلے سے تو اس کے حق میں سفارش کر کے حق ولا وینا باعث اجروثواب ہے، جائز اور حق کام میں سفارش جائز ہے اور نا جائز کاموں میں اور ناجائز طریقے سے ناجائز ہے۔حدود کے اسقاط

کے لئے سفارش حرام ہے۔

الله تعالى است نبى كى زبان سے جوفيصلہ چاہتے ہيں كراد سے ہيں، كيوں كدر سول الله الله الله الله الله على الله عنها وہ جو فرماتے ہيں وہ الله كافترا ہيں كا كام ہے اور جب رسول الله كافتا الله كافتا من الله كافتر الله كافتا كافتا ہيں كہ اللہ على الله كافتا ہيں كہ اللہ كافتا ہيں كو اللہ كافتا ہيں كہ اللہ كافتا ہيں كہ اللہ كافتا ہے كہ اللہ كافتا ہيں كہ كافتا ہيں كہ كافتا ہيں كافتا ہے كہ كافتا ہيں كہ كافتا ہيں كہ كافتا ہيں كہ كافتا ہے كہ كافتا ہے كہ كافتا ہوئے كافتا ہے كہ كافتا ہوئے كافتا ہے كہ كافتا ہے كافتا ہے كافتا ہے كہ كافتا ہے كافتا ہے كافتا ہے كہ كافتا ہے كافتا ہے كہ كافتا ہے كافتا ہے كہ كافتا ہے كافتا ہے

(فتح الباري: ١/ ٨٣٠)، شرح مسلم للنووي: ١٤٦/١٦ ؛ روضة المتقين: ٢٩٤/١)

## حفرت بريره رضى الله تعالى عنباسي رسول الله علي كي سفارش

٢٣٧. وَعَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا فِي قِصَّةِ بَرِيْرَةَ وَزَوْجِهَا ، قَالَ : قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ : " لَوُ رَاجَعُيْهِ ؟ " قَالَتُ : لاَ حَاجَةَ لِيُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ : " لِنَّمَا اَشْفُعُ" قَالَتُ : لاَ حَاجَةَ لِيُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ : " لِنَّمَا اَشْفُعُ" قَالَتُ : لاَ حَاجَةَ لِيُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ : " لِنَّمَا اَشْفُعُ" قَالَتُ : لاَ حَاجَةَ لِيُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهِ ، وَلَهُ اللَّهِ ، وَلَهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسُلِّمُ اللَّهِ ، وَلَهُ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي اللَّهُ عَنْهُمَا فِي اللَّهُ عَنْهُمَا فِي اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلِّكُ وَعَنْ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلِّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَى لَا لَهُ عَلَالًا عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا لِللَّهِ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا لِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَل المُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّ

( ۲۲۷ ) حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها بریره اوران کے شوہر کے تھے میں روایت ہے کدوہ بیان کرتے ہیں کہ بی کرکم الله عنها کے فرمایا کہ آگرتم اپنے شوہر بے رجوع کرلو، انہوں نے عرض کیا: یارمول الله، آپ الله الله محصے مم فرمات جیں؟ آپ الله الله فرمایا کہ میں سفارش کرر باہوں، انہوں نے کہا کہ مجھے ان کی حاجت نہیں ہے۔ ( بخاری )

تر تك مديث (١٢٧): صحيح البخاري ، كتاب الطلاق، باب شفاعة النبي يَتَمَّ في زواج بريرة .

**شربة مدیث:** حضرت بریره رضی الله عنها حضرت عائش رضی الله عنها کی باندی تغییں ، ان کا نکاح دور غلامی میں مغیث نامی ایک سیاد قام غلام سے ہوگیا تھا، حضرت بریره آزاد ہوگئیں تو آہیں شرعی قانون کے مطابق بیا نصیار حاصل ہوا کدوہ چا ہیں تو پہلے نکاح کو برقر ار رکیس اور چاہیں تو ختم کردیں، حضرت بریره رضی الله عنبانے نکاح ختم کردیئے کو ترجج دی۔

حضرت مغیث رضی الله عند کو حضرت بریرد رضی الله عنها بهت محبت تھی ، وہ ان کے فراق میں مدینہ کی گلیوں میں روتے پھرتے سے ، بہت محبت تھی ، وہ ان کے فراق میں مدینہ کی گلیوں میں روتے پھرتے سے ، بہاں تک کدان کے آئسو بہر کران کی واڑھی پرآ جاتے سے ، حضرت عباس رضی الله عند نے ان کا پیافال و یکھا تو رسول الله کا تیک الله فرمایا کہ بریرہ ہے اپنے تقرب سے مفارقت کے فیصلے کو واپس لیے اور شو بر سے مراجعت کے لئے کہا ، انہوں نے دریافت کیا ، یا رسول اللہ کیا آپ مجھے تھم فرمار ہے ہیں ، آپ ملک گلے اور شو بر سے مراجعت کے لئے کہا کہ بچھے ان کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ اپنے فیصلے پر قائم ہیں ۔ اس سے بیمعلوم بواک سفارش کر رہا بول ، بریرہ رضی الله تعالی عند نے کہا کہ بچھے ان کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ اپنے فیصلے پر قائم ہیں ۔ اس سے بیمعلوم بواک سفارش کر کم کا کرنا دم نہیں ہے۔ (منصور الله تعین ؛ ۱۸ و ۲۵ کا ک

البّاكِ (٣١)

## باب الا صلاح بين الناس **لوگول كورميان مصالحت**

١٠٣ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

﴿لَاخَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَجُولِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمْرَ بِصِدَقَةٍ أَوْمَعْرُونٍ أَوْ إِصْلَيْجِ بَيْنَ ٱلنَاسَ ﴾ الله تعالى نام الله تعالى اله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى ال

''لوگوں کی بہت میں سرگوشیوں میں کوئی خیرنمیں ہے سوائے اس کے کہ کوئی تھم دے صدقہ کا یا اجھے کا م کا یا لوگوں کے درمیان صلح کراویے کا۔''(النساء: ۱۹۳۷)

تغیری نکات: چندر دزه دینا کے دقتی منافع کے لئے ہوتی ہیں ان میں بھلائی کا اور خیر کا کوئی پہلوئیں ہے، سوائے اس کے کہ ایک دوسرے کو صدقہ خیرات کی ترغیب دیں، اچھائیوں اور نیک کا موں پر آمادہ کریں یا لوگوں کے درمیان باہم سلح کر ادینے پرغور کریں، معروف ہروہ کام ہے جو شریعت میں اچھا مجھا جائے اور جس کو اہل شرع پچپانتے ہوں۔ اس کے بالمقابل منکر ہے یعنی ہروہ کام ہے جوشریعت میں ناپہندیدہ ہو اور اہل شریعت اے نہ جائے ہوں۔

ا یک حدیث میں رسول کریم فاقطی نے ارشاد فر مایا کہ انسان کے ہر کلام میں ضرر اور نقصان ہے الابید کہ اس میں اللہ کا ذکر ہویا امر بالمعروف اور نہی کن المنکر کی کوئی بات ہو۔

لوگوں کے درمیان مسلم کراویے کی فضیلت اس صدیمہ مبارک ہے معلوم ہوتی ہے کدرسول اللہ ظافیڑا نے فرمایا کہ کیا میں تم کوالیہ اکا م نہ بٹلا وَں جس کا درجہ روزے نماز اور صدقہ میں سب ہے افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور بتاہیے ۔آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانا۔ (معارف القرآن: ۲/۵) ۵)

١٠٣. وَقَالَ تَعَالَيٰ :

﴿ وَالصَّلْحُ خَيْرٌ ۗ ﴾

يزفرمايا

(النساء: ۱۲۸) على بات ہے۔ '(النساء: ۱۲۸)

تغیری نکات: دوسری آیت کریمدخانگی معاملات سے متعلق بے کدا گرزوجین میں نااتفاقی بیدا ہوجائے تو ان کے لئے بہتریمی بے کدآ پس میں صلح کرلیس کصلح ہی خیر ہے اوراس میں ان دونوں کی بھلائی ہے۔ (معارف القرآن: ۲/۲ م)

٥٠١. وَقَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾

"الله ہے ڈرواورآپس میں صلح رکھو۔" (الانفال: ۱)

تغیری نکات: غنیمت کے بارے میں اختلاف ہوا۔ اس پرارشاد ہوا کہ اللہ ہے ڈرواور باہمی تعلقات کوشچ رکھنے کے لئے تقوای اختیار کرو کہ دل اللہ کی عاداس کی خشیت ہے معمور میں قواختلاف ویزاع کی فرصت کہاں۔

٢ • ١ . وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُواْبَيْنَ أَخَوَيَّكُمْ ﴾

مزيدفرمايا كه

''مؤمن آپس میں بھائی بھائی ہیں ،ایے بھائیوں میں صلح کروادیا کرو۔''(الحجرات: ۱۰)

تغیری لکات: چوتی آیت میں فرمایا کیمؤ من آلی میں بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان اختلاف اور زاع پیدا ہوجائے تو اپ بھائیوں کے درمیان سلح کرادیا کرو، یعنی دو بھائی اگر آپس میں لڑ پڑیں تو آئیس یو نبی ندچیوڑو بلکداصلاح ذات الیس کی پوری کوشش میں اللہ ہے ڈرتے رہوکہ کی طرح کی بے جاطر فداری ندہو۔ رتفسیر عنسانی)

جم کے ہرجوڑ کے عوض صدقہ لازم ہوتا ہے

٢٣٨. وَعَنُ اَبِى هُرَيُرةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "كُلُّ سُلاَمَى مِنَ السَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، وَتَعِينُ الرّجُلَ فِيهُ الشَّمُسُ. تَعَيِلُ ايَنِن الْا ثُنيْنِ صَدَقَةٌ ، وَتَعِينُ الرّجُلَ فِي دَايَتِهِ فَسَحْمِلُهُ \* عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَعَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِنَةُ صَدَقَةٌ ، وَبِكُلِّ حَطُوةٍ تَمُشِيْهَا إِلَى الصَّلوَّةِ صَدَقَةٌ ، وَتَعِينُ الرَّحْلِينَةُ صَدَقَةٌ ، وَبَكُلِّ حَطُوةٍ تَمُشِيْهَا إِلَى الصَّلوَةِ صَدَقَةٌ ، وَتَعِيمُ الْآذِي عَن الطَّريق صَدَقَةٌ " مُتَقَقّ عَلَيْهِ .

وَ مَعْنَى " تَعْدِلُ بَيْنَهُمَا" : تُصْلِحُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدُلِ .

(۲۲۸) حضرت ابو ہر رہ درضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ ظالمٹن نے فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ پر صدقد ہے ہر دوز جس میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ دو آذمیوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے۔ کسی کو بوادی میں عدودینا اور اسے سوار کرادینا صدقہ ہے یاس کا سامان سواری پر دکھوادینا صدفتہ ہے انجی بات صدفتہ ہے۔ نماز کے لئے جانے کے لئے جوقدم الحت ہے صدفتہ ہے اور راستہ سے کوئی تکلیف دہ چیز بنا دینا صدفتہ ہے۔ (متعن علیہ) تعدل بین ہما کے متی ہیں کہ تم ان دونوں کے درمیان صبح کر اور

قري المراكب و صحيح البخارى، كتاب الجهاد، باب من اخذ بالركاب و صحيح مسلم، كتاب الزكوة

باب بيان أن اسم الصدقة تقع كل نوع من المعروف.

كمات مديث: سُبلامي: تِن سُلامية: الكَّي كاليك جوز ، انساني اعضاء، انساني بدن عجوز ، تِن سلاميات.

شرح مدیث: قد رطنیم اور کس قدر برداصانع بجس نے بیتمام اشیاء پیدا فرمائی جس کی ہرشتے اس کے کمال کی گواہی دے رہی ہے اور بتارہی ہے کہ کس قد رطنیم اور کس قدر برداصانع ہے جس نے بیتمام اشیاء پیدا فرمائی ہیں اور ان تمام اشیاء کے درمیان خود انسان کا وجووا پنے اندر بے شار شواہد کئے ہوئے ہے جواس کو مجبود کرتے ہیں کہ دو اپنا سرائے پیدا کرنے والے خال عظیم کے سامنے جھکادے۔

الله بجاند کا کمال قدرت انسان کے وجود میں اس کی جان، سانس کی آمدورفت اور وہ سارا نظام ہے جس پرانسان کا وجود استوار ہے، ای میں وہ مڈیال اور جوڑ میں جن کی وجہ سے انسان کا جسم پّاسانی اور سہولت ہر جانب اور پہلو حرکت ہے، اس لئے فرمایا کہ ہرضج جب سورج طلوع موتا ہے انسان پرلازم ہے کہ دواسیے ہر جوڑ کا صدقہ اداکر ہے۔

یے صدقہ بڑانہیں کہ انسان کے لئے دشوار ہو، بلکہ دوآ دمیوں کے درمیان سلح کرادینا صدقہ ہے، کمی کوسوار کی پرسوار کرادینا، نماز کو جانے کے لئے قدم اٹھانا اور داستہ سے کوئی تکلیف دہ چڑ ہنا دینا صدقہ ہے۔اس حدیث کی شرح پہلے بھی گڑ رچکی ہے۔

(دليل الفالحين: ٣٦/٢)

تین مواقع میں جموث بولنے کی اجازت ہے

٣٣٩. وَعَنُ أُمِّ كُلُفُوم بِنُتِ عُقْبَةَ بُنِ آبِي مُمُيُطٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَهَا قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى النَّاسِ فَيَنُونُ خَيْرًا " مُتَفَقَّ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَيْنَ النَّاسِ فَيَنُونُ خَيْرًا " مُتَفَقِّ عَلَيْهِ وَفِي وَايَةِ مُسُلِم ذِيَادَةٌ قَالَتُ : وَلَمُ اَسْمَعُهُ يُرَجِّعَ فِي شَيْءٍ وِمَّا يَقُولُهُ النَّاسُ إِلَّا فِي ثَلاَثِ : تَعْنِي النَّاسِ وَحَدِيثَ الرَّجُلِ الْمَرَ ءَ قَا وَحَدِيثُ الْفَرْ ءَ وَرُوْجَهَا . تَعْنِي النَّاسِ وَحَدِيثَ الرَّجُلِ الْمَرَ ءَ قَا وَرُوجَهَا .

( ۲۲۹ ) حضرت ام کلثوم رضی اندعنها کابیان ہے کہ میں نے رسول اند خاتیکا کوفر ماتے ہوئے سنا کہ آپ خاتیکا نے فرمایا کہ وہ کذاب نہیں ہے جولوگوں کے درمیان صلح کرانے کی خاطر کوئی اچھی بات پہنچادیتا یا کہدریتا ہے۔ (متنق علیہ )

مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ میں نے آپ مُلْقُلْ ہے نہیں سنا کہ آپ مُلْقُلْ رفست دیے ہوں ان ہاتوں میں جولوگ کہتے ہیں مرسوائے تین مواقع کے بیعی جنگ ،مردالا پنی بیوی ہے بات کرنا اور مورت کا اپنے شو ہر سے بات کرنا۔

ایک صدیث ہے۔ (دلیل الفالحین: ۲۸/۲)

کلمات مدیث: تیم ، یَدُوی (باب ضرب) پختلخ دی کرنا - نسمی الحدیث إلی فلان : کی کی طرف کی بات کی نبست کرنا - نمیث الحدیث: میں نے بات پہنچائی ، اس وقت کے جمع بی جب بدیت اصلاح ہو۔

**شرح مدیث:** مش**رح مدیث:** دوسرے کو پہنچاوے تو دوجھونائبیں ہے یعنی وہ دونوں کی نفرت وعدادت کی با توں پر خاموثی افتیار کرے اور دونوں کے بارے میں صرف دوہاتیں کرے جن سےان کے درمیان صلح ہو سکے۔

جنگ کے موقع پر بطورتو رہیات کر تا بھی کذب نہیں ، چنا نچہ اگر ہے کہا جائے کہ تمارائشکر پر اعظیم ہے یا جسیں مدد پینچیے الی ہے یعنی اللہ کی مدومین نینے والی ہے۔

> ای طرح میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے ہے کہیں کہ جھے دنیا میں تیرے سواکس ہے جیت نہیں ہے۔ جنگ میں اس طرح کے جملے یا میاں بیوی کے درمیان اس طرح کی بات جھوٹ نہیں ہے۔

(فتح الباري: ٩٦/٢ ، روضة المتقين: ٢٩٧/١ ، دليل الفالحين: ٣٨/٢)

## حق كا كجوهد ساقط كرنے كى سفارش

٢٥٠. وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عُنُها قَالَتُ : سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ خُصُومُ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ آصُورَاتُهُمَا ، إذَا آحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الاَخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ ، فِي شَى ء وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لاَ الْعَلَ اللَّهِ لاَ يَفْعَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " أَيْنَ الْمَتَأَلِي عَلَى اللَّهِ لا يَفْعَلُ الْمَعُرُوفَ؟
 فَقَالَ : " أَنْ يَارَسُولُ اللَّهِ فَلَهُ اَيُّ ذَلِكَ آحَبُّ ، مُتَقَّقٌ عَلَيْهِ .

مَعُسَٰى " يَسُتَوُضِهُه " يَسُالُه اَنُ يَّضَعَ عَنُهُ بَعْضَ دَيْنِهِ. " وَيَسُتَرُفِقُه " : يَسْالُهُ الرِّفْقَ. "وَالْمُمَّالِّينَ " : الْحَالِفُ .

( ۲۵۰) حضرت عا تشریض الشدعنها ب روایت ب کدآپ نے فرمایا کدایک مرتبدرسول کریم کانگانگانے ورواز ب پر بھگرنے والوں کو سنا کدان کی آواز میں بلندنتیس ان بیس سے ایک و وسرے سے قرض کم کرنے کا سوال کرر باتھا اوراس سے قدر بے زمی کا سوال کرر ہاتھا اوروہ دو سرا کہدر ہاتھا اللہ کہ منم میں ایسانہیں کرول گا، رسول کریم تالیخ کم با برتشریف لاے اور فرمایا کدانلہ کی تم کھانے والاکون ہے؟ جو بھلائی کا کام نیس کرنا جا بتا ،اس نے کہا: یارسول اللہ میں ہوں ،اور جس طرح بیمقروض بندکر سے ای طرح سج ہے۔

يستنوضفه : كمعنى بين اس ب سوال كرر باتفاكداس يريح قرضم كم كرد ب يسترف فيه : اس يزى كامطالبدكر و باتفا

مُتَأْلِينَ، حالف: قتم كهاني والا-

ترق مديث (٢٥٠): صحيح البخارى، كتاب الصلح، هل يشير الامام بالصلح. صحيح مسلم، كتاب انبيوع. باب استحباب الوضع عن الدين .

کلمات صدید: کلمات صدید: استرفاق (باب استفعال) مهربانی طلب کرنا-

شرح مدین: مقروض قرض کی ادیگی میں مہلت اور تخفیف کا خواہاں اور قرض و ہندہ تیار نہ تھا۔ وہ تم کھا کر ہر رعایت سے انکار کر ہا تھا، کین حضور مُناقِعًا کے باہر تشریف لاتے ہی اور چھو انور پرنظر پڑتے ہی ذراہی دریش غصہ بھی جاتار ہااور جو خص سم کھا کر کسی رعایت سے انکار کر رہا تھا وہ اب کہدرہا ہے جو مقروض جا ہے میں وہ می کرنے کے لئے تیار ہوں۔

قرآن کریم میں ہے:

﴿ وَإِن كَانَ ذُوعُسُرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرُلُكُ مِّ ﴾ "الرمقروض عدرت والعملت ديدوادرا كرمواف كردوتو يتهار سلة فيرب" (البقرة: ٢٨٠)

رسول کریم فاقیق نے دونوں کے درمیان صلح کرادی، اور امت کو بیدرس دیا کہ مقروض کے ساتھ نرمی اور احسان کاسلوک کیا جائے اور مطالبہ میں شدت نہ ہو بلکہ زمی سے مطالبہ ہواور کی اجھے کام کے چپوڑ دینے کی قتم نہ کھائی جائے، اور اگر آپس میں تیز کلا کی ہوجائے تو اے ای وقت درگز رکرویا جائے۔ (فتح الباری: ۹۹/۲، و دو ضقالمتفین: ۹۸/۱ دلیل انفال حین: ۹۸/۱)

امام كوفت دينے كے ليے سجان الله كمنا

الله عَدُ وَعَنُ آبِى الْعَنَاسِ سَهُلِ ابْنِ سَعُدِ الْسَّاعِدِي رَضِى اللَّهُ عَنُهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصُلِحُ وَصَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصُلِحُ وَصَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُلِحُ بَيْهُ هُى أَنَاسٍ مَعَهُ فَحُبِسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتِ الصَّلاةَ فَجَآءَ بِلالِّ إلى ابِي بَكُر رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنُهُ مَا فَقَالَ يَا آبَا بَكُو إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَدُ حُبِسَ وَحَانَتِ الصَّلوةُ فَهَلُ أَيْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَدُ حُبِسَ وَحَانَتِ الصَّلوةُ فَهَلُ لَكَ اللهُ عَنْهُ مَا فَقَالَ يَا آبَا بَكُو إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا حُبِسَ وَحَانَتِ الصَّلوةُ فَهَلُ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا النَّاسُ وَجَآءَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُشِى فِي الصَّفَوْفِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفَقِيقَ الْتَعْفِيقِ الْتَعْفِيقِ النَّاسُ فِي التَّصْفِيقِ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللهُ عَنْهُ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلُولِهِ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ اللهُ عَنْهُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَيْهُ وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَنْهُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَنْهُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَقَعَ اللهُ عَنْهُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ فَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَقَعَ اللهُ عَنْهُ لَعُلُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَقَعَ الْمُعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَقَعَ الْعُقْولَ وَلَولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ فَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَقَعَ الْوَلَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَقَعَ الْمُعَلِي وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَقَعَ الْمُعَلِي وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَقَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَقَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَال

فَحَمِدَاللَّهُ وَرَجَعَ الْقَهُقَرِي وَرَآءَهُ ٥ حَتْرِ قَامَ فِرِ الصَّفِّ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّىٰ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ " أَيُّهَا النَّاسُ مَالَكُمُ حِيْنَ نَابَكُمُ شَيءٌ فِر الصَّلوةِ آخَدُتُمُ فِر التَّصْفِيْقِ ؟ إنَّمَا التَّصْفِيْقُ، لِلنِّسَآءِ. مَنْ نَابَهُ شَيءٌ فِيْ صَلوتِهِ فَلَيْقُلُ: سُبْحَانَ اللَّهِ فَإِنَّهُ لا يَسُمَعُهُ ۖ اَحَدّ حِيُنَ يَقُولُ : شُبُحَانَ اللَّهِ إِلَّا اِلْنَفَتَ. يَااَبَا بَكُرمَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّى بِالنَّاسِ حِيْنَ اَشُرُتُ اِلَيُكَ " فَقَالَ أَبُو بَكُو : مَاكَانَ يَنْبَغِيُ لِابُنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنُ يُتَعَلِّيَ بِالنَّاسِ بَيْنَ يَدَىُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

مَعْنِيٰ " حُبِسَ " أَمُسَكُّوهُ لِيُضِيْفُوهُ .

( ۲۵۱ ) حضرت کہل بن سعدرضی اللہ عنہ ہے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ ٹاکٹٹا کو خبر کینچی ہوعمر و بن عوف کے درمیان از کی ہوگئی ہے، رسول کریم ٹائیڈ کی چنداصحاب کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرائے تشریف لے گئے ، آپ ٹائیڈ کی کورکنا پڑ کیا اور نماز کا دفت ہو گیا ،حصرت بال رضی اللہ تعالیٰ عنها بو مجروشی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہاا ہےابو مکر ارسول اللہ طُلِقُلُم کو دیر ہوگئی اور نماز کا دفت ہوگیا کیا آپ لوگوں کونمازیڑھا کیں گے؟ حضرت ابو بکررضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں اگرتم چاہو، بلال نے تکبیر کہی اور حضرت ابو بکررم · آ گے آئے تکبیر کہی اورلوگوں نے بھی تکبیر کہی اتنے میں رسول اللہ ٹاٹھٹا چلتے ہوئے صفوں کے درمیان آ گئے اورصف میں کھڑے ہو گئے،لوگوں نے تالی بجائی اور حضرت ابو بکررضی اللہ تعالی عنہ نماز میں النفات نے ماتے تھے جب لوگوں نے زیادہ تالی بجائی تو حضرت ا بوبكر رضي الله تعالى عنه متوجه وعية ، ويكها كه رسول الله مُؤكِّيلًا تشريف لے آئے جيں ، آپ مُؤكِّيلًا نے حضرت ابو بكر رضي الله تعالى عنه كو اشار وفر مایا، حضرت ابو بکروض الله تعالی عندنے وست مبارک بلندفر مائے اور الله کی حمد وثنا و کی اور چھیلے یا وَل یکنے بیبال تک کرحف میں آكر كفر بوكة ، اور رسول كريم الفخار آكتشريف لائ إورلوكون كونمازير هائي -

نماز سے فارغ ہوکرآ پ ناٹینل صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اورارشاد فرمایا اے لوگوانتہیں کیا ہوا کہ جب نماز میں کوئی بات پیش آ جاتی ہے تو تم تالی بجاتے ہو، تالی تو عورتوں کے لیے ہے۔ نماز میں اگر کوئی بات پیش آئے تو سحان اللہ کہنا جا ہے کیونکہ جب آ دمی کس کوسحان اللہ کہتے ہوئے سے گا تو متوجہ ہو جائے گا۔اے ابو بکر! جب میں نے تہمیں اشارہ کردیا تھا تو تم نے لوگوں کونماز کیون نہیں پڑھائی، حضرت اپوبکررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر ماما کہ اپوتی فہ ہے سٹے کے لئے یہ کہاں مناسب ہے کہ وہ اللہ کے رسول مُکاثِیمًا کی موجود گی میں اوگوں کونمازیڑھائے۔(متفق علیہ)

خبس کے معنی ہیں کالوگوں نے آپ کومہمان توازی کے لئے روک لیا۔

تُح تَكُ مديث (٢٥١): صحيح البخاري، احكام السهو، باب الإشارة في الصلوة. صحيح مبلم، كتاب الصلوة، باب تقديم الحماعة من يصلى بهم اذاتأ حر الإمام.

شرح حدیث: دریند منوره میں انصار کے دوبوے قبیلے اوں اور نزرج تھے، بن عمر و بن عوف قبیلہ اوس کی ایک شاخ تھی اور یہ قبامیں

ر بتے تھے، ان میں دوافراد کے درمیان جھڑا ہوگیا، اور بخاری کی روایت میں ہے کدائل قباء میں لڑائی ہوگئی، یہاں تک کدایک دوسرے پر پھر برسائے۔

جب آپ کواس واقعہ کی اطلاع دی گئی تو آپ نگانگارنے فرمایا کہ چلوہم چل کران کے درمیان صلح کرادیں ۔ چنا نچیآ پ نگانگار وانہ ہوئے اور چنداصحاب بھی آپ کے ساتھ گئے ۔ طبرانی کے بیان کے مطابق ان اصحاب رسول ٹائٹلا کے اسامگرای یہ ہیں: حضرت اب کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہل بن بیضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ٹائٹلا ان حضرات کے ساتھ بعد ظہر روانہ ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عندکو ہدایت فرمائی کما گرعصری نماز کا وقت آبیا ہے اور میں نہ گئیران الا ابو کیر رضی اللہ تعالیٰ عندکو کہنا کہ نماز پڑھادیں ۔ اللہ تعالیٰ عندکو ہدایت فرمائی کہ اگر عصری نماز کا وقت آبیا ہے اور میں نہ گئیران تو ابو کم رضی اللہ تعالیٰ عندکو کہنا کہ نماز پڑھادیں ۔

عصر کی نماز کا وقت آگیا اور رسول اللہ ٹاکھٹا واپس تشریف نہیں لائے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کونماز پڑھا تمیں گے ، یعنی کیا آپ نماز اول وقت میں بڑھا کیں گے یارسوالٹُٹ \* ٹنگٹٹا کی آخریف آ دری کا کچھاورا تنظار فرما کمیں گے ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اول وقت میں نماز پڑھانے کو تر حج دی۔

بہرحال اس حدیث سے حعزت ابو بمرصدیق رضی الله عنه کی فضیلت ٹابت ہوتی ہے کدرسول کریم ٹلٹھٹا نے اپنی غیرموجودگی میں اپنی جگه آپ کوامام مقرر فرمایا، یکن وجہ ہے کہ جب رسول اللہ ٹلٹٹٹا نے آئیس اشارہ فرمایا کہ نماز پڑھاتے رہواور پیچھے نہ بٹو، تو حضرت ابو بمرضی اللہ تعالی عنہ نے اس پراللہ کاشکرادا کرنے کے لئے ہاتھ بلند فرمائے۔

(فتح الباري: ٧/٣٥، شرح الزرقاني: ٧/٢٦، دليل الفالحين: ٧/٠، ، وضة المتقين: ٩٩/١)



البيّاك (٣٢)

# فضل ضعفة المسلمين والفقرآء والخاملين <u>.</u> **ضعيفاورگناممسلمانولكي فشيلت**

2 • ١ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

﴿ وَآصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَسَدُوهُ وَٱلْمَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَةٌ، وَلَا تَعْدُ عَيْمَاكُ عَنْهُمْ ﴾ الله كافرمان ي:

''اوررو کے رکھاسیے آپ کوا نکے ساتھ جو یکارتے ہیں اپنے رب کوشیج اور شام اس کی رضا کی طلب میں۔'' (الکہف:۲۸)

تغ**یری نکات:** عیبینه بن حصن فزاری جو مکه کاایک سردارتها، وه آب ناتیکا کے باس آیا اور جب اس نے آپ نگافیا کے یاس حضرت سلمان فاری اور دیگرفقراء صحابہ کو پینھا ہوا دیکھا تواس نے کہا کہ اگرآ پ فاٹیٹا ہمارے لئے جدامجلس رکھیں تو ہم آپ فاٹیٹا کی بات من سکتے ہیں،اس پریہآیت نازل ہوئی،اورحکم ہوا کہ آپ ٹالٹیٹا انبی لوگوں کے ساتھ رہے کہ بیداللہ کے دیداراوراس کی خوشنودی حاصل کرنے کے شوق میں نہایت اخلاص کے ساتھ وائماً عبادت میں مشغول رہتے ہیں ، ان مؤمنین گلصین کوانی صحبت اور مجالست سے مستنفید کرتے ر بے اور کی کے کہنے سنے پران کوائی مجلس سے علیدہ و تہ سیجے۔ (تفسیر عشمانی ، تفسیر مظہری)

# جنتی اور جہنمیوں کی پیجان

٢٥٢. وَعَنُ حَارِثَةَ بُنِ وَهُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " َالاَ أَخُبِرُ كُمُ بِاهُلِ الْجَدَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوُ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لاَ بَرَّهُ الا أُخبِرُكُمُ بِاهُلِ النَّارِ ؟ كُلُّ عُتُلَّ جَوَّاظٍ مُسُتَكُبر " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ :

"ٱلْعُتُلُّ " : ٱلْغَلِيْطُ الْجَافِيْ " وَالْجَوَّاطُ" بِفَتْحِ الْجِيْمِ وَتَشْدِيْدِ الْوَاوِ وَبِالظَّآءِ الْمُعُجَمَةِ : وَهُوَ الْجَمُوعُ الْمَنُوعُ وَقِيْلَ : اَلصَّخُمُ الْمُخْتَالُ فِي مِشْيَتِهِ وَقِيْلَ : اَلْقَصِيْرُ الْبَطِيْنُ .

(۲۵۲) حضرت حارثہ بن وہبرض الله عندے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مُلَا يُحْمَمُ كُومُ ماتے ہوئے سنا کہ آپ مُل کھٹانے فرمایا کہ کیا ہی تہمیں اہل جنت کے بارے میں نہ بتاؤں ، ہر کمزورونا تواں ، اگر وہ اللہ یوتم کھالے تواللہ اس کی قشم یوری فرمادے، کیا میں تمہیں الل جہنم کے بارے میں نہ بتا اول ، ہر بخیل سرٹش متکبر۔ (متنق علیہ )

عُتُل : غليظ كعرورا بحوَّاظ : جمع كرنے والا اوركى كوندد يے والا ،كى نے كہا كەكتا دلد اكر كر چلنے والا ، اوركى نے كہا كدچھو فے ق*د بڑے پیپٹ* والا۔

صحيح السحارى، كتاب التفسير باب قوله تعالى عُتُلِّ بعد ذلك زنيم. صحيح مسلم،

تخ تخ مديث (۲۵۲):

كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب النار يدخلها الحبارون والحنة يد حلها الضعفاء .

ماوی مدید: حضرت حارثة بن وہب رضی اللہ عند کی والدہ کا نام ام کلؤم جرول تھا، آپ سے چھا حادیث مروی ہیں، جن میں سے حارثة میں اللہ عند کی اللہ عند کی اللہ عند میں اللہ عند کی اللہ عند کی اللہ عند میں۔

كلمات مديد: عُنُل: سركش بدخلق، بدطينت مستكبر: اين آپ كوبرا بجهن والا-

شرح مدیث:

مر محمدیث:

مر محمدیث الله و متاع کا و ہاں کو کی صاب نہ ہوگا، و نیا کے مال و متاع کا و ہاں کو کی صاب نہ ہوگا، و نیا کے مال و متاع کا و ہاں کو کی صاب نہ ہوگا، و نیا کے مال و متاع کا و ہاں کو کی صاب نہ ہوگا، و نیا کہ بعض و نیا و کی معلامات کو محمد میں اہل جنت اور اہل جنم کی بعض و نیا و کی معلامات و کر مر مال میں اور مقصود یمی ہے کہ اللہ کے بہاں کی کی و نیا وی حیثیت کا کوئی صاب تبین ہے، و ہاں کا حساب تقوای عمل صالح اور رضائے اللہ کا حصول ہے۔ (دلیل الفائدین: ۲/۵)

### ممنام آدمی شمرت یافتہ سے بہتر

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِرَجُلِ عِنْدَه جَالِسٌ: " مَارَائِكَ فِي هَذَا؟ " فَقَالَ: مَوَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِرَجُلِ عِنْدَه جَالِسٌ: " مَارَائِكَ فِي هذَا؟ " فَقَالَ: رَجُلٌ مِنُ اَشُرَافِ النَّهِ هذَا وَاللَّهِ حَرِيٍّ إِنْ حَطَبَ اَنُ يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ اَنُ يُشَفَّعَ . فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ثُمَّ مَرَ رَجُلٌ مِنُ فَقَالَ: يَارَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم "مَارَائِكَ فِي هذَا؟" فَقَالَ: يَارَسُولُ اللَّهِ مَلْ اللهِ عليه وسلم "مَارَائِكَ فِي هذَا؟" فَقَالَ: يَارَسُولُ اللَّهِ، حَلَى وَرَبُ مَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : " هذَا حَرِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : " هذَا حَرِي مِنْ مِلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : " هذَا حَرِي مِنْ مِلُ عِلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : " هذَا حَرِي مِنْ مِلُ عِلْهُ هذَا " مَتُقَلِّ

قَوُلُهُ " حَرِیِّ " خُوبِیِّ " خُوبِیْ بِفَنْحِ الْحَآدِ وَ کُسُو الرَّآء تَشْدِیْد الْیَاءِ: اَی حَقِیْقٌ. وَقَوْلُهُ " شَفَعَ " بِفَتْحِ الْفَآءِ.

(۲۵۳) حضرت بهل بن معدماعدی رض الشعند سے دوایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ کی تخض کا بی کریم تالیخا کے پاس گزرہوا، ایک صاحب آپ نالیخا کے پاس کیا رائے ہے اس کیا رائے ہے اس کی کیا رائے ہے اس نے جواب دیا: شریف لوگوں میں ہے ہا، اللہ کا تم بیابیا ہے کہ کورت سے بیقام دی تو نکاح ہوجائے اورا اگر کمی کی سفارش کردے تو سفارش بول کر لی جائے ، اورا اگر کمی کی سفارش کردے تو سفارش بول کر لی جائے ، آپ نگافارین کر خاموش ہوگے ، بعد میں ایک اور شخص کر را، آپ نگافار نے فر مایا کہ اس کے بارے میں کیا رائے ہے ، اس کیا رائے ہیں بیغام دے گا تو نکاح نمیں ہوگا اور کی کی بارے میں کیا رائے ہے ، اس کیا رائے ہو کہا ہیا رائے اور کار نمیں ہوگا اور کی کی

سفارش کرے گا تو سفارش قبول نہیں ہوگی ، ادر کوئی بات کے گا تو کوئی سنے گائیں ، رسول اللہ ٹائی آئے نے مایا کہ بیأس جیسے دنیا بھر کے انسانوں سے بہتر ہے (متفق علیہ)

حری کے معنی ستحق کے ہیں۔ شعع کالفظ فاء کے فتح کے ساتھ ہے۔

م عن الماح، باب الأكفاء في الدين. كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين.

كلمات مديث: حرى: مستحق، لاكل، قابل، جمع حريون أحريا.

شرح مدیث: شرح مدیث: حضرت ابود رخفاری رضی الله عند تقصه

آپ ٹاپٹٹا نے فرایا کہ پہلی تخص جیسے لوگوں کی تعداد اگر اتنی ہو کہ ساری زمین بھر جائے تو بید دوسرا شخص ان سب سے افغنل ہے، علامہ کر مانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگروہ پہلی تخص کا فرتھا تب تو جیرصاف ظاہر ہے در خدا لی کوئی بات ہوگی جس کی اطلاع آپ ٹاپٹٹی کو بڈر اید وہی کی گئی ہوگی۔ حافظ ابن حجر رحمہ الند فرماتے ہیں کہ حدیث کا بید مطلب نہیں کہ ہرفقیرا می طرح ہے بلکہ اصل بات تقولی اور کمل صائلے ہے۔ (فنع الباری: ۱۹۸۶/۲ ، روضة المنقین: ۲۰۳۱، شرح صحیح مسلم للنووی: ۱۹۰۷، ۲۰

## جنت وجهنم كي بحث وتكرار

٢٥٣. وَعَنُ آبِى سَعِيْدِ النُحُدُرِيِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"الْحَنَجَتِ
الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ: فَى الْحَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ وَقَالَتِ الْجَنَّةُ ؛ فَى ضُعُفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِيْنَهُمُ،
فَقَضَى اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّكِ الْجَنَّةُ رُحُمَتِيُ اُرْحَمُ بِكِ مَنُ آشَاءُ
وَلِكِلَيُّكُمَا عَلَى مِلُوْهَا" رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

(۲۵۲) حضرت ابوسعیر خدری رمنی اندعند سے روایت ہے کہ نبی کریم انگانی نے فرمایا کہ جنت اور جہتم نے ولیل وی بجہتم نے کہا کہ میرے یمال بڑے جہار اور مشکیر ہوں گے جنت نے کہا کہ میرے یہال کر وراور مساکیین ہوں گے، اندنعالی نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ فرمایا کہ تو جنت میری رحمت ہے، میں جس پر رحم کرنا چاہوں گا تیرے ساتھ کروں گا، اور تو جہتم ہے تو میراعذاب ہے، میں جس کوعذاب دیتا چاہوں گا تھے سے دول گا، اور میں ضرور تے دونوں کو تعروں گا۔ (مسلم)

مُرِيِّ عَديث (٢٥٣): صحيح مسلم، كتاب الحنة وصفة نعيمها ، باب النار يدخلها الحبارون والحنة يدخلها

الضعفا

كلمات مديث: إخْمَدَّتُ: وليل وي احتماج (باب اقتعال) وليل وينا حُمدة: وليل جمّع جمّع.

شرح مديث: الله يهان انجات كا مدار تقول اورعمل صالح به اوريم رخول جنت الله سجانه كي مشيت برموقوف ب، ظاهر ب

کہاں میں ضعفاء اور مساکین ہے مراد وہ لوگ ہیں جو دنیا وی اعتبار ہے تو کم حیثیت تھے لین اپنے انٹال ہے اللہ کی رضا کے ستحق بوع اوراس كى مشيت سے جت يين وافل بوئے۔ (فتح الباري: ٩٨٤/٢ ، روضة المتقين: ٢٠٢/١)

### قیامت کے روز اعمال سے وزن ہوگا

٢٥٥. وَعَنُ اَسِيُ هُوَيُورَ قَ رَضِينَ اللَّهُ عَنُهُ عَنُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :"إِنَّهُ كَيَاتِي الرَّجُلْ السَّمِيْنُ الْعَظِيُمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لايَزِنُ عِنْدَاللَّهِ جَنَّاحَ بَعُوْضَةٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(۲۵۵) حصرت ابو ہریرہ رضی الله عند ہے روایت ہے کہ رسول کریم کانٹیکر نے قرمایا کہ روز قیامت ایک مونا اور برا آ دمی لایا جائے گا،اللہ کے زویک اس کی حیثیت مجھر کے برابر بھی نہ ہوگی۔(متفق علیہ)

تراع معدد المحاري، كتاب التفسير، سورة الكهف، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. صحيح مسلم، كتاب صفات المنافق وأحكامهم، باب صفة القيامة والجنة والنار .

شرح مدید: مقصود صدیث مبارک کابی ہے کدروز قیامت و نیا کے اعتبار سے بڑا آو کی لایا جائے گا اور اللہ کے بہال اس کی حیثیت مجھمر کے برابزنبیں ہوگی،اور تیجے بخاری اوسیح مسلم میں حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگرتم چا ہوتو بیآیت پڑھاتو ﴿ فَاكْانَقِيمُ هُمُعْ يَوْمَ اَلْقِينَ هَدَّ وَزُنَا فَقَ ﴾ (روز قیامت ان کا کوئی وزن نبین کریں گے ) یعنی ان کے اعمال حیط موکر صرف سیکات باتی روجا کیں گ۔

(روضة المتقين: ١/٤٠٣)

### متجدول مين جماز ودينے والے كامرتبه

٢٥٢. وَعُنُهُ أَنَّ امْرَاءَةٌ سَـوُدَاءَ كَانَتُ تَـقُمُ الْمَسْجِدَ أَوْ شَآبًا فَفَقَدَهَا أَوْ فَقَدَهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الـلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنُهَا اَوْ عَنُهُ فَقَالُوا: مَاتَ، قَالَ : اَفلاَ كُنتُمُ اذَنْتُمُونِيُ بهِ " فَكَانَّهُمُ صَغَّرُوا اَمْرَهَا أَوْ اَمْرَهُ ۚ فَقَالَ : " دُلُّونِي عَلَى قَبُرِهِ ۚ فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هٰذِهِ الْقُبُورَ مَمُلُوءَ ةٌ طُلْمَةً عَلَىٰ اهْلِهَا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاَّتِي عَلَيْهِمْ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

قَوُلُهُ " تَقُمَّ" هُوَ بِفَتْح التآءِ وَضَمَ الْقَافِ: أَيُ تَكُنُسُ. " وَالْقُمَامَةُ " اَلْكُنَاسَةُ: " وَالْمُنْتَمُونِي " بِمَدِّ الْهَمْزَةِ: أَيُ أَعُلَمْتُمُونِيْ.

( ۲۵٦ ) حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عندے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک کانی عورت یا کوئی نوجوان مجدیش جھاڑو و یا کرتا تھا، آپ ٹُلٹٹا نے ائے نددیکھا تو اس کے بارے میں دریافت کیا ، حابہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہم نے عرض کی کہ وہ تو مرکیا، آپ ٹُلٹٹا ہم نے فرمایا کد جھے کیوں نداطلاع دی۔ گویالوگوں نے اس عورت یا جوان کے معاسلے کو معمولی سمجھا، آپ ملکھ اُنے نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر

پر لے چلو صحابہ آپ کو لے گئے اور آپ مُلْتُلِكُم نے وہال نماز پڑھی، اور فرمایا كدية برين تاريكي سے بحرى بوكى بين اور الله تعالى انہيں ان یر میکنماز ہے منور فر مادیتے ہیں (متنق علیہ)

تَقُمَّ: جَها رُودِيِّن حَي فَهامه : كِجراب آذنتُمونِي : تم في مجي تلاياب

تر تكريد (٢٥٧): صحيح البخاري، كتاب المساجد، باب كنس المسجد. صحيح مسلم، كتاب الحنائز، باب الصلاة على القبر.

كلمات حديث: ويَقُمُّ: جهازُوويَ تَحيى قدامه: كورًا فع فعاً (باب نعر) فع البيت كري جهارُووينا

شر**ح مدیث**: صحیح بخاری کی روایت میں ہے کالا مردیا کالی عورت بیشک راوی حدیث تابعی کی طرف ہے ہوتا ہے لیکن دوسری روایت ہےمعلوم ہوتا ہے کہ بیچورت بھی اور اس کانام ام کجن تھا، اور رسول اللہ ٹاکھٹا کے اس کے بارے میں انتفسار کے جواب میں جواب دیے والے حضرت ابو بکرصد بق رضی اللہ عنہ تھے، یہ بورت مبجد کی صفائی کیا کرتی تھی ، اور تنکے وغیرہ بڑے ہوئے اٹھایا کرتی تھی ، اس مورت کا انقال ہوگیا۔ آپ نُلٹُنل نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نُلٹُلل کو بتایا گیا کہ اِس کا نقال ہوگیا تو آپ نُلٹُلل نے فرمایا که مجھے اطلاع کیون نہیں دی چرآپ ناٹھ اس کی قبر پر تشریف لے گئے۔

اس حدیث مبارک کے آخر میں یہ جملہ کہ بیقبریں تاریکی ہے جمری ہوئی ہوتی ہیں اور اللہ تعالی انہیں ان پرمیری نماز سے منور فرمادية بين امام سلم في از ابوكال جحد رى از حماد روايت كياب جبكه ام بخارى رحمد الله في التحيح مين بيه جمله روايت نبين كيا كيول کہ بیزیادتی این روایت میں مدرج ہے اور دراصل ثابت کی طرف مرسل ہے( تابعی کا بغیر صحابی کا نام لئے روایت کرنا) ہے بیٹی فرماتے ہیں کہ طن غالب سے کہ بیٹا بت کے مراسل میں ہے۔

حدیث ہے مجد کی صفائی کی فضیلت ثابت ہے اور مید کدرسول کریم ٹلفٹا اس کی قبر پرتشریف لے گئے جس ہے امت پر آپ ٹلفٹا ك شفقت اورآب مُلْكُم كي تواضع ابت موتى بـ

(فتح البازي: ١/١ ه ٤ ، شرح النووي الصيح مسلم: ٧٢/٧ ، روضة المتقين: ١/٤ ٣٠ ، دليل الفالحين: ٢/٠٠)

لِعَصْ لَوْكَ اللَّهِ تَعَالَى بِرَاحَمَّا وكرت بور عُنْسَم كَعات بِينَ لَوْ اللَّهُ تَعَالَى بِورا قرمات بين ٢٥٧. وَعَدُهُ قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " رُبَّ اَشُعَتُ مَدْ فُوعٍ بِالْا بُوابِ لَوُ ٱقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرُّهُ " رُوَاهُ مُسُلِّمٌ .

(۲۵۷) صفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے کدرسول اللہ کُلُھُم نے فرمایا کد بہت سے براگندہ غبار آلودجنہیں درواز وں ہے ہی دھکیل ویا جاتا ہے اگر اللہ رقتم کھالیس تو اللہ ان کی قتم پوری فرمادیتا ہے۔ (مسلم)

مُحرِّ مَنَى مديث (٢٥٤): صحيح مسلم، كتاب البر، باب فضل الضعفاء والخاملين .

کمات حدیث: أشعث: برا گذه بال-مدفوع بالأبواب: اليا فخض جيلوگ درواز ي بر بنادية بول يعنى مكين و فقر-

شرح مدید: البی حاصل ہوتا ہے کداگر وہ مم کھالیس تو اللہ ان کی تم بھی پوری فرمادیتے ہیں گرظا ہری و نیاوی حالت فقر کی ہوتی ہیں کہ ان کا و نیا ہے کوئی تعلق بیس ہوتا ،اوران کی ہراحتیاج وضرورت اللہ تعالی ہے وابستہ ہوتی ہے، کیکن و نیامیس بال پراگندہ اور غبار آلود ہوتے ہیں اور اگر کی کے دروازے پر جائی تو و د فطاہری حالت و کی کھرائیس والیس لونادیں۔

(روضة المتقين: ١/٥٠٥ ، دليل الفالحين: ٢٠/٢)

### جنت میں داخل ہونے والے عام افراد

٢٥٨. وعَنُ أُسَامَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: " قُمْتُ عَلَىٰ بَابِ الْجَنَّةِ فَاإِذَا عَامَّةُ مَنُ دَحَلَهَا النَّارِقَدُ أُمِرَ بِهِمُ إِلَى النَّارِ قَلْدُ أُمِرَ بِهِمُ إِلَى النَّارِ وَقَدُ أُمِرَ بِهِمُ إِلَى النَّارِ وَقَدُ أَمِرَ بِهِمُ إِلَى النَّارِ وَقَدُ أَمُورَ بِهِمُ إِلَى النَّارِ وَقَدُ أَمُورَ بِهِمُ إِلَى النَّارِ وَقَدُ الْعَرَادُ عَلَيْهِ النَّارِ وَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَآءُ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

"وَالْجَدُّ": بِفَتْحِ الْجِيْمِ ، ٱلْحَظُّ وَالْعِنِي وَقُوْلُه "مَحْبُوسُونَ" : أَيْ لَمُ يُؤُذَنُ لَهُمْ بَعُدُ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ.

(۲۵۸) حضرت اسامدرضی القدعند ب دوایت به کدنی کریم طاقی نفر مایا کدیس جنت ک درواز به پر کفر ایموا، دیکها کداس پس جنس محدرواز ب پر کفر ایموا، دیکها کداس پس عام طور پر دافل بونے والے مسا کمین بین اورار باب دولت کوروک دیا گیا ہے، جبرا بل جہنم کوجہنم بیس لے جائے جائے کا تھم دیدیا گیا ہے، اور پس جہنم کے درواز ب پر کھڑا ہوا تو دیکھا کہ اس بیس داخل بھونے والوں بیس اکثر عورتیں بیس (متفق علیہ) حد کے معنی خور نصیبی اور دولت به محدور سون کے معنی و ولوگ جنسی ابھی جنت بیس جائے کی اجاز بین بیس کی۔

تر تكويث (۲۵۸): صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لاتأذن المرأة في بيت زوجها إلا باذنه. صحيح مسلم، كتاب الرقاق، باب أكثر أهل الحنة الفقراء.

كلمات مديث: حد: خوش نفيبي، مال ودولت \_

شرح مدیث: رسول کریم تافیق نے شب معراج جنت اور دوزخ کے احوال کا مشاہدہ فرمایا، ہوسکتا ہے بیصدیث ان مشاہدات میں ہے ہویا آپ تافیق نے خواب میں دیکھا ہواور انبیاء کا خواب بھی وئی ہوتا ہے۔

آپ گانٹی کا سناہدہ قرمایا کہ جنت میں کثرت ہے داخل ہونے والے نقراءاور مساکین ہیں اور اغنیا ءکو ہا ہرروک لیا گیا ہے اور انہیں ابھی اجازت نبیل کلی البتہ اہل جہنم کے بارے میں تھم دیدیا گیا ہے اور دہ انٹی عبارہے میں اور زیادہ تعداد عورت کی ہے کہ عورت

#### كثرت سے معاصى كى مرتكب ہوتى بين اور كفران عثير كرتى بين \_ (فتح البارى: ١٠٥١/٢)

#### جريح رحمه الثدكاعبرت نأك واقعه

٢٥٩. وَعَنْ أَبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "لَمُ يَتَكَلَّمُ فِي الْمَهُدِ إِلَّا ثَلاثَةٌ عِيُسَىَ ابُنُ مَرُيَمَ، وَصَاحِبُ جُرَيُج، وَ كَانَ جُرَيْخُ رَجُلاً عَابِداً فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةٌ فَكَانَ فِيُهَا فَأَتَنَهُ أُمُّهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَتُ : يَاجُرَيْجُ ، فَقَالَ : يَارَبّ أُمِّي وَصَلاَتِينُ فَأَقْبَلَ عَلى صَلوتِهِ فَانُصَرَفَتُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَدِ آتَتُهُ وَهُوَ يُصَلِّى فَقَالَتُ : يَا جُرَيْجُ فَقَالَ : أَيُ رَبَّ أَمِّي وَصَلاَّتِي فَأَقْبَلَ عَلْمِ صَلاتِهِ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ اَتَتُهُ وَهُوَ يُصَلِّى فَقَالَتْ : يَا جُرَيْجُ فَقَالَ : اَيُ رَبِّ اُمِّيُ وَصَلاَئِي فَأَقْبَلَ عَلر صَلاَتِهِ فَقَالَتُ اللَّهُمَّ لاَ تُسَمِتُهُ حَتَّى يَسُظُرَ إِلَىٰ وُجُوُهِ الْمُؤْمِسَاتِ، فَتَذَاكَرَبَنُوْ إِسُرَ آفِيُلَ جُرَيُجاً وَعِبَادَتِهِ وَكَانَتِ امْرَأَ ةٌ بَغِيٌّ يُتَـمَشَّلُ بـحُسُـنِهَـا فَقَالَتْ :إنُ شِئتُمُ لَافُتِنتُهُ فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَلَمُ يَلْتَفِتُ الْيُهَا فَاتَتُ رَاعِياً كَانَ يَاوِيُ الْي صَوْمَعَتِهِ فَأَمُكَنَّهُ مِنْ نَفُسِهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتُ قَالَتْ: هُوَ مِنْ جُرَيْجَ فَآتُوهُ فَاسْتَنْزَلُوهُ وَهَـدَمُوا صَـرُمَعَتَهُ وَجَعَلُوا يَضُرِبُونَهُ : فَقَالَ : مَا شَأَ نُكُمُ ؟ قَالُوا: زَنَيْتَ بهاذِهِ الْبَغِيّ فَوَلَدَتْ مِنْكُ ، قَـالَ أَيْنَ الصَّبِيُّ ؟ فَجَآءُ وُا بِهِ فَقَالَ: دَعُوٰنِي حَتَّے اُصَلِّيَ فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ اتّى الصَّبِيَّ فَطَعَنَ فِي بَطْنِهَ وَقَالَ : يَا غُلَامُ مَنُ أَبُوكَ ؟ قَالَ : فَلاَنَ الرَّاعِي فَاقْبَلُوا عَلَىٰ جُرَيْحٍ يُقَبِّلُونَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ وَ قَالُوا : نَبْنِي لَكُ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبِ قَالَ : لاَ آعِيُدُوُهَا مِنْ طِيْنِ كُمَا كَانَتُ فَفَعَلُوا وَبَيْنَا صَبِيٍّ يَرُضَعُ مِنْ أَيِّهِ فَمَرَّرَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَىٰ دَآيَةٍ فَارِهَةٍ وَشَارَةٍ حَسَنَةٍ فَقَالَتُ أُمُّهُ : اللَّهُمَّ اجْعَلُ إِيْنِي مِثْلَ هَذَا فَتَرَكَ الثَّدُي وَٱقْبَلَ اِلَيْهِ فَنَظُرَ اِلَيْهِ فَقَالَ ؛ ٱللُّهُمَّ لاَ تَجُعَلُنِي مَثْلَهُ ، ثُمَّ ٱقْبَلَ علىٰ ثَدُيهِ فَجَعَلَ يَرْتَضِعُ فَكَانِينَ ٱنْظُرُ اللَّي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَحْكِي ارْتِضَاعَهُ بِأُصُبُعِهِ السَّبَّابَةِ فِر فِيُهِ فَجَعَلَ يَمُصُّهَا قَالَ : وَمَرُّوا بِجَارِيَةٍ وَهُـمُ يَضُرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ زَنَيْتِ سَرَقُتِ وَهِيَ تَقُولُ : حَسْبِيَ اللَّهُ وَبِعُمَ الْوَكِيُلُ فَقَالَتُ أمُّهُ : اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلُ اِبْنِي مِثْلُهَا فَتَرَكَ الرَّضَاعَ وَنَظْرَ اِلَيْهَا فَقَالَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلُهَا فَهُنَالِكَ تَرَاجَعَا الْحَدِيْتُ فَقَالَتُ : مَرَّ رَجُلٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ فَقُلُتُ : اَللَّهُمَّ اجْعَلُ اِبْنِي مِثْلَهُ فَقُلُتَ : اَللَّهُمَّ لاَ تَجُعَلُنِيُ مِثْلَهُ ۚ وَمَرُّوا بِهِذِهِ الْآمَةِ وَهُمْ يَصُر بُونَهَا وَيَقُولُونَ زَنَيْتِ سَرَقْتِ فَقُلُتُ: اَللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلُ إِبْنِيُ مِثْلَهَا فَقُلُتَ ؛ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا قَالَ : إِنَّ ذَٰلِكَ الرَّجُلَ كَانَ جَبَّازًا فَقُلْتُ : اللَّهُمَّ لاَ تَجُعَلْنِي مِثْلَهُ وَإِنَّ هَلِهِ يَقُولُونَ لِهَا زَنَيْتِ وَلَمْ تَزُن وَسَرَقَتِ وَلَمْ تَسُرِقْ فَقُلْتُ : اَلِلَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا . " مُتَّفَقّ عَلَيْهِ . "وَالْسُمُومِسَاتُ" بِحَسَمَ الْمِيْمِ الْأُولَىٰ وَ اِسْكَانِ الْوَاوِ وَكَسُرِ الْمِيْمِ الثَّانِيَةِ وَبِالسِّيْنِ الْمُهُمَلَةِ وَهُنَّ

الرَّوَانِيُ وَالْمُسُومِسَةُ الرَّانِيَةُ. وَقَوُلُه ' " دَابَّةٌ فَارِهَةٌ " بِالْنَاءِ: أَىُ حَافِقَةٌ نَفِيسَةٌ " وَالشَّارَةُ " بِالشِّيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَتَخْفِيُفِ الرَّآءِ وَهِيَ الْجَمَالُ الظَّاهِرُ فِي الْهَيْئَةِ وَالْمَلْبُسِ. وَمَعْنَىٰ " تَرَاجَعَا الْحَدِيَثَ" أَىُ حَدَّقَتِ الصَّبَّ وَحَدَّقَهَا، وَاللَّهُ اَعَلَمُ.

( ۲۵۹ ) حضرت ابو ہر ہے ورضی الله عندے روایت ہے کہ بی کریم ٹانٹی کے فرمایا کہ مبدیل صرف تین نے بات کی میسی بن مرکم واقع کی است کی میں مرکم اور صاحب ہرتا کی ماں آئی اور وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ ماں نے آواز دی اے جرتی اجرتی اجرتی کی ماں تیم آئی ، جرتی است وہ نماز میں تھا ، ماں نے پکارا: اے جرتی جرتی نے دل میں کہا کہ یارب میری ماں اور میری نماز ، کین پھر نماز ہی میں مصروف رہاں کی ماں بوقت تک موت ندآ ہے جب تک یہ برکا دوران کی ماں بھر نماز ہی میں مصروف رہاں کی دار بھر کی است کی جرب میں کی جرب میں کہا کہ یارب میری ماں بولی کی دار کی سے میں مصروف رہاں کی ماں بولی کی دار ہے اس وقت تک موت ندآ سے جب تک یہ برکا دوران کے چرب مدد کھے لے۔

جرت کا اور جرت کی عبادت کا بنی اسرائیل میں چرچا ہوگیا، بنی اسرائیل میں ایک بدکار خورت بھی تھی جس کی حسن کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ اس نے لوگوں ہے کہا کہ تم چاہوتو میں اس کو آزباتی ہوں، وہ اس کے پاس آئی ، جرت کے کوئی النقات نہ کیا، تو وہ ایک چروا ہے کے پاس آئی جو جرت کے صومعہ میں آیا کرتا تھا اور اس کو اپنے او پر قدرت دی، وہ اس کے ساتھ ملوث ہوگیا اور وہ حاملہ ہوگی، جب بچہ ہوا تو اس نے کہا کہ یہ جرت کا ہے، لوگ آئے جرج کو کو اس کے صومعہ سے اتارا اور مارنے گئے، جرج کے نو چھا کیا معاملہ ہوگی، جرت کے بیا کہ بچہ کہا کہ یہ جرت کا ہے، وہ لوگ بچہ کو اس سے تیرا بچہ پیدا ہوا، جرت کے کہا کہ بچہ کہاں ہے؟ وہ لوگ بچہ کو ال نے ، جرت کے کہا کہ بچہ کہاں ہے؟ وہ لوگ بچہ کو ال نے ، جرت کے کہا بجھے مہلت دو میں نماز پڑھوں، غرض اس نے نماز پڑھی اور بچہ کے پاس آیا اور اس کے پیٹ میں انگی گھا کر کہا کہ اے بچے! تیرا

اں پرلوگ جرج پرٹوٹ پڑے ،اے بور دینے گے ادربطور تیرک اس کے جسم کو چھونے نگے ادر کہنے نگے کہ ہم تیرا صومعہ سونے کا بنوادیں گے۔اس نے کہا کرنیس ای طرح من کا ہنادوجس طرح سیطی تھا۔

ابھی یہ پچیا پنی ماں کا دود ھ بیتا تھا کہ آ دمی ایک عمد ہ اورخوبصورت سواری پر ہیضا ہوا گز را ، مال نے کہا کہاے اللہ! میرے بیٹے کواس حبیسا بنادے ، بچینے پیتان چپوڑ دیا اوراس کی طرف و کھی کرکہا کہ اے اللہ! جھے اس حبیسا نہ بنانا ، چھروہ پیتان کی طرف متوجہ ہوکر دووھ پیٹے لگا۔

رادی کا بیان ہے کہ گویا بیمنظراب بھی میرے سامنے ہے کہ رسول اللہ ٹانٹا اس بچے کے دودھ پینے کو بیان کرر ہے تھے اور آپ ٹانٹھا بی انگل مند میں کیکر چوں رہے تھے۔

ازاں بعدرسول الله تُلَقِّمُ فَيْم فِي الله مِيكِ مرتبه كِي لوگ ايك باندى كوك كركزرك، ده اس بارر ب تف اور كهدر ب تف كه تونے زنا كيا اورتونے چورى كى، اوروه كهدرى تحق حسبى الله و نعم الوكيل، يحيكى مال نے كہا: اب الله! مير ب بينے كواس جيسانه بنائ، يحينے دوده بينا چيوژ ااوراس لونڈى كى طرف ديكھا اوركها كه اب الله! مجھاس جيسا بناد ب اس مقام میں ماں بیٹے ہے بات ہوئی۔ ماں نے کہا کہ ایک آ دمی اُچھی حالت میں گزرا، میں نے کہاا سے اللہ میرے بیٹے کواس جبیبا بنادیتواس نے کہااےاللہ مجھےاس جبیبانہ بنانا اورلوگ ایک باندی کولے کرگز رے جے وہ مار دے تھے اور کہر دے تھے کہ تونے ز نا کیا تونے چوری کی ، میں نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کواس جیبیا نہ بنانا ، تواس نے کہا اے اللہ مجھے اس جیبیا بنادے۔ بچے نے کہا کہ وہ م وظالم تھا،اس لیے میں نے کہااے اللہ مجھےاس جیسانہ بنانااور باندی جے کہدرے تھے کرتونے زنا کمیاہےاس نے زنانہیں کیااور کہہ ربے تھے کو نے چوری کی اس نے چوری نہیں کی میں نے کہا اے اللہ مجھے اس جیسا بنادینا۔ (متفق علیہ)

ترخ كويه(٢٥٩): صحيح البخاري، كتاب احاديث الأنبياء، باب واذكر في الكتاب مريم. صحيح المسلم

كتاب البر والصلة، باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلوة وغيرها

كلمات مديث: مُوسِسَات: جمع مُوسِسَة: بدكار كورت. صومعة: عبادت كاه، جواوير ي بتلي بوتى بهاور عموماً او يُي جله اور بستى سے باہر بنائى جاتى ہے۔ شارة :حسن صورت \_

میں آئے ہیں جن میں بچوں کے بولنے کا ذکر ہے۔

بن اسرائیل میں جریج نامی ایکے شخص تھا جواپینصومعہ میں مستقل عبادت میں مصروف رہتا تھا، اس کی ماں بوڑھی تھی ،اس نے آ کر یکارا،صومعہاد برہوتا ہےاں لئے وہ خود جربح تک نیا سکتی تھی اس لئے اس نے پنچے ہی ہے یکارا، جربح نماز میں تھے،وہ سوچ میں پڑ گئے ِ کہ حق اللہ فاکق ہے یاحق العبداوران کے اجتباد نے انہیں بھی راہنمائی کی کہ بندوں کی خاطراللہ کی عباوت منقطع نہ کی جائے ،ایک روایت میں ہے کدرسول کریم کانٹیل نے فر مایا کداگر جریج عالم ہوتے تو آئیں علم ہوتا کہ ماں کی بکار کا جواب دینا عبادت رب سے اولی ہے،علماء فرماتے ہیں کنفلی نماز جھوڑ کر ماں کے بلانے پر جواب دینا جاہے۔

حدیث مبارک متعد دفوا کدیم شمل ہے جن میں سے چند ریہ ہیں : اول یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے اور خاص طوریر ماں کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت بہت زیادہ ہے تھی کہ نظل نمازیر ماں کی بکاریر جواب دینے کوتر چیج دینی چاہیے اور پیکہ مال کی دعا قبول

الله تعالى ايخ نيك بندول كوآز مائشول سے نكال ليتے بين جيسا كدارشاد ہے:

﴿ وَمَن يَتَّق ٱللَّهُ يَجْعَل لَّهُ مُغْرَجًا ٢

"اورجوالله ع دُرتا بالله تعالى اس ك ليَتكى في تكلي كاراسته بدا قرمادية مين " (الطلاق: ٢)

(فتح الباري: ١/١١) ، روضه المتقين: ٣٠٨/١)

الناك (۲۲)

ملاطفة اليتيم و البنات و سائر الضعفة و المساكين و المنكسرين و الإحسان إليهم و الشفقة عليهم و التواضع معهم و حفض الجناح لهم يتيم بچون، الركون اورتمام كمزورون، مساكين اورخت حال لوكون كماته كانته مرقي ، شفقت، احبان اورتواضع بين آنا

١٠٨ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

الله تعالی فرماتے ہیں:

''اورمؤمنین کے لئے اپنے ہاز وجھکا ویجئے ''(الحجر: ٨٨)

تغیری لگات: بہلی آیت میں اللہ تعالی رسول کریم کافیج کو کواطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ الل ایمان کے ساتھ وابست رہیں ،ان کے ساتھ شفقت اور النقات کے ساتھ چیش آئیس اور اپنی فری اور مہر بانی اور عطف وکرم کا بازوان کے لئے جھاویں۔

٩ ٠ ١ . وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ وَآصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَـدُوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَدُّ، وَلَاتَعَدُّ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثَرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا ﴾

اورفر مايا:

'' اور رو کے رکھوا پنے آپ کوان کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کومنے وشام اس کی رضا کی طلب میں، اور نہ دوڑیں تیری آٹکھیں ان کوچھوڑ کر تلاش میں روتی زندگانی ونیا کی'' (اکلہف: ۲۸)

تغییری نکات:

اقد س ہوا آپ مُلْگُوْلِ کے پاس اس وقت حضرت سلمان فاری رضی القد تعالی عشا وردیگر فقراء صحابت میں نزاری جوریکس مک تھا، حاضر خدمت القد س ہوا آپ مُلْگُوْلِ کے پاس اس وقت حضرت سلمان فاری رضی القد تعالی عشا وردیگر فقراء صحابت میں نے کہا کہ ان لوگوں کے ہنا و بیجئ تاکر بھی آپ مُلْگُوْلِ کی بات من سکس ۔ اس پرآیات، زل ہو کمیں اور آپ مُلُولِیْلُ کو تھم دیا گیا کہ آپ مُلْگُولِیْلُ اپنہ تعلق انبی لوگوں ہے قائم رکھیں اور آپیس کی مداور اعام تسے ہم کا م کریں ۔ کیوں کہ بیلوگ میں وشام الشدی پیار اور ان کے تمام اعمال خالص اللہ کی رضا کے لئے ہیں، بیسب وو حالات ہیں جو اللہ تعالی کی نصرت کو اپنی طرف تھینے تا ہیں اور اندکی مدا ہے۔ کی لوگوں کے لئے آپیا کرتی ہے۔ (معارف القرآن)

٠ ١ ١ . وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ فَأَمَّا ٱلْيُنِيمَ فَلَا نَفْهُر ١ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا نَنْهُر ١٠٠٠ ﴾

اورفرمايا:

" توتم بھی میتم برظلم نه کرواور ما تکنے والے کونه چیز کو' " ( لفنی : ۹ . ۰ . ۷

تغیری نکات: تیسری آیت میں ارشاد ہوا کہ بنیموں کی خبر گیری اور دلجو کی سیجے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سیجے اور کوئی بات ایسی ندہوجس میں بنیم کی بے قعنی یا تھیر کا پہلوہ ہو۔

ا ا ا . وَقَالَ تَعَالَى:

﴿ أَرَءَ بِنَ اَلَّذِى ثِكَذِّبُ بِاللِّينِ ۞ فَلَالِكَ الَّذِفَ يَدُعُّ الْيَتِيدَ ۞ وَلَا يَعُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۞ ﴾

ور فر مایا:

'' بھلاتم نے ال شخص کو دیکھا ہے جوروز بڑا کو جھٹا تا ہے، بیودی ہے جو شیم کو دھکے دیتا ہے اور سکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔'' (الماعون: ۱-۳)

تقيري فكات: چوقى آيت يل فرايا كه يتيم و چهوز دينا، احده عكود يناا دراس كى حقارت كرنام سكين كوند كها نااورند كى كوكها نه كى حقارت كرنام سكين كوند كها نااورند كى كوكها نه كى حقيب دينام المحتاب المحتال المحتا

# فقراء سلمين كى اللدك بال قدر

٢٢٠. وَعَنُ سَعُدِ بُنِ اَبِى وَقَاصِ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ: كُناً مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةُ نَفَو فَقَالَ الْمُشُورِ كُونَ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَطُودُ هَوْلاَءِ ، لاَ يَجْتَرِنُونَ عَلَيْنا وَكُنتُ آنَا وَابْنُ مَسُعُودٍ وَرَجُلٌ مِنْ هَدُيْلٍ وَبِلالٌ وَرَجُلانٍ لَسُتُ أَسَمَيُهِمَا ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللهُ أَن يُقعَ فَحَدَّت نَفْسَه وَ فَانُولَ اللهُ تَعَالىٰ : "وَلاَ تَطُرُدِ اللهِ يَن يَدْعُونَ رَبَّهُمُ بِالْعَدَاةِ وَاسَلَّمَ مَا شَيْعَ يُرْدُونَ وَجُهَه "رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

(۲۹۰) حضرت سعدین ابی وقاص رضی الله عند بروایت ہے کہ ہم چھ افراد نبی کریم طاقتا کے ساتھ سے مشرکین نے آپ خلیجا کہا کہ ان لوگول کواپنے پاس سے مثادیں کہیں ہیم پر جری نہ ہوجا کیں اور میں تھا اور ابن مسعود تھے اور مذیل کے ایک آدمی شے اور بلال تھے اور دوآ دمی اور تھے جس کے نام مجھے یا ذمیس ، رسول اللہ نظافیا کے ول میں وہ بات آئی جو اللہ نے عیابی ، جس پر آپ مُنْ تَعْلِم نے سوچا تو اللہ تعالٰی نے بدآیات نازل فرما ئیس اور جولوگ رکارتے ہیں اپنے رب کوشیح وشام اس کی رضا کی طلب میں ، آپ انہی کے ساتھائے آپ کورو کے رکھے۔ (مسلم)

م الله عنه (۲۲۰): صحيح مسلم، كتاب فيضائل الصحابة، باب في فضل سعد بن ابي وقاص رضي الله

نفر: تین سے لے کروں تک کافراد کوففر کہتے ہیں۔ اُطراد : تکال دیجئے۔ طرد طرد ا (باب فعر) دور کرنا، كلمات مديث: ایک طرف کرنا۔

ا یک مرتبدر سول کریم خافیجا کے پاس اقرع بن حابس اور عیبینہ بن حصن فزاری آئے، یہ مؤلفۃ القلوب تھے یعنی شرح عديث: رسول کریم ٹلکٹر ان کے ساتھ مالی صن سلوک فرماتے اور رغبت رکھتے کہ شاید بیلوگ اسلام لے آئیں، نی کریم ٹلکٹر کا کے پاس اس وقت نقراء،صحابہ بیٹھے ہوئے تھے جیسے *حفرت سلمان فاری رضی ا*للہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صبیب رضی اللہ تعالیٰ عنەحفرت ممار منی اللہ تعالیٰ عنه اورحفرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ ہم عرب کےسر دار ہیں ہم ان فقراء کے ساتھ بیٹھیں گے قانبیں ہمارے سامنے بولنے کی جرأت ہوجائے گی۔آپ ایسا کیجئے کہان کوہٹادیں یا ہمارے لئے علاحدہ مجلس کا انتظام کرلیں تا کہ ہم آب مُؤْتِرُمُ كى بات س تكيس-

رسول الله مُكَافِّظ كدل مين خيال بيدا مواكدكيا بعيد إس طرح بدلوك اسلام لي آسمي دائة مين حضرت جرائيل عليد السلام بد آیات لے کرنازل ہوئے کہ آپ مُلَّقِظ انبی حضرات کے ساتھ جڑے رہیں اوراینے آپ کوان سے جدا نہ کریں ، کہ پید خضرات منج وشام این رب کو پکارتے ہیں اور صرف اس کی رضا کے طالب ہیں۔

علماء فرماتے میں کہ حدیث کامفہوم ہیہ ہے کہ اللہ کے یہاں قدرو قیمت ایمان والوں کی ہے۔اہل دنیا اورونیا کی شان وشوکت کی اس کے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔جولوگ ایمان ہے اوراعمال صالحہہ محروم میں خواہ وہ دنیاوی لحاظ سے کتنے ہی بلند کیوں نہ مول ،آخرت يل وه بحثيت ين - (روضة المتقين: ١/٠١٠ ، شرح صحيح مسلم للنووى: ١٤٧/١٥)

## رسول الله تلطيط فقراء مسلمين كاحمايت

٢٢١. وَعَنُ اَبِيُ هُبِيْرَةَ عَآئِذِ بُن عَمُووِ الْمُزَنِيّ وَهُوَ مِنُ اَهُل بَيْعَةِ الرَّضُوان رَضِيَ اللهُ عَنُهُ أَنَّ اَبَا سُفُيانَ آتَى عَلَىٰ سَلُمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلاَلِ فِي نَفَوِفَقالُوا مَا آخَذَتُ سُيُوفُ اللَّهِ مِنْ عُدُوِ اللَّهِ مَأْخَذَهَا. فَـقَـالَ اَبُـوُ بَكُرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : اَتَقُولُونَ هَذَا لِشَيْخ قَرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمُ ؟ فَاتَى النِّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآخُبَرَه ۚ فَقَالَ : "يَا آبَابَكُو لَعَلَّكَ ٱغْضُبُتَهُم ؟ لَئِنْ كُنْتَ ٱغْضَبْتَهُمُ لَقَدُ ٱغْضَبْتَ رَبَّكَ ۖ فَٱتَاهُمُ فَقَالَ : يَا اِخُوَتَاهُ أَغُضَبْتُكُمُ؟ قَالُوا لاَ ، يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَخِيُ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ . قَولُهُ " "مَا خَذَهَا" أَى لَمُ تَسْتَوُفِ حَقَّهَا مِنُهُ. وَقَوْلُهُ "يَا اَحِىٌ" رُوِى بِفَتْحِ الْهَمُزَةِ وَكَسُرِ الْخَاءِ وَتَخْفِيْفِ الْيَاءِ وَرُوىَ بِصَمَّ الْهُمُزَةِ وَفَتُح الْخَاءِ وَ تَشْهِ يُدِ الْيَآءِ .

(۲۹۱) حضرت عائذ بن عمروضی الله عند جوابل بیعت رضوان ش سے بیں ان سے مروی ہے کہ ایوسفیان کا سلمان صبیب اور بلال رضوان الله علیم ہے یا ہی سے گزر ہوا تو انہوں نے کہا: کیا الله کی تلواروں نے اللہ کے دخمن میں اپنی جگہ نیمیں بنائی ، حضرت ابو یکر رضی الله تعالی عند نے خدمت اقد س میں آگر رضی الله تعالی عند نے خدمت اقد س میں آگر عوض کی ہو آ ہے بگا چھڑا نے فر بایا بہیں تم نے ان کو ناراض تو نہیں کردیا ، اگر تو نے ناراض کردیا ، تو تم نے اپنے رب کو ناراض کردیا ، حضرت ابو یکر رضی الله تعالی عندان کے پاس آئے اور فر بایا ، بھائیو! شاید میں نے تمہیں ناراض کردیا ، وہ بولے نہیں اے ہمارے بھائی ! اللہ آپ کی مغفرت فربائے۔ (مسلم )
کی مغفرت فربائے۔ (مسلم )

منا حدٰ ها : لیخی تلوار نے اپنا حق وصول نمیس کیا۔ یا آسعی : ہمزہ کے زیراور خاء کے زیراور یاء کے سکون کے ساتھ بھی روایت کیا عمل ہے اورالف کے بیش اور فاء کے زیراور یاء شدد کے ساتھ بھی روایت کیا گیا ہے۔

تَحْقَ الالا): صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال رضي

الله تعالىٰ عنه .

راوى مدين: حضرت عائذ بن عرومزني رض التدعية عديديش رسول كريم تلقظ كرماته تقدان سرات احاديث مروى ميل من الله عند من الله عند الكمال : ١٨٦١)

كلمات صديد : أغُضَبَتَهُم: تم في أنيس ناراض كرويا عضب: عصد الرافعي أغضبه: است ناراض كرويا سيوف: تلواري واحد سيف: تلوار

شرح حدیث: حضرت سلمان ،صهب ، بلال اوردیگر صحابه کی ایک جماعت کے پاس سے حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عشد کا گزرہوا ، یعنی اس وقت جب وہ اسلام نہ لائے تقے اور سلح حدید بیدیہ دی گئی ، ان حضرات نے کہا کہ اسلام کی تلوار نے ابھی اس شخص کا فیصلہ بیس کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی بعید تعالیٰ عند نے اس جملے کو مناسب نہ سمجھا تو انہوں نے ابوسفیان کی خاطر کہا کہ تم قریش کے سردار کے بارے بیس ایسا کہدرہے ہو؟ حضرت ابو بکروضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل بیس بیا بات تھی کرشا بدا بوسفیان نرم پڑ جا کیس اور ان کا دل سردار کے بارے بیس بیات تھی کرشا بدا بوسفیان نرم پڑ جا کیس اور ان کا دل اسلام کی طرف اکی جو جا گئے۔

مگر جب حضرت ابو بکررضی القد تعالی عند نے بیر بات آ کر رسول الله خالفا کو سنائی ، رسول الله خالفا کے آپ رضی الله تعالی عند کو سنید فر مایا کہ ان لوگوں کا اللہ کے یہاں بردا بلند مقام ہے، کہیں تم نے ان کو ناراض تو نمیں کردیا۔ ان کی ناراضگی تبہارے رب کی ناراضگی ہے، حضرت ابو بکررضی اللہ تعالی عند بیرس کرفوراً ان حضرات کے پاس آتے اور بولے میرے بھائیو! کیا تم میری بات سے ناراض ہوگتے ہو، انہوں نے کہائیس ہم آپ سے ناراض نہیں ہوئے ، اللہ آپ رشی اللہ تعالی عنہ کی مفضرت فرمائے۔ یعنی بیدهفرات بھی جان گئے تھے کہ حفزت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جوفر مایا دواس لئے فرمایا کہ حفزت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی جانب رغبت دلاسکیں۔

حديث مبارك يست معلوم بهوا كهسلمان رمني الله تعالى عنه، بلال رضي الله تعالى عنداورصهيب رضي الله تعالى عندوغير بهم كامقام ومرتبه کیا تھااوروہ عظمت کے اس مقام پر پہنچ گئے کہ اللہ کے رسول ناٹیجا نے ان کی نارانسگی کواللہ کی نارانسکی کا سبب قرار دیا،اوراس حدیث مبارک ہے ریجھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کس طرح ﴿ رُحَمآ اُء بینہ ﷺ ﴾ کی تغییر ہے: ہوئے تھے کہ ان کی سوچ اور فکر کے زاویئے بھی متحد ہو گئے تھے اور جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عندان کے پاس آئے تو انہوں کے برجستہ کہا کہ ہم آپ سے نارامن نہیں بلکہ آپ کے لئے دعا گونیں - (روضة المتقين: ١/١ ٣١ ، دليل الفائحين: ٦٢/٢)

# یلیم کی کفالت کرنے والے کا مرتبہ

٢٢٢. وَعَنُ سَهُـلِ بُنِ سَعَدٍ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " آنَا وَكَافِلُ الْبَيِّيُم فِي الْجَنَّةِ هَٰكَذَا " وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسُطِحْ وَفَرَّجَ بَيُنَهُمَا رَوَاهُ الْبُخَارِي .

"وَكَافِلُ الْيَتِيُم" : ٱلْقَآئِمُ بِٱمُورِهِ .

(۲۶۲) حضرت بهل بن سعدرضی الله عند ہے روایت ہے کہ رسول الله ظافیخ نے فرمایا کہ میں اور يتيم كافيل جنت میں اس طرح ہوں گے اور آ ب نکاتی کا نے اپنی سبابہ اور درمیانی انگل ہے اشارہ فرمایا کہ دونوں کے درمیان ذرای جگہتی۔ (بخاری) كافل البتيم: كمعنى مين يتيم كى وكيه بحال كرف والا

تخ تح مديث (٢٧٢): صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب اللعان.

كلمات حديث: كافل: كفالت كرف والا، وكي جمال كرف والا ، كفي كفال كفالة، (باب نفر) كسي كي خر كيري كي ذمداري لي

یتیم کی دکیے بھال کا اجروثواب اوراخری درجات کی بلندی کا انداز واس حدیث مبارک ہے ہوتا ہے کہ آپ شُکھنا نے فرمایا کہ میں اور میتیم کی دکھیے بھال کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے اورآ پ مُکافیخانے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگل ہے۔ اشارہ فرمایا، واضح رہے کہ انگشت شہادت اور درمیانی انگل کے درمیان کوئی انگلی نہیں ہوتی۔اس سے بیتیم کی کفالت کرنے والے کا آخرت میں مقام اور جنت میں اس کے اعلیٰ مرتبہ کا اظہار ہوتا ہے۔ (روضة المنقبن: ١١٢١)

٢٢٣. وَعَنُ اَبِيْ هُوَيُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَافِلُ الْيَتِيْمِ لَهُ" أَوْلِغَيْرِهِ آنَا وَهُو كَهَا تَيُنِ فِي الْجَنَّةِ " وَآشَارَالرَّاوِى وَهُوَ مَالِكُ بُنُ آنَسِ بِالسَّبَابَةِ والْوُسُطَحِ ، زَوَاهُ

مُسُلِدُ

وَقَرْلُه وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. "اَلْيَتِهُمُ لَه اَوْ لِغَيْرِهِ " مَعْنَاهُ : قَرِيْبُه اَوِ الْآجُنَبِيُّ مِنْهُ فَالْقَوِيْبُ مِعْلُ اَنُ تَكُفُلَه اَمُّه اَوْجَدُه اَوْ اِحْرَةٌ اَوْ عَيُرُهُمْ مِنْ قَرَابَتِهِ. وَاللَّهُ اَعَلَمُ .

(۲۶۳) حضرت ابو ہر روضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کدرسول اللہ فافیل نے فر مایا کہ میں اور میتیم کا فیل، خواہ پیتیم کا قربی رشتہ دار ہو یا غیر ہو، جنت میں اس طرح ہول گے، اور راوی نے جو مالک بن انس میں سبابداور وسطی سے اشارہ کیا۔ ( جسلم ) البتیم له ، أو لغیرہ : کے معنی میں فیس کا قریب یا اس کا اجنبی ہونا اقریب مثلاً نال، داوا، بھائی، یا اور کوئی رشتہ دار۔

تخ عَ مديث (٢٧٣): صحيح مسلم، كتاب الزهد، باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم.

شر**ن مدیث**: یقیم کارشته داراس کافیل ہو یا کوئی اوراس کافیل بنا ہواللہ کے یہاں عظیم اجروثو اب کے مستحق ہوں گے، چنانچہ روایت ہے کہ دسول کریم ٹائیٹر نے فرمایا کہ جو تخف کسی مسلمان میتم کو اپنے گھر میں رکھ کر کھلائے پلائے اللہ تعالی اس کو ضرور جنت میں داخل کریں گے۔ (روضۂ المنفین: ۱۳/۱)

حقیقی مسکین جوابے کوسوال سے بچار کھے

٢٢٣. وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ "لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الّذِي تَرُدُهُ التّمْوَةُ وَالتَّهُ مَرَّانِ وَلاَ النَّلْفَهَ وَلاَ النَّلْفَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ "لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلاَ النَّلْقَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلاَ يَقُولُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُهُ اللَّقَمَةُ وَاللَّقُمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَانَ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

(۲۹۲) حصرت الوہر رورض اللہ عنہ ہے روایت ہے کررسول اللہ تُلَقِقُ نے فرمایا کہ سکین وہ ٹیس ہے جوایک رو مجبوریا ایک دولتمہ ما نگل بحرے مسکین وہ ہے جوسوال کرنے ہے بچے۔ (شنق علیہ)

صحیمین کی ادرایک روایت میں ہے کہ سکین وہ نہیں ہے جولوگوں کے پاس چکر نگائے اور لقمہ دولقمہ اور مجمور دو مجمورات واپس لوٹادیں بلکہ سکین وہ ہے جواتنا بال نہ پائے جولوگوں ہے اس کو بے ٹیاز کردے اور نہ کی کواس کا پیتہ ہو کہ اسے صدقہ کرے اور نہ وہ خود کسی ہے سوال کرے۔

تُرْ تَعْمِيثُ (٢٩٣): صحيح اليخاري، كتاب الزكزة، باب قول الله تعالىٰ لا يسئلون الناس إلحافا . صحيح مسلم، كتاب الزكزة، باب المسكين الذي لا يجد غني .

كلمات مديد: يَسَعفُف، تَعَفَّف (باب تفعل) بإكدامتي اختيار كرنا، وست سوال وراز كرناء عَفَّ، عِفَّة (باب نفر) غير ستحن كام دك جاناء شرح حدیث: مسکنین سکون سے ہے،امام قرطبی رحماللد فرماتے ہیں کہ سکنین کو سکنین اس لئے کہتے ہیں کہ مال کی کمیا بی سے اس کے اندر حرکت کرنے کی بھی سکتے نہیں رہی، اور حدیث مبارک میں فرمایا کہ سکنین وہ نہیں ہے جو دست سوال دراز کرے، لوگوں کے گھرول کے چرک کے چار اگا کے اور اسے مجبور دو مجبور اور لقہ دولقہ درے کر لوفادی، بلکہ سکنین وہ ہے جس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ اسے بے نیازی حاصل ہو، مگروہ نہ سوال کرتا ہے اور نہ اپنی شرورت فاہر ہونے دیتا ہے۔

مقصودیہ سے کداس طرح کے باعفت ضرورت مندکوتلاش کر کے اس کی ضرورت کو پورا کرنا عنداللہ بڑے اجروثواب کا کام ہے۔ (روضة المنقین: ۱۳۱۲) دلیل الفالحین: ۲۹۲۲)

٢٧٥. وَعَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"اَلسَّاعِيُ عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالُمُجَاهِدِ فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ" وَاحْسِبُهُ قَالَ: " وَكَالْقَانِمِ الَّذِيُ لاَ يَفْتُرُ وكَالصَّائِمِ الَّذِيْنِ لاَ يُفْطِرُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(۲۹۵) حصرت ابو ہر پر ہ درض اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ آپ ٹاٹھٹا نے فر ما یا کہ بیوہ اور مسکین پر فرج کرنے والا اس مجاہد کی طرح ہے جواللہ کے رائے میں جہاد کر لے ، راوی کہتا ہے کہ میراخیال ہے کہ بید بھی فر ما یا کہ وہ اس شخص کی طرح ہے جو رات کو نماز میں کھڑ اربتا ہے تھکا نبیں ہے اور اس روزہ دار کی طرح ہے جو افظار نبیس کرتا ۔ (منفق علیہ)

تْخَ قَ مديث (٢٢٥): صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب الساعي على الأرملة. صحيح مسلم، كتاب الزهد، باب الإحسان إلى الأرملة المسكين.

كلمات مديد: أَرْمَلَة : يوو جمع أزامل . أرامل : ماكين مروعورت .

شرح مدیث: غریب اور بے سہاراعورتوں کی کفالت اور ؛ کیو بھال اور مساکیین کی و کیو بھال بڑا اجروثو اب کا کام ہے، پیعنی جب کوئی شخص مستقل طور پر اس طرح کے اہل احتیاج کی خدمت اپنے ذمہ لے لے اوران کے اخراجات کی کفالت سنعبال ہے، اس کے بارے بیں فرمایا کہ وہ ایسا ہے جیسے مجاہد فی سبیل اللہ یا اس شخص کی طرح جوساری رات عبادت کرتا اور دن کوروزے رکھتا ہے۔

(روضة المتقين: ٣١٤/١ ، دليل الفالحين: ٦٦/٢)

براولیمہ جس میں فقراء کوشریک نہ کیا جائے

٢٢٧. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "شُرُّ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يَمُنَعُهَا مَنُ يَاتَيْهَا وَيُدُولُهُ " رَوَاهُ مُسُلِمٌ وَفِي رِوَايَةِ يَمُنعُها مَنُ فِي رِوَايَةِ فَى الطَّعَامُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ " رَوَاهُ مُسُلِمٌ وَفِي رِوَايَةِ فِي الصَّحِيْحِيُن عَنُ آبِي هُويُورَةَ مِنْ قَوْلِهِ: "بِنُسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُذْعَىٰ إِلَيْهَا الْا غُنِيآءُ وَيُتُرَكُ الْعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُذْعَىٰ إِلَيْهَا الْا غُنِيآءُ وَيُتُرَكُ الْفَقَرَةُ عُنْ اللَّهُ عَلَى الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُذْعَىٰ إِلَيْهَا الْا غُنِيآءُ وَيُتُرَكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُذْعَىٰ إِلَيْهَا الْا غُنِيآءُ وَيُتُرَكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّعْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَامُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَ

(۲۶۶) حضرت البوہر یہ درضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ نبی کریم مُنطِقِهٔ نے فرمایا کہ کھانوں میں برا کھانا اس ولیمہ کا ہے جس میں آنے والوں کور دکا جائے اور افکار کرنے والوں کو ہلایا جائے اور جس نے افکار کیا اس نے اللہ وارسول سے تھم کی نافر مانی کی۔ (مسلم) صحیحیین کی ایک اور دوایت میں حضرت ابوہر یہ ورضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ برا کھانا اس ولیمہ کا کھانا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور فقر اوکوچھوڑ ویا جائے۔

تَّرِ تَحَدِيث (٢٢٦): صحيح البخارى، كتاب النكاح، باب من ثرك الدعوة. صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعى إلى الدعوة.

كلمات مديث: يأباها: السي الكاركر \_ أبي إباء (باب فتح وضرب) الكاركرناب

شرح حدیث: شرح حدیث: آنا چاہتے ہیں، اوران امیرول کو اور دولتندول کو اور صاحب حیثیت لوگول کو بلایا جاتا ہے جن کوآنے کی فرصت نہیں ملتی اور وہ آنائہیں چاہتے، حالانکہ ولیمہ کی دعوت کو تبول نہ کرنا اللہ کی اور اللہ کے رسول ظافیا کی نافر مانی ہے۔

حدیث مبارک میں آئندہ زبانے کی خبر دی گئی ہے کہ آنے والے دور میں لوگ دعوت ولیمہ کو بڑے لوگوں سے تعلقات قائم کرنے کا ذریعے بنالینگے ان بحافل میں ان کی تکریم اور عزت کریں گے ،ان کے لئے جداا ہتمام کریں گے ،اوران کوشوق ورغبت سے بلائمیں گے ، اور دہ آنانہ جا ہیں گے ،اورغریول کوئیس بلایا جائے گا حالا تکدا گرانہیں بلایا جائے تو وہ آجائیں گے۔

مقصو وحدیث بیہ ہے کددعوت ولیمد میں شرکت کرنی چاہئے اور صاحب دعوت کو چاہئے کہ وہ اسپنے رشتہ داروں اور اہل تعلق کو مقدم ر کھے اور ضرورت مندون اور غرباء اور ساکین کو کھلائے کہ خیر و برکت ای کھانے میں ہے جس میں غربیب شریک ہوں۔

(فتح البارى: ١٠٢٨/٢) ووضة المتقين: ٢١٤/١)

بجيول كى پرورش كى فضيلت

٢٧٧. وَعَنُ آنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "مَنُ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبُلُغَا جَآءَ يُومَ الْقِيَامَةِ آنَا وَهُوَ كَهَا تَيْنِ" وَصَمَّ أَصَابِعَه ' رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

" جَارِيَتُيُنِ " أَيُّ بِنُتَيُنِ ..

(۲۶۷) حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ بی کریم ٹائیڈ نے فر مایا کرجس خص نے دولز کیوں کی پرورش کی یہاں تک کدو وبالغ ہو گئیں وہ روز قیاست آئے گااور بیرائٹوہ اس طرح ،ول گے، آپ ٹائیڈ ان نے انگیاوں کو ملا کراشارہ کیا۔ (مسلم ) جارتین کے معنی دولز کیاں۔

م الله عنه (٢٧٤): صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الإحسان إلى البنات .

کمات مدید: عال: پرورش کی، گهراشت کی عال، عولا (باب نفر) عال الرجل عباله: این بچول کی پرورش اور کفالت کی ۔

شرح مدیث: دولز کیول کی پر درش،ان کی کفالت اوران کی نگبداشت کرنایبال تک که وه بالغ جوجا کمین بهت اجروثواب کا کام جادر عنداللهٔ اس کا درجهاس قدر ہے کدرسول کریم تنگفتا نے فرمایا کہ میں اور بیرتنص جنت میں اس طرح بھول گے اورآپ تنگفتا نے اپنی انگشت شہادت اور درمیان کی انگلی ملاکرا شارہ فرمایا۔

صدیث مبارک میں بطور خاص لڑکیوں کی کفالت ، پرورش اور تربیت کا ذکر فرمایا کیوں کہ بالعموم لڑکیاں کمزور ہوتی ہیں اور معاشرے میں ان کوکم حیثیت خیال کیا جاتا ہے، بالخصوص عرب کے جابلی معاشرے میں لڑکی ننگ وعار کی علامت تصور کی جاتی گانگائی نے ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی پرورش و تربیت کا مقام اس قدر بلند فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود مردوں کے لئے قابل رشک ہے بالخصوص جبکہ لڑکیاں میٹیم اور بے سہارا بھی ہوں۔

(شرح مسلم للنووي رحمه الله : ١٤٧/١٦ ، روضة المتقين : ١٥/١ ، دليل الفالحين : ٦٨/٢)

٢٦٨. وَعَنُ عَآتِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عُنُهَا قَالَتُ: دَحَلَتُ عَلَى امْرَاءَ ةٌ وَمَعَهَا إِنْتَانِ لَهَا تَسُأَلُ فَلَمُ تَجِدُ عِنْدِى شَيْدًا غَيْرَ تَمُرَةٍ وَاحِدَةٍ فَاعَطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمْتُهَا بَيْنَ إِنْتَيْهَا وَلَمُ تَأْكُلُ مِنْهَا ثُمُّ قَامَتُ فَحَرَجَتُ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَاخْبَرُتُهُ فَقَالَ: " مَنُ أُبْتُلِيَ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْعِ فَاحْسَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَ فَا فَالْحَبْرُتُه وَقَالَ: " مَنُ أُبْتُلِيَ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْعِ فَاحْسَنَ إِلَيْهَ كُنَّ لَهُ سِرَّا مِنَ النَّارِ " مَتَّالِهِ قَلْمُ عَلَيْهِ .

(۲۹۸) حضرت عائشرف الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الكه عنها كرتى بين كديمر بياس الكهورت إلى دولا كيول كما تهد آئى، اس في سوال كيا، اس وقت مير بي بياس مجورتنى، وه ش في السد يدى، اس في وه دونو للزكول مين تشيم كردى اورخود يين كهائى، پھروه كمرى بوئى اور چلى گئى۔ نى كريم طاقع شريف لائے تو ش في آپ طاقع سے ذكر كيا، آپ طاقع في مايا كدجوان لاكوں كرسليل مين آنما يا كيا اور اس في ان كرماته اليها برتا ذكرا تو يو كياں اس كيليد جنم كي آگ سے برده بن جاكس كي كي

تُرْقَ طيف (٢٦٨): صحيح البخارى، كتاب الزكوة، باب اتقواالنار ولو بشق تمرة. صحيح مسلم، كتاب الروالصلة، باب فضل الإحسان إلى البنات.

كلمات مديد: أَبْنُلِي : آزمايا كياء آزمانش من والأكيار بَلي بَلاة (باب نفر) آزمانا

شرح حدیث: اسلام نے قبل اہل عرب میں لڑکیوں کی حیثیت بہت گری ہوئی تھی اور عورتیں بہت تقیر تھی جاتی تھیں، قرآن کریم میں اس وقت کی صورت حال کا ایک نقشہ تھنچ کرر کھ دیا گیا ہے کہ جب کسی کوآ کر خبر دی جاتی کہ تیر لے لڑکی ہوئی ہے توغم پی لیتا اور رخ سے اس کا چیرہ سیاہ پڑجاتا ہے، وہ لوگوں سے شرم کے مارے چھپتا کھرتا کہ اس کے یہاں لڑکی ہوئی ہے، سوچ میں پڑجاتا کہ اس ذات کو

برداشت كرے ياأس الركى كوجا كرمني ميس دباآئے۔

ال معاشرتی ما جول میں اللہ کے رسول تا الله آخر مارہے ہیں کہ اگر کسی کوان لڑکیوں کی آنر مائش پیش آگی اور اس نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا تو دواس کے لئے جہنم کی آگ ہے تجاب بن جائیں گی، لینی بدلڑ کیاں اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان صائل ہوجائیں گی، اور اسے جہنم میں جانے سے بیجالیس گی۔ (شرح مسلم للنووی: ۱۸۷۱ ، روضة المعنقین: ۱۸۲۱)

# الركيال قيامت كون آگ سے جاب بن جائيں كى

٢٦٩. وَعَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُها قَالَتُ : جَآءَ تُبِى مِسْكِيْنَةٌ تَحْفِلُ إِبْنَتَيْنِ لَهَا فَاطَعَمْتُهَا - قَلاَثَ تَجَدَّ وَعَنُ عَآئِشَةً وَضِمَ اللهُ عَنُها قَالَتُ : جَآءَ تُبِى مِسْكِيْنَةٌ تَحْفِلُ إِبْنَتَيْنِ لَهَا فَاطَعَمْتُهَا إِبْنَتَاهَا وَلَوْتُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلْمُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ تُولِدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا ، فَاعْجَبْنِي شَأَنُهَا فَذَكُوثُ الَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "إِنَّ اللَّهَ قَلْ اَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ اَوْ اَعْتَفَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ " وَوَاهُ مُسْلِمٌ . صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللّهِ

و ۲۹۹) حضرت عائشرض الله عنها سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ بحر بیاس ایک مکین مورت آئی ،اس کی دو لاکیاں تھیں، میں نے استے میں کھور ہے کھانے کے لئے دیدیں۔اس نے ان دونوں لاکیوں کوایک ایک تھورد بیدی اورا لیک کھورکھانے کے لئے ان کی اس نے اس کھورکوجس کووہ کھانے کا ارادہ کردی تھی چیرا اوردونوں کو دیدیا، تھے اس کی یہ بات پشد آئی اور میں نے یہ بات رسول الله تا انتخاب کر کی تو آپ سلی الله علیوملم نے فرایا الله تعالی نے اس کے لئے اس کی کہ جنت واجب کردی یا اس کی وجہ سے اسے جہم سے زادی تل گئے۔ (مسلم)

تر تك مديث (٢٧٩): صحيح مسلم، كتاب البرو الصلة، باب فضل الإحسان إلى البنات.

كلمات حديث: فَشَقَّتُ: الله في جِرار شق، شقا (باب نفر) بها أنا، جِرنار شقاق: با بهي اختلاف -

شرح عدید: ضعیف اور ناتوال لز کیول کی پرورش اور شکین مال کی ان پر ایسی شفقت اور زهمة للعالمین کا وفور رحمت اوراس عورت کے لئے جنت کی بشارت ۔

بوی اینے شوہر کے مال میں صدقہ کرسکتی ہے بشرطیکہ شوہر کی طرف سے اجازت ہواور اس صورت میں دونوں کو اجر ملے گا، بیری کو صدقہ کرنے کا اور شوہر کور ضامندی فاہر کرنے اور دونوں کوان کے حسن نیت کا۔

(شرح مسلم للنووي: ١٤٨/١٦) ، نزهة المتقين: ٢٦٥/١)

# كمزوراور يتيمون كاحق

٢٧٠. وَعَنْ اَبِي شُويُحِ خُويُلِلِدِ بُنِ عَمْرٍو الْخُزَاعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّحَ اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: "اَللَّهُمَّ إِنِّى أُجَرِّجُ حَقَّ الصَّعِيْفَيْنِ الْيَتِيْمِ وَالْمَرَّأَ قِ " حَدِيْتٌ حَسَنٌ رَوَاهُ النَسَائِي بِاِسْنَادِ خِيَدٍ وَمَعُسَىٰ " أُحَرِّجُ": ٱلْحِقُ الْحَرَجَ وَ هُو أُلِا ثُمُ بِمَنُ صَيَّعَ حَقَّهُمَا وَٱحْذِرُ مِنُ ذَلِكَ تَحَذِيْوًا بَلِيُعًا وَأَذْ جُرُ عَنْهُ زَجُوًا أَكِيْدًا.

( ۲۷۰ ) حضرت خویلد بن عمروخزاعی رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی کریم تُلَقِفًا نے فرمایا کداے اللہ! میں ڈرتا موں دو کمزوروں کے حق کے بارے میں پیتم اور کورت۔

حدیث حسن ہے، نسائی نے سندجید سے روایت کیا ہے۔

اُحَــرِّ ہُے کے معنی میں حرج محسوں کرتا ہول لینی گناہ اس خف کے لئے جوان کے حق کوضا کئے کرے اور میں اس ہے جوب ڈرتا ہول اور خت تاکید کے ساتھ اس سے رو کتا ہول۔

تر تي مسند الامام احمد بن جنبل: ٢٧٩٧ .

مادى حديث: حضرت ابوشرى خويلدىن عمروضى الله عند فتح مكه يقل اسلام لائ اور فتح مكه مين شركت قرما كى مين احاديث م مقول بين جن مين دوشق عليه بين مركية هين مدينه منوره مين انقال فرمايا - (الإصابة في التمييز الصحابة)

کلمات صدیف: اُخـــرِّ نے کے معنی ہیں جرج محسوں کرتا ہوں ، جرج ہے جس کے معنیٰ گناہ کے ہیں۔ جرج کے معنی تنگی اور دشوار می کے ہیں۔۔

شرح صدید:

رحمة للعالمین تافیلات فرایا کریس اپی امت کاوگوں کے بارے بیں خاص طور پر دوافراد کے حقق تی کے ضا لکع
کرتے اوران کے پوراند کرنے ہے ڈرتا ہوں، اورای لئے ان کی تخبہ ہے تاکید کرتا ہوں، یار بار فہمائش کرتا ہوں، یہ دو ہیں: یہتم اور
عورت، کہ یہ دونوں اس فدر کمزور ہیں کہ اللہ کے سواان کا کوئی نہیں ہے اور جس کا اللہ ہواں کے حق کے بارے ہیں بہت تخاط رہنے کی
ضردرت ہے، حدیث مبارک ہیں یہتم کا ذکر پہلے فربایا کہ دو کمزوری ہیں عورت ہے بڑھا ہوا ہے، غرض حدیث مبارک ہیں اس امر پر
شدت ہے تعمید کی گئی ہے کہ دیکھو کمیں تم پیٹم اور کمزور لوگوں کا حق اداکرنے میں کو تابی کرنے لگو بہبارے او پر لازم ہے کہ تیموں اور
عورتوں کی ہمدردی اور مواسات ہیں کوئی کسریاتی نہ چھوڑ و، اس تھم ہیں شوہر بھی داخل ہیں کہ آئیس جا ہے کہ دوا پی ہویوں کے ساتھ حسن
سلوک کریں اوران کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کریں۔ (روضة المنتقین: ۱۷۷۸)

## ضعفاء كى بركت سے رزق ملنا

٢٧١. وَعَنُ مُصْعَبِ بُنِ سَعُدِ بُنِ آبِيُ وَقَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنُهُمَا قَالَ: رَاى سَعُدٌ اَنَّ لَهُ فَضُلاَ عَلَے مَنُ دُونَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلُ تُنْصَرُونَ وَتُرزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمُ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُ هَنَّ مُلْ الْبُرُ فَائِقٌ فِي صَحِيْحِهُ مُتَّصِلاً عَنُ الْمُحَارِيُ الْبُرُ فَائِقٌ فِي صَحِيْحِهُ مُتَّصِلاً عَنُ

مُصْعَبِ عَنُ ٱبِيِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ .

(۲۷۱) حضرت مصعب بن سعد بے روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص کوخیال ہوا کہ انہیں اپنے ہے کم تر لوگوں پرفضیلت ہے، اس برنی کر کے کا گفتار نے فرمایا کہ انہی کم زور لوگوں کے سب سے تمہاری مدوکی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جا تا ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کومرسل روایت کیا ہے کیوں کہ مصعب بن سعد تابعی ہیں، اور حافظ ابو بحر برقائی نے اپنی سیح ہیں از مصعب از والد خود مصل روایت کیا ہے۔

تخ تا مديث (٢٤١): صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب من استعان بالضعفاء والصالحين.

كلات مديث: تُرزَقُون: تهمين رزق وياجاتا جدرزقه، رزقًا (باب نصر) رزق بينجانا، ويناء طاكرنا

مر صحدیث:

مر سحدیث الله عند الم الله و الله الله عند بر سا اوصاف کمال کے صال صحابی رسول تاثیق بیتے ۔ ان میں بہادری اور

مر سے الوگوں پر سیقت کا پہلو ہے ۔ چنا تج عبدالرزاق نے روایت کیا ہے کہ حضرت سعدرضی اللہ عند نے عرض کی یا رسول

مر سول کو کی محفوں کو محالی اور اپنے ساتھوں کا مدافع ہو، کیا اس کا حصد و بی ہوگا جو سب لوگوں کا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ جس فضل کا

مر سایل کہ طرح سعدرضی اللہ تعالی عند کے دل میں پیدا ہوا تھا وہ فیٹیمت کے حصد میں زاکد حصد پانے کا حنیال تھا ، جس پر رسول اللہ تاثیق اللہ عند اللہ عند کے دل میں پیدا ہوا تھا وہ فیٹیمت کے حصد میں زاکد حصد پانے کا حنیال تھا ، جس پر رسول اللہ تاثیق اللہ فیڈی اللہ عند کی ایک اللہ عند کی دوراؤگ جس پر موال اللہ تاثیق اللہ عند ہیں ہوں کے دوراؤگ جس کے دراؤگ جس کے دراؤگ جس کے دراؤگ جس کے دراؤگ میں دعا موراؤگوں کی دعا ہو نماز اوران کے اطاع کی وجہ جنائی نے فتح ونصرت اس کے کمزورلوگوں کی دعا ہو نماز اوران کے اطاع می وجہ سے عطافر مائی ہے۔

سے عطافر مائی ہے۔

سے عطافر مائی ہے۔

غرض رسول کریم تفایق نے مصرت سعد کو جو جواب دیا اس کا مقصد بیر تھا کہ ان کے دل میں جو بیہ خیال آیا کہ شاید جنگ میں فتح ونصرت کا معیاران کی باان جیسے لوگوں کی شجاعت ہے تو ایبائہیں ہے بلکہ محاملہ اس کے برعکس ہے کہ فتو حات کا دروازہ فقرا او کی دعاؤں سے کھاتا ہے ادرا نہی کے طفیل سب کورزق ماتا ہے۔

(فتح الباري: ٢ /١٧٨/، روضة المتقين: ١ /٣١٨/ ، دليل الفالحين: ٧٤/٢)

# مجھے کمز ورلوگوں میں تلاش کرو

٢٧٢. وَعَنْ اَبِي السَّرَدَآءِ عُويُمِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :" ابْعُوْيِي الضَّعُفَآءَ فَائِمَا تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِصَعْفَائِكُمْ" رَوَاهُ ابْوُدَاؤُهُ بإنسناهِ جَيِّدٍ .

( ۲۷۲ ) حضرت ابوالدرداءعو بمررضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ٹیں نے رسول الله طُالْقُلُم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ ججھے کمزور

لوگوں میں تلاش کروکد کروروں کے سببتہ ہاری مدوہوتی ہاور تہمیں رزق دیا جاتا ہے۔ (ابوداؤد نے اس صدیث کو بسند جیردوایت کیا)

م المعاد عنه المعال: المن الله الله المعاد، باب في انتصار بأرذل الخيل والضعفة .

رادی مدیت: حضرت ابودرداورضی الله عند میں اسلام لائے اور احد کے بعد کے غز دات میں شرکت کی ، البتہ غز و کا حد میں

شرکت کے بارے میں اختلاف ہے، رسول اللہ ظافی نے ان کے درمیان اور حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ کے درمیان مواخات قائم فر مائی تھی، ان سے ایک سوانیای احادیث مروی ہیں، جن میں سے دوشقق علیہ ہیں، حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے زمانہ کلافت میں

انتقال فرمايا ـ (دليل الفالحين: ١/٧٥)

شرح مدید: شرح مدید: ضعفاء میں تلاش کرو، کیوں کد کر وراور دنیادی اعتبار سے ضعف ونا تواں لوگوں میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے، ان میں بجز وقواضع اور فقر پایا جاتا ہے اور بیاد صاف عنداللہ مقبول میں، بیانہی کی دعا کمیں میں جن کی بنا میر نصرت عظاموتی ہے اور سب کورز ق ملتا ہے۔

(نزهة المتقين: ١/٢٦٦)

البّاك (٣٤)

#### باب الوصية بالنساء عورتولكوميت

١١٢. قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ:

﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾

الله تعالى كاارشاد ب:

''عورتوں کے ساتھ اچھی طرح گزارہ کرو'' (النساء: ۹)

١١٣. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَصْدِلُواْ بَيْنَ ٱللِّسَاءَ وَلَوْحَرَصْتُمْ فَلَا تَعْمِدُ أُواْكُلُ ٱلْمَيْلِ ف فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةً وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَقُواْ فَإِن ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا الله عَلَيْ

اورفرمایا:

ین تم اگر جا بهوتو بھی عورتوں کے درمیان عدل نہ کرسکو گے سو بالکل پھر بھی نہ جا ذکہ ڈال رکھوا کیے عورت کو جیسے ادھریل لکتی اوراگر اصلاح کروادر تقویل اختیار کروتو الندیجنٹے والام ہریان ہے۔''(النساء: ۹۲۷)

تغییری فات: اس باب بین دوآیات آئی بین اوردونوں بی عوروں کے ساتھ حسن معاشرت اور حسن سلوک کی تاکید بر مشتل ہیں،
اور فرمایا ہے کہ عوروں کے ساتھ شکھ اور معامل ت بین اخلاق کا معاملہ رکھوا وران کے ساتھ حسن سلوک رکھوا ور جو طریقے جا پلیت بین
مروج تھے ان سب کور ک کردوبتم سے میڈوندہ و سیکے گا کہ عجبت قبلی اور ہرام میں بالکل مساوات اور برابری رکھو گراییا ظلم بھی نہ کروکدا کیک
کی طرف بالکل جھک جا واوردوسری کو درمیان بین گئتی رکھو۔ بہتر راستہ ہمارے لیے بی ہے کہ تم ان عوروں کے ساتھ میلے وصفائی کے
ساتھ اچھی اور ستھری معاشرت افتیار کر داوران کے معاطم میں اللہ ہے ڈرتے رہوں بیٹک اللہ زخشے والا مہر بان ہے۔

(تفسیر عثمانی ، تفسیر مظهری)

عوروں كے ساتھ زى برتے كاتكم

٢٢٣. وَعَنُ آبِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَٰلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اسْتَوْصُوُا بِالنِّسَآءِ خَيْرًا ، فَإِنَّ الْمَرُاةَ خُلِقَتُ مِنُ ضِلَعٍ وَإِنَّ اعْوَجَ مَافِى الضِّلَعِ اعْلاَهُ ' فَإِنْ ذَهَبَت تُقِيْمُه' كَسَرُتَه' وَإِنْ تَسَرُكْتَه ' لَمُ يَوَلُ اَعُوجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ " مُتَفَّقٌ عَلَيْهِ: وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيْمَيْنِ: "الْمَرُاةُ كَالضَّلَعِ إِنْ آقَمْتَهَا كَسَرُتَهَا وَإِنِ اسْتَمْتَعُتَ بِهَا إِسْتَمْتَعَتَ وَفِيْهَا عِوَجٌ " وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسُلِمٍ: إِنَّ الْمَرُءَةَ خُلِقَتُ مِنُ ضِلْعِ لَنُ تَسْتَقِيْمَ لَكَ عَلَىٰ طَرِيْقَةٍ فَإِنْ اِسْتَمْتَعُتَ بِهَا اِسْتَمْتَعُتَ بِهَا وَفِيُهَا عِوَجٌ وَإِنْ ذَهَبُتَ تُقِيمُهَا كَسَرُتَهَا وَكُسُرُهَا طَلاقُهَا."

قَوُّلُهُ " غَوَجٌ " هُوَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالْوَاوِ .

(۲۷۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول کریم کالفاع نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کروکہ عورت کی بیدائش پہلی ہے ہوئی ہے اور پہلی کا اوپر کا حصہ زیادہ ٹیز ھا ہوتا ہے،اگر اسے سیدھا کرو گے تو تو ڈردو گے اورا گرچھوڑ رو گے تو ٹیڑھی رہے گی۔اس لئے عورتوں کے ساتھ بھلائی کامعاملہ کرو۔ (متفق علیہ )

اور سیجین کی ایک اور روایت میں ہے کہ عورت پہلی کی طرح ہے، سیدھا کرو گے تو تو ڑ ڈالو کے اورا گراس ہے فائدہ اٹھاؤ تو اس طرح اٹھاؤ کہاں میں ٹیڑھی ہاتی ہو۔

ادرسلم کی ایک دوایت میں ہے کی ورت پہلی سے بیدا ہوئی ہے، وہتمبارے لئے ایک طریقہ پر برقر ارنیں رہے گی۔ اگراس سے تم فائدہ المحاوكوا كالمرح المحاوكمات مين شيره ماقى موادرا كرتم ال سيدها كرناجا موكة والقاقة ز ذالوك ادراس كاتوز نااس كوطلاق دينا ہے۔ عوج کالفظ عین اورواؤ کے زیر کے ساتھ۔

الرضاع، با ب الوصية بالنساء.

كلمات حديث: فاستوصوا: المحي لهيمت قبول كرو، استيصاء (باب استفعال) تفيحت قبول كرنا، في استوصوا بالنساء حيرًا: عورتوں ہے اچھاسلوک کرو،عورتوں کے بارے میں اچھی نصیحت قبول کرواور اس بڑمل کرو، آپس میں ایک دوسر بے کوعورتوں کے ساتھ حسن معامله کی نفیحت کرو۔

**مرح مدیث:** حضرت حواظمها السلام حضرت آدم علیه السلام کی کیلی سے پیدا کی گئی تھیں، صدیث میں ای جانب لطیف اشارہ ہے، بعض علاء نے میدمطلب بھی بیان کیا ہے کہ عورت کی مثال پہلی کی ہے لیکن پہلی کاحسن اس کے شیر ھاہونے میں ہے، بیانتہائی حکیمانہ تثبیہ ہے کدا گرچہ مردکوعورت میں ایک قتم کا زلغ نظراً تا ہے کین عورت اور مرد کے اس فطری تضاوی میں ایک طرح کا حسن ہے جومرد کی خٹک اور بخت طبیعت کے لئے بادئیم کا کام دیتا ہے، بیٹورت کی خدمت نہیں بلکہ اس کی فطرت کی ایک خوبصورت تعبیر ہے اورم د کے لئے نھیجت ہے کدعورت سےمعاملہ کرتے وقت اس کی نکر وری اوراس کی نز اکت کولخوظ رکھتے ہوئے اس سےمغاملہ کر لے ،اوراس کےساتھ نرى اورا خلاق سے پیش آئے۔ (فتح البارى: ٢٩٠/٢ ، روضة المتقين: ١٩٠٠/١)

٢٤٣. وَعَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ زَمْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَهَا فَقِالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ إِذَا نُبَعَثَ اَشُقَاهَا ﴾ إِنْبَعَتُ لَهَارَجُلَّ عَزِيْزٌ عَارِمٌ مَنِيْعٌ فِى رَهُطِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَآءَ فَوَعَظَ فِيُهِنَّ فَقَالَ : يَمُمِدُ اَحَدُّكُمُ فَيَجُلِدُ اِمُرَاتَهُ عَلَدَ الْعَبُدِ فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنُ احِرِ يَوْمِهِ " ثُمُّ وَعَظَهُمُ فِي ضَحكِهِمُ مِنَ الضَّرُطَةِ وَقَالَ "لِمَ يَضُحَّكُ اَحَدُ كُمُ مِمَّا يَفَعُلُ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

" وَالْعَادِمُ" بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَالرَّآءِ هُوَ الشَّرِيْرُ الْمُفْسِدُ. وَقُولُهُ، "إِنْبَعَكَ" أَى قَامَ بِسُرْعَةٍ.

عادم: كمعنى بين شريف ادى - إنبعت : كمعنى بين جلدى سافا-

تح كله من (٢٧٣): صحيح البخاري، كتاب التفسير، تفسير والشمس وضحاها . صحيح مسلم، كتاب الحنة وصفة نعيمها، باب النار يدخل الحبارون والحنة يدخلها الضعفاء .

رادی مدید: حضرت عبدالله بن زمعدرضی الله عنه، فتح مکه کے قریب اسلام لائے ، ان سے کتب مدیث میں ایک ہی مدیث مردی ہے، اور دو متفق علیہ ہے ہے **کتر** ھیں وفات یائی۔

کلمات صدیم: انبعث: جلدی سے کفر ایمونا۔ بعث بعثاً (باب فتح ) اتھنا ، اٹھانا ، بھیجنا۔ ضرطة : بواکا آواز کے مما تھا تراج۔ ضوط، ضُرطاً (باب ضرب) آواز سے بواغارج کرنا۔ عادم : بدخلق موذی ، شوخ۔

شرح مدیت:

رسول کریم تافیقات خطبه مبارکه مین تین امورکاد کرفر مایا، آپ تافیقات الله کے تی حضرت صالح علیه السلام کاذکر

کیا، اوراس اوفئی کا واقعہ بیان کیا جو اظہار ججزہ کے طور پر ظاہر ہوئی تھی اور اسے تو مصالح میں سے ایک شتی نے ذرج کرویا تھا، اور تو م

عذاب میں گرفتار ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے سب کومنا کر برابر کر دیا۔ ﴿ فَسَدَ مُسَدَعَ عَلَيْهِمْ وَرَبَّهُ وَ بِذَ نَبِهِمَ فَسَدَوَ مِنها لَا اُنْ ﴾

اوراس کے بعد آپ تافیقا نے عورتوں کاذکر فرمایا اور فیصحت قرمائی کدان کے ساتھ حس سلوک کر واور انہیں غلاموں کی طرح ہارنے

معلق فرم مایا و دارشا فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص آبی بیوی کواس طرح مارے تیسے کی غلام کو مارا جاتا ہے بھر وہ شام کو یا رات کو

اس سے قرمت کا خواہاں ہو، بینی مرود خورت کے آپس میں ایک دوسرے کی جانب النقات اور میلان کے لئے ضروری ہے کہ دونوں کے درمیان محاشرے مجبت ومودت پر استوار ہو، اور اس میں نفرت کا فررا سامجی شائیہ ندا نے پائے۔ اگر دن میں انسان بیوی کے ساتھ درمیان محاشرے سے بیدار ہوں گے جوان کے باہمی نامنا سب طریق ہے بیش آبا ہے قورات کو بیوی کے دل میں انقات کے اور مجبت کے جذبات کہاں سے بیدار ہوں گے جوان کے باہمی نامنا سب طریق ہے بیش آبا ہے قورات کو بیوی کے دل میں انقات کے اور مجبت کے جذبات کہاں سے بیدار ہوں گے جوان کے باہمی نامنا سب طریق ہے بھرار ہوں گے جوان کے باہمی

تعلق کے لئے ضروری ہیں۔

تیسری بات اس خطبہ مبارک میں آپ ٹاٹھٹانے بدارشاد فرمائی کدآ داب جلس کا نقاضا بیہ ہے کدانسان ایک دوسرے پرند ہنے بلک باہم تحریم اور تعظیم قالب ہوتا کدھن معاشرت کا مظاہرہ ہو، پس اگر کسی کی ہوا خارزی ہوجائے تو اس پرند بنے کہ بیالی حرکت ہے جوخود ہننے والے ہے بھی سرز دہوعتی ہے۔ (فتح الباری: ۸/۲، ۲۰ دو صفہ المدینی: ۲/۳۲۸، دلیل الفالحین: ۷۹/۲)

# عورتول كي احجيي خصلتوں كوديكھيں

٢٧٥. وَعَنَ اَبِيُ هُـرَيُـرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يَفُرَكُ مُوْضِنٌ مُؤْمِنَةً" إِنْ كَرةَ مِنُهَا خُلُقاً رَضِيَ مِنْهَا اخَرَ" اَوُ قَالَ غَيْرُهُ ، وَوَاهُ مُسْلِمٌ،

وَقُولُه ، : "يَقُرَكُ " هُوَ بِفَتَحِ الْيَآءِ وَإِسْكَانِ الْفَآءِ وَقَسْحِ الرَّاءِ مَعْنَاهُ : يُبْغِصُ يُقَالُ فَرِكَتِ الْمَرأَةُ زَوْجَهَا وَقَرِكَهَا زَوْجُهَا بكُسُر الرَّآءِ يَفْرَكُهَا بفَسُجِهَا : أَى أَبْغَضَهَا وَاللَّهُ آعُلَمُ.

(۲۷۵) حضرت ابو ہریرہ رض اللہ عندے روایت ہے کدرسول اللہ کُلاُھا نے فر مایا کہ کوئی مؤمن کسی مؤمن عورت کونا پسندند کرے اگراس کی کوئی ایک بات ناپسند ہوگی تواس کی دوسری بات پسند ہوگی۔ (مسلم)

يْفُرَكُ : كَمْ مَنْ تَالْيِسْدَكُرِنا ـ كِهَاجَاتا ہے: فَرِ كت السرأة زوجها اور فَرِ كَها زوجها، كـيمُورت في شوبركونا ليسندكيا اورشو برنے يوك كونا ليسندكيا ـ

م النساء. صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء.

کلمات حدیث:

الکر بفرنگ : وشمی ندر کھے۔ فرِ لاَ فر کا (باب سمع) نفرت رکھنا میاں بیوی کا ایک دوسرے بعض رکھنا۔

مرح حدیث:

کوئی موسم ن مردا پی موسمن بیوی ہے ہر گربغض اور نفرت ندر کھے کیوں کیا گراس میں کوئی برائی ہے قیصینا اس میں
کوئی خوبی بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہرانسان ای طرح ہے کہاں میں بچھ خوبیاں ہیں اور بچھ برائیاں ہیں۔ اچھا انسان وہ ہے جس کی
انچھا کیاں غالب ہوں اور لوگوں کوان ہے فاکدہ پنچی انسان کو چاہئے وہ اپنی بیوی میں خوبیاں تلاش کرے اور ان خوبیوں کی اساس پر حسن
معاشرت استوار کرے۔

ملاعلی قاری رحمداللد فرماتے ہیں کہ اگر کو کی شخص کو کی ہے عیب ساتھی ڈھونڈیتار ہے گا تو بے یاروید د گارر و جائے گا۔

(شرح صحيح مسلم للنووي: ١٠/٥٠، مظاهر حق جديد: ٣٧٢/٣، مرقاة المصابيح: ٢٦٤/٦)

### عورتول كے ساتھ اچھا برتاؤكرو

٢٧٢. وَعَنْ عَمُ رِو بُنِ ٱلاَ حُوَصِ الْجُشَمِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ بَعْدَ اَنُ حَمِدَ اللَّهَ تَعَالَىٰ وَاثْنَىٰ عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعَظَ ثُمُّ قَالَ: 'آلا وَاسْتَوْصُوُا بِالنَّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانِ عِنْدَكُمُ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ اللَّا اَنُ يَاتِيْنَ بِفَاحِشَهُ مُبِيَّنَةٍ، فَلِيَنَةٍ، فَالْ فَعَلَنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمُصَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ اَطَعْنَكُمُ فَلاَ تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اللهَ إِنَّ لَكُمْ عَلَىٰ فِي الْمُصَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَ عَلَيْكُمْ حَقَّا : فَحَقَّكُمُ عَلَيْهِنَّ الْ لَهُ يُوطِئنَ فُوسَكُمْ مَنْ اللهُ وَلَعْلَى فَوْصَلَاحِ مَعْدَى وَاللهُ عَلَى اللهُ وَعَقَلُونَ عَلَيْهِنَّ اللهُ وَعَلَى فَوْصَلَاحُ مَعْلَى عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى فَوْصَلَى عَلَيْكُمْ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْتَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَّا عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلًا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الَا اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ ال

قَوْلُه 'صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم ''عَوَان '' أَى اَسِيُرَاتٌ جَمْعُ عَانِيَةٍ بِالْغَيْنِ الْمُهُمَلَةِ وَهِى الْآسِيرَةُ وَالْعَانِى : الْآسِيُرُ ، شَبَّةَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرُأَ ةُ فِى دُخُولِهَا تَحْتَ مُحْمِ الزَّوْجِ بِالْاَسِيْرِ" وَالطَّنرُبُ الْمُبَرِّحُ '' : هُوَ الشَّاقُ الشَّدِيْدُ. وَقَوْلُه 'صَلَى الله عليه وسلم ﴿ فَلاَ تَبُعُوا عَلَيْهِنَ سَبِيلاً ﴾ : أَى لاَ تَطُلُبُوا طَرِيْفاً تَحْتَجُونَ بِهِ عَلَيْهِنَ وَتُؤذُو نَهْنَ بِهِ وَاللَّه اَعْلَمُ.

(۲۷٦) حصرت عمروین الانوس شمی رضی الندعت بروایت به بیان کرتے میں کہ انہوں نے ججہ الوواع میں نی کریم منگظ کوفر ماتے ہوئے ساکہ آپ شاہ آئے اللہ کی جہ رفتاء کی ، تذکیر وضیحت فرمائی بجرفر مایا کہ دیکھو کوروں کے ساتھ امچھا سلوک کروکہ تہماری قیدی ہیں اورتم ان سے سوائے اس کے اور کس شئی کے ما لک نہیں ہو، الایہ کدوہ تھلی ہے حیائی کا ارتکاب کریں۔ اگر ایسا کریں تو انہیں بہتر وں سے الگ کر دوا وراثمین ماروگر ماردر دناک نہ ہو، اگر وہ تہماری فرمان برداری افتیار کریں تو ان پراعتر الش کا کراستہ تاتش نہ کروہ من لوکہ تہمارا تہماری کورتوں پرخت ہے اور تہماری کورتوں کا تم پرخت ہے۔ تہماراتی ان پر بیہ ہے کہ وہ تہمارے ہو۔ اور من لوان کا حق پاکل ندر کھنے دیں جن کوتم نالپند کرتے ہو اور تمہارے گھروں میں انہیں نہ آنے دیں جنہیں تم نالپند کرتے ہو۔ اور من لوان کا حق تہمارے اوپر بیہے کہ تم ان کے ساتھ ان کے کپڑے اور ان کے کھانے میں حس سلوک کرو۔ (ترفیری) اور ترفیری نے کہا کہ بیر خدید

صوب مسرح مسرح مح منی ہیں شدید ضرب، اورر سول الله مُظَافِيًا نے قرمایا کدان پر زیادتی کرنے یا ایذاء پہنچانے کے بہانے خد الاش کرو۔

تْخ تَحْمديث (٢٧٦): الجامع للترمذي، أبواب النكاح، باب ماجاء في حق المرأة على زوجها.

راوی حدیث: حضرت عرفین اللاحوص رضی الله عند علامه این جزم رحمه الله نے قربایا که ان سے دواحادیث مروی ہیں۔

كلمات مديث: يوطنن، وطأ، وطناً (باب ضرب) يا وال ركمنا عوال: قيرى جمع عانية.

**شرح صدیت**: رسول کریم الکافیج خطبہ ججۃ الوداع میں بعد حمد وثناء فرمایا اے لوگو! عورتوں سے حسن سلوک کرد، بیا گرچہ بظاہر تمہاری قیدی بڑی میں کیکن تم ماسوا، فطری تعلق کے ان کی کسی بھی شئے کے مالک نہیں ہو۔

نا گزیرحالات میں عورت کو سرزنش کرنے کی اجازت اسلام نے دی ہے کین احادیث مبار کہ میں وضاحت کردی گئی ہے کہ نصیحت اور فہمائش برز درجواورا گر بارنا ناگزیر ہوجائے تو وہ شدید نہ ہو، اوراعتدال کھوظار ہے۔

فرمایا کہ تہاری بیویوں پر تہباراتن ہے کہ دو تہبارے مال کی اور تہبارے گھر کی حفاظت کریں اور کسی ایشے شخص کو گھر میں نہ آنے دیں جس کا آٹا تہبیں پیند نہ ہواور تہباری بیویوں کا تمہارے اوپر بیرتن ہے کہ تم ان کے لباس کا ، رئی بہن اور کھانے پینے کا خیال رکھواور ان کے ساتھ اچھی طرح جیش آئے۔ (روضۂ المنقین : ۲۳۳۸، دلیل الفائدین:۸۱/۲)

#### بيوى كے حقوق

٢٧٧. وَعَنُ مُعَاوِيةَ بُنِ حَيْدَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قُلُتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ اَحَدِ نَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ: " اَنُ تُطُعِمَهَا إِذَا طَعِمُتَ وَتَكُسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلاَ تَصُرِبِ الْوَجْةَ وَلاَ تُقْبَحُ وَلاَ تَهُجُو إِلَّا فِي الْبَيْتِ " حَدِيْثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ اَبُو دَاو وَ

وَقَالَ مَعْنَىٰ " لاَ تُقَيِّحُ " أَىُ لاَ تَقُلُ قَبَّحَكِ اللَّهُ.

( ۲۷۷ ) حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ بیان کیا کہ میں نے عرض کی : یارسول اللہ ! ہم میں ہے کسی کی بیوی کا اس برکیا حق ہے؟ فرمایا کہ جب تو کھائے اسے بھی کھلائے اور جب تو پہنے تواہے بھی پہنائے ، اوراس کے چہرے برند مارو اوراس سے تیتے بات ندکہو، اوراس سے ملیحد گی ندافتیار کر وگر گھر میں۔

سيصديث حن بادرائي الإداؤد في روايت كياب، لا تفسع كم من بين بيرمت كبوك قب حدث الله . (الله تجي فتيج بناوي) ويم من ( ١٨٧٤): من من الدراز ربي كالركان بالدران في من الدران الم

تر تا مديث (٢٤٤): سنن ابي داؤد، كتاب النكاح، باب في حق العرأة على زوجها .

كلمات هديث: لا تعقبُ : بيرت كهو قب حك الله (الله تَقِيقُ بناوي) فُيع : برائي قول يافعل كى برائي قبُت قبُتُ (باب كرم) فيتم مونا فيبع ، فبيحة : براء مح قبائع .

**شرم تحدیث**: شوہر کی ذمداری ہے کہ اسنے معاثی حالات اورا پی آمدنی کے مطابق یوی کے لباس اور کھانے کا انتظام کرے اور دیگر ضروریات زندگی فراہم کرے ، اورا گرنا گزیر حالات میں بطور تنہیہ مارنے کی نوبت آئے تو چیرے پر ندمارے اور ندایسے کلمات کیے جو ہدعا پر شتم موں۔ کیوں کہ چیرہ انسانی شرف و کرامت کا مرکز ہے ۔ اس لئے چیرے پر مازنا انسانیت کی تو بین ہے۔

فقهاء نے فرمایا ہے کہ شو ہر کو چار مواقع پر بیوی کو مار نے کی اجازت ہے:

- (۱) شوہری خواہش کے علی الزغم ہوی کا زیب وزینت نہ کرنا۔
  - (۲) فرائض نما ذُروزه وغيره ترك كرنا\_
  - (۳) شوہر کی مرضی اور اجازت کے بغیر گھرنے جانا۔
    - (۲) شوہرے ہم بستری کے لئے آمادہ ندہونا۔

نیز فر مایا کدا گربطور تا دیب ان کوچھوڑنے کی ضرورت پیش آئے تو پہ چھوڑ نا گھر کے اندر ہو، اوراس کو کسی اور گھر میں مذمثل کیا جائے ، اس لئے کہ اللہ تعانی نے فرمایا:

﴿ وَأُهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ ﴾

'' کهان کو بستر ول میں ملیحد ہ چھوڑ دو۔''

#### بوی کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا

٢٧٨. وَعَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اَكُمَلُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اَكُمَلُ الْمُسؤّمِينِ لَيْسَانِهِمُ" رَوَاهُ التِّرُمِذِي وَقَالَ: حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. صَحِيْحٌ.

( ۲۷۸ ) حضرت الوجریره رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول کریم ٹانگانا نے قربایا کہ کا ٹل ترین ایمان والے وہ جی جن کے اطلاق انتھے ہیں اور تم میں سے التھے اوگ وہ میں جواپئی بیویوں کے ساتھ ایتھے ہیں۔ (تریذی، اور تریذی نے کہا کہ بیصدیث حسن تھے ہے )

ترى الجامع الترمذي، أبواب النكاح، باب ماجاء في حق المرأة على زوجها .

كلمات مديث: حياركم: تم يس التحفيلوك، فيركى جمع فيار

شرح صدید: اخلاق کا سرچشه اوراس کا منبع ایمان ب\_ جس قدرایمان مضبوط موگا اتنائی آدمی کا اخلاق بلند موگا اورجس قدر ایمان کزور موگا اتنائی اخلاق کزور موگامنرید بید که اسلامی اخلاق میس قواضع اورا تصاری اعلی خوبیان بیس اوران کا پوراا و مکسل مظاهره اس وقت موتاب جب واسط مکزورول اورضیفول سے مواور تورثین بھی ضعیف اور کزور میں ۔اس لئے جوان سے اجتھے طریقے سے پیش آتا ہے وہ یقیناً ایک عمد وانسان ہے۔ (روضة المتقین: ۱ / ۲۵ ۲۳)

### عورتوں کو ہلا وجہ مارنے کی ممانعت

٢٥٩. وَعَنُ إِيَاسٍ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ آبِي ذُبَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَـمَ: " لاَ تَصُوبُوا اِمَآءَ اللَّهِ " فَجَآءَ عُمَرُ رَضِے اللَّهُ عَنُهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ذَئِرُنَ النِّسَآءَ عَلَے اَزْوَاجِهِنَّ . فَرَحَّصَ فِى ضَرُبِهِنَّ فَاطَافَ بِالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَآءٌ كَثِيرٌ يَشُكُونَ اَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدُ اَطَافَ بِالِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ نِسَآءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ اَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ اُولِئِكَ بِخِيَارٍ كُمُ " زَوَاهُ آبُو دَاؤُدَ بِإِسْنَامٍ صَحِيْحٍ .

قَوْلُهُ: " ذَئِرُنَ " هُوَ بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ مَفُتُوْحَةٍ ثُمَّ هَمُزَةٍ مَكْسُورَةٍ ثُمَّ رَآءٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ نُوْنٍ: آي اجْتَرَأْنَ: قَوْلُهُ" آطَاف" أَيْ أَخَاط.

( ۲۷۹ ) حضرت ایاس بن عبداللد بن ذباب رضی الله عند به روایت بے کدر سول کر پی تفایق نے فرمایا کہ اللہ کی با ندیوں کو مت مارو حضرت عمرضی اللہ عند مت ہوئے اور عرض کی: یارسول اللہ! عورتیں اپنے شوہروں پر دلیر ہوگئیں ۔ آپ تفایق نے اور عرض اللہ عند بہت کی توریخ نے اور عرض اللہ علی اللہ عند بہت کی عورتیں از واج مطہرات کے پاس جمع ہوگئیں جوابیت شوہروں کا شکوہ کررہی تھیں، یاوگ تمہارے آپ مانگا نے فرمایا کہ قدر تفایق کے باس بہت کی عورتیں جمع ہوگئیں جوابیت شوہروں کا شکوہ کررہی تھیں، یاوگ تمہارے است می کورتی تھیں، یاوگ تمہارے است کے باس بہت کی عورتیں جمع ہوگئیں جوابیت شوہروں کا شکوہ کررہی تھیں، یاوگ تمہارے اس ایسی میں در ابودا تو رہا سادھجے)

ذرن : يعنى جرى موكني \_ اطاف : كيرلياء احاط كرليا\_

تْخ تَنْ مديث (٢٤٩): سنن ابي داؤد، كتاب النكاح، بأب في ضرب النساء.

<u>شرح صدیت:</u> جازت ہے مورت کی طرف سے نافر مانی ( نشوز ) کا اندیشہ و نا ہے ، آوان حالات میں پیچکم ہے:

﴿ وَاللَّئِي تَغَافُونَ نُشُورُهُ مِنَ فَعِظُوهُ إِنَّ وَاللَّهِ مَكُووهُ مَنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَاَصَّرِ بُوهُنَّ ﴾ "دورجن كى نافر مالى كاتبهيں درمو، أنين تقيمت كرو، ان كوبستر من چھوڑ دواور مارو " (النماء: ٣٢)

یعن اگر عورتوں کی طرف نافر مانی کا صدور ہو یا اس کا اندیشہ ہوتو پہلا درجہ ان کی اصلاح کا بیہ ہے کہ زمی ہے ان کو مجھا کے بہتھانے سے بازند آئر کیں تو ان کا بستر علیحدہ کردوتا کہ وہ شوہر کی ناراضک کا احساس کر کے اپنے فعل پر نادم ہوجا کیں ، اور جو اس ہے بھی اثر نہ لیے اس کو معمولی مارکی بھی اجازت ہے جس سے بدن پر کوئی اثر نہ پڑے ، اگر چہ پر رجہ بجیوری خاص حالت میں مارنے کی اجازت دی گئی ہے، مگر حدیث میں فرمایا گیا ہے: " ان بصوب حیار کھیں۔" تہمارے اچھے مرد بھی نہیں ماریں گے۔)

غرض متعدد احادیث میں بیویوں کو مارنے کی ممانعت آئی ہے جبکہ قر آن کریم میں اجازت دی گئی ہے، بعض علماءنے اس کی تطبیق اس طرح بیان فرمائی ہے کہ پہلے رسول اللہ تاہیجائے عورتوں کو مارنے سے منع فرمادیا تفامکن ہے، آپ تنافیجائے قر آن کریم کی اس آیت کے مزول سے قبل منع فرمایا ہولیکن جب عورتیں ولیر ہو کئیل قرآپ تاہیجائے بھرمارنے کی اجازت دیدی اورتھم قر آئی ہے بھی اس کی تا میر ہوگئے۔ ا ہن سعداور یہ بھی نے حضرت صدیق اکبروشی اللہ تعالی عنہ کی صاحبز ادمی ہے بیروایت نقل کی ہے کہ پہلے مردول کو مطلقا عورتوں کو مارنے ہے منع کردیا گیا تھا تگر پھر عورتیں ولیر ہو گئیں تو پھراجازت دیدی گئی۔(واللہ اعلم)

(معارف القرآن :۲/۰۰/۲ ، ٤، روضة المتقين :٧/٥١، مظاهر حق حديد:٣٨٦/٣)

•٢٨٠. وَعَنُ عَبُدِاللَّهِ بُن عَمُرو بُنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهِا الْمَرْأَ ةُ الصَّالِحَةُ" وَوَاهُ مُسُلِمٌ.

· ۲۸۰ ) حضرت عبدالله بن عمرو بن العد ص رضى الله عنها ب روايت ب كدرسول الله ظفظ في ما يا كدو نيا ايك متاع ب اور اس کی انچی متاع نیک بیوی ہے۔(مسلم)

م عن المراة الصائحة عن المراة الصائحة عن المراة المراة الصائحة المراة الصائحة .

کل**مات حدیث**: 💎 منتاع : ہرفانی شئے جےاستعمال کرلیاجائے اور پھروہ ختم ہوجائے ،ساری دنیامتان ہے بینی بس ایک وقتی استعمال کی شئے ہے جیسے ہاتھ یو نیجنے کا کاننز۔

**شرح حدیث**: اس حدیث مبارک میں رسول کریم کاٹیڈانے و نیا کومتاع قرار دیا ،متاع ہروہ چیز ہے جس ہے وقتی انتفاع ہواوراس کے بعد وہ ختم ہوجائے اور قر آن کریم میں دنیاوی زندگی کومتاع الغرور فرمایا گیاہے، یعنی ایک تو دنیا وقتی اور کھاتی استعمال کی چیز ہے اور مزید به کهاس میںغروراوردھوکئے بھی ہے کہ آ دمی سیجھتا ہے کہاس کے پاس جس قدر دنیا ہوگی و واس قدرخوش نصیب ہوگالیکن جب کمجذ گز رال گز رجائے گاتو پید چلے گا کدیتو فریب نظر کے سوا تجھ بھی ندتھا۔ بس اتن می حقیقت ہےفریب خواب ہستی کہ تکھیں بند ہوں اور آ دى افسانە بوجائے۔

فرمایا که اس متاع دنیامیں اً مرکوئی چیز انجیمی ہے وہ نیک اور صالح بیوی ہے، اور فرمایا کدنیک اور صالح بیوی وہ ہے کدم واسے دیکھیے تو خوش ہو کوئی بات کے تو فورانقیل کردے اور جب وہ گھر میں موجود نہ بوتو اپنے نفس کی اوراس کے مال کی حفاظت کرے۔

(نزهة المتقين: ٢٧٣/١، روضة المتقين:٣٢٦/٢)



المناف (۲۵)

## حَقُّ الزَّوْجِ عَنَى الْمَوُّأَةِ عورتوں يرمردوں كے حقوق

١١٨ قال الله تعالى .

﴿ الرِّجَالُ قَوَّا مُونَى عَلَى النِّسَاءِ سِما فَضَكَلَ اللهُ بَعْضَ هُدْ عَلَى بَعْضِ وَسِمَا أَنْفَقُواْ مِنَ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّنَاخِحَنتُ قَنِيْنَتُ حَنفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَاحَفِظَالُلَهُ ﴿ وَامَّا الْاحَادِيْثُ فَمِنْهَا حَدِيثُ عِمُور بُنِ الْاحُوصِ السَّابِقِ بِالْبَابِ قَبْلَهُ .

> ۔ الندنعالی نے فر مایا کیہ

''مروگورتوں پر تقوام میں اس مجدے کہ اللہ نے ایک کود وسرے پر نسنیات دی اوراس لئے کہ انہوں نے اپنے اموال میں سے خرج کے کیاان میں ہے جو نیک میں تابعدار میں اور پیٹھے چیجے تفاظت کرنے والی میں اللہ کی حفاظت کی مدوسہ''( النساء: ۳۲) )

اس مضمون کی احادیث میں سے عمر و بن الاحوص کی حدیث پہلے باب میں گزر چکی ہے۔

تغییری نگاہ: اللہ تعالیٰ نے قرآنَ سریم بیل جا بجاعورتوں اور مردول کو ایک ساتھ مخاطب فرمایا اور جواحکام ،عبادات ، معاملات ، تعدنی اور معاشرتی زندگی ہے متعلق سردوں کے نئے میں وہی عورتوں کے لئے بھی ہیں۔

لیکن عورت کی زندگی کے بعض پہلوا ہے ہیں جوفطر تی او طبعی طور پر مرد سے مختلف ہیں، خاص طور پر از دواجی اور عائلی زندگی عورت اورمرد کی مختلف ہے۔ای لئے عائلی اوراز دواجی زندگی ہے تعلق ادکام بھی قدر بے مختلف ہیں۔

﴿ عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ ﴾

دو که امورخاندداری میں بول باہمی رضامندی سے اورمشورہ سے کام لیں۔''

اس بیان سے بید هیقت واضح موگئ کدمرو کی جس سربراہی یا حاکیت کی بات قرآن کریم نے فرمائی ہاس میں نہ تو عورتوں کی

حیثیت کو کم کیا گیا ہے اور نداس میں ایس کو فی بات ہے جو تورتوں کے لئے گراں ہو۔ اس کے باوجود بھی آگر کی قتم کی گرانی کا انتہا ل ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس تھم کی مسلحت بھی بیان فرمادی، می مسلحت دو پہلووں پر شتما ہے۔ ایک پہلوتو طبعی اور فطری ہے اور وہ یہ کہ راسام نے معاشی عورت کے زیادہ مملی قوت رکھتا ہے اور قورت کی نیست زیادہ پر واشت کا مالک ہے، اور دو ہر اپہلو شرکی ہے اور وہ یہ کہ اسلام نے معاشی جدہ جہدا دریوں بچوں کی کھالت کا ذمہ دار مرد وقر اردیا ہے اور اس کے ذمہ تمام عائلی مصارف لگائے گئے ہیں، ان دونوں پہلوؤں کے چیش نظر مناسب ہوا کہ قوت فیصلہ مردکے ہاتھ میں ویری جائے۔ (معارف القر آدر ۲۰۱۲)

خاوند کوناراض کرنے والی یرفرشتوں کی لعنت

٢٨١. وَعَنُ آبِئُ هُرَيُرَ قَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم " إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَ تَهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم " إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَ تَهَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ مَاتِهِ فَبَاتَ عَصْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنْتُهَا الْمَلاَيْكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ" مُتَفَقَّ عَلَيْهِ. وَفِى رِوَايَةٍ لَهُ مَا " إِذَا بَاتَتِ الْمَمُرُأَ قُ هَاجِرَةً فِوَاشَ زَوْجِهَا لَعَنْهُا الْمَلاَيْكَةُ حَتَّى تُصُبِحَ" وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ رَصُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَالَّذِي نَفُسِى بِيدِهِ مَامِنُ رَجُلٍ يَدْعُوا إِمْرَأَتَهُ وَلِى فِرَاشِهِ فَتَابِى مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَالَّذِي نَفُسِى بِيدِهِ مَامِنُ رَجُلٍ يَدْعُوا إِمْرَأَتَهُ وَلِي فِرَاشِهِ فَتَابِى عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَالَّذِي نَفُسِى بِيدِهِ مَامِنُ رَجُلٍ يَدْعُوا إِمْرَأَتَهُ وَلِي فِرَاشِهِ فَتَابِى عَنُهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ فَرَاشِهِ فَتَابِي

( ۲۸۱ ) حضرت ابو ہر پرہ درضی القد عندے روایت ہے کہ رسول اللہ کا گھڑانے فرمایا کہ جب خاوندا پی محورت کواپنے بستر پر بلائے اور دوندآئے اور شوہراس نے ناراض ہوکر رات گز ارب تو فرشتے سے ہونے تک اس مورت پرلعنت کرتے ہیں۔ (متفق علیہ) ایک اور دوایت میں ہے کہ جب مورت مروکے بستر کو چھوز کر رات گز ارب تو ضح تک فرشتے اس پرلعنت فرماتے ہیں۔

اورائیک اور دوایت میں ہے کدرسول اللہ تو تھٹانے فر مایا کہ تم ہے اس ذات کی جس کے قیضے میں میری جان ہے کہ چوتھی اپئی بیوی کو اپنے پاس بلاتا سے اور دوا تکارکر دیتی ہے تو جوآ سان میں ہے وہ اس وقت تک اس سے ناراض رہتا تھے بیکٹے خاکد موسے راضی ہوجائے۔

تر تحديث (٢٨١): صحيح البحاري، كتاب النكاح. صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم امتناعها من فراس زوجها.

كلمات حديث: لَعَنَتُهَا: السالعت كرت مين لَعَنَ لَعَنّا (باب فَتَحَ) كَالَى دينا، وهتكارنا \_

شرح مدید:

اسلام جابتا ہے کہ فائل زندگی پر لفف، بر کیف اور پرائن ہو، بیائن واقتی کردیا ہے اور ان کی اجمیت بھی واضح کردی ہے، دراصل
اسلام جابتا ہے کہ فائل زندگی پر لفف، بر کیف اور برائن ہو، بیائن واقتی کا گہوارہ ہو، اس میں میاں یوی اگر اس طرح ایک دوسر سے
کے ساتھی اور رفتی جول جس طرح لباس آ دئی کا رفیق اور ساتھی ہوتا ہے ۔ لباس آ دئی کے مطابق ہوتا ہے، اے گری اور سردی سے
بیاتا ہے، وہ اے بر بھگی سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کی بردہ بیش کرتا ہے، لباس اس کے لئے زیبائش وزینت بھی ہے، اس طرح میاں بیوی
باہم لباس کی طرح ہوں، ایک دوسرے کی حفاظت کریں، ایک دوسرے کے عیوب کی پردہ بیشی کریں اور ایک دوسرے کے لئے زیبائش

اورزينت ہول

مقصو وحدیث مدہبے کدعورت پراپنے خاوند کی اطاعت واجب ہے، جب وہ اس کو بلائے اوراس کے پاس معقول عذر بھی نہ ہو، اگر عورت اس کے بلانے پراس کے حکم کی اطاعت نہ کرے گی تو وہ کبیرہ گناہ کی مرتکب ہونے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دورکروی جائے گی۔ (خرہذ المعقب : ۲۷۶/۷)

## شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ کی ممانعت

٢٨٢. وَعَنُ أَبِي هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " لاَ يَجِلُ لِامْرًا قِ أَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدُ إِلاَّ بَاذْنِهِ ولاَ تَاذَنْ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِاذْنِهِ " مُتَفَقَّ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفُظُ الْبُخَارِيُ .

( ۲۸۲ ) \* منترت او ہر برہ وضی القدعنہ ہے دوایت ہے کہ رسول القد کر نیٹی آئے فرمایا کہ عودت کے لیے پیھال ٹیٹی ہے کہ اس کا شو ہم وجود : واوروواس کی اجازت کے بغیرروز ورکھ لے اورشو ہر کی اجازت کے بغیر کی وگھر میں آئے کی اجازت ویدے۔ (مشنق علیہ اورالفاظ حدیث بخاری کے جن )

م المراة في بيت زوجها ، صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لاتأذن المرأة في بيت زوجها ، صحيح مسلم. كتاب الزكزة، باب ما انفق العبد من مال مولاه .

كلمات صديد ؟ لا لأذك أذك إذنا (إب مع ) اجازت وينا

ش<mark>رح حدیث:</mark> ش<mark>رح حدیث:</mark> اس کی اجازت کے بغیر نظی روز و ندر کئے۔ چنانچ ایک روایت میں وضاحت کے ساتھ فر مایا گیا ہے کہ بیوی پرشو ہر کا لیک تق بی بھی ہے کہ نظی روز واس کی اجازت کے بغیر ندر کئے، اگر رکھ لیا قو متبول نہ ہوگا۔

علامہ نووی رحمہ القدفریات میں کہ شوہر کا حق ننگی روزہ پر فائق ہے۔اس لئے شوہر کا حق فوت ہونے کی صورت میں نفلی روزہ سیج تہ ہوگاہ الا پیک کمیں گیا، وتو بغیرا جازت ننگی روز در کھنے میں حرج نہیں ہے۔

ای طرح بیوی کوچاہئے کہ وہ ان لوگول کوشو ہر کی غیر موجود گی میں گھر میں نہ بلائے جن کو و دپسند نہ کرتا ہو، البششو ہر کی طرف سے صریخا اجازت ہو یاضمنا ہوتو درست ہے۔ (ضع الباری:۲/ ۰۵۰، روضة المتنفین:۹/۱ ۳۲، شرح مسلم للنووی)

٢٨٣. وَعَنِ الْمِنِ مُحَمَّرَ رَضِيَى اللَّهُ عَنْهُ مَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " كُلُّكُمُ رَاعِ وَكُلُّكُمُ مَسُنُولٌ عَنُ رَعِيَّتِهِ، وَالْآمِيُورُوعِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ آهلِ بَيْتِهِ، وَالْمَوْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ وَوُجِهَا وَوَلَذِهِ. فَكُلُّكُمُ رَاعٍ وَكُلُكُمْ مَسُنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (۲۸۳) حضرت عبداللہ بن عمر ص اللہ عند سے روایت ہے کہ نی کر یم مُنگِفِّن نے فرمایا کہتم میں سے ہرا یک مگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں بوچھا جائیگا اور امیر گران ہے اور آ دمی اپنے گھر کا نگران سے اور کورت اپنے گھر کی ، شوہر کی اور بچوں کی گران ہے بتم میں سے ہرا یک نگران ہے اور ہرایک سے اس کی رضایا کے بارے میں باز پرس ہوگی۔

صحيح البخاري، كتاب المنكاح، صحيح مسلم، كتاب الامارة، باب فضيلة الإمام

محر تع مديث (۲۸۳): العادل.

کلمات هدیث: کلمات هدیث: انساشیده الکلان: جانورکا گهاس چرنار رعیت: جوچیز کسی کی تکم بانی میں ہو۔ رعاید: دیکی بھال۔

<mark>شرح حدیث:</mark> گوئی شئے اس کی تحویل میں دی جائے تو اس کی حفاظت کرے۔اس را می (چرواہے ) کی طرح جو جانوروں کی مگھ بانی کرتاہے یعنی ان کی حفاظت بھی کرتا ہے ود کچھ بھال بھی کرتا ہے اورشام کو بحفاظت ان کے تحدالے پر پہنچادیتا ہے۔

معاشرے کا ہر ہرفر داپنی جگہ پر گھران اور محافظ ہے۔ کیول کہ اس کے ذمہ لوگول کے حقوق میں ، جواسے اداکر نے میں۔ پی گھرائض میں جواب پورا کرنے میں مجھے واجبات میں جوادا کرنے میں اور ہرا یک ان حقوق وفرائض اور داجبات کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ ایک جماعت کا امیر بھی را کی ہے اسے بھی جواب دینا ہے اور ایک شخص بھی اپنے اہل ہیت کا نگران ہے اسے بھی جواب وینا ہے، بیوی بھی فرمدوار ہے شوہر کے گھر کی اوراس کے بچول کی اور اسے بھی جواب وینا ہے۔

اس لئے لازم ہے کہ ہرخض اپنے حقوق ادا کرے ،فرائض کی تھیل کرے اور واجبات کو پورا کرے اور ہر، حاملہ ش اللہ اور اس کے رسول ٹاٹھٹر کے فیصلے کے مطابق ممل کرے ،کیوں کہ ہر ایک ہے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال ہوگا۔

حصرت ابد ہر پر ورمنی اللہ عندے روایت ہے کہ ہر را گی ہے روز قیامت میں سوال ہوگا کہ اس نے اللہ کا تھم پورا کیا یا اے ضا کع کر دیا، بھی مضمون حضرت انس زخصی اللہ عند ہے بھی مروی ہے کہ اللہ تعالی ہر را گی ہے اس شئے کے بارے میں کیو جھے گا جواس کی تمرانی میں دی گئی کہ کیا اس نے حفاظت کی یاضا کع کر دیا۔

(فتح الباري : ١/ ٩٤٠، روضة المتقين : ١ / ٩٣٠، مظاهر حق جديد: ٣٧٠/٣٠)

٢٨٣. وَعَنُ أَبِي عَلِيّ طَلُقِ بُنِ عَلِيّ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا وَعَا السَّجُلُ زَوُجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتُ عَلَى التَّنُورِ " رَوَاهُ اليَّرُمِذِيُّ وَالنِّسَآنِي وَقَالَ التَرُمِذِيُّ. حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ .

(۲۸۲) حضرت طلق بن على رضى الله عند سے روایت ہے کدرسول الله تافیرا نے فرمایا کدا گرشو ہر بیوی کواپنی کسی ضرورت کے

لئے بنا اے تواسے آنا جاہے اگر بیدہ و توریہ ہو۔ (ترمذی ونسانی ، اور ترمذی نے کہا کہ بیر حدیث حسن صحیح ہے۔ ) ر

تُح تَح مديث(٢٨٣): ، الجامع الترماني، باب ماجاء في خق الزوج على المرأة .

ر<mark>اوکی جدیث: مستحطن</mark> میں میں میں اللہ عندہ انہیں صلق میں نگیا میں اللہ کے کہا جاتا ہے، میامد کے وفد کے ساتھوا کے اوراسلام قبول کیاما آپ سے چودواحاد بیٹ مروک میں۔ (دنیل انصاب ۲۰۰۰)

شرح صديف: ويون أوج بيناكه جس وقت است شونهر لكارب و بينط اس كي بات سند اكر چدود كام يش مصروف واورا كر چد ووتور پرروني يكاري ويد (دنيل الفالحين ٢١٠ ورضة المنتقين ٢١٠ ١٣٥، تحفظ الأحوذي ٢٦٠ ١٤)

اگرغیراللدکو تجده جائز ہوتا تو بیوی کو تھم ہوتا کہ شوہرکو تجدہ کرے

٢٨٥. وَعَنْ إِنِي هُوْيُوَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "لُو كُنْتُ اهْرِ أَخَداً انْ يَسُجُد لاَحِدٍ لاَ هُوْتُ الْمُواَةِ انْ تَسْجُد لِزْ وَجِها " رواة التَّوْمِدِيُّ وَقَالَ : خَدِيْتُ خَسْنُ صَحِيْحُ. ( ٢٨٥ ) . خَشْرَتَ اهِ بِهِ وَشَى اللَّهُ عَنْدَ عَرَوايتَ بِحَدِينَ كَرَيْمِ كُنَّةً أَنْ قُرْما لِي سَائَرِين كَى تَجِدهَ مَر شَدَكَ عَمْ وَيَا تَوْمِينَ عُورتَ كِنَّمُ وَيَا كُووا لِي شِهْرُوكِمِهِ وَكُرِينَ اللّهُ عَنْدَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَاللّه

تخر تن حدیث (۲۸۵): شرح حدیث: فیم الند کوجه و و را مراسم سیکن بیول پرشو بر کے الیے حقوق میں اور ان کی اس قد را بیت ہے کہ اگر کس کے لئے

یہ حدیث ابن حہان رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہر پر ورضی امتد عنہ ہے روایت کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ نوٹیٹر انساری سحالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی باغ میں داخل ہوئے تو و بال وواو نصائر رہے سخے آپ میں اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی بائٹر بیف کے گئے تو انہوں نے آپ می کسی جہ کہ ہے جو آپ موٹیٹر کے ساتھ میں گئے کہا کہ انہوں نے آپ موٹیٹر کو تجدہ کیا ، اس پرآپ موٹیٹر نے فرم والا کسی کے لئے من سب نہیں ہے کہ سی وجدہ کرے ، اور اگر کسی کے لئے سی موجدہ کرنا موزوں ہوتا تو میں مورت کو تحدہ کرے لئے میں کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ دار نہ تو ان کر میں کہ کا موٹیٹر کے لئے میں کسی کہ کہ کہ کہ کہ دوروں ہوتا تو میں مورت کو کے دیا کہ دوروں ہوتا تو میں مورت کو کہ دیا کہ کا کسی کے اس کے اس کے اور پر شوم کا مطلع میں کر دھا ہے۔

(تَحَفَّةَ الْأَحَوِذَى لَنَا ٢٥٨/ وَوَضَّةَ الْمَتَّقِينَ : ٢٣١/١)

شو ہرکوراضی کرنے والی جنت میں جائے گی

٢٨٦. وعنُ أُمَّ سَلَمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّمَا إِمْوَأَةٍ

مَاتَتُ وَزُوجُهَا عَنْهَا رَاضَ دَخَلَتِ الْجَنَّةُ . "رَواهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ : خَدِيْتُ خَسنُ .

(۲۸۶) حضرت ام سلمرضی الله عنهاے روایت ہے کہ انہوں نے بیون کیا کہ دعواں بلد می تافات فی می کہ جہ رہ اس حال میں وفاحہ یا گئی کہ اس کا شوہراس سے داخلی تھا وہ وجت میں گئی ۔ (ترکیدی نے روایت ایو رکید الے مدیث اس ہے )

مرح حديث: جمع عورت نے تمام عمرائي شوہر کو فوش رڪاس نے گويا اللہ کے آئی عقوق ادا کے اور عقوق ا عباد آئی ادا ہے اور علمہ مسالیات

اك حال مين ووديا يرفصت اوكل تووونتي ب- (تحفة الأحد ذي: ٢٠٠٠ ديس المدين الم

## حوروں کی ناراضگی

٢٨٧. وعن شَعَاد بُنِ جَبَل رضى الله عَنهُ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَهُ عليْه وسَلَم قال: " لا تُؤذِي إمْرا أَةُ
 ﴿ رَوْجَهَا فِنِي اللَّهُ نَيَا إِلَّا قَالَتُ رَوُجتُه مِنَ النُحُورِ الْعَيْنِ: لا تُؤذِيْهِ قَاتَلَكِ اللَّهُ ، فَإِنَّما هُوَ عِنْدكِ دَخِيلً فَي يُوشِكُ أَنْ يُقَار قَكِ إِلَيْنَا "رَوَاهُ البَّرْمِذِيُ وَقَالَ: خَدِيْتُ حَسَنٌ .
 يُوشِكُ أَنْ يُقَار قَكِ إِلَيْنَا "رَوَاهُ البَّرْمِذِيُ وَقَالَ: خَدِيْتُ حَسَنٌ .

(۲۸۷) - حضرت معاذین جہل رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ٹی کریم کاللطان نے فرمایا کہ و نیامیں اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو حورمین جو جنت میں اس کی بیومی ہوگی و کہتی ہے کہ تیما برا ہو، اسے تکلیف نہ پہنچا، تیرے پاس تو بیام ہمان ہے جلد جی پہنچھ چھوٹکر جا رہے پاس تا جب کے گا۔ (اسے ٹرندی نے روایت کیا اور کہ کہ بیاحدیث حس ہے)

تُخ يَ مِديث (٢٨٤): الجامع الترمذي، أبو اب الرضاح، باب ماجاء في حق الزوج على المرأة .

کلمات حدیث: خور: الل جنت کی تورتی واحد حوراه ،جن کی آنکھوں کی سفیدی بہت سفید اور سیابی بہت سیاد ہوگی۔ عیسن جمع، عیساء: ہوگی آنکھوں والی۔ دخیس: جموبا ہرستا یا ہوئیج دیجلاء۔

**ش<u>رن حدیث:</u> میمان ہے بھارے پاس آئر تو پیلیشد دےگا۔** میمان ہے بھارے پاس آئر تو پیلیشد دےگا۔

مطلب بیہ کے کمتنق شوم کی ہیوی کواس کازیادہ خیال کرنا جائے اورکوئی ایسی بات نہ ہوجس ہے اے تکلیف پیٹیے۔

(تخفة الأحوذي : ٣٦٠/٤)

## عورتنل فتشربي

٣٨٨. وَعْنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قالَ: " ما تُوكُتُ بِعُدِى فِتَنَهُ هِي اَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَآءِ" مُتَفَقِّ عَلَيْهِ . ( ۲۸۸ ) - «حضرت اسامہ بن زیررض اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ٹبی کریم سُرُقُتُا کے فرمایا کہ میں نے اسپیا بعد مردوں کے سئے حورتوں ہے زیادہ خبر کررسال تشکیس چھوڑا۔ ( مشقل عالیہ )

م المعلق (٢٨٨): والمعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المن المعلق المن المعلق ال

كلمات حديث: أفسر: زياد وشررسال، زياد وأقصان دور ضرو القصان وأضرار القصانات

قر آن کریم نے ایک اور مقام پرفر مایا: ﴿ رُبِینَ لِلشَّامِسِ حُبُّ الشَّلَهُ وَآتِ مِنَ الْفِسَكَآءِ ﴾ (لوگول کے لئے شہوات کی محبت مزین کروی کی چنی عورتوں کن) اس آیت میں حب شہوات کے بیان میں سب سے پہنے عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے جھے مسلم کی ایک روایت بہن سے کہآ ہے کا ٹینڈ نے فرمایا کہ عورتوں سے بچھے واتوں سے بچھے کہ بنی اسرائیل میں فتذکا آنا رائورتوں سے: وا۔

(فلح جاري : ٢ هـ٩٨٥، روفية استفين : ١ ٣٣٣، تفسير عنماني، فليل الفائحين:٩٣/٢) .



طريق المسالكين اردو نبرح رياض الصالعين ( جلد اوُل ) الناك (٣٦)

النَّفَقَة عَلَى الُعِيَالِ الل*وعيال پرخرچ كر*فے كابيان

١٦٥ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

﴿ وَعَلَىٰ لَوْلُودِلَهُ رِزْقَهُنَّ وَكِسُوَتُهُنَّ بِٱلْمَرُوفِ ﴾

الله تعالی نے فرمایا:

"اورباب يربي كهانا كيتراان عورتون كادستور كيموافق "(البقرة: ٣٣٣)

تغیری نکات: کیلی آیت مبارکه میں ارشاد ہوا ہے کہ بیری کفالت اوراس کے مصارف باپ کے ذمہ ہیں۔ ای طرح مال کا نفقہ اور ضروریات زندگی باپ کے ذمہ ہیں، جب تک بچے کی ماں ہاپ کے نکاح میں موجود ہے۔ یا اگر طلاق ہوگئی ہے تو عدت کے دوران بھی مال کےمصارف پاپ کے ذمہ ہیں۔

اس امریرا تفاق ہے کداگر ماں باپ دونوں امیریا دونوں غریب ہوں تو نفقہ میں ان کی معاثی حالت کا لحاظ رکھا جائے گالیکن اگر مال غريب اورباب مالدار بوتوصاحب مدامية ني كهائ كمافقد درميانه بوكاء اورامام كرخى كزويك برحالت ميس باب كي معاشي حالت كمطابق نفقه ديا جائك ، فتح القدير ميس بهت في القراء كانتواك ال قول كم مطابق نقل كيا كيا ب

(معارف القرآن:١/١٠ هـ تفسير مظهري)

١١١ . وَقَالَ تَعَالَى:

﴿ لِينُفِقَ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَمَن قُدِ رَعَلَتِهِ رِزْقُهُۥفَلَيُنفِقْ مِمَّآءَالنَهُ ٱللَّهُ ﴾

''وسعت والے کواپی وسعت کے مطابق فرج کرنا جا ہے اورجس کے رزق میں تکی ہو۔ وہ جتنا اللہ نے اس کودیا ہے اس کے مطابق خرج كرے، الله كى كو تكليف نبين ويتا مكراي كي مطابق جواس وديا ہے۔ " (الطلاق: ٧)

تغییر کا نکات: دومری آیت میں ارشاد ہوا کہ بچہ کی تربیت کا خرج باپ پر ہے، وسعت والے کواپی وسعت کے موافق اور کم حیثیت کواپی حیثیت کےمطابق خرج کرنا چاہئے ،اگر کمی مخض کوزیادہ فراخی نصیب ندہوتو جتنی روزی اللہ نے دی ہواوروہ ای میں ہے این تخبائش کےموافق خرج کیا کرے۔اللہ کسی کوطافت ہے ریادہ تکلیف نہیں ویتا۔

معلوم ہوا کے نفقہ میں باپ کی حالت کا انتہار ہے، اور امام اعظم ابوحلیفہ رحمہ اللہ کا یہی نہ ہب ہے۔

(تفسير عثماني، تفسير مظهري، معارف القرآن:٩.٢/٧)، فتح القدير: ٣٢/٣)

١١٨. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

وَ وَمَا أَنْفَقُتُ مِنْشَى وِفَهُوَ يُخْلِفُ مُّرَ

اورقرباما

" جو يَتِيمُ خرى كرت بوالقداس كاصلدد يتاب " (النساء ١٩٩١)

تغییری نکات: یورز ق اقدر سه وضرور تنج کرر سه کا اورای میں خرج کرنے یا ندکرنے سے کوئی فرق نیس پڑتا ، جو پیچیم اللہ سکا اس مطابق خرج کروٹے اللہ اس کا صدیمیں ضرور دےگا۔ (تفسیر عشمانی)

ابل وعمال کو کھلانے میں زیادہ تواب ہے

٢٨٩. وَعَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ فَال : قَالَ رَسُولُ اللّه صَلّى النّه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ" دَيُنَارٌ أَنْفَقُتهُ
 فِي سَبِيلِ اللّهِ وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقْبَةٍ، وَ دَيْنَارٌ تَصَدَّقُتُ بِهِ على مشكلين وديْنَارٌ انْفَقْتُهُ على المُلك .
 أَعْظُمُهُا أَجُورًا الَّذِي أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَمُلكَ " رَوَاهُ مُسْلِهٌ .

( ۲۸۹ ) جھڑت الو ہر رورضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول مریمہ کنٹیٹر نے فرویا کہ اُلیف ڈیٹار دوہ جس وقتر نے فی سیل اللہ فرج کیا ایک دیٹاروہ ہے جوتم نے فلام آزاد کرنے بیل فرج کیو، ایک دیٹاروہ ہے جوتم نے کی مشین کودید یا اورائیک دیٹاروہ ہے جو تم نے اسے ایل وقبال پرفرج کی کیا، ان سب میں سے زیاد واجروانا دیٹاروہ ہے جوتم نے اسے اٹل وعیال پرس نے کیا۔ (مسلم)

تر معرف (۲۸۹): صحیح مسم، کنات از کاف بات فضل اعتدفاعی انعیال و سمنواد

**کلمات حدیث:** ﴿ أَحِورُ : بِدَلُهُ مِزُ دُورِی الْجَرْتِ أَجِنَّ أُحورِ بِالْحَرَا حَرَّا (بالسِلْفروضرب) بدلية دينا-

<u>شرب حدیث:</u> شرب حدیث: بنهاه فی سیمین الله، ناام آزاد کرنے اور نظی صدفہ سے بھی افغال ہے۔ اس لئے کدایل وحیال پرخرج کرنے کرنے فرش اوا دسین تع مصارف پرمقدم ہے، نیز اس حدیث بیش نظی افغال کے نمرات بھی بیان کردیے گئے جن میں سے اعلی اللہ کی راہ میں جہاد پرخرج کرنا ہے۔ (شرح مسمعہ نمنیو وی:۷۱/۷۷، روطنة المستقین ۴۳۶۱)

\*\*\*\*\*

## الضل ترين صدقه

رُوَاهُ مُسْلِمٌ.

( ۲۹۰ ) ابوعبدالله جنهیں ابوعبدالرحمٰن توبان بن تجد د کہا جا تاہے اور جوآب تاہیم کے غلام تھے ان سے روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ کا کھا نے فرمایا کہ سب ہے افضل وینار جوآ دی فرج کرتا ہے وہ دینار ہے جو وہ اسپیے عمیال پرفرج کرے اور وہ دینار ہے جووہ اللہ کی راہ میں جہاد کی خاطرا پی سواری پرصرف کرےاور وہ دینارہے جواللہ کی راہ میں جہاد کرنے والےاسے ساتھیوں پر

تُحرِّ تَكُ صيث (٢٩٠): صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة على العبال والمملوك.

كلمات مديث: سبيل: داستر،طريق، جع سُبُل.

شرح حدیث: سب سے زیادہ اجر وثواب والا انفاق وہ ہے جوآ دی اپنے بیوی چوں پر کرے، ابوقل بنے فر مایا کراس حدیث میں رسول کر یم نظیم نے اہل وعیال پرخرج کرنے کے ذکر ہے ابتداء کی ۔ طاہر ہے کہ یہ بہت ہی فضیلت اور اجرو اُو اب کا کام ہے، کیوں کہ پیافراد آ دمی کی زیر کفالت ہیں اوران پرصرف کرناواجب ہےاورواجب کی تنمیل مقدم بھی ہےاور افضل بھی۔

اس کے بعد ذکر فرمایا کہ پھروہ انفاق ہے جوآ دی اپنی اس واری پر کرے جھے اللہ کے رائے میں جہاد کے لئے تیار کر رہاہے اور پھرو ه انفاق بجوا وق اي مسلم للنووى ٢٧/٧٠) ووضة المتفين ١١ /٣٣٤، شرح مسلم للنووى ٢٢/٧٠)

این اولا دیرخرج کرنے پر بھی اجرماتاہے

ا ٢٩. وَعَنُ أُمْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ : قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ)هَلُ لِيُ اَجُـرٌ فِيمُ بَـنِيُ اَبِيُ سَلَمَةَ اِنُ انْفِقَ عَلَيْهِمُ وَلَسُتُ بِعَارِكَتِهِمُ هَٰكَذَا وَلاَ هَٰكَذَا إِنَّمَا هُمُ بَنِيَّ ؟ فَقَالَ : " نَعَمُ لَكِ أَجُرُمًا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمُ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

( ۲۹۱ ) حضرت ام سلمدر ضي الله عنها ب روايت ب كدوه بيان كرتى جين كديس نے عرض كيا: يارسول الله! اگر مين ابوسلمه کے بچوں پرخرج کروں تو کیا جھے اس کا ثواب ملے گا اور میں انہیں اس حال میں چھوڑ بھی نہیں کتی ۔آخر و ومیری اولا وہیں ۔آپ کالظم نے فرمایا: ہاں احمہیں ان برخرج کرنے کا اجر ملے گا۔ (مثنق علیہ)

تْخ تَحَمديث(٢٩١): صحيح البحاري، كتاب الزكوة، باب الزكاة على الزوج والأينام في الحجر. صحيح مسلم، كتاب الركاة، باب فضل النفقة والصلقة على الاقربين والزوج والأولاد .

**شرح مدیث**: ام المومنین حضرت ام سلمه رضی الله عنها نبی اکرم تلایلی کے فکاح میں آنے سے پہلے ابوسلمہ کے فکاح میں تھیں، جن ے ان کے جارہ بچے تھے،عمر، زینت ، درہ اور محد ۔ وہ می کریم کا کھا کے پاس آشریف لائیں اور دریافت کیا کہ کیا میں اگران بچوں پرخرج کروں تو جھےاس پراجر ملے گا، میرمیرے بیچے ہیں،ان کواس حال میں کیسے چھوڑ دوں،آخریہ میری ادلا دہیں، مجھے ہی ان کی کفالت کرنی

جا ہے، بجائے اس کے کیکسی اور پر چھوڑ دول ،رسول اللہ مُلائین کا قبل مایا ہاں تہمیں ضرورا جر ملے گا۔

حدیث مبارک سےمعلوم ہوا کہ حضرت امسلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پران بچوں پرخزج کرنا واجب نہ تھا، کیوں کہ آئر ایہا ہوتا تو آپ وضاحت فرمادیتے بلکہ بیانفاق نفلی تھا، لینی اگرعورت بیوہ ہوجائے اوراس کے بیجے ہوں تو جو کچے ہ واپنے بچوں برخری کرے و نفلی انفاق عد (فتح الباري: ١/٨٤٢/١ رُوضة المتقين: ٣٣٤/١)

# صرف رضاء الهي کے لیے خرچ کرناباعث اجرہے

٢٩٢. وَعَنُ سَعُدِ بُنِ اَبِيُّ وَقَاصَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِر حَدِيْتِهِ الطَّوِيُلِ الَّذِيُ قَدَّمْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ فِيِّ بَابِ النِّيَةِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ لَهِ : "وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفْقَةٌ تُبْعَغِيْ بِهَا وَجُهَ اللَّه إِلَّا أُجرُتُ بِهَا حَتَّى مَا تَجُعَلُ فِي فِي امْرَأْتِكَ . " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(۲۹۲) - حضرت سعد بن انی وقاص رضی اللّه عند ہے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی ایک طویل حدیث میں بیان کیا کہ جوہم اول کتاب میں باب نیت میں ذکر کر چکے میں کدرسول کریم ٹائیڑا نے فرمایا کہ جو پچھتم اللہ کی رضائے حصول کے لئے فرق کرتے ہو تمہیں اس برضرورا جر ملے گا، یہاں تک کیتم اگر بیوی کے منہ میں ایک نوالہ دو گا س کا بھی اجر ملے گا۔ (متنق ملیہ )

ترخ تك هديث (٢٩٢): صحيح البخاري . كتاب الايمان . باب ما حاء أن الأعمال بالبية . صحيح مسم. كتاب الوصية بالتلث.

**کلمات مدیث:** تبتیغی: تم تلاش کرتے ہو، جاتے ہو۔ ابتیغاءُ (باب افتعال) تلاش کرنا۔ بیغی بعیا، (باب ضرب) طلب

**شرح مدیث:** مقصود حدیث میرے کہ ہم عمل جوآ دمی اخلاص ہے اور حسن نمیت سے اور طلب رضائے الیم کے لئے کرے اس پر اللَّد کے پیہاں اجروثواب ہے بنواوبظاہرو کمل بہت ہی چھوٹا اور معمولی کیوں نہ ہواورخواہ بظاہروہ ابیاممل ہوجس میں انسان کا اپنا خطائش بھی شامل ہو، چنانحہ فر مایا جوبھی کچھتم املہ کی رضا کے لئے خرج کرو گے اس رحمہیں اجر ملے گا ڈبٹی کہا گر نیوی کے منہ میں لقمہ بھی رکھ دیا تو اس پرجھی اجریطے گا، حالانکہ بظاہر میمُمل مختصر سااور معمولی ساہے اوراس میں حظافس بھی بظاہرموجود ہے۔ کیکن اگریمی عمل اس لیے کہ اللہ تعالی نے ہوی کے ساتھ جسن معاشرت کا تھم ویا ہے اور بید ملاطفت اور دلجوئی کا اظہار بھی حسن معاشرت میں داخل ہے تو بلاشبہ بیر بھی باعث اجر دثواب ہے۔امام نو وی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بیوی کے مندمیں لقمہ دینے کا اجر وثواب ہے تو انداز و کیجیئے کہ ایک فقیر دسکین کو کھانے کا کس قدرا جروثو اب ہوگا کہ بیوی کو کھلانے میں بظاہر داعیننس بھی موجود ہے جبکہ محتاج کو کھلانے میں یہ بھی موجود نہیں ہے۔ غرض حدیث ہے معلوم ہوا کہ ہوی ہے ملاطفت ،اس برزمی اور مہر پانی ،اس پر ایٹار اور اس کا اکرام بیتمام امورحسن معاشرت کا

حصر بين اوران سب پراجرو قواب ہے۔ (روضه المنقين ١٠/ ٣٣٥، دليل الفائحين:٢/ ٩٦/

## الل وعيال برخرج كرتے موتے بھى تواب كى نيت كرے

٢٩٣. وَعَنْ اَبِئَى مَسْعُودِ الْبَدُرِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذَا انْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى اَهُلِهِ نَفْقَةٌ يَحْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(۲۹۳) حضرت ابومسعود بدری رضی انتدعنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ٹائٹیٹائے فر مایا کہ کو فی شخص اپنے اٹل وعیال پر ثواب کی نبیت سے خرج کرتا ہے تو بیاس کے تق میں صدقہ ہے۔ (مشتق مالیہ)

تَحَرَّ تَحَديث (٣٩٣): صحيح البخاري، كتاب الايمان، باب ماجاء أن الأعمال بالنية . صحيح مسلم، كتاب الركواة، باب فضل اللغقة والصدقة على الأفريين والزوج والأولاد .

كلمات مديث: بحنسبها: العصل أواب بحدر باب، ثواب كاميد كررباب حسب حسب أ (باب نفر) كنا، شاركرنا . احتساب: كن كام كواواب كي نيت سرنا .

شرح مدیث: حدیث مابق میں بھی پیشمون بیان ہو چکا ہے کہ صاحب ایمان کے جمله امور اللہ اور رسولی کُنْفِیْم کے احکام کے تابع اور اللہ کی رضائے لئے ہوئے میں۔ طاہر ہے کہ اہل وعیال پر فرج کرنا واللہ کی رضائے لئے ہوئے میں۔ طاہر ہے کہ اہل وعیال پر فرج کرنا واجب ہے اور فواجب ہے اور جب آدمی نیب بھی کرے کہ اے اللہ تیرے عظم کی تعمل میں اپنی اولاد پر فرج کرنا اس کے حق میں صدقہ ہوگیا۔

امامطیری رحمدالند فرماتے میں کداہل خانہ پرانفاق واجب ہے اور جواس واجب کوادا کرے گا اے اس کی نیت کے مطابق ثواب مسلح کا واور واجب ہونے اور اے صدفہ کئے میں کوئی تعارض نہیں ملکہ حقیقت یہ ہے کہ نیفی صدفہ سے افضل ہے۔

مہلب نے فرمایا: مسلمانوں کومعلوم ہے کہ صدقہ میں کنٹا آجر ہے تو رسول کریم تلافظ نے ابل خانہ پرفز چ کرنے کو بھی صدقہ قرارہ یا ہے حالا نکہ بیاجماعا واجب ہے، کہنیں میدنہ و کہ کو تی مسلمان صدقہ کی فضیلت اور اس کا اجروثو اب دیکھے کرجو مال اسے گھر والوں پرفر پخ کرنا تھاوہ صدقہ کردے، اس لیے فرمایا کہ اہل خانہ پرخرچ کرنا واجب بھی ہے اورصد قہ بھی ہے۔

ا مام قرطبی رحمه الله نے فرمایا که افغاق کا اجرئیت سے دابستہ ہے ،خواہ وہ انفاق واجب ہو یاغیر واجب یا یعنی جس صورت میں تقرب الی اللہ اور رضائے الٰہی کی اور حصول اجروثو اب کی نبیت کی وہ صدقہ ہوگیا اور اس پر تو اب ستعین ہوگیا۔

(فتح البارى: ١ /٢٧٧، شرح صحيح مسلم للنووى:٧٧/٧، روضة المتقين: ١ /٣٣٦)

## ماتحت افراد کے حقوق ضائع کرنا گنامگار ہونے کے لیے کافی ہے

٢٩٣. وَعَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: "كَفَى بِالْمَرُءِ اِثْمًا أَن يُضَيّعَ مَن يَّقُوكُ " حَدِيثٌ صَنِعِيعٌ رَوَاهُ أَبُودَاوُ ذَوَ عَيْرُه ورَوَاهُ مُسُلِمٌ فِيُ صَحِيْحِهِ بِمَعْنَاهُ قَالَ: "كَفِيْ بِالْمَوْءِ اِثْمُّا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنُ يَّمُلِكُ قُوْتَهُ"

(٢٩٢ ) حضرت عبدالله بن عمرو بن إلعاص رضى الله عندت روايت بيكرسول القد مُلْقِيمٌ في فرما يا كداً ومي ك ينت ميدًا وكافي ب كه جس كوكلان كاوه ومداريان كوضائع كردب (حديث سح باسابوداؤد وغيره في ردايت كياس)

ا مام سلم رحمہ اللہ نے اپنے تھیجے میں ای معنی میں بیالفاظ روایت کئے میں کہآ دمی کے گناہ کے لئے اتناہی کافی ہے کہ جن کی خوراک کا ووؤمدوارے وہ ان سے روک لے۔

تَح يَح مديث(٢٩٣): سنن ابي داؤد، كتاب الزكاة، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل المفقة على العيال والسملوك. كلمات حديث: ﴿ قَوِت: روزي، كهانا، خوراك، ضرورت كيمطابل غذاء جمع أفسوات. قسات، فيوته أ (باب نهر) روزي دينا، خوراک دینا۔

شرح مدید: احادیث سابقه میں بیان ہو چکاہے کہ اہل وعیال پرخرج کرناواجب بھی اور باعث اجروثوا ب بھی ہے، اس حدیث میں فرمایا کہ اہل وعیال کے نفقہ کو ضائع کرنا گناہ ہے اور باعث مؤاخذہ ہے اور اہل وعیال کے نفقہ کوضائع کرنا اورانہیں نیدینا آننا ہزا گناہ ے کہ اگر یمی ایک گناہ ہوتو روز آخرت وہ شدید مواکندہ میں گرفتار ہوسکتا ہے۔ (روصة المعتقب ۱۰ ،۳۳۷)

### مال خرچ کرنے والوں کے حق میں فرشتے وعا کرتے ہیں

٢٩٥. وَعَنُ أَبِيُ هُوَيُووَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا مِنُ يَوْمٍ يُصُبِحُ الْعِبَادُ فِيُهِ اِلْأَمَلَكِانِ يُنْزِلانَ فَيَقُولُ آحَدُهُمَا : اللَّهُمَّ اعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْاخَوْ: اللَّهُمَّ اعْطِ مُمْسِكًا تَلْفَأَ " مُتَّفَةٌ عَلَيْه .

(۲۹۵) حضرت ابو بریره رضی الله عند مت روایت بے که نبی کریم کانتا نے فرمایا که برمیج دوفر شیخے آسانول سے اتر تے ہیں، ا كيك تبتا ب كدا الله خرج كرف واليكواس كاصله عطافر ماء اور دوسرا كبتاب كدا الله بخيل كمال كوللف فرما- (متنقق عليه)

تخرى ميد(٢٩٥): صحيح البحاري، كتاب الزكاة، باب قوله تعالى: واما من اعطى واتقى . صحيح مسلم، كتاب الزكاة، با ب في المنفق والممسك .

كلمات حديث: تلف: فياع، فقصان - تُلِف، تلفاً (باب مع) بلاك بونا، ضافع بونا-

**شرح حدیث:** جو تخض رضائے الی کے لئے حسن نیت کے ساتھ اور اجروثو اب کی امید کے ساتھ ان کامول میں اپنے مال کو صرف كرتا ہے جن ميں صرف كرنے كے لئے التداوراس كے رسول مُنتَفِظ في فرمايا تواس كے لئے فرشتے وعاكرتے بيں،ا ساللہ اس كواس كا صله عطافر ما، اور جو خض مال کی محبت اور بخل کی وجہ سے ان امور خیر میں صرف ندکر سے اور ڈرے کہ خرج کرنے سے اس کا مال کم ہوجائے گا، توفر شنة دعاكرتے بين اے الله اس كے مال كوللف كروے - (فتح البارى: ١ / ٨٣٢، روضة المنقين: ١ / ٣٣٨)

#### دينے والا ہاتھ لينے والے ہاتھ سے بہتر ہے

٣٩٦. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "أَلِّيْدُ الْعَلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْنِيدِ السُّفُلي ، والبَّدَأُ بِمَنْ تَعُوْلُ وخَيرٌ الصَّدْقَةِ مَاكَانَ عَنْ طَهْرِ عِنِّى وَمِنْ يُسْتَعْفِفْ يُعِقَّهُ اللهُ، وَمِنْ يَسُّتِعُن يُعْبِهِ اللَّهُ "رَوْاهُ الْبُخارِيْ :

( ۲۹۶ ) حصرت ابوہ مرہ رضی القدعت دوایت ہے کہ ٹی کریم کافیانی نے فرمایا کداو پر کا باتھ لیچے کے باتھ سے بہتر ہے اور خرج کی اہتداء اسپتے ایل وعیال سے کرو، اچھا صدقہ وہ ہے جو لوا گھری کے ساتھ ہو، جو شخص سوال سے بیچے الندا سے بیچا لیٹن ہے اور طائب شاکو الندنی کردیتا ہے۔ ( بخاری )

تخ تكمديث(٢٩٦): فصحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب لا صدقة الاعن ظهر غني.

شرح مدید:

کداو پر دالا ہا تھ نی خیلے ہا تھوں بہتر ہے لیتی دینے دال انسان کیفیا اسٹان کے بہترین نمونہ ہے، آپ توقیق نے ارشاد فر مایا

حضرت تعلیم بن حزام رضی القدعنہ ہے مروی ہے کد آپ مخلفا آئے نے فر مایا کہ القد کا ہاتھ دے اور دیے دار دیے دالے کا

حضرت تعلیم بن حزام رضی القدعنہ ہے مروی ہے کد آپ مخلفا آئے فر مایا کہ القد کا ہاتھ دیے دالے کے ہاتھ کے اور دیے دالے کا

ہاتھ اس سے اور جے دیا جارہا ہے اور جے دیا جارہا ہے اس کا ہاتھ سب سے بنچے ہے، ادوا یک اور صدیت میں ہے کہ آپ تا تی گائے نے فر مایا

کہ ہاتھ تین ہیں، اللہ کا ہاتھ تو بلندر تے، چرد ہے والے کا ہاتھ اور تھر جے دیا جارہا ہے، اس کا ہاتھ سب سے بنچے ہے۔

کہ ہاتھ تین ہیں، اللہ کا ہاتھ تو بلندر تے، چرد جے والے کا ہاتھ اور تھر جے دیا جارہا ہے، اس کا ہاتھ سب سے بنچے ہے۔

فرمایا کہ دینے کی ابتدااور فرج کرنے کا آغازان لوگول ہے کرو جوتہمارے زیر کفالت ہوں اوراس کے بعد دیگر وجوہ خیریس فرج رو۔

اور بہترین صدقہ وہ ہے کہ اس کے دینے کے بعد بھی تہارے پاس بقار ضرورت باقی رہے ، لینی افضل صدقہ وہ ہے جو جملہ هق واجبات کی پیمیل کے بعد ہوتا ہے تاکہ متصد ق کی احتیاج باقی ندرہے اور پھونہ کچھ جا جات ضرور پیرے لئے فی رہے ۔

(فتح الباري: ١/ ٨٢٨/ روضة المتقين : ١/ ٣٣٩، دليل الفالحين : ١ / ٩٩)



227

### الْإِنْفَاقُ ممَّا يُحِتُّ وَمِنَ الْجَيَّد محبوب اورعمره شيئے کواللہ کے راستے میں دینا

١١٨ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَم :

﴿ لَنَ لَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّىٰ تُنفقُواْ مِمَّا يُحُتُّو رَبِّنَ ﴾

الله تعالى نے فر ماہا:

'' مِرُّنز شاعل کرسکو کے نیکی میں کمال جب تک مذخرج کروانی بیاری پُنز وں میں ہے کچھا'' ( آل عمران: ۹۲ )

ن السام السوقال تُغالم:

﴿ نَتَأَنُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ٱ أَنْفِقُواْ مِن طَبَّئَتِ مَا كَنْتُمُّو وَمَمَّاۤ ٱخْرَجْنَا لَكُم مِنَ ٱلأَرْضِ و المَّنْ وَلَاتَبِهُمُوا الْخَيِيثُ مِنْهُ تُنفِقُونَ

ہ ۔۔۔ '''اے نامل ایمان افر چ کروندہ چیزیں جوتم کماتے ہو۔ اور جو چیزیں جمتمہارے گئے زبین سے نکائے ہیں اور برکی اور نوباک ٠٠ ثينات وينه كاقصد ندكرويا (البقرة: ٢٦٧)

ت**قبیری نکات: ۔ ۔ ، پی**نی آیت میں ارشاد ہے کہ اپنے محبوب ترین ہال اللہ کی راوم**یں خرج کروہ تب تہمی**ں کمال پر حاصل ہوگا، چنی جس فقد زونی چنز بنار ڈیالورمیوں اور چند دیوں اے اخلاص وحسن ثبت ہے اللہ کے راہتے میں خرج کردوگے تواس کے مطابق اللہ کے پہان بدایہ ہا ڈے بیعنی جس چنز ہے ول بہت لگا ہواس کے خرچ کرنے کا بردا ورجہ ہے۔

(تفسير عثماني)

تفسیری نکات: 🕟 دوسری آیت میں فرمایا کدا ہے اہل ایمان عندالقد صدقہ کے متبول ہونے کی شرط مدے کہ جوچز س القدے راہتے میں دے رہے ہوؤہ حال وطیب ہو،اس میں کوئی شائنہ بھی اس بات کا نہ ہو کہ وہمہارے باس کسی غیرمناسب طریقے ہے آئی ہے کہ اچھی ے آچی چیز اور طیب و یا کیٹر و چیز جوتم نے خود کما کی ہو یا اللہ نے زمین ہے اگائی ہواس کواللہ کے راستے میں خرچ کروہ اور گری بڑی اپنی ضرورت ہے فالتو چیز س اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ نہ کرہ، یعنی ایس چیز جے خورتمہیں کوئی دیے تو تم اسے لینے کو تیار نہ ہو، یعنی پیاند ہیہ ے کہا گر و کی ایسی چیز ہو، جس کوکو کی اگر تمہیں وے تو تم اے خوشی اور شوق ہے لے بو، یہ ایسی چیز ہے جواللہ کی راتے میں دینے کی ہے اورکمال بریدہے کہ وچیز اللہ کی راہ میں دو جوتمہارے لئے سب ہے مجبوب ہو، جیسا کہ حضرت ابوطلہ رمنی اللہ عندنے ایٹا باغ دیا۔ '

(تفسيد ايد كثير، تفسير مظهري، تفسير عثماني)

### حفرت ابوطلحدضي اللدتعالي عنه كاابناباغ وقف كرنا

٢٩٧. وَعَنُ آنَسٍ وَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ: كَانَ ٱبُوطَلُحَةَ وَضِى اللّهُ عَنُهُ آكُفُو آلَا نُصَارِ بِالْمَدِيئَةِ مَالاً مِنْ نَحُلُ وَكَانَ آحَبُّ آمُوالِهِ إِلَيْهِ بَيُوحَآءَ وَكَانَتُ مُسُتَقِيلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يَدُ خُلُهَا وَيَشُوبُ مِنْ مَآءِ فِيهَا طَيِّبٍ قَالَ آنَسٌ فَلَمَّا نَوَلَتُ هذهِ اللّهَ أَلْايَةُ: "لَنُ تَنَا لُوا الْبِرَّ حَتَّى تَسُفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ" وَإِنَّ آحَبُ مَا عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَقَالَ: يَارَ سُولَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَارَ سُولَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ تَعَالَىٰ انْوَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَارَ سُولَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَارَ سُولَ اللّهِ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَارَ سُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَارَ سُولُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ وَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَكَ مَالُ وَالبُوعَ فَلَا وَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُ مَالًا وَالْبِرَ عَتَالَىٰ وَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُ مَالُ وَاللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَىٰ مَا لَعُرَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَيْكُ مَالُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُ مَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْكَ مَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قَوُلُه' صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" مَالْ رَابِحٌ " رُوِى فِي الصَّحِيْحَين "رَابِحٌ " وَ " رَابِحٌ " بِالْبَآءِ الْمُؤَحَّدَةِ وَبِالْيَآءِ الْمُثَنَّاةِ: آَىُ رَابِحٌ عَلَيْكَ نَفُعُهُ ، وَ"بَيْرَحَآءَ "حَدِيْقَةُ نَخُل، وَرُوِى بِكَسُرِ الْبَآءِ وَفَشِحِهَا.

مال رابع: صیح روایات میں یاء کے ساتھ ہاوریاء کے ساتھ بھی روایت ہواہے، منی بیں سنافع بخش مالی۔ بیر حاء : مجورول کے ایک باغ کانام۔

تر تاب الزكاة على الأقارب. صحيح البخارى، كتباب الزكاة الأوارب. صحيح مسلم، كتاب

الزكاة، باب فضل النفقة والصدقةعلى الأقربين.

كلمات مديث: رابع: مفيد نفع بخش - رَبَعَ، ربحا (باب فتح) نفع دينا-

شرح مدید:

قرآن کریم کے اولین خاطب اور نبی کریم خافیج ہے براہ راست مستفید ہونے والے حکابۂ کرام اپنے ایمان میں
تقوای میں عمل صالح میں اور سب سے بڑھ کرآخرت پر یقین میں قیاحت تک آنے والے اہل ایمان سے بڑھے ہوئے تھے ، اور ووساری
انسانیت کا خلاصہ اور تمام انسانوں میں سب سے بہترین انسان تھے ، وہ پوری انسانیت کا انتخاب تھے ، ان کا ایمان اس قدر کا کل اور ان
کرتم کرت میں ملنے والے اجروثو اب کا اس قد ریقین کا کل تھا کہ قرآن کریم کی آیت کا بیچھوٹا ساکلزا کا نوں میں کیا پڑا ''لن تعالوا البرحی
تحققو امم آنچہ نیا اور جس کے یاس جو بہترین متاع تھی ، اس سے فور اوست بروار ہوگیا۔

حضرت ابوطلحرض الندعشك پاس محجورول كئ باغات تقدان مين انبيل جوسب ندياده پندهقاه ه وه وقعا جوسجد كيساسنة تقاءاس كاپانى بهت عمده اورشير بين اورخوش كوار قعاء ني كريم كاتينم خوداس باغ مين تشريف في جائة اوراس باغ كاپانی نوش فرمات -حضرت ابوطلحرض الله عندهدمت اقدس مين حاضر بوئ اورفر مايا كدالله نه بيآيت نازل فرمائي هي ماند سنانوا البرحني تنفقوا مسا تسحبون ميراباغ بيرجاء مجھے بهت زياده مجوب ہے مين اسے صدقہ كرتا بون آپ نے فرمايا كداست اپنے رشته داروں مين صرف كردو۔ حضرت ابوطلح رضى الله عند نے اپنے رشته دارون اور بني اعلى مين تقسيم كرديا۔

ای طرح حفرت زیدین حادثہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بہت عمد دگھوڑا تھا، وہ آیت مبار کہ بنتے ہی حاضر خدمت اقدس ہوئے اور پیگھوڑا سرکار کی نذرکردیا، جوآپ نگافج کے حضرت اسامہ رضنی اللہ تعالیٰ عنہ کوعطافر ہایا۔

اوراس طرح کے متعدد واقعات ہیں جن سے صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین کی قوت روح ایمانی کا نداز ہوتا ہے اور پیۃ چاتا ہے کہ حضرات صحابۂ کرام رفعی اللہ تعالیٰ عنہم کی النداوراس کے رسول خانی کا کما یا تام تھا۔

(فتح البارى: ١/ ٩٤٠/ (حديث ١٤٦١) صحيح مسلم :٧٣/٧، معارف القرآن: ١٠٧/٢، ١ روضة المثقين: ١/ ١٠ ٣٤، دليل الفالحين: ٢/١ ١٠١/

المتّاكّ (٣٨

وُجُوبُ اَمْرِهِ اَهْلَهُ ۚ وَاَولَادَ الْمُمَيِّزِيُنَ وَسَائِرَمَنُ فِي رَعِيَّتِهِ بِطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَنِهِيُهِمُ عَنِ الْمُحَالِفَةِ وَتَأْدِيَبَهِمُ وَمَنْعَهُمْ عَنْ اِرْتِكَابٍ مَنْهِي عَنْهُ

574

اہل خانہ کومیر جوں کواور متعلقین کوالڈ کی اطاعت کا تھم دیتاً اوراس کی مخالفت ہے روکنا، تادیب کرنا اور انہیں منہیات ہے بازر کھنا اوراس کا وجوب

١٢٠ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

﴿ وَأَمْرُأُهُلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَيِرْعَلَيْهَ ﴾

الله تعالى نے فرمایا:

''اورانيخ گھر دانول کونماز کا حکم کروادراس پرقام کر رہو۔'' (طہ: ۱۳۲)

١٢١. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَ مَنُوا فُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُونَا رَاكُ ﴾

اورفر مایا ک

"اے ایمان والو! اپ آپ کواور اپ گھر والول کوجنم کی آگ ہے بچاؤ' (التحریم: ٦)

تحمیری تکات:
پہلی آیت شرار ارشاد ہوا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا تھم کر ویعنی اپنے جملہ متعلقین اور اتباع کو نماز کا تھم کرو، حدیث شرے کہ جب بچیسات برس کا ہوجائے تو اس کو بار کرنماز پڑھوا کہ ر تفسیر عشدانی)

تحمیری تکات:
دوسری آیت بیش فر مایا کہ اے ایمان والوا اپنے آپ کواور اپنے گھر والوں کو چہنم کی آگ ہے تیا کہ جہنم کی آگ اللہ
کی نافر مانی بیس ہے۔ اس کے لازم ہے کہ چڑھن اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی دین کی راہ پر لائے سجھا کر، جنبی کر کے، تادیب
کر کے، جس طرح بھی ممکن ہوائیس احکام الی کا پابند بنائے اور رب کی بندگی میں لے آئے، کیوں کہ جو رب کی بندگی سے نکل آگیا وہ
ہاک ہوگیا۔ (نفسیر عشمانی)

سادات کے لیےزگوۃ حرام ہے

٢٩٨. وَعَنْ اَبِيْ هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : اَخَذَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَمُوَةُ مِنْ تَمُو السَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كَتُحُ كَتُحُ إِرُم بِهَا اَمَا عَلِمُتَ انَّا لاَ نَاكُلُ الصَّدَقَةَ ." مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ " أَنَّا لاَ تَجِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ"

وَقَوْلُهُ : " كَخُ كُخُ" يُقَالُ بِإِسْكَانِ الْحَاءِ وَيُقَالُ بِكَسُرِهَا مَعَ التَّنْوِيْنِ وَهِي كَلِمَةُ زَجُرٍ لِلصَّبِيِّ عَنِ

الْمُسْتَقُذَرَاتِ وَكَانَ الْحَسَنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَبِيًّا.

(۲۹۸) حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ حفرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے صدقات کی سے مجوروں میں سے ایک مجوروں میں اللہ عنہ منہ میں رکھانیا، رسول اللہ طاقی نے فر مایا بھوک ووقعوک وو، اسے بھینک دو، تہمیں نہیں معلوم کہ ہم صدور نہیں کھائے ۔ (متعلق علیہ )

ایک اور وایت میں ہے کہ جارے گئے صدقہ طل نہیں ہے۔ کی تعنیق کلمہ ہے بچکواس وقت بولا جاتا ہے جب اس نے کوئی گندی چیز مند میں لے لی جو، اس وقت حضرت حسن بچے تھے۔

حَرِّ تَحْدِيث (٢٩٨): صحيح البخارى، كتاب الزكاة، باب مايذكر في الصدقة للنبي تُلَقَّمُ . صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على النبي تُلَقِّمُ على آله .

كلات مديث: لا تَعِلُ: طالْ تيس ب حلَّ، حلولا (باب نفروضرب) واجب بونار حل، حادٌ، (باب ضرب) طال عناد

شرا حدیث: حدیث میارک میں بیان ہوا کہ جناب نی کریم القال اور آپ کے آل پر آپ الله الله کی زندگی میں اور آپ کی رصات کے بعد مال نہیں ہے، ایک روایت میں ہے کہ آل می طاق کو صدقہ حال نہیں ہے اور آل مجمد بو باشم اور بنوعبد المطلب ہیں۔ اور چونک انہیں صدقہ حال نہیں ہے حصد دیا، بیعطیہ صدقہ کے حلال نہ ہوئے کا بدل اور صلہ ہے۔ ہوئے کا بدل اور صلہ ہے۔

اس صدیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے احکام سے بچوں کو بھین ہی سے واقف کرانا چاہئے ،اگروہ کہیں کوتا ہی کریں تو انہیں سنبید کی جائے اور یاد دلایا جائے ، حضرت حسن رضی اللہ عند ابھی بچے ہی تھے ، انہوں نے صدقہ کی تھجور منہ میں کھکی تو رسول اللہ تکافیا نے فرمایا بھوک دوقعوک دواسے بھینک دو، نیز آپ تا تی تا کی جائے ہے کہ محمد قد کا مال نہیں کھاتے ، مطلب سے ہے کہ مہیں یہ بات پہلے ہی بتا کی جا بھی ہے اور جستہیں علم ہے تو تم نے تجور منہ میں کیوں رکھ لی۔

(فتح الباري: ١/٥٣/١ (حديث ١٤٩١) روضة المتقين: ١/٢٤٢)

## كمان كتروع بس بسم الديرهنا

٢٩٩. وَعَنُ أَبِي حَفْصٍ عُمَر : بُنِ آبِي سَلَمَةَ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبُداً لَا سَدِ رَبِيْبِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَنْتُ عُلِمَا فَلَى حِجْرِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ يَدِى تَوَلِيْشُ فِى الصَّحْفَةِ فَقَالَ بِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا عُلاَمٌ سَمِّ اللّهَ تَعَالَىٰ وَكُلْ بِيَمِينِيكَ وَكُلْ مِمّا الصَّحْفَةِ فَقَالَ بِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا عُلاَمٌ سَمِّ اللّهَ تَعَالَىٰ وَكُلْ بِيَمِينِيكَ وَكُلْ مِمّا يَلِيكَ " فَمَا زَالَتُ لِللّهَ عَلَيْهِ كَلُهُ مِمّا فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَالْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

" تَطِيْشُ " : تَذُورُ فِي نَوَاحِي الصَّحُفَةِ .

( ۲۹۹ ) حضرت ابوحفص عمروین ابوسلمه رضی التدعنهما جوآپ مُلَقِیماً کے زیر پرورش تنے ، بیان کرتے ہیں کہ میں رسول کر یم مُلَقِیماً کے زیر پرورش تنے ، بیان کرتے ہیں کہ میں رسول کر یم مُلَقِیماً کے زیر پرورش ایھی بچی تھا در میرا ہاتھ کھانا کھاتے وقت پیالے میں ادھر ادھر چلا جاتا تھا، رسول کر یم مُلَقِیماً نے فرمایا کہ لڑکے ہم اللہ پڑھو، اپنے داہتے ہاتھ سے کھاؤا آپ مُلَقِماً کے فرمانے کے بعد میرا پہیشہ یہی طریقہ رہا۔ ( بخاری وسلم ) بطین : ادھرادھر بڑتا تھا۔

ترق معه على الطعام والأكل باليمين. صحيح البحاري، كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين. صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامها

رادی صدیمی: حضرت عمر بن ابی سلمه رضی الله عنهماام المؤمنین حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها کے صاحبز اوے میں ان کے والد حضرت ابوسلمه رضی الله تعالی عنها ہے تکا حضرت ابوسلمه رضی الله تعالی عنها ہے تکا حکمی الله تعددت اور سلمه رضی الله تعالی عنها ہے تکا حکمی بیاس وقت سیا ہے تک تھے اور اس طرح آپ رضی الله تعالی عنہ نے تصور تافیج کیاس وقت سیا ہے تک کے اس میں میں برورش یائی۔

ابن الاثير كول كرمطابق ٨٣ هين انقال موار

كلمات مديث: تطيش: اوهرادهم باته يزنا، او جهاباته يزنا- طاش طيشنا (باب ضرب) او جها بونا- طاش السهم عن الغرض: تيركانثاند عن خطا بونا-

<u>شرح حدیث:</u> ام المؤمنین حضرت ام سلمه رضی الله عنها رسول کریم ثلیناً کی فکاح میں آئیس تو ان کے ابوسلمہ نے فرزند عمر بن ابی سلمه رضی اللهٔ عنها ابھی چھوٹے تنے ،اس لئے آپ رضی الله تعالی عنها حضور نالیناً کے گھر میں رہے ،اور آپ نالینا کے بن ابی سلمہ رضی الله تعالی عند حضور نالینا کے رہیب تنے ۔ رہیب اس بچے کو کہتے ہیں جوکی کی بیوی کا اس کے پہلے شوہرے ہواور دوسرے شوہر کے زیر پر درش رہے۔

حضرت عمر بن ابی سلمه رضی الله تعالی عنه نے بیان کیا کہ میں جھوٹا تھا اور حضور نکاٹٹٹا کے ساتھ کھانا کھار ہا تھا اور بیالہ میں بھی ادھر ہاتھ ڈ التا اور بھی ادھر ہتو آپ نے فرمایا: لڑے، بسم اللہ پڑھر کھا ؤ، سیدھے ہاتھ سے کھا ؤ ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ

كھانے كة عازيين بىم الله الرحن الرحيم پر هناباعث بركت ہے اور شيطان كھانے سے دور ہوجا تا ہے۔

چنا خیر مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ خابی اکہ جب آوی اپنے گھر آتا ہے اور گھر میں آتے وقت اور کھاتے وقت بہم اللہ پڑھتا ہے توشیطان (اپنے ہم جنسوں سے ) کہتا ہے کہ یہال تنہارے لئے ندرات گزارنے کی جگہ ہے اور ندکھانا کھانے کی ،اورا گر گھر میں آیا اوراللہ کا نام نہیں لیا توشیطان کہتا ہے: آجا و تہمیں رات گزارنے کی جگہ گئی اور جب وہ کھانے کے وقت بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتا توشیطان کہتا ہے رات گزارنے کی جگہ بھی لگ کئی اور رات کا کھانا بھی مل گیا۔

سیدھے ہاتھ سے کھانے کا تھم وجوب کے لئے ہے جمیحےمسلم کی ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی

ہے کہ جبتم میں سے کوئی شخص کھائے تواپنے سیدھے ہاتھ سے کھائے اور جب پینے تو سیدھے ہاتھ سے پینے ، کیوں کہ شیطان بائمیں ہاتھ سے کھا تا ہے اور بائمیں ہاتھ سے بیتا ہے ، اور حضرت جا بررضی اللہ عنہ کی صدیث میں صریحا ممانعت کی گئی ہے اور فر مایا گیا ہے ، الئے ہاتھ سے مت کھا کا کہ شیطان الئے ہاتھ سے کھا تا ہے ۔

اور فرمایا کراپنے سامنے کھا وَ، کیوں کہ ادھرادھرے کھانا خلاف ادب ہے اور اس سے کھانے والے کو تکلیف ہوگی ، خاص طور پر جبکہ کھانا شور یہ کی قسم کا ہو، البنداگر ایک ہی برتن میں مختلف النوع ختک اشیاء ہوں تب اجازت ہے کہ آ دمی اس میں ہے جس طرف سے جاہے لے لے۔

حصرت عمره بن الج سلمرض الله تعالى عند المحلى بج تفع جب رسول كريم تأثيثاً نے انبيں كھانا كھانے كے ذكورہ آ واب ارشاوفر مائے تفع ـ وہ كہتے ہيں كدييں اس وقت سے ان آ واب كى پابندى كر رہا ہوں ـ اس سے معلوم ہوا كہ صحابة كرام كس طرح احكام نبوى تأثیثاً پرعمل كرتے تقع اور اسوة رسول تأثیثاً كى اتباع كا ان كامعيار كس قذر بائد تھا۔

(فتح البارى :۱۱٤٤/۲ ، (حديث ٥٣٧٦) روضة المتقين :۱/٤٤/ ، دليل الفانحين:١٠٧/١ ، صحيح مشلم بشزح النووى:٢١٧٢/٣ ، عمدة القارى :٢١/٢/١

#### م مرحض سےاپنے ماتحت افراد کی دینی تربیت کے بارے میں سوال ہوگا

٣٠٠ وَعَنِ النِي عُسَرَرَضِسَى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ:
 كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسُنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: أَلَّا هَامُ رَاعٍ وَمَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرُّجُلُ رَاعٍ فِي آهَلِهِ وَ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَولُ أَ وَرَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْنُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيّدِهِ وَمَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرُأَ أَ وَرَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْنُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيّدِهِ وَمَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلِّكُمْ رَاعٍ وَمَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، مَا لَحَدُهُ مَا لِسَيّدِهِ

( ۳۰۰ ) حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنہ سے دوایت ہے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کر یم المُلَقِّمُ کو یہ فرماتے ہوئے سنا
کہ تم سب گران بعداورتم سب سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا ،امام را گل ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں
سوال ہوگا ،اورآ وی اپنے گھر والوں پر گران ہے اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا ،عورت اپنے شوہر کے گھر کی گھران ہے
اور وہ اپنی رعیت کی جواب وہ ہے ، خاوم اپنے ما لک کے مال کا را گی ہے اور وہ اپنی رعیت کے بارے میں جواب وہ ہے ، تم میں سے ہر
ایک رائے ہے اور ہرایک اپنی رعیت پرمسکول ہے۔ ( متفق علیہ )

﴿ مَنْ صَدِيعَ البِحَارِي، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن . صحيح مسلم، كتاب الامارة، باب فضيلة الإمام العادل .

شرح مديث: يد مديث باب ٥ يس كر ريكى ب، دراصل محدثين كرام كاطريقد يك بك دايك حديث جومناف فقبى احكام بر

دلالت كرتى ہے اسے مختلف ابواب من محرر درج كروية بين مي جارى وغيره من مكررى يى وجہ ب،اس لئے اس مديث كى شرح كے لئے باب ٣٥ مديث ٢٨٣ مداخطرى جائے۔

سات سال كي عربي بچون كونماز كاحكم كرو

٣٠١. وَحَنُ عَـمُسِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ جَدِّهِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ :" مُرُوا اَوُلاَدَ كُمُ بِالصَّلواةِ وَهُمُ اَبْناءُ سَبُع سِنِيْنَ وَاصْرِبُوهُمُ عَلَيْهَا وَهُمُ اَبْنَاءُ عَشَرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمُ فِي الْمَصَاجِح ." حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ أَبُو دَاؤَدَ بِإِسْنَادٍ حَسَن .

( ۳۰۱) حضرت عمروین شعیب از والدخو داز جدخو در دایت کرتے ہیں که رسول کریم تلقظ نے فرمایا کہ اپنی اولا کونماز کا تھم کرو جب وہ سات سال کے ہوجا نیس اور آئیس مار کرنماز پڑھوا کی جب وہ دس سال کے ہوجا ئیس اور ان کے بستر الگ کردو۔ (بیرحدیث حسن ہےا ہے ابودا کو بے باساد حسن روایت کیا ہے )

مر كا المسلودة عنه المسلودة عنه المسلودة المسلو

<u>شُرِن مدید</u>: <u>شُرِن مدید</u>: اور پچر بھی ان کے دل سے شکلیں ، اس کے ساتھ بی بچوں کے ذہنوں میں انشداوراس کے رسول ٹاپٹیا پر ایمان اور انشداوراس کے رسول تنگیم کی محبت ڈالنی چاہیے ، اور جیسا کرشپور ہے کہ "العملم فی المصغر کالنقش فی الحجر" بیرسباموران کے دلول میں آتش جوجا کیں۔

اسلامی احکام میں سب ہے اہم تھلم نماز ہے ، بچوں کوشروع ہے نماز کی اہمیت وعظمت دکنشیں کرانی چاہئے ،سات برس کے ہوجا کیں توانمیس نماز کا تھم کرتا جاہئے اور دس برس کے ہوجا کیس اقو نماز مار کر پڑھوانا چاہئے۔

اس صدیث مبارک میں بچوں کے بارے میں بیمی ارشاد ہوا کہ دو دس برس کے ہوجا کیں توان کا بست علیحہ و کر دیں۔ (روضة السنفین : ۱ / ۲۵ °C)

#### بجول كونما زسكهفلاؤ

٣٠٢. وَعَنُ آيِي مُوَيَّةَ سَبُوَةَ ابْنِ مَعْبَدِ الْجُهَنِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلِّهُ مُوالصَّبِى الصَّلُوةَ لِسَنِي سِنِينَ وَاصْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشَرِ سِنِيْنَ " حَدِيث حَسَنّ، رَوَاهُ أَبُودَاوْدَ وَ التِّرُمِيذِي وَقَالَ: حَدِيثت حَسَنٌ. وَلَفُظُ آبِي دَاوْدَ: " مُرُو ا الصَّبِيَّ بِالصَّلُوةِ إِذَا بَلَغَ سَبُعَ سِنِيْنَ. ( ٣٠٢ ) حضرت مبرة بن معبد جهني رضي الله عند يدروايت بي كدرمول الله كَالْيُوْمُ فِي ما ياك. بجيرمات سال كابوجا عاتوا ب نماز کی تعلیم دو،اوردس سال کا ہوجائے تو مار کرنماز پڑھواؤ۔ (بیصدیث حسن ہے،اے ابوداؤ داور ترندی نے روایت کیا ہے ادر کہا ہے کہ بیعدیث حسن ہے )اس حدیث میں ابوداؤد میں بیالفاظ آئے ہیں، بچوں کوسات سال کی عمر میں نماز کا حکم کرو۔

تْخ يَ مديث (٣٠٣): سندن ابي داؤد، كتاب الصلواة، باب ماجاء متى يؤمر الغلام بالصلاة . الجامع الترمذي ، ابواب الصلاة ، بأب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة .

حضرت سبرة بن معبد الجبني رضي الله عنه 💪 🕳 کقریب اسلام لائے اورغز و و خندق میں شرکت کی اور فتح مکہ میں بھی شرکت فرمائی،ان ہے'' ۹ ۱ ''احادیث منقول ہیں ،حضرت امیر معادیہ رضی الند تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں انتقال ہوا۔ علموا: سكھلاؤ تعليم دويه علم، نعليما (باتفعيل)سكھلانا تعليم دينا۔

شرح حدیث: بچول کونماز سکھانے کا حکم ہے کہ ان کونماز کا طریقہ اور نماز کے شروط وآ داب کی تعلیم وی جائے اور ان سے نماز يرهوائي جائے اوروس برس كے ہوجا كين ، توماركر ثمارير هوائي جائے۔ (تحفة الأخوذي:٢٠/٢)



البِّناكِ (٣٩)

## حَقُّ الْجَارِ وَالْوَصِيَّةِ بِهِ پِرُوي كاحق اوراس كِساته صن سلوك

١٠٢٢ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

﴿ هُ وَاَعْبُدُوااللّهَ وَلَانَشَرِكُوا بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْيَسَكَى وَالْمُسَكِحِينِ وَالْجَارِ ذِى الْفُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴿ وَمَا مَلَكُتُ أَيْمَنُكُمُ ۗ ﴾

الله تعالی کاارشاد ہے کہ

''الند تعالیٰ کی عبادت کرواوراس کے ساتھ کی کوشر یک نہ کرو۔ والدین ، رشتہ دار دل، بتیموں ، مساکین اور بمسابیۃ اجنبی اور پاس بیٹینے والے اور مسافر کے ساتھ اور اپنے ہاتھ کے مال یعنی غلام ہاندیوں کے ساتھ ،سب کے ساتھ احسان کرو''

(النساء: ٣٦)

تغیری لکات: آیت کریم حقوق العباد کا ایک اجمالی بیان ہے اور اس بیان کا آغاز اللہ کی تو حید اور اس واحد و یک کی بندگی سے فرمایا ہے کیول کدانسان کے اخلاق واعمال کو درست رکھنے میں کوئی امر اس قدر مؤٹر نہیں ہے جس قدر اللہ پر ایمان اور اس کی خشیت اور خوف اللہ کا خوف بی وہ واحد چیز ہے جوانسان کو انسانی حقوق کے احترام پر ہر حالت میں آبا وہ کرنے والا ہے۔

اس سے بعدا بال تعلق کی تمام فہرست میں والدین سے حسن سلوک کو مقدم رکھا تا کہ بید حقیقت اجا گر ہوجائے کر حقیقت اوراصل کے اعتبار سے تو تمام احسانات اورانعا بات اللہ بی کی طرف سے بیس کین طاہری اسباب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے بعد والدین ہیں جن کے احسانات آدی پر سب سے زیادہ ہیں کہ وہی اس کی پرورش اور تربیت کی تکلیفیں برواشت کرتے ہیں اور راتوں کو جاگر بچی کو آرام پہنچاتے ہیں۔

حضرت معاذین جبل رضی الله عندفرماتے ہیں کہ جمھے رسول کریم ٹانٹھانے دیں دسیتیں فرمائی تھیں، ایک بید کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر یک ندیکھیم اوّا کرچیتہیں قبل کردیا جائے یا آگ میں جلادیا جائے ۔ دوسرے بید کہ اپنے والدین کی نافر مائی یاول آزاری نہ کرو، اگر چہ دو بیتھم دیں کتم اپنے اہل وعیال اور مال کوچھوڑ دو۔

آیت میں والدین کے بعد تمام رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید آئی ہے، پھریتیم اور سکین کاؤکر فرمایا۔اس کے بعد چوشھے نمبر پر "والسحار ذی الفربی" اور پانچویی نمبر" والسحار المحسب" فرمایا، جار کے معنی پڑوی کے بیں اوراس کی فہ کورودو تقسیس میں جن کی تغییر وتوشیح میں صحابہ کرام کے مختلف اقوال میں۔

عام مفسرین نے فرمایا کہ جارذی القربی ہے وہ پر وی مراد ہے جوتہارے مکان ہے متصل رہتا ہے، اور جار الجعب ہے وہ پر وی مراد

ہے جوتمہارے مکان ہے کچھفا صلہ بررہتاہے۔

حضرت عبداللد بن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا کہ جار ڈی القربی ہے مراد وہ محض ہے جو پڑوی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ۔ اس طرح اس میں دوحق جی ہو گئے ، اور جار الجنب ہے مراد وہ ہے جو صرف پڑوی ہے رشتہ دارئیس ہے ، اس لئے اس کا درجہ پہلے ہے مو خرر کھا گیا۔

چھے غیمر پر رار شادفر مایا ''والے ساحب بالحنب '' اس کے لفظ معنی ہم پہلوساتھی کے ہیں جس میں رفیق سنو بھی وافل ہے اور وہ بھی جو عام مجلس میں ساتھ بھی جن سلوک ضروری ہے ، اس کے بعد جو عام مجلس میں ساتھ بھی حسن سلوک ضروری ہے ، اس کے بعد ساتھ بھی حسن سلوک ضروری ہے ، اس کے بعد ساتھ بھی جسن سلوک کرداور پھر آٹھویں غیمر پر ملاز موں اور غلاموں کے حقوق ہیں اور ان کے ساتھ دسن سلوک کرداور پھر آٹھویں غیمر پر ملاز موں اور غلاموں کے حقوق ہیں اور ان کے ساتھ دسن سلوک کا حقوق ہیں اور ان

جرئل عليه السلام يروى عصوق كمسلسل تاكيدكرت تع

٣٠٣: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ عَآلِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَازَالَ جَبُرِيُلُ يُوْصِينِنِيُ بالْجَارِ حَتَّى ظَنَتُكَ أَنَّهُ سَيُورَتُه " مُتَفَقّ عَلَيْهِ .

محيح البخاري، كتاب الادب، باب الوصية بالحار. صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، بالبحار . صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب الوصية بالحار والاحسان اليه .

کلمات حدیث :

فرمایار سور آنه : عفقر یب دواسے اس کاوارث بنادیں گے۔ وَرَّتَ : وارث بنانا۔ وَرِث، ورنا (باب کم) وارث بونا۔ شرح صدیث :

فرمایار سول کریم نافظ نے کہ حضرت جرنگل ایمن آتے رہے اور آکر پڑوی کے ساتھ حن سلوک کی اجمیت اور فسیلت بتاتے رہے ، ان کے اس طرح بتاکیداور بار بار پڑوی کے ساتھ حن سلوک کے بارے میں فرماتے رہنے ہے جھے خیال ہوا کہ شایدوہ اے دارث قرادی گے۔

مقصود حدیث پڑوی کے حق اوراس کے ساتھ حسن سلوک کی تا کید ہے۔

(فتح الباري :١٨٣/٣، (حديث؟ ٢٠١) روضة المتقين :١ /٣٤٧، دليل الفالحين: ٢ /١١)

## يروى كومديددين كاخاطر شوربدبوهانا

٣٠٣. وَعَنُ آبِي ۚ ذَرِّ رَضِيَّ اللَّهُ عُنُهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا آبَا ذَرٍّ إِذَا

طَبَخْتَ مَرَقَةً فَاكُثِرُ مَآءَ هَا وَتَعَاهَدُ جِيْرَانَكَ " رَوَاهُ مُسُلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ 'عَنُ آبِي ذَرٌ قَالَ: إِنَّ خَلِيْلِي (صَـلَّى اللّهُ عَـلَيُهِ وَسَلَّمَ إِوْصَائِي " إِذَا طَبَحْتَ مَرَقَةً فَاكْثِرُ مَآءَ هَا ثُمَّ انْظُرُ اهُلَ بَيْتِ مِنُ جَيْرَانِكَ فَآصِبُهُمْ مِنُهُا بِمَعُرُوفِ"

(۳۰۲) حضرت الووروض الله عند بروايت بكريان كرتے ميں ، رسول الله تُلَقِّمًا في فرمايا كما بالوور! أكرتم شوريه يكا كو اس من يا في زياده كردواورا سيخ يروسيول كاهيال ركھو۔

ا یک اور روایت شل ہے کہ حضرت ابوذ روضی اللہ عند نے فرمایا کہ میر نے طیل افکاٹھ نے بھے تاکید فرمانی کہ جبتم شوریہ پاکا تواس میں پانی ڈال دو پھڑا ہے پڑوسیوں کے گھروالوں کی طرف واوراس میں سے بچھوے کران کے ساتھ بھلائی کرو۔

تخريج مسلم، كتاب البر والصلة، باب الوصية بالحار والاحسان اليه .

كلمات حديث: تَعَاهَدُ: عبدر كود كي يمال كرو تَعَاهَدُ (باب تفاعل) ايك دوسر كا خيال ركهنا ، ايك دوسر كي خركيري كرا والمنطقة : النيل يتجادو أصاب والمابة (باب فعال) أصاب السّهُم: حريثنا قد يركا .

شر<u>رة حدیث:</u> پر وسیول کو با بهم بدید بیجیتر رہنا جا ہے اگر تنجائش مند ہوتو یمی کرد کدسالن میں پانی کی مقدار ذرای بردهاد و اوراس میں ہے تعور اساسالن پر دی کو تیج دو۔

مقسو دِ حدیث پروسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تا کیداوران کا خیال رکھنے کی اہمیت کو ہیان کرنا ہے۔

(تحفة الأحوذي:٥٧٤/٥، شرح صحيح مسلم للنووي:١٤٤/١٦)

#### ایمان کا تقاضہ بیہے کہ پڑوی کو تکلیف نہ دی جائے۔

٣٠٥. وَعَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"وَاللَّهِ لاَ يُوْمِنُ وَاللَّهِ لاَ يُوْمِنُ وَاللَّهِ لاَ يَوْمِنُ!" قِيْلَ : مَنُ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:"الَّذِي لاَيَاْمَنُ جَارُهُ بَوَانِقَه" مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسُلِمٍ: " لاَ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَاْمَنُ جَارُهُ ' بَوَا نِقَهُ ' "

"ٱلْبَوَائِقُ": الْغَوَائِلُ وَالشُّرُورُ.

( ۳۰۵ ) حضرت ابو ہر بر درضی اللہ عندے روایت ہے کہ بی کریم ٹانٹیٹائے فرمایا کہ اللہ کاشم وہ مؤمن نہیں ہے، اللہ کاقسم وہ مؤمن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مؤمن نہیں ہے، کسی نے عرض کی: یارسول اللہ کون؟ فرمایا جس کے شرعے اس کے پڑوی تحفوظ نہ ہوں۔ (متفق علیہ)

اورسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ دو شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کے پڑوی اس کے شر سے محفوظ نہ ہوں۔الیوائق ،شر رز فقتے۔ مريح مسلم.

كتاب الإيمان، باب تحريم إيذاء الجار .

كلمات حديث: بوائقه: اس كي صيبتين اور فخته ، واحد بائقة ، باق بوقا (باب نفر) جَفَرٌ نا ، جَفَرٌ الرهانا، شرييدا كرنار

شرح حدیث: منتخم ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرواوران کا اکرام اور عزت کرو۔اگر نہ ہوسکے تو کم تر درجہ بیہ ہے کہ اے اپنے شرے محفوظ رکھو، رسول کریم کا کلیٹا نے تکرر سہ کررارشا وفر مایا کہ اپنیا شخص مؤمن نہیں جس کے شرے اس کے پڑوی محفوظ خہ

اگر کوئی مختص پڑوسیوں کو ایڈ اء پہنچا تا ہے اور اپنے شراور فتنے سے آئیں آنکیف پہنچا تا ہے اور اپنی ان حرکتوں کو جائز اور درست جھتا ہے اور اس ایڈ اءر سانی کو حلال جھتا ہے تو گویا وو بین کے احکام کو نداق جھتا اور ان کا احتفاف کرتا ہے تو وہ کافر ہے وہ تو بلاشہ جنت میں نہیں جائے گا، کین اگریہ بات نہیں ہے بلکے محض غفلت اور ناوانی سے ایک حرکت ہوجاتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ و سیدھا جنت میں نہیں جائے گا جیسا کہ قائزین جائیں گے، چراللہ تعالیٰ کی مثیت ہوگی تو جہم میں اپنی سرا بوری کرکے چر جنت میں جائے گا۔

بید دونوں معنی اہل حق کے مسلک کے مطابق ہیں کہ اگر کوئی تخص اللہ کی تو حید پر ہوا دروہ کہائز پر مصرر ہا ہوتو اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے اس کومعاف فر ما کر جنت میٹس داخل فر مادے یا اسے جہم کی سزادے اور پھر جنت میں داخل فر مائے۔ امام تو وی رحمہ اللہ نے اس طرح فرمایا ہے۔ (فتع الباری: ۳/۸۲/۲۰) صحیح مسلم المدو وی: ۷/۲،۲ روضة المعنقین: ۱۸۳/۳)

بروى كومدىيد ماكرين أكرجه معمولي چيز مو

٣٠٧. وَعَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا نِسَآءَ الْمُسُلِمَاتِ لاَتَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلُو فِرُسَنَ شَاةٍ " مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ .

(۳۰۹) حضرت ابو ہر رہ درضی اللہ عند ہے دوایت ہے کدرسول کریم ٹاٹیٹا نے فرمایا کدامے مسلمان عورتو! اپنی پڑوین کے لئے کوئی چیز حقیر متمجھوا گرچہ بکری کا ایک کھر بو۔ (متنق علیہ)

تر تحديث (٣٠٧): صحيح البحاري، كتاب الهبة، باب لا تحقر ن جارة لحارتها . صحيح مسلم، كتاب الركاة، باب الحث على الصدقة ولو بالقليل ولاتمنع من القليل لاحتقارها.

شرح صدید: پروسیوں کو بدید تیجے رہنا جا ہے جا ہے کوئی معمولی شے ہو، اور جے بدید پیجاجات وہ بدیو کشیر نہ سمجھے بلکداس کا اور بدید بیجنے والے کا اکرام کرے، حدیث کی شرح (حدیث ۱۲۲) میں گزرچکی ہے وہاں بھی ملاحظہ کرلیاجائے۔

(فتح الباري :۲/۲ ٥، (۲۵۹٦)

#### یر وی کود بوار میں لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرے

٣٠٧. وَعَنْـُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : 'لاَ يَشْنَعُ جَارٌ جَارَهِ، أن يَغُوزَ حَشَبَة 'فِحُ جِدَارِهِ" ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُويُوةَ : مَالِيُ اَرَاكُمُ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ وَاللَّهِ لَا رُمِينَّ بِهَا بَيْنَ اَكُتَافِكُمُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

رُوِى " حَشَمَةُ " بِالْإِ صَافَةِ وَالْجَمْعِ وَ رُوِى " خَشَمَةٌ " بِالشَّوْيُنِ عَلَى الْإِ فُرَادِ وَقَوْلُه ': مَالِيُ اَرَاكُمُ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ : يَغْنِي عَنْ هَذِهِ السُّنَّةِ .

( ٣٠٤) حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کدرسول اللہ ظافق نے قرمایا کہ کوئی پروی اپنے پروی کواپی دیوار پر کلڑی گاڑنے ہے متع ندکرے، پھر حضرت ابو ہر یرہ وضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کٹر میں محسوں کررہا ہوں کہ تم اس سے اعراض کر رہے ہو۔ اللہ کہ تم میں اس مسئلہ کتبہیں ضرور بتا کر رہوں گا۔ ( بخاری دسلم )

حَشَبَةً: روایت بواب اضافت اور جمع کے ساتھ واور حَسَّبةٌ: توین کے ساتھ مغرد بھی روایت ہواہے۔ مسالسی اُرا کم عنها معرضین: کے معنی بین کہ مجھے تجب ہے کہ میں جمہیں اس سنت سے اعراض کرتا ہواد کھ رہا ہوں۔

تر فق مديث (٣٠٤): صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب لايمنع جار جاره أن يغرز . صحيح مسلم، كتاب البيوع، ياب غرز الخشب في حدار الحار.

كلمات صعصف يغرز: لكاك، كاثر عدز غرزًا (بأب ضرب) كاثنا

**شرح مدیہٰ**: بیتھ برائے استحباب ہے کہ اگر گھر کی دیوار مشترک ہواور پڑوی کوئی شہتیر دیوار میں نصب کرنا جا ہے یا کوئی بل رکھنا جاہے تو پڑوی کوچاہئے کہ دوام منع نہ کرے۔

حدیث مبارک کی جانب حضرت ابو ہر ہرہ رضی اللہ عند نے طلباء کے النقات میں کی پائی تو فرمایا کہ بیرکیا بات ہے؟ اگرتم اس ادشاد نبوت کڑھڑا کے قبول کرنے میں ذراہمی تامل کرو گے تومیس اس محلم نبوی ٹاٹھڑا کونافذ کرکے رہوں گا۔

غرض حدیث مبارک کامقعود پر وسیول کے درمیان حسن معاشرت اور حسن سلوک کی تاکید ہے، تاکدان کے درمیان باہم الفت ومودت پر دان چر بسے اوراختلاف ونزاع کا اندیشہ باتی ندرہے۔ (فتع الباری : ۲۹/۲ ( ۲۶۲۳)

#### مهمانون كااكرام كرين

٣٠٨. وَعَنْـهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قال : "مَنُ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ فَلاَ يُؤْدِجَارَهُ ، وَمَنُ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ فَلْيُكُرِمُ صَيْفَه ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ فَلْيَقُلُ حَيْرًا أَوْ لِيَسَكُتُ " مُتَّفَقَ عَلَيْهِ .

( ٣٠٨) حضرت الديراورض الله عند بروايت ب كدني كريم والمنظم في الله يراور يوم آخرت برايمان ركها

ے وواپنے پڑوی کو تکلیف نہ پہنچائے اور چوخص اللہ پراورآ قرت پرایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے اور چوخص اللہ پراور آ خرت پرایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کیے درنہ خاموش رہے۔(متنق علیہ)

تُرْقَ مَعْدِيهِ (٣٠٨): صحيح البخاري، كتاب الادب، باب من كان يؤمن بالله . صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب تحريم ايذاء الحار .

کلمات مدیث: فلایو ذی: تکلیف نه پنجائے ایذاء ندد به آذی، ایذاء (باب افعال) تکلیف پنجانا ایڈ اء دینا۔ مرح مدیث: صرف ایمان بافغداورائیان بالآخریت کے ذکر کی وجہ یہ ہے کہ ان ہردوائیان میں مبدءاور معاود دونوں آگئے کہ اللہ ہی نے پیدافر مایا اوراس کی طرف الحدی کر جانا سرموجس کا ساممان بختہ سے دوایتے مزدی کو تکلف نہ پنجائے مکسائز کا کرام کرے، اس کی عزیت کرے اوراس

کی طرف لوٹ کر جانا ہے سوجس کا بدایمان پختہ ہے وہ اپنے بڑوی کو تکلیف نہ پہنچائے بلکہ اس کا کرام کرے ،اس کی عزت کرے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ای طرح مہمان کی مہمان نو ازی کرے کہمہمان نو ازی مکارم اخلاق میں سے ہے اور انبیاء اور صالحین کی

برت حشہ ہے۔

اورجب بات کرے آوال اس پر غور کرے کہ اگر کلہ فیر ہوتواس کوزبان سے ادا کرے ورنہ خاموش رہے کیوں کہ بات یا تو فیر ہے یا شرے بیااس کا مآل فیر ہے، اللہ تعالیٰ کا مراہ جب بیان کا مآل فیر ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے دکھیے کہ بن الواقع فیر ہے، بیخی کوئی امر واجب یا مندوب پر شمتل بات ہے جب بات کرے ورنہ خاموش رہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ''ما یا لفظ من فول الا لذیه رفیب عنید ، (جب کوئی لفظ زبان ہے تکا ایس کو جو وجو تا ہے) علاء ملف کا اس المنظف کا اس اس موجود ہوتا ہے) علاء ملف کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ کیا فرشتے اس بات کو کھو لیتا ہے جوانسان کی زبان سے نظے؟ جیسا کہ آیت قرآئی کا عموم اس پر دلالت کرتا ہے یا سرف ان بات کی طرح کے شریا معنرے پر قومشتل فیرسے ، جب بیا طمینان ہوجا ہے کہ اس کے دی خوا ہے کہ بولے کے اس کی بات کی طرح کے شریا معنرے پر قومشتل فیرس ہے، جب بیا طمینان ہوجا ہے کو بات کی حدور دنہ خاموش رہے۔

(فتح البارى: ١٨٥/٣ حديث نمبر : ٦٠١٨)

(شرح صحيح مسلم للنووي:١٦/٢، روضة المتقين:١/٠٥٥ نزهة المتقين:١/٨٥١)

## الحچى بات كرے ماخاموشى اختيار كرے

9 .٣٠٩. وَعَنُ اَبِى شُرَيْحِ الْمُحْزَاعِى رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنُ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَحِرِ فَلْيُحُسِنُ إِلے جَارِمٍ : وَمَنُ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْم كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَحِرِ فَلْيَقُلُ حَيْراً اَوْ لِيَسُكُتُ " رَوَاهُ مُسُلِمٌ بِهِلْمَ اللَّفُظِ، وَ رَوَى الْبُحَارِيُّ بَعْضَهُ . ( ٣٠٩) حضرت ابوشری خزای رضی الله عند ب روایت ہے کہ فی کریم خاص اند پر اور بوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اسے مہان کا کرام کرے ایمان رکھتا ہے وہ اسے مہان کا کرام کر ب اور جو شخض الله پر اور بوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اسے مہان کا اگرام کر ب اور جو شخض الله پر اور بوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ آجی بات کیے ورنہ خاموش رہے۔ (مسلم نے اس حدیث کوان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے اور بخاری میں اس کا مجموصہ آیاہے)

م الله عن الله عن الم من كان يومن بالله . من كان يومن بالله .

کلمات مدیده: حدید: چاہیے که صان کرے، حن سلوک کرنا چاہیے۔ اُحسَنَ، احسان اُ (باب افعال) احمان کرنا، ایجا سلوک کرنا۔

شرح صدید: اس حدیث کامفیمون وی ب جواس سے پہلی حدیث بیل گزرا بے بقصود دونوں احادیث کا مدہ کہ جواللہ پراور ایوم آخرت پرالیمان رکھتا ہے وہ اپنا برتا کاللہ کی گلوق سے انچھار کے ،اور کسی کی ایڈاءاور تکلیف کا اعث ندیدے۔

جس بروی کادرواز وقریب موده مدید کازیاده حق دار ب

٣١٠. وَعَنُ عَآئِشَةُ رَضِى اللهُ عَنَهَا قَالَتُ : قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي جَارَيُنِ فَإِلَى آيَهِمَا ٱلْحَدِى؟
 قُالَ: إلى ٱلْوَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا " رَوَاهُ البُحَارِيُّ .

( ۳۱۰ ) خضرت عائشرض الله عنها بےروایت بے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کی کہ یار سول اللہ میرے دو پڑوی جیں، میں ان میں سے کس کو ہدیدوں؟ فرمایا جس کا درواز ہتم سے زیادہ قریب ہو۔ ( بخاری )

ترئ مديث(٣٠٠): صحيح البخاري، كتاب الشفقة، باب اي الحوار أقرب.

مرات مديث: أهدى: يل مريدونا بول أهذى إحداة (باب افعال) مريدوينا-

شر**ح مدی:**مرح مدید:

مرح مدید:

بہترین ساتھی اور بہترین پڑوی

ا ٣١. وَعَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُ

َ الْاَصْسَحَابِ عِنْسَدَاللَّهِ تَعَالَىٰ خَيْزُهُمُ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَىٰ خَيْرُهُمُ لِجَارِهِ . " رَوَاهُ الْيَرُمِذِيْ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ .

(۳۱۱) حضرت عبداللد من عمرض الشعنها الدوايت بي كدر سول كريم التلقظ في مايا كدالله كنزو يك بهترين دوست وه بين جواييند دوست كے لئے فير بول اور الله كرزو يك بهترين پروى وه بين جوايئ بصابيك لئے فير بول - (ترفدى في روايت كيا اور الله حديث كوس كہا ہے)

تختي مديث (٣١): الجامع الترمذي، ابواب البروالصلة، باب ماجاء في الإحسان الى الخادم.

كمات مديد: أضحاب: ماتقي دوست، رفيل، فع صاحب، صحبه (بابر) ماته ، وناء رفيل ، ونا-

شرح مدیث: شرح مدیث: ساتھ وقت گزارے وہ اس کے دین کی صلاح وفلاح میں اس کی مد کرنے والے ہوں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ انسان اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے اس لئے وکچے لینا چاہئے کہ کس سے دوتی کی جائے۔

الله کے نزدیک ایھے ساتھی اورا پھے دیتی وہ میں جوخیر ہوں لینی خود بھی سرا پاخیر ہوں اوران کے انکال وافعال بھی خیر ہوں اوران کی بات بھی خیر پرمشتل ہو،ای طرح اللہ کے نزدیک اچھے پڑوی وہ ہیں جوخیر لینی اپنے افعال وانکال میں اور پڑوی کی خیرخواہی میں وہ سرا پا خیر ہوں۔ (روصة المتقین ۷۰۱،۳۵)



البّاك (٤٠)

## بِرُّ الْوَالِديُنِ وَصِلَةُ الْاَرُحَامِ **برالوالدين اورصلهُ رحى**

١٢٣ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

﴿ ﴿ وَآَعِبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ عَسَيْئَآ وَإِلْوَلِذَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى ٱلْقُسْرَيْ وَٱلْبَسَٰكَى وَٱلْبَسَٰكِينِ إِحْسَنَا وَبِذِى ٱلْقُسْرِينَ وَٱلْبَسَٰكِينِ وَٱلْمَسْنِيلِ وَٱلْمَسْنِيلِ وَمَامَلَكُتُ أَيْمَنُكُمُّ \*

الله تعانى فرمايات:

''اور بندگی کرواللہ کی اورشریک مذکرواس کاکسی واور ہاں باپ سے ساتھ نیکن کر داورقر ابت داروں کے ساتھ اور پتیمون اور فقیرون اور ہمسامیہ قريب اورببسايدا جنبي ادرياس بينف واليادرمسافر كے ساتھ اوراينے ہاتھ كے مال يعني غلام ہانديوں كے ساتھ \_'(النساء،٣٣)

ت**نمیری نکاسہ**: مسلم بیلی آیت میں ارشاد ہوا کہ اللہ کی بندگی کر فاور اس کے ساتھ کسی کوشریک نے کر واور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، القد بنجانہ نے والدین کے مما تھ حسن سلوک کواس قدر اہمیت دی ہے کہا بنی عبادت کے عکم کے ساتھ اس کو ملا کر بیان فریا یا گویا اللہ کی بندگی کے بعد سب سے بہلافریضہ بحثیت انسان جوانسان پر عائد ہوتاہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، اس آیت کریمہ کے بارے میں تفصیلی نکات اس سے پہلے باب میں آ چکے میں ، دہاں ملاحظہ کئے جا کیں۔

١٣٣ . وَقَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي نَسَآءَ أُلُونَ بِهِۦوَٱلْأَرْحَامَّ ﴾

''اوراللدے ڈرتے رہوجس کے واسطے ہے سوال کرتے ہوآ پس میں اور خبر دار بہوتر ابت والوں ہے۔''(النساء: ١)

تغییری نکات: دوسری آیت میں فرمایا که الله بی انسان کا خالق ما لک اوراس کارب ہے، اس لئے ای ہے ڈرو، اوراس لئے بھی اس ہے ڈروکہتم خودآ کیں میں اس کے نام کا واسطہ دے دے کراسیے حقوق طلب کرتے ہوا وراسینے معاملات اور حاجات ضرور پیلیں اس کا وسلیہ پکڑتے ہویعنی تم اپنے وجودادر بقابی میں اللہ کے مختاج نہیں ہو بلکہ تمام حاجتوں اور کاموں میں بھی اس کے حجتاج ہو۔اس لئے بندگی صرف اللہ بی کی کر واورای ہے ڈرواورای واسطے اور تعلق ہےصلہ حرحی کر واورا پنے رشتہ دار وں کے ساتھ بدسلو کی ہے اجتناب کروہ کہتم سب کا پیدا کرنے والا اور شتوں کی ٹری میں جوڑنے والا وہی ایک اللہ ہے اور وہی سب کا مالک ہے، اور وہی سب کاراز ق ہے اور وہی سب کا خالق ہے، جب سب کا خالق وہا لک اور رازق ایک ہی ہے تو سب پر ایک دومرے کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحی بھی واجب ہے۔ (تفسیر عثمانی)

### سورۃ الملک قیامت کے دن شفاعت کرے گی

١٠١٦. وَعَنُ آبِي هُرِيْرَةَ رَضِسَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مِنَ الْقُوْانِ سُورَةً ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتُ لِرَجُلٍ حَتَى غُفِرَلَهِ وَهِى : تَبَارَكَ الَّذِى بِيَدِهِ الْمُلَكُ "رِوَاهُ أَبُودَاوْدَ وَالْتَرْمِدِي وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنْ: وَفِي رَوَايَةِ أَبِي دَاؤَدَ: "تَشْفَعُ:"
 وَالتَّرُمِدِي قَالَ حَدِيثٌ حَسَنْ: وَفِي رَوَايَةِ أَبِي دَاؤَدَ: "تَشْفَعُ:"

المارا ) حضرت ابو ہر یو ورضی اللہ عنہ سے روایت ہے کدر سول اللہ ظُفُفُل فِی الدِر آن کریم میں ایک سورۃ ہے جس ش تمیں آیات ہیں جوآ دئی کی شفاعت کرتی ہیں یہاں تک کداس کو معاف کردیا جاتا ہے اور وصورت تب ارك السذی ہے۔ (ابوداؤد،

ترندی) ترندی نے کہا کہ بیرمدیث من باورا بوداؤو کی ایک روایت میں شعب کی جگ نشدہ بایعنی سفارش کرتی ہے۔

تر المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحامع للترمذي، ابواب أواب المحادث المحاد

<u>کلمات و دیث:</u> مشنف مست لرحل حتی غفرله: ایک وی کی سفارش کی بیان تک کداس کی مغفرت ہوگئی۔ آوی کی سفارش کرتی ہے بیان تک کداس کی معافی کا پروائستان سل کرلیتی ہے۔

مرح حدیث:

حریت مرارک بی سورة الملک برمؤمن کے دل میں ہواورایک اور روایت بیل ہوئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ تاتی آئی نے فرمایا کہ بیل موجود اللہ برمؤمن کے دل میں ہواورایک اور روایت میں ہے کہ آپ تاتی آئی نے فرمایا کہ بیسورت اللہ کے عذاب سے روکنے والی اور نجات دیے والی ہے۔ اس حدیث میں فرمایا کہ بوخش سورة الملک کی تلاوت پر مدوامت کرے اس کے احکام پڑس کر سے اوراس کے مضابین سے عبرت حاصل کرے تو بیسورت روز تیامت اس کی خفاعت کر سے گی بیال تک کہ معافی مل جائے گی۔ مدیث مبارک میں شفعت بھینے معاضی آبا ہے جس کا مطلب بیہ ہے کہ رسول اللہ تاتی کہ کوبذر بعدوتی اطلاع ہوئی کہ کوئی سورة الملک پڑھتا تھا اوراس کی شفاعت پراس کی مغفرے ہوئی اور آپ تا تی نظام نے بطور پر بیان فرمایا۔ یاشف عب منتشف ہے معنی روز تیامت سورة الملک اسے پڑھنے والے بے حق میں شفارش کر سے گی سے میا کہ ابوداؤد کی ایک روایت میں نشست سے ہائی روز تیامت سورة الملک اسے پڑھنے والے کے حق میں شفارش کر سے گیا سے معاف کردیا جائے گا۔ رووضة المستقین : ۳ ایم وی دائیل انفان حین : ۳ ایم وی دائیل کے دائیل انفان حین : ۳ ایم وی دائیل کے دائیل انفان حین : ۳ ایم وی دائیل کے دائیل انفان حین : ۳ ایم وی دائیل کے دائیل انفان حین : ۳ ایم وی دائیل کے دائیل انفان حین : ۳ ایم وی دائیل کے دائیل انفان حین : ۳ ایم وی دائیل کی دائیل کے دائیل کے دائیل انفان حین : ۳ ایم وی دائیل کے دائیل کی دائیل کی دائیل کے دائیل کی دی دائیل کی دائیل کی دوروضة المستقین : ۳ ایم وی دی دیکھ کی دوروضت المستقین : ۳ ایم وی دی دیکھ کی دائیل کی دوروضت المستقین : ۳ ایم وی دی دی دیکھ کی دائیل کے دوروضة المستقین : ۳ ایم وی دی دیکھ کی دوروضت المستقین : ۳ ایم وی دی دیکھ کی دوروضت المستقین کے دیکھ کی دوروضت المستقین کے دائیل کی دوروضت المستقین کے دوروضت المستقین کے دیکھ کی دوروضت المستقین کے دوروضت المستقین کے دیکھ کی دوروضت المستقین کے دوروضت کے دور

## سورة البقرة كي آخرى آيات كي فضيلت

١٠١٠ . وَعَنُ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ دِرالْبَسَادِيِّ رَضِسَىَ السَّلَهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "مَنْ قَرَا بِالْا يَتَيْنِ مِنْ اخِر سُوْرَةِ الْمَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَّتَاهُ" مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

"قِيْلَ كَفْتَاهُ الْمَكُووُهَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَقِيلً كَفَتَاهُ مِنْ قِيَامِ اللَّيُلِ.

(۱۰۱۸) حضرت الوسعود بدري رضي الله عندے روايت ب كه ني كريم كلظف فرمايا كريس في رات كوسور و بقره كي آخرى

عرب السائلين اردو شرع سياض الصالعين ( جلد دوم ) دوآيتن يزهين وهاست كافي جوم كي ر مثقل عليه)

کسی نے کہا کہ کافی ہوجا کیں گی کے معنی ہیں کہ اس رات کے شرکو کافی ہوجا کیں گی اور کسی نے کہا کہ اس رات کے قیام کسل کو کافی جوجا کیں گی۔

تخرت مديث (۱۵ الفاتحة و سورة كذا و كذا و صحيح المسحارى ، كتاب المعازى ، وكتاب فضائل القرآن ، باب من لم ير بأسا ان يقول سورة الفاتحة و سورة البقرة و خواتم سورة البقرة .

كلمات حديث :

كلمات حديث :

صورة الفاتحة و سورة كذا و كذا و صحيح مسلم ، كتاب فضائل القرآن ، باب فضل سورة البقرة و خواتم سورة البقرة . كفائل بحول بي المحافى بهول بي المحافى بي بي المحافى بي المحافى

#### سورہ بقرۃ کی تلاوت سے شیطان بھاگ جاتا ہے

١٠١٨ وَعَنُ أَبِي هُـرَيْرَةَ رَضِسَى النَّلُـهُ تَـعَـالَـىٰ حَنَـهُ أَنَّ رَسُـوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "لَاتَجْعَلُوا أَيْنُوَتَكُمُ مَقَامِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْهُرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِى تُقُرَأَ فِيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ .رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

( ۱۰۱۸ ) حضرت ابو ہر برہ دخص المتدعنہ ہے روایت ہے کدرسول اللہ نگانگانے فر مایا کہتم اپنے گھروں کومقا ہر نہ بناؤا ہے شک شیطان اس گھر سے بھا کتا ہے جس میں سور قال بقرق پڑھی جاتی ہے۔(مسلم )

تر تح مديث (١٠١٨): صحيح مسلم، كتاب صلاة، المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة في بيته.

كلمات حديث: مقابر: جمع مقرة ،قبر- مقابر: قبرستان ..

(شرح صحيح مسلم للنووي: ٦٠/٦ ووضة المتقين: ٥٩/٣ و دليل الفالحين: ٩٢٠٣)

## سب سےمحبوب عمل

٣١٢. وَعَنُ آبِي عَبُدِالرَّحُمنِ عَبُدِاللَّهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ؟ قَالَ: "اَلصَّلُوةُ عَلَىٰ وَقَتِهَا" قُلْتُ: ثُمَّ اَيُّ؟ قَال: "بِرُّ الْوَالِدَيْنِ" قُلْتُ: ثُمَّ أُتَى: قَالَ "الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" مُتَفَقٌ عَلَيْهِ.

(۳۱۲) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہیں نے آپ ٹاٹیٹی ہے۔وال کیا کہ کون ساعمل اللہ کے یہاں سب سے ذیادہ محبوب ہے؟ فرمایا نماز اپنے وقت پر، میں نے عرض کی کہ چرکون سا؟ آپ ٹاٹیٹی نے فرمایا کہ والمدین کے ساتھ نیکی کرنا، میں نے عرض کی کہ چرکون سا؟ فرمایا کہ اللہ کے دائے میں جہاد کرنا۔ (مثلق علیہ)

ترت مدين (٣١٣): صحيح البحاري، كتاب المواقبت، باب فضل الصلوة ووقتها . صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب كون الايمان بالله أفضل الأعمال .

کلمات درید: الله کرانت میں جنگ وقال ، الله کاکلم باند کرنے کے لئے کافروں سے قال۔ حدد حدد (باب فقی کوشش کرنا۔

شرح مدید:
ایست نمازک میں بربالوالدین لیخی والدین کے ساتھ نیک سلوک کی اس قد را بمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے کہ
است نماز کے فور آبعد ذکر فرمایا جس کا مطلب بیہ واکہ حقق اللہ میں اعلیٰ ترین اور بلندترین درجہ نماز کا ہے اور حقوق العباد بنیں جوحق سب
پر مقدم اور سب سے فائق ہے وہ والدین کا ہے ،قرآن کریم عمل اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ' و فسط سے ربت ان لا تسعید و الا ایساہ
و بالنو الدین احسانا '' یہاں تھی اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ صل کو کو جاوت کے ساتھ طاکر بیان فرمایا اور عبادت و بندگ
میں کما ڈکا درجہ اعلیٰ اور بلند ہے اس کے رسول کریم ظافیۃ انے نماز کا ذکر فرمایا۔ (فنسے البساری : ۱/ ۲۷ ) ، شنوح مسلم
للنووی : ۱/ ۲۷ )

## باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بہترین طریقہ

٣١٣. وَعَنُ آبِيُ هُـرَيُـرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : 'لاَ يَجُورُى وَلَدٌ وَالِداً إِلَّا إِنَّ يَجِدَهُ مَمُلُوكًا فَيَشُعَرِيهُ فَيُغْتِقَهُ ". رَاوَهُ مُسْلِمٌ .

(۳۱۳) حضرت الوہررہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم ٹاکھٹا نے فرمایا کہ کوئی بیٹا اپنے والدین کے اصانات کا بدلہ نہیں چکاسکٹا الا بیکداے غلام پائے اور فرید کر آز او کروے۔ (مسلم)

مر تك مديث (٣١٣): صحيح مسلم، كتاب العنق، باب فضل عنق الولد.

كلمات مديث: لايحزى: بدلنين دينار خوى حزاة (باب ضرب) بدلدينار

شرح مدید: کوئی صورت السن نیس ب کداولا دوالدین کا بدله چا سیم سوائداس کے کد کس بیٹ کواینا باب غلامی کی حالت میں منے اوروہ اس کوخرید کر آزاد کردے، یعنی اگر باپ کا صلہ کی در جے میں ہوسکتا ہے تو وہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی صلهٔ ہیں ہے۔

اگر کوئی اینے قریبی رشتہ داروں کا مالک ہوجائے تو اس بارے میں علاء کا احتلاف ہے، اہل ظاہر کی رائے یہ ہے کمحنس مالک ہونے ہے آزاد ٹیس ہوگا جا ہے وہ باب ہی کیول نہ ہو بلکہ ووٹر پیرکر آزاد کرے گا،ان کی دلیل اس حدیث کے طاہری الفاظ ہیں، جبکہ جمہور علاء کی رائے بیہ ہے کہ باپ مان داوادادی جونمی اولا دکی ملکیت میں آئیں گےخود بخو دا زاد ہوجائیں گے، ای طرح بیٹا اور میٹی باپ کی ملکیت میں آ جا ئیں تو وہ اک وقت آزاد ہوجا ئیں گےاوراس میں مسلم اور کا فرقریب اور بعیداور وارث اور غیر وارث کا کو کی فرق ٹہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اوران کے اصحاب کہتے ہیں کہ ماں باپ اوراولا د کے علاوہ دیگر رشتہ دار جیسے بھائی وغیرہ محض ملک ہے آزاد نہیں ہوں گے بلکہ آزاد کرنے ہے آزاد ہوں گے،امام مالک رحمہ اللّٰد کی رائے ہیے کہ بھائی بھی از ٹود آزاد ہوجا کیں گے،امام ابو صنیفہ رحمہ

مؤمن کوصلہ رحمی کرنا جاہے

الله كى رائے ہيہ ہے كہ ہر ذى رتم رشته والأخفى ملكيت ميں آتے ہى خو و بخو و آزاد ہوجائے گانه (شرح مسلم للنو وى: ١٢٩/١٠)

٣١٣. وَعَـٰهُ أَيُضاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنُ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوُمِ الْارْحِرِ فَلْيُكُومُ صَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَانْيَوْمِ الْاجِرِ فَلْيَصِلُ رَحِمَه ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(٣١٢) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلَقِعً نے فرمایا کہ جُخص اللہ اورآخرت کے دن برایمان ر کھتا ہود ہ اپنے مہمان کا اکرام کر ہاور جو مخص اللہ اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہووہ صلہ رحی کر ہے اور جو محص اللہ اور آخرت کے دن یرایمان رکھنا ہوو واچھی ہات کیےورنہ خاموش رہے۔ (متفق علیہ)

رُح تَه ميث (٣١٣): صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله . صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام الحار والضيف.

شرح حديث مديث مبارك يس تين امورك تاكيدفر مائي كل بمهان كااكرام ،صلدتي اوركلمة خيركها كرا وي اييم مهان كي مہمان نوازی کرے اوراس کی بحریم کرے تعلق والوں ہے اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے اوراجھی بات کیے ورنہ خاموش رہے، یہ مدیث · ۲۱ ش گرریکی ہے۔ (فتح الباری:۲۱ م

ہونے کاعذر کیا تو میں نے اسے ترس کھا کرچھوڑ دیا۔رسول اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہاں نے تم ہے جھوٹ بولا وہ چھرت کے گاہیں نے پھرتیسری رات اس کا انتظار کیاوہ پھرآ کر طعام (غلہ ) بھرنے لگا میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں مجھے ضرور رسول اللہ مُنافِخِيماً کے سامنے چیش کروں گا کہ بیآ خری اور تیسری مرتبہ ہے کہ تو کہتا ہے کہ میں دوبار وہیں آؤں گا اور پھرآ جا تا ہے۔اس نے کہا کہ تم مجھے چیوز وو میں تنہیں ایسے کلمات سکھاؤں گاجن سے اللہ تعالیٰ تنہیں نفع ہنچائے گا۔ میں نے کہا کہوہ کیا کلمات میں؟اس نے کہا کہ جب تم رات کو ہتریۃ وُتو آیت الکری پڑھا کروتمہارے اویرالقد کی طرف ہے ایک محافظ مقررے گا اور پنج تک شیطان تمہارے ہاس نہیں آئے گا اس ہر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی میں حاضر خدمت ہوا تو رسول ابتد فاٹھٹا نے فر ماما کہ تمہارے رات کے قیدی کا کہا بنا؟ میں نے عرض کیا کہ یارسول القداس نے کہا کہ وہ مجھے کچھ کلمات سکھائے گا جن سے اللہ مجھے فائدہ پہنچائے گا تو میں نے اسے جپھوڑ دیا۔ آپ نافیزا نے دریافت فرمایا کہ وہ کیا کلمات ہں؟ میں نے عرض کیا کہ اس نے مجھ سے نہا کہ جبتم رات کوبستر برآ ؤ تو آیت الکری اول ے آخرتک پڑھولیغنی السامہ لا اللہ الا هو القیوم اور بھھے کہا کے تمہارے اوپراللہ کی طرف ہے محافظ مقرررے گااور منج تک شیطان تمہارے قبریب نبیں آئے گا۔رمول اللہ ٹاکھٹانے فم مایا کیاو وخودتو جھوٹا کے کیکن تم ہے تکے کہا ہے۔اے ابو ہریرہ انتہبیں معلوم ہے کہ تین دن ہے تم کس سے مخاطب ہو؟ میں نے عرض کما کہ بیس! آ ہے مُلْقِعُ نے فر ماما کہ وہ شیطان ہے۔ ( بخاری )

تخ تك هديث (۱۰۲۰): صحيح البحاري، كتاب الوكالة كاملا، باب اذا وكل رجل فترك الوكيل شيئا فاجازه الموكا فهو جائز .

كلمات حديث: ﴿ زَكُوةَ رمضان ہے مرادصد فتة الفطر ہے۔ بحثو: دونوں ماتھوں ہےلپ بھركر كھانا لے رياتھا۔

شرح حدیث: معرت ابو ہر پر ورضی ابندعنہ ہے م وی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول ابند مُثاثِیٰ نے آپ کوصد قة الفطر میں آئی ہوئی تھجوروں کامحافظ مقر رفر مایا تھا۔ حدیث مبارک میں آیت الکری کی فضیلت کا بیان ہےاوراس کارات کوسونے سے پہلے پڑھنا بہت نیر و برکت کا حامل ہے۔متعددا حادیث میں آیۃ الکری کےفضائل بیان ہوئے ہیں کیونکداس آبیت کریمہ میں ابتد تعالٰ کی دی صفات کو یکجابیان کیا گیا ہے۔حضرت ابو ہر رپورضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ سورۃ البقرۃ میں ایک آیت ہے جوسیدۃ آینہ القرآن ہے، وہ جس گھیر میں پر بھی جائے شیطان اس نظل جاتا ہے۔

نسائی کی ایک اور وایت میں ہے کہ رسول اللہ ٹالیٹڑانے فرمایا کہ جڑخص مرفرض نماز کے بعد آیۃ اککری پڑھا کرے تو اسے جنت میں داخل ہونے کے لیے بج موت کے وئی مانغ نہیں ہے یعنی موت کے بعدوہ فوراً جنت کے آثار اور راحت و آرام کامشامدہ کرنے لگے گا۔ (فتح الناري: ١١٦٥/١ ـ روضة المتقيل: ٣ ـ ٢١ ـ دليل انفالٍحيل: ٣ ـ ٢٥)

#### د حال کے فتنے سے حفاظت کا ذریعہ

ا ٢٠٢١. وَعَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ رَضِييَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : منْ

حَافَظَ عَشُوا يَاتٍ "مِنُ أَوَّلِ سُؤرَةِ الْكَهُف عُصِمَ مِنَ الدَّجَالِ"

وَفِي رَوَايَة : "مَنُ احر سُورة الْكَهُف" رَوَاهُ مُسُلمٌ.

( ۱۰۲۱ ) حضرت ابوالدردا مرضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول القد تنظیم نے فرمایا کہ جس نے سورۃ الکہف کی میملی وس آیات حفظ کرلیں وو د جال کے فتنہ ہے محفوظ ہو گیا اور ایک اور روایت میں سورۃ الکہف کی آخری وس آیات کے بارے میں میں ارشاد ہے۔ (مسلم)

تخ تك هديث (١٠٢١): صحيح مسلم، كتاب فضائل القرآن، باب فضل سورة الكهف.

كلمات حديث: عصبه: مخفوظ مرديا كيا بجاليا كيا-عصبه عصبه (بابضرب)مخفوظ مونا-

<u>شرح حدیث:</u> سے ہمر گیراورسب سے زیاد و زین وائیان کی بر بادگی کا سب ہوگا اور اس کے متعددا حادیث میں اس سے بناہ ، تکفی تعلیم و مگ ٹی ہے۔ سال الله تافیقی بال کے فتنہ سے اللہ کی بناہ ، تکتیجے اور فر ماتے تھے

" اللُّهم اني اعوِ ذبك من فتنة المسيح الدجال ."

''ا الله الله الله صلى وجال ك فتف عد تيري بناه ما تكت بوال "

اس کے فتنہ کے اس قدرشدید ہونے کی ایک وجہ یہ ہوگی کہ القدے تھم ہے بعض خارق عادت تو تمن حاصل ہوں گی ، وہ کے گا کہ اے آ سان ہارش برسادے قوبارش ہوجائے گی اورزیمن کوا گائے کا تھم دے گا قوزیمن سے پیدا وارفظا ہم جو جائے گی۔

صحیح مسلم میں مروی دوروایات میں فتند وبال سے مخوط رہنے کے لیے سورۃ ایکبف کی پہلی دس آیات اور سورۃ الکہف کی آخری دس آیات پڑھنے کا تکلم فر مایا ہے۔ چوشش ان آیات کو پڑھنے کا اجتمام کرے گااند تعالی اس کود جال کے فتنے ہے تحفوظ رکھے گا۔

(شرح صحيح مسلم للنووي: ١٨١/٦ ورضة المنقين: ٣ ٦٣. دليل الفالحين: ٣٦٧/٣)

#### سورهٔ فاتحهاورسورهٔ بقره کی آخری آیات کی فضیلت

10 ٢٢. وعن ابن عبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُمُا قَالَ: بِيُنَمَا جِبُرِيُلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَاعَدَ عَنْدَ النَّبِيّ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ سَمِعَ نَقِيْضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأَسُهُ فَقَالَ: هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءَ فَتِحَ الْيَوْمُ وَلَهُ. يُفْتَحُ قَطُّ اللَّ الْيَيْوَمَ فَنَدْوَلَ مِنْهُ مَلَكَ فَقَالَ: هذَا مَلَكَ نَوْلَ إِلَى الْلاَرْضِ لَمُ بَنُولُ قَطُّ إِلَّا اليَوْمُ فَسَلَمَ وَقَالَ اَبْشُرُ بِنُورَيْنِ اُوتِيْتَهُمَا لَهُ يُؤْتَهُمَا نَبِي قَبَلَكَ: فَاتِحَهُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيْهُ سُؤرَة الْيَقُرة، لَنْ تَقْرَأُ بِنَحْرُفِ مِنْهَا إِلَّا أَعْطِيْتُهُ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ . "النَّقَيْصُ": الصَّوْتُ .

(۲۰۲۲ ) حضرت عبدالله بن عباس رمننی الله کنها ہے روایت نے کہ وہ بیان کرتے میں کہ حضرت جبر ئیل علیہ السلام نبی کریم

﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلَّإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أَمُّهُ، وَهُنَّا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ، فِي عَامَيْنِ ﴿

'' اور ہم نے انسان کو بٹا کیدنھیجت کی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے ، مال نے مشتقت پر مشتقت بر داشت کی اور دوسال ہن دوڑھ چیٹر ایا۔''

ِ یعنی و هسنا عبلی و هن میں پہلاوشن حمل ہےاوردوسراوشنج حمل اور تیسر ہے رضاعت، بہرحال ماں کاحق باپ کےحق پر فائق اور مقدم ہے۔ (فتح الباری: ۲۶/۳۶ ( ۹۶۷ ) روضة المعتقبان: ۸/۸۰۳ )

#### والدین بردها ہے میں حسن سلوک کے زیادہ حق دار ہیں

٣١٧. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "رَخِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفٌ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ مَنُ أَذْرَكَ آبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَر: آخَدَهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا قَلَمُ يَدُّ خُلِ الْجِنَّة " رَوَاهُ مُسلِمٌ .

(۳۱۷) حضرت الو بریره رضی الله عند بروایت به که بی کریم فاتی از شخی کی ناک خاک آلود بوده ال شخص کی ناک خاک آلود بوده ای شخص کی ناک خاک آلود بود، مال باپ کو یا ایک کویاد دنول کو بود ها پایا اور جنت میں داخل نبین بهوا۔ (مسلم) محریح تنگ حدیث (۳۲۷): صحیح مسلم، کتاب البر والصلة، باب رغم أنف من أدرك أبویه او أحدهما.

كلمات حديث: وغم: خاك آلود جو رغب رغما (باب تعر) وليل جونا، خاك آلود جونا رغب الله أنف: التداسة وليل

شرح صدیث: احجها برتا واوران کی خدمت آنوزندگی میروالدین کی خدمت گزاری اوران کے ساتھ حسن سوک کی تاکید کی جارہی ہے کہ ان کے ساتھ ہوجا ئیں ،اس وقت توان کی خدمت ای طرح کرنی چاہئے جس طرح انہوں نے اس وقت کی تھی جب تم بچے تھے ، یہی وقت ہے جس میں ان کے احسانات کا کسی ورجہ میں صاد ویا جا سکتا ہے۔

فرمایا: کس قدر کم نعیب ہے وہ انسان ،کس قدر برقسمت ہے ،اس کی ٹاک خاک آلود ہو ماں باپ کو برھاہیے کی حالت میں پایا اور پھر بھی جنت میں نہ جاسکا ، حالا نکداسے چاہئے تھا کہ ماں باپ کی خدمت کرتا اور ان کی دعا حاصل کر کے رحمت البی کاستحق ہوتا اور جنت میں چلاجاتا۔ (دلیل الفالحین: ۲۰/۲) ۱۸ دو صند المتقین: ۹/۱ ۳۵، شرح صحیح مسئد نلفو وی: ۲۰/۸۸)

## جوقطع رحی کرےاس سے بھی صلد رحی کیا جائے

٣١٨. وَعَنَـُهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلا ۚ قَالَ : يَارْسُوْلَ اللّٰهَ إِنَّ لِيُ قَرَابَةٌ اصِلُهُمْ وَيَقَطَعُولِي وَأَحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ وَأَحُلُمُ عَنَهُمُ وَيَجْهَلُونَ عَلَى. فَقَالَ : "لَيْنُ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَاتَمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلّ وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيُرٌ عَلَيْهِمْ مَا ذُمُتَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ " رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

"وَتُسِفَّهُمْ" بِضَمَ التَّاءِ وَكَسُرِ البَّيْنِ الْمُهُمَلَةِ وَتَشُدِيْدِ الْفَاءِ" وَالْمَلُ" بِفَتْحِ الْمِيْمِ وَتَشْدِيْدِ اللَّامِ وَهُوَ النَّرَمَادُ الْحَارُ: أَى كَانَّمَا تُطْعِمُهُمُ الرَّمَادُ الْحَارَ، وَهُو تَشْبِيُهُ لِمَا يَلْحَقُهُمُ مِنَ الْاِتْمِ بِمَا يَلْحَقُ اكِلُ الرَّمَادِ الْحَارِمِنَ الْاَلْمَ عَلَى عَلَى هَذَا الْمُحْسِنِ النَّهِمُ لَكِنْ يَنَالُهُمُ إِثْمٌ عَظِيمٌ بِتَقْصِيرِهِمُ فِي حَقِّهِ وَوَخَالِهِمُ الْالْحَى عَلَيْهِ، وَاللَّهَ آعَلَمُ .

(۳۱۸) حضرت ابو ہر یوہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک خض نے عرض کیا: یارسول اللہ میرے قربی رشتہ دارا یہے ہیں کہ بیس ان سے صلد تی کرتا ہوں وہ بیرے ساتھ برابر تاؤ کرتے ہیں، بیس ان سے صلد تی کرتا ہوں وہ بیرے ساتھ برابر تاؤ کرتے ہیں، بیس ان سے برد باری کا روبیا ختیار کرتا ہوں وہ جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ خالی کے ذر باری کا روبیا ختیار کرتا ہوں وہ جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ خالیا کہ اگر فی الواقع ای طرح ہے جس ملرح تم کہدر ہے ہوتو تم ان پر گرم خاک ذال رہے ہوا ور جب تک تمہارا بیروبیر ہے گا اللہ کی طرف سے تمہاد سے ساتھ ایک مدد گا در ہے گا جوان کے مقالے میں تیری مدد کرے گا۔ (مسلم)

نسٹ ہے۔ تاء کے ضمیمین کے زیرادرفا ، کے شد کے ساتھ ۔ مُلَّ میم کے فتہ اورلام کے شد کیمیا تھ گرم را کھ، ( بھوبھل) جیسے کہ آم انہیں گرم را کھ کھنا رہے ہو، یہ شبید ہے اس امر کی کردہ گناہ میں جاتا ہورہ ہیں جیسے اگر کوئی گرم را کھڈا الے توا اور جوان کے ساتھ احسان کرد ہاہے اسے کوئی تکلیف نہیں لیکن دہ بخت گناہ میں جتلا ہیں کہ وہ اس کا حق ادانہیں کررہے ہیں اور اسے ایڈاء پہنچارے ہیں۔ والند اعظم

تْخ تَكُ مديث (٣١٨): صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم وقطيعتها .

كلمات عديث: تسفهم: تم ال يريجيك رب بور سفّ سفاً (باب تع) دواياستووغيره بها نكنار مَلَ، ملا (باب نفر) مل الشهى في الحمر : اتكارول يردكنار

شرح مدید: مقصود حدیث بیر بے کہ آ دی اپنے اہل تعلق سے حس تعلق رکھے خواہ ان کاروبیہ بھی بھی ہواور شند داروں سے حس سلوک سے بیٹی آئے اوران سے صدر حمی کرے، اوران بیس ان کی طرف جو تکلیف وایذا، بیٹی آئے اس پر مبر کرے، تو اللہ کے یہاں اس کا اجرو قواب زیادہ ہوگا، اور وہ رشند دارجن کی حالت صدیث میں بیان ہوئی گرم راکھ بھا کئنے پر مجبور ہوں گے اور اللہ اس مختص کی حفاظت کے لئے ایک فرشند مقرر فرمادیں گے جواب ان لوگوں کی طرف سے دیکھنے والی ایذاء اور تکلیف سے مخوظ رکھے گا۔

(شرح صحيح مسلم للنووي: ٩٣/١٦، دليل الفالحين: ١٢٥/٢)

#### صلدرتی کے دونفذ فائدے

٩ ١٣. وَعَنُ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "مَنُ أَحَبُّ أَنُ يُبُهَسَطَ

البات (۱۸۵)

#### بَابُ فَضُلِ الْوُضُوء **وضوءكى فضيلت**

٢٧٣. قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ:

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمْتُ مَ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾

الى قُوله تَعَالَىٰ :

\* مَايُرِيدُاللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِرَكُمْ وَلِيُتِمَ يَعْمَنَهُ، عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ \$

الله تعالى في ماياب كه

''اے ایمان والواجب تم تماز کے لیے کھڑے ہوتو اپنے چروں اور ہاتھوں کو کہنوں تک دھولو، اپنے سروں کا مسلح کرلواوراپنے چروں کو نختوں تک دھولواورا گرتم جنی ہوتو اچھی طرح پاکی حاصل کرلواورا گرتم بھارہو یا حالت سفر میں ہویاتم میں سے کو نک شفس استنجے سے آیا ، یا تم نے بعو یوں سے قربت کی ہو، پھر تم کو پائی نہ مطلق تم پاک مل سے تیم کرویٹنی اپنے چروں اور باتھوں پر پھیے نیا کروپاک ساتھ ہے ، اللہ تعالیٰ تم پڑتی کا ادادہ نہیں کرتا ہے بلکہ بیاجا ہتا ہے کہ تہیں پاک کرے اورا پی نصیحت کو تم پر پوری کرے تا کہ شکر کرد۔''

(المائدة:٦)

تغیری نکات: پہلے نے وضویوتو دوبارہ وضوء کرنامتحب ہے۔وضوء میں پہلے چیرے کو دھونا چاہیے، تمام اعضاء وضوء کو ایک ایک مرتبہ دھونا چاہیے اور تین تین مرتبہ دھوناسنت ہے۔

پاؤل کوخنوں سمیت دھولو ، و او حلکہ کاعطف اگر و جو هدکہ کی طرف ہے تو معنی بید ہیں کد بیروں کوخنوں تک دھوؤں اورا گراس کا عطف داسموا پر ہے تو معنی ہوں گے کہ پاؤل ہیں موزے ہونے کی صورت میں پاؤں پر نخفوں تک سم کرو چڑے کے موزے پہننے کی صورت ہیں ان پر حالت اقامت ہیں ایک دن ایک رائم سمی درست ہے اور حالت بھر میں تین دن تین رائم سمی کیا جا سکتا ہے۔ تا پاک کی حالت میں عشل کرنا چاہیے، پانی نہ ہونے کی صورت ہیں اور حالت بھر رمین تیم درست ہے۔ (معارف الفر آن)

قیامت کے دن اعضاء وضوء چک رہے ہول گے

١٠٢٣ . وَعَنُ ابِي هُرَيَٰرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَـغالٰي عَنُهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:"لِنَّ أُمَّتِيُ يُلْعَوُنَ يَوُمُ الْقِيَامَةِ خُرًا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ الثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ أَنْ يُطِيلُ غُرَّتُهُ

فَلْيَفْعَا " مُتَّفَقٌ عَلَيْه .

( ۱۰۲۴ ) حضرت ابو ہر پر درنسی القدعنہ ہے روایت ہے کدو و بیان کرتے جیں کہ میں نے رسول القد کا گلگا کوفر ماتے ہوئ کے میر کی امت کے لوگوں کوروز قیامت بکارا جائے گا اور وضوء کے آثار ہے ان کے چیرے اور اعضاء وضوء چنک رہے ہوں گے قوتم سے جو جاہتا ہے کہ اس کی روشی طویل ہوتو و وضرورالیا کرے۔ (متنق علیہ)

تَحْرَ تَحَميهُ (۱۰۲۳): صحيح البحاري، كتاب الوضوء، باب فضل الوضوء و الغر المحلون من اثر الوضوء. صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب استحباب الطهارة الغرة و التحجيل.

کلمات صدین:

امنی: میری امت یعنی امت محمد به تافیلا، نبی کتام، نند والے، اس نبی کی امت کبلاتے ہیں، اور اصواوں ک

اساس پر جولوگ تیار ہوں اور وہ سب ان اصواوں کو مانتے ہوں تو وہ ملت کہلاتے ہیں جیسے: ﴿ قِلْقَةَ أَبِيكُمْ إِبْرُ هِيسَمْ ﴾

(تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت) غرہ: گوڑے کی بیٹانی پر ضعیہ بال، یہاں پر چروں کی روخی اور نور مراد ہے، روز قیامت

مؤسین کے چرے تو رائیمان سے دمک رہے ہوں گے جیسا کہ فرمایا: ﴿ سِسِیما هُمْ فِی وُجُوهِ هِهِم مِنَّ أَفْرِ ٱلسُّحُودِ ﴾ اور
عصحلین نصحیل سے کھوڑے کی ٹاگوں پر بائی جانے والی سفیدی کو کہتے ہیں۔ یہاں وہ نور اور دوخی مراد روخی ہوئی وروز قیامت موشین کے جرے اور باتھ باؤں نور سے منور کے باتھوں اور چیروں پر وضو کے تارہے بائی جائے گے۔ طامل سے کہ روز قیامت مؤسین کے چرے اور باتھ باؤں نور سے منور جوں گے۔

شرح صدیث: روز قیامت جب است محدید نافیقائے افراد کو پکارا جائے گا، حافظ این تجرر صدائقد فرماتے ہیں کہ یہاں امت سے مراد امت اجابت سے بینی تاقیام قیامت جولوگ آپ نافیقائیر ایمان الاکر آپ نافیقائی کا امت میں شامل ہوں گے توان کے چیرے اور ان کے ہاتھ پاؤل نور سے چیک رہے ہوں گے۔ جس قدر کھڑت ہے کوئی صاحب ایمان وضوء کرے گا اتنابی اس کے چیرے کی اور اس کے باتھوں اور پیروں کی روشنی اور فوز بردھتا جائے گا۔

(فتح الباري): ١٠١٨-١ ارشاد الساري: ٣٤٤/٠٠ روضة المتقين: ٣٤٧٦ دليل الفالحين: ٤٧٢٠٣)

#### وضوء کی برکت سے جنت کے زیورات

١٠٣٥ . وَعَنْهُ قَالَ : سَمِعَتُ خَلِيْلِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوُلُ : "تَبَلِغُ الْجِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ خَيْتُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

( ۱۰۲۵ ) حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے فلیل ٹانٹائل کو رہ تے : وے ت کہ جہاں تک وضو وکا یا ٹی پینچتا ہے اس جگہ تک مؤمن کے زیوارت ہوں گے۔ (مسلم)

يِّرِ *تَكُو هذِيْ (١٠٢٥):* منحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب تبيغ الحلية حيث يبيغ الوضود.

کی خدمت میں حاضر ہوااوراس نے عرض کی کہ میں آپ ہے ججرت اور جہاو پر بیعت کرتا ہوں اوراللہ ہے اجر کا طلب گار ہوں ، آپ تُلَّقِظُ نے فر مایا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ بان! آپ تُلَّقِظُ نے فر مایا کہ اپنے والدین کے پاس جاؤ اوران کی خدمت کرو۔ (متفق علیہ اور بیالفاظ ملم کے ہیں)

ا کیا اور دوایت میں ہے کہ ایک شخص نے جہاد کی اجازت طلب کی ،آپ خُلِیناً نے فر مایا کہ کیا تمہارے والدین زعرہ بین؟اس نے کہا کہ ہاں! آپ مُکِلِمُنا نے فر مایا کہ ان کی خدمت میں جہاد کرو۔

تح تحديث (٣٢١): صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب الجهاد بإذن الأبوين. صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب بر الوالدين وأيهما أحق به .

کلمات حدیث:

ریاب مفاعلہ ) کی کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہوں۔ بابع، مبابعہ (باب مفاعلہ ) کی کے ہاتھ پر بیعت کرنا۔

مرح حدیث:

رسول کریم طاقائ کے پاس ایک شخص آیا اس کا نام معاویہ بن جاہمہ تھا، جیسا کہ امام نسائی اور امام احمہ بن خبل نے
معاویہ بن جاہمہ ہے دوایت کیا ہے کہ جاہمہ نبی کریم طاقائ کے پاس آئے اور عرض کی کہ یارسول انڈیس آئ ہے جادیس شرکت
کے بارے میں مشورہ کے لئے آیا ہوں، آپ طاقائ نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے، اس نے کہاباں، آپ طاقائے فرمایا اس کے ساتھ رہو،
اس کی خدمت میں گے رہو۔

ندکورہ حدیث میں ہے کدائش مختص نے عرض کی: یارسول اللہ! میں آپ ٹاٹھٹا ہے جمرت اور جہاد پر بیعت کرتا ہوں اور میری غرض وہ اجر ہے جو مجھے اللہ کے یہاں ملے گا قر طبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ واقعہ جمرت اور جہاد کے وجوب کے زمانے کا ہے، آپ ٹاٹھٹا نے بوچھا کہ کیا واللہ بن زندہ ہیں؟ اس نے اثبات میں جواب دیا تو آپ ٹاٹھٹا نے فرمایا جا کا اور ان کی اچھی طرح خدمت کرو، یا دوسری روایت کے مطابق آپ نے فرمایا انبی کی خدمت کر واور بھی تجہاد ہے۔

ہجرت کے واجب ہونے کے باد جو درسول اللہ ناٹھ آئے نے اسے والدین کی خدمت کا تھم دیا کیوں کہ والدین کاحق مقدم اور فا گت ہے۔ شرح السندیٹ ہے کہ بیتھ تھن فلی جہاد کے بارے میں ہے بیٹی اگر کٹی ٹھن کے والدین مسلم ہوں تو والدین کی اجازت کے بغیر فلی جہاد میں جانا درست نہیں ، اور اگر جہاد فرض ہوتو والدین کی اجازت کی ضرورت نہیں اور جہاد میں شریک ہونا جا ہے ،علاء نے فر مایا ہے کہ تمام نللی جج وعمرہ کے لئے بھی والدین کی اجازت لیٹی جیا ہے۔

(فتح الباري: ۱۹۶/۲) محيح مسلم بشرح النووي : ۱۹۶/۱، دليل الفالحين، ۱۹۶۲، روضة العتقين: ۱۲۹۳، مظاهر حق جديد ۱۹۳۹/۷۳۹/

# 

إِذَا قَطَعَتُ رَحِمُه وصَلَهَا "رَوْاهُ الْبُخَارِي .

"وَقَطَعَتُ" بِفَتْحِ الْقَافِ وَالطَّآءِ "وَرَحِمُه" " مَرُفُوعٌ .

(٣٢٢) حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما ب روايت ہے كه نبي كريم فاقط نائے فرمايا كه وه صله رحمي كرنے والا نہیں جو بدلے میں صدارتی کرے اصل صدرتی کرنے والا وہ ہے جوخو وصار حی کر لیکن لوگ اس نے قطع رحی کریں۔ ( بخاری ) فَطَعَتْ: قَاورط كَاز بركم ما تقام مقول بير رَحِمُه : بيش كما تها بير

تر تك مديث (٣٢٢): صحيح البخاري، كتاب الادب، باب فضل صلاة العشاء في جماعة .

كلمات حديث: المكافئ: بدلدوية والا كأفاً، مكافئة (باب مفاعله )بدلدوية، جبياجس في جبيا كياب اس كرماته وبيابي سلوك كرنابه

شرن حدیث: مطرحی کی تاکیداور رشته دارول سے حس سلوک کی نصیحت ہے کہ رشته دارول اور قرابت دارول سے ہرحال میں صلەر حى كرے ،خواەان كى طرف سے بھى اسى حسن سلوك كاا ظهار بويانه بوي

۔ حدیث مبارک میں ارشادفر مایا کےصلہ رحمی نہیں ہے کہ رشتہ داروں نے جوحسن سلوک کیاان کے ساتھ ویسای حسن سلوک کرامااور معاملہ برابر ہوگیا، بیان کے ساتھ صلہ جی کر دیاہے اور وہ اس کے ساتھ صلہ رحی کررہے ہوں بلکہ حقیقی صلہ رحی یہ ہے کہ ان کے ساتھ کہ ا رحی کی جائے جوقطع رحی کریں۔ چنانچے ابن العربی نے فرمایا کداس صدیث میں صلہ رحی کرنے والے سے مرادوہ ہے جو واصل کامل ہو کیوں که اگر رشته داروں کی طرف ہے بھی صلد حی موتو مید معاملہ برابر سرابر ہو گیا لیکن اگر کوئی ان رشته داروں سے صلہ حی کرتا ہو جواس کے ساتھ بدسلو کی کرتے ہیں تو بیدواصل کا ال ہے کیوں کداس کی صل حجی اس صورت میں برطرح کی غرض سے یاک اور محض رضائے الی کے لئے هم (فتح الباري: ١٧٥/٣ ( ٩٩١) تحفة الأحوذي: ١٦٠، دليل الفالحين: ١٣٠/، نزهة المتقين: ٢٩٨/١)

## صلدحي كرنے والے كے ليے

٣٢٣. وَعَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "اَلرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرُشِ تَقُولُ: مَنُ وَصَلَنِيُ وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنُ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(٣٢٣) حضرت عائشرض الله عنها ب روايت ب كدرسول الله فالعلم في فرمايا كدرم عرش العا الهدر باب جو مجه ملائے اللہ اے ملائے اور جو مجھ قطع کرے اللہ اس تقطع کرے \_ (متفق علیہ)

تخ تك مديث (٣٢٣): صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب من وصل وصله الله . صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها .

كلمات مديث: معلَّقة: لكى بولى علق، تعليقاً (بالتفعيل) الكانا

ساتھ وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جن کی طرف اس کے ہیر چل کر گئے تھے یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک دصاف ہو جاتا ہے۔ (مسلم)

تْخ تَك مديث (١٠٢٨): صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء.

كلمات حديث: نقيا: صاف تحرار نقى نفارة (باب مع) صاف بونا، يا كيزه بونا فقى ياك وصاف بتم انقياء.

شري مدين:

مؤمن يا مسلم جب وضوء كرتا ب تو اس كے صغيره گناه اعتباء كه دهلنے كے ساتھ دهلتے جاتے ہيں اور آخرى قطرے كے شكينے كے ساتھ موضوے گناه فارج ہوتے جاتے ہيں، يہاں تك كه وضوء كمل ہونے تك بنده صغيره گناهوں ہے پاك و صاف ہوجا تا ہے، امام قرطبى رحمداللہ فرماتے ہيں كداس حديث ميں واضح طور پر پاؤں كه دهلئے اوران كه دهلئے ہاں گناہوں كے نكل جائے كوبيان كيا جارہ ہے جن كی طرف آ دى پیروں ہے جل كرگيا ہوتو يه دليل واضح ہے كہشيوں كا بيروں پرج كا مسئلة جونييں ہے۔
يہاں گناہوں كى معانى ہے معانى معانى مراد ہے اور بيره گناہوں كے معانى حاصل كرتا ضرورى ہے۔ فودرسول كريم مطابع اللہ اللہ الدی مدیث میں كبار كوشتنى فرما ہے۔
ان حقوق كى ادا يكى يااصحاب حقوق ہے معانى حاصل كرتا ضرورى ہے۔ فودرسول كريم مطابع اللہ اللہ اللہ اللہ عرصہ لے كفارہ ہيں آپ مطابع كارشاد ہے كہ بائج وقت كى نمازيں، جعد ہے جو اور رمضان سے رمضان تك بيرعبادات درميانى عرصہ لے كفارہ ہيں جب سلم للنووى : ١٣/٣٠ ، تحف الأحوذي : ١٨٣١)

#### وضوء کرنے والوں کورسول اللہ ظاہر بیجان لیں گے

1 • ٢ • ١ . وَعَسنهُ أَنَّ رَسُولَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَى الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ "السَّكَرِمُ عَلَيْكُمُ دَارَ قَوْمِ مُومِنِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَآءَ اللَّهُ بِكُمُ لَا جِقُونَ، وَدِدْتُ أَنَّا قَدُ رَأَيْنَ إِخُوانَنَا قَالُوا اوَلَسْنَا إِخُوانَكَ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ "أَنْتُمُ أَصْحَابِي وَأَخُوانَنَا الَّذِيْنَ لَمُ يَاتُوا بَعُكُ" قَالُوا: كَيْفَ تَعُوفُ مَنْ لَمُ يَاتِ بَعُدُ مِنْ أُمْتِكَ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَاقَ اللَّهِ؟ قَالَ "أَرَايُتَ لَوْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إَقَالَ: "فَإِنَّهُمُ يَاتُونَ غُرًا مُحَجَّلِيْنَ مِن الوَحُدُهِ، وَآنَا فَرَعُهُمُ عَلَى خَيْلُ عُرَّ مُحَجَّلِينَ مِن الوَحُدُهِ، وَآنَا فَرَعُهُمُ عَلَى الْحُوف . وَوَالْهُ مُسَلِّمٌ .

 کمات حدیث: انی انسفره: آپ کلیم قرستان شریف لائے مدینه منوره کا قبرستان بخت القیع مراد ب حیل غر محمد: : گوڑے جن کی چیشانی اور چارول ناگول پر مفیدی ہوئے کلیال گوڑے دھم بھم: دھم ادھم کی جمع ہے بمعنی ساوہ بھر بھر کی جمع ہے خوب ساوہ بینی کا لے بیاہ۔

صحابہ کرام نے عُرض کیا یار سول اللہ مُکافِیْ جب رونہ قیامت آپ کی ملاقات ان اہل ایمان ہے ہوگی جو بعد میں آئیں گئو آپ مُلِفِیْ انہیں کس طرح ہی بچانیں گئے ہے ۔ آپ مُلِفِیْل نے فرمایا کہ اگر کئی آد کی کے ایسے گھوڑے ہوں جن کی پیشانی اور ناقیس سفیہ ہوں اور وہ سیاہ گھوڑ وں کے درمیان کھڑے ہوں کیا گھوڑ وں کے مالک کو اپنے گھوڑ وں کے پیچانے میں دشوار کی پیش آسکتی ہے؟ میرے آئندہ آنے والے مؤمن بھائیوں کی پیشانیاں اور اعضاء وضوء کے اثر ہے دمک رہے ہوں گے اور میں حوش کوثریران کا استقبال کروں گا۔

(شرح صحيح ملسم للنووي : ١١٨/٣ ـ روضه المتقين : ٣١،٣)

#### درجات بلند کرنے والے اعمال

١٠٣٠. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "أَلَا أَدُلُكُمُ عَلى مَايَمُحُوا اللَّهُ بِهِ الْحَطَايَا،
 وَيَسُوفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟" قَالُوا : بَلَىٰ يَارَسُولَ اللَّهِ، قَالَ : "إِسْبَاعُ الْوَضُوءِ عَلَى الْمَكَادِهِ، وَكَثَرَةُ الْخَطَا الى الْمَسَاجِد، وَانْبَطَار الصَّلوَة بَعَدَالصَّلوة " فَذَلِكُمُ الرَبَاطُ فَذَلِكُمُ الرَبَاطُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

در یع سے اللہ گانا ہوں کو مثارت ابو ہر یو ورض اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ عظیماً نے فر ویا کہ کیا ہیں تہمیں ایساعمل نہ بتاؤں جس کے در یع سے اللہ گانا ہوں کو مثاویا ہونے کا مثاری کی مشخلات ویا رسول اللہ ایسا کی مشخلات کا مشخلات کی مشخلات کا مشخلات کا مشخلات کی مشخلات کر

ہے صلد حی کرو۔

امام خطابی رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارک ہے معلوم ہوا کہ کا فررشند دار ہے بھی صارحی جا تز ہے۔

(فتح الباري :٢/٨٦، روضة المتقين :١/٥٦، دليل الفالحين:١٣٢/٢)

کیا بیوی اینے خاوند کوز کو ہ دے سکتی ہے؟

٣٣١ . وَعَنُ زَيْنَبَ النَّقَفِيَةِ الْمَرَأَةِ عَبُدِ اللَّهِ مِن مَسْعُوُ دِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : تُصَدَّقُنَ يَامَعُشَرَ النِّسَاءِ : وَلَوْ مِن حُلِيْكُنَ " قَالَتْ : فَرَجَعْتُ إِلَى عُبُرِ اللَّهِ مِن مُسْعُوْدِ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّكَ رَجُلْ حَفِيُفُ ذَاتِ النَّيِهِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدُ اَمَرَنا بِالصَّدَفَةِ فَاتِهِ فَاسَالُهُ فَإِنْ كَالَ ذَلِكَ يَجُوعُ عَلَيْ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاجَتُهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاجَتُهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاجَتُهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاجَتُهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاجَتِي حَاجَتُهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَالُهُ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْكُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَي

(۳۲۹) حضرت ندنب تقفید ابلید حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ دسول اللہ تلکی نے فربانا کہ اے جا تر ہے ہا کہ اے جا تر ہے ہا کہ است خواتین ! صدقہ کرو خواوا ہے ذیور سے صدقہ کرو، کہتی ہیں کہ بین عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اوران سے کہا کہ آپ کا ہاتھ بلکا ہے اور رسول کر یم تلکی آئے ہیں صدقہ کا تھم دیا ہے تم جا کا اور پوچھوکہ اگر بیمیری طرف ہے تبہارے لئے جا تر ہے تو بسی میں ویدوں ور در تم تبہارے ملاقت نے ہمیں صدقہ کا تھم دیا ہے تم جا کا اور پوچھوکہ اگر بیمیری طرف ہے تبہارے لئے جا تر ہے تو درواز سے پرموجودتی، وہ بھی وی بات پوچھنے آئی تھی ، رسول اللہ تکھٹا کے درواز سے پرموجودتی، وہ بھی وی بات پوچھنے آئی تھی جو بین پوچھنے آئی تھی ، رسول اللہ تکھٹا کے درواز سے پرآئی ہیں اور آپ تکھٹا سے ان سے کہو کہ دو گورتیں آپ تکھٹا کے درواز سے پرآئی ہیں اور آپ تکھٹا سے ان سے اور سول اللہ تکھٹا نے بوچھار دو نورتیں آپ تا کھا کہ ایم کون ہیں ، انہوں نے بتایا کہ ایک انصاری مورت ہیں ، غرض بال گئے اور رسول اللہ تکھٹا نے بوچھار پرونوں کون ہیں ، انہوں نے بتایا کہ ایک انصاری مورت اور نیش بال گئے اور رسول اللہ تکھٹا نے بوچھار پرونوں کون ہیں ، انہوں نے بتایا کہ ایک انصاری مورت اور دین ہیں ، آپ خوٹھا کے دوروں کی دین بین ، سودرض اللہ تو اور کون کی دین بین ، انہوں نے بتایا کہ ایک انصاری کونت ہیں ، آپ خوٹھا کے دوروں کی انساز تو اگی اس کے دوروں کی انساز تو اگر کے دوروں کی دوروں کی انساز تو بھا کہ کون کی دین بین ، آپ خوٹھا کے دوروں کی دین ہیں ، آپ خوٹھا کہ کون میں دوروں کی دوروں کی انساز تو اگر کے دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کون ہیں ، آپ خوٹھا کہ کون میں دینساز کی دوروں ک

فرمایا کهان دونوں کو دوا جرملیں گے بقرابت داری کا اجرا درصد قہ کا اجر \_( بخاری ومسلم )

ترئ مديث (٣٢٦): صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. صحيح

مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين.

رادی صدید: حضرت زیر با تفقی اہلید حضرت عبداللہ بن معدورض الله عند، ان سے آٹھ راحادیث مردی پیں جن میں ہے دوشفق عليه بين.

كلمات حديث: تَصَدُّفُنُ: احِورتُو إنمُ صدقه كرور نَصَدُّق (بالسِّفعل) صدقه كرنار

شرح حديث: حضرت زينب رضى الله عنها اينا عنه عند عند من الله عنها عنه كانت كرتي تحين، جبكه هفرت عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه كا ہاتھ بلکا تھا، یعنی وہ تک دست تھے، رسول کریم کالھڑانے عورتوں ہے مخاطب ہوکر فرمایا: اے ورتو! صدقہ کروچا ہے اپنے زیور میں ہے کرو، تو زینب رضی الله عنها رسول کریم فاقتام ہے دریافت کرنے گئیں اور در دازے ہی پررک گئیں جہاں ایک انصاری عورت پہلے ہے کھڑی تھی۔اوراندر جانے کی ہمت نہیں تھی 🕏 کہ رسول کریم ٹالٹی کی ہیب اورعظمت تھی ،غرض حفزت زینب رضی اللہ تعالی عنهانے حضرت بال رضی انتدعنہ ہے کہا کہتم یو چھر کر آؤ کہ کیا میں اپنے شو ہراوران میتم بچوں پرصد قد کر علق ہوں جو میری زیر پرورش ہیں،رسول كريم مُثَاثِيَّا نے اجازت عطافر مائی۔

بالاتفاق تمام علماء کی رائے یہ ہے کہ مردانی بیوی کواسپنے مال کی زکو ۃ نسدے، تمرعورت اپنے شوہرکوز کو ۃ دینا چاہے تو امام ابو صنیفہ رحماللد کی رائے میہ ہے کہ بیوی شوہر کوز کو قائد و کے میاں بیوی عادۃ ایک دوسرے کے مال میں شریک ہوتے ہیں اور شوہر کوز کو قاویے کا آل بیہ دگا کہ وہ مال زکو ۃ لوٹ کر پھر بیوی کی طرف آ جائے گاءامام ابو بیسف رحمہ اللہ اورامام مجمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح مر د کا ا پن بیوی کوز کو ة دینا جائز ہے ای طرح بیوی بھی اپنے شو ہر کوز کو ۃ دے سکتی ہے،البتۃ امام ابوحثیفہ رحمہ اللہ کے نز ڈیک ففلی صدقہ بیوی ایے شوہرکووے کئی ہے۔ (فتح الباری : ۲/۲۱، شرح مسلم للنووی :۷/۵۷، مظاہر حق :۲۸۸۲)

ہرفل کے در ہار میں ابوسفیان کی تقریر

٣٢٧. وَعَنُ اَبِيُ سُفُيَانَ صَخُربُن حَرُبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ فِي حَدِيْتِهِ الطَّويُل فِي قِصَّةِ هِرَقُلَ اَنَّ هِرَقُلَ قَالَ لِا بِي سُفُيانَ : فَـمَاذَا يَامُرُكُمُ بِهِ ؟ يَفْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ : يَقُولُ: "اعْبُدُوا اللَّهَ وَحُدَه وَلاَ تُشُوكُوا بِهِ شَيئًا وَاتُركُوا مَا يَقُولُ ابْآءُ كُمُ وَيَامُمُوا بِالصَّلوةِ وَالصِّدَقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

. (٣٧٧) حضرت ابوسفیان صحر بن حرب این طویل حدیث میں جو ہرقل ہے متعلق ہے بیان کرتے ہیں کہ ہرقل نے ابوسقیان ے کہا کر میتی میر جہیں کس بات کا تھم دیتے ہیں، ابوسفیان کہتم ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ فرماتے ہیں کدایک اللہ کی عماوت کرو، اس کے ساتھ کن کوشریک نہ کرداور جو یا نئس تمہارے آیا ڈاجداد کہتے ہیں انہیں چھوڑ دو،اوروہ میں نماز کا تھم دیتے ہیں اور پچے بولنے، یاک دامنی اورصلدری کا تکم دیتے ہیں۔ (متفق علیہ)

م الله المحالية المحاوى المنافع المنافع المنافع الموحى والمحيح مسلم، كتاب الحهاد، باب كتاب النبي مُلْقِيمً إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام

**شرح مدیث:** حدیث مبارک کے اس جھے میں نماز کی ،عفت کی اور صلہ رحمی کی تاکید ہے، اللہ کی بندگی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ندکرنا ،غلطهموروثی اوررواجی عادقول کوترک کردینااوردین حنیف کی اتباع کرنااورنماز قائم کرنا،مکارم اخلاق کواختیار کرنا ،اورصله رحی کرنا، بیسلم اورمومن کے خصائص ہیں۔ (فتح الباری: ٢٣٢/١)

## آب مَا يَعْفِظُ كَي يَعْشِين كُونَي

٣٢٨. وَعَنُ اَبِي ذَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّكُم سَتَفُتَحُونَ أرُضاً يُـذُكَرُ فِيُهَاالُقِيْرَاطُ" وَفِي روَايةٍ: " سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ وَهِيَ أَرْضٌ يُسُمِّي فِيُهَا الْقِيْرَاطُ فَاسْتَوْصُواً بِلَهُ لِهَا خَيْرًا ، فَإِنَّ لَهُمُ ذِمَّةٌ وَرَحِمًا " وَفِي رِوَايَة : "فَإِذَا افْنَتَحْتُمُوُهَا فَاحُسِنُوا الِي اَهْلِهَا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةٌ وَرَّحِمًا" أَوْ قَالَ " ذِمَّةٌ وَصِهُرًا" رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ:الرَّحِمُ الَّتِي لَهُمُ كَوْنُ هَاجَرَ أُمِّ اِسْمَاعِيُلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمُ: "وَالصَّهُرُ": كُونُ مَارِيَةً أُمَّ اِبْرَاهِيْمَ ابْن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ.

(٣٢٨) حضرت ابوذ ررضی الله عندے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹائٹی نے فرمایا کرتم عنقریب ایک ملک فتح کرو گے جہاں قيراط كاذكر بوگابه

ایک اور دوایت میں ہے کہتم عنقریب مصرفتح کرو گےاس ملک میں سکد کا نام قیراط ہےتم اس کے باشندوں کے ساتھ اچھا سلوک كرنا كيول كدان كے لئے جارا ذمه بھى ہاور شنة دارى بھى ہے۔

اوزایک اور روایت میں ہے کہ جبتم اے فتح کرلوتو اسکے لوگوں کے ساتھ اچھاسلوک کرو کدان کے لیے ذرم بھی ہے اور رتم بھی ہے، یا آپ مُلْاَثِمُ نے فر مایا کدذ مدے اور سسرالی رشتہ ہے۔

علماء كنتم بین كدرم توبیه به كه هنرت اساعیل علیه السلام كی والده با جره مصر کی تقیس اورسسرا لی رشته به تقا كه فرزندرسول متافیخ احضرت ابراہیم کی والدہ ماریہ مصر کی تھیں۔

مَحْ تَعْ صَهُ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلِيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ

کلمات مدیث: تواط: ایک سکدے، جمع فسرار بط: اس کی اصل قراط ہے یا عکا اضافہ بطور تسہیل کردیا، پرنصف وائق کے برابر

ہوتا ہےاور دانق ۲ احبہ کا ہوتا ہے، قیراط کا استعمال مصرمیں عام تھا۔

**شرح مدیث:** حدیث مبارک میں رسول الله طاقع نے مشرے فتح ،ونے کی پیشین گوئی فرمائی جو بوری ہوئی اور حفرت عمر رضی الله عنه ك عبد مرارك مين مصر فتح بوكيا اورابل اسلام كاغلب اوراقتد ارقائم بوكيا-

(شرخ مسلم للنووي : ٦٨/١٦، روضة المتقين : ١٨/١٣)

## اہل قرابت کوجہنم کی آگ سے ڈرانا

٣٢٩. وَعَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ هَاذِهِ ٱلْآيَةُ: "وَٱنْذِرُ عَشِيْرَتَكِ ٱلَّا قُرَبِيْنَ " دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشاً فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ وَقَالَ: " يَابَنِي عَبُدِ الشَّمُس، يَا بَنِي كَعُبِ ابْنِ لُوِّيّ ، ٱنْقِذُوا ٱنْفُسِكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي مُرَّةَ بُن كَعْبِ ، ٱنْقِذُوا انْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا بَنِي مُرَّةَ بُن كَعْبِ ، ٱنْقِذُوا انْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا بَنِي عَبُدِ مَـنَـافٍ ٱنْـقِـذُوا ٱنْـفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا بَنِي هَاشِم ٱنْقِذُوا ٱنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا بَنِي عَبْدِالْمُطَّلِب ، ٱنْقِذُوْ ا أنْفُسَكُمُ مِنَ النَّارِيَا فَاطِمَةُ انْقِذِى نَفُسَكِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لاَ اَمْلِكُ لَكُمُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً غَيْرَ اَنَّ لَكُمُ رَحِماً سَا بُلُّهَا بِبُلالِهَا" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

قَوْلُه' صَـلَى اللَّهُ عَلَيُهِ وَصَلَّمَ "ببكإلها" هُو بفَتُح الْبآءِ الثَّانِيَةِ وَكَسُرِهَا " وَالْبلاَلُ" : ٱلْمَآءُ وَمَعْنَى الْحَدِيثِ : سَاصِلُهَا شَبَّة قَطِيعَتَهَا بِالْحَرَارَةِ تُطُفَّأُ بِالْمَآءِ وَهَذِهِ تُبَرَّدُ بِالصِّلَةِ.

(۳۲۹) 🛚 حضرت الوہر رہ درضی اللہ عندے روایت ہے کہ بیان کرتے میں کہ جب بیآیت نازل ہوئی ﴿ وَأَمْذِرْ عَشِيرَ مِلَكَ أَكُمُّ فَرَيْكَ عَلَيْكَ ﴾ تورسول الله تَكَفَّمُ نے قریش کو بلایا ، جب سب جمع ہو گئے تو آپ تَکَفَّمُ نے عمومی خطاب بھی فرما یا اور خصوصی بھی ،آپ ٹائٹینے نے ٹر مایا کدا ہے بن عبرتش ،اے بن بعب بن لوئی ،ائے آپ کوجنم کی آگ ہے بچاؤ ،اے بنومرۃ بن کعب اینے آپ کوجنم ک آگ ہے بچاؤ،اے بی عبد مناف اپنے آپ کوجنم کی آگ ہے بچاؤ،اے بی ہاشم اپنے آپ کوجنم کی آگ ہے بچاؤ،اے بی عبدالمطلب اینے آپ وجہنم کی آگ ہے بیاؤ ،اے فاطمہ اپنے آپ کوجہنم کی آگ ہے بیجاؤ کہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے لئے مچھ نہیں کرسکتاسوائے اس کے کہتمہار نے بہی تعلق کی بنا پرصلہ رحی کر تار بوں گا۔ (مسلم)

ببلا الهاباء ثانية كفته اور كره كرماته واور بلال، يانى واورحديث كم من بين مين صلدري كرول كا قطع رحى كورارت ب تشبیددی جو یانی ہے بجھائی جاتی ہا وقطع رحی صلدری سے شندی کی جاتی ہے۔

تخريج هديث (٣٢٩): صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين.

**کلمات مدیث:** بسلالها: اس کی تری سے اس کی ٹمی ہے ،اس کی ختل ہے ، بلال ، یانی ، یانی ،کس نے کہا کہ بلال ، وودھ یا یانی کی اتن مقدار كه طق ترجوجائ البلل: ترى في جنك ، صديث من بله الأرّ خام يعنى صلد رحى كرك قريبي رشة دارول كوشندك بينجا و،اى طرح یہاں بیالفاظ: غیران لکم رحما سابلھا بدلاھا: لینی میں تمہیں جہم کی آگ ہے تونہیں بچاسکتالیکن تمہارا مجھ ہے جونسی تعلق ہواس تعلق کی تصندک تمہیں آتھے جائے گی، لینی و نیا میں میں تمہارے ماتھ صلدری کرتار ہوں گا اور قطع رحی کی گرمی کوصلدری کی خنگی سے اور تری سے تعشدا کرتار ہوں گا۔

شرح مدید: شرح مدید: سے عمومی اور خصوصی خطاب قرمایا اور انہیں جہنم کی آگ ہے ڈرایا اور حضرت فاطحہ رضی الله عنها سے خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ میں الله کے یہاں تمہاری کوئی دوئیں کرسکتا سوائے اس کے کہ دیا میں صلاحی کرتا رہوں۔ (تحفظ الأحوذی ١٩٠٤)

## مؤمنین کے دوست اللہ اور نیک لوگ ہیں

٣٣٠. وَعَنُ آبِيُ عَبُواللّهِ عَمُوو بُنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّهُ عَنُهُمَا قَالَ : سَمِعُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِهَارًا غَيْرَ سِرِّ يَقُولُ : " إِنَّ الْ بَنِي فُلاَنِ لَيُسُوا بِأَوْلِيَآئِي إِنَّمَا وَلِيِّىَ اللّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيُنَ وَلَكِنَّ لَهُمُ رَجِمٌ اَبُلُهُا بِبَلالِهَا" مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفُطُ لِلْبُحَارِيّ.

( ۳۳۰ ) حضرت ابوعبدالله عروین العاص رضی الله عنها ب دوایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ بٹن نے رسول الله خافیظ کو کھلے الفاظ میں بغیر کمی افغاء علی بیان کرتے ہیں کہ بین کے اور سالح مؤمنین کھلے الفاظ میں بغیر کمی افغاء عدید کہا تو اللہ ہے اور سالح مؤمنین میں اور ان کا قرابت کا تعلق ہے جس کو ہیں صلاحی ہے کی پہنچاؤں گا۔ (متفق علیہ) الفاظ حدیث بخاری کے ہیں۔

ترك عديث (٣٣٠): صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب يبل الرحم ببلالها . صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب مولاة المؤمنين ومقاطعة غير هم .

كلمات حديث: جهاراً: ياواز بلند جهراً وباب فقي حهر بالأمر: اعلان كيا-

شرح صدین:

میرت مدین کرام نے ارشاد فر مایا ہے کہ اس موقع پران لوگوں کا نام لیا تفا مگر روای نے فتنہ کے خوف سے نام ہیں لیا،
کین بعض شار عین حدیث نے ابولہب کا نام فر کر کیا ہے اور بعض نے تھم بن ابی العاص کا نام فر کر کیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی خاص
شخص مراد نہیں ہے، بلکہ قریش کے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ بدستور اسلام کی وشخی پر قائم رہے، ای لئے آپ
شاگھ نے فرمایا کہ میراان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور بدمیرے اولیا نہیں ہیں، اور قرابت کی بناء پران سے صلہ رحی کرتا ہوں اور قطع مرحی کی گئی ہے دور کرتا ہوں۔
گری کوصلہ رحی کئی سے دور کرتا ہوں۔

و اکن نہم رحم اُسلها ببلالها: ان کامیر بسماتھ قرابت داری کا تعلق ہے جے میٹ ٹی پینچا تا ہوں اور شختار اگر تا ہوں بالل عرب تری اور ٹی کا صارتی پر اطلاق کرتے تھے اور ای طرح قطع تھی کوشکتی اور گری تے تعیم اور وجداس کی بیہ ہے کہ ٹی سے اشیاء ہاہم پوست ہوجاتی اور جڑجاتی ہیں جبکہ شکل سے ٹوٹ جاتی اور جدا ہوجاتی ہیں۔ اس لیے قطع رحی کے لئے استعادہ گری اور صدت کا ہوا اور صلہ رحی کے لئے استعارہ بال اور نمی کا ہوا۔ اور مطلب یہ ہوا کہ بیل قطع رحی کی نشکی اور حدت کوصلہ رحی کی نرمی اور نمی سے خشارا کردیتا ہول۔ (تحفظ الأحوذی: ٤٠/٩)

#### جنت کے قریب کرنے والے اعمال

٣٣١. وَعَنُ آبِيُ أَيُّوْبَ حَالِيدِ بُنِ زَيْدِ الْا نُصَارِيَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، اَ أَخْبِرُنِى بِعَمَلٍ يُدُخِلُنِى الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِى مِنَ النَّارِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَعْبُدُ اللَّهَ وَلاَ تُشُوكُ بِهِ شَيْنًا وَتَقِيمُ الصَّلُواةَ وَتَوْلِى الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ " مُتَقَقَّ عَلَيْهِ .

(۳۳۱) حصرت ابوابوب خالد بن زیرانصاری رضی الله عند سے روایت ہے کہ کی شخص نے عرض کی بیار سول اللہ! جھے کوئی ایباعمل بتادیجے جو جھے جنت میں پہنچادے، اور جنم سے دور کر دے، بی کریم نُلٹُٹا نے فر مایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ساتھ کی کو شریک نہ کرو، نماز تائم کرو، زکو ق دواورصلہ تی کرو۔ (شفق علیہ)

تُرْقَ صيف (٣٣١): صحيح البخارى، كتاب الزكوة، باب وجوب الزكوة. صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان الذي يدخل به المجنة.

راوی حدیث: حضرت ابوابوب خالدین زید انصاری رضی الله عنه بیعت عقبه میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں، رسول الله مُنْظِمْ ہجرت کرکے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ رضی الله تعالی عنه کے گھر میں قیام کیا، تمام غزوات میں شرکت فرمائی، آپ سے \*\* کا ''احادیث مروی ہیں، جن میں سے مات شفق علیہ ہیں، <u>۵۳</u> ہے میں غزوہ تسطیقیہ جاتے ہوئے راستے میں انتقال ہوا۔

(الاصابة في تمنيز الصحابة)

شرح مدید: شرح مدید: سات با نظام نفر مایا، الله کی عبادت کرو بغیر کی شائر شرک کے دنماز زکو قاور صلد حی۔

ایک اور صدیت میں ہے کہ ایک اعرائی نی کریم ناتی کی ہیں آیا اوراس نے عرض کیا کہ جھے ایسانگس بتلا دیجئے جے کرے میں جنت میں چلاجا وی، آپ ناتی کی نے فرمایا کہ اللہ کی عمادت کرواور اس کے ساتھ کی کوشریک نہ کرو، فرض نماز ادا کرو، فرض ز کو قا ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو، اس نے کہا کہ اللہ کی تم میں اس پرکوئی زیادتی نہ کروں گا، جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ ناتی ہے اچھا معلوم ہوکہ کی جنتی شخص کودیکے تو وہ اس کودیکھ لے۔ (فنح الباری: ۱/ ۲۰۸۸)

## افطار مجورے كرناسنت ب

٣٣٢. وَعَنُ سَلَمَانَ بُنِ عَامِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذَا أَفُطَرَ أَحَلَكُمُ

فَلْيُسُفِطِرُ عَلَىٰ تَمْرٍ فَإِنَّه 'بَرَكَة ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ثَمَراً فَالْمَاءُ فَإِنَّه طَهُورٌ " وَقَالَ: " اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمَسْكِيْنِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى الْمُسْكِيْنِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى الرَّحِمِ ثِنَانَ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ " رَوَاهُ التِّرُمِذِي وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

( ٣٣٢ ) حضرت سلمان بن عامر رضی القدعند بدوایت بر تم بن کریم تنظیم نے فرمایا کہ جبتم میں ہے کوئی شخص روز و افطار کرے تو مجبور پر کرے کداس میں ہر کت ہے لیکن اگر مجبور میسر ند ہوتو پائی ہے افطار کرے کہ پائی پاکیزہ ہے، اور فرمایا کہ سکین کو صدقہ دینا صدقہ ہے اور رشتہ وارول کو صدقہ دینے کا دگتا تو اب ہے صدقہ کا اور صدر ترکی نے روایت کیا اور کہا کہ حدیث میں ہے )

تْخ تَهُ هديث (٣٣٣): الحامع الترمذي، ابواب الزكاة، باب ماجاء في الصدقة على ذي القرابة.

ادی صدید است. حضرت سلمان بن عامرضی رضی الله عندام مسلم رحمه الله منظر مایا کرشی بیا یک بی بین جومحانی بین اوران کے مطاوع کو ناوه کوئی سحانی خوبی اور ان کے مطاوع کی منتبل ہے۔ ان سے متیرہ احادیث مروی بین۔ (دلیل الفائحین: ۲۰۱۲)

مُرح صدید:

مرح صدید:

ادر باعث برکت به اور پانی طبور ب کدتر آن کریم میں ب ﴿ وَأَوْزَلْنَا مِنَ الْسَدَمَاءِ مَا يَّ طَهُورًا ﴿ فَيَ بِانِ بِالْ عِنْ لِي لِلَّ بِكُمْ اللَّهِ مَا يَا طَهُورًا ﴿ فَيْ بِالْ بِالْ بِالْمِ بِكُمْ اللَّهِ مِنَا بَعِنْ لَهُ فَالْمَا لِلْمَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الْ

نیز فره با کرمکین کوصد قد وینالیک صدق اور شند دار کوصد قد کادهرا ثواب ہے یعنی رشند داروں کوصد قد وینا افغنل ہے کہ بیدو خیر پر مشتمل ہے بصد قدیمی ہے اورصد رحی بھی ہے۔ (نحفة الأحو ذی ۲۲۸/۳)

## کیاوالدین کے کہنے پر بیوی کوطلاق دینا چاہیے؟

٣٣٣. وَعَنِ الْمِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا: قَالَ: كَانَتُ تَحْتِىُ اِمْرَأَةٌ وَكُنُتُ أَجِنُهَا وَكانَ عُمَرُ يَكُرَهُهَا فَقَالَ لِيُ: طَلِّقُهَا فَاَنِيْتُ فَاتَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ\* فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "طَلِقُهَا"رَوَاهُ اَهُو دَاوُدُ وَالتَّرُهِذِيُّ وَقَالَ، جَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

(۳۳۳) حضرت عبداللہ بن عرضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ بیان کرتے میں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی ، مجھے اس سے محبت تھی کیکن حضرت عمرضی اللہ تعالی عنداس کو پہندٹیمن کرتے تھے ، انہوں نے مجھے کہا کہ اسے طلاق دیدو، میں نے انکار کیا تو حضرت عمرضی اللہ عند نی کریم منگلا کے پاس آئے اور آپ منگلا ہے یہ بات ذکر کی ، اس پر ٹبی کریم منگلا فر مایا کہ اسے طلاق دیدو۔ (ابودا وَداور تر مَدی نے روایت کیا ہے اور تر مُدی نے حس مجھے کہاہے ) تخ كل مديث(٣٣٣): الجامع الترمذي، ابواب الطلاق، باب ماجاء في الرجل يسأله ابوه ان يطلق زوحته، سنن

ابي داؤد، كتاب الإدب، باب بر الوالدين.

كلمات مديث: يَكرهُهَا: وواس كوناليندكرت تقد خره خرُهُا، (بابتم) ناليندكرنا كارة: (اسم فاعل) ناليندكرن والا ـ مكروه فعل ناپينديده ـ

**شرح مدیث:** حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنها کی ایک اہلیت سے جنہیں حضرت عمرض الله عند کسی وجہ سے نامیند فرمات تنے ، یا کسی دبیہ سے اسے اپنے صاحبزادے کے دین کے بارے میں مفنر خیال کرتے تھے،غرض حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صاحبزا دے کو تھم دیا کہ اسے طلاق دو، انہیں تا مل ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ طاقیۃ کے یاس گئے اوران سے سارا حال عرض کیا، آپ مُثَاثِمَ ا نے طلاق کا تھم فر مایا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمانے طلاق دیدی۔

اگروالدین کسی معقول وجه کی بناء پر میغے کوتکم دیں کہ بیوی کوطلاق دیدے توان کے تکم کوتنگیم کرنا چاہئے کیکن اگر کوئی معقول وجہ موجود نه ہو بلکہ مخص ضد ہوتو طلاق ویناورست نہیں ہے۔ (تحفة الأحوذي: ٤ /٢١٤)

#### والدجنت كالبهترين دروازه ہے

٣٣٣٠. وَعَنُ آبِي الدُّرُدَآءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ لِي إِمْراً قَ وَإِنَّ أَهِي تَأْمُونِي بِطَلاَقِهَا؟ فَقَالَ : سَمِعُتُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوُّلُ: " اَلُوَالِذُ اَوُسَطُ ابُوَابِ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعُ ذَٰلِكَ الْبَابَ أو الحَفَظُهُ " رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَقَالَ حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

(۲۳۲) حضرت ابوالدرواءرضی القدعندے روایت بے کدایک شخص ان کے پاس آیا ادراس نے کہا کدمیری ایک بیوی ہے اورمیری ماں کہتی ہے کہاسے طلاق دیدوں ،انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹیٹل کو پیفرماتے ہوئے سنا کہآ پ ٹاٹیٹل نے فرمایا کہ باب جنت کے درواز وں میں ہے بہترین درواز ہ ہےا گرتم جا ہوتواس دروازے کوشائع کر دویااس کی حفاظت کرو۔ (تر مذی نے روایت کیاہے اور کہاہے کہ حدیث حسن سیجے ہے)

مُحرِّ تَكُورِيهُ (٣٣٣): الجامع الترمذي، ابواب البر والصلة، باب الفضل في وجاء الوالدين.

كلمات حديث: ﴿ فَأَضِعُ: ضَائِعَ كروو حَمَاعَ صَيْعًا (بابضرب) ضَائعَ مِوَاد أَضَاعَ إَضَاعَةُ (باب افعال) ضائع كرنا -شرح مديث: بإب جنت كاباب اوسط به ، قاضى عياض رحمد الله في را يك اوسط الابواب سے مرادب سب سے اجمااورسب

ے اعلیٰ درواز ہ اور مقصود یہ ہے کہ جنت میں داخلے کے کئی درواز ہے ہیں جن میں سب سے اچھا درواز ہ درمیائی دروازہ ہے اور اس دروازہ تک رسائی باب عے حقوق کی محمل سے حاصل ہوتی ہے اور مال کا درجہ تو باپ سے بھی بلند ہے، اس لئے وہ بدرجہ اولیٰ اس میں داخل ہے،اور والدین بےحقوق کی پنجیل ہےمرادیہ ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کی جائے ،ان کی خدمت کی جائے اور ہرمعاملہ میں ان کی

اطاعت کی جائے الا بید کہ کوئی امرخلاف تمریعت ہو۔

والدین کی اطاعت اولا و پر واجب ہے کہیں اگر والدین طلاف شریعت تھنم ویں تو ان کی اطاعت لازم ٹییں ہے، مثلاً اگر والدین فرض ج اواکرنے سے پایقدر فرض عمم وین حاصل کرنے سے منع کریں تو ان کی اطاعت جائز نہیں ہے، بیوی کو باعذر طلاق وینانا جائز ہے اور کمر وہ تحریح ہے اس کئے والدین کی ضد پر طلاق وینا تھے نہیں ہے۔ (تحفہ الأحوذی: ۱۸/۱ روضہ المنتقین: ۷۲/۱ س

خالہ کا احترام والدہ کی طرح ہے

٣٣٥. وَعَنِ النَّرْ آءِ بُنِ عَازِب رَضِى اللَّهُ عَنَهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ: " أَلْحَالُهُ عَنهُ وَاللَّهُ عَنهُ وَقَالَ : حديث حسن صَحِيح وَفِى النَّبِ اَحَادِيث كَثِيرَة فِى الصَّحِيْح مَشُهُوْرَة : مِنهَا حديث اَصْحَابِ الْعَارِ، وحَدِيث حَسن صَحِيح وقَدُ سَبَقًا، وَاَحَادِيث مَشُهُوْرَة فِى الصَّحِيْح مَشُهُورَة : مِنهَا حديث اَهْمَ مَشُهُورَة فِى الصَّحِيْح حَدَثُ عَمْرو بن عَبَسَة رَخِى اللَّهُ عَنهُ الطَّوِيلُ الْمُشْتَمِلُ عَلى جُملِ كَثِيرَة مِن قَوَاعِدِ الْإِسُلامِ وَاحَابِه وَسادَدُكُوه ، بَسَمَا مِه إنْ شَآءَ اللَّهُ عَالَىٰ فِي بَابِ الرَّجَاءِ قَالَ فِيهِ : كَثِيرَة مِن قَوَاعِدِ الْإِسُلامِ وَاحَابِه وَسادَدُكُوه ، بَسَمَا مِه إنْ شَآءَ اللَّهُ تَعالَىٰ فِي بَابِ الرَّجَاءِ قَالَ فِيهِ : كَثِيرَة مِن قَوَاعِدِ الْإِسُرَّةِ وَقُلُتُ لَه : مَا اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمْ بِمَكَة يَعْنَى فِي اوّلِ النُبُوّةِ فَقُلْتُ لَه : مَا اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمْ بِمَكَة يَعْنَى فِي اوَلِ النَّبُوة فَقُلْتُ لَه : مَا اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمْ بِعَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمْ بَعْلَى " فَقُلْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى " وَمَا نَبِقَى اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْعَلَى " وَلَا لَكُو اللَّهُ اللَ

، (۲۳۵ ) حضرت براءین مازب رضی انته عندت روایت ہے کہ نبی کریم طُطُفُلا نے فر مایا کہ طالہ ماں کے درجے میں ہے۔ (تر نہ کی نے روایت کیا اور کہا کہ حدیث جس صحیح ہے)

تر تك مديث (٣٢٥): الحامع الترمذي، ابواب البر والصلة، باب ماجاء في بر الخالة.

كلمات حديث: منزلة: ورجه، مرتبه، مقام، الرفي كاجكد مَنُول كامؤنث، منزل كى جمّ منازل، نَوْلُ نُؤولًا (باب ضرب) الرناد

شرح صدید:

مرح صدید:

کریم مال کریم تافیقات خال کا درجہ مال کے برابر قرار دیا اور قربایا کہ خالہ مال ہی بحد درجہ میں ہے۔ سوجس طرح مال کی تحریم ، اس کی خدمت ، اس کے ساتھ جسی صلوک اور اس کے احکام کی فقیل اوالا دیر لازم ہے اس طرح خالہ کے ساتھ بھی حس سلوک واجب ہے ، ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ تافیق کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی : میں نے بہت برا گناہ کیا ہے ، میری تو بدکا کیا طریقہ ہے؟ آپ تافیق نے قربایا کہ کیا تمہاری خالہ ہے؟ اس نے کہائیوں ، آپ تافیق نے قربایا کہ کیا تمہاری خالہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں! آپ تافیق نے قربایا کہ جا واس کے ساتھ نے کی کرو۔ (تحفظ الأحودی: ۲۰۱۶)

صدیت اصحاب الغار باب الا ضاح میں اور صدیث جربی با فضل صفیقہ المسلمین میں گزریجی ہے۔



التتاك(٤١)

# تَحُرِيُمِ الْعُقُونِ وَقَطِيُعَةِ الرَّحِمِ والدين كَي نافرماني اور طع رحى كى حرمت

٢٩ ] . قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّنَهُمْ أَن تُقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطِّعُوَ الْرَحَامَكُمْ ﴿ الْوَلَئِكَ الَّذِينَ لَعَمَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَنْ فَاصَدَهُمْ عَلَيْ اللَّذِينَ لَعَمَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْعِكُ الَّذِينَ لَعَمَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى اللَّهُ اللَّذِينَ لَعَمَهُمُ

الله تعالى نے فرمایا:

'' پھرتم ہے یہ بھی تو تع ہے کہ اگرتم کو حکومت ال جائے خرابی ڈالوملک میں اور قطع کروا پی قرابتیں۔ایسے لوگ میں جمن پر انتد نے لعنت کی ہے، پھر کرویاان کو ہیرااوراندھی کردی ان کی آنکھیں'' (محد ۲۲)

تغیری نکات: حکومت-ابوحیان نے اپنی تغیرا انجوالحیط میں پہلے معنی کو جی دی ہے اور سیطلب بیان کیا ہے اعراض اور دوسرے کی قوت یا جماعت پر جس میں جباویھی شامل ہے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہتم جا بلیت کے قدیم طریقے اختیار کرلوگ اور جس کے بیتیے میں زمین میں قساد کھیل جس کے گااو تنظیم جی عام ہوجائے گی۔ جائے گااو تنظیم جی عام ہوجائے گی۔

دومرامفیوم روح المعانی اورتشیر الترطبی مین مذکور ب یعنی بید که اگرتمهیں اس حالت میں اقتدار حاصل ہوجائے تو اس کے سواء پھھ نہیں ہوگا کتم زمین میں نساد پھیلا وکے اور شتو ل اورقرا ہتو ل کوتو زُوْ الوگے۔ (معارف القرآن، نفسیر عنصانی)

• ١٣٠. وَقَالَ تَعَالَى :

﴿ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَاللَّهِ مِنْ مَعْدِ مِسْتَقِهِ ، وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَاللَّهُ بِهِ وَأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولِينَكَ لَهُمُ ٱللَّفَدَةُ وَلَهُمْ سُوءَ ٱلدَّارِ عَنْيَ ﴾

اورالله نے فرمایا:

''جولوگ القدے پیغیر عبد کر کے اسے تو ڑتے ہیں اور جن رشتوں کوالقدے جوڑنے کا تھم دیا ہے اُنیش قطع کرویے ہیں اور ملک میں فساد کرتے ہیں ایسے لوگوں پر لعنت ہے اور ان کے لئے گھر مجمی براہے۔' (الرعد: ۲۵)

تحمیری نکات: دوسری آیت میں فرمایا کہ جولوگ اللہ تعالی کے عبد کو پہنیتہ کرنے کے بعد تو ژ ڈالتے ہیں۔اس عبد میں عبد الست بھی شائل ہے اور وہ عبد بھی جو شہاد تیں مار کام کا زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تمام ادکام کا زندگی مجر پابندر ہوں گا، بیلوگ ان تعلقات کو قطع کردیتے ہیں جن کو قائم رکھنے کا اللہ تعالی نے قطم دیا تھا، اس میں اللہ اور اس کے رسول کا تیج ہمی شامل ہیں جو انسانوں کے دعوق تعلق بھی شامل ہیں جو انسانوں کے دعا قب ورزی کرنا ہے اور اس میں وہ تمام تعلقات بھی شامل ہیں جو انسانوں کے حقوق

ادا کرنے کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے دیتے ہیں۔

مزید بید که میلوگ زمین میں فساد پھیلاتے میں۔ زمین میں فساد پھیلانا دراصل متیجہ ہے القداوراس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کا ایسے نافر مانوں اورسرکشوں پرانشد کی لعنت ہے اوران کے لئے براٹھکانا ہے۔ (معادف القرآن، تفسیر مظہری)

١٣١. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَاْ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمَّنَا أَفِ وَلَا نَهُرُهُمَا وَقُل لَهُمَا قُلْاكَرِيمًا ۚ ۖ وَٱخْفِضْ لَهُمَاجَنَاحَ ٱلذَّلِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَبِي ٱرْجَمْهُمَا كَأَرْبَيَانِي صَغِيرًا لَيْ ﴾

نيز فرمايا كهآ

'' تمبارے دب نے فیعلے فرمادیا کہ اس کے سواکس کی بندگی نہ کرواور والدین کے ساتھ حسن سنوک کرو، اگران جس سے ایک یا دونول بڑھائے کو بڑنج جا کمیں توان کواف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑ کواوران سے اچھی بات کرواور تو انٹیج اور نیاز مندی کے ساتھ اپنا پہلوان کے ساسٹہ جھا دو، اور کہواے رب العالمین اان پر دم فرما جیسا کہ انہوں نے میری تربیت کی جب کہ بیس چھوتا تھا۔''

(بنی اسرائیل:۲۲،۲۳)

تغيرى فكات: تيسرى آيت كى توشيح إب برالوالدين وصلة الأرحام من كزر چكى ب-

#### والدین کی نافر مانی کبیره گناه ہے

٣٣٧. وَعَنُ آبِى بَكَرَةَ نُفَيِع بُنِ الْحَارِثِ وَضِى اللَّهُ عَنُهُ. قَالَ: قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم " آلاَ أَنْبَتُكُم بِالْحَبِرِ الْكَبَائِرِ ؟ " ثَلاثاً قُلْنا: بَلىٰ يَارَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: أَلَا شُرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُرُقُ الْمَوْالِ اللَّهِ. قَالَ: أَلا شُرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُرُقُ المُوالِديُنِ " وَكَانَ مُتَّكِمًا فَجَلَسَ فَقَالَ: " آلاَ وَقُولُ الرُّورِ وَشَهَادَةُ الرُّورِ" فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنا لَيُعَرِّدُهَا حَتَّى قُلْنا لَيُهُ مَنَّقَقٌ عَلَيه.

( ٣٣٦ ) حضرت الو کرر فقیع بن حارث رضی الله عند ب روایت بے کدرسول الله تلکی تیم این که کیا میں تمہیں نہ بتاؤں که کبیره گنا بوں میں سب سے برا گناہ کیا ہے، آپ نے بیات میں مرتبر فرمائی ہم نے عرض کی جی بال بارسول الله، آپ تلکی نے فرمایا، الله کے ساتھ شریک کرنا، والدین کی نافرمائی، آپ ٹاکھی تیک نگائے ہوئے تتے بیٹھ گئے اور فرمایا خبر دار جھوٹی گواہی، آپ بیات دھراتے رہے یہاں تک کہ ہم نے موجا کہ کاش آپ خاموش ہوجا کیں۔ (متفق عذید)

تُح تَحديث (٣٣٦): صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب ماقيل في شهادة الزور . صحيح مسنم، كتاب الايمان، باب بيان الكيائر واكيرها .

كلمات حديث: أَنْيَهُ كُمُ : مِن تهمين خير واركروول : نَعَام مَنْ أَنِياء . نَبّا أَه تَنْبَعَهُ : خبروينا

شرح صدید.

حدیث مبارک میں رسول اللہ طاقی نے نے حابی کرام سے نخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ کیا میں تہمیں مطلع نہ کردوں کہ بیزے گناہ کون سے ہیں، آپ منگونی نے بیدیات تین مرتبدار شاوفرمائی، اللہ تعالی نے آپ منگونی کو معلم بنا کرمبعوث فرمایا تھا، اس لئے آپ منگونی کو معلم بنا کرمبعوث فرمایا تھا، اس لئے آپ منگونی کی مدان تھی گئی گئی کہ ایک ایک ایک ایک ایک افغا واضح کر کے ادافرمائے تا کہ سنے والے بخوبی من تعمیل اور کھیات مبارکہ کو یا دہمی کر کے ادافرمائے تا کہ سنے والے بخوبی من اللہ تعمیل مرتبدار شادفرمائے۔

کرلیں، اور جہاں آپ منگونی ہے جہاں کہ کہا تر کے تعین میں خاصا اختماف ہے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی التدعیمانے فرمایا کہ جس گناہ ما کہ کہا کہ کہا تو کے افغان بیا کہ جس گناہ کے دکر کے بعد اللہ تعالی نے جبنم کا ذکر فرمایا ہویا تحضیل بالعنت یا عذاب کا ذکر کیا ہودہ ہمیرہ ہے۔

کو دکر کے بعد اللہ تعالی نے جبنم کا ذکر فرمایا ہویا تحضیل بالعنت یا عذاب کا ذکر کیا ہودہ ہمیرہ ہے۔

ای طرح کاقول جفرت حسن بھری رحمداللہ ہے بھی مفقول ہے، اور بعض علاء نے کہا ہے کہ جس گناہ پرآخرت میں جہنم کی منز ااور دنیا میں صدکی مزار کھی بووہ کیر وگناہ ہے، اور فقہائے شافعیہ میں سے الماور دی نے کہا ہے کہ ''السکیسر ذماو جدت فیدہ الحدود او تو حدہ البیا الوعید '' (ہر معصیت جس کی حدیمان کی گئی ہویا جس پر وعید آئی ہو کہیر و ہے ) حضرت نمبراللہ بن عباس رضی اللہ آقائی عہما سے دریافت کیا گیا کہ کیا کہیرہ گناہ سات ہیں؟ آپ نے فریایا جہیں ستر تک ہو سکتے ہیں بعض علاء نے کہیرہ گناہوں کی تعداوسات بتائی ہے اور بعض نے سترہ تک تعداد بتائی ہے، حافظ ذہمی نے ستر گناہ بیان کئے ہیں۔

متعدداحا ویث میں کبائر کا ذکر آیا ہےاورا یک حدیث میں سات مہلےکات کا ذکر ہوا ہے ، ہبر کیف اس حدیث مبارک میں آپ تُلَقِیَّا نے تین ذکر فرمائے :شرک ، والدین کی نافر مانی اور چھوٹی گواہی۔

شرک بانند مین الله تعالی کے ساتھ کی گوشر یک کرنا، عقوق والدین ، والدین کی نافر مانی فینی ہروہ کام جووالدین کی ناراضگی کا سبب بنا اوران کواس سے تکلیف پنچے - کہا گیا ہے کہ ہراس کام میں والدین کی اطاعت واجب ہے جومعصیت نہ ہواوراس میں ان کی مخالفت اور مافر مانی ہو۔

اور فرمایا کہ جموئی گواہی، رسول کریم کافیٹم سہارے کے ساتھ میٹھے ہوئے تھے اس موقعہ پر آپ ٹافیٹم سید ھے ہوگئے ، یعنی جموقی گواہی کے ذریعے کی باطل تک رسائی حاصل کرنا یا جائز مال حاصل کرنا یا حلال کوترام یا حرام کوحلال کرنا، شرک باللہ کے بعد کسی گناو کا نقصان اور اس کی معنرت جبوئی گواہی سے زیادہ ٹیس ہے۔ (فتح الباری : ۳۱۸/۲۰ ، روضة المستفین : ۳۷۵/۲)

جھوٹی شم کھانا بھی کبیرہ گناہ ہے

٣٣٧. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِ و بُنِ الْعَاصِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اَلْكَبَآئِرُ ٱلا شُرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُولُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتُلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِيُنُ الْعَمُوسِ" وَوَالُهُ الْبُحَارِيُ . "الْيَمِيْنُ الْعُمُوسُ" الَّتِيْ يَحْلِفُهَا كَاذِباً عَامِدًا سُوِّيتٌ عَمُوسًا لِانَّهَا تَغْمِسُ الْحَالِفَ فِي الْإِثْمِ . (۳۳۷) حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم خافیظ نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ یہ جیں،اللہ کے ساتھ شرك ، والدين كي نافر ماني قبل انفس اورجيو في قتم\_ ( بخاري )

يمين غموں وہ جھوٹی قتم جس میں جھوٹ عدا ہو،اے غموں اس لئے کہا گیا کہتم کھانے والے کو گناہ میں ڈبودیتی ہے۔

م المعان البين الغموس. صحيح البخاري كتاب الايمان والنذور، باب اليمين الغموس.

كلمات حديث: الم يمين: وابنا باتحده واكبي جانب فتم بتن أيسان، أيمن الله اور أيم ، الله ك قتم عسر، عموسا، وعمسا ( ياني مين دُوبنا)ستارے كا دُوبنا سيدن الغموس: حِيولُ قتم، گناه ب لبريز قتم \_

میں سب ہےمقدم سب ہے ارفع اور سب ہے اعلیٰ اللہ کی ذات اور اس کی تمام صفات برایمان لانا ہے کہ اس کی ذات کو ایک اور یکتا سمجھےاورند کسی کواس کی ذات میں شریک کرےاور نہای کی صفات میں ہے کسی صفت میں شریک کرے۔

والدین کے ساتھ حسن سلوک کی قرآن وسنت میں متعدد بارتا کیدکی ہے اوران کی نافر مانی ہے منع کیا گیا ہے قبل انفس کہ کسی کو ناحق · قتل کردینا، جس کی جزاابدی جنبم ہےاورا یک جان کے قتل کو بوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیاہے۔اور جھوٹی فتم کھا کرکوئی نا جائز جن لے لینا۔ فقہاء نے بیمین کی تین تشمیں کی ہیں، بیمین لغو، بیمین منعقدہ اور بیمین غموں ، ماضی کی کسی بات خلاف واقعہ بیہ بچھ کرقتم کھانا کہ میں ہیا ہوں امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے نز ویک میمین لغو ہے اس میں نہ کفارہ ہے اور نہ پہ گناہ ہے کیکن اس طرح کی قسموں میں بھی احتیاط کرنی حیا ہے اور بلاوچشمیں کھانے سے احتر از کرنا جاہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نز دیک بلامقصد زبان سے اللہ کی قشم نکل جانا نمین لغو ہے۔

مستقبل کے بارے میں قتم کھانا کہ فلاں کام کروں گا اور فلاں کام نہیں کروں گا یمین منعقد ہ ہےاوراس قبم کوتوڑ ویئے پر با تفاق فقبهاء كفاره لازم ہے۔

ماضی کے کسی واقعہ پر جان یو جھ کر جھوٹی قتم کھانا تا کہ باطل طریقے پر کسی کا مال دبالیا جائے پمین غموس ہے،امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس قتم میں بھی کفارہ ہے،امام ابوصنیفہ دحمہ اللہ کے نز دیک کفارہ نہیں ہے، ایک حدیث میں ہے کہ راوی نے یوجھا کہ پمین غموس کیا ہے؟ فرمایا کہ جھوٹی فتم کھا کرکسی مسلمان کا مال لے لے۔

(تحفة الأحوذي: ٣٦٧/٨ ، فتح الباري: ٤٨٢/٣ ، روضة الصالحين: ١٨٣/٢ ، روضة المتقين: ٣٧٦/١)

## والدين كوكالي دينا كبيره كناهب

٣٣٨. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "نِمنَ الْكَبَائِر شَتُمُ الرَّجُل وَالِدَيْهِ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلُ يَشُتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمُ يَسُبُّ اَبَا الرَّجُلَ فَيَسُبُّ اَبَاهُ وَيَسُبُّ اُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّه' '' مُشَّفَقٌ عَلَيُهِ. وَفِي رَوَايَةٍ '' إِنَّ مِنْ ٱكْبَرِ الْكَبَائِرِ اَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ!'' قِيْلَ: يَارَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ

يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قِالَ: "يَسُبُ آبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ آبَاهُ وَيَسُبُ أُمَّهُ فَيَسُبُ أُمَّهُ . "

( ٣٣٨ ) حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ت روايت ہے كەرسول الله عنْ غِنْهَ في غرمايا كه بيره مَّن جول ميں ہے ا یک بیے کہ آ دی اپنے ماں باپ کو گال دے معجابہ نے عرض کی کیا کو گی اپنے والدین کو بھی گائی دیتا ہے؟ آپ مختلف فرمایا کہ دو کس ك باب كوكال ويتاب تو وواس ك باب كوكال ويتاب اوربياس كى مال كوكال ويتاب تووواس كى مال كوكال ويتاب ( بخارى وسلم ) ایک روایت میں ہے کہ کمیرہ گناموں میں ہے رہے کدایے والدین کولعنت بھیجے عرض کیا گیا ، یارسول اللہ کو فی شخص کیسے اپنے والدین کومعت کرسکانے؟ آپ مُلاَثِن نے فرمایا کہ یک کے باپ کوگالی دے اور وواس کے باپ کوگالی دے اور یکسی کی مال کوگالی دے اوروہ اس کی مال کوگا لی و ہے۔

تركي طايث(٣٣٨): صحيح البخاري، كتناب الأدب، باب لا يسب الرجل والديه . صحيح مسلم، كتاب الأيسان، باب بيان أكبر الكبائر و أكبرها .

كلمات مديد: شتم: كال شتم شتماً (باب تعروضرب) كالدينا

شرح صدیث: قرآن کریم اوراحادیث نبول فاقیام میں کثرت ہے اور بتا کیدوالدین کی خدمت ،ان کی فرمان برداری اوران کے ساتھ حسن سلوک کا تھم دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کی نافر مانی کرنے یا نہیں کسی طرح کی ایڈاء پہنچانے سے تختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے بلکہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے کہ ان کے سامنے اف بھی نہ کہو،ان احکام کی موجود گی میں یہ کیے ممکن ہوگا کہ کوئی تخص اپنے والدین کو گالی دے، والدین کوبرا بھلا کہنا یا آئیس گالی دینا بہت گناہ اور برا کام ہے اور کسی دوسرے کے ماں باپ کوگالی وے کراہے ماں باپ کوگالی دلوانے کا سبب بن جانا بھی بہت گناہ اور بہت برا کام ہے، لینی جس طرح گناہ کا کرنا گناہ ہے اس طرح شناہ کا سبب بننایا اس میں کسی طر تدوگار بوجانا بھی گناه اور معصیت ب\_ (فتح الباری: ١٦٧/٣، وضة المتقبن: ١٧٨/١)

قطع رحمي كرنے والا جنت سے محروم ہوگا

٣٣٩. وَعَنْ أَبِيْ مُحَمَّدٍ جُبَيْرِ أَبْنِ مُطْعِم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ " قَالَ سُفْيَانُ فِي رَوَايَةٍ يَعْنِي " قَاطِعُ رَحِم" مُتَّفَقٌ عَلَيُهِ .

( ۳۳۹ ) حضرت جبیرین مطعم رضی الله عند ہے روایت ہے کدرسول الله مُنَافِیّا نے فرمایا که قطع حری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا سفیان نے کہا کہ رشتوں کو تو ڑنے والا مراد ہے۔ ( بخاری وسلم )

. ترتي مديد (٣٣٩): صحيح البخاري، كتاب الادب، با ب اثم القاطع . صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، والأداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها .

راو**ی حدیث:** معضرت جیر ب<sup>ی</sup>ن مطعم رضی الندعنه ملح حدیب کے بعداسلام لائے اورغز ووُٹنین میں شرکت کی اورواپسی میں آپ مُگافِظ

کے ساتھ تھے، آپ سے ساٹھ احادیث منقول ہیں جن میں سے چھتنق علیہ ہیں سکیہ ھیں انتقال فرمایا۔ (اسد العابد: ۲۷۳۱)

مرح حدیث اللہ عندیث میں مرح سائٹ میں ارشاد ہوا کہ قطع رحی کرنے والا جنہ جواسے طارا ماہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی دوطرح تاویل کی جائتی ہے ایک بیاکہ رقطع رحی کرنے والا وہ ہے جواسے طال جھے کر کرتا ہے اور جان ہو جھ کراوراس کی حرمت کا علم رکھتے ہوئے باتا ویل اور بلا شیداس کو طال سجھتا ہے تو ایس تحقی جہنم میں جائے گا، دوسری تاویل سے کہ قطع حجی کرنے والا پہلے بی مرحلے میں جنت میں نہیں جائے گا۔

(فتح الباري : ١٧٢/٣ ، روضة المتقين: ١٨٣٧٨ ، تحقة الأحوذي: ٢٠/٦)

## الله تعالى نے ان چه چیزوں کوحرام کیاہے

٣٣٠. وَعَنُ آبِي عِيسَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُغَيةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ:
 "إنَّ إللّهَ تَعَالىٰ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ عُقُونَ الْاُمَّهَاتِ، وَمَنْعاْ وَهَاتِ، وَوَأَدُ الْبَنَاتِ، وَكُوهَ لَكُمُ قِيْلَ وَقَالَ، وَكُثُرَةَ السّنُوال، وَاضْاعَة الْهَال " مُتَفَقَّ عَلَيْهِ .
 الشّنُوال، وَإضَاعَة الْهَال " مُتَفَقِّ عَلَيْهِ .

قُولُهُ " مَنْعاً" مَعْنَاهُ: مَنُعُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ، "وَهَاتِ " طَلَبُ مَالَيْسَ لَهُ ، " وَوَادَ الْبَنَاتِ " مَعْنَاهُ : دَفْنَهُنَ فِي الْحَيَاةِ. ' وَقِيلَ كَذَا وَقَالَ فُلاَنَ كَذَا وِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي الْحَيَاةِ. ' وَقِيلَ كَذَا وَقَالَ فُلاَنَ كَذَا وَمَا لاَ يَعْلَمُ صِحَّتَهُ وَلاَ يَظُنُهَا وَكَفي فِالْمَرُ وَكَذِبا أَنْ يُحَدِّتَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. "وَإضَاعَةَ الْمَالِ" تَبْذِيرُه وَصَرُفُه وَي عَلَى مَا سَمِعَ. "وَإضَاعَةَ الْمَالِ" تَبْذِيرُه وَصَرُفُه فِي عَيْرِ الْوَجُودُ وِ الْمَادُ وَي فِيها مِنْ مَقَاصِدِ اللَّاحِرَةِ وَالدُّنِيا وَتَرُكُ حِفْظِهِ مَعَ إِمُكَانِ الْحِفْظِ. وَ"كَثُرَة عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلِي النّبابِ أَحَادِيثُ سَبَقَتُ فِي الْبَابِ قَبْلَه كَحَدِيثٍ : " وَاقْطَعُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

(۳۲۰) حضرت مغیرة بن شعبہ رض الله عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم تکٹیٹا نے فرمایا کہتم پر حرام قرار دیا ہے ماؤں کی نافر مانی کو اپنامال رو کئے اور دوسرے کے مال میں تصرف کرنے کو اورلز کیوں کو زندہ در گورکرنے کو اور تمہارے لئے عمر وہ قرار دیا ہے بے تصر گفتگو کو اور کثرے سوال کو اور مال شاکع کرنے کو ۔ (منفق علیہ)

منعاً کے معنی میں جوا ہے او پرلازم ہے اسے خرج ند کرنا۔ و هات: اوروه بال لیزاجواس کا نہیں ہے۔ و او البنات: لڑکیوں کو زندہ وفن کرنا۔ فیسل و فال: ہری سائی بات کہنا مثلا یہ کہنا گیا ہے یا فلاں نے اس طرح کہا ہے اوراس کی صحت کا علم ندہوہ اور شحت کا گمان ہو، آ دئی کے جبوٹا ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ ہری ہوئی بات نقل کردے اور اصاعد المال: مال کو غیر شروری موقعہ پر اور بلاضرورت خرج کرنا اوران امور میں خرج کرنا جن سے ندونیا کا کوئی مقصد حاصل ہواور ند آخرت کا اوراس کی بفتر را مکان حفاظت میں کوتا ہی کرنا ہی کرنا ہی نہیں خرج کرنا ہوں کے سائد میں خرج کرنا ہوں کے سائد کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہی کہنا ہی کرنا ہو کرنا ہوں کرنا ہی کرنا ہو کرنا ہی کرنا ہوں کرنا ہی کرنا ہ اں باب میں متعد داحادیث ہیں جو پہلے گزر پیکی ہیں ،اور میں اس نے ملق تو ڑ دوں گا جو بھے نے ملق منقطع کرے اور جس نے جمجے قطع کیا انتداس نے معلق قطع کرے۔

ترك مديث (٣٣٠): صحيح البخاري، كتاب الادب، باب عقوق الوالدين من الكبائر . صحيح مسلم، كتاب الاقضية، باب النهر عن كثرة السائل من غير حاجة .

مادی صدیف: حضرت مغیرة بن شعبة رضی الله عند معیراسلام لائے متعدد غزوات میں شرکت فرمائی آپ سے ۱۳۳۳ احادیث مردی میں جن میں سے وقت علیہ میں۔

کلمات حدیث:

واد: الری کونده زمین میں فون کرنا۔ واد الرب شرب از نده در کورکرنا۔ مَوْوَدة : واد کی جے زنده زمین میں گاڑا گیا ہو۔

مرح حدیث:

طاطی قاری رحماللہ نے فرمایا کہ بید صدیث جوا مع النکام میں سے ہاورا خلاق صنہ کے بیان میں بہت اہمیت کی حال ہے کیوں کداس میں متعدد امور بیان ہوئے ہیں اور کل چھرائیاں ہیں جن سے منع کیا گیا ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مال کی نافر مانی حرام اور گناہ کیرو میں ہے ہ، اور یہاں رسول کریم کافیجہ نے مال کے ذکر پراس لیے اکتفاء کیا کہ مال کی حرمت باپ کی حرمت سے زیادہ اور اس کی نافر مانی باپ کی نافر مانی سے زیادہ شدید ہے، اس لیے جب آپ کافیجہ سے کسی نے سوال کیا کہ میرا نیک سلوک (پر) کس کے ساتھ ہوتو آپ ٹافیجہ نے تین مرتبہ فرمایا تیری ماں تیری ماں تیری مال اور چقی مرتبہ فرمایا تیراباپ اور اس کی ایک وجد رہ بھی ہے کہ زیادہ ترباپ کی بذمیت مال کی نافر مانی زیادہ کی جاتی ہے۔

منعاً وهات سے مرادا پنامال خرج نہ کرنا اور دوسرے کے مال کی طبع میں رہنا۔

و اُ دالبنات: اسلام سے قبل زمانہ جا ہلیت میں عورتوں کو بہت ذکیل اور حقیر سمجھا جا تا تھا، اورلڑ کی کی پیدائش توبا پ اپنے لئے ایک عار اور ذکت کی بات ہجھتا تھا، اس لئے وہ لڑ کی کوز مین میں زندہ فرن کر دیتے تھے، اس کے دو طریقے مروج تھے ایک تو یہ تھا کہ عورت وضع حمل کے قریب ایک گڑھے کے پاس بیٹھادی جاتی لڑکا ہوتا تو بچ جا تا اورلڑ کی ہوتی تو اے اس گڑھے میں پھینک کر مٹی ڈال دیتے تھے، اور ایک طریقہ یہ تھا کہ جب لڑکی چیسال کی ہوجاتی تو اس کا باپ اس کی ماں سے کہتا کہ تو اسے کپڑے پہنا دے، میں اسے دشتہ داروں سے ملانے لے جاتا ہوں، وہ اے کے رصحواء میں نکل جاتا جب کوئی گڑھا آتا تو اس بچی سے بہتا کہ اس گڑھے میں دکھی کیا ہے وہ اس میں دیکھنے کے جہتا کہ اس گڑھے تیں دکھی کیا ہے وہ اس میں دیکھنے کے جہتا کہ اس کہتا کہ وہ تھی ہے۔ دھاد یتا اور مٹی ڈال کروا پس آ جاتا۔ تیل وقال: کمڑت سے ہا تیں کرنا، بلا تحقیق دوسروں کی با تیں نقل کرنا۔

کثرت سوال : مال کا کثرت ہے سوال کرنا، یا خمروں کوٹمۇلنا اور جبتح میں لگنا، مال کے بارے میں کثرت سوال کی برائی قرآن کریم میں بھی ندکورے ،فرمایا: لایسالون الناس العامل ، ''لوگوں ہے لیٹ کراور باصرار سوال نہیں کرتے ''

اضاعت مال سے مرادا سراف ہے یا حرام جگہوں پر مال کا خرج کرنا ہے، کیوں کہ الند تعالیٰ نے مال کو قیاماً للنا س قرار دیا ہے بعنی پیادگوں کی صلحتوں کی بخیل کا ذریعہ ہے اور بغیر کسی دینی یاونیوی مصلحت کے خرج کرنا تہذیر ہے اور ضرورت سے زائد خرج کرنا اسراف ہے۔ (فتح الباری: ۴۷۸۱)

ex absti

# 

٣٣١. عِينَ ابْسِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ اَبَرَّ الْبِرِّ أَنُ يَّصِلَ الرَّجُلُ وُدَّابِيُهِ ." رواه مسلم .

(۳۲۱) حضرت عبدالقد بن عمروض القدعنها سے روایت ہے کہ ہی کر یم علی ایک ایک بہت بوی نیکی ہے ہے کہ آ دمی اپنے اپنے اپنے دوست کے ساتھ حسن سلوک کرے۔(مسلم)

تر تك مديث (٣٣١): صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب أصلقاء الاب والام و نحوهما.

کلمات حدیث: کلمات حدیث: ایبا اوتا و دُود: بهت مجت کرنے والا و دُد اید: اس کے باپ کے مجوب اور پیارے دوست اور ساتھی۔

**شرح مدیث: شرح مدیث:** تک وسیع ہے،مطلوب میر ہے کہ والدین کے ساتھ اولا دی تعلق محبت کا میرعالم ہو کہ دو ان لوگوں سے بھی محبت کریں جن سے ان کے والدین کو مجبت تھی، یا جنہیں اس کے والدین سے مجبت تھی۔

فرمایا کدید بری عظیم نیکی ہے کہ آدمی اپنے باپ کے جا ہے والول اوراس کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ (تحفظ الأحوذی: ۲/۶۱، روضة المنقین: ۲۸۰/۱، شرح صیحیح مسلم للنووی: ۸۹/۱۶)

## حضرت ابن عمرتضى الله تعالى عنهما كااين والدكيدوست كيساته حسن سلوك كاواقعه

٣٣٣. عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِيْنَارِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْآعُوابِ لَقِيَهُ وَيَطَيْ اللَّهِ عَنُهُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ وَحَمَلُهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرُكُهُ وَاعُطَاهُ عِمَامَةٌ كَانَتُ عَلَى رَاسِهِ قَالَ ابْنُ دِيُسُارٍ فَقُلْنَا لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّهُمُ الْآعُوابُ وَهُمُ يَرُضُونَ بِالْيَسِيْرِ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَاسِهِ قَالَ ابْنُ دِيُسُارٍ فَقُلْنَا لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّهُمُ الْآعُوابُ وَهُمْ يَرُضُونَ بِالْيَسِيْرِ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ: انَّ آبَا هَذَا كَانَ وُدًّا لِهُمَو بُنِ النَّحُطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَاتِى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ : " إِنَّ آبَرُ الْمِرْ صِلَةُ الرَّجُلِ اهُلَ وَوْ آبِيهِ"

وَفِيْ رِوَايَةٍ عَنِ ابُنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَىٰ مَكَّةَ كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَروَّحُ عَلَيْهِ. إِذَا

مَلَّ وُكُوبَ الرَّاجِلَةِ وَعِمَامَةً يَشُدُّبِهَا رَاسَهُ فَيَيْنَا هُوَ يَوْمُا عَلَىٰ ذَلِكَ الْجِمَارِ إِذْ مَرَّ بِهِ اَعَرَابِيِّ فَقَالَ: الشَّدُدُ بِهَا السَّتَ ابْنَ فُلاَنِ بُن فُلاَنِ ؟ قَالَ بَلَىٰ فَاعُطَاهُ الْجِمَارَ فَقَالَ ارْكُبُ هَذَا وَاَعُطَاهُ الْجِمَامَةَ وَقَالَ: اشْدُدُ بِهَا رَاسَكَ فَقَالَ لَهُ عَمَلِهُ عَفَرَ اللَّهُ لَكَ اَعْطَيْتَ هَذَا اللَّا عُرَابِي حِمَارًا كُنتَ تَرَوَّحُ عَلَيْهِ وَمَامَةٌ كُنتَ تَشَدُّ بِهَا رَأْسَكَ ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ مِنْ اللَّهُ عَلَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ مَانُ اللَّهُ عَنْهُ ، وَوَى اللَّهُ عَلَهُ مُولِدَى اللَّهُ عَنْهُ ، وَوَى اللَّهُ عَنْهُ ، وَوَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ مَوْ وَحِي اللَّهُ عَنْهُ ، وَوَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْهُ ، وَلِي اللَّهُ عَلَهُ مُولَ وَتِهُ إِنْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَنْهُ ، وَهِى اللَّهُ عَنْهُ ، وَهِى اللَّهُ عَنْهُ ، وَهِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ ، وَقِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ ، وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَهُ مُولِي اللَّهُ عَلَهُ الْهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ الْمُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ الللَّهُ عَلَهُ الللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ الْمُ اللَّهُ عَلَهُ الْمُ اللَّهُ عَلَهُ الْمُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَهُ الللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَهُ الْمُ اللَّهُ عَلَهُ الْ

( ۳۲۲ ) حضرت عبداللہ بن دینار حضرت عبداللہ بن عمر دہنی اللہ عنبا ہے روایت کرتے ہیں کہ مکہ مرمہ کے راستہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنبا کو ایک اعرائی ملاء عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنبا نے اسے سلام کیا اور جس گلا بھے پر سوار تھے اس پر ان بنھا دیا اور اپنے مرسے عمامہ تارکر اسے بہنا دیا۔

عبداللذين دينارييان كرتے ہيں كہ بم نے عبداللہ بن عمر رضى اللہ تعالى عنباے كہا كداللہ تعالى آپ كا بحلا كرے، بية اعراب ہيں تھوڑے پر بھى خوش ہوجاتے ہيں، اس پرعبداللہ بن عمر نے فرمایا كداش فخص كا باپ حضرت عمر رضى اللہ تعالى عند كا دوست تھا، اور ميس نے رسول كرم مؤلگا كا كوفر ماتے ہوئے سنا كہ بہتر بن نيكي ہے كہ آدى اپنے والدكے دوستوں كے ساتھ حسن سلوك كرے (مسلم )

عبداللہ بن دینار سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ خبما کے پاس ایک گدھا تھا، وہ جب مکہ کرمہ جاتے اور
اونٹ کی سواری سے تھک جاتے تو تجھوفت کے لئے اس پر چینے جاتے اور سر پر نمامہ باندھ لینے تھے، ایک مرتبال طرح گدھے پر سوار
تھے کہ ایک اعرابی ساسنے آیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ خبمان نو چینا کہ بان بن فلاس بو، اس نے کہا کہ بان ، تو انہوں
نے اسے وہ گدھا عطا کردیا اور فرمایا کہ اس پر سوار ہوجا واور اپنا تمامہ بھی اتار کردید یا کہ اس کو مر پر یا ندھا وہ آپ کے بعض ساتھ یوں نے
کہا کہ اللہ آپ کی معفرت فرمائے آپ نے اس اعرابی کو اپنا گدھا دیدیا جس پر آپ سواری کرتے بھے اور محامہ بھی دیدیا جس سے آپ
اپنامر باندھا کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ بیس نے رسول کریم شاتھ ہوئے ساتھ ہوئے ساکہ بہترین نکی ہیسہ کہ آدی اپنے باپ کے
پیار ساندھ کہ دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور اس کا باپ حضرت عمر رضی اللہ عند کا دوست تھا، بیروایات امام مسلم
نے نقل کی ہیں۔

تخريج مديث (٣٣٣): صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب صلة اصلقاء الاب والام و نحوهما .

كلمات مديث: أَصُلَت كَ اللهُ: اللهُ آپ كا اصلاح كرد، وعائيكله ب، الله آپ كوتيكى عطاكر به الله آپ كا بھلاكر بـ-اصلع اصلاحا (باب افعال) درست كرنا يحيم كرنا .

<u>شرح صدیت:</u> صحابی کرام رضوان الشعابیم رسول کریم طاقا کے اسوة حسند کی بیروی کرتے اور ان تمام اعمال واخلاق پرعمل کرتے جن کی آ<sub>ب</sub> ناقا کا خاتیم فریانی جھنورا کرم طاقا کے اس و نیائے تشریف بے جانے کے بعد صحابۂ کرام ایک ایک اسوا حسنہ کو یاد کرتے اوراس پڑگل کرتے ، آپ ٹاکھڑا کے ہرارشاداور ہر بھیجت کورو بگل لاتے ، محابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ایطور خاص سنن نبوی کا تنبج کرتے اوران پڑگل کرتے حتی کہ اگر بھی راستہ میں کہیں رسول اللہ ٹاکھڑا کسی ورخت کے ساتے میں رکیقا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا اہتمام فرماتے کہ اس کے درخت کے ساتے میں تھوڑی دیر رک جائیں اور اس درخت کو پانی دیتے تا کہ وہ سرمبر وشاوا سرے۔

حفزت عبداللد بن عمر صنی الله عنها مکہ کے سفریل اپنے ساتھ ایک گدھا بھی رکھتے تھے، تا کداونٹ کی سوار کی سے تھک جا کیں تو کچھ وقت اس گدھے پر بیٹے کرسل ایک مواتی اماری بلاآپ نے است اس کر بیٹی کرسل مطاب کی بیٹی کرسل مالیک موقع پر ایک موقع پر ایک موقع کی اللہ تھا گئے گدھے پر سوار کرادیا اور اپنا عمامہ بھی اس کو دیدیا کہ اس کو اپنے اس کو اور بتایا کہ بیٹر سے والد حضرت عمر صنی اللہ تعالی عنہ کا دوست تھا اور میں نے رسول اللہ مُلَّقَامُ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ بہترین نیکی بید ہوئے آپ کے دوستوں ہے حس سلوک کرے۔

ہم کہ آدی اپنے باپ کے دوستوں ہے حس سلوک کرے۔

اورائ طرح روایت ہے کہ تطرت عبداللہ بن عمروضی اللہ عنها حطرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لئے گئے ، اور فرمایا کہ آپ کومعلوم ہے کہ میں کیوں آیا ہوں کہ میں نے رسول اللہ طاقاتاً کوفرماتے ہوئے سنا کہ جو تحض باپ کے مرنے کے بعداس سے صلاحی کرنا جا ہے تو اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ حن سلوک کرے اور میرے باپ اور تمہارے واللہ کے درمیان دو تی تھے۔ (شرح صحیح مسلم، لمندوی کہ ۱۸/۵، روضة المعتقبن ، ۱۸/۵، مظاهر حق جدیدید ۱۳/۵)

# والدين كى وفات كے بعدان كے متعلقين كے ساتھ حسن سلوك كرنا جا ہيے

٣٣٣. وَعَنُ آبِي أُسَيْدٍ " يِعَنَمَ الْهَمْزَةِ وَقَتْحِ الْبَيْنِ" مَالِكِ بُنِ رَبِيْعَةَ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : بَيْسَا نَـحُنُ جُلُوسٌ عِنُدَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذُجَآءَهُ ' رَجُلٌ مِن بَيْئُ سَلَمَةَ فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللّهِ هَلُ بَقِيَ مِنْ بِرِّ اَبَوَىَّ شَيْءٌ اَبَرُّهُمَا بِهِ بَعُدَّ مَوْتِهِمَا؟ فَقَالَ: "نَعَمُ اَلصَّلُواةُ عَلَيْهِمَا وَالْإِسْتِعْفَارُ لَهُ مَا وَانْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لاَ تَوْصَلُ إِلَّا بِهِمَا، وَإكْرَامُ صَدِيقِهِمَا" زَوَاهُ اَبُو دَاوْدُ .

(۳۲۳) حضرت ابواسید مالک بن رجید ساعدی رضی الله عند ب روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبدر سول الله طاقع کی کہلے موقع کی سے بعد میں اپنے والدین کے ساتھ ان طاقع کی کہلے کوئی اللہ بنی ہے جے میں اپنے والدین کے ساتھ ان کے کمرنے کے بعد بھی کرسکوں ، آپ منتقرت ، ان کی وفات کے بعد ان کے محرفے کے بعد بھی کرسکوں ، آپ منتقرت ، ان کی وفات کے بعد ان کے حمرنے کے بعد کوئی ساتھ دواروں سے صلاحی کرنا جن سے صلاحی واللہ بن کے توسط سے ہو، اور ان کے دوستوں کی کریم کرنا۔

من ابي داؤد، كتاب الادب، باب بر الوالدين . سنن ابي داؤد، كتاب الادب، باب بر الوالدين .

#### حضرت أسيدبن ما لك رضى الله عند كے حالات

آرا**دی مدیث:** حضرت ابو اُسید ما لک بن رہید رضی اللہ عنہ ججرت سے پہلے مسلمان ہوئے ، تمام غزوات میں شرکت فرمائی ، ٔ حادیث جوان ہےمروی ہیںان کی تعداد ۲۸ ہے،ان میں ہے ہمتفق علیہ ہیں، مدینہ منورہ میں ۸۸ حدمیں انتقال ہوا، بدری صحابہ میں الصابة في تمييز الصحابة) عسب الترفي الصحابة)

**شرح مدیث**: حدیث مبارک میں ارشاد ہواہے کہ دالدین کے ساتھ حسن سلوک کا سلسلہ ان کی موت ہے منقطع نہیں ہوجاتا بلکہ م نے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، کدان کے لئے دعا کرے اور کے رب او حمد اسا کما ربیانی صغیرا، ان کے ق میں دعائے مغفرت كرے، مثلابيكية: اللهم اغفرلي ولوالدي . اگرانبول نے كن ميكوئي عبدكيا موا تفاتواسے بوراكرے، اوران كے الل تعلق رشتردارول سے حسن سلوک کرے اوران کے دوستول کا اگرام کرے۔ (روضة المنقين: ١/٣٨١، دليل الفالحين:٢/٢٥)

رسول الله عليم كاحفرت خدى رضى الله تعالى عنها كى سهيليول كيساته وسنسلوك

٣٣٣. وَعَنُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ: مَاغِزُتُ عَلَىٰ اَحَدِ مِنْ نِسَآءِ النَّبِيّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ مَاغِرُتُ عَلَىٰ خَدِيْجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَمَا رَايُتُهَا قَطُّ وَلَكِنُ كَانَ يُكْثِرُ وْكُرَهَا وَرُبُمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا اَعُضآءُ ثُمَّ يَبُعُنُهَا فِي صَدَآئِق خَدِيْجَةَ فَرُبَّمَا قُلُتُ لَهُ : كَأْنُ لَمْ يَكُنُ فِر الدُّنُيَا اِمُرَأَةٌ اِلَّا حَدِيْجَةَ ! فَيَـقُولُ : "إِنَّهَا كَانَتُ وَكَانَتُ وَكَانَ لِيُ مِنْهَا وَلَدٌ" مُتَفَقَّ عَلَيْه. وَفِي روَايَةٍ وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ -الشَّا ةَ فَيُهُ بِينُ فِي خَلائِلِهَا مِنْهَا مَا يَسَعُهُنَّ وَفِي رِوَايَةٍ كَانَ إِذَا ذَبَحَ الشَّاقَيَقُولُ: " أَرُسِلُوا بِهَا إِلَىٰ أَصُدِقآءِ خَدِيْجَةَ ": وَفِي رَوَايَةٍ قَالَتُ : إِسْتَاذَنَتُ هَالُهُ بِنُبُ خُوَيُلِدٍ أُخُتُ خَدِيْجَةَ عَلر رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفَ اسْتِئْذَان خَدِيْجَةَ فَارْتَاحَ لِذَٰلِكَ فَقَالَ : ٱللَّهُمَّ هَالَةُ بنُتُ خُوَيُلِدٍ .

قَوُلُهَا " فَارْتَاحَ ' هُوَ بِالْحَآءِ وَفِي الْجَمُع بَيْنَ الصَّحِيُحَيْن لِلْحُمَيْدِي " فَارْتَاعَ " بالْعَيْن وَمَعْنَاهُ: اهْتَمَّ

(۳۲۴ ) حضرت عا کشدرضی الله عنها ہے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ تُفاقیظ کی از واج میں ہے جھے غیرت محسوں نہیں ہوتی تھی، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے محسوں ہوتی تھی ، حالانکہ میں نے ان کودیکھا بھی نہ تھا، کیکن آپ ظافیرا ان کا اکثر ذکر کیا کرتے تھے اور کھی بکری ذیح فرما کر اس کے جھے بنا کر ان کی سہیلیوں کو بھیجے بہمی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہہ دستیں جیسا کہ دنیامیں خدیجہ کے سواکوئی اورعورت ہی نہیں ،آپ نگافٹا فرماتے کہ وہ تو وہی تھی اور میری اس ہےاولا وہے۔(مثفق علیہ ) ا یک روایت میں ہے کہ آپ بھری ذیح فر ما کر حضرت خدیجہ کی سہیلیوں میں گنجائش کے مطابق ہدیئے بھجوادیتے تھے۔

ایک اور دوایت میں ہے کہ جب بحری ذیح فرماتے تو کہتے کہ اس کو فدیجے کی سہیلیوں میں بھیج دو، اور ایک اور دوایت میں ہے کہ حضرت خدیجے کی بہن بالد بنت خویلدرسول اللہ طاقیا کہ کہا ہا انت طلب کرتایا و حضرت خدیجے کی بہن بالد بنت خویلد ہو۔ آگیا ، جس سے آپ مسرور ہو کے اور فرمایا: اے اللہ بنت خویلد ہو۔

فارتاح: حاء کے ماتھ حیدی کی جمع بین الحسین میں ہے۔ فارتاع: مین کے ماتھ جسکے منی بین کرآپ وائٹا نے اہتمام قرمایا۔

رِ مَن مديث (٣٣٣): صحيح البخاري، كتباب فضائل الصحابة، باب تزويج النبي تَلَقَّمُ حديجة وفضلها. صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل حديجة رضي الله عنها.

كلمات حديث: غرت: محصر غيرت محسول بوكي عار غرة (باب مع) غيرت كرنا حداد ولها: ان كي دوست، ان كي سهيليال، مع عليلة .

مرح مدید:

رسول کریم تلقظ کشروبیشتر حضرت خدیج رضی الله عنها کو یا دفر ماتے ، بکری ذرج کر کے ان کی دوستوں کے گھر ججواتے ، حضرت خدیج رضی الله عنها کی بہمن بالد بنت خویلد آئے ہے۔
رسی الله عنها کی بہمن بالد بنت خویلد آئے ہیں، باہر سے ان کی آواز من کرخوش ہوگئے اور حضرت خدیجہ یا دیا گئیں اور فرمایا: اے اللہ! بد بالد ہو۔

اس پر حضرت عائشر رضی اللہ عنها کو وہ غیرت محسوس ہوتی جوسوکن کوسوکن پر ہوتی ہے اور بھی فرمادیتیں کہ کیا دنیا میں خدیجہ ہی ایک عورت ہے۔

عنها نے ایک موقع پر فرمایا کمیا اللہ نے آپ تاکیم کو خدیجہ کے بدلے میں بہترین افروائے نہیں عطافر مادیں ، آپ تاکیم آئے فرمایا کہیں اللہ عنہا نے ایک موقع پر اور ایک میں اور دب میری قوم نے جھے ہے وقعت کیا اس نے میری بدد کی اور جب میری قوم نے جھے شک دست رکھا اس نے میری بدد کی اور جب میری قوم مے جھے تک دست رکھا اس نے میری بدد کی اور جب میری قوم حدید بھے تک دست رکھا اس نے میری بدد کی اور جب میری قوم مے جھے تک دست رکھا اس نے میری ادال دیکھی ہوئی ، آپ تا گھڑ کی سب اولا د

(دِليلِ الفالحين: ٢/٧٥٢ ، فتح الباري: ٢/٤٥٤)

# حضرت انس رضى الله تعالى عنه كي خدمت

٣٣٥. وَعَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قال: مَحْرَثُتُ مَعَ جَرِيْرِ بَنِ عَبُدِ اللهِ الْبَهَ المَهُ عَنْهُ فَقُ مُنَاهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى يَخُدُمُنِي فَقُلَتُ لَهُ: لا تَفْعَلُ، فَقَالَ : "إِنِّى قَدْ رَأَيْتُ الْائْصَارَ تَصْنَعُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى عَلَيهِ . اللهِ عَلَى عَلَيهِ . اللهِ عَلَى عَلَيهِ . اللهِ عَلَى عَلَيهِ وَاللهِ عَلَى عَلَيْهِ . اللهِ عَلَى عَلَيْهِ . اللهُ عَلَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ . اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ . اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَالَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاللّهُ ع

(۳۲۵) حضرت انس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں جریر بن عبداللہ بجل کے ساتھ تھا ، وہ میری خدمت کرتے تھے۔ میں نے انہیں منع کیا۔انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ انسار رسول ٹاکٹی کے ساتھ اس طرح کرتے تھے، میں نے قسم کھالی کہ میں انسار میں ہے جس کے ساتھ جا دی گااس کی خدمت کروں گا۔ (متنق علیہ)



التّاكِ (٤٣)

# اِكُرَامُ اَهُلِ بَيُتِ رَسُوُلِ اللَّهِ طَيِّهُ وَبَيَانَ فَضُلِهِمُ المُل بيت رسول طَيِّهُ كَاكرام اوران كَفْضاكل

١٣٢ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

﴿ إِنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِلدُّهِبَ عَنَاكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُوْ تَطْهِ بِرَّا عَنْ ﴿ إِنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِلدُّهِبَ عَنَاكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُوْ تَطْهِ بِرًّا عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى فَعْلِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّ

"ا الله يت الله تعالى جابتا بكرتم عن ياكى دوركرد عاوتمبين بالكل ياك كرد عد" (ااجزاب: ٣٣)

تغییر کا گات:

در اوران کے مرتبہ کے مطابق ان کی ایک قلی صفائی اورادہ بیہ ہے کہ بی کے گھر والوں کو ادخام البی پر شل کرا کے خوب پاک در اوران کے مرتبہ کے مطابق ان کی ایک قلی صفائی اورا طاقی رفعت عطافر مادے جود و سرے تمام لوگوں سے متناز دفائق ہو،

یہاں تعلیم سے مراد تہذیب نفس، تصفیہ قلب اور تزکیہ باطن کا وہ اعلی مرتبہ مراد ہے جواولیا ع کال کو مطابوتا ہے جس کے ابعد وہ معصوم تو مہیں بینے البتہ محفوظ ہوجاتے ہیں، نظم قرآنی میں غور کرنے والوں کو ایک لمحہ کے لئے بھی تر دونہیں ہوسکتا کہ اہل بیت کے مدلول میں از واج مطہرات یقینا واقل ہیں بلکہ تب کے مدلول میں از واج مطہرات یقینا واقل ہیں بلکہ بعض حیثیا ہے ۔

وہ اس لفظ کے زیادہ مستحق ہیں، یعنی اگر چہزول آیت اولا از واج ہی کے حق میں ہے اور وہی اولین مخاطب ہیں مگر اولا دہمی اس فضیات میں داخل ہیں۔ (نفسیات رائیسی اللہ میں بلکہ علیہ اس فضیات میں داخل ہیں۔ (نفسیات رائیسی داخل ہیں۔ اس فضیات کو دائیسی میں اور وہی اور وہی اور وہی اس فضیات میں داخل ہیں۔ (نفسیو عضافہ)

١٣٣ . وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَتَمِ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقَلُوبِ ﴾

نيز فرمايا:

'' جُرِّحْص الله كِمقرر كرده شعائر كى تعظيم كري توبياس ئے قلب كا تقواى بـــ'' ( الحج ٢٣)

تغییری نکات: دوسرن آیت میں ارشاد ہے کہ جس سے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی اوراس کی جیبت و خشیت ہوگی وہ اللہ کے مقرر کردہ احکام پڑھل کرے گااوراس کی مقر می و کی نشانیوں کی تعظیم کرے گااوراللہ سے رسول تائیج کی نسبت بھی اللہ بی کا جن ہے ، اس کئے اللہ کے رسول نائیج کی تحریم و تعظیم اوران کے احدام کی فرمان ہرواری بھی لازم ہے اور فرض ہے جواہل ہیت اللہ کے رسول تائیج کی طرف منسوب ہیں ، ان کی تکریم و تعظیم بھی ضروری ہے۔

#### كتاب الله اورابل بيت رسول علية دونون كاحترام ضرورى ب

٣٣٧. وَعَنْ يَرِيدُ بُن حَيَّانَ قَالَ : إِنْطَلَقْتُ أَنَا وَحُصَيْنُ بُنُ سَبْرَةَ وَعَمُوو بُنُ مُسُلِم إلى زَيْدِ بُنِ

اَرْقَهُمْ وَضِيَى اللَّهُ عَنْهُمْ فَلَمَّا جَلَسْنَا الِلَهِ قَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: لَقَلْ لَقِيْتَ يَا وَيُدُ حَيُوا كَثِيُوا وَايُتَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَلَ لَقِيْتَ يَا وَيُدُ حَيُوا كَيْوُا وَسَيَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَلَ الْقَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا ابْنَ اَحِيُ وَاللَّهِ لَقَلْ كَبُوتُ سِنِي حَدَّثُ مَا سَمِعْتَ مِنْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ ابْنَ ابْنَ اجْعَى وَاللَّهِ لَقَلْ كَبُوتُ سِنِي وَقَلَمَ عَهُدِى وَنَسِيْتُ بَعْصَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُ وَوَعَظَ وَذَكُرَ قُمَّ قَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْما فِيْنَا حَطِيْلًا بِمَآءِ يُدَعَى حُمَّا بَيْنَ وَصَالَا هَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْما فِيْنَا حَطِيْلًا بِمَآءِ يُدَعَى حُمَّا بَيْنَ وَمَالَا فَلاَ تَكُولُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ وَعَلَيْلًا بِمَآلِ فِيهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ فِيهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ فِيهِ الْهُولِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الْهُلَا اللَّهُ فِي الْمَلِي عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَاءَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَوْ عَلَى اللَّهُ وَلَوْ عَلَى اللَّهُ وَلَوْ عَلَى اللَهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

بیت وہ میں جن پرآپ کُلیُٹی کے بعد صدقتہ لینا حرام ہے جھین نے کہا کہ وہ کون میں ? زید نے فرمایا کہ آل عَی آل جعفراور آل عباس جھین نے کہا کہ کیاان پرصد قدحرام ہے تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عند نے کہا کہ جی ہاں۔ (مسلم)

ا کیک اور روایت ٹی ہے کہ خبر دار! بیس تنہارے درمیان و دبھاری چیزیں چھوڑ کرجانے والا ہوں ،ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے جواللہ کی ری ہے جس نے اس کی اتباع کی و دہوایت پر رہا اور جس نے اس کوچھوڑ دیا وہ کمراہ ہوا۔

م الله عنه . مصحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل على رضى الله عنه .

رادی صدیمان حضرت زید بن ارقم رضی الله عند نے رسول کریم طاقع کے ساتھ سرّ وغزوات بیں شرکت فر مائی اور احد کے موقعہ پر وہ چھوٹے تھاس کئے جنگ بیس شرکت بند کر سکے ،آپ سے سرّ احادیث منقول ہیں جن بیس سے جارشفن علیہ ہیں ۔ 23 مصل انقال موار (دلیل الفائحین: ۲/۲۲)

كلمات مديد: تقلين: ووبهاري چيزين، وعظيم الشان امور، يعنى قرآن كريم اورسنت نبوي \_ نفل: يوجه تعق الفال.

ابل بيت كي تكريم تعظيم كاحكم

٣٣٧. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا عَنُ آبِي بَكُرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ مَوْقُوفاً عَلَيْهِ الَّهُ عَالَم: ارْقُبُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اَهُل بَيْتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

مَعْنَى إِنْ ارْقُبُوهُ " رَاعُوهُ وَاحْتَرِهُوهُ وَأَكْرِهُوهُ، وَاللَّهُ إَعْلَمُ.

(۳۲۷) حضرت ابن عمر رضی اللهٔ عنبها ہے دوایت ہے کہ انہول نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے موقو فار وایت کیا کہ محمد نگافتا کے الل بیت کی تکریم کرو۔ (بناری)

أُرْفَبُوا: كَمْعَىٰ بين رعايت ركوء احرّ ام كروادرا كرام كرو

تُخ تَحَامِين (٣٣٧): صحيح البخاري، كتاب الفضائل الصحابة، باب مناقب الحسن والحسين .

كلمات حديث: أَرْقُبُوا: احرّ ام كروه خيال ركفو \_ رَقَبَ رُقوباً (باب نعر) تكبهاني كرنا\_

**شرح مدیث**: جس کے دل میں اللہ کا تقویٰ اور خشیت ہوگی وہ ہراس تھم اور ہراس امر کا احرام کرے گا جس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی اوراس طرح جس ہے دل میں رسول کریم تافیلا کی محبت ہوگی وہ ہراس مخض کی اور چیز کی تعظیم و تکریم کرے گا جس کی آ ہے گی جانب نسبت ہوگی، یعنی وہ آپ نگافتا کے صحابۂ کرام کی ،امہات المومنین کی اور آپ کی اول دحصرات حسن اور حسین اور حصرت فاطمہ رضی الندعنهم کی تکریم و تعظیم کرے گا ، اور یمی حضرت ابو مکرصدیق رضی الله عنه کے اس فریان کامقصود ہے کہ رسول الله مخافج آئے واسطے اور تعلق کی ينايرآب مُنْ الله الله يت كي تكريم اوتعظيم كرو- (فتح البارى:٢/٢)

التّاكِ (٤٤)

تُوقِيُرُ الْعُلَمَآءِ وَالْكِبَارِ وَاهُلِ الْفَصَٰلِ وَتَقُدِيُمُهُمُ عَلَىٰ غَيُرِهِمُ وَرَفَعُ مَحَالِسِهِمُ وَاظُهَارُ مَرُتَبَتِهِمُ علاء كباراورا الفضل في قوقيران كودوسرون يرمقدم ركھنا ان في مجلس في قدر " اوران كم رتبكا اظهار

١٣٣ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

﴿ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَّ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٢ ﴾ الله تعالى نزمايا به

" آپ فر مادیجے کہ کیا دولوگ جونکم رکھتے ہیں اور جونکم نہیں رکھتے برابر ہو بکتے ہیں ینتخندلوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔" (الزمز ۹)

تغیری نکات: زجاج فرماتے ہیں کہ عالم اور غیر عالم برابرنیں ہیں، ای طرح مطیح اور عاصی برابرنیس ہیں علم کا فقاضائ گل ہے اور ایمان علم وقتل ہے جس کے دل میں ایمان جا گریں ہوجائے بنہیں بوسکنا کہ وہ گل شدرے بالفاظ دیگر عالم وہی ہے جوا پے علم ہے کے اور ان خود منتقع ہواور بھر دوسروں کو نقع بہنچائے جے خودا ہے علم کا فائدہ نہ پنچ وہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی علم نہ ہو، اور اہل عقل ووائش ہی اس فرق وامتیاز کو جان سکتے ہیں جوعالم اور جائل میں ہے اور جو طبح اور عاص میں ہے۔ (ووضة المتقین ١٨٦٨٦)

#### امامت كي شرائط

٣٣٨. وَعَنُ أَبِى مَسُعُودِ عُقْبَةَ بُنِ عَمُو و الْبَدُرِي الْآ نُصَارِي رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَوُمُّ الْقَوُمَ اقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللّهِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَآءً فَاعَلَمْهُمُ بِالسُّنَةِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوْآءٌ فَاقَدَمُهُمْ مِبِنَا وَ لاَيُومُ مِنْ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي رُوايَةٍ لَهُ : " فَاقْدَمُهُمْ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الرَّجُلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الرَّجُلَ الرَّجُلَ المَاكَ : أَوْ إِسْلَامًا . وَفِي رُوايَةٍ : " يَوُمُّ الْقُومَ اقُورُهُمْ الْجَرَاءَ فَي وَايَةٍ لَهُ : " فَاقْدَمُهُمْ أَقُرَمُ الْوَعُلَ الْمُومِ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ وَاقْدَمُهُمْ أَكْبُرُهُمُ سِنَّا " كَانُوا فِي الْهِجُرَةِ سَوَآءٌ فَلَيُو مَعُمُ الْعَرُمُ مُ سِنَّا " كَانُوا فِي الْهِجُرَةِ سَوَآءٌ فَلَيُو مُعُمُ الْعَرُمُ مُ سَنَّا " كَانُوا فِي الْهِجُرَةِ سَوَآءٌ فَلَيْوُ مَهُمُ اللّهُ عُرَامَةُ فَلَى اللّهُ عَرَامُهُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مُ سَوَآءٌ فَيَوْمُهُمُ الْقَدُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرَامُ اللّهُ عَمَلُ الرّبُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَلُ الرّبُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ الْعُمُ الْقُومُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّ

( ٣٢٨ ) حضرت عقبة بن عمرو بدرى بيان كرت بين كدرسول الله طُلْقُل فرمايا كدلوكون كالمام وه ب جوالله كى كتاب كوزياد و

پڑھنے والا ہوہ آگرسب قراءت میں برابرہوں تو جوزیادہ سنت کا جانے والا ہوہ آگرسب سنت میں برابر ہوں تو جو جمرت میں مقدم ہواگر سب جمرت میں برابرہوں تو جو تمریش زیادہ ہو، اور کوئی آ دی دوسرے آ دی کے فلیدوانی جگد میں امامت نہ کرائے، اور نہک آ دی کے گھر میں اس کی عزت والی مسند پراس کی اجازت کے بغیر بیٹھے۔(مسلم) اور ایک روایت میں عرمیس مقدم کی جگدا سلام میں مقدم ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کدلوگوں کی امامت و دکرے جو کتاب اللہ کا زیادہ جائے والا اور قراءت کا زیادہ علم رکھنے والا ہو، اگر قراءت میں سب برابرہوں تو وہ شخص امامت کرے، جو اجرت میں مقدم ہو، اگر جمرت میں سب برابر ہوں تو جو عمر میں بڑا بود وامامت

سلطانہ ہے مرادائ خفس کی گل ولایت ہے یا وہ مقام جواس کے ساتھ شامیں ہوا در سکے منہ بستریاسر پروغیرہ جوائ خفس کے ساتھ مختص ہو۔

تَحْ تَكُورِيهُ (٣٢٨): صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة .

كليات حديث: ﴿ يُؤَمُّ : أَمَا كُرَاتِ بِ أَمَّ الْمَا (باب نُصر) قصد كرنا - أَمَّ القومِ يَا أَمَّ القوم: الماحت كرنا -

مُرِن صدیث : حدیث بین امام صلاة کی شرائط بیان فرمانی گئی بین کدوه تخص لوگوں کو امامت کرائے جوقراء بیتر آن کا زیاده است خوالا ہو، اگراس وصف بین سب برابر بمول تو جوست نبول کا نظام جانے والا ہو۔ اس بارے میں وفقیمی مذاہب ہیں، پہلا شہب امام شافعی رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا زیادہ جانے کے ان کے نزویک قرآن کا قار کی قرآن کے عالم پر مقدم ہے، کیول کے حدیث مذکور میں آفسر و هم کا لفظ ہے لینی ان میں سب سے زیادہ قراء ستی آن کا جائے والا ، اور دسراند بہب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام بینی بین میں اللہ المام مالک میں کیول کے حدالہ میں مقدم ہے بشر طیکہ وہ قرآن کا اتا حدیث محلور پر پڑھ سکتا ہو جو صحت نماز کے لئے مشروری ہے، کیول کے قرآن کی ضرورت اورا حقیاتی تماز کے لئے مشروری ہے، تیز بیکہ روای ہے جبکہ علم تمام نماز کے لئے ضروری ہے، تیز بیکہ روای ہے جبکہ علم تمام نماز کے لئے ضروری ہے، تیز بیکہ روای ہے جبکہ علم تمام نماز کے لئے ضروری ہے، تیز بیکہ روان کی میں ہوتی ہے جبکہ علم تمام نماز کے لئے ضروری ہے، تیز بیکہ روان کی میں موتی ہے جبکہ علم تمام نماز کے لئے ضروری ہے، تیز بیکہ روان ہے تھے۔

جمرت سے اب مراد جمرت عن المعاصی ہوگی ،اگر اس میں سب برابر ہوں تو جوغر میں زیادہ ہووہ امامت کرائے۔

بادشاد،گھر کاسر براد بجس کا نگران ،امام مجدجو با قاعدہ متعین ہو، امامت کے زیادہ حقدار ہیں، جب تک بیخود کی دوسر کے امامت کی اجازت شدیں، یَوْم القوم میں ثبوت ہے کی گورت مردول کی امامت نمیش کراسکتی، کیول کی قوم کالفظ مردول کے ساتھ خاص ہے، نیز صحابہ یا تا جین یا بعد کے ادوار میں کہیں ایک مثال موجود نمیس ہے کہ کی عورت نے مردول کی امامت کرائی ہو۔

(نزهه المتقين: ١٨/١، روضة الصالحين: ٢٠٣/٢)

علاءاور ثماز كم مساكل سے واقف لوگول كوامام كريب كھر اجونا جاسي ٣٣٩. وَعَنُهُ قَالَ كَانَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلوبَةِ وَيَقُولُ "اسْتَوُوُا وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِنِي مِنْكُمُ أُولُوا الْاَحُلاَمِ وَالنَّهِيٰ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمُ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونُهُمُّ " رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

وَقُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لِيَلِنِيُ" وَهُوَ بِتَخْفِيْفِ النُّونِ وَلَيْسَ قَبُلَهَا يَآءٌ : وَ رُوِى بِيَشْدِيُدِ النُّونِ \* مَعَ يَآءٍ قَبُلَهَا " وَالنَّهِيٰ " : ٱلْعَقُولُ: "وَأُولُوا الْآ حُلاَمَ " : هُمُ الْبَالِغُونَ ، وَقِيلَ اَهُلُ الْحِلْمِ وَالْفَصُلِ .

(۲۲۹) حفرت عقبہ بن عمر ورضی الند عنہ ہے روایت ہے کدرسول اللہ کا بھنا خمار میں صفول کو درست رکھنے کے لئے ہمارے شانوں پر ہاتھ رکھتے اور فرماتے: سید ھے ہوجا کا اوراختان ف نہ کرد کداس سے تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہوجائے گا،میر ہے قریب تم میں سے ال لوگول کو ہونا چاہئے جو بالنع ہیں اور مختلہ ہیں بھروہ لوگ جوان کے قریب ہیں۔ (مسلم)

لسلنى: كالفظافون كي تخفيف كرماته ما جاورال سے پہلے يا بيس به فون تشديداوراس سے پہلے ياء كرماته يهي روايت كيا گيا ہے۔ النهى: كرم عنى عقول كے بير اور أو لوا الاحلام كے معنى فين بالغ اوركس نے كہا كرا الى علم اورفضل \_

ترك عديث (٣٢٩): صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف واقامتها .

كلمات مديث: ليكنى: مجهد ال جائر ، مجهد قريب موجائر ولي وليا (باب مع) قريب مونا ، تعمل مونار

**شرح صدیہ:** مشرح صدیہ: صفوں کے قریب جا کرنمازیوں کے شانوں پردست مبارک رکھتے ادرصفوں کوسیدھار کھتے کی تھیجت فرماتے۔

علامدا بین جزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز کی صغیبی درست نہ ہوں تو نماز فاسد ہوجائے گی ، لیکن جمہور فقہاء کے نزدیکے صفوں کی درستی اللہ ورست رکھنا اقامت صلوٰ قابیس ہے ، درشگی اوران کو سیدھا اور ورست رکھنا اقامت صلوٰ قابیس ہے ، بہرحال صفول کو سیدھار کھنا ہونا جا ہے تربیب ہوکر اور ال کر کھڑا ہونا جا ہے ،صفوں کی برابری اور کندھوں کے برابر کرنے میں در حقیقت امت کی وحدت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ امت کی وحدت کی طرف اشارہ ہے اورامت کی بات کے ایک ہونے اور زندگی کے تمام میدانوں میں پیجتی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ فاص کر جہادا دراعلاء کلمہ اللہ میں است کی وحدت کی اشترض ورت ہے۔

امام نو وی رحمہ اللہ نے فربایا کہ نمازی صفوں میں افضل پھر اس سے کم اور پھراس سے کم کومقدم کرنے کامقصود بیہ ہے کہ اہل فضل کا اکرام کیا جائے اور تیزید کہ اگر امام کواپئی جگہ کی کو کھڑا کرنے کی ضرورت پٹی آ جائے تو قریب ایں شخص ہوجواس کا نائب بیٹنے کا زیادہ حق دار ہو، کیوں کہ وہ زیادہ بہتر طریقے پرامام کے مہوکہ بھے سکے گا، اوراس لئے بھی کہ اہل عقل وذائش قریب ہوں تا کہ نماز کے طریقے کوزیادہ بہتر طور پر بھے لیں۔ (شرح مسلم للنووی : ۲۹/۶ کا نوحة المستقین : ۲۲۸/۱)

٣٥٠. وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لِيَلِنِى مِنْكُمْ أُولُوا اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لِيَلِنِى مِنْكُمْ أُولُوا اللّٰ حَلامٍ وَالنَّهِى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ" ثَلَاثًا " وَإِيّا كُمْ وَهَيْشَاتِ اللّٰ سُواقِ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

( ٣٥٠ ) حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عند برايت بكرسول الله مُفَاتِّمًا في فرمايا كه مير برقريب تم مين ب وه لوگ رہیں جوبالغ اورغقند ہیں،اس جملے وآپ نے تین مرتبدد هرایا،اورتم اپنے آپ کو بازار کے شورے بچاؤ۔ (مسلم)

تخ تخ مديث ( • ٣٥٠): صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف واقامهتا.

كلمات مديث: هيشات: كلوطآ وازس، لم جلي او في آوازين، جمع هوشة فتذاورا ختلاف ماش، هيشا (بابضرب) جوش اورحر كت ميس آنا ـ

ش**رح مدیت**: "پا نمازایک عظیم الثان عبادت ہے جس میں اللہ کا بندوایٹے رب کے حضور میں حاضر ہوتا ہے۔اس کے ضروری ہے کہ میرکی اور نماز کی بوری فضائی عظمت کی حال ہو جواس عبادت کا تقاضا ہاور بندگی رب کی تعظیم وتکریم سے بوری فضامعمور ہو میں ملی ہوئی اور پیوست، اور بالغ وار باب عقل آ گے ہوں اور صحید میں کہیں شور نہ ہواور نہ کوئی بآ واز بلند بول رہا ہو، اس کے ساتھ ہی جہاں تک ممکن ہو باہر کے شعرے بھی مسجد کواور نماز کے ماحول کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی جائے۔ (منسر – مسلم للنو و ی: ۲۰۰۶)

# مجلس میں گفتگو کرنے کاحق بڑے کوہے

ا ٣٥٠. وَعَنُ اَبِيَّ يَحَيْ وَقِيُلَ ابِي مُحَمَّدٍ سَهُل بُن اَبِي حَثُمَةَ "بِفَتْحِ الْحَآءِ الْمُهُمَلَةِ وَإِسْكَانِ النَّآءِ الْـمُثَلَّقَةِ " أَلَا نُصَارِحٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ. اِنْطَلَقَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ سَهُلٍ وَمُعَيَصَةُ بُنُ مَسُعُوْدٍ إلى خَيْبَرَ وَهِيَ يَوُمَئِذٍ صُلُحٌ فَتَفَرَّقَا فَٱتَىٰ مُحَيَّصَةُ إِلَىٰ عَبُدِاللَّهِ بُنْ سَهُل. وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلاً فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَانْطَلَقَ عَبُدُالرَّحُمْنِ ابُنُ سَهُلِ وَمُحَيَّصَةُ وَحُويَّصَةُ اِبْنَا مَسْعُوْدٍ الِي النَّبَي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبُ عَهُ مُالرَّحُمِن يَتَكَلَّمُ فَقَالَ : " كَبْرُ كَبْرُ " وَهُوَ أَحُدَثُ الْقَوْمِ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ: "أَتَحُلِفُونَ وَتُسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمُ ؟ " وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيْثِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَقُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كَبَّرُ كَبَّرُ " مَعْنَاهُ: يَتَكَلَّمُ الْأَكْبَرُ .

( ۳۵۱ ) ابو بچی سے دوایت ہاور کہا گیا کہ ابو مسل بن شمد انصاری سے روایت ہے کدوہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سہل اور محیصة بن مسعود خیبر گئے ،اس وقت اہل خیبر کے ساتھ ملے تھی ،راہتے میں دونوں جدا ہو گئے ، جب محیصہ عبداللہ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ اپنے خون میں لت پت متقول پڑے ہیں،انہوں نے ان کوفن کردیا، پھروہ مدینہ منورہ واپس آ گئے،اورعبدالرحن بن ہمل اور حفرت عبدالله بن مسعود کے بیٹے محیصہ اور حویصہ نبی کریم فائی کے پاس کئے ،عبدار حمٰن نے گفتگو کا آغاز کیا تو آپ مالی کا نے فرمایا کہ بزا آ دی بات کرے، کیوں کہ وہ ان سب میں چھوٹے تھے، وہ خاموش ہوگئے پھران دونوں نے واقعہ بیان کیا۔ آپ ظافات فرمایا: کیا تم قتم انھاتے ہواورا بین مقتول کے قاتل ہے حق طلب کرتے ہو،اس کے بعد کمل حدیث بیان کی۔ (متعق علیہ) آپ الله المار كر كر لين تم من سے بردا آدى بات كرے۔

ترك معده (۲۵۱): صحيح البخارى، كتاب الديات، باب القسامة، صحيح مسلم، كتاب القسامة.

كلمات مديث: يتشحط: فون يل تقر إجواا ورزياجوا محط بالدم: فون يل ات يت جونا

شرح مديث: مئله كا خلاصه بيه بيه كه أكركي محلح يا علاقي مين كو في مخض مقول برا مواسله اور قاتل كاپية نه حياتوامام ابوصنيفه

رحمداللّٰہ کے نزدیک اہل محلّہ ہے پیچاس لوگوں کی قسمیں لی جا کمیں گی ، ہرایک 💎 اس طرح فتم اٹھائے گا کہ اللہ کی قسم نہ میں نے قبل کیا ہاور نہ جھے قاتل کا علم ہے،ان پیاس لوگوں کا انتخاب مقتول کے ولی کریں گے،اگر پیاس کے بیاس آ دمیوں نے قتم کھالی تو اب اہل محكه يرديت لازم بوجائ كي اور قصاع نبيل بوگاء اوران بچاس ميل جوشم كهانے سے انكاركرے تواسے امام ابوصنيفه رحمدالله كنز ديك جیل میں بند کردیا جائے گا ، تا وقتیکہ وہ یا توقتی کا قرار کرے یاتشم کھائے۔

ا مام مالک رحمه الله اورامام شافعی رحمه الله کے بزو کیا ولا اولیاء متنول قسم کھائیں گے اور کہیں گے کہ فلاں قاتل ہے۔ اگر متنول کے ا دلیا چتم کھانے سے انکار کر دیں، تو چیرانل محلّہ میں سے پچائ آ دمیوں سے تشمیں لی جا کیں گی ،اگران پچائی نے تشمیس کھالیس کہ نہ ہم نے قبل کیا ہے اور نہ جمیں اس کاعلم ہے تو بیرمب بری ہوجا کمیں گے اور ان پر نہ دیت ہوگی اور نہ قصاص ،البتہ اگرفتسمیں کھانے ہے انکار كرين وان يرويت كي ادائيكي لا زم آئے گي۔

حدیث مبارک میں رسول اللہ خاتا ہے بدایت فرمائی کد برا آ دی بات کرے، یجی حصد حدیث کا باب سے متعلق ہے جس کی بناء پر اس مدیث کو بہاں ذکر کیا گیا ہے کہ آ داب مجلس کا نقاضا ہے کہ بڑا آ دمی بات کرے۔

(فتح الباري: ٢٥٣/٢ ، هدايه : ٣٣١/٤ ، روضة الصالحين : ٢٠٧/٢)

٣٥٢. وَعَنُ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَىٰ أُحُدٍ يَعُنِي فِي الْقَبُرِ ثُمَّ يَقُولُ : " أَيُّهُمَا أَكُثَرُ ٱخُذاً لِلْقُرْآنِ ؟ " فَإِذَا أَشِيْرَ لَهُ إلىٰ اَحَدِ هِمَا قَدَّمَهُ فِي اللُّحُدِ. رَوَاهِ الْبُخَارِيِّ .

(٣٥٢) حصرت جابر رضي الله عنه ب روايت ب كه ني كريم اللغائب غز وهٔ احد كشهداء كودود وآ دميول كوايك ايك قبر مي ا کھنا فرن مایا،اس موقع پرآپ استفسار فرمائے کدان میں ہے س کوقر آن زیادہ تحفوظ تھا، جب بتایا جاتا کدان دونوں میں سے میذیادہ قرآن كاعلم ركفنه والاتفاتوائي آب لحديس ركفنه مين مقدم فرمات \_( بخاري )

محر تكريف (٣٥٢): صحيح البحاري، كتاب الحنائز، باب دفن الرحلين والثلاثه في قبر .

كلمات مديث: الملحلد: قبربناني كى دوصورتين بين، أيك لحد يعنى قبر كلودني كى بعد مغرلى جانب مزيد كلودى جاتى ب-اسى لحد کہتے ہیں اور دوسری صورت ثق ہے جس میں صرف سیدھی نیچے کی جانب کھدائی ہوتی ہے۔

فرمائی تو دوشہیدوں کے لئے ایک قبر کھودی جاتی اور آپ ٹائٹیٹا دریافت فرماتے کہ ان دونوں میں سے قرآن کا زیادہ جانے والا کون ہے، پھرآپ ٹائٹیٹا اس کونڈ فین میں مقدم فرماتے۔ (فنعہ انباری: ۲۹۶/۷)

ہرمعاملہ میں بوے کاحق مقدم ہے

٣٥٣. وَعَنِ ابُنِ عُـمَرَ رَضِـىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "آرَانِي فِي الْهَنَامِ آتَسَوَّكُ بِسِوَاكِ فَجَآءَ نِي رَجُلاَنِ آحَدُهُمَا آكُبُرُ مِنَ اللاَّحْرَ، فَنَاوَلُتُ السَّوَاكَ الَّاصُغَرَ فَقِيّلَ لِمُ: كَبَرُ فَذَ فَعُنُهُ ۚ إِلَى الْآكُبُرِ مِنْهُمَا " رَاوَهُ مُسْلِمٌ مُسْنَدًا وَالْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقاً.

" (۳۵۳) حضرت عبدائفد بن عمر صنى الله عنهما سے روایت ہے کدر سول کریم کا نظام نے قرمانیا کہ میں نے اپنے آپ کوخواب میں ویکھا کہ میں مسواک کر رہا ہول کہ میر نے پاس دوآ دمی آئے ، ان میں سے ایک دوسر سے سے بڑا تھا، میں نے مسواک چھوٹے کو دید می تو جھے سے کہا کہ بڑے کو دیجے ، تو میں نے وہان دونوں میں سے بڑے کو بیری (مسلم مندا وابخاری تعلیق)

كلمات حديث: النَسْوَك : يين مواكرر بابون المواكر تابون موك الشدي : المناءر للا ال

**شرح صدیہ:** ش**رح صدیہ:** میرے باس دوافرادا کے اور میں نے مسواک چھوٹے کو دید کا تو چھے کہا گیا کہ بڑے کو دیجے تو میں نے بڑے کو بدی۔

سیکٹی کی ایک روایت میں ہے کہ راوی نے بیان کیا کہ رسول کر یم ٹاٹھٹی مسواک فرمارہے تھے، فارغ ہونے کے بعد آپ ٹاٹھٹا نے پاس کھڑے ہوئے لوگوں میں ہے بڑے کو بدی اور ارشاوفر مایا کہ جبر کئل نے چھے کلم دیا ہے کہ میں بڑے کو دوں۔

یعنی پہلے آپ نے اسپے آپ کو مسواک کرتے ہوئے اور حاضرین میں ہے بڑے کو دیتے ہوئے دیکھا پھر آپ ٹلٹٹا نے بیداری میں عمل فرما کر دکھایا تا کہ معلوم ہوجائے کہ آپ کواس بازے میں بذریعہ وی مطلع فرمایا گیا ہے، چنا مجھ حصات عاکشدرضی القد عنہا ہے مروی ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبدرسول اللہ ٹائٹٹا مسواک فرمارہ بھے اور آپ ٹلٹٹا کے پاس دوآ دمی کھڑے تھے، آپ ٹلٹٹا کو وئی گی کہ مسواک ان میں ہے بڑے وہ یہ ہیں۔

ا بن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مقصود حدیث ہیں ہے کہ ہر بات اور ہر معالمے میں اس کومقدم کیا جائے جوعمر میں بڑا ہو، کھانے پینے اور ہر بات میں اس امر کا کھا فار کھا جائے ،مہلب رحمہ اللہ نے فر مایا کہ یہ جب ہے کہ جب لوگوں کے درمیان کوئی فاص ترتیب نہ ہو، اگر لوگ کی ترتیب سے بیٹھے ہوں تو سید ھے ہاتھ پر بیٹھا ہوا تھی معدم ہے۔

نیزا اس حدیث سے بیجی معلوم ہوا کہ کی دوسرے کی مسواک کا استعمال مکر دونہیں ہے لیکن مستحب یہ ہے کہ استعمال ہے پہلے دھولیا

جائے، مگرسنن ابی داؤدیس حضرت عائشرض اللہ عنہا سے مروی حدیث میں ہے کہ وہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ تلقیق مجھے اپنی مسواک دھون نے کے لئے دسیت تو میں دھونے سے بہلے خود کر لیتی مجرد ہوکر آپ کودیت ، بید دراصل حضرت عائشرضی اللہ عنہ بالی فیانت اور فظانت ہے کہ وہ اس طرح مسواک کے استعمال سے رہتی رسول اللہ تو بھی سے شعیں ، اور مجرد موکر آپ مالی کا کو بدیتی تھیں۔

(فتح الباری ) ۲۹۹/۳۳)

٣٥٣. وَعَنُ اَبِي مُوسى رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنَّ مِنُ الْحَلَٰلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْجَافِى عَنُهُ وَإِكْرَاهُ ذِى الشَّيْمَةِ الْمُسُلِم، وَحَامِلِ الْقُرُانِ غَيْرِ الْعَالِى فِيْهِ وَالْجَافِى عَنْهُ وَإِكْرَاهُ ذِى السَّلْطَانِ الْمُقْسِطِ " حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوَدَ .

( ۳۵۲ ) حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند به روایت به کدر سول کریم مُنگِفِیّا نے فر مایا: الله کی تعلیم اور بزرگی کا ایک پیباد میه به سفید ذارهی والے بوڑھے، مسلمان، حال قرآن جواس میں حدسے تجاوز کرنے والا شہواور نہ بی اس سے جفا کرنے والا ہواور صاحب عدل دانصاف باوشاہ کا اگرام ۔ (ابوداؤد)

تُخ تَحَمَّى عَدِيثُ (٣٥٣): سنن ابي داؤد، كتاب الادب، باب في تنزيل الناس منازلهم.

كلمات حديث: المحافى: جِفَاكرنے وال حفاء حفاء (باب نفر) قرار نديكڑنا - المحافى: وقتحض جوقر آن كريم كاعالم يا حافظ جواس كے باوجوداس كى تلاوت سے اعراض كرے ـ المقسط ،: عادل اور منصف \_

شرح صدہ: اللہ سبحاند کی تکریم اور تعظیم بر مسلمان پر فرض ہاوران تعظیم و تکریم کا طریقہ یہ ہے کہ جن امور کی اللہ کی جانب نبست ہوان کی تکریم کی جائے ،اس حدیث مبارک میں ارشاوفر مایا کہ اللہ کی تکریم تعظیم یہ بھی ہے کہ بوڑ سے سفیدریش مسلمان کی عزت کرنا بقر آن کا علم رکھنے والے کی عزت کرنا اوران حاتم بابادشاہ کی عزت کرنا جولوگوں کے درمیان عدل وانصاف کرتا ہو۔

(روضة المتقين: ١/ ٩٠٠، دليل الفالحين)

٣٥٥. وَعَنُ عَمُرٍ و بُنِ شُعَيُبٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ جَدِّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيُسَ مِنَّا مَنْ لَمُ يَرُحُمُ صَغِيْرَنَا وَيَعُرِكُ شَرَفَ كَبِيُرِنَا" جَدِيثٌ صَحِيعٌ رَوَاهُ أَبُوداؤُد وَالتَّرُعِدِيُّ وَقَالَ التَّرُعِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ. وَفِي رِوايَةٍ إَبِي ذَاوَدَ: "حَقَّ كَبِيْرِنَا".

(۳۵۵ ) حضرت عمروین شعیب از والدخوداز جدخود روایت کرتے بین که رسول الله ظُلُقُمُّ نے فرمایا که وہ ہم میں ہے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پردم نہیں کرتا اور ہمارے بروں کے شرف کوئیس بیجا نا۔

بير حديث صحيح باسے ابوداؤد اور ترندي نے روايت كيا ہے۔ اور ترندي نے كہا ہے كدبيرحديث حسن صحيح ہے۔ اور ابوداؤدكي ايك

روایت میں: ہمارے بروں کاحق نہیں پہچانتا .... کے الفاظ آئے ہیں۔

تركم من البي داؤد، كتاب الإدب، باب في الرحمة . الجامع الترمذي، ابواب البر والصلة،

باب ماجاء في رحمة الصبيان .

کلمات مدید: شرف: مرتبه بلندی نشوف، شرفًا (باب کرم) بلندم تبه بونار

**شرح صدیث**: حدیث مبارک میں چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور محبت سے چیش آنے اور بروں کی تعظیم و تکریم کی تا کید فرمائی اورار شادفر مایا کہ جوچھوٹوں سے شفقت اور بروں کی تکریم منہ کہ کرے وہ ہم میں سے ٹیس یعنی نہارے طریقہ پرنیس ہے۔

(تحفة الاحوذي: ٣٤/٦، روضة المتقين: ١٩١/١، دليل الفالحين: ١٧٥/٢)

## لوگوں سے ان کے مرتبہ اور حیثیت کے موافق معاملہ کرو

٣٥٧. وَعَنُ مَيْسُمُونَ بُنِ أَبِى شَبِيْ وَحِمَّهُ اللَّهُ أَنَّ عَآيِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُها مَرَبِهَا سَآئِلٌ فَأَعْطَتُهُ كَسُرَةُ وَمَرَّ بِهَا رَجُلُ عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَهَيْقَةٌ فَأَقُعْدَتُهُ فَأَكَلَ فَقِيْلَ لَهَا فِي ذَلِكَ ؟ فَقَالَتَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهُ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْوِلُوالنَّاسَ مَنَا ذِلَهُمُ" رَوَاهُ أَبُو دَاؤَدَ لَكِنُ قَالَ مَيْمُونُ : لَمُ يُمُورِكُ عَآيِشَةَ وَقَدُ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْوِلُوالنَّاسَ مَنَا ذِلَهُمُ" رَوَاهُ أَبُو دَاؤَدَ لَكِنُ قَالَ مَيْمُونُ : لَمُ يُمُورِكُ عَآيِشَةَ وَقَدُ ذَكَرَهُ مُسَلِمٌ فِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ: اَمَر نَا رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ نُنُولَ النَّاسَ مَنَا ذِلْهُمُ، وَذَكَرَهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبُدِاللَّهِ فِي كِتَابِهِ "مَعُوفَةُ عُلُومِ النَّهِ فَقَالَ : هُوَ حَدِيثٌ صَحِبُحٌ .

ترئ مده (۳۵۲): سنن ابي داؤد، كتاب الادب، باب في تنزيل الناس منازلهم .

ش<mark>رح حدیث:</mark> رکھا جائے ، نماز کی صفوف میں ارباب عقل وکم کو مقدم رکھا جائے ، گفتگو میں بری عمر کے آ دی کو مقدم رکھا جائے ، اور رسول کریم نگافل کو حضرت جریک علیدالسلام نے متوجہ فرمایا کہ مسواک بڑے کو یدیں اور یہاں حضرت عائشرض اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ تا کھٹا نے ارشادفر مایا که لوگول کے ساتھ ان کے مراتب کے مطابق معاملہ کرو۔

اس مدیث کی شرح میں ملائلی قاری رصد الله فرماتے میں کد الله تعالی نے فرضتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے: ﴿ وَمَامِنَا إِلَّا لَهُ مُمَامُ مُعَلِّومٌ مَنْ اللهُ عَلَيْ مُنْ مُنْ اللهِ عَلَيْ مُنْ اللهُ عَلَيْ مُنْ اللهُ عَلَيْ مُنْ اللهُ عَلَيْ مُنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مُنْ اللهُ عَلَيْ مُنْ اللهُ عَلَيْ مُنْ اللهُ عَلَيْ مُنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مُنْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكَ عَلَيْ عَلَيْكَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُ عَلَيْكُو عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونُ عَل

(مرقأت: ٢٣٩/٩، روضة المتقين: ١/٢٩، دليل الفالحين: ١٧٦/٢)

# مجلس شوری کے ارکان اہل علم وتقوای ہوں

٣٥٧. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ عُيَنْنَهُ بُنُ حِصْنِ فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ اَحِيْهِ الْحُوِّ بْنِ فَيْسَ وَكَانَ مِنَ النَّفَ عَنْهُ وَكَانَ الْفُرَّاءُ اَصْحَابَ مَجُلِسِ عُمَرَ وَ مُشَاوُرَتِهِ كُهُوُلاَ كَانُوا اَوْشَبَّاناً فَقَالَ عُيَنَةُ لِابْنِ آخِيهِ : يَا ابْنَ آخِي اَلَكَ وَجُهٌ عِنْدَ هَذَا الْا مِيْرِ فَاسْتَاذِنُ لِي عَلَيْهِ فَاسْتَاذِنَ لَهُ عَمُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَا ذَحَلَ قَالَ : هِى يَا ابْنَ الْحَطَّابِ : فَوَاللَّهِ مَا لِي عَلَيْهِ فَاسْتَاذَنَ لَهُ عَمُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَا ذَحَلَ قَالَ : هِى يَا ابْنَ الْحَطَّابِ : فَوَاللَّهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَا ذَحَلَ قَالَ : هِى يَا ابْنَ الْحَطَّابِ : فَوَاللَّهِ مَا تَعُلِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : ﴿ خُذِ الْعَفُو وَامْرُ بِالْعُرُفِ وَآعُومُ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : ﴿ خُذِ الْعَفُو وَامْرُ بِالْعُرُفِ وَآعُومُ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : ﴿ خُذِ الْعَفُو وَامْرُ بِالْعُرُفِ وَآعُومُ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : ﴿ خُذِ الْعَفُو وَامْرُ بِالْعُرُفِ وَآعُومُ عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ وَيَعْ مَا مُوسُلِينَ ﴾ وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ . وَاللَّهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَو حِيْنَ تَلاهَا عَلَيْهِ وَكَانَ وَقَافًا عَنْدَ كِتَابِ اللّهِ لَعَلَيْهِ وَسَلَمَ : وَكَانَ وَقَافًا عَدُدَ كِتَابِ اللّهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَو حَيْنَ تَلاهَا عَلَيْهِ وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللّهِ مَا حَالَى رَوَاهُ الْبُحَوْدِي .

(۳۵۷) جھٹرت ابن عباس رضی اللہ عنجہات دوایت ہے کے عیبینہ بن حصن آئے اورائیے بیٹیے جربن قیس کے پاس قیام کیا جر ان لوگوں میں سے بتے جنہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے بتے جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کئی میلینہ نے اپنے بیٹیج سے کہا، بیٹیج حمیس امیر المؤمنین کے یہاں خاص کی بیٹس مشاورت میں شرکت کرتے بھے عمر رسیدہ اور نوجوان بھی ، عیبینے نے اپ بیٹیج حمیس امیر المؤمنین کے یہاں خاص مقام حاصل ہے ، میرے لئے ان ان سے ملنے کی اجازت لیو ، انہوں نے ان کے لئے اجازت طلب کر لی ، جب وہ اندر داخل ہوئے تو بو کے ان اسے عمر ان الفتحالی عنہ عمر میں اللہ تعالی عنہ عمر میں اللہ تعالی عنہ عمد ہوگے یہاں تک کے ان سے کہا اے عمر ان اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی عنہ عمر میں اللہ تعالی عنہ عمر میں اللہ تعالی عنہ کے فر مایا کہ درگز رکر و ، جمال کی کا محم و و بی ورہ جالوں کے اور وہ اللہ کی کا درگز رکر و ، جمال کی کا محم و و بی ورہ وہ بالوں سے اور وہ اللہ کی کا درگز رکر و ، جمال کی کا محم وہ بی اور وہ اللہ کی کا درگز رکر و ، جمال کی کا محم وہ بی بالوں کے ان سے بالوں میں سے ہے ، اللہ کی تم جب عمر منی اللہ تعالی عنہ کے سے سے میں بیٹر ہو بی رہ کی کو تعالی عنہ کے درگز رکر و ، جمال کی کا حم وہ بی رک کے ، اور وہ اللہ کی کا تاری کے ان اللہ تعالی کو الے تھے ۔ (بخاری)

تخ تك مديث (٣٥٤): . صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الاعراف . \*

كلمات مديد: بُدنيهم: الهين قريب كرتي ادناة (باب افعال) قريب كرنا

**شرح صدیت:** معنزت عمر رضی الله عند کی مجلس مشاورت میں کہار صحابہ، قراءاور ذی علم وفع محابہ کرام شرکت فریایا کرتے تھے، عیبنہ نے جب حضرت عمر من الله تعالى عند سے ناشا كتند الفاظ ميں گفتگوكى جس پر حضرت عمر منى الله تعالى عند ناراض ہو گئے مگر جب حربن قيس نے ان کے مامنے میآیت پڑھی کہ درگز رکرو، نیکیوں کا حکم دو،اور جا اول سے اعراض کرو،تو حضرت عمر صی اللہ عند کا غصہ جا تار ہا،حضرت عمرضى الله عنظم قرآنى يررك جانے والے تھے۔ (فتح البارى :٢ /٧٤٢)

برے عالم کوبی مسائل بیان کرنا جا بھیں

٣٥٨. وَعَنُ اَبِىُ سَعِيْدٍ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَقَدْ كُنْتُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلاَمَإُ فَكُنْتُ أَخْفَظُ عَنْهُ فَمَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا أَنَّ هَهُنَا رِجَالاً هُمُ أَسَنُّ مِنِيًّ. مُتَّفُقٌ عَلَيْهِ .

(۳۵۸) حضرت سمرة بن جندب رضي الله عند ب روايت ب كدوه بيان كرتے جيں كدميں رسول الله خارفي كرنا مائة حيات میں لڑکا تھا، میں آپ ٹُلٹٹٹ کی احادیث یاد کر لیتا تھا، مگر مجھےان کے بیان کرنے میں مانع صرف بیے کہ یہاں کچھ لوگ ہیں جوعمر میں مجھے بڑے ہیں۔(بخاری)

صحيح البخاري، كتاب الفضائل . صحيح مسلم، كتاب الحنائز، باب اين يقوم الامام تخ ت مديث (۲۵۸): من الميت للصلاة عليه.

كمات حديث: أَسَن: برى عمروالا كبير السن. رجا لاهم أسن سنى: مجمع عمر ش يؤكوك

**رادی صدیث**: حضرت بمرة بن جندب رضی الله عنه، غزوهٔ بدر میں صغرین کی بناء پرشرکت نه کر سکے ۔احد میں جب حضور مُلْقِمَّا بَـــَّ ا کیٹاڑ کے کواجازت دی توسمرۃ نے کہا کہ میں کشتی میں اسے ہراسکتا ہوں چنا نچہاس کو ہرادیا تو آپ مُلاہِ کا خیارے کواجازت دیدی ،اس کے بعد تمام غزوات میں شریک ہوئے، آپ سے '۱۲۳٬ ''احادیث مروی ہیں، جن میں سے دوشقق علیہ ہیں۔ بہتے ہیں انتقال فرمايا - (اسد الغابة :٢/٥٥/)

شرح صدید: امام بخاری رحمه الله فرمات بین که حضرت سمرة بن جندب رضی الله تعالی عند کی عمر رسول الله علی فی الله علی وفات کے وقت بیں سال تھی اورانہوں نے اپنے آپ کوغلام کہار صحابہ کی مناسبت ہے کہا ہے ، مہر حال انہوں نے علم نبوی مُؤلِیُغ حاصل کیا ، قر آن اور حدیث نبوی کےعلوم ہےاستفادہ کیا اوراحادیث یا دکیس کیکن وہ اس علم کو بیان کرنے میں بھض اوقات متاکل ہوتے تھے کہان ہے بردی . عمر کے صحابۂ کرام کی جماعت موجود تھی۔ان کے احترام میں وہ احادیث رسول کالٹھا بیان نـفرماتے۔ ( دلیل الفال-ین:۲/۲۷)

#### جوبور ھے کی عزت کرے گااس کی عزت کی جائے گی

٣٥٩. وَعَنُ أَنْسِ رَضِيَ اللُّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا أَكُرَمَ شَابٌ شَيُخاً لِسِنِّهِ الَّا قَيَّصَ اللَّهُ لَهُ مَنُ يُكُرِمُهُ عَنُ سِنِّهِ '' رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ غَرِيْبٌ .

( ٣٥٩ ) حضرت الس رضى الله عند سے روایت ب كدرسول الله مُنْ اللهُ عنر مايا كد جب كوئى نوجوان بوڑ ھے انسان كى بڑھایے کی وجہے عزت کرتا ہے تواللہ تعالیٰ اس کے بڑھایے کے وقت الیے مخفی کو پیدا فرمادیے ہیں جواس کی عمر کی وجہ ہے اس کی عزت کرے۔ (ترمذی نے روایت کیااور کہا کہ بیعدیث غریبے)

· تخريج مديث(٣٥٩): الحامع الترمذي، ابواب المر والصلة، باب ماجاء في احلال الكبير.

كلمات حديث: قَيَّضَ: مقررفر مايا، تاور بنايا، مقدرفر مايا.

**شرح مدیث**: صدیث مبارک کامفهون میہ ہے کہا گر کوئی انسان اپنی جوانی کے زمانے میں کسی بوڑھے کی تکریم اور تعظیم کرے کہ بوڑھا آ دی ایمان میں بھی مقدم ہے اور اس کی عمر کی زیادتی کے ساتھ اس کے اعمال صالحہ میں بھی اضافہ ہو چکاہے، یہ جوان بوڑھا ہوتاہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خدمت اس کی تو قیرا دراس کی تحریم کے لئے کسی جوان کومقرر فریاد ہے ہیں ، حدیث مبارک کے پیالغاظ اس امر کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے اس عمل کو قبول فرماتے ہوئے اس کی عمر میں اور اس کے علم عمل میں برکت عطا فرمادیتے ہیں اوراس کے لئے کسی جوان کومقرر فرمادیتے ہیں جواس طرح تو قیر کرے جیسے اس نے کتھی۔

(تحفة الأحوذي: ٦/٧٥١، دليل الفالحين: ١٧٩/٢)



البِّنائق(٥٥

زِيَارَةُ اَهُلِ الْحَيْرِ وَ مُحَالَسَتُهُمُ وَصُحْبَتُهُمُ وَمَحَبَّتُهُمُ وَطَلَبُ زِيَارَتِهِمُ وَالدُّعَآءُ وَيَارَةُ الْمَوَاضِع الْفَاضِلَةِ وَلَيَارَتُهُمُ وَزِيَارَةُ الْمَوَاضِع الْفَاضِلَةِ

زیارت الل خیران کے ساتھ مجالست ان کی صحبت اوران سے محبت ان سے ملاقات کر کے درخواست دعاء اور متبرک مقامات کی زیارت

١٣٥ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

﴿ وَإِذْ قَاكَ مُوسَىٰ لِفَتَنَٰهُ لَآ أَبَرَحُ حَقَّىۤ أَبَلُغَ مَجْمَعُ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِيَ حُقَّنَا ۞ ﴾ إلىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ:

﴿ قَالَ الْهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشَدًا ١٠٠٠

الله تعالیٰ نے فرمایا:

''اور جب حضرت موی علیہ السلام نے اپنے شاگر دے کہا کہ جب تک میں دودریا وَں کے ملنے کی جگہ نہ بینی جاوَں میں ہوں گا نہیں خواہ میں برموں چانا زموں یہ' (اکتہ نیف: ۲۰)

اس آیت تک که'' جب موی علیه السلام نے خضر علیه السلام ہے کہا کیا بیس آپ کے ساتھ چلوں کہ آپ بھلائی کی وہ یا تیس جواللہ نے آپ کوسکھلائی ہیں چھے بھی سکھاوین ''(الکہف: ٦٦)

تغییری نکات: ایق قوم کو وعظ فرمار ب تقیاد رئیبایت موثر اور بیش بهانسیتی فرمار به تقد، کسی نے یو چھا کدا میری ایک آب سے برا بھی کوئی عالم ہے؟ حضرت موی علیدالسلام نے فنی میں جواب دیا جس پرانتہ سجاندی طرف سے حضرت موی علیدالسلام کو ہدایت ہوئی کہ جمع المحرین میں ہماراایک بندہ ہے جس کوہم نے ایسے پاس سے علم عظ فرمایا ہے تم ان کے پاس جاؤ۔

حضرت موی علیدالسلام این سائتی یوشع بن بون کوساتی کیکررواند ہوئے اور فرمایا کہ میں اس وقت چلتار ہا ہوں گا جب تک میں مجمع اللہ کو تک نہ تنظی جات کی علی مجمع اللہ اللہ ہونکی اور ان سے معامیان کیا کہ جوعلم اللہ اللہ ہونکہ اللہ اللہ ہونکہ اللہ کی تعلق کیا ہے۔ اللہ ہونکہ اللہ کی تعلق کیا ہے۔ اس میں سے کچھے بھی سکھلا و تیجئے ، حضرت خطرعلید السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی تربیت فرمائی ، بات مدیمی علم شریعت عطا ہوا جس میں حمیمیں کم حصد ملا ہے اور شہیں علم شریعت عطا ہوا جس میں میراعلم تم ہے اور شہارا اور میراعلم اللہ کی تعلق علم عطا ہوا ہوں جس میں میراعلم تم ہے اور شہار الاور میراعلم اللہ کی تعلق کے سامنے اتنا بھی تبیین ہے جتناور یاسے چڑیا اپنے منہ میں بانی لیتی ہے۔

حضرت خضرعلیدالسلام نے حضرت موی علیدالسلام کے ساتھ دہنے کی میشرط عائد کی کدوہ کوئی بات نہیں پوچیس گے جب تک وہنود اس کے بارے میں نہ تناکیں ۔ حضرت موی علیدالسلام نے وعدہ کرایا امکین جو واقعات پیش آئے وہ بہت ہی عجیب وغریب تنجے اور شریعت کے ظاہری احکام کے برخلاف تھے جن کی بعد میں حفزت خفر علیدالسلام نے وضاحت کی اور انہیں بیان کیا۔

علاء کرام فرماتے ہیں کتحصیل علم کا ادب یہی ہے کہ شاگر داپنے استاد کی تعظیم وتکریم کرے اور اس کی اتباع کرے اگر چہ فی نفسہ شاگر داستادے افعل واعلیٰ کیوں نہ ہو علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ طلب علم کے لئے سفر اور علاء اور فضلاء کی صحبت سے مستنفید ہونے کے لئے دور داز کا سفر کرنا ہمیشہ سلف صالح کی سنت رہی ہے۔

امام بخاری رحمدالله فرماتے ہیں کہ حفزت جا بررض الله عند نے ایک حدیث کے سننے کے لئے ایک ماہ کا سفر کر کے حفزت عبدالله بن انسی رضی الله تعالی عند کے باس گئے۔ (تفسیر عثمانی معادف الفرآن، روضه المتقین: ۲۹٤/۱)

١٣٢. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدُوةِ وَالْفَشِيِّ بُرِيدُونَ وَجُهَةً، ﴾ رفر لما:

''ا پے نفس کوان کے ساتھ وابسۃ رکھیں جوجی وشام اپنے رب کو یکارتے ہیں اوران کی رضا طلب کرتے ہیں۔' (انکبف: ۲۸)

تغیری نکات:

درسری نکات:
اسلام قبول کرنے کی رغیت میں ان فقراء صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے دوری نہ اختیار کریں، جوجیج وشام اللہ کی رضا کے لئے اے پکارتے
رہتے ہیں، بکدا نبی اصحاب کے ساتھ اسٹے آپ کو وابسۃ رکھیے۔

ا مام نو وی رحمہ اللہ کے اس آیت کریمہ کو اس باب میں لانے کا مقصود سیے کہ ہمیں جا ہے کہ ہم اپنا زیادہ وقت اہل تقویٰ اور اہل فضل وکمال کی صحبت میں گڑا دیں اور مالداروں اور اہل وٹیاہے دور میں ۔

(تفسير عثماني، روضة المتقين : ٢/٤٤، معارف القرآن :٥٧٥/٥)

حضرات شيخين رضى اللدتعالى عنهم كاام ايمن رضى اللدتعالى عنهاكي زيارت كياجانا

٣٠٠. وَعَنُ أنَسِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : قَالَ اَبُو بَكُرٍ لِعُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُما بَعُدَ وَفَاقَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَهُ انْزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَهَا نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَهَا نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالاً بَعَدَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالاً بَعَدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالاً : إِيِّى لاَ أَبْكِى أَيِّى لاَ عَلَمُ أَنَّ مَاعِنُدَ اللَّهِ عَلَيْ لِرَسُولِ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ آبَكِى أَنَى لاَ أَبْكِى أَيِّى لاَ أَبْكِى أَنِّى لاَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ آبَكِى أَنَّ الْوَحْى قَدِ انْقُطَعَ مِنَ السَّمَآءِ. فَهَيَّجَتُهُمَا عَلَى الْبُكَآءِ فَجَعَلا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ آبَكِى أَنَّ الْوَحْى قَدِ انْقُطَعَ مِنَ السَّمَآءِ. فَهَيَّجَتُهُمَا عَلَى الْبُكَآءِ فَجَعَلا اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ آبَكِى أَنَّ الْوَحْى قَدِ انْقُطَعَ مِنَ السَّمَآءِ. فَهَيَّجَتُهُمَا عَلَى الْبُكَآءِ فَجَعَلاَ يَتُكِينَ مَهَا، رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

( ۳۹۰ ) حضرت انس رض الله عنه ب روایت ب که بیان کرتے ہیں که رسول کریم طافیقا کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر

رضی اللہ عقد نے حضرت عمر رضی اللہ عقد سے فرمایا کہ آئی ہم ام ایمن کی ذیارت کے لئے چلیں جیسا کر دمول اللہ مُنظِمُ ان سے طفے جایا کرتے تھے، بید دونوں ان کے پاس پہنچ تو وہ دونے لگیس، ان دونوں حضرات نے کہا کہ کیوں روتی ہو؟ کیا تم نہیں جانتیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ مُنظِمُ کے لئے بہتر مقام ہے، انہوں نے کہا کہ میں اس لئے نہیں روتی کہ ججھے بیام نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے لئے بہتر مقام ہے، میں اس لئے روتی ہوں کہ آسان سے دتی کا سلسلہ منقطع ہوگیا، حضر سے ام ایمن کی اس بات نے ان دونوں حضرات کوبھی آمادہ گریہ کردیا، اور یہ بھی ام ایمن کے ساتھ رونے گئے۔ (مسلم)

ترت مديث (٣١٠): صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل ام ايمن رضى الله عنها .

كلمات حديث: فَيَبَّحَنُهُما: ان دونول كوآباده كريير كرديا حبج، تهييجًا (بابتفعيل) برا يَخْتَرَكُونا هاج، هَيُحَانًا (باب ضرب) جوش اور تركت بين آنام يجيان ماضطراب و

حضرت ام اليمن رضى الله تعالى عنها كے حالات

شرح مدید:

رسول کریم تالیم کی پیدائش کے وقت حضرت ام ایمن حضرت آمند رضی الند عنها کے پاس تھیں ، بیر عبشہ کی ایک
باندی تھیں ، جو حضرت عبد اللہ کو وراشت میں کمی تھیں ، رسول کریم تلاق کو گود میں لیتیں اور کھا تی تھیں ، جب رسول کریم تلاق کا کا کہ حضرت ندید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عند ہے کر دیا

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنها ہے ہوا تو رسول کریم تلاق نے نان کوآزاد کر دیا اور ان کا ذکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عند ہے کر دیا

اور ان کی کی مطلق سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عند پیدا ہوئے ، جو رسول کریم تلاق کی کو بہت مجبوب تھے ، حضرت ام ایمن رسلی

کریم تلاق کے بہت مجبت کرتی تھیں اور آپ تلاق کے ساتھ بالکل ماں جیسا برتا کو کرتیں ، اور رسول کریم تلاق کی مجبوب بالی ماں ہی کے

در جے میں تجھتے اور کشرت سے ملنے جایا کرتے تھے ، حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا حضورا کرم تلاق کی وفات کے بعد صرف یا نج کا اور ندیں اور انتقال فی اگئیں ۔

دیس تجھتے اور کشرت سے ملنے جایا کرتے تھے ، حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا حضورا کرم تلاق کی وفات کے بعد صرف یا نج کا اور نتقال فی اگئیں ۔

رمول کریم طفیق کے اس و نیات تشریف لے جانے کے بعدا یک روز حضرت ابو بکر رضی القد عند نے حضرت عمر رضی اللہ عند سے فرمایا

کہ آؤیم ام ایمن کے گھر چلیس کیول کہ رمول کریم طبیقا بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ حضرات ان کے پاس پہنچ تو حضرت ام
ایمن رمول اللہ طبیقا کو یاد کر کے روئے لگیس ۔ ان حضرات نے کہا کہ آپ کیوں روتی ہیں ، رمول اللہ طبیقا کا مقام ومرتب اللہ کے بیبال
بہت بلندا ورطقیم ہے ، ام ایمن بولیل کہ یہ بات قریش بھی جانی ہوں ، کین بیس اس لئے روتی ہوں کہ حضورا کرم طبیقا اس دنیا میں تشریف
ر کھے تھے تو جرئیل المین آتے رہتے اور وی کا سلسلہ مستقل قائم تھا ، اب تو آسان سے کوئی نامدو بیا منہیں آتا ، ام ایمن کی یہ بات من کر
حضرت ابو بکر اور حضرت عمرضی اللہ عنہ ایمی آبدیدہ ہوگے ۔

اس حدیث سے متنبط ہوتا ہے کہ بزرگول اورمحتر م لوگوں ہے طاقات کیلئے جانا جا ہے اور جن محتر م لوگوں ہے تعلق ہوان کی وفات کے بعدان کے متعلقین سے تعلق رکھنا چاہئے اورصافحین کے وئیا ہے رخصت ہوجانے پران کی یادیش آبدیدہ ہوجانا بھی ان سے اپنے تعلق کا ظہار ہے۔ (دلیل الفائسسے: ۱۸۲۷،۲۰ مشرح صحیح مسلم للنووی: ۸/۱۲)

#### اللدوالول سع محبت كرنے كأصله

ا ٣٦١. وَعَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اَنَّ رَجُلاَّ زَارَ اَحَاً لَهُ فِيُ قَرْيَةٍ أُخُرِي فَارُصَدَ اللَّهُ تَعَالِي عَلَىٰ مَدُرَجَتِهِ مَلَكاً فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيُدُ؟ قَالَ أُرِيْدُ اَخَالِيُ فِيُ هَذِهِ الْقَرْيَةِ . قَالَ هَلُ لَکَ عَلَيْهِ مِنْ يَعْمَةٍ تُرَبُّهَا عَلَيْهِ ؟

قَالَ: لاَ غَيْرَ اَيِّى اَحْبَشُه فِي اللَّهِ تَعَالَىٰ قَالَ ! فَإِيِّى رَسُولُ اللَّهِ اِلَيُكَ بِاَنَّ اللَّهَ قَدُ اَحَبَّکَ كَمَا اَحْبَتُه وَيُهِ " رَوَاهُ مُسُلِمٌ : يُقَالُ : "أَرُصَدَه " لِكَذَا إِذَا وَكَلَه بِحِفُظِه: "وَالْمَدُرَجَةُ " بِفَتْحِ الْمِيُمِ وَالرَّآءِ الطَّرِيُقُ ومَعْنَى "تَرُبُّهَا " تَقُومُ بِهَا وَتَسْعَىٰ فِي صَلاَحِهَا

(۳۹۱) حصرت ابوہر یو ورضی الشدعنہ ہے روایت ہے کہ ایک شخص اپنے بھائی ہے ملئے کی دوسری ہتی ہیں گیا ، الشد تعالی نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ بھا دیا جواس کا انتظام کرتا رہا۔ جب وہ اس کے پاس پیٹھا ، تو فرشتہ نے بوچھا کہاں جاری کہ اس کیے میں میرا بھائی رہتا ہے اس سے ملئے جارہا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا اس کا تمہارے او پرکوئی احسان ہے جس کی جد ہے تم اس سے ملئے جارہے ہو، اس نے کہا کہ نییس کس میں اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ اس پرفرشتے نے کہا کہ تو من کو میں تمہار ی طرف اللہ کا بدیغام کے کرتا یا ہوں کہ جس طرح تم اس بھائی سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے۔ (مسلم)

اُرْصَدُه : کے منی میں حفاظت کے لئے مقرر کیا۔ مَدُوجة : راستہ فَرِبُها : لینی اے استوار رکھتے ہواوراس کی بہتری کے خواہاں ہو۔

تَخ تَاميث (٣٦١): صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والاداب، باب فضل الحب في الله.

کمات صدید: است یس افزاکیا ارصاد (بابانعال) رایت یس کواکرنا رصد رصد رصد در بابانعار کرنا می کواکرنا و رصد رصد در باب نفر انتظار کرنا می کرنا در باب نفر کانگرین در با تنظام کرنا در باب نفر کانترین در با تنظام کرنا در با تنظام کرنا در با تنظام کرنا در با تنظام کرنا در باب نفر کانترین در با تنظام کرنا در باب نفر کانترین در با تنظام کرنا در باب نفر کانترین در باب کانترین در باب نفر کانترین در باب کا

<u>شرح صدیمہ:</u> مبرت جدیمہ: بہت اجروثو اب ہے،علماء سے ملنے جانا اور صالحین سے ملنے جانا تا کدان سے کس دین کی بات کاعلم ہواوران کی مجلس میں مین مینے سے روحاتی فائدہ حاصل ہو، بہت ہی نیکی اورا جروثو اب کا کام ہے۔ (دلیل الفالحین: ۴/۲ ۸)

مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جانے کی فضیلت

٣١٣. وَعَبْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ عَادَ مَرِيُضاً أَوْ زَارَ آحَا لَهُ فِي اللَّهِ نَاذَاهُ مُسَاوِ بِأَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَوَأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً" رَوَاهُ التَّرْمِذِي وَقَالَ: حَدِيْتُ حَسَنّ

وَفِي بَعُضِ النُّسَخِ غَرِيُبٌ .

( ٣٦٢ ) حُفرت الوہر یوہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ تُلَقِیم نے قربایا کہ جس نے کسی بیار کی عیاوت کی یا محض اللہ کی رضا کے لئے کسی بھائی سے ملئے گیا تو پکار نے والا اسے آواز دے کر کہتا ہے کہ مبارک ہو،اور مبارک ہو تیرا چلنا اور تونے جنت میں این چگہ بنائی۔ (اسے تر ذی نے روایت کیا اور کہا کہ حدیث جسن اور بعض شخوں میں ہے کہ غریب ہے )

تُخ تَحَمَّى مِنْ ٣٦٣): المحامع الترمذي، ابواب البر والصلة، باب ماجاء في زيارة الاخوان .

كلمات حديث: حِلْتَ : تَحْضِرُ شُوار بود مبارك بور طَاب، طبياً (بابضرب) عدو بونا ، فوَلَ كوار بونار تَبواَت : توت عِكم بنالي، فو في تضافيا بناليار تَبواَ المدكان : كي عِكم ويربنا قامت كرنار

(روضة المتقين: ١/٣٩٧/ دليل الفالحين: ١٨٤/٢. مرقاة شرح مشكوة: ٥٥٥٥٥)

نیک اوگوں کی مجلس کی مثال مشک کی طرح ہے

٣٢٣. وَعَنُ آبِى مُوسَى الأَ شُعَرِيّ رَضِى اللهُ عَنُهُ أَنَّ النَّبِى صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيْسِ الصَّالِح وَجَلِيْسِ السُّوءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخ الْكِيْرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيكَ وَ الْحَيْرِ اللهُ عَنْهُ وَيُعَا أَنْ تَجِدَ مِنُهُ وِيُحاً طَيِّبَةً وَنَا فِخ الْكِيْرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِق ثِيَابُكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنُهُ وِيُحاً مُنْتَاعً مِنُهُ وَيُعَلَيْكَ . مُمُتَيَةً " مُتَقَقِّ عَلَيْهِ " يُحَذِيكَ" يُمُعِلِيُكَ .

(٣٩٣) حضرت الدمویٰ اشعری رضی الله عند به دوایت به که رسول الله مُلَّاقِیْنِ نے فرمایا که نیک ساتھی اور برے ساتھی ک مثال ایس ب جیسے مشک رکھنے والدا اور آگ کی بھٹی چیو نکنے والا ،مشک والا یا تو تهمیس مشک و ید سے گایاتم اس کسے ترید لوگ یاتم اس کی لطیف خوشبوسوگھے اور بھٹی چیو نکنے والا ہوسکتا ہے تمہارے کیڑے جلاد سے یاتم اس کی بدیوسوگھے اور استفق علیہ )

يُحَذِيلُك : كمعنى بين تهمين بطورعطيدويد كار

كلمات صديث: يُحْدِيك: تحقي عطيروير \_ أحدّى احداء (باب افعال) مال فيمت من بحصرويا ومنته: بربودار

نَيْنَ نَتْنَا (بابضرب وسمع)بدبودار بونا.

شرح مدیق:

مرح مدیق:
کیوں کدانسان پر ان انوگوں کا اثر پڑتا ہے جن کی صحبت میں رہتا ہے، اس بات کو حدیث مبارک میں بہت دلشین اور عمد و مثال ہے واضح فرمایا ہے کہ ایک کو کہ مثال ہے واضح فرمایا ہے کہ ایک کو کہ مثال ہے واضح فرمایا ہے کہ ایک کو کہ نقص کرتا ہے، مثلک بہت اطیف فوشبوداراور بہت بھتی چیز ہے، اگر کسی کی ووتی اور واقت مشک کے تاجر کے ساتھ ہوتو اس محف کی اس تاجر سے دوتی کا کوئی نقصان نہیں البتہ فائدے کی تین صورتیں ہیں تاجر اسے حدیث مشک دیدے یا بید اس سے مشک خرید لے یا کہ از کم مشنی دیراس کے پاس میشا ہے اس کے واس میشا ہے اس کے دیراس کے پاس میشا ہے اس کے دیراس کے بات بتاوے گایاتم اس سوال کر کے اس سے کوئی بات معلوم کر لوگ یا کم از نم جنتی دیراس کے پاس دو وہ وہ مالم تمہیں از خود کوئی دین کی بات بتاوے گایاتم اس سوال کر کے اس سے کوئی بات معلوم کر لوگ یا کم از نم

اور برے آ دمی کی صحبت کی مثال ایس ہے جیسے کوئی اس لوہار ہے دوئی کر لے جس نے بھٹی لگار تھی ہے۔اب اگر کوئی اس کے پاس جا کر بیٹھے تو اس ہے کیا حاصل بوگا بھی کہ کپڑے جل جا کیں گے، یا کم از کم بھٹی کی ید بوتو ضرورناک میں داخل ہوگا۔

(فتح الباري :١/٩٨/١، مرقاة :١/٩ ٢٥، روضة المتقين :١/٣٩٧، مظاهر حق :٤٦٧/٤)

نكاح كے ليے ديندار عورت كورج وين كاتكم

٣١٣. وَعَنُ آبِي هُوَيُوهَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تُتُكُّحُ الْمُواَةُ لِآرُبَعِ: لِمَا لِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْبِهَا فَاطُفُو بِذَاتِ الدِّيْنِ تَوِبَثُ يَدَاكَ "مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَمُعَنَاهُ أَنَّ النَّاسُ يَقُصُدُونَ فِي الْعَادَ وَمِنَ الْمَرُأَ وَهٰذِو الْحِصَالَ الْارْبَعَ فَاحْرِصُ آنَتَ عَلَىٰ ذَاتِ الدِّيْنِ وَاطُفُولِ بِهَا وَالْحُوصُ عَلَىٰ صُحْبَتِهَا.

(۳۹۲ ) حضرت ابو ہریرہ رضی املیندعنہ ہے روایت ہے کہ نی کریم کالٹیٹا نے فرمایا کہ عورت کی چارخو بیان ہیں جن کی وجہ سے اس سے نکاح کیاجا تاہے، مال منسب، ہمال اور دین، پس تو دین دار عورت کو حاصل کرتیرے ہاتھ خاک آلوو ہوں۔ (متفق علیہ ) لیٹی لوگ عمو ماعورتوں میں بیخو بیال تلاش کرتے ہیں لیکن تو دین والی کوحرش کراورا سے حاصل کر اوراس کی رفاقت کی خواہش کر۔

تُرْ تَحَ هديث (٣٢٣): صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الاكفاء في الدين . صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب نكاح ذات الدين .

کلمات حدیث: فاظفرُ: تم کامیاب،کامیانی حاصل کرو۔ ظَفِرَ ظفرُا (باب سمع) مقعد حاصل ہونا،کامیاب ہونا۔ نَرِبَتُ بستاك: تیرے دونوں ہاتھوں برشی گے، یفظی ترجہ سے لین عربی زبان کے مادر سیس بی جملہ بطور تنبیداستعال ہوتا ہے، لین ایسے موقع پر جب کی اندیشہ یا خطرے پرستنبر را مقعود ہو۔

شرح مدیث: حدیث مبارک میں فرمایا گیا که آدمی نکاح کرتے وقت عورت کے جارپہلوؤں پرنظر کرتا ہے اس کاحسن اور مال، یا اس کا حسب اوراس کا دین بمین بهتر به ہے کہ آ دمی دین کوتر جج دے کے عورت کی رفاقت اوراس کا ساتھ برعمر کا ہے جب وقتی رفاقت اور دوتی میں ضروری ہے کہ دین والے ہے دوتی کی حائے ،تو نکاح کے وقت یہ بات بہت اہمیت کی حالم ہے کہ عورت کے دین کے پہلوکو ترجیح دی جائے ، این ماجبر کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے مرد کی ہے کہ رسول کریم ٹائٹی نے فر مایا کہ عورتوں سے ان کے حسن کی خاطر نکاح نہ کرو کہ ہوسکتا ہے کہ ان کاحس باعث بلاکت بن جائے ۔عورتوں ہے ان کے مال کی خاطر نکاح نہ کروہ ہوسکتا ہے کہ مال ان کی طبیعت میں سرکشی پیدا کرد ہے ۔عورتوں سے نکاح ان کے دین کی خاطر کروہ اگر کوئی عورت کالی ہومگر دین دار ہوتو وہ دوسری عورتوں سے الفنل ہے۔

مقصودیہ ہے کدرین کے پہلوکوتر جیح دی جائے لیکن اگر دیگر خوبیاں بھی موجود ہوں اور دین دار بھی ہوتو بہت ہی خوب ہے۔ (فتح الباري:٩٨٤/٢) صحيح مسلم للنووي: ٤٤/١٠ ، روضة المتقين: ٩٩٨/١)

حضرت جرئيل عليه السلام كى زيارت

٣١٥. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُمَا قَالَ:قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجبُريُلَ: " مَا يَـمُـنَـعُكَ أَنْ تَـرُورَنَا أَكُثَرَ مِمَّا تَرُورَنَا؟" فَنَزَلَتْ: "وَمَا نَتَنَوُّلُ إِلَّا بِأَمْرِرَبِّكَ لَه مَا بَيْنَ أَلِيبِيّنَا وَمَا خَلَفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ . " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

(٣٦٥) حفرت ابن عباس رضى الله عنها الدوايت ب كه بيان كرت مين كدر سول الله عَلَيْمًا في حفرت جرئيل عليه السلام ے فرمایا کرکیا مانع ہے اگرتم ہمارے یاس زیادہ آیا کروہ اس پر ہی آیت نازل ہوئی کہ ہم تمبار سرب کے تکم ہے آتے ہیں اُس کے لئے ہے جو ہارے سامنے ہے جو ہارے بیچیے ہے اور جواس کے درمیان ہے۔ (بخاری)

تُح تَح مديث(٣١٥): صحيح البخاري، كتاب التفسير، تفسير سورة مريم.

کلمات مدیث: تَزُوْرُنا: تم ماری ملاقات کے لئے آتے ہو۔ زار، زیارہ (باب نصر) ملاقات کرنا، ملئے جانا۔ **شرح صدیت**: رسول کریم نافیخ کمی معالمے میں وی کے منتظر تھے اور حضرت جبرئیل علیدالسلام کی روز تک ندآئے جس سے آپ اللَّيْظِيِّ كى طبيعت پر يوجه موا، ادهر كافر كني كي كر كركواس كرب نے خفا موكر جھوڑ ديا۔ اس طعن سے آپ الكي اور زياد و دكير موئے ، آخر

جب جرئيل عليه السلام آئے تو آپ مُلْظُونا نے ان ہے فرمایا کہ جتناتم آتے ہواس ہے زیادہ کیوں نہیں آتے ،اس پریہ وہی نازل ہوئی کہ ہم تو عبد ہامور ہیں، بدون حکم الٰبی ہم پر بھی نہیں ہلا سکتے ، ہمارا چڑ ھنااتر ناسباس کے اذن وحکم کے تابع ہے، وہ جس وقت اپنی حکمت کاملہ سے مناسب جانے ہمیں نیچے اتر نے کا تھم دے کیوں کہ ہرز مانے اور ہر مکان کاعلم اس کو ہے، اور و بی جانتا ہے کہ فرشتہ کو پیغمبر کے ياس كس وقت بهيجنا حائة - (تفسير عثماني)

#### مؤمن ہے دوسی رکھوا ورکھا نامنقی کوکھلاؤ

٣٢٣. وَعَنُ اَبِيُ سَعِيُهِ الْخُدُرِىِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا تُصَاحِبُ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيَّ" رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدُ، وَالْتِرُمِذِيّ بِإِسْنَادٍ لَابَاسَ به.

(٣٦٦) حضرت ابوسعید خدر کی رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی کریم مالیکا نے فرمایا کے صرف مؤمن ہی ہے دو تی کرو اورتمہارا کھاناصرف متقی لوگ ہی کھا ئیں۔ (ابوداؤد نے روایت کیااور تر ندی نے روایت کیااور سند میں کوئی کی نہیں ہے)

باب ماجاء في صحبة المؤمن.

كلمات مديث: تقى: يريمير كار، الله بوالرف والله نَقِي تفاءً (باب ضرب) يريمير كار، وناد

**شرح مدیث**: انسان کاتعلق اجھے انسانوں ہے ہونا چاہے اور برے انسانوں ہے تعلق رکھنا اپنے اعمال واخلاق کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ اس کا قلبی تعلق ادراس کی مستقل مصاحبت اللہ کے نیک بندوں ہے ہو، تا کہ ان کی نيك محبت سےات فائدہ بنچے۔

اس طرح جب خلوص ومحبت ہےا ہے کھانے میں کس کو نثر یک کرے و تلقی اور پر ہیز گاراللہ کا بندہ ہو۔

مقصو دِحدیث بیے ہے کہا یک مسلمان کی قلبی وابستگی اہل تقوٰ کی اوراہل ایمان کے ساتھ ہواوراس کا اٹھنا بیٹھناا پیےلوگوں ہی کی معیت میں ہو،اس کا پیرمطلب نہیں ہے کہ انسان سب ہے تعلق نو ڑ لے بلکہ مقصد رہے ہے کہ اصل قلبی اورمستقل تعلق اور صحبت نیک لوگوں کے ساتھ ہو،ای طرح کھانا کھلانے میں بیضروری نہیں ہے کصرف تقی ہی کو کھلائے، بلکہ غیر تنتی کو بھی کھلاسکتا ہے۔ (معالم السنن: ١٥/٤، المرقاة: ١٥/٨)

# دوسی دیکھ کرنیک لوگوں سے رکھے

٣٧٤. وَعَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"الرَّجُلُ عَلَىٰ دِيُنِ خَـلِيـُـلِـه فَـلْيَنْظُرُ اَحَدُنْكُمْ مَنَ يُخَالِلُ" رَوَاهُ اَبُو دَاؤِدَ، وَالتِّرْمِذِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْح وَ قَالَ التِّرُمِذِيّ حَدِيثٌ

(٣٦٤) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول کریم کا کا اُنے نے فرمایا کہ آ دمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے،اس لئے آدی کود کھنا جا ہے کہ سے دوئی کرے، (ابوداؤد نے روایت کیا اور تریذی نے سندھیج کے ساتھ روایت کیا اور کہا کەحدىيث حسن ہے)

سنن ابي داؤد، كتاب الادب، باب من يؤمر ان يحالس . الجامع الترمذي، كتاب الزهد،

تخ تح صديث (٣٧٤):

باب الرحل على دين خليله

كلمات حديث: أيُحالل: فليل بنائ ، ووتى ركف حالفه ، مُحَالفة (باب مفاعله ) ووتى كرنا

**شرح صدیت:** حدیث مبارک میں ارشا دہوا دوئی اور رفاقت کے تعلق سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوئی کا رشتہ استوار کررہے ہیں، کیوں کہ اس کی دوئی اور رفاقت کا اثر تمہارے اوپر ہوگا ، اگراچھا آ دی ہوگا تو ایشھا شرات مرتب ہوں گے اور ہرا آ دمی ہوگا

سررہے ہیں، یول لدان میں دو می اور رفافت 6 اسرمهمارے اوپر 164 اس 16 میں 164 کا تصطیر است مرتب ہول ہے اور برا ا دمی ہو تو ہرے اثر ات ہول گے ۔

المامغ الى رحمد الله في فرمايا كدوتى سے يملي يا في امورد كيسے جا بكين:

٠ (١) صاحب عقل د ہو شمند ہو (٢) اخلاق حنہ کاما لک ہو

(٣) فائل ديو (٥) برگل ديو (٥) اورديا كام يص ديو

امام غزالی رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں کہ حریص آ دمی ہے پاس ٹیٹھنے ہے آ دمی کی حرص کی سرشت جاگتی ہے اور زاہد کے پاس ٹیٹھنے سے حلیبیت زہد کی طرف ماکل ہوتی ہے ،اس کئے انسان کو جا ہے کہ اہل تقوای کی مجلس کو اختیار کر ہے۔

(تحفة الأحوذي: ٧/٤/٠ روضة المتنشن: ١٠٠/١)

#### آ دی کاحشر دوست کے ساتھ ہوگا

٣٧٨. وَعَنْ اَبِى مُوْسَى الْاَ شُعُرِيّ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ٱلْمُرُءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ" مُتَّفَقَ قَ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ قِبْلَ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلرُّجُلُ يُعِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلُحَقُ بِهِمْ ؟ قَالَ: "اَلْمُرُءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ"

( ٣٩٨ ) حضرت ابوموی اشعری رضی القدعند سے روایت ہے کہ نی کر یم تُلَقُظُ نے فرمایا کہ آ دی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس محبت ہوگی۔ (شیق علیہ)

اورا کیدروایت میں ہے کہ کسی نے کہا کہ آ دی کچھ لوگول ہے محبت کرتا ہے گھران سے ملائییں ، آپ مُکَافَّتُمْ نے فر مایا: آ دی اس کے ماتھ اورا کیدروایت میں ہوگئے۔ ساتھ اورا جس سے اسے محبت ہوگی۔

ترك الله على الله و صحيح البخارى، كتاب الادب، باب علامة الحب في الله و صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب المرء مع من اجب و

كلمات مديد: من عصب عبدر كار خب حبا (باب ضرب) مبت كرناد

شرح صدیت: حدیث بین اس امری تاکید بی که آدی ایناتعلق محبت و مودت صلی اور اتقیاء کی ساتحدا ختیا دکرے که یقلق محبت الله کی رحمت سے اور اس کے فضل سے سبب نجاب اور ذریعه فلاح بن جائے گا اور آدی کا انجام بخیر بوگا، غرض جولوگ سلف صال کے سے میت ر کھتے ہیں ،صحابۂ کرام تا بعین اورا تباع تا بعین ہےان کوقلبی تعلق ہےاور صلحاءاور علاء سے محبت رکھتے ہیں ووروز قیامت انہی لوگوں کے ساتھ ہول گے۔

بیصدیث متعدد طرق سے مروی ہے اور میں کے قریب صحابۂ کرام نے اس حدیث کوان الفاظ کے ساتھ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی الندعنہ اور حضرت الس رضی اللہ عنہ سے منقول ہیں روایت کیا ہے ، اور ابوقیم نے ان سب کو یکجا ایک کتاب میں ذکر کیا ہے جس کا نام انہوں نے کتاب کمین مع المجو بین رکھا ہے۔ (خنع الباری: ۲۰۰/۳۳)

الله تعالى اوررسول الله على كرميت وريع منحات ي

٣٢٩. وَعَنُ آنَسِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ أَنَّ آعَرَابِيًّا قَالَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْتُ مَع مَنُ الْصَلُوتِي وَلَا سَلَّمَ عَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَهَلَّمَ : "أَنْتُ مَع مَنُ آخَبُنْتَ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهِلَا لَفُظُ مُسُلِمٍ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: مَا أَعُدَدتُ لَهَا مِنْ كَلِيْرٍ صَوْمٍ وَلاَ صَلوتٍ ولا صَلوتٍ ولا صَلَقَةٍ : وَلَكِيْرُ صَوْمٍ اللّهَ وَرَسُولُهُ .

( ٣٦٩ ) حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ کی اعرابی نے رسول اللہ تلکھ کے دریافت کیا کہ۔ قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ تلکھ نے فرمایا کرتم نے قیامت کے لئے کیا تیاری کی ہے، اس نے جواب ویااللہ اوراس کے رسول کی محبت، آپ ٹوئیڈ آنے فرمایا بتم اس کے ساتھ ہوگے جس ہے تم محبت کرتے ہو۔ (مشق علیہ ) الفاظ صدیث مسلم کے روایت کروہ ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے بکٹرت روزوں ، نماز اور صدقہ سے تیاری تو نہیں کی ہے لیکن مجھے اللہ اور اس

> کے رسول مُلافِقاً ہے محبت ہے۔ • بر

تَحْرَ تَحَمَّم مَن احب. وسحيح البخاري، كتاب المناقب، باب مناقب عمر. صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب المرء مع من احب.

كمات حديث: اعددت : تون تاري كي اعده للأمر : كي معاط كرك تاركرنا

شرح مدیث:

مرح مدیث:

مرک مدیث:

ے ساتھ ہو گے جن ہے تم محبت رکھتے ہو۔

مجت ہوتو اطاعت ساتھ آتی ہے جس کواللہ کے رسول ٹاٹھڑ ہے مجت ہوکیے ہوسکتا ہے کہ وہ ان کافر مان بردار ند ہو کوئی رسول ٹاٹھڑا کا عاشق ہو کیے ہوسکتا ہے کہ وہ ان کے اسوۂ حسنہ کی پیروکی نہ کرے، ای لئے فرمایا: ﴿ قُلْ إِن کُنْتُم تَنْجِبُونَ أَلِلَهَ فَأَنَّبِعُونِي یُکٹی ہنگم اُللہ ﴾ ''اگر تمہیں اللہ ہے مجت ہے تو میری پیروکی کرواللہ تمہیں اپنامجوب بنالےگا۔''

محبت اور اتباع باہمد گر لازم ہیں بھی بات اتباع سے شروع ہوتی ہے اور کچر محبت بھی آ جاتی ہے اور بھی آ غاز محبت سے ہوتا ہے جو کشاں کشاں درمجوب کی دریوزہ گری کی طرف تھنچ لیتی ہے۔

(فتح الباري: ٣/ ٢٣٠) صحيح مسلم بشرح النووي: ١٥٤/١٥ روضة المتقين: ١/٢٠٤ دليل الفائحين: ١٩٠/٢) [.

# نیک لوگول سے محبت کی وجہ سے جنت میں ان کی معیت نصیب ہوگی

٣٥٠. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ .
 فَقَالَ : "الْمَرُهُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ "مُتَفَقَ عَلَيْهِ .
 وَسَلَّمَ : "الْمَرُهُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ "مُتَفَقَ عَلَيْهِ .

( ٣٤٠) حضرت عبدالقد بن مسعود رضی القدعندے روایت ہے کہ ایک شخص رسول القد مُلَّاقُمُ کے پاس آیا اوراس نے عرض کیا یارسول القد آپ وُلِگُفَرُ الاس مُن کیا فریاتے ہیں جو پیچھاوگوں ہے بہت رکھتا اور عمل میں ان تک نہیں پہنچنا، رسول اللہ مُلَّقُمُ اللہ عند منظم علیہ ) نے فرمایا کہ آوی انہی کے ساتھے وہ کا جن ہے وہ مجب کرتا ہے۔ (منطق علیہ )

م الله على الله و المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى الله و الله و الله و الله و الله و الله و المعلى المع

کلمات صدیمہ:

کلمات صدیمہ:

طرح صدیمہ:

طرح صدیمہ:

طرح صدیمہ:

طرح صدیمہ:

طرح صدیمہ:

مقامات بلند پر فائز ہوں گے ، وہ جنت کے نیچا۔ درجوں میں آکران لوگوں سے ملاقات کریں گے ، اور بھی بیر ہوگا کہ جنت کے باغات میں مقامات بلند پر فائز ہوں گے ، وہ جنت کے نیچا۔ درجوں میں آکران لوگوں سے ملاقات کریں گے ، اور بھی بیر ہوگا کہ جنت کے باغات میں کہیں ملاقات ہوں ہوگا کہ اور بھی میں ہول گا ور باہم ملاقات بھی ہوگا ، اور بھی میں ہول گے اور باہم ملاقات بھی ہوگا ، اور بھی میں ہول گے اور باہم ملاقات بھی ہوگا ، اور بھی میں ہول کے اور باہم ملاقات بھی ہوگا ، اور بھی میں ہول کے اور باہم ملاقات بھی ہوگا ، اور بھی میں ہول کے اور باہم ملاقات بھی ہوگا ، اور بھی میں ہول کے اور باہم ملاقات ہو بھی کے باغات ہو بھی کے باغات میں ہول ہو ہوں ہو ہوں ہو ہوں ہو ہوں ہونے کے باغات ہونے کے باغات ہوں ہونے کے باغات ہونے

جوگا بلکدورجات اورمراتب مختلف جول گے۔ (روضة المتقین: ۲/۱، ٤، فتح الباری: ٣٣٠/٣)

## لوگ معادن كى طرح بين

ا ٣٤. وَعَنُ أَبِي هُرَيُوهَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ألنَّاسُ مَعَادِنّ

كَـمَـعَـادِنِ الـذَّهَـبِ وَالْـفِيضَّةِ حِيَازُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حِيَارُهُمْ فِي الْإِسُلاَمِ إِذَا فَقِهُوا ، وَالَا رُوَاحُ جُنُوُدٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفُ مِنُهَا اِثْتَلَفَ وَمَاتَنَاكَرَمِنُهَا اخْتَلَفَ. " رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَى الْبُحَارِئُ .

قَوْلُهُ : "أَلْاَرُ وَاحُ " اَلَخُ مِنْ رِوَايَةِ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .

( ٣٤٨ ) حضرت الوہر رہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ نبی کریم اللظم نے فرمایا کہ لوگ کا نیس میں جیسے و نے اور جاندی کی کا نیس ہوتی میں، جوان میں ذائد ہوئے اور جاندی کی کا نیس ہوتی میں، جوان میں ذائد ہوئے اور حقوات میں اور احتفاظہ لشکر میں ہوں کے اور جو وہاں انجان رہے ان میں یہاں بھی بعد ہوگا۔ میں جن کی عالم ارواح میں ملا قات یوگئی وہ دنیا میں بھی باہم مانوس ہوں کے اور جو وہاں انجان رہے ان میں یہاں بھی بعد ہوگا۔ (مسلم) امام بخاری رحمداللہ نے الارواح کے لفظ سے خرجت تک بیدہ یث حضرت عائشر منی اللہ عنہاے روایت کی ہے۔

ترك مديده . صحيح البخاري، كتاب الإنبياء، باب الارواح حنود محنده . صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب خيار الناس .

كلمات حديث: فَقِهُوا: الهوس في بات مجهل في فقِهَ فقها (باب مع) مجهنا فقه فقها (باب كرم) علم عالب بونا فقيه: فقدكا جائت والاجمع فقها د. إو تلك والفة: ووَتَى كرنا فقت المعالم المناء بالهم وكرا يك بونا الف والفة: ووَتَى كرنا ـ

شرح صدیت: اوگ کانوں کی طرح ہیں، جس طرح کانوں میں اعلیٰ اور تیتی اشیاء بھی ہوتی ہیں جیسے سونا اور چاندی وغیرہ ای طرح ان میں ہمی ہوتی ہیں اور پعض اور اعلیٰ اخلاق واوصاف کے حال ہوتے ہیں اور پعض کے اخلاق واوصاف کے حال ہوتے ہیں اور پعض کے اخلاق واوصاف ردی اور خیس ہوتے ہیں اس بناء پر جب اسلام قبول کرنے اور دین کافہم حاصل کرنے کے بعد سونا کھر کر کندن بن گیا تو اس معلوم ہوا کہ جو جا بلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اجھے خابت ہوئے ، لینی طبعی خوبیاں اور فطری اوصاف موجود تھے۔ اسلام سے ان میں کھارات کیا اور جودت بیدا ہوگئی۔

ملائلی قاری رحمہ الندفرماتے ہیں کہ جب تمام انسانوں ہے عبدلیا گیا اوران ہے پوچھا گیا کہ کیا بیس تبھارار بنیس ہوں؟ اور سب پکارا شجے ہاں اے اللہ آپ جارے رہ ہیں، اس وقت سارے انسان چیونٹیوں کی طرح ایک جگہ اکھنے تھے جن ارواح کا وہاں تعارف ہوگیا دنیا میں بھی وہ ایک دوسرے سے مانوس ہیں اور جن میں وہاں اجنہیت تھی تو یہاں بھی اجنہیٹ برقر ارہے، یعنی و نیا میں جن انسانوں کے درمیان اللہت ومحبت کا تعلق ہے بیاس بات کی علامت ہے کہ ان کی دوموں کا عالم ارواح میں تعلق ہوا تھا، اور جن کے درمیان یہاں منافرے اور انتعلق ہے قاسی طرح عالم ارواح میں ان کی روحیں اتعلق تھیں۔

غرض مقصودِ حدیث بیر ہے کدانسان کا اصل شرف وفضل اس کے اخلاق واعمال اور دین کافہم ہے، دنیا کے مناصب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسلام میں شرف وفضیلت کا معیار تقوالی ہے۔ (روضة المعقین: ۲/۱ ، ۵ ، دنیل الفالمعین: ۱۹۱/۲)

#### حضرت اوليس قرني رحمه اللدكا تذكره

٣٤٢. وَعَنْ أُسَيْرِ بُنْ عَمُوو وَيُقَالُ ابْنُ جَابِرٍ وَهُوَ ''بِضَمَ الْهَمُزَةِ وَقَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ ' قَالَ كَانَ عُبَصَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا اتَّى عَلَيْهِ إِمْدَاهُ آهُلِ الْيَمَنِ سَاَلَهُمْ : أَفِيكُمُ أُوَيُسُ بُنُ عَامِرٍ؟ حَتَّى اتسى عَلَى أُويُسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ فَقَالَ لَهُ : أَنْتُ أُويُسُ بُنُ عَامِرٍ؟ قَالَ نَعَمُ قَالَ : مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَونٍ ؟ قَالَ: نَعَمُ قَالَ فَكَانَ بِكَ؟ بَرَصٌ فَبَرَأْتَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرُهَمٍ ؟ قَالَ نَعُمُ قَالَ: لَكَ وَالِدَة ؟ قَالَ: نَعُمُ: قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : "يَاتِي عَلَيْكُمُ ٱوَيْسُ بُنُ عَامِرٍ مَعَ اِمْدَادِ اَهْلِ الْيُسْمَنِ مِنْ مُوَادٍ ثُمَّ مِنْ قَوَن كَانَ بِهِ بَوَصٌ فَبَرَا مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرُهَم، لَه والِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ لَوُ اَقْسَمَ عَلَى اللُّهِ لَا بَرَّهُ ۚ فَإِنِ اسْتَطَعُتَ ۚ أَنَّ يَّسْتَغُفِرَ لَكَ فَافْعَلُ: فَاسْتَغْفِرُ لِى فَاسْتَغْفَرَ لَهُ . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَيْنَ تُرِيُّهُ ؟ قَالَ : ٱلْكُوفَةَ قَالَ. ٱلاَ أَكْتُبُ لَكَ إِلَىٰ عَامِلِهَا ؟ قَالَ آكُونُ فِي غَبُرَآءِ النَّاسِ اَحَبُّ إِلَيَّ. فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِنُ اَشُوَافِهِمُ فَوَافِي عُمَرَ فَسَا لَهُ عَنُ أُويُس فَقَالَ : تَرَكُتُهُ وَتَ الْبَيْتِ قَلِيلُ الْمَتَاع قَالَ : سَبِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يَاتِي عَلَيْكُمْ أُويُسُ بُنُ عَامِرٍ مَعَ إِمُدَادٍ مِنُ أَهُلَ الْيَسَمَنِ مِنُ مُوَادٍ ثُمَّ مِنُ قَرَن كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأُ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعُ دِرُهَم، لَه والِذَهُ هُوَ بِهَا بَرٌّ لَوُ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّهُ ۚ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسُتَغْفِرَلَكَ فَافْعَلُ '' فَاتَى أُويُسًا فَقَالَ : إِسْتَغْفِرُلِي قَالَ : انْتَ آحُدَتُ عَهُداً بِسَفَرِ صَالِح فَاسْتَغُفِرُ لِئُ قَالَ : لَقِيْتُ عُمَرَ قَالَ : نَعَمُ، فَاسْتَغُفَرَلَه ، فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ فَانُسَطَلَقَ عَلَىٰ وَجُهِهِ . رَوَاهُ مُسُلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسُلِم أَيْضًا عَنُ اُسَيُر بُن جَابِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ آهُلَ الْمُكُوفَةِ وَظَنُوا عَلَى عُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَفِيْهِمُ رَجُلٌ مِمَّنُ كَانَ يَسْخُو بِأُويْسِ فَقَالَ عُمَرُ: هَلُ هَهُنَا آحَة مِنَ الْقَرَنِيْنُ ؟ فَجَآءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ عُمَوُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ قَالَ : " إِنَّ رَجُلاً يَسا تِيْكُمْ مِنَ الْيَمَسِ يُقَالُ لَهُ أُويُسٌ لَا يَدَعُ بِالْيَمَنِ غَيْرَ أُمَّ لَهُ قِذ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَدَعَا اللَّهَ تَعَالَىٰ فَأَذُهَبَهُ الَّا مَوْضِعَ الدِّيْنَارِ أَوِالدِّرُهُم فَمَنُ لَقِيَهُ مِنْكُمُ فَلْيَسْتَغْفِرُ لَكُمُ " وَقِر رَوَايَةٍ لَهُ عَنْ عُمَرَ رَضِي اللُّهُ عَنْمُهُ قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ ۖ أُوَيُسٌ وَلَهُ وَالِدَةٌ وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَمُرُوهُ فَلْيَشْتَغُفِرُ لَكُمُ . "

قَوْلُه'، ''غَبُوٓ آءُ النَّاسِ 'بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعُجَمَةِ وَإِسْكَانِ الْبَآءِ وَبِالْمَدِّ وَهُمُ فَقَرَآءُ هُمُ وَصَعَالِيُكُهُمُ وَمَنُ لاَيُعُوَفُ عَيْنُه' مِنُ اَخُلاَطِهِمْ ''وَالْإِمْدَادُ '' جَمْعُ مَدَدٍ وَهُمُ الْآغَوَانُ وَالنَّاصِرُونَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُمِذُونَ الْمُسْلِمِيْنَ فِيرِ الْجِهَادِ .

( ۳۷۲ ) اسیر بن عمروے روایت ہے انہیں این جابریھی کہا جاتا ہے، اُسیر کا لفظ الف کے پیش اور سین کے زبر کے ساتھ ہے، کم خضرت بمرضی الندعنہ کے پاس جب کوئی اہل مین کالشکر آتا تو آپ وریافت فرماتے کہ کیاتم میں اولیس بن عامر ہیں، یہاں تک

كداوليس بن عامراً كي، حضرت عمر رضى الندتعالي عند في ال سے يو چھاكمتم اوليس بن عامر ہو؟ انہوں نے كہاكم ہاں، آپ نے يو چھا تمبار اتعلق مراد کے قرن قبیلے سے بے انہوں نے کہاں کہ بال،حضرت عمرض اللہ تعالیٰ عند نے دریاف کیا کہ کیا تمہارے جسم پر برص کے داغ تھے دہ بھی ہو گئے سوائے ایک درہم کے برابر جھے کے، جواب دیاباں یو چھا کیا تمہاری والدہ میں؟ کہا تی ہاں!اس مرحضرے عمر رضی الله نعالی عند نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ طافیج کوفرماتے ہوئے سنا کہ تمہمارے پاس مراد کے قرن قبیلے کا اولیس بن عامراہل یمن کے فازیوں کے ساتھ آئے گا جو جہادیں لشکر اسلام کی مدد کرتے ہیں ان کے جم پر برص کے نشان ہوں گے جو درہم کے حصے کے برابر کے علاوہ تھی ہوگئے ہوں گے، دواین والدہ کے ساتھ اچھاسلوک کرنے والا ہوگا، ڈگر د دانند کے نام کی قسم اٹھا لے تو بقینیا النداس کی فتم کو بورا فرمادیں گے،اے عمرا گرتم ان ہے مغفرت کی دعا کر داسکوتو ضرور کروانا، اس لیے تم میرے لئے بخشش کی دعا کردو چنا نیجہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے بخشش کی دعا کی۔

اس کے بعد حضرتے بٹرنے یو چھا کداب کہا جانے کا ارادہ ہے؟ فر مایا کہ کوف، حضرت عمر صنی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ میں کوفہ کے گورز کے بیاس تمہارے لئے خطالکھ دول فرمایا کہ مجھے عام لوگوں میں رہنازیادہ پہند ہے، اگلے سال یمن کے معزز لوگوں میں ہے ا کیے خف ج کوآیا اوراس کی ملاقات حضرت عمر صنی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ہو کی تو آپ نے اس نے اولیں کے بارے میں دریافت کیا تواس نے بتایا کہ میں ان کواس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ ان کی زندگی بہت سادہ ہےاورد نیا کا سامان بہت کم رکھتے ہیں۔ بین کر حصرت عمر رضی الله تعالیٰ عند نے فر کایا کہ میں نے رسول اللہ تاقیق کوفر ماتے ہوئے سنا کہ تبہارے پاس مراد قبیلے کی شاخ قرن کا اولیس بن عامر يمن كے رہنے والے امداد كي گروہ كے ساتھ آ ہے گا،اس كو برص كي تكليف ہو كي جود ور ہو چكي ہو گي سوائے ايك در ہم كي مقدار كے،وہ اپني والدہ کے ساتھ بہت اجیما سلوک کرنے والا ہوگا ،اگروہ اللہ کے نام کی تتم کھالے تو اللہ اس کی تتم کو یوری فرمادیں گے ،اگرتم ان سے مغفرت کی دعا کرواسکونو ضرور کروانا۔

میتخص فج سے فراغت کے بعد حصرت اولیس کے پاس گیا اوران سے درخواست کی کدمیری بخشش کی دعافر ما کیں ،انہوں نے فرمایا تم خودا بھی ایسی ایک نیک سفرے آئے ہوتو تم میرے لئے طلب مغفرت کروہ چھرانہوں نے یو چھا کیاتم عمرے ملے ،اس نے کہاہاں، اس پراولیس نے اس کے لیے مبغفرت کی دعا فرمائی ،اس طرح لوگول کوان کے بارے میں علم ہوگیا ،اوروہ اپنے راستہ پرچل بڑے۔

مسلم کی دوسری روایت میں اسپر بن جا برہے مروی ہے کہ کوفہ کے پچھالوگ حضرت عمر ضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ان میں ہے ا کیے شخص حضرت اولیں کا نداق اڑا تا تھا،حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا یہاں قبیلے قرن والوں میں ہے کوئی ہے، بیشخص آیا حضرت عمرضی اللد تعالی عند نے فرمایا کہ نبی اکرم خافقائے فرمایا کہ تمہارے پاس یمن سے ایک آ دمی آئے گا اے اولین کہا جا تا ہوگا دہ یس میں اپنی والدہ کوچھوڑ کر آئے گا ، اس کو برص کی پیماری تقی ،اس نے اللہ سے دعا کی اللہ نے اس کی بیماری دورکردی ،اب برص کا داغ ایک در ہم یا دینار کے برابر رہ گیا ہے تم میں ہے جو ملے اس سے اپنے لئے مغفرت کی دعا کرائے۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جو حضرت عمر ص اللہ تعالی عندے مروی ہے کہ رسول اللہ خاص نے فرمایا کہ تابعین میں سب سے بہتر وہ ہے جے اولیس کہا جاتا ہے، ان کی والدہ میں ان کے جسم میں برص کے داغ تھے، تم اس سے کہنا کہ وہ تبہارے لئے مغفرت کی دعا کر ہے۔

غير اه الناس : غريب ومفلس، غيرمعروف لوگ و الامداد : جهاويس بدودين والي-

تَحْ تَكُ هديث (٣٤٢): صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل اويس القرني .

راوی حدیث: مردی جی، بخاج بن یوسف کے زمانے میں انتقال جوا۔ (دلیل الفائسية : ١٩٢/٢)

كلمات حديث: عبراء: عام لوك بنو الغبراء: فقراء اورمساكين \_

شرح مدیث: شرح مدیث: گانگار نے حضرت عمر صی اللہ عنہ کوان کے بارے میں پیش گوئی فر مائی جو پوری ہوئی، رسول کریم تائیلاً نے حضرت عمر صی اللہ عنہ کو بدایت فرمائی کدان سے اپنے حق میں وعا کرانا، حضرت اولیں اپنی مال کی خدمت میں مصروف رہے اوران کی خدمت میں مصروف رہنے کی بناء پر حضور تائیلاً کی خدمت میں حاضر نہ ہوسکے۔

غرض حصرت اولیس رضی اللہ عنہ ولی تنے اور ستجاب الدعوات تنے ،ای لئے رسول اللہ ٹاٹھٹا حصرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان سے وعا کرانے کے لئے ارشا دفر مایا ،حصرت اولیں اپنے آپ کو چھپانے کے لئے عام لوگوں کے درمیان رہبے تنے ،اور یہی طریقہ ان اولیاء عارفین کاہے جن کواگر کو کی روحانی کمال حاصل ہوتو وہ اس کا ظہرار کرنے کے بجائے اسے چھپاتے ہیں۔ واللہ اعلم

(صحيح مسلم، بشرح النووي: ٧٨/١٦، روضة المتقين:١/٤٠٤، دليل الفالحين: ١٩٣/٢)

# رسول الله على كاحضرت عمرض الله تعالى عندسے دعاؤل كى درخواست

٣٧٣. وَعَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَاذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُمْرَة فَاذِنَ لِي وَقَالَ: " لاَتَّنسُنا يَا أُخَيَّ مِنْ دُعَاَئِكَ" فَقَالَ كَلِمَة مُا يَسُرُّنِي اَنَّ لِيُ بِهَا اللَّمُنَا وَفِي الْعُمْرَة قَالَ: " الشُرِكُنَا يَا أُخَيَّ فِي دُعَاَئِكَ" حَدِيثٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ أَبُودُودَ وَالبَّرُمِدِيُ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَدِيثٌ حَجِينٌ صَحِيْحٌ . حَدِيثٌ صَحِيْحٌ .

(٣٧٣) حضرت عمر بن الخطاب رضى الشدعند ب روايت به كدبيان كرتے بين كديش في بى كريم الله الله عمر بى ك المجانت عمر بى ك المجانت طلب كى ، آپ الله الله عند فرمايا كداس جميل من المهان عمر الله عند من الله عند ا

ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے قرمایا کدائے بھائی این وعاؤں میں ہمیں بھی شریک رکھنا، (صحیح حدیث ہے جے ابوواؤد نے روایت کیا ہے اور تر مذی نے بھی روایت کیا ہے اور تر مذی نے کہا کہ بیرحدیث حسن سیحے ہے )

تْخ تَا مديث (٣٤٣): سنن ابي داؤد، كتاب الصلاة، باب الدعاء . الحامع الترمذي، ابو اب الدعوات، باب

كلمات وحديث: مايسونى: مجھ توشى نہيں ہوگا ۔ سر، سرورًا (باب نفر) نوش ہونا۔

**شرح حدیث:** سفریر جانے والے مسافرے دعا کی درخواست کرنامتحب ہے، خاص طور پرا گرمسافر حج اور عمرے کے سفریر چار ہا ہوتو اس سے دعا کی ورخواست کی جائے کہ وہ دہاں قبولیت کے مقامات پر دعا کرے۔

خود دعا کرنے والے کو بھی جاہے کہ وہ دعا کوائی فرات تک محدود ندر کھے بلکدائی دعوات صالحات میں اپنے والدین کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لئے دعا کرے نظی اعمال میں خیر کے لئے بزرگوں،اسا تذواورمشائ سے سفر کی اجازت لینامستحب ہے۔

(روضة المتقين: ١/٥٠٤)

# مسجدتها كيافضيلت

٣٧٣. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُ فَيَآءَ رَاكِباً و مَاشِياً فَيُحَلِّيُ فِيُهِ رَكُعَيِّن، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي روايَةٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاتِينُ مَسُجدَ قُبْآءَ كُلُّ سَبُتٍ رَاكِباً وَمَاشِياً وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُه ' .

(٣٧٣) حضرت عبدالله بن عمرضى الله عنهما ب روايت ب كه بيان كرتے بين كه نبي كريم مُثَاثِّةً قباتشريف لے جاتے تھے، مجھی سوار ہوکر اور مجھی پیدل ،اور وہاں دور کعت پڑھتے۔

ا ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم مُؤافِیکا ہر یوم السبت کو قباء تشریف لے جاتے سوار ہوکریا پیدل اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمامهمي اسي طرح كريته -

تخ تك مديث (٣٤٣): صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب فضل الصلاة في مسجد قباء. صحيح مسلم، كتاب الحج، باب فضل مسجد قباء .

شرح مديث: رمول الله مُكَافِيمًا كمد مرمد على جمرت كرك مديدة شريف لائة قباء كمقام يرقيام فرما يا اوريميل اسلام كي اولين مبحد تعمیر فرمائی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشادہے۔

﴿ لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِهِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن رَتُقُومَ فِيدً ﴾

''جس مجد کی بنیا داول دن سے تقوای پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ تنکیفڑا اس میں نماز کے لئے کھڑے ہوں۔''

(التوبة: 108)

رسول الله تُلَقِيمًا سوار بهوكريا پيدل مجد قبا جاتے اور وہاں دور لعت پڑھتے۔ يہ بھى مردى ہے كه آپ ہفتہ كے روز جاتے اور محبد قبا ميں دور كعت پڑھتے ،محبد قبامين نماز كے بارے ميں ابن ماجه كى حديث ميں ہے كه آپ تُلَقِّمًا نے فرمايا كه اگر كُنُحض نے اپنے گھر ميں وضوكيا پچرو دم مجد قبا آيا اور اس نے يہال آكرنماز پڑھى تو اس كوعمرہ اداكرنے كا اجر لے گا۔ حصرات تَّيْتِ غين (ابو يكروعمرض اللہ تعالى عنها) اور ديگر صحابہ مجد قبا آكردوكان اداكيا كرتے تھے۔

(فتح الباري: ٧٣٧/١، روضة المتقين: ٦/١)



عَلَيْهِ وَاعُلَامِ الرَّجُلِ مَنُ يُحِبَّهُ ' فَضُلُ الرَّجُلِ مَنُ يُحِبَّهُ ' اَنَّه ' يُحِبُّه ' فَضُلُ الحُبِّ فِي اللَّهِ وَالْحَدِّ وَاعُلَامِ الرَّجُلِ مَنُ يُحِبَّه ' الله وَمَاذَا يَقُولُ لَه ' إِذَا أَعُلَمَه '
الله ك ليَحبت اوراس كي فضيلت جس محمل سيحبت مواسع بتادينا اوراس كاجواب

١٣٧ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

﴿ تُحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَّاهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّاهُ بَيْنَهُمْ ﴾

التُدسِجانه نے فرمایا:

''محمدالللہ کے رسول میں اور جوان کے ساتھ ہیں وہ کا فروں پر خت اور آپس میں رحمہ ل نہیں ۔'' ( الفتح: ۲۹ )

تغییری فکات: قرآن کریم میں جناب نی کریم ناقیم کاذکرآب کے اوصاف وخصائص کے ساتھ ہوا یعنی الیف! الرسول، ياابها المزمل البته جارمقامات يرآب كاتم كرام محربهي آياب جن مين سايك مقام يدير

اس مقام برمصلحت بیتی کسلح حدیدیہ کے نامہ میں جب آپ ٹاٹٹا کے نام کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے محد رسول اللہ لکھا تو كفار قريش نے اس كى جگەمجمە بن عبدالله ككھنے پراصرار كيااور رسول الله كالفائي نيز ريوچكم ربانى محمد بن عبدالله كلھا جاتا تبول فرمايا يبهال خصوصیت کے ساتھ محمد رسول اللہ لا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لئے آپ کا نام قر آن کریم میں ثبت فریادیا۔

اس کے بعد صحابۂ کرام کے فضائل کا بیان ہوا،اورخصوصیت کے ساتھ دواوصاف بیان کئے گئے۔

یہلا وصف ہیہ ہے کہ وہ کا فرول پر بخت اور آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ خلوص اور آیٹار کے ساتھ پیش آتے ہیں اور جوید پند منورہ میں مقیم ہیں وہ اپنے ان بھائیوں سے محبت کرتے ہیں جو وطن چھوڈ کریہاں آ گئے ہیں، لینی ان کی دوتی اور دشنی، مجت دعداوت کوئی چیزایے نفس کے لئے نہیں بلکہ سب اللہ اوراس کے رسول کے لئے ہے اور یہی کمال ایمان ہے۔

دومراوصف به بیان کیا گیا کده درکوع وجوداورنماز مین مشغول رہتے ہیں، پہلا وصف کمال ایمان کی علامت بھی اور دومراوصف کمال عبودیت کی مثال ہے، نماز ان کا ایساوظیفہ حیات ہے کہ اس کے خصوص آثار ان کے چیروں ہے نمایاں ہوتے ہیں، بالخصوص نماز تبجد کا بیہ اثر بہت زیادہ واضح ہوتا ہے جیسا کدابن ماجہ میں بروایت جابر ضی اللہ عند مروی ہے کہ رسول اللہ ٹاکٹیٹا نے فرمایا کہ جس کی رات کی تماز بكثرت مودن يس الى كاچېره مورنظراً تا بـ (معارف القرآن ، تفسير عثماني ، تفسير مظهرى)

١٣٨ . وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُ وَٱلدَّارَوَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ﴾

اورالله تعالی نے فرمایا:

'' اور جولوگ جگہ پکڑرہے ہیں اس گھر میں اور ایمان میں ان سے پہلے ، وہ محبت کرتے ہیں ان سے جو وطن چھوڑ کر آتے ہیں ان

کے ہاں۔"(الحشر:۹)

تغییر کا نکات: دوسری آیت میں انصار صحابہ کی فضیلت بیان کی گئی کہ وہ ان مہا جرصحابہ ہے محب کرتے ہیں جو مکہ مکر مہ ہے ہجرت کر کے مدیند منورہ آگئے، ان انصار صحابہ نے مہاجرین کا ایسا اگرام اوراستقبال کیا کہ ایک مہاجر کواینے یاس جگہ دینے کے لئے کئی کئ انصاری صحابہ نے درخواست کی اورنوبت یہاں تک آئی کہ بعض اوقات قرعه اندازی سے فیصلہ کیا گیا۔

# تین خصلتول سے حلاوت ایمان نصیب ہوتی ہے

٣٧٥. وَعَنُ انَس رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " ثَلاَتٌ مَنُ كُنَّ فِيْهِ وَجَمَدَبِهِنَّ حَلاوَ ةَ الْإِيْمَانِ : أَنُ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ الِّيهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُتُحِبُّ الْمَرْءَ لا يُجِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَعُوُدَ فِي الْكُفُرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُقُذَفَ فِرِ النَّارِ" مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ .

(٣٤٥) حفرت انس رضي الله عند يروايت بركم و الفياني في الما كم تن خصلتين مين جوا كركسي مين يا في جائين قو اس نے ایمان کی حلاوت یالی، اے اللہ اور رسول سب سے زیادہ محبوب ہوجا کمیں ، اس کی کسی ہے محبت صرف اللہ کے لئے ہواور كفر جس سےاللہ نے اسے نجات دی اس کی طرف بلٹنا اس کوآ گ میں بھیکے جانے سے بھی نا گوار ہو۔ (متنفق علیہ )

تخ تك مديث (٣٤٩): صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب حلاوة الايمان. صحيح مسلم، كتاب الادب، باب بيان خصال من اتصف بهن و حد حلاوة الايمان .

كلمات حديث: أَنْفَذُهُ : الرَكُونِجات ولا دى، اس كوبجاليال انفذ، انفاذًا (باب افعال) نجات ولانا، خلاص كرانال أن يُقُذَفَ : ىيە كەپچىنك دياجائے، ۋال دياجائے۔ قَذَفَ، قَذْفاً (باب ضرب) كېينكنا۔

**شرح حدیث**: تین باتین میں وہ اگر کی شخص میں موجود ہوں تو وہ طلاوت ایمان کو یا لے گا،اس کی محبت کا مرکز اور منتہا اللہ اوراس کے رسول ہوں ۔ کسی اور شیئے کی محبت ان پر غالب ندآئے ، ملکہ ہر مقام پر غلبہ اللہ اور رسول ٹالٹیٹا کی محبت کا ہمو، یعنی اگر ایک طرف آل واولا دکی محبت ہواورد نیا کی محبت ہواور دوسری طرف القداور سول خافیظ کا حکم ہوتو وہ اللہ اور رسول کے حکم پر چلے اور دنیا کوچھوڑ دے،اگر کسی ہے مجت کرے تو وہ صرف اللہ اوراس کے رسول کے لئے۔ اور دھکتی آگ میں کھینک دیا جانا قبول مو گرا کیان کا چھوڑ نامنظور نہ ہو۔ قاضی بیضاوی رحمداللدفرماتے ہیں کہ حدیث ہیں محبت سے محبت عقلی مراد ہے کداس امرکوہوائے نفس پرتر جیج دے جس کی عقل سلیم متقاضی ہو، جیسے مریض طبعًا دواء کو ناپسند کرتا ہے گر تقاضائے عقل یہ ہے کہ دوا پی کرحصول صحت کا اہتمام کرے، ہرانسان کے سامنے یہ بات روز روش کی طرح واضح ہے کہ جملہ احکام شریعت انسان کی صلاح وفلاح پر بنی ہیں اوران امور کا افتتیار کرنا جن میں انسان کی صلاح اور فلاح ہوعقل سلیم کا تقاضا ہے اور انسان اگر اپنے آپ کو احکام شریعت پڑمل کا یابند بنالے تو وہ ایک طرح کے اطمینان اور سکون کی کیفیت کومحسوس کرتا ہے اور قلب کا اطمینان اور روح کاسکون حلاوت ایمان ہے۔

الله تعالی رب الاباب اورمنعم هیتی میں اورمنعم ہے محبت کرنا اور اس کا تابع فرمان زیناعقل کا ،روح کا اور طبیعت کا مقتضا ہے ، اور رسول کریم نافظیم واسط میں تمام روحائی انعامات اور جملہ علوم البہیکا ،اس کے آپ نافیقم سے مجبت ایک لازمی ضرورت ہے۔

ا مام نووی رحمہ اللد فرماتے ہیں کہ بیر حدیث اسلام کا اصل اصول ہے اور حلاوت ایمان کامفہوم ورحقیقت بیرے کہ مسلمان کو طاعت ۔ میں فرمایا ہے کہ اس نے ایمان کا واقعہ چھولیا جواللہ پرایمان اور اسلام کے دین ہونے پرراضی ہوگیا، ایمان کی حلاوت چکھنے اور اس کا فراکقہ محسوں کرنے کامفہوم بیرہے کہ ایمان ویقین میں ایسے درجہ کمال کو پینچ جا کیں کہ قلب مطمئن ہوجائے ، شرح صدر ہوجائے اور ایمانی کیفیات خون میں جذب ہوجا کیں ، اور وجو دمیس سرایت کرجا کیں ، میں حالات ایمان سے اور بھی ایمان کا ذاکقہ ہے۔

(فتح الباري : ٢٤٤/١، شرح مسلم النووي : ١٢/٢ ، روضة المتقين : ٧/١ ، دليل الفالحين : ٢٠١/٢)

عرش كے ساميكي جُكه يانے والے خوش نصيبوں كا تذكره

٣٤٧. وَعَنُ أَبِى هُرَيُرةَ رَضِى اللَّهُ عَنهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "سَبَعَة يُطِلَّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلَّمَ يَوْ وَعَلَ إِلَى عَرَّوَجَلَّ وَرَجُلَّ قَالْمَ مُعَلَقٌ بِالْمَسَاجِدِ وَلَجُلَّ وَجُلَّ وَرَجُلَّ قَالُمهُ مُعَلَقٌ بِالْمَسَاجِدِ وَرَجُلَّ وَجُلَّ وَعَنهُ إِلَى اللَّهِ الْجَنمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقاَ عَلَيْهِ، وَرَجُلَّ دَعَنهُ إِمُوا قَ ذَا ثُ حُسُنٍ وَ جَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي وَرَجُلَّ وَتَعَدُ إِمُوا قَ ذَا ثُ حُسُنٍ وَ جَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي اللَّهُ وَرَجُلَّ وَتَعَدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقا عَلَيْهِ وَتَعَرَّقا عَلَيْهِ وَتَعَرَّقَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقا عَلَيْهِ وَتَعَرَّقا عَلَيْهِ وَيَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلَّ ذَكُرَ اللَّهَ خَالِيًا فَقَالَ اللَّهَ خَالِيًا فَقَاصَتُ عَيْنَاهُ ." مُتَقَقَّ عَلَيْهِ.

(٣٤٦) حضرت الوجريره رضى الندعنہ بدوايت ہے كہ في كريم تلكظ نے فرمايا كرمات آدميوں كواللہ تعالى اپنے سايہ شل جگاء طافر مائے گااس دن جب اس كے سام و كريم تلكظ المام عادل ، فوجوان جوان جو جب مل پا برخصاء و فخض جس كا دل محمد ميں الكا مواجو، وه دوآ دى جن كى آپس ميں مجت اللہ كے لئے ہو، جب ملئے جوں تواس كر بلتے ہوں اور جب جدا ہوتے ہوں تواس كو جب مدا ہوتے ہوں تواس كو جب مدا ہوتے ہوں تواس كو برجدا ہوتے ہوں اور وہ آدى جن كى آپس ميں مجت اللہ كے لئے اور وہ كم كديس اللہ برق اور وہ محمد قد كر ساوراس كو چہا كے بياں تك كہ باكس ہا تھ كيا ديا ہے اور وہ آدى جس نے اپنى خلوت ميں اللہ كوياد كيا اور اس كے آنسو بہد كلے (شنق عليہ)

ترك من حلس في المسجد ينتظر الصلوة . صحيح المسجد ينتظر الصلوة . صحيح مسلم، كتاب الزكرة ، باب فضل اخفاء الصدقة .

كلمات حديث: نشأ: پلابرها، پرورش بإلى نشأ، نشوءً ( (باب فق ) پيدا بونا، پيوثرا و فاضت: بدگى و فاض فيضًا: ( باب ضرب ) بهد نكل جانا و فاضت عينه: آنسو به نكل . شرح صدید: سات اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جواس روز اللہ کے سائے میں ہوں گے جب اس کے سائے کے سواکوئی سایہ نہ ہوگا اللہ کے سائے کے سواکوئی سایہ ہوگا ، اللہ کے سائے کے سواکوئی سائیہ ہوگا ، اللہ کے سائے کے سائے کے سائے کے سائے کے الفاظ آئے میں میا پھر جنت اور اس کی تعمقوں کا سامیر مراو ہے جبیبا کہ ارشاد ہے ، و ند حسامہ طلاً طلباد (اور ہم آئیں گہرے سائے میں واضل کریں گے )۔

برسات الله كے بندے بدين

- ۱) امام عادل، جوعدل وانصاف کے ساتھ مسلمانوں کے مصالح بروئے کارلائے۔
- ۲) نو جوان جواللہ کی عبادت میں پلا ہو ھا ہو ، یعنی جس نے جوانی میں بھی ہوائے نفس سے کنارہ کر کے اللہ کی بندگی کو اپنا شیوہ ہنائے کھا ہو۔
  - و و فحض جس کادل مجدمیں اٹکار ہے، یعنی ہرونت منتظرر ہے کہ نماز کا یا کسی عبادت کا وقت ہوا و رمجد میں جاؤں۔
- ایسے دوآ دی جو صرف اللہ تعالی کے لئے محبت کرتے ہوں جب باہم ملیں تو اللہ کے لئے ملیں جب جدا ہوں تو ای تعلق پر عبد اموں ہوئے ان کو جب جدا کیا ہوئے ان کی باہمی محبت کا کوئی و نیاوی سبب نہیں تھا، صرف اللہ کی محبت میں دونوں جمع ہوئے تھے اور موت نے ان کو جب جدا کیا تو دو ای تعلق ہر قائم تھے۔
  - وه فحض جے کوئی حسین وجمیل اور باحثیت عورت اپی طرف بائے اور وہ کے کہ میں تو اللہ ہے ڈرتا ہوں۔
- 7) وہ تخفی جس نے اللہ کے داستہ میں اس قدر چھپا کرصدقہ دیا کہ بائیں ہاتھ کوعلم نہ ہوا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے، سے بات فلی صدفتہ کے بارے میں ہے اور اس میں اختفاء ادر سری فضیات اس لئے ہے کہ اس صورت میں ریا کاری کا امکان ٹیمیں ہے کیکن فرض زکو تا میں ملی الاعلان زکو ق دینا پہتر ہے جیسا کہ فرض نماز مجد میں سب کے سامنے افضل ہے اور نقلی نماز کے بارے میں ارشاونیوی ٹاٹیٹنر ہے کہ افضل نماز آدمی کیا ہے گھریاں نماز ہے جو اے فرض کے۔
  - ٧) اوروه چنص جس نے اپنی خلوت میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے آنسو بہد نکلے۔

' (فتح الباري: ٢٧/١ ٥ ، شرح مسلم ، النووي : ١٠٧/٧ ، روضة المتقين : ١/٤٠٨ ، دليل الفالحين : ٢٠٢١)

#### الله تعالیٰ کی خاطرا پس میں محبت کرنے والوں کا اجر

٣٧٧. وَعَنُهُ قَـالَ قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" إِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ يَوُمَ الْقِينَمَةِ : أَيْنَ الْمُتَحَآبُونَ بَجِلَالِيَ ٱلْيُومَ اُطِلُّهُمُ فِي ظِلَي يَوْمَ لا طِلًّ إِلاَّ ظِلِّي " رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

(۳۷۷) حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ عُلِقَاً نے قربایا کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت قربا کیں گے کہاں میں وہ لوگ جو میرے جلال کی وجہ ہے آپس میں مجبت کرتے تھے آج میں آئییں اپنے سابد میں جگہ عطا کروں گا جبکہ میرے سائے کے

علاوه کوئی سامیه نه هوگا\_(مسلم)

تُخ تَكَ مديث (٣٧٤): صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل الحب في الله .

کلمات جدیث: بخلالی : میرے جلال کے ساتھ ، میرے جلال کی وجہ ہے۔ جُلْ، حلا لاَ (باب ضرب) بوی شان والا ہونا۔

**شرح صدیہ:** ش**رح صدیہ:** اس طرح ارشاد فرمایا۔

الله تعالى روز قیامت فرمائيس گے کہ وہ لوگ کہاں ہیں جن کا ہا ہی تعلق میری وجہ سے تھا،میری اطاعت کے لئے تھااور میری عظمت وجلال کے باعث تھا، آج میں ان کوا پنے سائے میں لیتا ہول یعنی میں نے آئیس اپنے وامان رحمت میں لے لیا۔

(روضة المتقين: ١٠/١ ؛ ، دليل الفالحين: ٢٠٦/٢)

### سلام کی اشاعت دخول جنت کاسبب ہے

٣٧٨. وَعَسُهُ قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لاَ تَذْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُوْمِسُوا وَلاَ تُوْمِسُوا حَتَّى تَحَابُوا . اَوَلااَدُلُكُمُ عَلِم شَى عٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُتُمُ ؟ اَفْشُو ا السَّلاَمَ بَيْنَكُمُ . "رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

(۳۷۸) حضرت ابو ہر یوه رضی اللہ عندے روایت ہے کدرسول اللہ فاقط آنے فرمایا کداس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ہمبری جان ہے تم جنت میں نہیں جاسکتے جب تک تم مؤمن نہ ہواور تم مؤمن نہیں ہو کتے جب تک ہاہم مجت نہ کرو، کیا میں تمہیں ایک بات نہ بتلا دوں کدا گرتم اس پڑکل کروقو ہا ہمی مجت کرنے لگو آئیں میں سلام کو عام کرو۔ (مسلم)

ترق مديث(٣٤٨): صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب بيان أنه لايدخل الحنة الا المؤمنون.

كلمات حديث أَفْشُو : كِصِلا وَ أَفْشِي ، إفشاء (باب افعال) كِصِلانا

شرح حدیث: شرح حدیث: جب تک الل ایمان کے درمیان با ہم محبت شدہو، اور فرمایا کہ محبت کے نشو فرا کا طریقہ سلام کی کثر ت ہے۔

ائل ائمان کے درمیان محبت درحقیقت ائمان کی علامت ہے، ایمان کائل النّداوراس کے رسول کی محبت ہے اور جواس محبت میں شریک میں اور جواس سلسلہ میں جڑے ہوں ان کے درمیان باہم مودت اور محبت کا تعلق قائم ہونا ایک قطری امرے، اوراس کی نشو ونما کے لئے اوراس کو ابھارتے اورتقویت دیتے کے لئے یا ہم ایک دومرے کو کثرت سے سلام کرنا۔ ہم خض کوسلام کرو۔ غسر فُست ام لیم تعرف نے ''دیم چاہتے ہویا ندیم چاہتے ہو'' (روضہ المنقین: ۱۰/۱۱)

#### الله تعالی کی خاطر مسلمان بھائی کی زیارت کرنے والے کے لیے فرشتے کی دعا

٣٧٩. وَعَنُهُ عَنِ النَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّ رَجُلاً زَارَاَثُنَا لَهُ فِي قَرُيَةٍ أَخْرَى فَأَرُصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَمْ مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا" وَذَكَرَ الْحَدِيْتَ إِلَىٰ قَوْلِهِ: "إِنَّ اللَّهُ قَدُ اَحَبُّكَ كَمَا اَحْبَبْتَهُ فِيْهِ" رَوَاهُ مُسُلِمٌ. وَقَدُ سَبَقَ بِالْبَابِ قَبْلَهُ.

( ٣٤٩ ) حضرت الإجريره وضى الله عندوايت كرتي بين كمه بي كريم كالفيخ في بيان فرما يا كدايك آدى اليبية بحالى ب ملاقات

کے لئے دوسری پہتی میں پہنچا، اندتعائی نے اس کے راستہ میں ایک فرشتہ مقرر فر مادیا ، اس کے بعد اس قول تک حدیث بیان کی ، کہ اللہ تعالی نے تھے محبوب بنال یا جیسا کہ تو نے اس سے اللہ کی خاطر محبت کی ۔ (مسلم ) مرحدیث اس سے پہلے باب میں گزر چکی ہے۔

تَخ تَكُ صيث (٣٤٩): صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الحب في الله.

ش<u>رح صدیت</u>: الله تعالی کے لئے کسی سے دھنہ محبت استوار رکھنا بہت عظیم عمل خیر ہے اور صرف الله کی رضا کی غاطر کسی سے ملنے کے لئے سفر کرنا و نیا اور آخرت دونوں جہاں میں باعث خیر اوراج و برکت ہے۔

اس مدیث کی شرح اس بہلے گزر چکی ہے۔ (دلیل الفالحين: ٢٠٧/٢)

#### انصار صحابه سع محبت ايمان كي علامت

٣٨٠. وَعَنِ الْبَورَآءِ لُمِنِ عَازِبِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْاَنْصَارِ :
 "لاَ يُحِبُّهُمُ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلاَ يُبْغِضُهُمُ إِلَّا مُنَافِقٌ، مَنُ اَحَبَّهُمُ اَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنُ اَبْغَضَهُمُ ابَعْضَهُمْ اللَّهُ " مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

(۳۸۰) حضرت براء بن عاذب رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم تلقیق نے انصار کے بارے میں فرمایا کہ ان سے مؤسن بی محبت کرے گا اللہ استعمال کے گا اور جوان سے بعض رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے بغض رکھے گا۔ (متفق علیہ)

ترى المسلم على ان حب الانصار وضى الله عنهم من الايمان . الايمان باب الدليل على ان حب الانصار . صحيح مسلم كتاب الايمان .

(فتح البارى: ۲۰۷/۲) ، دليل الفالحين: ۲۰۷/۲)

## اللدتعالى كے ليمحبت كرنے والے قيامت كےون نور كمبر يربول كے

! ٣٨. وَعَنُ مُعَاذٍ رَضِرَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: أَينَ الْـمُتَسَحَاتُونَ فِيحُ جَلاَكِى لَهُمْ مَنَابِرٌ مِنُ نُورٍ يَغْيِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَآءُ "رَوَاهُ التَرُمِذِيُّ وقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ .

( ۳۸۱ ) حضرت معاذین جبل رضی الشرعنہ ہے روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طُغُفِرہ کوفر وستے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فر بایا کہ میرے جلال وعظمت کی خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں، ابن کے لئے نور کے منبر ہیں اور انہیاء اور شہداء ان پر دشک کریں گے۔ (اس حدیث کو تر فدی نے روایت کیااور کہا کہ مستجمع ہے )

تَخ تَك مديث (٣٨١): المجامع الترمذي، ابواب الزهد، باب ماجاء في الحب في الله.

کلمات صدیمہ: یعنہ طب : ان سے رشک کریں گے۔ عبط ، عبط الب ضرب وسم ) دوسرے کے پاس کو کی انعت و کھی کر خواہش کرنا کدمیرے پاس بھی ہو۔

شرح مدید: الله کِتعلق سے باہم محبت کرنے والوں کی افسیات اور ان کے رفع درجات کا بیان ہے کہ ان کے لئے تور کے منبر ہوں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کی خاطر باہم محبت کرنے والے عرش کے پاس یا قوت کی کرسیوں پر فروکش ہوں گے، مگر شرط یک ہے کہ بیمجیت خالصا الوجہ اللہ ہواور اس میں ونیا کی آلاکش نہ ہو۔

روز قیامت اللہ کے یہاں ہرمؤمن کا اس کے اخلاق وا عمال کے اعتبار سے ایک خرتیہ ومقام ہوگا۔ بلاشیشہداءاور انبیاءان مؤمنین سے کہیں زیادہ بلند مرتبہ پر فائز ہوں گے اور انبیں بہت بلند درجات حاصل ہوں گے لیکن اس کے باوجود پیرخیال کریں گے کہ بیخو فی بھی آئبیں حاصل ہوتی اوروہ اپنے جملہ مراتب کے ساتھ خاص اس مرتبہ کے بھی حامل ہوتے۔ (تحفد الأحوذی: ۲۰/۷)

## اللدتعالي كے ليے آيس ميں محبت كرنے والوں كے ليے الله تعالى كى محبت واجب موكى

٣٨٢. وَعَنُ آبِي إِذْرِيُسِ الْحَوْلائِيِّ رَجِمَهُ اللَّهُ قَالَ: دَحَلُثُ مَسْجِدَ دِمَشُقَ فَإِذَا فَتَى بَرَّاقُ النَّنَايَا وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ وَاللَّهِ وَعَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنُهُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِهَ جَرُتُ فَوَجَدُتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِالتَّهُ جِيُرٍ وَوَجَدُتُهُ وَيَعَلَيْهُ وَمَ حَدُتُهُ فَدَ سَبَقَنِي بِالتَّهُ جِيُرٍ وَوَجَدُتُهُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَنُهُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِهَ جَرُتُ فَو جَدِّهُ فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّى لَا حَجْمَهُ فَلَكُ : اللَّهِ فَاتَحَدَنِي بِحَبُورَةٍ رِدَآئِي فَجَبَذَنِي اللَّهِ فَقَالَ: الْمَشِولُ فَاتِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ: الشَّهُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ: اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعُلِّلُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلَ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلَالَ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِيْنَ فِيَّ وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِيَّ " حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوطَّأ بِإِسْنَادِه

قَوُلُه " هَجُّرُثْ " أَيْ بَكَّرُتْ، وَهُوَ بِتَشْدِيُدِ الْجِيْمِ قَوْلُه : "آللَّهِ" فَقُلْتُ: اَللَّهِ اَلاوَّلُ بِهَمْزَةِ مَمُدُودَةِ لِلاِسْتِفْهَامِ وَالثَّانِي بِلاَ مَدِّ.

(۳۸۲) حضرت ابوادرلین خولانی رحمه الله سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں دمشق کی محید میں واخل ہوا تو دیکھا کرایک نوجوان ہے جس کے دانت چکدار ہیں اورلوگ اس کے ساتھ ہیں جب کی معاطع میں ان کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو اس کی رائے پرسب متفق ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو مجھے بتایا گیا کہ بیدمعاذین جمل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ا کے دن میں شبح سویرے بی مبحد بہنچ عما ، میں نے دیکھا کہ وہ مجھ ہے پہلے ہی آھے ہیں، میں نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے ہا یا میں نے انظار کیا، یبال تک کدان کی نماز پوری ہوگئی۔ میں سامنے کی طرف ہے ان کے پاس آیا۔ انہیں سلام کیا اور عرض کیا کداللہ کو تتم میں آب سے اللہ کے لئے مجت کرتا ہوں ، انہوں نے کہا کیا واقعی؟ میں نے کہا کہ ہاں اللہ کی تم ، انہوں نے کہا کیا واقعی؟ میں نے کہا کہا لئد کی تتم، انہوں نے مجھے میری جا در کے کنارے سے پکڑا اور مجھے اپن طرف کھینجا اور فرمایا خوش ہوجاؤ، کیوں کہ میں نے رسول اللہ طافیم کوفرماتے ہوئے سنا ہے کداللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میری محبت واجب ہوگئی ان کے لئے جومیرے واسطے ہے آپس میں محبت كرتے ہيں ايك دوسرے كے ساتھ بيٹے ہيں ايك دوسرے سے ملاقات كرتے ہيں اور ايك دوسرے پر مال فرج كرتے ہيں۔ (بيد عدیث سی اورامام مالک رحمداللہ نے اسانی المؤطام سروایت کیاہے)

جرت کے معنی ہیں کہ میں صبح صوری ہے بیٹیج گیا،آللہ فقلت اللہ، پہلا مد کے ساتھ ہے لیٹی بطوراستظہام اور دوسرا بغیر مد کے ہے۔ تخ تك مديث (٣٨٢): مؤطا الامام مالك، كتاب الشعر، باب ماجاء في المتحابين في الله.

كلمات حديث: مصحرت: مين مجم مويري ينتج كيار حبوة: جاوركا كوند جبدنني: مجمح كينجار حبد حبداً (باب ضرب)

شرح مدیث: الله کے نیک بندے جواللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں اور شب وروز دین کے سیجھے سکھانے اور اس پر عمل کرنے میں گےرہتے ہیں، وہ ایک ایسے عالم میں ہوتے ہیں کد زیااور اہل دنیا ہے ان کاقلبی تعلق ختم ہوجا تا ہے، جس کا متیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسے وہی آ دمی محبوب ہوتا ہے جواس حب دین میں اس کا شریک ہو، اسے وہی اچھا لگتا ہے جواس دین کی بات کرے۔ای کے لئے اپنی جان اپنا وفت اوراینامال خرج کرے۔

الله كے دين ہے محبت اور تعلق كى يديفيت اورالله اور رسول مُلْقِيْل كے ، تائے ہوئے اعمال واحوال يرعمل كى يشيفتنگ جس كى خاطر ہے وہ کیوں کراس سے عافل ہوسکتا ہے، وہ بھی میں کہتا ہے کہ ان لوگوں کو بشارت دیدومیری محبت بھی ان کے لئے ہے اور میراتعلق بھی ان كماته على موطا الامام مالك: ٤/٥٤)

#### جس مؤمن سے محبت ہواسے خر کردو

٣٨٣. وَعَنُ آبِى كَرِيْمَةَ الْمِقْدَادِ بْنِ مَعْدِيْكُرَبَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا آحَبُ الرَّجُلُ آجَاهُ فَلْيُخْبِرُهُ أَنَّهُ ' يُحِبُّه. " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرُمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

(۳۸۳) ابوکر یم مقداد بن معدیکرب رضی الله عند سے روایت ہے کہ نی کر یم ملاقات نے فر مایا کہ جب آوی اپنے بھائی سے مجت کر سے واست چاہئے کدوہ اسے بتاد سے کدوہ اس سے مجت کرتا ہے۔ (اس روایت کو ابودا کو داور ترندی نے نقل کیا ہے اور ترندی نے کب سے کہ بیوحسن ہے)

تَحْرَ تَحَمَّعَتِهُ (٣٨٣): . الحامع الترمذي، ابو اب الزهد، ياب ماجاء في أعلام الحب . سنن ابي داؤد، كتاب الادب، باب إخبار الرجل الرخل بمحبته اياد .

راوى حديث: حضرت مقداد بن معد يكرب رض الله عند، شام ايك وفديس آپ مُلَيَّمًا كي پاس آك اوراسلام قبول كيا، باقى زندگی شام بس گزاری، آپ ٢١٠/٢)

كلمات حديث: طليحبره: ات چاب كدوه ات بتادب أخبر إحباراً (باب افعال) خمردينا، طلع كرنار

**شرح صدیہ:** اس کی طرف متوجہ ہواوراس طرح دونوں کے درمیان متاسبت پیدا ہوکرا لیک بروحانی رشتہ استوار ہو، نیز اس کواطلاع دینے ہے اس کے قلب کو ہر درحاصل ہوگا ،اور سلمان کے دل میں خوش اور سرت داخل کرنا بجائے خود تو اب ہے۔

(دليل الفالحين: ١١٢/٢ ، زوضة المتقين: ١٤/١)

## رسول الله على كاحفرت معاذرض الله تعالى عندكوميت كي اطلاع وينا

٣٨٣. وَعَنُ مُعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ: "يَا مُعَادُ وَاللَّهِ مَلُوهِ تَقُولُ: " اللَّهُمَّ اَعِنَى عَلَے وَاللَّهِ إِنِّى لُاحِبُّكَ فُهُ وَكُولُ: " اللَّهُمَّ اَعِنَى عَلَے فَكُورِ كُلِّ صَلُوةٍ تَقُولُ: " اللَّهُمَّ اَعِنَى عَلَے فَكُورِ كُلِّ صَلُوةٍ تَقُولُ: " اللَّهُمَّ اَعِنِى عَلَے فَكُورِكَ وَشُكُورِكَ وَحُسُنِ عِبَادَتِكَ" حَدِيثٌ صَحِيْحٌ، رَوَاهُ اَبُودُ وَاوْدَ وَالنِّسَآيِي بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

 تَحْرَثَ مَدِيثُ (٣٨٣): سنن ابي داؤد، كتاب الوتر «باب في الاستغفّار . سنن النسائي، كتاب الصفوة، باب

الذكر بعد الدعاء.

**کلمات حدیث:** لاندعن: تم بهمی نه چیوژنا دود ع، و دعًا (باب فقی) چیوژنا د

۔ رمولِ کریم ٹائیلا نے حضرت معاذین جبل رضی اللہ عنہ کوان کے نام سے پکار ااور فرمایا کہ معاذ مجھے تم ہے مجت ہے، تم ضرور ہر نماز کے بعد رید عامز حاکر و۔

" اللُّهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ."

حدیث مبارک سے حضرت معاذر ص اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل اور ان کے مقام کی وضاحت ہوتی ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ حضور نگاتیکم ان سے محبت رکھتے تھے اور محبت کا صلہ اور انعام رسول کریم ٹاکٹیم کے اس دعا کی صورت میں عطافر مایا، طاہر ہے کہ شاہ کو نین ٹاکٹیکم کا انعام اتنائی عظیم الشان ہونا چاہئے تھا جس قدر کہ بیدعا تنظیم الشان ہے۔ (دنیل انفائ حین : ۲۱۱/۲)

### محبت کی اطلاع دینے والے کے حق میں دعا

٣٨٥. وَعَنُ آنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهُ أَنَّ رَجُلاً كَانَ عِنُدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ رَجُلَّ بِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرُ رَجُلَّ بِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " آأَ عَلَمْتُ الْجُ" قَالَ: لَا قَالَ: لَا قَالَ: "لَا عَلِمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحَالِمُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

(۳۸۵) حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کا ایک شخص نی کریم کالھیا کے پاس میضا ہوا تھا الیک شخص گرز رااوراس نے کہا کہ یا رسول اللہ! میں الشخص ہے جب کرتا ہوں۔ نبی کریم طاقعا کے دریافت کیا کہ تو نے اے بتلا دیا۔اس نے کہا کہ نیمیں، آپ طاقعا نے ارشاوفر مایا کہ اس کو بتا دو۔اس پروڈخص اس کے پاس گیا اور کہا کہ میں اللہ کیلئے تھے محبوب رکھتا ہول،اس نے اس کے جواب میں کہا کہ اللہ تھے محبوب رکھتا ہول،اس نے اس کے جواب میں کہا کہ اللہ تھے محبوب رکھتا ہول،اس

تُخ تَحَمَّديث(٣٨٥): سنن ابي داؤد، كتاب الادب، باب اخبار الرجل الرجل بمحبته اياه .

كلمات صديث: العلمة: كياتوني الدياسي العلم إعلاماً (باب افعال) بتلانا، باخبر كرنام طلح كرنا-

شرح مدیث: اپنی دعوات صالحات میں یادر محکے اور محبت و تعلق میں اضافہ ہواور اس اضافہ ہے دونوں کود نی اور روحانی فائدہ عو، اس صدیث مبارک میں وہ جواب دیا گیا جوائی شخص کودینا چاہئے جس سے کہاجائے کہ میں تجھ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں تو وہ جواب میں کئے کہ جس اللہ کی خاطر تو بھے سے محبت کرتا ہے میں کودینا ہے کہ وہ تجھے اپنا تجوب بنالے۔ (دلیل الفال حین ۲۲٪)

HERE (V)

علامات حب الله تعالى العبد و الحث على التخلق بها والسعى في تحصيلها الشيخانكا إلى الله تعالى العبد و الحث على التسيخانكا واختياركرنا اورائح حصول كسعى كرنا 189. قال الله تعالى:

﴿ قُلْ إِن كُنتُ مَتُوبُونَ اللّهَ فَأَتَبِعُونِي يُحِبِبُكُمُ ٱللّهُ وَيَغْفِزُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيبُهُ ﴾ اللّه قالى نار تاور مالا كه

'' آپ کید دیجے ،اگرتم اللہ سے مجت کرتے ہوتو میری اتباع کر داللہ تم سے مجت کرے گا اور تہمارے گنا ہوں کومعاف کروے گا اور اللہ مغفرت کرنے والا اور دم کرنے والا ہے۔' (آل عمران: ۳۱)

تغیری نکات:

ہوئے داست پر چلے گا اور جس فدر آپ خافیجا کے دانی کا پیاندا تاج رسول کا فیجا ہے لیعنی جو شخص جس فدر رسول کریم کا فیجا کے بتائے

ہوئے داست پر چلے گا اور جس فدر آپ خافیجا کے اسو ہوئے میں ہوئی کرے گا اور اللہ اور رسول کا فیجا کے بتائے ہوئے دیا م بیٹ کہتا ہے اور

گا ، ای فدر اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی اور وہ اس کے فضل واقعام کا مستق ہوگا ، جو علامت ہے کہ اللہ اس ہے مجت کرتا ہے اور

اس پرمہر پائی اور شفقت فر ما تا ہے ، بی نہیں بلکہ اللہ کی مجت اور حضور مثاقیج کی اجاع کے نتیج میں چھیلے گنا و معاف ہوجا کیل گے اور آسکندہ میں میں بلکہ اللہ کی مجت اور حضور مثاقیج کی اجاع کے نتیج میں چھیلے گنا و معاف ہوجا کیل گے۔

کے لئے مزیدانعا مات کا درواز وکھل جائے گا اور طرح کی فلا ہری اور باطنی مہر بائیاں میڈول ہوجا کیل گی۔ ( تفسیر عندانی )

٠ ٣٠. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ يَمَا أَهُمُّا ٱلْذَّيْنَ ءَامَنُواْ مَن رَّنَدَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ءَضَوْفَ يَأْقِ ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحَبُّمُ وَيُحِبُّونَهُۥ اَذَلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفْرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةً لَآ بِهِ ذَالِكَ فَضَّلُ ٱللَّهِ يُؤْمِنِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِحُ عَلِيدً ﴿ ﴾

. اورالله رتعالیٰ نے فرمایا:

''اے ایمان والو! تم میں ہے جوابید دین ہے پھر گیا تو اللہ تعالی ایسے لوگ لا کیں گے جن سے اللہ تعالی عبت کرتے ہوں گے اور وہ اللہ تعالی عبت کرتے ہوں گے ، اللہ تعالی عبت کرتے ہوں گے ، اللہ تعالی ہے جواد کریں گے ، اور کسی طامت کرنے والے کی طامت سے ندوریں گے ، یا اللہ تعالی وسعت والے اور جانے والے جن سے دولیے کا طامت سے ندوریں گے ، یا اللہ تعالی وسعت والے اور جائے والے جی ۔ ''(المباکدة : ۵۲)

تغییری نکات: دوسری آیت کے خاطب اہل ایمان ہیں، ان سے کہا جار ہاہے کہ وہ سب مرتد ہوجائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ ایک جماعت اللہ اسکی جماعت اللہ عنہ کا فریضہ انجام دے گی اور ان کے حسب ذیل اوصاف ہوں گے۔ ان کی ایک ظلیم عنت میہ وگی کہ اندان سے مبت رکھے گا اور وہ اللہ سے مجت رکھیں گے، دومری عنت اس جماعت کی بدیمان کی گئی کہ بد

مسلمانوں کے سامنے زم دل اور کافروں کے مقابلہ میں بخت ہوں گے، یعنی ان کی محبت وعداوت اور دوتی اور دشخی اپنی ذات کے لئے نہیں بلکہ صرف اللہ کے دین کی خاطر ہوگی ،ان کی لڑائی کا رخ اللہ اور اس کے رسول ٹالٹڑا کے قرماں برداروں کی طرف نہیں بلکہ اس کے دشنوں اور نافر مانوں کی طرف ہوگا، تبیسر کی صفحت اس جماعت کی مدیمان کی گئی کہ مدلوگ دین جن کی برتر کی اور غلبہ اور اشاعت کے لئے جہاد کرتے رہیں کے علور چوتھی

صفت ان میں بیدہ وگی کدوہ اقامت وین کلمری کی سر بلندی کی کوشش میں کسی کی ملامت کی پرواؤٹیں کریں گے۔ (معارف القرآن)

الله تعالی اینے والی کی مد دفر ماتے ہیں

٣٨٦. وَعَنْ أَبِى هُرَيُرَ ةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللّهَ تَعَالَىٰ قَالَ: وَعَنْ أَبِى هُرَيُرَ قَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللّهَ الْخَتُهُ بِالْحُولِ وَمَا تَقَرَّبُ إِلَى عَبُدِى بِشَى عَ اَحْبُ النَّى يَشَعُ الْخَرَصُتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبُدِى يَتَقَرَّبُ إِلَى بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا اَحْبَبُتُهُ كُنتُ سَمْعَهُ اللّذِى يَسَمَعُ اللّهِ يَسُعِلُ بِهِ وَيَسَدُهُ اللّهِ يَسُعِلُ بِهَا وَرِجُلَهُ اللّهِى يَمُشِى بِهَا وَإِنْ سَالَتِى اعْطَيْتُهُ وَلَئِنَ السَّعَادُينَ لَا عَبُدَتُهُ وَمَا يَزَالُ عَبُدِى يَسَعَمُ اللّهِ يَسُعِلُ بِهَا وَرِجُلَهُ اللّهِى يَمُشِى بِهَا وَإِنْ سَالَتِى اعْطَيْتُهُ وَلَئِنَ السَّعَاذِينَ لا عَبْدَةً الْمَالِينَ مَا عَلَيْتُهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا مُعَلِيلًا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

مَعْنَىٰ " اذْنُتُه " ؛ اَعْلَمْتُه بَانِي مُحَارِبٌ لَّه '. وقَوْلُه " اسْتَعَاذَنِي " رُوى بالبآءِ وَرُوى بالنُّون .

(۳۸۹) حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ خانجانی نے فرمایا کہ اللہ بیجانہ نے ارشاد فرمایا کہ جو محض میرے دوست سے دشنی کرے یقینا میرااس سے اعلان جنگ ہے اور میرے بند ہے کا فرائض کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرنا جھے باقی تمام امورے زیادہ محبوب ہے اور میرا بندہ نوافل کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر تار ہتا ہے حتی کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا وہ کان بن جا تا ہوں جس سے وہ منتا ہے ، اس کی وہ آگھ بی جا تا ہوں جس سے دود کھتا ہے ، اس کا ہاتھ بن جا تا ہوں جس سے دو بگڑتا ہے ، اس کا بیم بن جا تا ہوں جس سے دہ چلتا ہے ، دہ اگر مجھ سے پچھے مانگل ہے تو میں دید بتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے بناہ ہائے تو میں اسے شرور پنا دیتا ہوں ۔ ( بخاری )

آذنته: شناسے بتادیا ہوں کد میری اس بی جنگ ہے۔ استعادنی: نون کے ساتھ اور باء کے ساتھ وونوں طرح مروی ہے۔ تخری محدیث (۳۵۷): صحیح البحاری، کتاب الرقاق، باب التواضع.

شرح مدین: مبت رکے دواپی تذیبر چیوشر کراندی تذیبر پرداخی ہوجاتا ہے اوراپی مرضی کوانشد کی مرض کے تابع بنالیتا ہے، اوراس کا ہرقدم اس کی جاب افستا ہے اوراس کا ہرقدم اس کی جاب افستا ہے اوراس کا ہرقدم اس کی موجاتا ہے اوراپی مرضی کوانشد کی ماطاعت ہمل، آسان اوراس کے مزاح کے موافق ہوجاتی ہے اور اللہ کی نافر مانی دشوار ،گراں ، باعث زحمت اور مزاج پرگراں بن جاتی ہے (اس حدیث کی شرح اس سے پہلے مدیث عویش کر رکھی ہے، وہان ما خطری جائے۔) (روضة المستقین : ۱۷۷۶) نیک دی کی قبولیت آسان سے زمین برا تاردی جاتی ہے

٣٨٧. وَعَنهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ تَعَالِلِ الْعَبُد نَادِى جِبُرِيْلَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالِلِ يُحِبُ فُلاَ اللَّهِ يَجْبُ فُلاَنا فَاكَوْبُوهُ جَبُرِيْلُ فَيَنَادِى فِى اَهُلِ السَّمآءِ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُ فُلاَنا فَاجَبُوهُ فَيُعِبُهُ اَهْلُ السَّمآءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْاَرْضِ " مُتَفَقّ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيَعِبُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَى رِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهُ تَعَالى إِذَا آحَبَ عَبُدًا وَعَاجِرُيلَ فَقَالَ : " إِنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهُ يُعِبُهُ فَلَانا وَعَجُهُ فَلَانا وَاجْدُولُ فَيُحِبُّهُ فَلَانا وَعَلَيْهِ وَمَعْ لَلَهُ السَّمآءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْ لَهُ السَّمآءِ ثُمْ تُوضَعُ لَهُ البَّغُضَاءُ وَيَعْمُ لَهُ الْبَغُضُهُ وَلَيْعِضُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ السَّمآءِ ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغُضُهُ وَلَيْعِضُهُ الْمُل السَّمآءِ : إِنَّ اللَّهُ يُعْضُوهُ وَلَيْغِضُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ السَّمآءِ ثُمُّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغُضَاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُ السَّمآءِ ثُمُّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغُضُهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْمُ وَهُ وَيُبْغِضُهُ وَلَا السَّمآءِ ثُمُّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغُضَاءُ فَيَافِعُهُ وَلَا السَّمآءِ ثُمُّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغُضَاءُ وَ الْأَنْ السَّمَآءِ عُلُهُ السَّمآءِ ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغُضَاءُ اللَّهُ الْمَعْمُ اللَّهُ الْمَعْمُ اللَّهُ الْمُعْلَاءُ السَّمآءِ الْمُ السَّمآءِ اللَّهُ السَّمآءِ اللَّهُ الْمُعْمُلُولُ السَّمآءِ اللَّهُ الْمُعْمَلُ السَّمَاءُ عُلَمُ السَّمَاءُ السَّمَاءِ السَّمَاءُ السُلِولُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ الْمُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَ السَّمَاءُ السُّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السُلِمُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَا

( ۳۸۷ ) حضرت ابو ہر مرہ رمنی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ بی کریم ناٹیٹن نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی کی بنزے سے محبت فرماتے میں تو جر سکل علیہ السلام کوفرماتی میں کہ اللہ تعالیٰ فلال بندے سے محبت کرتے ہیں تو بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر اس میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلال بندے سے محبت کرتے ہیں تم بھی محبت کرو، آسان والے اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر اس کے لئے زمین میں متبولیت دکھ دی جاتی ہے۔ (متنق علیہ)

اور سی مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ عظیما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بندے کو مجوب بنالیتے بیں تو جرکل کو بلاتے ہیں
اور فرماتے ہیں کہ میں فلال سے محبت کر تاہوں تم بھی اس ہے محبت کر وہ جرکل اس سے محبت کرتے ہیں اور آسانوں سے نداء دیتے ہیں
کہ الللہ نے فلال بندے کو اپنا محبوب بنالیا ہے تو تم اس ہے مجبت کر وقو آسان والے اسے محبوب بنالیج بیں پھرز میں میں اس کی مقبولیت
ارکھ دی جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی بندے کو نالیند فرماتے ہیں تو جرکیل کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں فلال بندے کو نالیند کرتے ہیں ، آسان والوں میں اعلان کرویتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلال کو نالیند کرتے ہیں ، آسان والوں میں اعلان کرویتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلال کو نالیند کرتے ہیں تم اسے نالیند کرون اس بی آسان والوں ہیں ایک بیند کرتے ہیں کہ بیند کرتے ہیں تم اسے نالیند کرون اس بی آسان والے اسے بالیند کرون ہو تاہد ہیں ہوگا ہے۔

تَحْقَ مَدِيثُ (٣٨٤): صحيح البخاري، كتأبد الوحى، باب ذكر الملائكة . صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب اذا احب الله عبدًا احبه لعباده .

كلمات مديث: الدى: آوازوى، يكارا نادى، نداء مناداة (باب مفاعله ) يكارنا، آوازوينا

شرح صعیف: عدیت عیں ہے کداللہ تعالیٰ عصرت جریک علیہ السلام سے فرمات میں کدو کیو میرافلاں بندہ میری رضا کا متناثی ہے دیکی علیہ السلام سے فرمات میں کدو کیو میرافلاں بندہ میری رضا کا متناثی ہے دیکھو میں اس پر اپنی رحمت بھیجی رہا ہوں ،اس پر جبرئیل کہتے ہیں کہ اللہ کے فلاں بندے پر اللہ کی رحمت اور حملۃ العرش کہتے ہیں کہ اللہ کے فلاں بندے پر رحمت ،اور ہرطرف کے فرقیتے یہی کہتے ہیں بیماں تک کہ ساتوں آ -ہا نوں میں بھی پکاراورصدا ہوتی ہے اور پھر زمین پراس بندے کیلئے رخمت نازل ہوتی ہے،محبت کی تین قسمیں ہیں، حب الہی ،حب روحانی ،اورحب طبعی ،اللہ کی اپنے بندوں سے محبت حب الہی ،فرشتوں کی بندوں سے محبت حب روحانی اور بندوں کی اللہ کے اس بند ہے سے محبت حب طبعی ہے،اور اس حدیث میں بہتنوں موجود ہیں۔

ز مین میں مقبولیت رکھے جانے کامفہوم یہ ہے کہ لوگوں کے قلوب اللہ کے اس بندے کی طرف ماکل ہوجاتے ہیں اوراس سے راضی جوجاتے ہیں۔ (فتح الباری: ۲۶۴۲ ، روضة المتقین: ۲۸۱۱)

سورة اخلاص مع جبت كي وجه سے الله تعالى كى محبت حاصل موئى

٣٨٨. وَعَنُ عَآتِشَةَ رَضِسَى اللَّهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلاً عَلَىٰ سَرِيَةٍ

فَكَانَ يَقُواُ لِاَ صَحَابِهِ فِي صَلاَتِهِمُ فَيَخْتِمُ " قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ" فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكُرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : "سَلُوهُ لِآيَ شَيْ ءِ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟" فَسَالُوهُ، فَقَالَ : لِا نَّهَا صِفَةُ الرَّحُمْنِ فَانَا أُحِبُ

اذَ اَوْرَاهُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "أَخْبُرُوهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ فِي مُنْفَقَ عَلَيْهِ .

(۳۸۸) حضرت عائشرض الله عنها ہے روایت ہے کہ بیان کرتی ہے کہ رسول الله تلقیق نے ایک شخص کوایک لئٹکر کا امیر بنا کر
روانہ فرمایا ء وہ جب نماز پڑھاتے تو اپنی نماز کو قل حواللہ احد پڑھ کرتے ۔ جب لشکر کے لوگ واپس آئے تو انہوں نے یہ بات رسول الله
تلقیق ہے ذکر کی تو آپ تلقیق نے ان کوفر مایا کہ ان سے دریافت کرو کہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لوگوں نے ان سے بوچھاتو انہوں نے کہا
کہ اس سورہ میں اللہ کی صفت بیان ہوئی ہے اس لئے مجھے بیسورہ پڑھنا محبوب ہے ، اس پر رسول اللہ تلقیق نے فرمایا کہ آئیس بتا دو کہ اللہ
توائی بھی ان سے مجب در کھتے ہیں۔ (منفق علیہ)

تر عَ مديث (٣٨٨): صحيح البحاري، كتاب التوحيد، باب ماجاء في دعاء النبي تُلَقِيمُ امته الى توحيد الله تبارك و تعالى، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب قراءة ﴿ وَلَ هو الله احد ﴾.

كلمات مديث: يعتم: خمّ كرنار عنم عتاما (بابضرب) فارغ مونا فمّ كروينار

میصاحب اپن برنماز میں کسی دوسری سورت کے ساتھ قل سواللہ احدیقی طایا کرتے تھے، واپسی پراٹل نظکر نے رسول کر یم کا تلقظ ہے بیان کیا جھتیق سے معلوم ہوا کہ چوں کہ سورہ احداللہ تعالی کی صفت تو حید پر شمتل ہے اس لئے ان کو یہ سورہ محبوب ہے، اس پر رسول اللہ منظظ نے فرمایا کہ انہیں بتادہ کہ انہیں تعلیم محبور کھتے ہیں۔ (فنع الباری: ۸۳۶۳)

البّاكِ (٤٨)

# اَلتَّحُذِيرُ مِنُ اِيُذَآءِ الصَّالِحِينَ والضعفة والمساكين **ئيلوگون، مُزورون اورمساكين كوايذاء پنچائے پرتخذي**

١ ٣ ١ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

﴿ وَالَّذِينَ يُوَّذُونَ الْمُقْمِنِينَ وَالْمُقْمِنَتِ بِعَيْرِ مَا اَكْتَسَبُواْ فَقَدِا حَتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا ۞ ﴾ الله تعالى نفر بها كد

'' اور جولوگ مؤمن مردول مؤمن عورتول کوا ہے کا م کی نسبت ہے جوانہوں نے نہ کیا ہوایڈ اء دیں تو انہوں نے بہتان اور صرتح گناہ کا یو چھاہے سر کھا۔'' (الاحزاب: ۵۸)

تغییری لگات:

- انگرافیان جو برتبت ہے بری بوں اور انہوں نے کوئی براکام نہ کیا بوان کی جانب کی برائی کومنسوب کرنا بہتان کیبرا ورگناء غلیم ہے۔ سلف صالح میں ہے کہ کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات نقل کرنا جوان کے مقام ومرتبہ کے شایان شان شہو اور جوکام انہوں نے نہ کیا بوو وان کی طرف منسوب کرنا یا کسی طرح کے عیب کی نسست ان کی جانب کرنا گناہ ہے اور ایسا شخص اس وعید شدید میں داخل ہے، رافعنی جو صحابۂ کرام رضی اللہ عنبم کے وہ عیوب اور نقائص بیان کرتے ہیں جن سے اللہ نے ان کو بری قرار دیا ہے لیعنی وہ ان صحابہ رضی اللہ تعانی اللہ عنبا کے وہ عیوب اور انتدان سے دراضی ہونے کا بارے میں برے کلمات کہتے ہیں وہ ان اہل ایمان پر تبہت عائد کرتے ہیں جن کو اللہ تعانی نے بری فرمایا ہے اور ان سے راضی ہونے کا بارے میں برے کلمات کہتے ہیں وہ ان اہل ایمان پر تبہت عائد کرتے ہیں جن کو اللہ تعانی نے بری فرمایا ہے اور ان سے راضی ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ (دو صفہ المعقون : ۱۹/۲)

١٣٢ . وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ وَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَائَقُهُ رَبِي وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَائَنْهُ رَبُ ﴾ فَرَامًا ٱلسَّآبِلَ فَلَائَنْهُ رَبُ ﴾ فَرَامًا السَّآبِلَ فَلَائَنْهُ رَبُ

د ميتيم برظلم نه کرواور ما نگنے والے کونه جھڑ کو۔'' (انصحی: ۱۰)

وَاشًا الْأَحَادِيْتُ فَكَثِيْرَةٌ مِنْهَا حَدِيْتُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا: "مَنْ عَادْى لِى وَلِيًّا فَقَدُ اذْنَتُهُ وَالْمُحُرُبِ وَمِنْهَا حَدِيْتُ سَعْدِ بُنِ آبِي وَقَاصِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ٱلسَّابِقُ فِى بَابِ مُلاَطَقَةِ الْيَيْهِ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا آبَا بَكُرِ لَئِنُ كُنتَ آغُضَبَتُهُمْ لَقَدُ أغُضَبْتَ رَبَّكَ ."

اس موضوع مے متعلق بکٹرت احادیث میں جن ش حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے مروی وہ حدیث جواس سے پہلے باب میں گزری ہے کہ جس نے میرے دوست سے بیٹنی رکھی میں نے اس سے جنگ کا اعلان کردیا، اور حضرت سعدین ابی وقاص رضی اللہ عندگ حدیث جواس سے پہلے باب ماطفة الیتیم میں گزرچکی ہے کہ جس میں رسول الله ظافیم نے فرمایا اے ابو بکرا گرتم نے زمین ناراض کردیا تو تم نے اسے رے کوناراض کرویا۔

تغییری نکات: دوسری آیت پس میتیم کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمانگ گئی اور بتایا گیا کہ میتیم کو کمز وراور لاوارث سمجھ کراس کے مال پرمسلط نہ ہوجا وَاوران کے حقوق نہ د باوی بلکداس کے مال کی حفاظت کرواور جب وہ من رشد کو پہنچے تواس کا مال دیات وامانت کے ساتھاں کے پیرد کردواورا ک کے حقوق کے پورا کرنے کا اہتمام کروہ رسول کریم ٹلٹٹانے فرمایا کے مسلمان کے گھروں میں وہ گھر بہتر ہے جس میں وئی یتیم ہواورات کے ساتھ احسان اور مجبت کا سلوک کیا جاتا ہوا ورسب سے برا گھروہ ہے جس میں کوئی میتیم ہواوراس کے ساتھ براسوك بياجاتا بول (رواه البخاري في الأدب المفرد)

سائل قوجنز ئنے کی ممانعت کی گئی خواہ وہ مال کا سائل ہو یا کو کی علمی بات بو چھنے والا ہو، بہتریہ ہے کہ سائل کو پکچھ دے کر رخصت کرے یاز می سے عذر نُرے،اورز جراورڈ اپنے اور جھڑ کئے کارویہ ہر گز اختیار نہ کرے۔ای طرح طالب علم جوعلمی سوال کرے یاوین کی کوئی ہاہ در پافت کرے تواس سے شفقت اورمجت کے ساتھ دینی یاعلمی بات بتانا جائے کہ بات اس کے دکنشین ہوجائے اوراس کے دل میں اس يمل كى خوابش اورجد بديدار ہوجائے۔ (معارف القرآن)

### فجر کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں آجا تاہے

٩ ٨٣٠. وَعَنْ جُنُدُبِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ رِضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هَنُ صَلَّى صَلا ةَ الصُّبُح فَهُوَ فِي دَمَّة اللَّه فَلاَ يَطُلُينَكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِه بشَي ءٍ فَإِنَّهُ مَن يَطُلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِه بشَي ءٍ يُلُركُهُ ثُمَّ يَكُنُّهُ على وَجُهِهِ فِي نار جِهْنَم . " رواهُ مُسُلِمٌ .

( ۳۸۹ ) حصرت جندب بن عبدانند رضی انتدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ظُفِیْن نے قرمایا کہ جس نے صبح کی نماز برحمی و و اللّٰد کے صافت میں ہے، ویجھواللّٰدتم ہے! بیٰ ضوفت کے بارے میں کوئی مطالبہ نہ کرے، اس لئے اگروہ کسی ہے اپنے عنوانت کے بارے میں کوئی بات طنب کرے گا تو دوائے مرفت میں لے آئے گا اوراس کومنہ کے بل چنم کی آگ میں بھینک وے گا۔ (مسلم) رِ مُرِّعُ عديث (٣٨٩): صحيح مسلم، كتاب مساجد، باب فضل صلاه انعشاء والصبح في جماعة .

كلمات صديد: يكبه: انباك منه يجيئك وكار كب كباً (باب نفر) اوندها كرنار

**شرح مدیث:** مناز فجریزه کرآ دق اللہ کے ذمہ میں آجا تاہے، اب اس آ دی پر لازم ہے کہ وہ اللہ سے بندگی کے اس عبر کوساوا دن نبھائے اور کوئی الی بات یا کام نہ کرے جواللہ کی رضا کے خلاف ہو،غرض حدیث میارک میں ان لوگوں کوفضیلت اوران کے درجات کی بلندی کا بیان ہے جواہتمام اور پابندی کے ساتھ صلوقۃ الفجرادا کرتے ہیں، ابیا شخص اللّٰہ کی حفظ وامان میں ہوتا ہے اس لئے اسے چاہئے کہ وہ ان نمازیوں کوایڈ اء دے کر جنہوں نے صبح کی نمازیڑھی اللّٰہ کی ذیبہ داری کونیڈو ڑے ،اس پراللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور

ا ہے سزا کے لئے طلب کریں گے اور جس کو انڈ طلب کریں وواسے ضرور پالیں گے۔ اس کی گرفت ہے بیخنے کا کوئی طریقے تہیں ہے۔ اس حديث كي تشريح باب تعظيم حرمات المسلمين مي كزريخ في \_ ( رزهة المنفين ١٠ /٤٤٣)



البّاك (٤٩)

# اِحُرَآءُ اَحُكَامِ اِلنَّاسِ عَلَى الظَّاهِرِ وَسَرَآئِرُهُمُ اِلَى اللَّهِ تَعَالَى اجراءاحكام كالعلق طاہرے ہاور باطنی احوال اللہ کے سپروہیں

١٣٣ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَمُ :

١٣٣ قال الله تعالى : ﴿ فَإِن ذَا بُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَا تُؤَاْ ٱلزَّكُوٰةَ فَخَلُّواْ أَسِيلَهُمْ ۚ ﴾ الله تعالى نے قرمایا ہے کہ

'' پھرا گروہ قویہ کر میں اور نماز پڑھنے لکیس اور ز کو ق دینے لکیل تو ان کی راہ چھوڑ و'' (التوبة: ۵)

تغی**ری نکات:** اس آیت کریمه میں ارشاد ہوا کہ اگر کوئی کا فر بطا ہر کفرسے تو به کر کے اسلامی برادری میں داخل ہوجائے جسکی بڑی علامت نماز ادا کرنا اورز کو ۃ دینا ہےتو پھرمسلمان کوان ہےتعرض کرنے اوران کا راستہ رو کنے کی اجازت نہیں ، رہایاطن کا معاملہ تو وہ اللہ كيرديمسلمانول كامعامدال كفابركود كيكربوكار (تفسير عثماني)

# غلبه وين تك قال جاري ر كفن كاحكم

• ٣٩. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "أَمِرُتُ أَنُ أَقَاتِلَ الْمَنَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا اَنُ لآ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولُ اللَّهِ وَيُقِيُّمُوا الصَّلواةَ وَيُؤْتُوا الزَّكواةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ عَصَمُوا مِنِينَ دِمَاءَ هُمُ وَامُوا لَهُمُ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسُلاَمِ وَحِسَابُهُمُ عَلَرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ "مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

( ۳۹۰ ) حضرت ابن عمرض التدعند ب مروى ب كدرمول الله تأثيث في في ما يا كه جيحتم ويا تياب كدميس لوكول سة قال کرتار ہوں، یہاں تک کدوہ اس بات کی گواہی دیں کہ القد کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول بیں اور وہ نماز قائم کریں اور ز کؤ ۃ ادا کریں جب وہ ایسا کولیں گے تو وہ جھے ہے اپنی جان اور مال کومخوظ کرلیں ئے سوائے حق اسلام کے اور ان کا حساب اللہ کے سرو ہے۔(متفق علیہ)

صحيح البخاري، كتاب الايمان، باب فان تابوا واقاموا الصلوة . صحيح مسلم، كتاب مخ تخ مديث (۳۹۰): الايمان، باب الامر بقتال الناس حتى يقولوا .

كلمات مديث: عصموا: محفوظ كرليل - عصم عصما (باي ضرب)محفوظ ركهنا -

ا نبیاء کرام پنیم السلام کی بعثت کی غرض وغایت یمی ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے بھٹکے ہوئے اللہ کے بندوں کوسید ھاراستہ شرح مديث: د کھامیں اورانبیں اللہ کی آیات پڑھ کر سائمیں ان کا تز کیہ کر کے انہیں پوری طرح احکام الٰہی کا یابند بنائمیں،اگر اس راہ میں رکا وے بیش آئے تو جہاد وقبال سے بیر کاوٹ دور کی جائے تا کہ سب کے سب اللہ کومعبود برخت تسلیم کرلیں ، اورنماز کا اہتمام کریں اورز کو ۃ دیئے

والے بن جائیں لینی اسلام میں دوخل ہوجا ئیں تو ان کے جان و مال محفوظ ہوجا ئیں گے۔

حدیث مبارک ہے معلوم ہوا کہ شہاوتین کا افرار اور رسول اللہ ظافیۃ جواحکام لے کرآئے ان سب کوشلیم کرنا شرط ایمان ہاور کلمہ تو حید کے افرار اور اعمال ظاہرہ کے بروے کارلائے کے بعد انسان کے جان وہال محفوظ ہوجاتے ہیں اور سرائر کا معاملہ اللہ کے ذب ہے۔ (فنع الباری: ۲۰۱/۱ ، روضة انستقین: ۲۱/۱ ، مظاهر حق حدید: ۲۰۱۸ )

ایمان قبول کرنے والے کی جان و مال محفوظ ہے

١ ٩٣. وَعَنْ آبِئ عَبُدِاللّٰهِ طَارِقِ بُنِ أَشْيَمَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنُ قَالَ لاَ إِلهُ إِلَّا اللّٰهَ وَ كَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ
 تَعَالَىٰ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

( ۳۹۱ ) حضرت ابوعبدالله طارق بن اثيم رضي الله عنه ب روايت ب كه بيس نه نبي كريم طَلَقَهُم كُوفر مانتے ہوئے سنا كه جس شخص نے لاالہ الله كها اورالله كے سواد وسر بے معبودول كا انكار كيا اس كى جان و مال حرام ہوگئے اوراس كا حساب اللہ پر ہے۔ (مسلم )

ترق صديث (۳۹): صحيح مسم، كتاب الإيمان، باب الامر لفتالي الباس حتى يقولوا الااله الاالله.

راوك مديث:

كلمات مديث:
كلمات مديث:

الل كفرين، الكاركيا- كفر بما يعبد من دون الله: الله كسواجن كي يندگي كي جاتى جان سب كا الكاركيا- الله كلمات مديث:

الل كفرين س الركوني شخص شبادتين كا اقراركر اورالله كرسول تلفي كل الكام يوك تمام إدكام كوسليم

کر کے کفر کی تمام صورتوں کا اٹکار کر دیتو وہ ظاہری احکام میں اسلام میں داخل مقصود پوگا اوراس کے جان ومال محفوظ ہوں گے۔ (روضہ المتقین: ۲۷/۱ ء ، شرح مسلم النو وی : ۸۸۸/۱)

ميدان جنك مل كلمد بردصة والامسلمان مجعاجات كا

٣٩٢. وَعَنُ آبِي مَعْبَدِالْيُفَدَادِ بُنِ الْاَسُوَدِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَايُسَتَ إِنْ لَقِيْتُ وَجُلاً مِنَ الْكُفَّالِ فَاقْتَلْنَا فَصَرَبَ إِحُدَى يَدَىَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَا ذَمِينَى بِسَلَّمَ وَايُسَتَ إِنْ لَقَيْتُكُ وَ اللَّهِ اللَّهِ بَعُدَ اَنْ قَالَهَا ؟ فَقَالَ : "لاَ تَقْتُلُهُ " فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَمَعُسَىٰ " إِنَّه بِمَنْزِلَتِكَ" : آى مَعُصُومُ الدَّم مَحُكُومٌ بِإِسْلاَمِهِ وَ مَعْنَى "إِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ" أَى مُبَاحُ الدَّم بِالْقِصَاصِ لِوَرَقِيهِ لاَ أَنَهُ بِمَنْزِلَةِ فِر الْكُفُر، وَاللَّهُ اعْلَمُ .

(۳۹۲) حضرت مقداد بن امودرضی الله عندے روایت ہے کہ میں نے رسول الله نگافیا ہے عرض کی آپ فرمائے اگر میرا مامائکی کا فرے ہوجائے اور ہم قال کریں اور وہ میرے ہاتھ کو تلوارے کاٹ دے اور میرے وارے نیچنے کے درخت کی پناو کے لیے درخت کی پناو کے لیے درخت کی بناو کے کے درخت کی بناو کے لیے اللہ کیا اس کے لیے کہ کہنے کے بعد میں انے قل کر سکا ہول کیا ، یارسول اللہ کیا اس کے لیے کہ کہنے کے بعد میں انے قل کر سکا تو وہ اس درجہ میں ہوگا جس پرق قل سے پہلے تھا اور تو اس درجہ میں ہوجائیگا جس پر وہ یہ کلہ کہنے ہے بہلے تھا اور تو اس درجہ میں ہوجائیگا جس پر وہ یہ کلے کہنے ہے بہلے تھا اور تو اس درجہ میں ہوجائیگا جس پر وہ یہ کیا گئے ہے۔

انه بمنزلتك: كمعنى بين كه وه معصوم الدم به وگااوراس كاسلام كاتهم به وگاه اور انك بمنز لتك كم عنى بين يعنى مباح الندم اوراس كه ورثاء قصاص كيس كره مذهبيكه وه كفريس اس كه درجيهن بوجائ گا- وانتداغلم-

ترق مديث (٣٩٢): صحيح البحاري، كتاب المغازي، باب شهود الملائكة بدرا. صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب تحريم قتل الكافر بعد ان قال لا اله الاالله .

ر**ادی مدیث**: معرفی مدیث: میں شرکت فرمانی، آپ سے ۲۲٬۳۲٬ احادیث مروی میں، حضرت عثان غنی رض الله عندے زمانیهٔ خلاف میں اسلام قبول کیا۔

**شرح صدیہ: شرح صدیہ:** قل جائز ہوتا ہے )اسلام قبول کرنے کے بعدوہ مسلمانوں کی طرح مصان الدم ہو کیا ( یعنی اسکافنل جائز ندر ہا، اور اس کا خون محفوظ قرار پاگیا) اب اگر مسلمان نے اسے قل کرویا تو ہر سلمان قصاص میں مباح الدم ہوگیا یعنی وارثوں کوقصاص لینے کافن حاصل ہوگیا۔

(فتح الباري: ٣٤/٢) ، روضة المتقين: ٢/٢١) ، دليل الفالحين: ٢٢٤/٢)

#### حضرت اسامه رضى الله تعالى عنه كاايك خاص واقعه

٣٩٣. وَعَنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السُّحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَصَبَّحْنَا الْقُوْمَ عَلَىٰ مِيَاهِهِمُ وَلَحِقْتُ آنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ رَجُلاً مِنْهُمُ فَلَمَّا عَشِيْنَاهُ قَالَ: لاَ إِللهُ إِلَّا اللَّهُ عَنُهُ الْاَنْصَارِيُّ وَطَعَنْتُهُ بِوُمُحِى حَتَّى قَتَلَتُهُ فَلَمَّا قَلِمُنَا الْمُدَيْنَةَ بَلَغَ ذَلِكَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِى. "يَا أَسَامَةُ اَقَتَلْتَهُ بَعُدَ مَا قَالَ لاَ إِللهُ إِلَّهُ اللَّهُ ؟" قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِى. "يَا أَسَامَةُ اَقَتَلْتَهُ " بَعُدَ مَا قَالَ لاَ إِللهُ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْمَنَيْتُهُ وَلِي رُوانِهِ: "فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَهِي رُوانِهِ: "قَلْقَالَ رَسُولُ اللّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَهِي رُوانِهِ: "قَلْقَالُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَهِي رُوانَهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قَالُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي رُوانَهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَهِي رُوانِهِ: "فَقَالَ رَسُولُ اللّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلِي رُولِكُ اللهُ عَلَيْهِ وَلِي رُولَكُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

لاَ إِلهَ إِلَّا اللَّهَ وَقَسَلْتُهُ ؟ " قُلُتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السَّلاَحِ قَالَ : " اَفَلاَ شَقَقُتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعَلَمَ اَقَالَهَا اَمُ لاَ ؟ : " فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهُا حَتَّى تَمَنَّيُتُ آئِي اسْلَمُتُ يَوْمَئِل

"ٱلْحُرَقَةُ 'بِضَمَ الْحَآءِ الْمُهَمَلَةِ وَقَتْحِ الرَّآءِ: بَطُنٌ مِنُ جُهَيْنَةَ الْقَبِيْلَةِ الْمَعُرُوفَةِ. وَقَوْلُهُ' " مُتَعَوِّذُا": -اَى مُعْتَصِمُّا بِهَا مِنَ الْقَتُلُ لاَ مُعْتَقِدًا لَهَا .

(۳۹۳) حضرت اسامدین زیدر منی الله عند به روایت بے کہ رسول الله طاقیقاً نے بسیں جہید کی ایک شاخ حرقہ کی طرف بھیجا تو بھی ہے وقت ان کے بائی کے چشوں پر حملہ آور ہوگے، میری اور انصاری کی دشن تو م کے ایک شخص ہے کہ بھیل ہوگئی جب ہم اس پر خالب آگئے تو اس نے باتھ روک لیا لیکن میں نے بیزہ مار کرائے آل کردیا، جب ہم میر بخالب آلہ کہ لیا، انصاری نے تو اس سے باتھ روک لیا لیکن میں نے بیزہ مار کرائے آل کردیا، جب ہم میر میر مواجع تو بیر بھی تو تو اس کے باتھ میں کہ میں میں میں کہ میں میں میں میں اور اللہ اللہ کہنے کے بعد بھی آل کردیا۔ میں نے عرض کی یارمول اللہ وہ تو جان بچانے کے لئے کہدر باتھا، آپ شافیقاً نے فر بایا کہتم نے اسے لا المدالا اللہ کہنے کے بعد آل کردیا۔ میں نے عرض کی یارمول اللہ وہ تو جان بچانے کے لئے کہدر باتھا، آپ شافیقاً نے فر بایا کہتم نے اسے لا المدالا اللہ کہنے کے بعد آل کردیا۔ بھی سالمان نے ہوا بوتا۔ (مشق علیہ)

ایک اور روایت میں ہے کدرسول اللہ نافیق نے فرمایا کہ کیا اس نے لا الدالا الله کھر دیا اور تم نے اسے قل کردیا، میں نے عرض کیا یارسول اللہ اس نے میدیات ہتھیار کے خوف ہے کمی، آپ بنافیق نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا دل چھاڑ کردیکھا تھا کہ تم دل ہے کہا تھا پانچیس؟ آپ بنافیق ہے جملہ دھراتے رہے بیباں تک کہ میں نے تمنا کی کہ میں اس روز اسلام لاتا۔

حوفة : معروف قبله جهيد كي ايك شاخ منعوذاً قبل ي ايح ك لئر، ندكراعتقاد ي

**デジャンか(ア۹ア):** صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب بعث النبی گی صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب تحریم قتل الکافر بعد ان قال لااله الا الله .

كلمات حديث: فَصَبَّحنا ؛ بم في كل صبَّع : صبح كى مبح ك والت بنج \_

<u>شرح حدیث:</u> رسول کریم الفقائے ایک سربیدواند کیا جس میں حضرت اسامدین زیدیمی تنے جب یہ جماعت جہینہ قبیلے کی ایک شاخ حرقہ کے قریب پینی تو انہوں نے مج کے وقت ان مشرکین برحمل کر دیا۔

حضرت اسامہ نے میدان جنگ میں ایک ایسے کافر کوئل کردیا جس نے لاالدالا الله کہدلیا تھا۔ جب رسول کریم کاٹیٹا کو اطلاع ہوئی تو آپ کاٹیٹا نے فرمایا کہ کیا تم نے اسے لا الدالا اللہ کئے کے باوجود آخل کردیا ،اورآپ کاٹیٹا نے بار باری جمل کہا ،این اسمن کہتے ہیں کہ آپ کاٹیٹا کا ملامت کا بیانداز آپ کاٹیٹا کا تعلیم اورموعظت کا ایک اسلوب تھا تا کہ کوئی فحض آئندہ ایسے کی فحض کوئل کرنے کی جرائت نہ کرے جو پیکس کہدلے ،خواہ آخل کرنے والے کی نظر میں اس نے جان بچانے ہی کے لیے کہا ہو، اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے تمنا کی کہ میں آج ہی کے روزمسلمان ہوتا کہ اسلام سے ماسبق کے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں، میں آج اسلام لاتا تو میری پید خطا بھی اسلام سے درگز رہوجاتی۔

رسول كريم كالفخاف قرمايا كدكياتم في اس كاول چركرد يكها تهاكدية چالاكداس في يكلدول سے كها تها يائيس؟اس سے مراديد

ہے کہ مسلمان طاہر کے مکلف ہیں باطن سے مکلف تہیں کیوں کہ کسی کے دل کا حال جائے کی کوئی صورت نہیں ہے اس لئے اس سے سوا کوئی چار وٹھیں ہے کہ ہم زبائی اعتراف واقرار پر ہی اکتفاء کریں۔

(فتح الباري: ٢/٦١٦ ، روضة المتقين: ١/٢٣) ، دليل الفالحين: ٢٢٦/٢)

کلمہ کومسلمان کولل کرناحرام ہے

٣٩٣. وَعَنْ جُنُدُبِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُلُ وَالْجَرَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُلُ وَالْجَرَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ وَالْجَرَهُ وَحَلَيْهُ اللَّهِ وَالْمَرَوهُ وَاللَّهِ وَالْمَرَوهُ وَحَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَنَوهُ وَاللَّهُ وَالْمَرُولُ اللَّهِ وَالْمَرَوهُ وَمَلْمَ وَاللَّهُ وَالْمَرُولُ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَالْمَرُولُ اللَّهِ وَاللَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمَ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَعُوالَالِهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُعُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَلِيْكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

(۳۹۲) حضرت جندب بن عبدالندرض التدعند ہے روایت ہے کہ رسول الندسائی علیہ وسلم نے مشرکوں کی ایک جماعت کی طرف مسلمانوں کا ایک لنگرروانہ فرمایا، دونوں کا متنابلہ ہوا کا فروں میں ایک شخص قعاد وجس مسلمان کوئل کرنا چاہتا آئل کردینا، مسلمانوں علی شخص اس کی خفلت کوتا ڑنے لگا ہم آئیس میں ہمررہ شخص کہ بیاسامہ بن زید ہیں جب انہوں نے کا فرپتاوارا ٹھائی تو میں ہے بھی ایک شخص اس کی خفلت کوتا ڑنے لگا ہم آئیس میں ہمررہ شخص کا اللہ فاللہ کہ بیا لیکن انہوں نے اسے قبل کردیا، خوشجری دینے والارسول اللہ تاکی کی مدمت میں آیا تو آپ تاکھ آئے نے اس سے مالات دریافت کے اس نے بتلا کے بہاں تک اس نے اس آدمی کا واقعہ بھی بیان کیا کہ اس نے سلم مرت قبل کیا آپ تاکھی نے انہیں حالات دریافت کے اس نے بتلا کے بہاں تک اس نے مرض کی یارسول اللہ اس نے سلم ان کو گول کے نام لے کر بتایا، میں نے اس پر حملہ کیا، جب اس نے تلوار دیکھی تو اس نے لا الہ الا اللہ کہ دیا، اس پر رسول تیک مالی دو تا ہے اس نے موش کی کہ یا رسول اللہ میرے لئے استخفار فرمادیں، آپ تلکی اس مسل ہی فرماتے جاتے تھے تم اس وقت کیا کہ بال اس استخفار فرمادیں، آپ تلکی تا مسل ہی فرماتے جاتے تھے تاس میں دوقت کیا کہ جال الہ الا اللہ تھ آتے کا دریا جاتے ہے تھے تم اس وقت کیا کہ بال کہ اس کا کھیا کہ مسل ہی فرماتے جاتے تھے تھے تاس وقت کیا کہ بال کہ بال کہ بال کہ تاس کے تلکی تاس کے قبلے کے بالے کہ بال کہ بالے کہ بال کو بالے کے کہ بال کہ ب

رِّ عَمديث (٣٩٣): صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب تحريم قتل الكافر بعد ان قال لااله الاالله.

كلمات حديث: التقوا: بابهم ملح - التقاء (باب افتحال) بابهم لمثار أو جع في السسلمين: مسلماتول كالكيف يبني أنى ، مسلمانول وقل كيار

(فتح الباري: ٦١٦/٢ ، روضة المتقين: ٢٤/١ ، شرح مسلم النووي: ٨٨/٢)

ایمان و کفر کا فیصله طاہری اعمال برہے

(۳۹۵) حضرت عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے۔ روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ یس نے عمر بن الخطاب کو یہ کہتے ہوئے ساکد ما ندرسول اللہ کا پیشار کے ہوئے ساکد ما ندرسول اللہ کا پیشا میں بعض اوگوں پر بذریعہ وقتی مواخذہ ہوجا تا تھا، اب وی کا سلسلہ منقطع ہوچکا ہے، اب ہم تہمارے کا بری اعمال پرمواخذہ کریں گے جس آ دی کے ہمارے سامنے اور جس کے اس کو ہم اس ویں گے اور اپنے قریب کریں گے اور ہمیں اس کے یاطن سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اس کے باطن کا حساب اللہ تعالیٰ فرما کیں گے، اور جس نے ہمارے سامنے کوئی ہرا کا م کیانہ تو ہم اے اس دیں گے اور شاس کی تقد این کریں گے اگر چیدہ میں ہے کہ میرا یا طن اچھا ہے۔ (بخاری)

رادی مدین: حضرت عبدالله بن عتبة بن مسعود رضی الله عند، مشهور صحالی حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند کے بعائی سابقین اسلام میں سے بین، حبث بجرت کی اور وہاں سے مدین منورہ تشریف لائے حضرت عمرضی الله تعالی عند کے دور خلافت میں انتقال فرمایا۔

(الاحسابة فی تعییز الصحابة، طبقات ابن سعد)

شرح مدیث: شرح مدیث: لوگوں کے نفاق اور اسلام اور سلمانوں کے خلاف ان کے کیداور مکر کی اطلاع ہوجاتی تھی ، اب رسول اللہ تُلَقِیًا اس دنیا میں نہیں رہے اور وی کا سلم منقطع ہوگیا اب ہمارے پاس اس کے سواء کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے نفا ہم کو دیکھیں اور ان کے ساتھ ان کے نفا ہمرک اعمال کے مطابق برتا ؤکریں اور ان کے دلوں میں چھیے ہوئے راز اور چھیداللہ کے حوالے کریں کہ وہی باطمن کا حساب کرنے والا ہے۔

(فتح الباري : ٧٦/٢ ، روضة المتقين :١١٥/١)

المتاك (٥٠)

#### بَابُ الْخَوُفِ اللّٰدِتْعَالَى سِـدُرِنْ كَابِيانِ

٣٣ ١ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

﴿ وَإِيَّنِي فَأَرْهَبُونِ ﴾

الله تعالی نے فرمایا کہ

''اور مجھ ہی ہے ڈرد۔''(البقرۃ: ۲۰)

تغیری نکات:
کیلی آیت میں فرمایا کداگرتم ڈرتے ہوتو پھر بھے ہے ہی ڈردیعنی مجھے عبد شکنی اور تمام اوامرونوائی کے معالمے میں ڈرو، رھبۃ ایباخوف ہے جس میں پر ہیزاور بچاؤ ہوجس میں کی برے کام کے انجام کاخوف ہو، مدیث میں ہے کہ مؤمن کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وواللہ کے سواکس ہے ڈرے۔ (نفسیو مظہری)

٣٥ ا . وَقَالَ تُعَالَىٰ :

﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ ۞ ﴾

اورفر مایا که

" مِینک تمبارے رب کی بکڑ بردی سخت ہے۔" (البروج: ۱۳)

تغیری نکات: دوسری آیت بی فرمایا که تیر درب کی پکر بری شدید به اوروه جب کسی عاصی تافر مان اور ظالم کو پکرتا ہے تواس کی پکر بہت بخت بری دروناک اور بہت شدید ہوتی ہے۔ (دو ضد المنقین: ۲۲/۱)

١٣٢ . وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ وَكَذَلِكَ أَخُذُ رَئِكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِي طَالِمَةً إِنَّ أَخَذَهُ وَالِيهُ شَدِيدُ ثَنَ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرةَ ذَلِكَ يَوْمُ مَّعَمُومُ لَلْهُ النَّالُسُ وَذَلِكَ يَوْمُ مَّعَمُهُ وَدُ ثَنَ وَمَا ثُوَخِرُهُ وَلِلْكَ يَوْمُ مَّعَمُومُ لَلْهُ النَّالُسُ وَذَلِكَ يَوْمُ مَّعَمُهُ وَدُ ثَنَ وَمَا ثُوَخِرُهُ وَلَا لِأَجْلِ مَعْدُودٍ ثَنَ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَمَّلُمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ يَهِ عَبْمُ مُشَعِّيدٌ ثَنَ فَأَمَا اللَّذِينَ شَقُوا فَنِي النَّا لِهُمُ مُهَا ذَفِيرٌ وَسَهِيقٌ ثَنَ ﴾ اللَّذِينَ شَقُوا فَنِي النَّا لِهُمُ فَهَا ذَفِيرٌ وَسَهِيقٌ ثَنْ ﴾

اورفر ماما كنه

'' اورای طرح بوتی ہے تمہارے رب کی پکڑ جب وہ نافرمان بستیوں کو پکڑ تاہے، اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور شدید ہے، ان واقعات میں اس شخص کے لئے جومذاب آخرت ہے ڈرتا ہے عمرت کی نشانی ہے بیدوون بوگا جس میں سب ا کھنے کئے جا نمیں گے، اور یکی وہ دان بوگا جس میں اللہ کے سامنے حاضر کیے جا ئمیں گے، اور ہم نے اے ایک وقت مقررتک مؤخر کیا بواسے، جب وہ دن آگ گا کوئی جانداراس کے علم کے بغیر بول بھی نہیں سکے گاان میں پہلے تقی ہوں گے اور پکے سعید بٹتی جہنم میں ہوں گے جہاں وہ چلا کس گے اور دھاڑیں ماریس گے ''(ھود: ۲۰۷)

تغییری نکات:

تغییری نکات:

تغییری نکات:

انبین ظلم کی سرا الی ، حضرت ایوموی اشعری داوی بین کدرسول الله فالا این وجیت به واکد و مستحق عذاب شی اور جب اس کی گرفت انبین ظلم کی سرا الی ، حضرت ایوموی اشعری داوی بین کدرسول الله فالا این فرایا کدالله فالم کوؤهیل و بینا رہتا ہے آخر جب اس کی گرفت کرتا ہے تو این سکتا ، گرشت اقوام کے واقعات میں ان لوگوں کے لئے بری عبر سے ہج دائلہ سے ڈرتے بین اور حقیقت بیے کدائلہ سے ڈرٹے بین اور حقیقت بیے کدائلہ سے ڈرٹے والے بی آخرت کے عذاب کی بولنا کی کا پورا پورانا نداز وکر سکتے ہیں ، جبکہ مسکرین آخرت تو بانوروں کی طرح فہم ویصیرت سے عادی بین وہ کہاں اس عذاب کی شدت کو جم سے تین میں تیا متنا میں انسان بحج واللہ میں کوئی انسان بغیر اجازت بات نہیں کر سکے گا ، ان میں کچھ تی بورگ اور سے اور کے اور سے مام کر سے گا ، ان میں کچھ تی بورگ اور کے سعید۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عند ب دوایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک جنازہ کے ساتھ نظے بھیج میں پہنچ تو رسول الله طاقی بھی چیزی الله عند ب اور فرما یا کہ کوئی جان کی بدن میں گھر کی جو چیزی ہے جان ہے کہ بیان کی جان کی بدن میں کہ چیزی ہوئی ایک ہیں کہ جو گائی ہی چونی ہوئی ایک ہیں کہ جنت یا دوز نے جس اس کے لئے جگھ خددی گئی ہویا اس کا شقی یا سعید ہونا لکھ نددیا گیا ہو، ایک شخص نے عرض میں بھو کی یا رسول الله بھرا ہے مقدد میں لکھے ہوئے پر بھرو سہ کروں اور کمل از کہ کردوں؟ آپ تا تھی ہے نے مرابی کی تو فتو ریل کے مقدد میں لکھے ہوئے گئی ہوئی کی اور اہل سعادت کو سعادت مندوں کے مل کی تو فتو دی میں وی جات ہوئی گئی ہوئی ہوئی گئی ہوئی ہوئی گئی ہوئی ہوئی ہوئی کے ابتدائی آواز، اور حوال دوز نے میں ہوں کے دواس میں چیخ دیکا کر رہے ہوں گے، آیت میں زیر وشیق کے الفاظ ہیں ، زفیر گذہے کی ابتدائی آواز، اور سوچولوگ دوز نے میں ہوں کے دواس میں چیخ دیکا کر رہے ہوں گے، آیت میں زیر وشیق کے الفاظ ہیں ، زفیر گذہے کی ابتدائی آواز، اور شیق گردے کی آخری آواز، اور

٣٤ . وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ وَيُحَذِّدُ رُكُمُ أَلَّهُ نَفْسُكُمْ ﴾

اورفر مایا که

"اورالله تم كواييغ غضب عدراتا بـ " (آل عمران: ٢٨)

تغیر کا لکات: چقی آیت میں فرمایا کدانشتهمیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اور یہ بھی انڈکا کرم ہے اوراس کا احسان ہے کہ اس نے انسان کو پہلے ہی سے عذاب آخرت پر متنبہ کردیا کہ انسان اگر چاہے قوابھی سے اس کے بچنے کی تدبیر کرلے۔

١٣٨. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ يَوْمَ بَيْرُ ٱلْمَرَّهُ مِنْ أَخِيهِ ۞ وَأَمِيهِ وَأَبِيهِ ۞ وَصَدِحَنِهِ وَبَيْهِ ۞ لِكُلِ ٱمْرِي ِ مِنْهُمْ يَوْمَ بِلْرِسَّأَنَّ يُغْيِيهِ ۞﴾

اورفر مأما كه

''اس دن آوی دور بھا گے گانے بھائی مال ہے،اپنے باپ ہے اورا ٹی بیوی اورا ٹی اولاد ہے،اس روز شرخص اپنی فکر میں جوگا جو دوسر ہے ہے عافل بناوے گی۔'' (عبس ۳۸۰)

تغیری لکات: یوی ساورای اولاد سے دور بھا گے کا کہ کو کی کو نہ یو تھے گا اور نہ کو کی کی کو باتا پہلے اتنا ہوگا ۔ یوی سے اور اپنی اولاد سے دور بھا گے کا کہ کو کی کو کو پوچھے گا اور نہ کو کی کی کو جو نتا پہلے اتنا ہوگا ۔

١٣٩ . وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ يَدَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ اَتَّقُواْرَبِّكُمْ إِكَ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَى الْ عَظِيدٌ ﴿ يَوْمَ تَمَرُونَهَا تَذْهَلُ السَّكَارَىٰ كَالْمَالُ اللَّهُ النَّاسُ الْكَارَىٰ كَارِيْنَ كَلُمَ الْمَالُونِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّالِمُ اللَّالْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّالِمُ الْمُ

اورالله تعالیٰ نے فرمایا که

''اے لوگو! ڈرواپنے رہے، قیامت کا زلزلہ بہت ہی تظیم ہے اس دن تم دیکھو گے کددودھ پلانے والی عورتیں اپنے شیرخوار پچس کو بھول جائیس گی،ادرحمل والیوں کے حمل گر پزیں گے اورتم لوگوں کو ید ہوش دیکھو گے وہ ید ہوش نہ ہوں گے تمراللہ کا عذاب بہت شدید ہے۔''(الحج: ۱)

تغیری نگات: کا بیعالم بودگا کہ حالمہ عورتوں کے حس قرمانیا کہ قیامت کا بھونچال پڑاشد بد ہوگا ، ساری زمین ہلا ماری جائے گی ، جیب اور خوف کی شدت کا بیعالم بودگا کہ حالمہ عورتوں کے حس شرک جائے ہیں کہ اور دودھ پلانے والی عورتیں اسے نشر خوار بچوں سے عافل ہوجا کیس گی اور اس قدر پریشانی اور تقبر اسٹ طاری بوگی کہ انسان ایسے گئیس کے جیسے نشر کی کیفیت میں بول ، نشر نہیں بوگا بلکہ اللہ کے عذاب کا خوف اور ابجوال وشدا کمری تی ہوش تھم کردے گی۔ (نفسیہ عندانی)

٠ ١٥. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِهِ عِجَنَّنَانِ (1)

اورارشا دفرمایا که

"اورجوڈرااین رب کے سامنے کھڑے ہونے ہے اس کے لئے دویاغ ہیں۔" (الرحمٰن ۲۶)

تغییری نکاس: سانوی آیت بیل فر بایا که جوشن دنیایش دُرتار با که ایک دوزایئے رب کے سامنے جواب دہی کے لئے کھڑا ہونا باوراس خوف سے اللہ کی نافر مانی سے پتیار بااور پوری طرح تقولی کے راستہ پر چلاد بااس کے لئے جنت میں دوعلیشان باغ ہوں گئے۔ (نفسیر عثمانی)

ا ١٥١ أَ وَقَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ وَأَقِبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ بَسَاءَلُونَ ۞ فَالْرَا إِنَّا كُنَا قِلَ فِي آهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۞ فَمَّ اللَّهُ عَلَيْمَا وَوَقَسْنَاعَذَابَ ٱلتَّمُومِ ۞ إِنَّاكُنَا مِن قَبْلُ نَدْعُوهَ إِنَّهُۥهُوَ ٱلْبَرُّٱلرَّحِيهُ ۞ ﴾ اورفرايا كه

''اوران میں سے بعض بعض کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے اہل میں ڈرا کرتے تھے اللہ نے ہم پراحمان فرمایا در ہمیں عذاب ہموم سے بچالیا ہم اس سے پہلے اسے پکارا کرتے تھے کہ وہ کی اصاب کرنے والا مہریان ہے'' (الظور: ۲۵) تغییری نکات: تغییری نکات کریں گے اور غایت مسرت اور اظمیمان سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں ڈرتے رہتے تھے کہ دیکھتے مرنے کے بعد کیا انجام ہو، یہ کھٹکا برا بر نگار ہتا تھا اللہ کا احسان دیکھو کہ آج اس نے کیسا مامون و مطمئن کردیا کہ دوزخ کی بھا ہے بھی ہم کوئیس گی، ہم ڈرکرا پنے رب کو پکارتے تھا ورا مید باندھ کر پکارتے تھے آج و کیلیا کہ اس نے اپنی مہر بانی سے ہماری پکارتی اور ہمارے ساتھ کیسا تھا سلوک کیا۔

(تفسير عثماني

انسان کومل کرنے کے بعد بھی اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے

٣٩٧. وَعَنِ ابُنِ مَسْعُودُ وَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصُدُوقُ "إِنَّ اَحَدَّكُمُ يُحْمَعُ حَلَقَهُ فِي بَطُنِ اَجَهِ ارْبَعِيْنَ يَوْمُا نُطَفَةٌ ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةٌ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةٌ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَهُ بِعُلَى اللّهُ عَيْرُهُ وَيُهُ الرُّوْحَ وَيُؤمَلُ بِإَنِيَ عَلِمَاتٍ بكتب رِوْقِهِ وَ أَجَلِهُ وَشَقِيَّ اَوْ سَعِيدٌ. فَوَالَّذِي لاَ إِلهُ عَيْرُهُ وَانَّ اَحَدَّكُمُ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهُلِ الْحَبَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَلِيَهُ وَلَيْهِ الْحَرَاعُ قَيَسُونُ عَلَيْهِ الْحَبَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ النَّارِ فَيَدُخُلُهَا، وَإِنَّ اَحَدَّكُمُ لَيَعْمَلُ المَّارِحَ مَنْ مَنْكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسُبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْعَلِ الْعَلِ الْعَلِ الْعَلِ الْعَلِي الْجَنَّةِ فَيَدُ خُلُهَا. "

(٣٩٦) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ گائی آئے فرمایا ہم ہے جو کہ صادق ومصدوق ہیں کہتم میں ہے جو گھائی ہے ہے جو کہ صادق ومصدوق ہیں کہتم میں ہے جو گھائی ہیں اس کے پیٹے میں چالیس دن نظفے کے شکل میں رہتا ہے بھرای قدر مدت علقہ ہوتا ہے، پھراتی تو دیا ہے ہا تا ہے اس کی روز کی پیٹراتی تی مصنفہ ہوتا ہے بھراند فرشتے کو بھیتا ہے جورور کے بھو کتا ہے اور اسے چار باتیں کلھ ویے کا تھم دیا جاتا ہے اس کی روز کی اس کی موت اس کا عمل اور بیرکہ شتی ہے یا سعید ہتم ہے اس ذات کی جس کے سواء اور کوئی الٹر ہیں ، تم میں سے ایک آدری عمل جنت کر اس میں اور جنم میں ایک ہتر کے کام کرنے کے گاور جنم میں اور جنم میں ایک ہا وور تھی کا صدرہ جائے گا کہ جنم میں بھی بھی جائے گا ، اور تم میں ہے کوئی جنمیوں کے کام کرتا رہے گا یہاں تک کہ اس میں اور جنم میں ایک ہا تھو کا فاصلہ رہ جائے گا کہ

لکھا ہوا غالب آ جائے گا اور وہ اہل جنت کے کام شروع کردے گا اور جنت میں پنچ جائے گا۔ (متفق علیہ )

تخري المعادية (٣٩٧): صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، صحيح مسلم، كتاب القدر، باب

**کلمات مدیث:** فینفخ: پیمونک ماردی جائے گی۔ نفخ، نفخاً (بابٹھر) پیمونک مارنا۔

**شرح مدیث:** صادق مصدوق تاکینی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی انسان کے نطفہ کورحم مادر میں استقر ارعطافر ماتا ہے پھر جھے ہوئے بستہ خون کی شکل اختیار کرتا ہے (علقہ ) کچر گوشت کا لوّھڑا بن جاتا ہے، (مضفہ ) گچراللہ تعالیٰ فرشتہ کو پیجتے ہیں جواس میں روح چونک دیتا ہے،اس کی موت کا وقت ،اس کا تمل جووہ زندگی میں کرے گا ادر پہ کہ وہ شتی ہوگا یا سعید۔

قتم ہےاں ذات کی جس کے سواء کوئی الرنہیں ہے ایک شخص برابرائل جنت کے کام کرتار ہتا ہے، لیکن وہ کنارے پر رہتا ہے، ایمان ویقین پر جمتانمیں ہےاوراس کے دل میں زلیغ (تجروی) چھپار ہتاہے جب دوانجام کے قریب ہوگا تو تقتریر کا کھا ہوا غالب آ جائے گا اور وہ کوئی مگل جہنم کر کے جبنمی ہوجائے گا۔ایک سیح حدیث میں ہے کہ وہ چومکس کرر ہا ہوگا وہ لوگوں کی نظروں میں اہل جنت کے اعمال ہوں گے، ورنہ فی الحقیقت منافق ہوگا اور جو تحض اہل جہنم کے اعمال کررہا ہوگا ،اللہ کی توفیق اوراس کی رحمت ہے وہ آخر میں اعمال جنت کی طرف متوجہ ہوگا اور اہل جنت میں سے ہوجائے گا۔

امام نو دی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللّٰہ کی رحمت ہے انسانوں کی طبیعت میں برائی ہے احیمائی کی طرف انقلاب تو بکثرے ہوتا ہے کین الیامہت کم ہوتا ہے کہ نیک آ دمی برا آ دمی بن جائے ، کیول کہ حدیث قدی میں فرمایا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے ، اورقر آن کریم میں ارشادہے کہ میری رحت ہرشے کومحیط ہے۔

۔ حدیث مبارک تقدیر پر واضح دلیل ہے کہ انسان کی پیرائش کے ساتھ ہی اس کا رزق ،اس کا عمل اور اس کی موت کا وقت لکھ دیا جاتاہےاور نکھندیا جاتا ہے کہ وہ ثقی ہے یاسعید،سعادت دراصل اسباب کوئیرکا انسان کے اعمال خیر میں اس کامعاون اور مدد گار ہونا ہے جیسا کدهدیث میں فرمایا گیاہے کہ ہرایک کے لئے وہ راستہ ہل اور آسمان بنادیا جائے گا۔

(فتح الباري: ٢٢٤/٣ ، شرح مسلم النووي: ٦٠٦/٦ ، روضة المتقين: ٢٨/١ ، دليل الفائحين: ٢٣٤/١)

جہنم کی ستر ہزار لگایس ہول گی ہرلگام کوستر ہزار فرشتے مین لائیں کے

٣٩٧. وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يُؤْتِي بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبُعُونَ ٱلْفَ زمَام مَعَ كُلِّ زمَام سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ يَجُرُّ وُنَهَا" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(٣٩٨) حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عند ب روايت ب كدرسول الله مخافيظ في فرما يا كدروز قيامت جنهم كواس طرح لايا جائے گا کداس کی ستر ہزارز مام ہوں گی اور ہرز مام کوستر ہزار فرشتے تھینچ رہے ہوں گے۔ (مسلم)

ر (٣٩٤): صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب شدة حر نار جهنم وبعد قعرها .

كلمات مديث: زمام: كيل، جس كى ييزكوباندهاجاك جع أزمة.

شرح مدیث: جہنم اس فقد ربزی اور پر ہیب ہوگی کہ اے سر ہزار فرشتے تھینچ کرلائیں گے اور اسے اس جگہ رکھ دیں گے جہاں وہ اہلی محشر اور جنت کے درمیان حائل ہوجائے اور بل صراط کوجنم پر رکھ دیا جائے گا اور ہرخنص کو اس پر سے گز رکر جنت میں جانا ہوگا ، اہل جنت بل صراط کو جود کر کے جنت میں بھنے جائیں گے اور اہلی جہنم جنم میں گر بزیں گے جہنم کولانے کا ذکر قرآن کر یم میں ہے فرمایا:

﴿ وَجِأْى ٓ ءَ يَوْمَ يِنِمِ بِجَهَنَّمَ ﴾

"اوراس روزجنم كولايا جائكا" (روضة المتقين: ١/٢٣٤)

سب سے ہلکا عذاب ابوطالب کو ہوگا

٣٩٨. وَعَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيُرٍ : رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. يَقُولُ: "إِنَّ أَهُونَ آهُلِ النَّارِ عَذَاباً يَوُمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ يُوضَعُ فِى اَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمُرتَانِ يَعُلِى مِنْهُمَا دِمَاعُهُ مَا يَرِىٰ أَنَّ اَحَدًا اَشَدُّ مِنْهُ عَذَاباً وَإِنَّهُ ۖ لَا هُوَنُهُمْ عَذَابًا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(۳۹۸) حضرت نعمان بن بشررض الشعنهمات دوایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُنْظَفَّ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ دوز قیامت سب سے ہلکا عذاب جہنم کا اس شخص کو ہوگا جس کے تلووں میں دوا نگارے رکھدیے جا کمیں گے، جن سے اس کا دماغ کھولتارہے گااوروہ پیسمجھے گا کہ اس سے زیادہ شدید عذاب والا کوئی نہیں صالانکہ دوائل جہنم میں سب سے بیلکے عذاب والا ہوگا۔

(منفق عليه)

تريخ مديث (٣٩٨): صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الحنة والنار، صحيح مسلم، كتاب الايمان.

كلمات حديث: اهون: زياده بلكار هان هونا (باب نفر) آسان بهونا، بلكا بونار أحمص: تكوا، بيرك يني كاوه حصه جوز مين سيتيس لكتار يغلى: كفولتا مي بحول مارتاب على، غليا (باب ضرب) بوش مارنا-

شرح مدیث: شرح مدیث: کے بلکے ترین عذاب میں مبتلا ہوگا وہ کہے گا کہ میں جہتم کے شدید ترین عذاب میں مبتلا ہوں، جہتم کا سب سے ہلکا عذاب میں ہوگا کہ آگ کے دوانگلارے دونوں یا وَں کے نیچے رکھ دیے جا ئمیں گے جس سے اس کا د ماغ کھول رہا ہوگا۔

(فتح الباري: ٤٣٤/٣)، روضة المتقين: ١/٣٠٧ ، دليل الفالحين: ٢٣٧/٧)

# بعض کوآ گ کردن تک پکڑے گی

9 ٣٩. وَعَنُ سَمُوهَ بُنِ جُنُدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ الْلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مِنْهُمُ مَنُ

تَأْخُدُهُ النَّارُ اِلَى كَغَيْدُهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ اِلىٰ دُكُنَّدُهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَاخُذُهُ اِلىٰ حُجُزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَاخُذُهُ الرِّا تَرْقُوْتِهِ " رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

"ٱلْحُجُزَةُ" : مَعَقِدُ ٱلاِ زَارِ تَحُتَ السُّرَةِ. وَ "التَّرُقُوّةُ" بِفَتُحِ الْنَآءِ وَضَعَ الْقَافِ : هِمَ الْعَظُمُ الَّذِي عِنْدَ ثَغَرَةِ النَّحُو ، وَلِلْإِنْسَان تَرَقُوْتَانَ فِي جَانِنِي النَّحُو .

( ۳۹۹ ) حضرت سمرة بن جندب رضی الله عند بے روایت ہے کہ نبی کر کیم تلکھٹی نے فرمایا کہ اہل جہتم میں بے بعض وہ ہوں گے جن کوآ گ نے ان کے مختول تک بعض کوان کے گھٹوں تک اور بعض کوان کی کمر تک اور بعض کوان کی گردن تک چکڑے ہوئے ہوگا۔ (مسلم:

حُدُونَ : ناف کے نیچ ازار باند ھنے کی جگہ۔ ترقون : وہ ہڈی جوسینے کے گڑھے کے پاس ہے بہنلی۔

ر المعام المعام

کلمات مدیث: حجزته: اس کے مرکے باندھنے کی جگه، ازار باندھنے کی جگه۔

شرت مدید: جہنم کے مختلف در جات ہوں گے اورعذاب کی متنوع صور تیں ہوں گی، کی کے مختوں تک آگ بہنچ رہی ہوگی، کی کے مختوں تک آگ بہنچ رہی ہوگی، کی کے مختوں تک آگ بہنچ دو کے نیچے دو کے مختوں تک اور کی کی گردن سے ذرایج بیٹے تک آگ لیٹی ہوئی ہوگی، جس کا عذاب سب سے ہلکا ہوگا جس کے تلووں کے نیچے دو انگارے دیکھ ہوں گے جن سے اس کا دمان کھول رہا ہوگا۔ اعاذنا الله منها .

(روضة المتقين: ١/ ٤٣١/١، دليل الفالحين: ٢٣٨/٢، شرح مسلم النووي: ١٤٨/١٦)

قیامت کے دن لوگ این اعمال کے صاب سے لیمینوں میں ڈوب ہوئے ہوں گے

٣٠٠. وَعَنِ ابْنِ عُـمْرَ رَضِى اللّٰهُ عُنهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَقُومُ النَّاسُ وَلِرَبّ الْعَالَمِينَ حَتِّى يَغِيْبَ اَحَدُهُمُ فِي رَشُحِهِ إِلَىٰ أَنْصَافِ أَذْنَيْهِ ، مَتَّقَقَ عَلَيْهِ .

"وَالرَّشَحُ" اَلُعَرَقَ .

( ۲۰۰ ) حضرت عبداللہ بن عمروضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ عُلِیجا نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب انسان اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے یہاں تک کہ ان میں سے بعض اپنے کا نوں کے نصف تک پینے میں ڈو بے ہوئے ہوں گے۔ (متعنی علیہ)

رشخ: کے علی پسیند کے ہیں۔

مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب صفة يوم القهامة.

كلمات مديد: رشع: يبيند رَشْعَ رشعاً (مات فقي) يبينة نار

**شرح مدیث:** قیامت کے روزمختلف اور متعدد مواقف ہوں گے جب تمام انسانوں کی اللہ کے حضور پیشی ہوگی ،اس وقت ہولناک مناظراور دہشت وخوف اور سورج کی قربت کی وجہ ہے سارے انسان پسینوں میں نہاجا ئیں گے، ہرایک کواس کے اٹلال کی نسبت ہے پیپندآئے گا ان میں ہے کی کا پیپنداس کے کا نوں کے نصف تک پہنجا ہوگا،اوراس کے مندمیں لگام کی طرح اٹنک جائے گا،جیسا کہ حضرت مقدادین اسودے مروی حدیث میں ہے کیروز قیامت سورج لوگوں کے بالکل قریب آ جائے گایبال تک کہا تک میل کا فاصلہ رہ جائے گا۔لوگ اینے ائل کےمطابق پسینہ میں ڈو بے ہوں گے کس کے گھنٹوں تک پسینہ پنچ رہا ہو گا اورکس کی چھاتی ہے او پر تک اور کس کو پیپندمندتک بیجی کراہے لگام لگادے گا،رسول اللہ ٹالٹی کے اپنے ہاتھ سے اپنے مندکی طرف اشارہ فرمایا۔

(فتح الباري : ٩٠٨/٢) روضة المتقين : ٢١/١)

رسول الله عُلِيمًا كوجنت وجهنم كحالات وكعلائ محكة

٠ ٠٠. وَعَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : خَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطُبَةٌ مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَـطُ فَقَالَ :"لَوْ تَعُلَمُونَ مَا أَعُلَمُ لَصَحِكْتُمُ قَلِيُلاْ وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيُراً " فَعَظَى اَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُجُوْهَهُمْ وَلَهُمْ خَنِينٌ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: "بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَصْحَابِهِ شَيْءٌ فَخَطَبَ فَقَالَ: عُرضَتْ عَلَى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَمُ اَرْ كَالْيَوُم فِر الْخَيْر وَالشَّرَ، وَلَوُ تَعْلَمُونَ مَا اَعْلَمُ لَصَحِكتُمُ قَلِيُلاً وَلَبَكَيْتُمُ كَثِيُرٌا " فَمَا اتَّىٰ عَلَىٰ اَصْحَاب رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمٌ اَشَدَّ مِنْهُ . غَطُّوا رُؤُوسَهُمُ وَلَهُمُ خَنِيُنٌ .

"الْخَنِيُنُ" بِالْخَآءِ الْمُعْجَمَةِ : هُوَ الْبُكآءُ مَعَ غُنَّةٍ وَانْتِشَاقِ الصَّوُتِ مِنَ الْآنُفِ .

(۴۰۱) حضرت انس رضی الله عنه ب روایت ہے کہ ممیں رسول الله خان فائیزا نے خطبہ دیا، میں نے ایسا خطبہ پہلے نہیں ساتھا، آپ نے قرمایا کہ اگر شہیں وہ بات معلوم ہوجائے جوہیں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنسواورزیادہ روؤ ہین کرصحا پڑ کرام نے اپنے چبرے وهانب لئے اورسکیاں لے کررونے لگے۔ (متفق علیه)

ا یک اور دوایت میں ہے کدرسول اللہ ٹائٹونل کوایٹے اصحاب کے بارے میں کوئی خریجیٹی تو آپ ٹائٹونل نے خطبہ دیا جس میں آپ عُلَيْظُ نے ارشاد فرمایا کدمیرے اوپر جنت اور جنہم کو پنیش کیا گیا ، میں نے آج کے دن کی طرح کی بھلائی اور برائی نتیس دیکھی ،اگرتم وہ باتیں جان لوجو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنسواور بہت زیاد دروؤ ،اصحاب رسول ٹاکٹیٹا پراس سے زیاد ہ پخت ون کوئی نہیں آیا نہوں نے انے سر ڈھانپ لئے اورآ ہو پکا کرنے لگے۔ حنین : ناک کی آواز کے ساتھ رونا۔

. تخريخ مديث (٣٠١): صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب قول النبي كُالله الله و تعلمون ما أعَلَمُ الضحكتم قليلا

ولبكيتم كثيرا.

کلمات مدید: عده: اکترام من من کو کی آواز ... عده: اکترام من من کو کی آواز ...

شرح مدیث: کافروں اور شرکوں اور کنیگاروں کے لئے بشارت ہے کہ ان کے لئے جنت میں انواع واقسام کی تعتیں موجود ہیں اور انذار تنعبیہ ہے کافروں اور شرکوں اور کنیگاروں کے لئے کہ جہم کے عذا ہی ہولنا کیاں بہت ہی شدید ہیں۔

صیح بخاری کی صدیث میں وضاحت کے ساتھ مذکور ہے کہ سامنے باغ میں میرے سامنے جنت اور جہنم دونوں لائے گئے ، جو خیر کیٹر میں نے جنت میں ریکھی میں نے اس سے پہلے مذر بکھی تھی اور جوشر عظیم میں نے آج جہنم میں دیکھادہ میں نے اس سے پہلے مذر کھی تھیا۔

آپ ٹاکٹی کے انتخاب کرام ہے ارشاد فر مایا جو میں جانتا ہول اگر تنہیں اس کاعلم ہوجائے تو تم بہت کم ہنبواور بہت زیادہ روؤ ،اس پر تمام سحا بگرام میں رفت طاری ہوگئی اورسب کے رونے کی آواز ٹن جانے گئی۔

رسول کریم فاقیخ کے اسحاب اخلاق حسنہ کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز تھے اوران میں گدا ز اور نری اعلیٰ درجہ کی تھی اوراحوال وانہوال تیا مت کو سن کران پر رفت طاری ہوجاتی ، اور یہ بات بجائے خود کمال ایمان کی علامت ہے کیونکہ رفت کا تعلق تھو کی اور اللہ تعالی کی خشیت ہے جس قدر اللہ تعالیٰ کی خشیت الٰہی سے دور ہوگا اتنا ہی ۔ جس قدر اللہ تعالیٰ کی خشیت زیادہ ہوگی اتنا ہی آ دمی رقیق القلب ہوگا اور جس قدر انسان ایمان وتھولی اور خشیت الٰہی سے دور ہوگا اتنا ہی ۔ سخت دل ہوگا۔

رونااللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، حدیث مبارک میں ہے کدرسول اللہ ٹائیڈا نے فرمایا کداگر کسی کی آگھ سے کھی کے سر کے برابر بھی آنسونکل آئے اس کا جہنم میں جانااس قدر دشوار ہے جدیہا کہ تضوں میں سے دودھ نکالنے کے بعددوبارہ تضول میں ڈالنے کی کوشش کرنا۔ (روضة المتقین: ۲/۱۱ کا، دلیل الفال حین: ۳۸/۲)

قیامت کےدن آ دی کاپیندلگام کی طرح ہوگا

٣٠٢. وَعَنِ الْمِقُدَادِ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ: "تُدُنَى الشَّـمُسسُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ مِنَ اللّهَ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُولُ: "تُدُنَى الشَّـمُسسُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْسَحَـلُقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَادِ مِيْلٍ، قَالَ سُلَيْمُ بُنُ عَامِرِ الرَّاوِمُ عَنِ الْمَعْنُ الْمَعْنُ الْمَعْلِ اَمَسَافَةَ الْاَرْضِ اَمِ الْمِيْلِ اللّذِي تُكْتَحَلُ بِهِ الْعَيْنُ وَيَكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْهُمْ مَنُ يَكُونُ إلى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنُ يَكُونُ إلى رُكْبَيَهِ، وَمِنْهُمْ مَنُ يَكُونُ إلى رُكْبَيَهِ وَمِنْهُمْ مَنُ يُلْحِمُهُ الْعَرَقِ إلْ لَحَامًا " وَاشَارَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيدِهِ مَنْ يَلْحِمُهُ الْعَرَقِ إلْ إِلَى الْكَعَامُ " وَاشَارَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيدِهِ إلى إلى فَيْهِ رَوْلُهُ هُمُ مَنُ يُلْحِمُهُ الْعَرَقِ إلْ إِلَيْ الْمَعْرَقِ الْمَعْرَقِ الْمَعْرَقِ الْمَعْرَقِ الْمَعْرَقِ الْمَعْرَقِ الْمُعَلِيقِ وَمِنْهُمْ مَنُ يَلْحِمُهُ الْعَرَقِ إلَيْ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنُ يُلْحِمُهُ الْعَرَقِ إلْهَا عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنُ يُلْحِمُهُ الْعَرَقِ إلْهَا عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنُ يُلْحِمُهُ الْعَرَقِ الْمَعْرَقِ الْمَعْرَقِ الْمَعْرَقِ الْمَعْمَةُ الْعَرْقِ الْمَعْمَةُ وَالْمَالَةُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنُ يُلْحِمُهُ الْعَرَقِ إلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنُ يُلْعِمُهُ الْعَرَقِ الْمَالَةُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْعِمُهُ الْعَرَقِ الْمُعْرَقِ الْمَالِقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْعِمُهُ الْعَرْقِ الْمَالِقِي عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْعِمُهُ الْعَرْقِ الْمُعْتَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ الْعَرْقِ الْعَرَقِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ الْمَالِقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ الْمُعْمَالِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ الللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ الللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَقِ الْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَقِي اللْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُمْ اللْعُلِي اللْعُمُ الْعُولُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمُعْمُ الللّهُ عَلَيْهِ إِلَال

(٢٠٢) حضرت مقدادرض الله عند سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله کُلُفِرًا کوفر ماتے ہوئے سنا کرروز قیامت سورج

ملوق ہے قریب موجائے گا بہاں تک کدان سے ایک میل کی مقدار موجائے گا۔

سلیم بن عامر بو حضرت مقداد ہے اس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی قتم بھیے نہیں معلوم کہ اس حدیث میں کیل ہے کیا مراد ہے کیل مسافت ارض والایا کیل جس ہے آ تکھیں سرمداگا یا جاتا ہے۔ (سلائی)

لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے پسیندین ڈو ہے ہوئے ہوں گے، کس کے کچھٹے ہوگا کس کے گھٹوں تک ہوگا او کسی کی کمرتک پسیند آرہا ہوگا اور کسی کے منہ تک پنٹی کران کے منہ میں لگام ڈالی ہوئی ہوگی اور آپ ٹُرٹیٹن نے اپنے ہاتھ سے اپنے مند کی طرف اشارہ فریایا یہ الحدایة " حانور کے لگام لگائی۔

تْخ تَح مديث (٢٠٢): صحيح مسلم، كتاب الحنة وصفة نعيمها، باب صفة يوم القيامة .

كلمات مديث: حقويه: ال كرونول كوكه، ازار باندهن كاجكد يلحمه: الدلام الكاركاد الدارية

شرح مدید: میں فیصلے کے انتظاریش کھڑے دمیں گاور خوف عذاب اور ہول منظراور سورج کی قربت سے سب کے پیپنے بدر ہے ہوں گے، جس کے جس قدر گناہ ہوں گئے آئی کے حساب سے دو پیپنہ میں ؤو ہے ہوئے ہوئے میال تک کہ بعض لوگوں کے کانوں تک پیپنہ بیٹی جائے گا اور ان کے مندمیں اس طرح پیش جائے گا کہ جس طرح جانور کے مندمیں لگام پیشنی ہوئی ہوتی ہوتی ہے۔

(روضة المتقين: ٣٣/١ ، دليل الفالحين: ٢٤٠/٢)

### قيامت يس آدى كالسينة زين يس بهى ستر باته سرايت كرے كا

٣٠٣. وَعَنُ آبِي هُرَيُوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَعُوَقُ النَّاسُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ حَتَّے يَذُهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الْاَرُضِ سَبَعِينَ ذِرَاعاً وَيُلْجِمُهُمُ حَتَّے يَبُلُغَ اذَانَهُمْ " مُتَفَقَّ عَلَيْهِ . ومَعْنَى " يَذُهَبُ فِي الْاَرُصِ" يَنُولُ وَيَعُوصُ .

(۲۰۳) حضرت ابو ہر پر ہ درضی اللہ عنہ ہے دروایت ہے کہ رسول اللہ مُنْظَفِّ نے فر مایا کہ روز قیامت لوگوں کو پسینہ آ سے گا پیمال تک کہ ان کا پسینہ زمین میں ستر ہاتھ تک تینج جائے گا اور ان کو پسینہ کی لگام لگی ہوگی جوان کے کا فول تک تیننج جائے گی۔ (متفق علیہ) یذھب فی الارض : کے معنی میں زمین میں مرایت کر جائے گا اور اثر جائے گا۔

كلمات حديث: يعرف: بينة كارعوف عرفا (باب كع) بينة آنا-

مرح مدیث: حدیث کے الفاظ بظاہر عام بیں لیکن متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان احادیث کا تعلق کا فرول اور کبیرہ

گناہوں میں مبتلا انسانوں کے ساتھ ہے اور انہیاء کرام رضوان الندملیم اور شہداءاور ووائل ایمان جن پر الندتعالی اپنی رحمت فرما نہیں گے ان اور ان سے سنتھی ہوں کے مجت فرما نہیں ہور ہوں ہے کہ جس کے مضہ میں بسیند کی لگام میں ہور کہ وہ کا فرہ ہوگاہ بہتی کی ایک روایت میں ہے کہ روز قیامت کی مصیبت بڑی کھی ہوگا، بہتی کہ کہ افر کے منہ میں بسیند کی لگام میں ہوگی میں نے کہا کہ اس وقت مؤسین کہاں ہوں گے انہاں ابی شیبہ نے اپنی موقع کی میں باول سابی گئی ہوں گے ، اہمان ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں بسند سنجے روایت کیا ہے کہ سور ی کورس برس کی حرارت و بدی جائے گی اور اے لوگوں کی کھو پڑیوں کے قریب کردیا جائے گا مسان بھی کہاں ہوں گئی ہوا وہ کے اور نہیں پر بسیند کا چڑھا وقد آدم ، وجائے گا چراور چڑھے کیا یہاں بھی کہ موادر چڑھے کہ اور چڑھے کیا کہ سان کہاں ہوں کے اپنی المبارک نے اپنی روایت میں بدالفاظ بھی رکھے کہ اس دور مورش کی موروز تیں اس دن کی گئی ہوں کہ مشغاوت ہوں گئی قرطوں کے قرطبی رحمۃ اللہ تھیں ۔ المبارک نے اپنی روایت میں بدالفاظ بھی رکھے کہ اس دور ورشدہ اللہ تھیں : ۲/۲ میں مشغاوت ہوں گئی دولت بھی دور المبارک نے اپنی کہ مراد کا الی ایمان ہے اور سب لوگ اپنی اللہ کی اعتبارے یا ہم مشغاوت ہوں گئی دولت البارک ، دو صفہ اللہ تھیں: ۲/۲ کا ۲)

جہنم کی گہرائی کی حالت

٣٠٣. وَعَنُهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذُ سَمِعَ وَجُبَةً فَقَالَ: "هَلُ تَدُرُونَ مَا هَذَا؟" قُلُنَا اللَّهُ وَرَسُولُه اعْلَمُ. قَالَ: "هَذَا حَجَرٌ رُمِى بِهِ فِى النَّارِ مُنَذُ سَبُعِينَ خَرِيُفًا فَهُو يَهُوِيُ فِي النَّارِ الْاَنَ حَتَّى انْتَهِي إِلَىٰ قَعُرِهَا فَسَمِعْتُمُ وَحُبَتَهَا. " رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

(۲۰۲) حضرت انو ہر یرورض اللہ عندے روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ٹائیٹا کی معیت نیس تھے کہ آپ ٹائیٹا نے کی چیز کے گزرنے کی آواز کی ، آپ ٹائیٹا نے فر مایا کہ جانتے ہو یہ یا ہے؟ ہم نے عرض کی کہ اللہ اوراس کارسول زیاوہ جانتے میں ، آپ ٹائیٹا نے فرمایا کہ بیوہ پھڑ ہے جوستر سال پہلے جہتم میں پھیٹا گیا تھا ، ووگر تا رہا اورآج اس کی تہد میں پہنچا ہے اور تم نے اس کے گرنے کی آ واز کن ہے۔ (مسلم)

تْحُرِّتُكُوديث (٣٠٣): صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها .

كلمات مديث: وحبة : شور، آواز، كى چيز كرنے كى آواز

شر**ن حدیہ:** جہنم کا ایندھن انسان اور پیھر ہیں اور بڑے اور ظلیم پیھر اوپر سائر ھکائے جاتے ہیں تو ایک پھر کو تاتک تنیخ میں سر برس لگتے ہیں اور جہنم کی آ گ سے اشخے والحا ایک ایک چنگر کاری آئی بڑی ہوتی ہے جیسے کوئی قصر ہوا ور جیسے وہ زر داونٹ ہیں اہل عرب کا لے اونٹوں کو زر د کہد دیا کرتے تھے ، جہنم کی آ گ سیاہ اور تاریک ہوگی۔ پھر کے گرنے کی آ واز پر رسول اللہ مُلْکُلُوْمُ نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ اور اس کارسول اللّٰکُلُمْ نیا وہ بہتر جانے ہیں ، بیصحابۂ کرام کا اوب تھا اور وہ ہمیشہ اسی طرح کے کہا کہ تھے اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پھر کے گرنے کی آ واز بطور کرامت صحابۂ کرام کا ہوسیا کہ صحابہ شین جذع

(روضة المتقين: ٢٥/٥٧) ، شرح مسلم النووي: ١٤٨/١٧ ، دليل الفالحين: ٢٤٠/٢)

قیامت کے دن اللہ تعالی اور بندے کے درمیان جاب ختم ہوجائے گا

٣٠٥. وَعَنْ عَدِيّ بُنِ حَاتِم رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا مِنْكُمُ مِنْ اَحَدِ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ ' رَبُّهُ ' لَيْسَ بَيْنَهُ ' وَبَيْنَهُ ' تَرُجُمَانٌ : فَيْنُظُرُ اَيُمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرِى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ اَشَامَ مِنْهُ فَلاَ يَرِى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنُظُرُ بَيْنَ يَدَيُهِ فَلاَ يَرِى إِلَّا النَّارَ تِلْقَآءَ وَجُهِهِ فَاتَقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمُرَةٍ. " مُتَّفَقٌ عَلَنه .

در ایک می حضرت عدی بن حاتم رضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله خالیجا نے فرمایا کوئنقریب تم میں ہے ہرا کیک سے اس کا رب بهم کلام ہوگا اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے جمیع ہوئے اس کا رب بهم کلام ہوگا اور اس کے اور اس کے اور اس کے جمیع ہوئے اٹال ہوں گے اور اپنے سامنے دیکھے گا تو جہم کی آگ ہوگی ، تو جہم سے بچوا کر چہ کور اپنے سامنے دیکھے گا تو جہم کی آگ ہوگی ، تو جہم ہے ہوئے اٹال ہوں گے اور اپنے سامنے دیکھے گا تو جہم کی آگ ہوگی ، تو جہم سے بچوا کر چہ کور کے ایک کورے ایک کم ساتھ ہو۔ (منفق علیہ)

تري المحديث (٢٠٥): صحيح البخارى، كتاب الادب، باب طيب الكلام . صحيح مسلم، كتاب الزكزة، باب الحث على الصدقة .

شرح مدیث: شرح مدیث: اس کے لئے ہر قد بیر کروچاہے وہ محجور کا ایک کڑا صدقہ میں وینا ہو، یعنی حسن نبیت اور اخلاص سے ہر عمل خیر کرو، یمی طریقہ ہے جہنم سے نجات حاصل کرنے کا۔ (نزھة المتقین: ۷/۲۰۷۱)

اس مدیث کی تشریح باب فی کثرة طرق الخیریں گزر چکی ہے۔

فرشتوں کے بوجھ سے آسان چرچرا تاہے

٣٠٧. وَعَنُ آكِي دَرِ رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنّى أرى مَا لاَ تَرَوُنَ اَطَّبتِ السَّمَآءُ وَحُقَ لَهَا اَنْ تَعُطَّ مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ اَصَابِعَ إِلاَّ وَمَلَكَّ وَاضِعٌ جَبُهَتَهُ سَاجِداً لِلّهِ تَعَالَىٰ. وَاللّهِ لَوُ تَعَلَّمُونَ مَا اَءُلَمُ لَضَحِكُتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً وَمَا تَلَذَّدُمُ بِالنِّسَآءِ عَلَى الْفُرُشِ وَلَنَّعَ حَتُمُ اللهُونُ وَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ وَلَهُ التَّرُمِلِيُّ وَقَالَ: حَدِيْتُ حَسَنٌ . وَلَنَّ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ التَّرُمِلِيُّ وَقَالَ: حَدِيْتُ حَسَنٌ .

"وَاَطَّتُ" بِفَتْحِ الْهَمُوَةِ وَتَشُدِيُدِ الطَّآءِ " وَتَبُطُّ" بِفَتْحِ التَّآءِ وَبَعُدَهَا هَمُوَةٌ مَكُسُوْرَةٌ. وَالْآطِيُطُ صَوْتُ البِرَّحُلِ وَالْفَتَبِ وَشِبُهِهِ مَا وَمَعُنَاهُ اَنَّ كَثُرَةَ مَنُ فِي السَّمَآءِ مِنَ الْمَلآئِكَةِ الْعَابِدِينَ قَدُ اتَّقْلَتُهَا حَتَّى اَطَّتُ وَ"الصَّعْدَاتُ" بِصَمَّ الصَّادِ وَالْعَيْنِ : الظُّرُقَاتُ، وَمَعْنَى "تَجُزُّرُونَ" تَسْتَغِيثُونَ .

أَطَّت: ہمزہ کے زبراورطاء کی تشدید کے ساتھ ۔ اور خیط تاء کے فتد اور ہمزہ کمسورہ کے ساتھ ۔ اَطِیْسط: کجاوے کی آواز، یااس جسی چیزوں کی آواز، معنی بیدیں کہ ملا تک عابدین کی کثرت کی بناپر آسانوں ہے آواز آئی ہے۔ صُسعدات: کے معنی میں راستے ، اور آخارُون کے معنی میں تم مدد کے لئے بکارو گے۔

مُرِحَ الله الله عليه المسلمة الترمذي، ابواب الزهد، باب قول رسول الله كُلَّمُ له تعلمون ما اعلم لضحكتم

قليلا ولبكيتم كثيرا .

كلمات حديث: أطَّتُ: حِرج الى، آواز آئى - أط، أطِيطا (باب ضرب) جرج انا-

**شرح مدیث**: فرشتوں کی کشت ہے آسانوں میں اس طرح آواز پیدا ہوتی ہے جیسے چار پائی پرزیاد دلوگوں کے جیسے ہوتی ہے کوئی چیآسان میں اینائیمیں ہے جہاں کوئی فرشتہ بجد در برند ہو۔

اس کے بعدرسول اللہ نگائی نے فرمایا کہ اگر مرنے کے بعدوہ احوال جو بچھے معلوم ہیں تمہیں معلوم ہوجا کمیں تو تمہاری بنمی جاتی رہے اور گربیاس کی جگہ لے لےاور آرام گاہوں میں اپنی ہو یوں سے شاد کام ہونا دشوار ہوجائے اور اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے جنگل اور پہاڑوں کی طرف کمل جاؤ۔

اس دنیا کی زندگی پراللہ تعالی نے اپنی حکمت ہے ایک پردہ ڈال دیا ہے جس ہے دنیا کی اصل حقیقت عام نگاہوں سے پوشیدہ ہوگئ،
اور مرنے کے بعد کی زندگی کے حالات آنکھوں سے اوجمل ہوگئے، انسان کا امتحان اور اس کی آز مائش بھی دراصل بھی ہے کہ دہ اس دنیا
کی درکشی ، رحمانی اور کیف و مرور پر مرفتا ہے یا اللہ کے بھیجے ہوئے اولولعزم بیٹیمبروں کی لائی ہوئی ہدایت کی روشی میں ممملی زندگی استوار
کرتا ہے، اگر انسان کو اس دنیا کی حقیقت سے آگئی حاصل ہوجاتی اور اسے علم ہوجاتا کہ مرنے کے بعد کیا حالات پیش آنے والے ہیں تو
یقینا ایمانی ہوتا کہ انسان کا ہرکیف و مرورایک بے کیف عمل بن جاتا ہحقیقت بھی ہے کہ اگر کوئی ایمان ویقین کے ساتھوان اہوال آخر نت
کے بارے شرب و ہے تو اس کے سامنے دنیا کی ہوئیش ہے کیف ہوجائے۔ (روضۃ المنقین: ۲۵ مرد)

#### قیامت کےون ہرآ دی سے بیسوالات ہوں مے

٣٠٥. وَعَنُ آبِي بَرُوَةً " بِرَاءِ ثُمَّ زَاي " نَصْلَةَ بُنِ عَبَيُدِ الا سُلَمِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : " لا تَرُولُ قَدَمًا عَبُدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْالَ عَنُ عُمْرِهِ فِيمَ اقْنَاهُ وَعَنُ عِلْمِهِ فِيمَ الْفَاهُ وَعَنُ عِلْمِهِ فِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنُ مَالِهِ مِنُ آيُنَ الْحَسَبَهُ وَ فِيمَ أَنْفَقَهُ ، وَعَنْ جِسُمِهِ فِيهُمَ ٱبْلَاهُ" رَوَاهُ البَّرُمِذِي وَقَالَ : عَدِيكٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ .
 حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ .

(۲۰۷) حضرت ابو برزہ تھلۃ بن عبیداللی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کدرسول اللہ کا گفتانے فرمایا کہ قیامت کے دن کسی بندے کے قدم نیر بیٹیں بٹیس گئی کے جب تک اس سے اس کی عمر کے بارے میں نہ بوچھایا جائے کہ اس نے کن کا موں میں صرف کیا جام کے بارے میں کہ اس کے مطابق کس قدر مگل کیا ، اس کے مال کے بارے میں کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرج کیا اور جسم کے تعلق کدا ہے کس کا موں میں کمزور کیا۔ (تر فدی نے دوایت کیا اور کہا کہ بیورہ ہے جس سے جس

تَخ تَحَ مديث (١٠٠٠): الحامع الترمذي، ابواب صفة القيامة، باب ماجاء في شان الحساب والقصاص.

**رادی صدیت**: حضرت نصلة بن عبیداسکی رض الله عنه، آپ رضی الله تعالی عنه کی کنیت ابو برزه ہے اور ای کنیت کے ساتھ مشہور بین، رسول کریم تلکی اس کے ساتھ مختلف غزوات میں شرکت کی ۲۶٬۳٬۰ اعادیث مروی بین جن میں دوشق علیه بین \_

(تهذيب التهذيب)

كلمات مديد: أبلاه: ال كويرانا كيا، ال كوصرف كيا- أبلى، البلاء (باب افعال ) كير يوسيده كروينا-

**شرح صدیہ:** جنت یا جہنم کااس وقت تک تکمنییں ہوگا جب تک ہراللہ کا ہندہ چارسوال کا جواب ندویدے اگران چارول سوالوں کا جواب اللہ کی رضا کے مطابق ہے تو جنتی ہے اور اگراس کے برخلاف ہے تو جبنمی ہے۔

سب سے پہلے عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ زندگانی کن کاموں میں بسر کی بعلم کے بارے میں سوال ہوگا کہ علم کے مطابق عمل کیایا نہیں ، مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں سے حاصل کیا اور کہاں صرف کیا اور جم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس سے کیا کام لئے اللہ کی بندگی کی یامعصیتی ل کا ارتکاب کیا۔ (روضہ المعتقین: ۲۲۱۱ ء دلیل الفالحین: ۲٤٤/۲)

# قیامت کےدن زمین اپنے اوپر کیے جانے والے اعمال کی کوائی دے گی

٣٠٨. وَعَنُ آيِى هُوَيُو وَ رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَوْمَئِذِ تَحَدِّثَ آخُبَارَهَا" ثُمَّ قَالَ: " فَإِنَّ انْحَبَارَهَا اللّهُ وَرَسُولُهُ ' اَعْلَمُ. قَالَ: " فَإِنَّ انْحَبَارَهَا اَنُ تَشُهَدَ تَحَدِّثَ آخُبَارَهَا " فَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ ' عَمِلُتَ كَذَا وَكَذَا فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فَهَذِهِ عَلَى عَبُدٍ اوُامَةٍ بِمَا عَمِلً عَلَى عَبُدِ اوْ كَذَا فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فَهَذِهِ الْحَبَارُهَا" رَوَاهُ البَّرُمِذِي وَقَالَ: عَدِيكٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ .

(۲۰۸) حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ طالقی نے یہ آیت پڑھی'' یوسند تحدث اُخبار ھا'' اور دریافت فر مایا کہ تہمیں معلوم ہے کہ اس کی خبر میں کیا ہوں گی؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جائے ہیں، آپ نگائی آئے فرمایا کہ اس کی خبر میں یہ ہوگئی کہ دواللہ کے ہر بندے ہمر داور توریت کے ظاف گوائی دے گی ان اعمال کی جواس کی پشت پر انہوں نے کے ہوں گے دو کہ کہ تو نے فلاں دن فلاں دن فلاں کام کیا، یہی زیمن کی خبر میں ہیں۔ (اسے تر مذی نے روایت کیا اور کہا کہ صدیث حسن ہے)

تركي مديث (٢٠٨): الحامع الترمذي، ابواب صفة القيامة، باب الارض تحدث احبارها يوم القيامة.

كلمات حديث: أَتَدُرُون: كياتم جائة مود دري، درياً (بابضرب) جائزا

شرح مدید:

میران اینادا گی نشان جست کرد ہا ہے، روز قیامت جہاں جمروں کے کان ، ان کی آنکھیں اور ان کے جم کی کھالیں ان کے خلاف گوائی دیں یہاں اپنادا گی نشان جب کرد ہا ہے، روز قیامت جہاں مجرموں کے کان ، ان کی آنکھیں اور ان کے جم کی کھالیں ان کے خلاف گوائی دیں گی وہاں ایک چینی گواہ زمین ہوگی جس کے پاس ہرانسان کی جیات پھرت کا کمل ریکارڈ موجود ہے، پیطاعات اور معاصی جواس کی شخریر ہوئی ہیں سب کی تفصیل بیان کردے گی۔ (تحفظ الأحود دی: ۲۲٤/۹ ، روصة المتقین: ۲۳۷/۱ دلیل الفائحین: ۲۲۵/۲ دلیل الفائحین: ۲۲۵/۲

محابة كرام رضى اللد تعالى عنهم كاخوف

٣٠٩. وَعَنُ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "كَيْفَ انْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرُن قَدِ النَّعْمَ الْقَوْرَق وَاسْتَمَعَ الْإِذُن مَتَى يؤْمَوُ بِالنَّفْحِ فَيَنْفُخ " فَكَانَّ ذَلِكَ تَقُلَ عَلَى يَوْمَوُ بِالنَّفْحِ فَيَنْفُخ " فَكَانَ ذَلِكَ تَقُلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ " قُولُوا: حَسُبُنَا اللَّهُ وَيعُمَ الْوَكِيلُ " رَوَاهُ البَّرِي مِينًا اللَّهُ وَيعُمَ الْوَكِيلُ " رَوَاهُ البَّرُمِذِي وَقَالَ : حَدِيثً وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ " قُولُوا: حَسُبُنَا اللَّهُ وَيعُمَ الْوَكِيلُ " رَوَاهُ البَّرِي مِينًا اللَّهُ وَيعُمَ الْوَكِيلُ " رَوَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ " فُولُول اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ " فُولُول اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ " فُولُول اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

" ٱلْقَرُنُ " هُوَ الصُّوُرُ الَّذِى قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ "وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ ' كَذَا فَسَّرَه' رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ .

( ۲۰۹ ) حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله تُظَیِّماً نے فرمایا کہ بیس کیے خوش ہول جبکہ صور پھو تکنے والاصورائے مندیس لے چکاہے، اس کا کان اللہ سے تھم پر لگا ہوا ہے کہ کب اسے صور پھو تکنے کا تھم ہواوروہ پھو تک دے، یہ س کر صحابۂ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنم پریشان ہو گئے، تو آپ نگاہی نے فرمایا کہ یہ کہو حسینا اللہ وہم الوکس (اللہ کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے) (اسے تر نہ کی رحماللہ نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ صدیث صن ہے)

قرن کے معنی صور کے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد قر مایا ہے: ﴿ وَنُفِحَ فِي ٱلصَّودِ ﴾ اورای طرح رسول اللہ مُنْفِظ نے اس کی تغییر قر مائی ہے۔

مخري صديث (٢٠٩): الحامع الترمذي ا، ابواب التفسير، سورة الزمر.

كمات حديث: إِنْتَقَمَ: منديس لياب التقم الطعام: كمانانكل ليار

شرح مدیث: شرح مدیث: موجا کیں کدمہلت کا دقت ختم ہو چکا اور تیاری کے لئے بہت کم دقت رہ گیا ہے اس لئے جاہئے کہ لوگ خواب خفلت سے بیدار ہوں اور

ہوجا میں کہ مہلت کا دنت سم ہو چکا اور تیاری لے لئے بہت م وقت رہ کیا ہے اس لئے چاہیے کہلوک خواب عفلت ہے ہیدار ہوں او قیامت کی چیٹی کے لئے تیاری کریں۔

رسول الله تُلَقِّمًا نے فرمایا کہ جھے کیے ذندگی خوش گوار محسوں ہو علق ہے جبکداسرافیل علیدالسلام صور کومنہ میں لے بھے ہیں اور انتظار میں ہیں کہ جھے تھم کے اور اس میں چھونک ماروں، یہ بات من کرصحابہ کرام پر پریشانی کی ایک کیفیت طاری ہوگئ تو آپ مُنگِقُمُ نے فرمایا: ﴿ حَسَدُ بُنَا اللّٰهَ وَیٰعِنْم ٱلْوَکِی لِلّٰ مِیْنَ کُنِیْ اِسِ مِی برِسو۔

حضرت عبدالله بن عباس رض الله عند مردى اليك شيخ حديث بيس ب كه جب حضرت ابراتيم عليد السلام كوآك بيس بجعيدًا كياتو آپ نے فرمايا: ﴿ حَسَّهُ مُنَا اللّهُ وَيَعْمَ ٱلْوَكِيلُ مِنْ ﴾ اور جب رسول كريم اللهُمْ الله كها كيا كه كفار كمدني آپ ك مقابلے كے لئے ايك بردافكر تيار كرايا بے، تو آپ اللهُ نے فرمايا: ﴿ حَسَّبُ مَنَا اللّهُ وَيَعْمَ ٱلْوَكِيلُ مِنْ

(روضة المتقين: ١/٣٨٨)

### الله تعالى كاسوداجنت ب

١٠٠. وَعَنُ آبِي هُرِيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ حَافَ أَخْلَجَ، وَمَنُ آخُلَجَ، وَمَنُ آخُلَجَ، وَمَنْ آخُلَجَ، وَمَنْ آخُلَجَ مَا لَعَ اللّهِ الْحَنَّةُ " رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

"وَادُلَجَ" بِإِسْكَانَ الدَّالِ وَمَعْنَاهُ: سَارَمِنُ أَوَّل اللَّيْلِ. وَالْمُوَادُ التَّشْمِيرُ فِي الطَّاعَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(۲۱۰) حضرت الیو ہر رورض اللہ عندے رواید ب کررسول اللہ مُلَّقُمْ نے فرمایا کہ جو تحض ویمن کے جملے ہے ڈرااور رات کے ابتدائی جملے میں نکل گیا اور جورات کے ابتدائی جملے میں نکل گیا وہ منزل کو پہنچ گیا، اللہ کا سودا مبرگا ہے اور اللہ کا سودا جنت ہے۔ (تر نہ کی کے موایت کیا اور کہا کہ حدیث حسن ہے) واللہ اعلم

تُحرِّ تَكُوميه (M): الجامع الترمذي، ابواب صفة القيامة، باب من خاف ادرج وسلعة الله غالية.

کلمات صدید: آدلیج: رات کے ابتدائی صدید سنز کیا لیخی شب بیداری کی، قیام کیل کیا آذلیج، اِدَلا سا (باب افعال) بوری رات یارات کی آخری صدید است یارات کی آخری صدید بین سنز کرنا د دُلیجه: رات کی آخری صدید کاستر

شرح مدے: شرح مدے: کسی مسافر کوراستے میں کسی دشمن کا خوف مواور وورات کے پہلے ہی جھے میں سفر پر چل نظے کددشمن ہے بھی ن کی جائے اور منزل پر بھی

بعَا فيت بيني جائے۔

الله سبحانه کی خشیت اوراس کا تقوای نفس کواط عت البی برآ ماده کرنااور جملها دکام شریعت برنمل کر کے الله کی رضا کا حصول یمی مؤمن کامقصود ہے اوراس کا صلہ جنت ہے۔ (تحفة الأحوذی: ١٩٠/٧ ، روضة المنقین: ٩٩/١)

### قیامت کے دن لوگ نکے ، بغیر ختنے کے اٹھائے جا کیں گے

١ ١٣. وَعَنْ عَآئِشةَ رَضِيَ اللّهُ عَنهَا قَالَتُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : "يُحْشَرُ النّبَ الرّجَالُ وَالبّسَاءُ جَمِيْعاً يَنظُرُ "يُحْشَرُ النّبِ الرّجَالُ وَالبّسَاءُ جَمِيْعاً يَنظُرُ بَعْضُهُمُ إلى بَعْضِ؟ قَالَ : "يَاعَآئِشَهُ ٱلاَمْرُ اَشَدُ مِنْ اَنْ يُهِمّهُمْ ذَلِكَ " وَفِي رِوَايَةٍ : ' أَلّا مُرُ اَهَمُّ مِنْ اَنْ يَهِمّهُمْ ذَلِكَ " وَفِي رِوَايَةٍ : ' أَلّا مُرُ اَهَمُّ مِنْ اَنْ يَعْضُهُمْ ذَلِكَ " وَفِي رِوَايَةٍ : ' أَلّا مُرُ اَهَمُّ مِنْ اَنْ يَعْضُهُمْ ذَلِكَ " وَفِي رِوَايَةٍ : ' أَلّا مُر اَهَمُّ مِنْ اَنْ يَعْضُهُمْ إلى بَعْض ؟ فَتَفَقَ عَلَيْهِ .

" غُولًا" بِضَمِّ الْغَيُنِ الْمُعْجَمَةِ! أَيْ غَيْرَ مَخْتُونِيْنَ .

(۲۷۱) حضرت عائشرض الله عنبات روایت ہے کہ میں نے رسول الله عَلَقْتُما کوفر ماتے ہوئے سا کہ روز قیامت لوگ نگے بیر، بر جدجم غیرمختون انھائے جائم گے میں نے عرض کیا یارسول الله مردا درعورت اکٹھے ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کودیکھیں گے، آپ ٹاکٹرانے فر ماہاے عائشروہ معاملہ اس قدر شدید ہوگا کہ کی کوخیال بھی ندہ وگا کر نظرا تھائے۔

اورايك روايت مين بي كدمعامله اس فدر كمن بوگا كركبان كوئي كسي كي طرف نظرا شاسك گا-

غرلا: غيرمختون\_

 كلمات صديف: حفاة: نظريرلوگ، يح حافى . نظرير حفنى حفاً (باب مع) نظرير طال عراة: بربدجم لوگ عرب عرب الب مع ) نظامونا اسم فاعل عارى جمع عراة . وعربان . غولا: غير مختون واحد غول . غول غولا (باب مع ) نظامونا اسم فاعل عارى جمع عراة . وعربان . غولا غير مختون واحد غول . غول غولاً (باب مع ) خير مختون مونا -

علامنا ہن عبدالبر فرماتے ہیں کہ انسان میدان حشر میں نزگا آئے گا اور اس کا جہم اس حالت میں ہوگا جس حالت میں اللہ نے پیدا فرمایا تھا۔اگر اس کے جمع کا کوئی حصر قطع کیا گیاہوگا تو وہ لگا دیاجائے گا یہاں تک کہ مرد اقلف (غیر مختون) ہول گے۔

منظری ہولنا کی اس فقد رشد بد ہوگی اورلوگوں کواپٹی فکراتن پڑی ہوگی اوراس فقد رشدید پریشانی کاعالم ہوگا کہ کسی انسان کواتن مہلت نہ ہوگی کہ وہ کسی دوسر ہے کو کھے سکے ،ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ لوگوں کی نظر ایک دوسر سے ہے جسم کی طرف پڑے گی، آپ تکھی نے فرمایا: لکل امریءِ شان یُغَیّف ''ہرایک ایس فکر میں جنتا ہوگا جواسے دوسروں سے خافل کروے گ (دو ضد المعتقین: ۲۹۴۹)



التّاك (١٥)

بَابُ الرَّجَآءِ *رجاء کابیان* 

١٥٢. قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ:

﴿ هُ قُلْ يَكِعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَقُوا عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَانَقْسَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُۥهُوَ ٱلْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾

الله تعالى نے ارشاد فرمایا:

''اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پرزیادتی کی ہےاللہ کی رحت سے ناامید شہوالندسب گناہوں کومعاف کردیتے والا ہے وی بخشے والامہربان ہے'' (الزمز: ۵۳)

تغییری نکات: مالین الطاح مریفوں کے حق میں اکسیرشفا کا حکم رکھتی ہے، کوئی وجنبیں کہ کوئی اس آیت کو سننے کے بعد اللہ کی رحمت سے مالیس جوجائے، کیول کداللہ جس کے جائے گاہ معاف کرسکتا ہے کوئی اس کا تعظیم کا کا جائے۔

١٥٣ . وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ وَهَلْ نُجُزِئَ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ١

التدنعالي نے فرمایا کہ

" ہم صرف نافر مان ہی کو پیدلہ دیتے ہیں۔" (سبا: ۱۷)

١٥٣. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِي إِلَيْمَنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿ ﴾

اوراللہ تعالیٰ نے قرمایا کہ

" بقینا بهاری طرف وی آئی ہے کہ جو جھٹلائ اور مندیھیرے اس کے لئے عذاب ہے۔" (ط. ۲۸)

١٥٥. وَقَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ وَرَحْمَهُ مِي وَسِعَتُ كُلُّ شَيْءً ﴾

مزيد فرمايا:

"اورمیری رحمت برشے کوواتع ہے۔" (الاعراف:١٥٦)

نيرى تكات: باقى آيات كريمه كامنبوم بيب كدالله كاعذاب صرف كافرول كيساتية مخصوص به جوالله كي آيول كوجيلات اور

منہ پھیر کیتے ہیں، جبدر حمت البی ہرشتے کو محیط اور شامل ہے اور الل ایمان کو ہروقت اللہ کی رحمت کی امیدر کھنی چاہئے اور تو ہوا تا ہت اور استغفارے اللہ کی طرف رجوع کرنا جاہئے۔ اللہ تعالی ہواغفور رہیم ہے۔ (معارف القرآن ، تفسیر عندمانی)

# جس کی موت تو حیدورسالت کے اقرار پر آجائے وہ جنت کاستحق ہے

٣١٣. وَعَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنُ شَهِدَ اَنُ لاَ إِلهُ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَوِيُكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَاَنْ عِيْسِمِ عَبُدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَالْحَبَّةُ وَالنَّارَ حَقِّ اَدُحَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ" وَكَلِمَتُهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ" مُتَّفَقَ عَلَيْهِ وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسُلِمٍ: "مَنُ شَهِدَ اَنُ لاَ إِلهُ إِلاَ اللَّهُ وَانَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسُلِمٍ: "مَنُ شَهِدَ اَنُ لاَ إِللهُ إِلاَ اللَّهُ وَانَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَانَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْلِي اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْلِي اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْهِ وَالْعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُعْلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ وَالْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمِ وَالْمَلْعُ اللَّهُ الْعَلَالُولُهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَاللَهُ وَالْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ وَالْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعُلْلَا اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْمِ وَالَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَال

(۲۷۲) حضرت عبادة بن الصامت رضى الله عند بداوایت بے کدرسول الله ظاهراً نے فرمایا کدجس شخص نے گواہی دی کہ اللہ کے سواء کوئی معند کے اللہ کے سواء کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اس کوئی شریک نہیں اور مجمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور جنم تق ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے رسول ہیں اور جنے اور جنم تق ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں واضل فرما کیں ہوں کے دعل میں جنت میں واضل فرما کیں ہوں کے دعل میں ہوں استحق علیہ )

صحیم مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جو تحض گواہی دے کہ اللہ کے سواء کوئی معبود نہیں ہے اور شد اللہ کے رسول ہیں اس پر اللہ جہم کو رام فرمادے گا۔

تركي مديث (٣١٢): صحيح البخاري، كتاب الانبياء، باب قوله تعالى يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم

صحيح مسلمُ، كتا ب الايمان، باب من لقي الله بالايمان وهو غير شاك فيه د حل الجنة

كلمات حديث: أَلْقاها: اسة الديار أَلْقى القاءُ: وَالنَاءُولِ مِينَ كُولَى بِاسْ وَالنّارِ

**شرح مدیت**: امام نو دی رحمدانند فرمائے ہیں کہ بیرحدیث بہت اہم ہے اور بڑی جامع ہے کہ اس میں ایسے الفاظ وکلمات یکجا ہوگئے ہیں جن سے اٹل ایمان تمام ملتو ل اور جملہ عقائد باطلہ سے متاز ہوگے ۔

الل ایمان کے اعمال خواہ جیسے بھی ہوں ایمان کی بدولت اللہ تعالی انہیں ان کے برے اعمال کی سزادے کریا اگروہ حیا ہے تو بغیر سزادیجان کے گناہوں کومعاف فرما کر جنت کے آٹھ درواز وں میں ہے جس سے جا ہیں داخل فرمادیں گے۔

حدیث مبارک میں اللہ کی تو حیداور انبیاء کرام کی رسالت اور عبدیت کا بیان ہے کہ تمام انبیاء کرام اللہ کے دسول اور اس کے بندے میں : ﴿ لَا نُفْرِقُ بَایْنِ کَا صَلِی مِن رُسُسِلِهِ ﷺ ﴾ خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیه السلام کدوہ کلمہ کن سے ہوئے اوروہ اللہ کے بندے اور اس کے دسول میں ، فصار کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے قائل اور ال کی عبدیت کے مشر میں اور یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام كى رسالت كے مكريس، عبدالله ورسوله فرماكردونوں كى ترويدفرمادى۔

### برائی کابدلہ برائی سے دیاجائے گا

٣١٣. وَعَنُ آبِى فَرِّ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَقُولُ اللَّهُ عَزُوجَلَّ: "مَنُ جَآءَ بِالسَّيِنَةِ فَجَوْآءُ سَيِّنَةٍ مَيْتُهُ الْوَالُهُ عَنُورُ. وَمَنُ تَقَوَّبُ مِنْهُ فَا اللَّهُ عَنُولُ اللَّهُ عَنُورُ وَمَنُ تَقَوَّبُ مِنْهُ فَا اللَّهُ عَنُولُ اللَّهُ عَنُولُ اللَّهُ عَنُولًا وَاللَّهُ عَنُولًا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولَا اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولَ

مَعْنَى الْسَحِدِيُثِ: "مَنُ تَقَرَّبَ" إِلَى بِطَاعَتِى "تَقَرَّبُ" إِلَيْهِ بِرَحُمَتِى وَإِنْ زَادَ ذِدْتُ " فَإِنْ آتَانِى يَمْشِى " وَاَسْرَعَ فِى طَاعَتِى الْقَرْبُ" إِلَى مِطَاعَتِى "تَقَرَّبُتُ عَلَيْهِ الرَّحْمَةَ وَسَبَقُتُه بِهَا وَلَمُ أَحُوجُهُ إِلَى الْمَشْيِ الْقَرْبُ إِلَى الْمُقُصُودِ" وَقُرَابُ الْاَرْضِ إِبضَمَّ الْقَافِ وَيُقَالُ بِكَسُرِهَا وَالطَّمُّ اَصَحُ وَاشْهُرُ وَمَعْنَاهُ : مَا يُقَادِبُ مِلْهَا، وَاللَّهُ اَعَلَمُ .

(۲۷۳) حضرت ابود روض الشرعند بروایت ہے کہ بی کر یم تلظی نے فر مایا کہ الشرفعائی نے ارشاد فر مایا جس نے ایک نیکی کی اس کے بیل کی اس کا بدلہ اس کے شل ہوگا یا میں معاف کردوں گا کی اس کے بیل کی اس کا بدلہ اس کے شل ہوگا یا میں معاف کردوں گا اور جو بھے ہے بالشت بجر قریب ہوں گا، اور جو تھی میرے پاس بدل چلا ہوا آئے گا تو میں اس کی طرف ووٹ تا ہوا آئوں گا اور جو بھے سے اس حال میں ملے گا کہ اس نے زمین بجرنے کے برابر گناہ کے ہوں لیکن میر سے ساتھ کی کوشریک خرف دوٹ تا ہوا آئوں گا اور جو بھی اس کے گنا ہوں کے برابر مغفرت کے ساتھ اس مادی گا۔ (مسلم)

من تسقسوب: کے معنی ہیں جومیری اطاعت کے ذریعے میر سے ترب ہوتا ہے، تو ہیں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں اگر دہ
اطاعت میں زیاد تی کرتا ہے تو ہیں رحمت میں زیاد تی کرتا ہوں آگر دہ میرے پاس چانا ہوا آتا ہے اور میر کا طاعت میں جلدی کرتا ہوں
میں اس کی طرف لیکتا ہوا آتا ہوں لیعنی اس پر اپنی رحمت نچھاور کر دیتا ہوں اور اس کی طرف سیقت کرتا ہوں اور میں اس کو مقعود تک چینچنے
میں زیادہ چلے کی زحمت نہیں دیتا اور فسر اب الارض: میں قراب کا لفظ تی کے بیش کے ساتھ ہے کی نے کہا کہ کسرہ کے ساتھ بھی سے
میں زیادہ چلے کی زحمت نہیں ویتا اور فسر اب الارض: میں قراب کا لفظ تی کے بیش کے ساتھ ہے کہا کہ کسرہ کے ساتھ بھی سے
کیاں بیش زیادہ چلے اور شہور ہے۔ اور اس کے معنی ہے '' واثان ہوکہ زمین مجر جائے۔'' واثانہ اعلم)

تْخَ تَحُدِيثُ (١٣٦): صحيح مسلم، كتاب الذَّكر بالدعاء، باب فضل الذكر والدعاء والتقريب الى الله.

کمات مدیث: هرولة ،: تيزروى، تيز چلنا-

<del>شرح مدیث:</del> ش<del>رح مدیث:</del> کهاس کے بعد فرمایا کہ بیں اس پراوراضا فہ کردوں گااور بیاضا فہ اور زیادتی سات سوگنا تک ہوگی، لینٹی آوی کوایک نیکی کا جرابیا ملے گا

جیےال نے سات سونکیاں کی ہول۔

اورجس نے کوئی پرائی کی تواس پرائی کا بدلداس کے برابر ہوگا، ٹیکیوں میں انعام واکرام کے پہلوکوتہ ججے ہے، بعنی ایک ٹیکی کا اجرا یک ٹیکی اور اس کے بعد انعام واکرام اور عطاو بخشش جس کی کوئی حدثییں ہے اور برائیوں میں عدل وانصاف کے پہلوکو تہ جے کہ جس نے جتنی پرائی کی اس کی اتنی ہی سزا ہولیکن یہاں بھی اختیار ہے کہ معاف کردیں اور کوئی سزانہ دیں، بلکہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ٹیکیوں سے برائیوں کو دور کردیا جائے:

﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذُهِبُنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾

فرمایا کہ کوئی میری طرف بالشت بھر بڑھتا ہے میں اس کی طرف ہاتھ بھر بڑھتا ہوں اور جومیری جانب ہاتھ بھر بڑھتا ہے میں اس کی طرف دونوں ہاتھ بھی کی میری طرف بیٹی بندہ اگر میری اطاعت اور طرف دونوں ہاتھ بھی کی طرف چند قدم چلا کر تا ہوں اور جس کی دراطاعت و بندگی میں تیز روی بندگی کی طرف چند قدم چلا ہے میں اپنی رضت اس پر نچھا ورکر دیتا ہوں اور جس قدر بڑھتا ہے اور جس قدر راطاعت و بندگی میں تیز روی دکھا تا ہے اس کی طرف تیزی ہے آئی ہیں، میری رحمت کی وسعوں کا بدعالم ہے کہ اگر کوئی اس قدر برائیاں کر کے میرے پاس آئے کہ روئے ارض اس کے گنا ہوں سے بھر جائے تو میں اتنی ہی مغفر تیں لے کر آتا ہوں اور اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ (دلیل الفالحین: ۲/۲ مور)

شرك سے بيخ والے كے ليے جنت ب

٣١٣. وَعَنُ جَايِرٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : جَآءَ اَعْرَابِيِّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا الْمُوجِبَنَانِ ؟ قَالَ: مَنْ مَاتَ لاَ يُشُرِكُ بِاللّٰهِ شَيْناً دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنُ مَاتَ يُشُرِكُ بِهِ شَيْناً دَخَلَ النَّارَ" رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

(۲۷۲) حصرت جاررضی الشعند سے روایت ہے کہ ایک اعرائی آیا اور اس نے کہا کہ یارسول اللہ! دو واجب کرنے والی چیز س کیا ہیں آب تلکھ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس حال ہیں مرجائے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہ کیا ہوتو وہ جنت ہیں جائے گا اور جواس حال میں مراکد اس نے اللہ کے ساتھ کی کوشر یک کیا ہوتو وہ جہنم میں جائے گا۔ (مسلم )

ترئ مديث (٢١٣): صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على ان من مات لايشرك بالله شيئا دعل الحنة مات مدين الله شيئا دعل الحنة معلم المحتدث: موجبتان: ووواجب كرف والى باتن اليخي الي ووباتين جن ب جنت ياجبتم واجب الوجب الوجب الوجب المحتاب (باب افعال) واجب كرف واجب كرف والى اور موجبتان ووواجب كرف والى باتين .

شرح مدید: جم شخص نے زندگی جربھی اللہ کے ساتھ شرک ٹیس کیا اوراللہ کی توجید پر ایمان رکھتے ہوئے مرکیا وہ جنتی ہے اور سارے مسلمان ای طرح بین کہ سب اللہ کے ایک معبود ہونے کے قائل اوراس کے بیکا ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، بشرطیکہ کہاڑ پر اصرار نہ ہوتو القد کی رحت ہے سب جنت میں جا کیں گے، اور جومصر علی الکبائر ہواور اس حالت میں مرجائے تو اس کا معاملہ القد کی مشیت کے تالع ہوگا اگر چاہے تو عذاب دےاور چاہے تو جنت میں داخل فر مادے۔

اورجوحالت شرك بالله على مركباه وجهني بيت ببيشة جهم من رج كا- (دوضة المتقين: ١/٤٤٤) دليل الفالحين: ٢/٥٥٢)

صدق دل سے وحید کے اقرار کرنے والے پرجہنم حرام ہے

٣١٥. وَعَنُ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذٌ رَدِيْفُهُ عَلَى الرَّحٰلِ قَالَ: "يَا مُعَادُ" قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ وَسَعُدَيْكَ، قَالَ: "يَامُعَادُ" قَالَ: 'لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعُدَيْكَ، قَالَ: "يَامُعَادُ" قَالَ: "مَا مِنْ عَبُدٍ يَشُهَدُ آنُ وَسَعُدَيُكَ، قَالَ: "مَا مِنْ عَبُدٍ يَشُهَدُ آنُ لَآلِهُ وَسَعُدَيُكَ، قَالَ: "مَا مِنْ عَبُدٍ يَشُهَدُ آنُ لَآلِهُ إِلَّا اللَّهِ وَسَعُدَيُكَ ثَلاثًا، قَالَ: "مَا مِنْ عَبُدٍ يَشُهَدُ آنُ لَآلِهُ وَسَعُدَيُكَ، قَالَ: "مَا مِنْ عَبُدٍ يَشُهَدُ آنُ لَآلِهُ وَسَعُدَيُكَ، قَالَ: "مَا مُعَدُّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ وَسَعُدَيُكَ ثَلاثًا مَعَلَى النَّارِ قَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى النَّامِ قَالَ : يَا رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى النَّامِ قَالُهُ مَا مَعَدُدُ مَوْتِهِ قَالُهُمَا مُعَلِيهِ اللَّهُ عَلَى النَّامِ قَالَ اللَّهُ عَلَى النَّامِ قَالَ اللَّهُ عَلَى النَّامِ قَالَ اللهُ وَسَعُدَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّامِ قَالَ : يَا رَسُولُ اللَّهُ عَلَى النَّامِ قَالَ اللَّهُ عَلَى النَّامِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى النَّامِ قَالَ اللَّهُ عَلَى النَّامِ قَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّامِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَسَعُدُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّامِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلَقُ عَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْمُعَلَّى عَلَيْهِ الْعَلَى الْمُعَلَّى عَلَيْهِ الْمُعَلَّى عَلَى الْعَلَى الْعُلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِيْمُ الْعَلَى الْعَلَا

قَوْلُهُ " تَأَثُّماً " أَيُ حَوُفاً مِّنَ أَلَّا ثُم فِي كَتُم هَٰذَا الْعِلْمِ .

(۲۱۵) حفرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله خالیجا کمیں تشریف لے جارہ ہے تھے، حضرت معاذین جیل رضی الله تعالی عند آپ کا گلا نے فرمایا اے معاذ ، معاذ نے جواب دیا لہمیک یا رسول الله ، آپ خالیجا نے بھیجھے آپ خالیجا کی معاد ، حضا نے بھیر کر مایا ہے معاذ ، حضا نے بھیر فرمایا ہے معاذ ، حضا نے معاذ ، حضا نے بعد کے الله کے سواء کوئی معبود معاذ ، حضا نے نہ نہ کہ الله کے سواء کوئی معبود معاذ ، حضا نے فرمایا کہ الله کے سواء کوئی معبود معاذ ، حضا نہ نہ کہ الله کے سواء کوئی معبود معاذ ، حضا نہ معاذ ، معاذ ، حضا نہ کہ کہ سواء کوئی کے ساتھ میں گوائی کے ساتھ میں گوائی دی اللہ اس پر جہم کو حرام فرماد کے اللہ اللہ کا معافی کے ساتھ میں آپ خالیجا نے فرمایا کہ اس کے اللہ کا محافرت معاذ رضی اللہ تعالی کے ساتھ کے بعد سے اس کے بعد سے اس کے بعد سے اس کے بعد سے اس کی رحلت کے بعد سے اس کا معافی کے مصافحہ کے بیان کی (حلت کے بعد سے اس کا دامی کا دھ کے لئے بیان کی (حلت کے بعد سے اس کا دھ کے لئے بیان کی (حلت کے بعد سے اس کا دھ کے لئے بیان کی (حلت کے بعد سے اس کا دھ کے لئے بیان کی (حلت کے بعد سے اس کا دھ کے لئے بیان کی (حلت کے بعد سے اس کا دھ کے لئے بیان کی (حلت کے بعد سے اس کا دھ کے لئے بیان کی (حلت کے بعد سے اس کا دھ کے لئے بیان کی (حلت کے بعد سے اس کا دھ کے لئے بیان کی (حلت کے بعد سے اس کی کا دھ کے لئے بیان کی (حلت کے بعد سے سے کھ کے لئے بیان کی (حلت کے بعد کے اس کی دیا کہ دیا کہ دیا کہ کوئی کے لئے بیان کی (حلت کے بعد سے اس کے اس کے لئے بیان کی (حلت کے بعد سے اس کے اس کے اس کے اس کے بعد کے لئے بیان کی (حلت کے بعد سے معافر میں کی دیا دوں کے بعد کے لئے بیان کی (حلت کے بعد سے معافر میں کا معافر کے بعد سے معافر میں کی دیا کہ کوئی کے بعد کے لئے بیان کی (حلت کے بعد سے معافر کے بعد کے بیان کی (حلت کے بعد سے معافر کی بعد کے بعد کے لئے بیان کی (حلت کے بعد سے معافر کے بعد کے

و تأثما: كمعنى إلى كتمان ملم كفوف س

ترك الايمان، باب الدئيل على أن من مات على التوحيد دخل البحة .

کلمات حدیث: ۱۵۱ ینکلوا: اس طرح توه کجروسدکرتے پیٹھارین گے۔ انسکل ینسکل تو کل (باب تفعل) الله پرجم وسد کرنا۔ تأثما: گناه بچھتے ہوئے، کتمان کلم کے گناہ ہے بچتے ہوئے۔

شرح مديث: جمشخص نے لاالدالا التذفير رسول الله صدق ول سے كبدليا الله نے اس پرجنم كورام كرديا، امام طبى رحمالله فرمات

ہیں کہ صدیث مبارک میں صدقا من قلبہ (صندق دل) کے مغنی بیبال استقامت کے ہیں کہ جس کی تصدیق اعمال واخلاق ہے ہو، کیوں کہ محض شہاد تین کے زبانی اقرار پرجنم ہے نبجات اس عموم کے ساتھ دیگر ولائل قطعیہ کے برخلاف ہے کیوں کدافل السنت کے نزد یک قطعی دلائل سے بیامر ثابت ہے کہ عاصی سومشین کوچمی عذاب ہوگا اور بھروہ رسول الند تلافظ کی شفاعت پرجنہم سے نکالے جا کیں گے۔

غرض جوصدق دل سے کلمہ تو حیدادا کرے اور ای تو حید ورسالت کے اقرار پر اس کی موت واقع ہوجائے وہ جنت میں جائے گا اور اس پر جہنم حرام ہوجائے گی لینی جہنم کی اہدی اور دائی سز انہیں ہوگی بلکہ وہ کچھ وقت سز اپا کر جنت میں پہنچ جائے گایا پیر کہ حدیث میں مطلق جنت میں داخل ہونے کا دعدہ ہے اول مرتبہ جنت میں داخل ہونے کا دعدہ نہیں ہے۔ والند اعلم

(فتح الباري: ١/٥١٣، روضة المتقين: ١/٥٤٤)٠

### غزوهٔ تبوك میں معجز هٔ نبوی كاظهور

٣١٧. وَعَنُ آبِي هُرِيْرَةَ آوَ آبِي سَعِيْدِ الْمُحُدرِ عِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا شَكَ الرَّاوِى وَلاَ يَصُرُّ الشَّكُ فِي عَيُنِ الصَّحَابِيّ لِلَا يَهُمُ كُلَّهُم عُدُولٌ قَالَ: لَمَّا كَانَ عُرُوة تُبُوكَ اَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَة فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوَ آذِنْتَ لَسَا فَسَحُونَا نَوَا صِحَنَا فَاكُلْنَا وَاذَهَتُنا وَاقَمَتُنا وَاقَمَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "افَعَهُم عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكِي الْعُهُم عَلَيْهَا بِالنَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَعَمُ " . فَدَعَا بِيطُع فَيَسَطُه ' ثُمَّ دَعَا بِفَصُلِ اذْوُادِهِم فَجَعَلَ الرَّجُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَعَمُ " . فَدَعَا بِيطُع فَيَسَطُه ' ثُمَّ دَعَا بِفَصُلِ اذْوُادِهم فَجَعَلَ الرَّجُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَعْمُ " . فَدَعَا بِيطُع فَيَسَطُه ' ثُمَّ دَعَا بِفَصُلِ اذْوُادِهم فَجَعَلَ الرَّجُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَجِئُي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْبَعْمُ مِنْ ذَلِكَ صَمَّى عَلَيْهِ وَيَجِعُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْه وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عِلَيْهُ وَالْعُلُوا وَعَمَلُ اللَّهُ عِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَبُدٌ غَيْرَ شَاكِ فَيْعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُوا عَلَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَه

(۲۷٦) حضرت الو ہر یوہ رضی اللہ عند یا حضرت البوسعید خدر کی رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ صحافی کے نام میں راوی کوشک ہوا ہو اللہ میں راوی کوشک ہوا کوئی معنوٹیوں ہے کہ برام میں معابد عادل میں ، ہبر حال روایت ہے کہ جب غزوہ توک میں صحابد کر ام شدت بھوک ہے تنگ ہوئے تو انہوں نے عرض کیا بارسول اللہ اگر آپ اجازت دمیں تو ہم اپنے اونٹ و سی کر لیس ان کا گوشت کھا کیں اور ان کی چربی حاصل کریں، رسول کریم مختلفا نے فر مایا کہ ایسا ہی کراد حضرت محررضی اللہ عند آئے اور انہوں نے عرض کی کہ یارسوالت آپ اونون کو ذی کریں ، رسول کریم مختلفا نے فر مایا کہ ایسا ہی کراد حضرت محررضی اللہ عند آئے اور انہوں نے عرض کی کہ یارسوالت آپ اونون کو ذی کریں گران پر اللہ سے برکت

کی وعافر ماد تبجئے ، امید ہے کہ اللہ تعالی ان میں برکت عطافر مادے گا آپ مُؤَلِّمُنْ نے فر مایا درست ہے ، آپ مُؤلِّمُنْ نے ایک چڑے کا دستر خوان میگواییا اور اسے بھایا پھر آپ میٹا ہے تو کوئی میٹی چرکھجور لایا اور کوئی روٹی کا کلز الایا چی کہ دستر خوان پر تھوڑی کی اشیاء جمع ہو گئیں ، آپ مُؤلِّمُنْ نے برکت کی دعافر مائی پھر فر مایا کہ اس ہے اپنے برکون کو محلور انہوں نے نہ جرایا ہو۔ سب نے کھایا اور برخوں کو جمران کا میٹا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کہ اس کوئی الیا ہر تو میٹیں رہا جس کو انہوں نے نہ جرایا ہو۔ سب نے کھایا اور سر ہوگئے اور چھو نگر ہا، آپ مُؤلِّمُنْ نے فر مایا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواء کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں ، جو خص ال دونوں کے اقراد کے ساتھ اللہ حرب اللہ کا رسول ہوں ، جو خص ال دونوں کے اقراد کے ساتھ اللہ دی میٹیں دوکا ہوئے گا۔

تخ تحديث (٣١٧): صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب الدليل على ان من مات على التوحيد دخل الجنة. كالمتحديث: واضحنا: تماري يا في لا في والحاوث و واضح، جمع ناضح مؤثث ناضحة.

مر صدیت :

مدیت مبارک میں مذکور واقعہ فروہ جوک کا ہے۔ غزوہ ہوک میں صحابہ کرام کی تعداد بہت تھی اور غذائی اشیاء کی شدید قلت پیداہوگئ تھی اور بعض محابہ کرام کے پاس کھانے کو پھی نہ بچا تھا، اس لئے سوچا گیا کہ پچھاونٹ فرخ کر لئے جا کیں اور ان کے گوشت سے غذائی قلت کا مسئلہ مل کیا جائے ایکن اس موقعہ پر صفرت عمرض القد تعالی عنہ نے فرمایا کداونٹ فرخ کر نا مناسب نہیں ہے،

جس کے پاس جو کھانے کی اشیاء فرج رہی ہیں وہ لے آئے اور آپ ٹاکھڑا وعافر ماویں، آپ ٹاکھڑا نے دسترخوان پچھوایا، اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی غزم نے نام خورد کی اشیاء الکر رکھ دیں، جب بھی وہ تھوڑی میں ہوئیں، آپ ٹاکھڑا نے دعافر مائی اور فر مایا کدا ہے برتن بھر لوء محابہ کر کہ برت کھایا اور پھر بھی ہے کہ مایا اور پھر بھی ہے کہ رہا۔

محابۂ کرام رضی اللہ تعالی عتبم نے اپنے برتن بھر لئے حتی کہ لئکٹر ش کوئی برتن ایمانیس بچاجو ضافی رہ گیا، اور سب نے کھایا اور پھر بھی ہے کہ رہا۔

از اں بعد آپ ٹاکھڑا نے فر مایا کہ بھی گوائی و بتا ہوں کہ اللہ کے سواء کوئی معبود نہیں ہے اور بھی اللہ کار سول آئی گڑا ہوں ، اب اللہ کے بیاں جو بند واس حال بھی جائے کہ داسے ان دونوں باتوں کے بارے بھی ذکی نے دووہ جنت نے محروم ند ہوگا۔

یباں جو بند داس حال بھی جائے گا کہ اسے ان دونوں باتوں کے بارے بھی ذکی نہ دوہ جنت نے محروم ند ہوگا۔

یباں جو بند داس حال میں جائے گا کہ اسے ان دونوں باتوں کے بارے بھی ذکی نہ دوہ جنت نے محروم ند ہوگا۔

(شرح مسلم النووي: ١٩٦/١ ، دليل الفالحين: ٢٥٦/٢ ، روضة المتقين: ٢٤٦/١ ٤)

جواخلاص كساته "الاالدالاالله" كجاس رجهم كى الحرام ب

٣١٧. وَعَنْ عِبُانَ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مِمَّنُ شَهِدَ بَثُوراً قَالَ: كُنُتُ أُصَلِّى لِقَوْمِى بَنِى سَالِم وَكَانَ يَحُولُ بَيْنِى وَبَيْنَهُمُ وَالْإِ إِذَا جَآءَ تِ الْا مُطَارُ فَيَشُقُّ عَلَى اجْتِيَازُهُ قِبَلَ مَسْجِدِ هِمُ فَجِمُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ لَهُ : إِنِّى أَنْكُرتُ بَصَرِى وَإِنَّ الْوَادِى الَّذِى بَيْنِى وَ بَيْنَ قَوْمِى بَنِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ لَهُ : إِنِّى أَنْكُرتُ بَصِيلُ إِذَا جَآءَ تِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "سَافُعَلُ " فَعَدَا عَلَى وَسُولُ اللَّهِ وَالبُو بَكُو رَضِى اللَّه مُصلَّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "سَافُعَلُ " فَعَدَا عَلَى رَسُولُ اللَّهِ وَالبُو بَكُو رَضِى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "سَافُعَلُ " فَعَدَا عَلَى وَسُولُ اللَّهِ وَالبُو بَكُو رَضِى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا وَلُدَ لُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " سَافُعَلُ " فَعَدَا عَلَى وَسُولُ اللَّهِ وَالبُو بَكُو رَضِى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا وَلُدَ لُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا وَلُولُ اللَّهِ وَالْمُؤْلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا وَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا وَلُولُ اللَّهِ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهِ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَدَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْمِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَتَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِي وَسَلَّمَ الْمُتَدَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَ

تُحِبُ أَنْ أُصَلِّى مِنْ يَيْنِكَ؟ "فَاَضَرُتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُ أَنُ يُصَلِّى فِيْهِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ فَيْقَ اللهِ فَعَلَى وَكَعَيْنِ فَمْ سَلَّمَ وَسَلَّمُنَا حِيْنَ سَلَّمَ فَحَبَسُنُهُ عَلَى خَوْيُرَة لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ يَيْتِى فَعَابَ رِجَالٌ مِنْهُمْ حَنَى كُثُرَ لَكُ مَنَا فِي مَنْيَى فَعَابَ رِجَالٌ مِنْهُمْ حَنِى كُثُرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِى فَعَابَ رِجَالٌ مِنْهُمْ حَنِى كُثُرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحِلُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ' لاَ يَقُلُ ذَلِكَ الاَيْرَاءُ قَالَ لاَ اللهُ يَتَعِيمُ بِإِلَىكَ وَجُهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' لاَ تَقُلُ ذَلِكَ الاَيْرَاءُ قَالَ لاَ اللهُ يَتَعِيمُ بِإِلَىكَ وَجُهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : فَقَالَ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : " فَإِنَّ اللهُ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّادِ مَنْ قَالَ : لاَ إِلهُ إِلَّهُ اللهُ يَبْتَعِى بِإِلْكَ وَمُسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : " فَإِنَّ اللهُ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ : لاَ إِلهُ إِلَّهُ اللهُ يَبْتَعِى بِإِلْكَ وَرُسُولُ اللهُ يَنْعَلِهُ وَسُلَّمَ : " فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ : لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ يَبْتَعِى بِلالِكَ وَاللهُ لَهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : " فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ : لاَ إِلهُ إِلَّهُ اللهُ يَبْتَعِى بِالْمِلَى وَهُ اللهُ لَهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : فَقَالَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

" وَعِتْسَانَ " بِكُسُرِ الْعَيْنِ الْمُهُمَلَةِ وَ اِسْكَانِ التآءِ الْمُشَّاقِ قَوْقُ وَبَعْدَهَا بَاءٌ مَوَجَدَةٌ. وَ "الْحَزِيْرَةُ " بِالْمُحَاةِ الْمُفَلَّنَةِ : اَمْ جَآءُ وُا بِالْحَاءِ الْمُفَلَّنَةِ : اَمْ جَآءُ وُا وَالْحُتَمَةُ وَاللَّهُ بِاللَّهِ الْمُفَلَّنَةِ : اَمْ جَآءُ وُا وَالْحَتَمَةُوا .

(۲۱۷) حضرت متبان بن ما الک رضی الله عند جو ان اوگوں علی سے تھے جو غرو و کبدر علی شریک تھے بیان کرتے ہیں کہ علی

اپئی قوم نی سالم کو نماز پڑھا یا کرتا تھا، ان کے اور میرے در میان اک یہ برساتی تالہ پڑتا تھا، جب بارشیں ہوتی تو ہرے لئے اسے عبور

کرکے مجد تک پھنچا دشواد ہوتا، علی رسول اللہ تکھا کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میری بینا فی کمز در ہوگئی ہے اور جو وادی میرے اور میری

قوم کے در میان ہا ہاں علی بارشوں علی پانی بہتا ہے اور جھے اسے عبور کرتا دشوار ہوتا ہے، علی چاہم اور کر آپ تکھا ترفیف لاتے اور میری

اور میرے گھر میں کی جگہ فی فاز پڑھ لینے تاکہ عبی اسے نماز کے لئے مقرر کرلوں، رسول اللہ تکھا نے فر مایا کہ اچھا میں آئی گا۔ انگے روز

دن پڑھے میں کی جگہ فی اور حضر سا ابو بکر رضی اللہ عند تشریف لائے اور اندر آنے کی اجاز سے طلب کی ، علی نے اجاز سے دیدی، آپ خلاقا میٹھے نیس بارٹ میں بارٹ کی بارٹ کا گھا ہے کہ کہ کہ اور تر میں نے جگہ بتائی جہاں عمی جا بتا تھا کہ درسول اللہ طلقا فی فرا اور تھی میں بغرض آپ تا گھا کہ در سے موسے ، آپ خلاقا ہے تھی سلام بھیردیا، عمل نے آپ خلاقا ہے تھے صف بنائی ۔ آپ خلاقا ہے در کھیں بارٹ کی جا رہا تھی تریب کے موالوں کو معلوم ہوا کہ آپ خلاقا میرے کھر میں ترقریف فرما ہیں تو ان میں سے بہت سے دور کعیس پڑھی تا ہوا کی اجاز ہا تھی قربا ہی تو ان عمل سے بہت سے کے تیز رہ تیار کیا جارہا تھی تریب کے گھروالوں کو معلوم ہوا کہ آپ خلاقا میر سے گھر میں تاقی فرما ہیں تو ان عمل سے بہت سے لوگ آئے کا دور آئی کے اور ان کی میں کہ بھر آئی کو دور کے دور کھیں کافی لوگ ہی ہوں کے ۔

کسی نے کہا کہ مالک کو کیا ہوا، میں اسے نہیں و مکھ رہا، اس پرایک شخص نے کہا کہ منافق ہے اسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں، آپ ٹافیخ انے فرمایا کہ اس طرح تہ کہوکیا تم نہیں و میلھتے کہ اس نے صرف دضاے الی کے لیے لا الدالا اللہ کہا، اس شخص نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانج ہیں گر ہم تو نظاہر و کیھتے ہیں کہ اسے منافقین سے مجبت ہے اور انہیں سے اس کی بات چیت ہے، آپ علی کا خرمایا بےشک اللہ نے اس شخص پر جہنم کی آگ حرام کردی ہے جواقر ار کرتا ہے کہ اللہ کے سواء کوئی معبود نہیں اوراس کا مقصود صرف رضائے الہی ہو۔ (متفق علیہ )

عنب ان : ع کے زیرتاء کے سکون کے ساتھ ہے ، تزیر و گوشت اور آٹا ملا کر یکا یاجا تا ہے اے خزیرہ کہتے ہیں پیلفظ خاءاور زاء کے ساتھے۔ ناب و حان کے معنی ہن کہ لوگ آ گئے اوران کا اجتماع ہو گیا۔

تْخ يَ مديث(١١٨): صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب المساجد في البيوت. صحيح مسلم، كتاب الايمان، با ب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة .

حضرت متنبان بن ما لک رضی الله عنه کا قبیله بنوسالم تے تعلق تفا۔ قبا کے قریب گھر تفااور بنوسالم کی مسجد میں جاکر راوي حديث: نماز بڑھاتے تھے جمہرین رئیج نے ۲ یہ میں ان کو بہت بوڑھادیکھا تھا، بخاری اورسلم نے ان سےصرف یہی حدیث روایت کی ہے، حضرت معاويه رضى الله تعالى عنه كرّمانه خلافت مين انقال فرمايا \_ (دليل الفالحين: ٢٥٧/٢)

كلمات حديث: اجتيازة: اسكاعبوركرنا، اسكوياركرنا فناب: يلية آئ -

شرح مدیث: حضرت منتبان بن ما لک رضی الله عنه کا قبامین قیام تھا، دہاں ہے نماز پڑھانے بنوسالم کی محبد میں جایا کرتے تھے، را ہے میں ایک نالہ پر تا جس میں بسااوقات بارش کا یانی آ جاتا ،حضرت متبان رضی اللہ تعالی عنہ کی مینا کی بھی کمزور ہوگئی جمتلف روایات میں جوالفاظ آئے ہیں ان ہے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بالکل نابینانہیں ہوئے تھے بلکہ بینائی کمزور ہوگئ تھی ،حضرت عتبان بن ما لک رضی اللہ عندنے رسول الله طُلِّيَةً اسے گزارش کی که آب میرے گھر تشریف لا کرمیرے گھریٹ کی جگه نمازیڑھ لیس تا کہ میں اس جگہ کونمازیڑھنے کی جگہ بنالوں،رسول کریم ٹائٹٹر اور حضرت ابو ہکررضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور آپ ٹائٹٹر نے حضرت منتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دورکعت نماز پڑھی۔

بعدازاں حضرت عتبان رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ تُلْقِیْلُ کے لئے نزیرہ تیار کرایا ،ای اثناء میں آس بیاس ہے کافی لوگ جمع ہوگئے ، اور کس نے حضرت یا لک بن وختم کے بارے میں کہا کہ وہ منافق ہے، رسول کریم ٹائٹٹر نے فرمایا کداس کے بارے میں ایسی بات نہ کھو اس نے لا الدالا اللہ کہا ہے اور اس کی غرض صرف رضائے البی کا حصول ہے۔

حضرت ما لک بن دخشم رضی الله تعالی عنه صحافی رسول مُظَیِّظ منے ،این عبدالبررحمه اللّه فرمات میں که انہوں نے غز و وُبدراور بعد کے غر وات میں شرکت فرمائی ،خو درسول کریم مالی نائے ان کے ایمان کی تصدیق فرمائی۔

(فتح الباري: ٥٣٣/١ ، شرح مسلم النووي: ٢١٣/١ ، روضة المتقين: ٤٤٧/١)

الله تعالى كاست بندول كساته محبت كى الكسمثال الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِسَبُي. وَعَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبُي.

فَإِذَا امُرَأَةٌ مِنَ السَّبِي تَسُعَى إِذَاوَ جَدَتُ صَبِيّاً فِي السَّبِي اَحَذَتُهُ فَٱلْزَقْتُهُ بِبَطْنِهَا فَٱرْضَعَتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" آتَرَوُنَ هٰذِهِ الْمَرْأَةَ طَارِحَة \* وَلَدَها فِي النَّارِ قُلْنَا: لاَ وَاللَّهِ. فَقَالَ : "اللَّهُ أَرْحَمُ بعِبَادِهِ مِنْ هَٰذِهِ بِوَلَدِهَا '' مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ .

(٢١٨) حضرت عمر بن الخطاب رضى الله عند بروايت ب كرسول الله كالعُمَّاك باس كحية يدى آئ ، و يكف كه قيد نول ش ے ایک عورت دوڑتی چرر بی ہے اسے جوکوئی بچے نظر آتا ہے اسے بکڑ کرایئے آپ سے چیٹاتی اور دودھ پاتی ہے،رسول اللہ تا کا کائٹرانے فرمایا کرتمہادا کیا خیال ہے بیٹورت اینے بحیکوآگ میں بھینک دے گ ، ہم سب نے کہا کدانند کی تم نہیں ، آپ مُاللہ ان فرمایا کدانند ا پیے بندول پراس سے زیادہ مہر مان ہے جتنی بیٹورت اپنے بچہ پر مہر بان ہے۔ ( بخاری وسلم )

تخ ته مسلم): صحيح البحاري، كتاب الادب، باب رحمة الولد تقبيله ومعانقته . صحيح مسلم، كتاب التوية، باب في سعة رحمة الله تعالى .

كلمات مديث: طارحة: يحيك والى طرح الشنى: يحييك ديار

شرح حدیث: الله تعالی کی رحمت بے انتہاء وسیع بھی ہے اور ہمہ گیر بھی کہ تمام کا نئات کواوراس میں موجود ہر شیئے کواور ہر ذی حیات کواللہ کی رحمت واسعہ اسینے وامن میں لئے ہوئے ، اور خاص طور پرمؤمن بندوں پر رحمت الٰہی کی وسعتوں کا اندازہ بھی نہیں کیا۔ حاسكتا ،فرمايا:

# ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلُّ شَيْءٍ فَسَأَحُتُهُمَ الِلَّذِينَ يَنْقُونَ ﴾

''اور میری رحت بزی وسیع ہے اور میں اسے بطور خاص ان اوگوں کے لئے لکھ دوں کا جوتقوٰی اختیار کرتے ہیں۔''

ا کیک قیدی غورت اینے بیچے کی تلاش میں سرگرواں تھی اور ہر بچہ کواٹھا کر سینے سے لگاتی تھی ۔ آپ تُلَقِفًا نے فرمایا کہ اللہ اسپنے بندوں یراس سے زیادہ مہربان ہے جتنا کہ بیٹورت اپنے بیچ یر ہے، رمول الله ٹاکٹا نے یہاں اپنے بندوں کا لفظ جوا شارہ ہے اس بات کی طرف کہ عباد سے مرادعباد مؤمنین ہیں۔اس کی تا ئیداس حدیث ہے بھی ہوتی ہے جوحضرت انس رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ نکافیڈا اپنے چنداصحاب کی ساتھ کمیں تشریف لے جار ہے تھے، راستہ میں ایک بچے تھا، اس کی ماں نے اس جماعت کوآتے ہوئے دیکھا تو اے ڈر ہوا کہ کی کا بیراس کے بچے کو نہ لگ جائے تو وہ دوڑتی ہوئی آئی اور وو پکار رہی تھی میرا بیٹا، میرا بیٹا، غرض وہ بھا گ کرآئی اور اے المحاليا، صحابة كرام رضى الله تعالى عنهم نے عرض كى يارسول الله بيعورت اپنے بيچ كوآگ ميں كيسے بھينك سكتى ہے، اس يرآپ مُلْقُوْل نے فرمايا کہ اللہ بھی اپنے محبوب کوآگ میں پھینکنے والانہیں ہے۔

عرض الله کی رحت کا بین وجود اورا پی صلاحیت کے اعتبارے عام ہے اوراس اعتبارے کدوہ جن ستحقین کے لئے لکھد دی گئی ان کے لئے خاص ہے، اور اللہ کا ہندہ جب اللہ کی طرف رجوع کر لے اور توبہ وانابت کی ساتھ اس کی طرف بیلٹے تو اے جا ہے کہ وہ اس کی رحمت واسعد ساين اميدي وابست كرب (فتح البارى: ١٧٩/٣ ، روضة المتقين: ١/٩/١) میری دهت میرے عمد پرغالب رہے گی

٩ ١٣. وَعَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَمَّا حَلَقَ اللَّهُ اللَّهَ كَتَبَ فِي كِتَابِ فَهُرَ عِنْدَهُ ۚ فَوْقَ الْغَرُشِ : إِنَّ رَحُمَتِى تَغْلِبُ عَضَبِى " وَفِى رِوَايَةٍ " عَلَبَتُ عَضَبِى" وَفِى رِوَايَةٍ " عَلَبَتُ عَضَبِى" وَفِى رِوَايَةٍ " عَلَبَتُ عَضَبِى"
 وَفِى رَوَايَةٍ " سَبَقَتُ عَضَبَى " مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ .

( ۲۱۹ ) حصرت ابو ہر رورضی اللہ عندے روایت ہے کدرسول اللہ تُلْقُلْم نے قربایا کہ جب اللہ تعالی مُلوق کو پیدا فرما چکا تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں جواس کے باس عرش پر ہے لکھو یا کہ میری رحت میر بے غضب پر غالب ہے۔

ایک روایت می غلبت غضبی کے الفاظ میں اور ایک اور روایت می سبقت غضبی کے الفاظ میں۔

ترك ميث (٢٩٩): صحيح البخارى، كتاب التوحيد، باب ويحذركم الله نفسه . صحيح مبلم، كتاب التوبية، باب في سعة رحمة الله تعالى .

كلمات مديث: تغلب: غالب بموتى ب- غلبت: غالب بموتى

شرح مدیت:

مرح مدیت:

رحمت اللی کے غضب پر سابق اور غالب ہونے ہے مراد ہیے کہ اللہ کے بندول کواس کی رحمت سے حسد وافر ملتا ہے جواس سے کہیں درجت اللہ کی غضب پر سابق اور غالب ہونے ہے مراد ہیے کہ اللہ کے بندول کواس کی رحمت سے حسد وافر ملتا ہے جواس سے کہیں زیادہ ہے جواس کے بندول کواس کی نارافعگی اور غضب سے ملتا ہے ، کیوں کدرجت بلا استحقاق بھی ملتی ہے ، رحمت کا وہ بھی مستحق ہے جس نے کوئی حق بندگی بھی ادانہ کیا ہو چکیہ غضب اور نارافعگی صرف اس وقت اور اس عمل تک محدود ہے جوانسان نے اللہ کی نارافعگی کاعمل کیا ، ووضعہ المنفین: ۱۸۰۸ مورضعہ المنفین: ۱۸۰۸ مورضعہ المنفین: ۱۸۰۸ کا مورضعہ المنفین: ۱۸۰۸ کا مورضعہ المنفین: ۱۸۰۸ کا مورضعہ المنفین: ۱۸۰۸ کا مورضعہ کا مورض کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کوئی کوئی کا کہ کوئی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کر کا کہ ک

الله تعالی کی سور متوں میں سے ایک زمین برا تاری کی ہے

٣٢٠. وَعَنْهُ قَالُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ ! يَحَعَلَ اللّهُ الرَّحْمَةَ مِالْهَ جُزُءِ فَامُسكَ عِنْدَهُ وَلِيسُعَةَ وَتَسْعِيْنَ وَالْوَلَ فِي الْاَرْضِ جُزُءُ ا وَاحِدًا فَمِنُ ذَلِكَ الْجُوْءِ يَتَوَاحُمُ الْحَلاَئِقُ حَتَٰى تَرُفَعُ اللّهَ آيَةُ حَافِرَهَا عَنُ وَلَدِهَا حَشُيمَةَ اَنُ تُصِيبُهُ " وَفِى رِوَايَةٍ: " إِنَّ لِلْهِ تَعَالَىٰ مِالْةَ رَحْمَةٍ اَنُولَ مِنْهُا رَحْمَةٌ وَاحِدة قُ بَيْنَ اللّحِيِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَآنِمِ وَالْهَوَامَّ فَهِهَا يَتَعَاطَقُونَ وَبِهَا يَتَوَاحَمُونَ وَبِهَا تَعُطِفُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِقُ عَلَيْهِ مَا لَهُ تَعَالَىٰ مِلْهُ تَعَالَىٰ مِنْ وَالْهَوَامَ فَهِا يَتَعَاطَقُونَ وَبِهَا يَتَوَاحَمُونَ وَبِهَا تَعُطِفُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِقُ مَنْ وَاللّهُ تَعَالَىٰ مِلْهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَرَاهُ مُسُلِمٌ الْمُعْمَلُونَ وَلِهَا عَمْ وَلِيلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ وَلَوْلَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَنْ وَوَايَةِ سَلْمَانَ اللّهُ السِيّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِيلُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِيلًا مِنْ وَوَايَةٍ سَلْمَانَ اللّهُ السِيّ وَحِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَهُ وَلِيلًا عَلَيْهِ الْمُعَلِيلُهُ وَلَعُمْ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلِيلًا عَلَيْهِ الْمُعَلِقُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلْهُ وَلِيلُهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ وَلَوْلَا عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ الْمُعَلِيلُهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِيلَهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ الْمُعَلِيلُهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ الْمُعَلّى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ الْمُعَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ الْمُعَلِيلُولُونَ وَلِيلُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلْمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْعُلُولُ الللهُ عَلْمُ اللّهُ الللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ اللّهُ

وَفِيْ وِوَايَةِ " "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ حَلَقَ يَوْمَ حَلَقَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ مِائَةَ رَحُمَةٍ كُلُّ رَحْمَةٍ طِبَاقَ مَابَيْنَ السَّمَآءِ إلى الْاَرْضِ فَجَعَلَ مِنْهَا فِي الْاَرْضِ رَحْمَةُ فِيهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَىٰ وَلَدِهَا وَالْوَحُشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعُضَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ آكُمُلَهَا بِهِذِهِ الرَّحْمَةِ. "

(۲۷۰) حصرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ تا گاؤا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے سوجز ، بنائے ، ننا نوے اپنے پاس رکھے اور ایک جزء زیبن پر اتا را، تمام مخلوقات اسی ایک جزء کے طفیل با ہم ایک دوسرے سے رحم کابر تا وَکرتے ہیں، یہاں تک کہ جانو راپنے سیچے کے پاس سے اپنا کھر موڈ لیس ہے کہمیں اے شرکگ جائے۔

ایک اور دوایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس رحمت کے سودر جے ہیں ،اس میں سے اس نے ایک رحمت نازل فرما کرجن وانس بہائم اور ہوام کوعطا فرمائی جس ہے وہ ہاہم رحمت وعطف سے پیش آتے ہیں اور ای سے وحق جانو راپیے بچے سے مہر پانی سے پیش آتا ہےاوراللہ تعالیٰ نے رحمت کے ننائوے جھے جواپے پاس رکھ لئے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے بتدوں پر رحم فرمائے گا۔ (منفق علم)

ا بام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حضرت سلمان فاری رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ تافیج آنے قربایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس رحمت کے سواجزاء ہیں، رحمت کا ایک حصہ وہ ہے جس سے تمام تلوقات آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں اور نبانوے حصر دوز قیامت کے لئے ہیں۔

ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے جب آسانوں اور زین کو پیرا فریایا تو رحت کے سوجھے پیدا فرمائے ، ہرا کیک رحت کی وسعت آسان سے زمین تک کے برابر ہے، اس میں سے ایک حصد زمین میں رکھ دیا جس سے ماں اپنے بچے سے مجت کرتی ہے اور وحثی جانو راود کا وراد دوسی میں کہ اور اور کی میں میں مجت کرتے ہیں، جب قیارت کا دن ہوگا تو اللہ اس ایک حصے کو بھی ملاکر پوری سود حتین فرمائے گا۔

رُخ تَعْدِيثُ (٢٢٠): صحيح البخاري، كتاب الادب، باب جعل الله الرحمة مأة جزء.

کلمات صدید: میشوا حدم المتحالات : مخلوقات آپس میں ایک دوسرے پردم کرتی ہیں شراحم (باب نفاعل) آپس میں ایک دوسرے پر مهر بانی کرتے ہیں۔ تعاطف (باب نفاعل) آپس میں ایک دوسرے پر مهر بانی -پر مهر بانی -پر مهر بانی -

شرح مدید: سے زیمن تک ساری فضاء بحرجائے، اس مدیث کا مقتضاء بیہ کہ اللہ نے رومت کو پیدا فر مایا اور اس کے سوچھ کے اور ہر حصداییا ہے کہ آسان اپٹی مخلوقات پر فر مائے گاان کی سواقسام ہیں، ایک قسم تمام کا مُنات کو اور جملے گلوقات کوئی الوقت دیدی گئی جس سے تمام کا مُنات کا نظام چل رہا ہے اور جملے گلوقات کی مصالح کی تحکیل ہورہ ہی ہے اور سارے انسان بہرہ مند ہور ہے ہیں، دوز قیامت اللہ تعالی اس صدر رحمت کوان ننا نوے حصوں کے ساتھ ملادیں کے جواس کے پاس ہیں اور ان جملہ رحمتوں سے ایے عراد مؤسین پرفضل و کرم فرمائیں گھا ورسے دہوات

بوگی جسے فر ماما ہے:

﴿ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ١٠٠٠ ﴾

"اوروه مؤمنوں پربہت ہی رخم کرنے والا ہے۔" (فتح الباری: ۴/۲)

### توبه كرف والے بالله تعالى خوش موتے بيں

٣٢١. وَعَنُهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُمَا يَحْكِى عَنْ رَبّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: " آذُنَبَ عَبُدِى فَقَالَ : اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ اَذُنَبَ عَبُدِى ذَنْباً فَعَلِمَ انَ لَهُ رَبَّا يَغُفِرُ اللَّهُ مَا ذَنْبَ عَبْدِى ذَنْباً فَعَلِمَ انَ لَهُ رَبَّا يَغُفِرُ اللَّذُبِ وَيَاخُذُ بِاللَّذُبِ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ : اَى رَبِّ اعْفِرُ لِى ذَنْبِى فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : اَذُنْبَ عَبْدِى ذَنْباً فَعَلِم اللَّذُبِ وَيَاخُذُ بِاللَّذُبِ ثُمَّ عَادَ فَاذَنْبَ فَقَالَ : اَى رَبِ اعْفِرُ لِى ذَنْبِى فَقَالَ : أَى رَبِ اعْفِرُ لِى ذَنْبِى فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : اَذُنْبَ عَبْدِى فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : اَذُنْبَ عَبْدِى فَقَالَ اللَّهُ ال

(۲۲۱) حضرت ابو ہر یو درض القد عند رسول اللہ عظیمی اللہ تارک وقعائی کا بیقول نقل کرتے ہیں کہ کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے کداے اللہ بیرا گناہ صعاف فرماء اللہ تعالی فرما تا ہے ہیرے بندے نے گناہ کیا اور اسلام ہے کہ اس کارب ہو جو گناہ معاف کردیتا ہے اور گناہ پر مؤاخذہ کرتا ہے، اس نے چھر دوبارہ گناہ کیا اور کہا کہ اے میرے رب میرا گناہ معاف فرماء اللہ تعالی فرما تا ہے میرے بندے نے گناہ کیا اور اے معلوم ہے کہ اس کارب ہے جو گناہ معاف کردیتا ہے اور اس پر مؤاخذہ کرتا ہے، چھر دوبازہ گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے رب میرا گناہ معاف فرما اللہ تعالی فرما تا ہے کہ میرے بندے کے گناہ کیا اور اے تم

( بخاری ومسلم)

جو جا ہے کرے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ اس طرح کر تارہے گا یعنی جب تک وہ ہر گناہ کے بعد تو یہ کرتے رہے گا میں اے معاف کرتار ہوں گا ، کہ قویہ ہے پچھے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

ترك مديث (٣٢١): صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى يريدون ان يبدلوا كلام الله. صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب وان تكررت.

كلمات حديث: أذنب: كناه كياء كناه كارجوال ذنب: كناه جع ذنوب.

شرح صدیہ: شرح صدیہ: کی مشیت پر موقوف ہے، چاہے تو عذاب دیاور چاہے تو معاف فرمادے، اور اس کی بیٹیکی کدوہ ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی مشیت پر موقوف ہے، چاہے اور اس کی خالب توت والا مجتتا ہے کہ جس کا چاہے مواخذہ کرے اور جس کو چاہے معاف فرمادے، تمام گناہوں پر غالب آجائے کہ ہر نیکی کا اجر والو اب در گانا ماتا ہے اور خاہر ہے کہ اللہ کا تعدید کی بر ایمان کی ہر نیکی کا اجر

حدیث مبارک میں تو بداوراستغفار کی فضیلت کا بیان ہے، کیکن تو بد کے لئے ضروری ہے کہ پچھلے گنا ہوں پرشرمندگی اور ندامت ہو اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم صمیم ہو، اوراگر بالفعل گناہ میں مبتلا ہے تو اس وقت چھوڑ دے، تو بدکی قبولیت کا قرآن کریم میں وعدہ فر مایا گیاہے:

" وهوالذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوعن السيئات ."

''وہ ہی ہے جوایئے بندوں کی توبہ بول کرتا ہے اوران کے برے کاموں سے درگز رفر مادیتا ہے۔''

(فتح البارى: ٨٨٧/٣ ، عمدة القارى)

### كناه كے بعد الله تعالى سے مغفرت طلب كرنا الله تعالى كوبہت پسند ہے

٣٢٢. وَعَــُهُ قَـالَ : قَـالَ رَسُـوْلُ الـلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَالَّذِى نَفُسِى بِيدِهِ لَوْ لَمُ تُلُذِيُوُا لَذَهَبِ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَآءَ بِقَوْمٍ يُمُذِيُونَ فَيَسْتَغُفُورُونَ اللّٰهَ تَعَالَىٰ فَيَغُيْرُ لَهُمْ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

(۲۲۲) حضرت ابو ہر رہ درضی اللہ عنہ سے دروایت ہے کدر سول اللہ تائی نے فر ما یا کہتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ، اگرتم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تنہاری جگدا ہے لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ کریں گے اور اللہ سے مغفرت طلب کریں کے اور اللہ انہیں معاف کردےگا۔ (مسلم)

ر المرابع المرابع على المرابع المرابع التوبة، باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة.

كلمات مديث: لذهب الله بكم: الله تهميل ل جائ العيم العالم الله الله بكم: في جانا-

شرح مدیث:

حط کاروں سے درگر ذرفر ماتے ہیں، وہ غفار ہیں طیم ہیں، تو آب ہیں اور آئے گئے گار بندوں کو بہت معاف کرنے والے ہیں، الند تعالیٰ کی خطا کاروں سے درگر ذرفر ماتے ہیں، وہ غفار ہیں تو آب ہیں، الند تعالیٰ کی حکمت اس امر کی متقاضی ہوئی کہ ایک ایک تحلوق جوا ہے اختیار اور اراد ہے ہے احکام البی پڑس کرے اور اس کے وجود میں خیر وشر کے ہر دو پہلوم جودہوں، دوایس تلاق ہوجو تحور کی طرف ہی ہواور تقوای کی طرف بھی ملتخت ہو کتی ہے، گناہ کرے اور طالب مغفر سے ہواور تو بداور رجوع کرے، اور بیاس کئے تا کہ اللہ تعالیٰ کی صنات خفار ستار اور تفور اور دیم کا اظہر رہوورت اگر خاص نیک اعمال بغیر گناہ اور خطا کے مقصودہ جوت تو اس کے لئے فرشتے پہلے ہی موجود ہے۔

#### (شرح صحيح مسلم النووي: ١٧ /٥٥ ، روضة المتقين: ١٠٤٥١ .)

٣٢٣. وَعَنْ اَبِى اَيُّوْبَ حَالِدِ بُنِ زَيْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : "لُولاً أَنَّكُمْ تُذُبِبُونَ لَحَلَقَ اللَّهُ حَلقاً يُذْبِئُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ فَيَغْفِرَ لَهُمْ " رَوَاهُ مُسْلِعٌ .

(۲۲۳) حضرت ابوابوب غالد بن زیدرض الله عند بروایت برکه بیان کرتے بین که یں که یں کے رسول الله مختفظ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ آپ خطاط کی اور اللہ بین کرو گے تو اللہ اللہ کا گری کے اور اللہ بین کرو گے تو اللہ اللہ اللہ کو کہ کہ بین کرو گے تو اللہ اللہ اللہ کہ بین کہ اور اللہ اللہ بین معاف فرمائے گا۔ (مسلم) طلب کریں گے اور اللہ انہیں معاف فرمائے گا۔ (مسلم)

تخري هديد (٣٢٣): صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة

**شرح حدیث: شرح حدیث:** ودرگز رکی طرف متوجه کرنا ہے کہ انسان اگرانشد کی جانب تو یہ وانا ہت کے ساتھ رجوع کریت تو وہ بہت معاف کرنے والے اور بہت درگز ر کرتے والے ہیں۔ (شرح مسلم النووی: ۷۶/۷)

### لاالدالاالله يرصف والے كے ليے جنت كى خوشخرى

٣٢٣. وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: كُنًا قُعُودًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ اطَّهُ رِنَا فَلَوْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ بَيْنِ اطُهُ مِنَا فَقُمْنَا فَكُنتُ اوَّلَ مَنْ فَزِعَ فَخَرَجُتُ اَبَعَيْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَتِّى اتَيْتُ حَآتِهَا لُلاَئُصَادِ. وَذَكَرَ الْحَدِيْتَ بِطُولِهِ إِلَىٰ قَوْلِهِ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَّ وَيُهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اذُهَبُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اذُهَبُ فَمَنُ لَقِيْتَ وَرَآءَ هَذَا الْحَآئِطِ يَشُهَدُ أَنُ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنا بِهَا قَلْبُهُ فَيَشِرُهُ اللَّهِ مَنْ لَقِيْتَ وَرَآءَ هَذَا الْحَآئِطِ يَشُهَدُ أَنُ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنا بِهَا قَلْبُهُ فَيَشِرُهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُسْتَيْقِنا بِهَا قَلْبُهُ فَيَشِرُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُسْتَيْقِنا بِهَا قَلْبُهُ فَيَشِرُهُ وَاللَّهُ مُسَلِّمٌ " اذُهُبُ فَمَنُ لَقِيْتَ وَرَآءَ هَذَا الْحَآئِطِ يَشُهُدُ أَنُ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنا بِهَا قَلْبُهُ فَيَشِرُهُ

(۲۲۲) حضرت ابو ہر رہ درضی اللہ عندے دوایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کافٹا کے پاس بیٹے ہوئے تھے
اور تمارے ساتھ حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنجما اور چندا صحاب بھی تھے، رسول اللہ کافٹا ہمارے ورمیان میں سے اسٹے اور تشریف
لے گئے، خاصی دیر ہوگئی ہمیں اندیشہ ہوا کہ ہماری غیر موجودگی میں دشمن آپ کوفق سان نہ پہنچاہے ، اس پر ہم تھیرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور
میں سب سے پہلے خوف زوہ ہوا، مو میں آپ کوفٹا کی تماش میں نکل کھڑا ہوا، یہاں تک کہ میں انصار کے ایک باغ میں پہنچا، اس کے
بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عشہ نے طویل صدیث بیان کی اور اس کے بعد کہا کہ رسول اللہ تکافٹا نے فرمایا کہ جا کا اور جو اس باغ کے
باہر سلے جو اللہ کے ایک ہونے کی گوائی ویتا ہواور دل سے بھین رکھتا ہوا س کو جنت کی خوش خبری وید ہے (مسلم)

تريخ مديث (٣٢٣): صحيح مسلم، كتاب الايمان، با ب الدليل على ان من مات على التوحيد دخل الجنة .

كلمات مديد: فأبطأ: آب كَالْمُمْ نَا تَيرك أبطاء: وريرنا-

شرح مدیث:

ایسا شخص جس نے اپنے قلب کی گہرا کیوں سے اللہ کی وصد انبیت اور رسول کا گھڑا کی رسالت کا افرار کیا استان الرائیا اورا کیا اوراس کا انتقال ہوگیا تو استان کی ایسا کی استان کی استان ہوگیا تو وہ ابتدا میں جنت میں جائے گا، گراس نے اسلام کے بعد کوئی کبیرہ گئاہ ٹیس کیا اوراس کا انتقال ہوگیا تو وہ ابتدا میں جنت میں جائے گا اورا گراسلام کے بعد زندہ رہا اوراس نے کچھ مغیرہ گئاہ ٹیس کی حیات تا کی میں اس کی حسنات پر غالب آئی یا اس نے سرے سے کوئی معصیت نہیں کی تو وہ بھی جنتی ہے اورا گراس کی حسنات اتن نہیں ہیں جو اس کے برائیوں پر غالب آجا کہ میں یا اس نے کوئی کبیرہ گناہ کا ارتقاب کیا ہوا وہ بھی جنت گئی ہوا ہوا کہ جنت کہ برائی کی سرا الحق کے برائیوں کی سرا پاکر جنت میں ہی جنت میں ہی میں ہی ہوا ہوا کی سرا پاکر جنت میں ہی جنت میں ہی ہوا ہوا کی ایسا کہ بیا ہوا کہ کا میادہ شرک کے اللہ جس میں ہی ہوا ہوا کی اور اللہ اس کے گناہ وہ کہ اور اللہ اس کے گناہ وہ کی موالے گا وہ کہ کہ اور اللہ اس کے گناہ وہ کرک کے اللہ جس کی گئی جائے گا اور اللہ اس کے گناہ وہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا معاف کرد ہے گا ۔ (شرح مسلم الندوی : ۲۰۷۱)

حضرات انبياء يبهم السلام كالي الي امتول كحق مي دعاء

٣٢٥. وَعَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمُرُوبُنِ الْعَاصِ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلاَ قُولَ اللّهِ عَزَّوَجَلَ فِي إِبُرَاهِيْمَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رَبِّ إِنَّهُنَّ اصَّلْلُنَ كَيْمُراً بِّنَ النَّاسِ فَهَنْ تَبِعِيى فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنْ تُعَلِّيُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَعْفِرُ لَهُمُ فَإِنَّهُمُ عَبَادُكَ وَإِنْ تَعْفِرُ لَهُمُ فَإِنَّهُمُ عَبَادُكَ وَإِنْ تَعْفِرُ لَهُمُ فَإِنَّهُمْ أَمْتِي اللهُ عَزِيْدُ اللهُ عَزِيدُ اللهُ عَزَوْجَلَ : "اللّهُمَّ أَمْتِي أَمْتِي أَمْتِي وَقَالَ اللهُ عَزُوجَكُمْ وَاللّهُ عَزُوجَكُمْ اللّهُ عَزَوجَهُمُ اللّهُ عَزُوجَكُمْ اللّهُ عَرُوجَكُمْ اللّهُ عَرُوبَكُمْ اللّهُ عَرُوبَكُمُ اللّهُ عَرُوبَكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِا قَالَ وَهُو اَعْلَمُ فَقَالَ اللّهُ تَعَالَى : "يَا جِبُرِيلُ اذْهَبُ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلُ : إِنَّا سَنُرُضِيكُ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَالَ وَهُو اَعْلَمُ فَقَالَ اللّهُ تَعَالَى : "يَا جِبُرِيلُ اذْهَبُ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلُ : إِنَّا سَنُرُضِيكُ فِي

(۲۷۵) حضرت عبدالله بن عمره بن العاص رضى الله عند سروایت بے کہ ایک موقعہ پر رسول الله تَافَقُلُ نے یہ آیت تلاوت فرمانی ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَكُنْ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّا أَسِنَ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنْكُهُ مِنِي ﴾ (اے رب ان بتوں نے بہت اوگوں کو گراہ کردیا پس جس نے میری بیروی کی وہ جھت ہیں)اور حضرت میٹی علیه السلام کا بیتول پڑھا:﴿ إِن تُعَفِّر بَهُم هَا فَاتَهُمْ عَلَيَّهُمْ عَبَادُكُ وَإِن تَعْفِرْ لَهُمْ هَا فِيْنَكُ أَنْتَ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْمُرْكِيكُ مُ ﴾ (اگرتوانیس عذاب دے قبیہ تیرے بندے ہیں اور اگرتوائیس معاف کروے تو تو عزیز وکیم ہے)

اس کے بعد آپ ٹاٹھٹانے اپنے دونوں ہاتھ بلند فرمائے ،اور کہنے لگے اے میری امت ،اے میری امت ،اور آپ ٹاٹھٹا پر گرید

طاری ہوگیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرئیل محد کے پاس جاؤ تمہارارب تو جانتا ہے گرتم ان سے بوچھو کدان کے رونے کی کیا وہ ہے؟ حضرت جبرئیل محصلات کیا کہ آپ خلفٹ نے دمنرت جبرئیل کو حضرت جبرئیل کو حضرت جبرئیل کو حضرت جبرئیل کو حضرت جبرئیل کو کہ مایا کہ اللہ تعالیٰ کے در میں آپ کو حضرت کے اور ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے در میں آپ کو حضرت کے اور ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے در مسلم کا در میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے در مسلم کا در میں آپ کو حضرت کے اور ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے در مسلم کا در میں کے در مسلم کا در میں کی کیا ہے کہ کا در میں کہ کیا ہوئے کی کہ کو میں کے در مسلم کا در میں کی کیا ہوئے کی کہ کو کہ کی کیا ہوئے کی کی کہ کا در میں کی کیا ہوئے کی کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کی کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کی کہ کو کہ کی کہ کی کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کر کر کے کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کر کم کو کہ کو

تْخُ تَنْ مديث (٢٢٥): صحيح مسلم، كتاب الإيمان، دعاء النبي كَلْمُثْمَالاً منه وبكائه شفقة عليهم.

كلمات حديث: لاتسوؤك: آپكويران معلوم بورساء سوءًا (باب نصر) نا كوار بونار .

**شرح صدیت:** امت پر کس قدرشفیق اورامت کی اخروی فلاح کے بارے میں کس قدر فکر مند ہیں، آپ نگاتگا، ووٹوں ہاتھ بلند فرماتے ہیں اور وہ وعا فرماتے ہیں جو حضرت پیسی علیہ السلام نے فرمائی اور وہ وعافرماتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی اور آپ نگاتگا، پر گر بیطاری به جاتا ہے، جس پر اللہ تعالی حضرت جرئیل کو بیعیتے ہیں کہ آپ اپنی امت کے بارے ہیں اس قد رفکر مند ند ہوں، اللہ تعالیٰ آپ نگاتگا، کو راضی فرماری ہوں۔

﴿ وَلَسُوفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۞ ﴾

''الله تعالی عقریب آپ کوعطافر مائے گا اور آپ راضی ہوجا کیں گے۔'' (شرح مسلم النووی: ٣٦/٣)

## حق اللداورحق العبدى تفصيل

قَقَالَ " يَا مُعَادُ هَلُ تَدُوى مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَىٰ عِمَادِ مَن مُعَادُ مِن جَبَلِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ رِدُفُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ جِمَادٍ فَقَالَ " يَا مُعَادُ هَلُ تَدُوى مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ " قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ اللَّهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْعَبَادِ انْ يَعْدُوهُ وَلا كُنْتُو كُوا بِهِ شَيْناً وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ اَنَ لاَ يُعَبِّرَ مَنُ لاَ يُعْبَدُوهُ وَلا كُنْتُو كُوا بِهِ شَيْناً وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ الْعَلَا أَنْ لاَ يُعْبُدُهُ وَلا اللَّهِ الْعَلاَ أَنْ اللَّهِ الْعَلاَ أَنْ اللَّهِ الْعَلاَ أَنْ اللَّهِ الْعَلاَ اللهِ اللَّهِ الْعَلاَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب الدليل على ان من مات على التوحيد دخل الحنة.

كلمات مديث: ردف : والمحفل جوسواري كي بيجيم بيشا بوار دف ردفاً (باب هر) رويف مونا

شرح حدیث: الله تعالی تمام انسانوں کا خالق مالک اور رازق ہے اس کئے انسانوں پر لازم ہے کذوہ اپنے خالق ومالک کو بہیجا نیں اوراس کی دی ہوئی نفتوں پراس کاشکراوا کریں ،اس کی وحدانیت کا قرار کریں ،اوراس کے ساتھ کسی کوٹر بیک نہ کریں اوراس کی اطاعت وبندگی میں لگے رہیں ۔اگراللہ کے بندے اللہ کاحق ادا کریں تو اللہ تعانی کا بھی دعدہ ہے کہ وہ انہیں قیامت کے عذاب سے بچائے اور ان کوآخرت کی نعمتوں نے نوازے۔

علامد قرطبی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے نیک عمل کرنے پر بندوں کے لئے اپنے خاص فضل سے جس اجروثو اب کا وعدہ کیا باس كاليورانونا يقيق م كدالله تعالى ك يهال وعده طلاقي تيس م: "ان الله لا يحلف الميعاد" (فتح البارى: ١٦٦/٢)

مؤمن كي قبريس شهادتين كااقرار

٣٢٧. وَعَنِ الْبَوَآءِ بُنِ عَاذِب رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ صَلِيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ٱلْمُسُلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي الْقَبُو يَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَذَالِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ ﴿ يُشَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ " مُتَفَقَّ عَلَيْهِ .

(۲۲۷) حضرت براء بن عازب رضی الله عند اوایت بر کم بی کافیا نظر ایا که جب مسلمان سے قبر میں سوال

ہوتا ہے اوروہ گوائی دیتا ہے کہ اللہ کے سواء کوئی معبود تیں اور محمد طائٹی اللہ کے رسول میں بقو بیاللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق ہے: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾

''الله تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط بات کے ساتھ ٹابت قدم رکھتا ہے اورآ خرت میں بھی رکھے گا۔''

(بخاری ومسلم)

الم المراقب المانية والمناوي عند البخاري، تفسير سورة ابراهيم، صحيح مسلم، كتاب الحنة وصفة نعيمها . باب عرض مقعد الميت من الحنة او النارعليه .

**شرح صدیت:** مسلمان سے قبر میں سوال ہوگا تو وہ گواہی وے گا کہ اللہ کے سواء کوئی معبو دنین ہے اور تحد اللہ کے رسول ہیں، مسلمان کی قبر میں بیٹا ہت قدمی اور بیاستقلال اس فرمان الہی کےمطابق ہوگا۔

﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّالِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ "الله تعالى الل ايمان كومضبوط بات سے تابت قدم ركھتا ہاس دنيا مس بھى اورآخرت ميں بھى ""

مطلب بیہ ہے کہ مؤسنین و نیا کی زندگی سے لے کرمحشر تک ای کلم طیبہ کی بدوات مضبوط اور ثابت قدم رہیں گے۔ و نیا میں کیسی ہی

آفات وحوادث بیش آئیس کتنائی خت امتحان ہوتیم میں تکبیرین سے سوال وجواب ہو بمشر کا ہولناک منظر ہوش اڑا وینے والا ہو، ہر موقعہ پر یمی کلمہ تو حیدان کی پامر دی اوراستقامت کا دُر بعیہ ہے گا۔ (فتحہ الباری: ۸۰، ۱ نفسیر عندمانی)

### کا فرکے نیک کا مول کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے

٣٢٨. وَعَنُ آنَسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً أُمُعِمَ بِهِا طُعْمَةً مِنَ اللَّهُ نَعَا لَمُورِيَّ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَا تِهِ فِى الْاحِرَةِ وَيُعْقِبُهُ رِزُقًا فِى اللَّهُ لَا يَقُلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةٌ يُعْطَىٰ بِهَا فِى اللَّهُ نَيَا وَيُعَجَرُى بِهَا فِى اللَّهُ نَيَا وَيُعَجَرُ وَيَهِ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَظُلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةٌ يُعْطَىٰ بِهَا فِى اللَّهُ نَيَا وَيُعَجَرُ وَيَهُ اللَّهُ لَا يَظُلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةٌ يُعْطَىٰ بِهَا فِى اللَّهُ نَيَا اللَّهُ لَا يَظُلِمُ مُؤْمِنًا وَسُولًا لَهُ اللَّهُ لِللَّهُ لَعَمَالُ فِي اللَّهُ لِمَا عَمِلَ لِللَّهِ لَعَالَىٰ فِي اللَّهُ لِمَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ لِمَا عَمِلَ لِللَّهِ تَعَالَىٰ فِي اللَّهُ لِمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ لَا عَمِلَ لِللَّهُ لَعَالَىٰ فِي اللَّهُ لِمَا اللَّهُ لِمَا عَلَىٰ اللَّهُ لَا يَعْلَىٰ لِللَّهُ لَا عَلَيْكُمُ مُؤْمِنًا وَلَاللَّهُ عَلَىٰ إِلَيْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ لِمَا عَلَىٰ اللَّهُ لَا يَعْلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ لِلَّهُ لَهُ لَا اللَّهُ لَا عَلَمُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَعَلَىٰ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا عَلَىٰ اللَّهُ لَمَا لَهُ عَلَىٰ لِللَّهُ عَلَىٰ لِللللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ لَعَلَىٰ لَمُ اللَّهُ لَعَلَمُ لَعُلِمُ لِمَا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ لِمُعْلَىٰ اللَّهُ لَعَلَىٰ اللَّهُ لِمُعْلَىٰ اللَّهُ لَعَلَمُ لَا اللَّهُ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ لَعُلُمُ لِمُ اللَّهُ لَعَلَىٰ اللَّهُ لَعَلَىٰ اللَّهُ لَعَلَىٰ اللَّهُ لَعَلَىٰ اللَّهُ لِمُعْلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ لَمُنْ اللَّهُ لِللْمُ اللَّهُ اللَّهُ لِلللْهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِللْهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ لِللْهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْهُ لَا لَهُ اللَّهُ لِللْمُ لَلْمُ اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ لَلْمُ لِلللْهُ عَلَيْ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولِ اللللَّهُ لَلْمُ لَلْمُؤْمِلُولُولَ اللَّهُ لَلِلْمُ لَلْمُ لَلِمُ لَلْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُ

(۲۲۸) حضرت انس صنی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاکھٹا نے فرمایا کہ کافر جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کو دنیا ہی بیس اس کا صلہ دیدیا جاتا ہے اور مؤمس کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ آخرت کے لئے ذخیرہ کر لیتا ہے اور اس کی طاعت پرا ہے دنیا بیس بھی رزق ہلتا ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالی کی مومن کی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اسے دنیا میں بھی اس کا صله ماتا ہے اور آخرت میں بھی اور اللہ علیہ اور کا فرنے جو نیک کام اللہ کے لئے کئے ہوں اس کو دنیا ہی میں صله دیدیا جا تا ہے اور جب وہ آخرت میں پہنچتا ہے آو اس کے پاس کوئی نیکی ٹیس ہوتی جس کا بدار دیا جائے۔ (مسلم)

تَحْرَى عَدِيثُ (٣٣٨): صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والحنة والنار ، باب حزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والأحرة ..

## بإنجول نمازون كي مثال

٣٢٩. وَعَنُ جَابِرٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :"مَثلُ الصَّلَوَاتِ اللّٰهَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :"مَثلُ الصَّلَوَاتِ اللّٰخَـمُ سِ كَمَثَلِ نَهُ رِ جَارٍ عَلَى مَلْ إِنَافٍ مُسُلِمٌ اللّٰهِ عَلَى يَوْمٍ خَمُسَ مَوَّاتٍ" رَوَاهُ مُسُلِمٌ

"الْغَمْرُ": الْكُثُرُ".

(۲۲۹) حضرت جارر منی الله عند بدوایت ب کدرسول الله طالح الله غالم الله عند مایا کد پانچوں نمازوں کی مثال الی بے جیسے م میں سے کی کے درواز بے کے سامنے ایک گھری نمبر بہدرہ جوادروواس میں ہرروز پانچ مرتبط سل کرتا ہو۔ (مسلم)

غمر: کے معنی ہیں زیادہ۔

صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب المشى الى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به

تر تح مديث (٢٢٩): الدرجات .

كلمات حديث: معر: زيادوياني، بكثرت يافي نهر حار غمر: بهت يافي والى بتى مولى نهر

شرح صدیہ: جس طرح کسی انسان کو اگر ظاہری گندگی لگ جائے تو وہ اس کو دورکرنے کے لئے اسے پانی سے دھوتا ہے اور دھونے سے اور دھونے ہے اور کسی اور اس کو دورکرنے کا طریقہ وضوا درنماز ہے، اب اگر کسی کے گھر کے سامنے گہرے پانی کسی تجاستوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، ظاہری نجاست کو دورکرنے کا طریقہ وضوا درنماز ہے، اب اگر کسی کے گھر کے سامنے گہرے پانی کسی تم میں ایمان اور حسن نہیں ہوا دروہ کا میں میں میں میں کا میں میں میں ایمان اور حسن نہیں ہو اور دور ہیں میں میں کہ اس کے جائے آواب کے ساتھ اور کرے، اس کی باطنی طہارت کا کیا عالم ہوگا ۔ یکی کہ اس کے اعضاء وضور دو تیا میں چیک رہے ہوں گا اور اس کے جائے اور دورہ تو شہوکر اپنے رہے کی طرف دیجے رہے ہوں گا اور اس کے جائے اور دورہ تو شہوکر اپنے رہے کی طرف دیجے رہے ہوگا۔

(شرح صحيح مسلم النووي : ١٤٤/٦ ، روضة المتقين : ٢٠/١)

جس خوش نصيب كے جنازه ميں جاليس مسلمان شريك موں

٣٣٠. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ مَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَا مِنُ رَجُلٍ مُسُلِمٍ يَمُونُ فَيَقُومُ عَلَىٰ جَنَازَتِهِ اَرْبَعُونَ رَجُلا ً لاَ يُشُورُكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَقْعَهُمُ اللَّهُ فِيْهِ "رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

( ۲۳۰ ) حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله عُلَّمَا کُوفر مات بوے شاکہ جوسلمان آ دمی مرجائے اوراس کے جناز ہے میں جالیس آ دمی ایسٹر یک بول جواللہ کے ساتھ کسی کوشر یک ندکرتے بول اللہ تعالی مرنے والے کے بارے میں ان کی سفارش جول فرمائے گا۔ (مسلم )

تُخ تَحَامِيثُ(٣٣٠): الصحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب من صلى عليه اربعون شفعوا فيه .

كلمات صعف: شَفَّعَهُم: الله ان كى شفاعت قبول فرما كالد شفع، شفاعة (باب فق) سفارش كرناد

جنازے میں شرکت کرنااور جنازے کے ساتھ چلنا بہت بڑی نیکی ہے ای طرح نماز جنازہ میں شرکت کا بہت اجر

شرح حديث:

و تواب ہے، اللہ تعالیٰ کامسلمان پر فضل عظیم ہے کہ وہ مسلمانوں کے مسلمانوں کے حق میں کی جانے والی دعا بھی قبول فرماتے ہیں اورای لئے جنازے کی نماز میں مسلمانوں کا کمژت ہے شرکت کرنامتھ ہے۔

حصرت عائشدرضی اللہ عنیا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیٹائے نے فرمایا کہ اگر مرنے والےمسلمان کے جناز ہے ہیں سوآ دمی ہوں اور وہ اس کی شفاعت کریں تو اللہ ان کی شفاعت قبول فرمالیتا ہے ، ایک اور روایت میں تین صفوں کا ذکر ہے اور ایک اور روایت میں چالیس آ ومیوں کا ذکر ہے ۔

ان میں سے کوئی بھی تعداد ہو،اللہ کی ذات کریم ہے اس سے امید ہے کہ دوان مسلمانوں کی میت کے حق میں دعا اوران کی شفاعت کو تبول فرمائیں گے۔ (شرح صحیح مسلم النووی: ۲۹/۷ ، روضة المتقین: ۲۱/۱ )

### جنت میں سب سے زیادہ تعدادامت محدید الل کی موگ

٣٣١. وَعَنِ ابُنِ مَسْعُودٍ رَضِى الله عَنهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رُسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي قُبَّةٍ نَسُحُوا مِن أَوْبَعِيْنَ فَقَالَ: " آَسَرُضَونَ أَنُ تَكُونُوا وَبُعَ آهَلِ الْجَنَّةِ ؟" قُلْنَا: نَعَمُ، قَالَ: " آَسَرُضُونَ أَنُ تَكُونُوا وَبُعَ آهُلِ الْجَنَّةِ إِنَّهُ لَا رُجُو أَنُ تَكُونُوا نِصُفَ آهُلِ لَتَكُونُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(۱۳۹۸) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم چالیس کے قریب افرادایک خیمہ میں رسول اللہ طاقیق کے مساتھ متھ کہ آپ طاقیق کے اس کے اس کے اس کے ساتھ متھ کہ آپ طاقیق کے اس کے کہ جنت میں صرف مسلمان ہی جا کیں گے اور مشرکین کے قضے میں تجدی کے اس کے اس کے کہ جنت میں صرف مسلمان ہی جا کیں گے اور مشرکین کے مقال میں سفید بال یا سرخ بیل کے کا اس میں بیا وال مشرکین کے مقال میں سفید بال یا سرخ بیل کے کھال میں سفید بال یا سرخ بیل کی کھال میں سفید بال یا سوخ بیل کی کھال میں سفید بال یا سرخ بیل کی کھال میں سفید بالے کھال میں سفید بالے کی سفید ہوئی کے سفید ہوئیں کے ساتھ کے سفید ہوئی کے سکتار کیا گوئی کے سکتار کے سکتار کے سکتار کیا گوئی کیل میں سفید ہوئی کے سکتار کے سکتار کے سکتار کے سکتار کیا گوئی کے سکتار کے سکتار کے سکتار کی کھال میں سفید ہوئی کے سکتار کیا گوئی کے سکتار کے س

تر تكوي الم المنطق المال المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطقة المن

كلمات حديث: قبة: خيم، عمارت جواندر عولائي داريو، اوراو يركواني بوئي بوجع قباب.

شرح مدیث: شرح مدیث: که کیاتم اس بات سے نوش ہو گے کہ جنت میں تمام امتوں اور ملتوں کی مجموعی تعداد کے بالمقابل تمہاری تعداد چوتھائی ہو، سحابۂ کرام نے اللہ اکبراور سجان اللہ کہا، پیرآ پ ناتیج کے فرایا کہ کیا تمہیں لیند ہے کہ تم ایک تہائی ہو، سحابہ نے پر فرخ کی کا ظہار فرایا یہ و آپ ناتیج کا نے

فرمایا که مین تواندتعالی سے امید کرتا موں کتمهاری تعداد نصف مور

جامع ترفدى من بروايت ميحد حفرت بريده وضى الله عنه عمروى بكآب تُلَقِّق فرمايا كدائل جنت كى ايك ويس مفيل موقى عن جن مي اَتق مني ميرى امت كى بول گي ( وقت السارى: ٢١٢/٣ ، شرح مسلم السووى: ٣/ ٨٠ ، دليل الفالحين: ٢٧١/٢)

### یبودونساری کی جنت کے حصے سلمانوں کولیں کے

٣٣٢. وَعَنُ آبِى مُوسى الآهُ شُعَرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اللهُ إِلَىٰ كُلِّ مُسُلِمٍ يَهُوُدِيَّا أَوْ نَصُرَانِيًّا فَيَقُولُ هَذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ" وَفِى

رِوَايَةٍ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَجِىءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِذُنُوبٍ آمَنَالِ
الْحِبَالِ يَغْفِرُهَا اللَّهُ لَهُمُ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ،

قَولُه ': " وَفَعَ إِلَىٰ كُلِ مُسْلِمٍ يَهُوُدِيّا أَوْ نَصُرَانِيًا فَيَقُولُ هَذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ " مَعْنَاهُ مَاجَآءَ فِي حَدِيْثِ آبِي هُرَيُرةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُه " لِكُلِّ آحَدِ مَنُولٌ فِي النَّوِ فَالْمُؤْمِنُ إِذَا وَحَلَ الْحَبَّةَ حَلَى الْجَنَّةُ الْكَافُومِ النَّارِ فَالْمُؤْمِنُ إِذَا وَحَلَ الْجَنَّةُ خَلَقَهُ الْكَافُومُ فِي النَّارِ لِآنَه ' مُسْتَحِقِّ لِلْلِكَ بِكُفُرِه " وَمَعَنَى " فِكَاكُكَ " إِنَّكَ كُنتَ مُعَرَّضاً لِلْخُولِ النَّادِ وَهَ فَلَ الْحَمَّةُ الْكُفَّارُ بِلْنُومِهِمُ وَتَعُومِهُمُ النَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اعْلَمُ وَتَعُلُوهُمْ وَتَعُومِهُمُ وَتَعُومُهُمْ وَتَعُومُ هِمُ صَادُوا فِر مَعْنَى الْفُكَادُ بِلْنُومِهِمُ وَتَعُفُوهِمُ وَتَعُلُوهُ فَا فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعُلْولُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَقُومُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْعُلِيلُ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَقُومُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْعُلَقُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْلُومُ اللَّهُ الْعَلَيْ الْعَلِي الْعُلُولُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْعُلِي الْمُعْلِمُ الْعَلَيْ الْمُعْلِي اللَّهُ الْعَلَيْ الْعَلِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْعَلَيْ الْعُلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِقُومُ الْمُؤْمِلُومُ اللْمُعْلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُومُ الْعَلَيْ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ

( ۲۳۲ ) حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند سروایت بے کدر سول الله طَلْقَالَ في فرما یا کدروز قیا مت الله تعالی برمسلمان کولیک بهودی یا نصرانی سروفر مادی گااور کیچ گا کدیر تیراجبنم سے فدیر ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم کاللے آنے فرمایا کہ قیامت کے دن پچھ سلمان ایسے آئیں گے جن کے گناہ پہاڑوں کے شل جوں گے اور افتد تعالیٰ انہیں معاف فرمادیں گے۔ (مسلم)

دَفَع الى كل مسلم: كَمْ عَن وبى إيس جومعزت الو ہر يره رضى الندتعالى عندكى حديث بيس آئے بين كه ہرآ دى كا جنت ميں ايك متام ہا اور جنهم ميں ہوئے گا۔ اس كئے كہوہ و كفرى وجد سے متام ہا اور جنهم ميں ہوئے گا۔ اس كئے كہوہ كفرى وجد سے اس كامتى ہے ہوئے گا۔ اس كئے جنهم ميں اس كامتى ہے ہوئے گا۔ اس كئے جنهم ميں اس كامتى ہے ہوئے گا۔ اس كامتى ہوئے تا مول كى مقدار متعين كى ہے جو اسے بحرديں گے۔ گو يا كافروں كا اس خافرادر اپنے گنا ہوں كى بنا پر جنهم ميں جانا مسلمانوں كے جانے والوں كى مقدار متعين كى ہے جو اسے بحرديں گے۔ گو يا كافروں كا اپنے كفراور اپنے گنا ہوں كى بنا پر جنهم ميں جانا مسلمانوں كے اللہ كل كے اللہ كل كے اللہ كا كے اللہ كار كے كار

تْخ تَكُمديث (٣٣٢): صحيح مسلم، كتاب النوبة، باب قبول توبة القاتل وان كثر قتله .

كمات مديث: فكاك: فدير فكاك الاسير: قيدي كوجيرانا

شرح مدیث: تاضیعیاض رحمه الله فرمات میں کہ ہر ملکف انسان کا ایک شحکانہ جنت میں ہے اور ایک شحکانہ جہنم میں ہے۔ اب ان ملکفین میں ہے ہوں کہ جنت میں لاجائے گا ان ملکفین میں ہے اس کی جگہ اس کو جنت میں ل جائے گا اور اگر ایمان نے الیا تو اس کے برعکس ہوجائے گا گویا کا فرجہنم میں مؤمنین کی جگہ ہیں اور چونکہ تقدیر الی میں جہنم کا بحراجانا ہے اور وہ بحری جائے گا کا فروں ہے تو گویا کفارہ ہوگئے۔

پعض مسلمان ایسے آئیں ہے جن کے تناہوں کا انبار پہاڑوں کی طرح بلند ہوگا۔اللہ تعالی ان کو بھی معاف فرمادیں گے۔اس
حدیث کے آخریس بیالفاظ میں جنہیں امام نو وی رحمہ اللہ نے ذکر نہیں کیا کہ یہ گنا ہ پودونساڑی پرڈال دیئے جائیں گے۔مطلب بیہ ہے
کہ اللہ تعالی اپنے فضل وکرم ہے مسلمانوں کے گناہ معاف فرمادے گا اور اس کے مثل وہ گناہ جو یہودونساڑی نے کئے ہوں گے ان پر
ڈال دیگا، لینی جینے گناہ مسلمانوں کے معاف کے جائیں گے، ای قدر کا فروں پران کے گناہوں کا بوجھ ڈال دیا جائے گا، یہ بھی ممکن
ہے کہ وہ گناہ جن کا طریقہ کافروں نے جاری کیا ہواور مسلمانوں نے ان کا ارتکاب کرلیا ہووہ مسلمانوں سے معاف کردیے جائیں گئی براطریقہ اور کا فران گناہوں پراس لئے مائوذ ہوں گے کہ انہوں نے ان کا طریقہ جاری کیا ہوگا، اور حدیث میں ہے کہ جس نے کوئی براطریقہ جاری کیا ہوگا، اور حدیث میں ہے کہ جس نے کوئی براطریقہ جاری کیا ہوگا، اور حدیث میں ہے کہ جس نے کوئی براطریقہ جاری کیا سے کا دیا الفالدین : ۲۷۱/۲۲)

### دنياميل بروه بوشي آخرت ميس مغفرت

٣٣٣. وَعَنِ ابْنِ عُـمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يُـذُنَى الْـمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ فَيَقَرُوهُ بِذُنُوبِهِ فَيَقُولُ : اَتَغُرِفُ ذَلْبَ كَذَا ؟ اَتَـعُرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ رَبِّ اَعْرِفُ قَالَ : فَإِنِّى قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِى الدُّنْيَا وَآنَا اَغْفِرُهَا لَكَ الْيُومَ فَيُعْطَى صَحِيْفَةَ حَسَنَا تِهِ. مُتَفَّقٌ عَلَيْهِ .

"كَنَفَه" سَتُرُه ورَحُمَتُه .

(۳۳۳) حضرت عبداللہ ہن عمرض اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طاقیق کوفر باتے ہوئے سنا کہ مؤمس روز قیامت اپنے پروردگار کے قریب ہوگا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اے اپنے دامان رحمت میں لے لے گا گھراس سے اس کے گنا ہوں کا اقرار کرائے گا ، اور کیجا کہ فلاں گناہ کو پہنچانے ہو، وہ کیجا اے رب جانیا ہوں اللہ تعالیٰ فرما کیں گے: میں نے دنیا میں تیرے ان گنا ہوں پر پردہ ڈال دیا تھا، اور آج میں آئیس معاف کرتا ہوں۔ اس طرح اس کو ٹیکیوں کا اعمال نامہ دیدیا جائے گا۔ (منفق علیہ)

كَنَفه: كَمعنى اين رحمت سے وصائب ليا، اور يرده وال ديا۔

صحيح البخاري، تفسير سورة هود . صحيح مسلم، كتا ب التوبة باب توبة القاتل وان

تخ یکی مدیث (۱۳۳۳): كثر قتله .

كلمات حديث: كَنفه: اس كي حفاظت \_ كنف كنف (باب نعر) كسي چيز كوحفاظت بيس ليزار

ہے یو چیس کے کتم نے فلاں فلاں گناہ کئے تھے،وہ ان گناہوں کا اقرار کریں گےتو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تمہارےان گناہوں يرونيايل برده ڈالديا تھااپ ميں يہال بھی معاف كرتا ہوں۔

اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ جواللہ کے بندے تھلم کھلا گناہ نہیں کرتے بلکہ خطا اور لغزش ہے ان ہے بھی کبھار گناہ سرز د ہوجاتے ہیں توالله تعالى روز قيامت ان كركنا مول كوايي فضل وكرم عصمعاف فرماد عاكا-

(فتح الباري: ١٤/٢ ، روضة المتقين: ١/٤٢٤ ، مظاهر حق: ١٣٦/٥)

#### نماز کی برکت ہے گناہ معاف ہوتے ہیں

٣٣٣٪ وَعَنِ ابْنِ مَسُعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِنِ امْرًا ةٍ قُبُلَةً فَأتى النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ.

﴿ وَاقِم الصَّلُواةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلُفا مِّنَ اللَّيُلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذُهِبُنَ السَّيِّنَاتِ ﴾ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَلِيَ ِ هَلْوَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ " لِجَمِيْعِ أُمَّتِي كُلِّهِمُ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(۲۳۲) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند سے روایت ہے کہ کی شخص نے کسی عورت کا پوسد لے لیا اوراس نے آگر نبی كريم وكالله على وري، اس يرالله تعالى في بيآيت بإزل فرمائي، نماز قائم كروضيح وشام، اوروات كي كه هي عي بينك الجهائيال برائيوں كومناديتى ہے، اس شخص نے عرض كيا كدكيا يا رسول الله يديم رے ساتھ خاص ہے؟ آپ مُلَا يُخْفَ نے فرما يا نبيس، بلك ميرى تمام امت کے لئے ہے۔( بخاری وسلم)

تخ تك ميث (٣٣٣): صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة كفارة . صحيح مسلم، كتاب التوبة باب ان الحسنات يذهبن السيئات.

شرح مدید: امام ترندی دهماللانے بیقصد قدرتے تفصیل نے دکرکیا ہے، دوبیان کرتے میں کدایک شخص کے پاس ایک عورت آئی جس کا شوہر جہادیر کمیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ جھے ایک در ہم کی مجبوریں دید و، اس شخص نے کہا کہ مجھے وہ عورت اچھی گئی، میں نے اس ے کہا کہ گھر میں آجاؤ، وہاں میرے یاس زیادہ اچھی تھجوریں ہیں، میں اے لے کراندر آیا سے چیٹایا اور بوسدلیا، وہورت بولی اللہ ہے ڈر،اس پروہخف خوف زدہ ہو گیااورحفزت ابو بکررضی الله عنہ کے پاس آیا ،حفزت ابو بکررضی اللہ عند نے فرمایا کیتو پہکرلواور دوبارہ نہ کرنا ،

پھروہ خص رسول اللہ طاقع کے پاس آیا اور آپ طاقع کے بدواقعہ بیان کیا جس پر بیآیت نازل ہوئی کہ اچھائیاں برائیوں کومنادیتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نماز دوسری نماز تک کفارہ ہے بشرطیکہ کیبرہ گناہ کا ارتکاب ندکیا ہو، مجاہدئے کہا کہ ﴿ إِنَّ ٱلْمُلْسَسَدَتِ یُذْ هِدِ بِنَ ٱلْسَیْسَاتِ ﴾ میں صنات سے مراد بیکمات ہیں، بھان اللہ والمدللہ والا الداللہ واللہ اللہ واللہ

اس مخض نے دریافت کیا کہ یارسول اللہ کیا یہ عظم میرے لئے خاص ہے، یعنی بین کم کے نماز سے میرا یہ گناہ معاف ہو گیا خاص میرے لئے ہواں پر حضرت عمرض اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کا الغام اللہ خضص کے لئے نہیں ہوتا بلکہ عام ہوتا ہے رسول اللہ تعالیٰ غربایا کہ عمر نے تھیک کہا اور یہ بھی حصرت عمرض اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اجتہادات میں سے ہم جن کی لسان نبوت کا گیا ہے تصدیق کی گئی، اور سی مسلم کی ایک اور دوایت میں ہے کہ موال کرنے والے حضرت معاذبین جبل تھے۔

بہرحال رسول الله طُلِقُول نے فرمایا کہ بیاصول کہ صنات سے سیئات منادی جاتی ہیں میری تمام امت کے لئے ہے۔

(فتح البارى: ٢ /٧٦٣ ، دليل الفالحين: ٢٧٣/٢ ، نزهة المتقين: ١ /٣٧٧)

#### نمازے صغیرہ کناہ خودمعاف ہوجاتے ہیں

٣٣٥. وَعَنُ آنَسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : جَآءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيّ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ اَصَبُتُ حَدَّا فَاقِمُهُ عَلَى وَحَضَرَتِ الصَّلواةُ فَصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَصَّى الصَّلواة قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّىُ اَصَبُتُ حَدَّا فَاقِمْ فِي كِتَابَ اللَّهِ قَالَ : " هَلُ حَضَرُتَ مَعَنَا الصَّلواة ؟ قَالَ: نَعَمُ قَالَ : " قَلْدُ غُفِرَ لَكَ " مُثَفَّقَ عَلَيْهِ .

وَقَوْلُهُ "اَصَبُتُ حَدًّا" مَعْنَاهُ: مَعْصِيَةٌ تُوْجِبُ التَّعْزِيْرَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْحَدُّ الشَّرُعِيَّ الْحَقِيْقِيَّ كَحَدِّ الزّنَا وَالْحَمْرِ وَغَيْرِهِمَا فَإِنَّ هَذِهِ الْحُدُودَ لا تَسْقُطُ بِالصَّلُواةِ وَلاَ يَجُوزُ لِلْإِمَامَ تَزَكُهَا.

(۱۳۵) حضرت انس رضی الله عند سند روایت ہے کہ ایک مخض نی کریم تُکھُٹا کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بیس نے گناہ کیا ہے آپ بھی پر صدجاری کردیجئے۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا ، اس نے رسول اللہ تُکھٹا کے ساتھ نماز کر ھی ، نماز کے بعد اس نے بھر عرض کی یا رسول اللہ میں نے گناہ کیا ہے ، جھے پر اللہ کی کتاب کا فیصلہ جاری کردیجئے ۔ آپ مُکھٹا نے فر مایا کہ کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہاہاں، آپ مُکھٹا نے فر مایا کہ تجہارا گناہ معاف کردیا گیا ہے۔ (متفق علیہ)

اً مَسْتُ حدًّا: کمعنی بین کدیش نے الی معصیت کاار تکاب کیا ہے جس پرتعزیر ہے، صدشری حقیقی یہاں مراؤیس ہے جیسے صدر نا اور صدغم وغیرہ کیوں کہ بیصدور فراز سے سا قط نیس ہوتیں، اور شدام کے لیمان کا ترک کرنا جائز ہے۔

تر تكريف (٣٣٥): صحيح البخارى، كتاب المحاربين، باب اذا اقر بالحد ولم يبين هل الامام أن يستر عليه. صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب ان الحسناك يذهبن السيئات. شرح مديث: محابؤ كرام رضى الله تعالى عنهم ني كريم كالفخائج تربيت يافته تقيء أنبين چيوڻي سي چيوڻي بات بھي ڪئلتي اوروه اس كو بڑی بات سبجھتے ، جب تک وہ اسے خدمت اقدس ٹاکٹاؤ میں عرض کر کے اپنے لیے آپ سے دعا واستغفار نہ کرالیں۔ یہی حال ان صاحب کا تھاجن سے کوئی معمولی نغزش ہوئی اوروہ فورا آپ ناٹھائیا کے پاس آئے اور عرض کیا کہ جھے پر حد جاری فرماد بیجئے۔اتنے میں نماز کھڑی ہوگئی نمازے فارغ ہونے کے بعد بھی انہوں نے بیہ بات کہی ،آپ ناٹھا نے فرمایا کتم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھ کی تمہارا گناہ معاف کردیا

المام خطا فی رحمہ اللّٰه قرماتے میں کہ بظاہر اللّٰہ تعالیٰ نے رسول اللّٰہ ظاہرُ اللّٰہ کو بذریعیدہ حی ان کے گناہ سے مطلع فرما دیا، اس لیے آپ نگاتُکم نے استفسار ہیں فرمایا۔

### کھانے مینے کے بعد حمر سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں

٣٣٧. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَن الْعَبُدِ أَنْ يَاكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا " اَوْ يَشُرِبُ الشَّرُبَةَ فَيَحْمَدُه ' عَلَيْهَا" رَوَاهُ مُسْلِمٌ، "أَلَا كُلَةً" بِفَتْح الْهَمُزَةِ وَهِيَ الْمَوَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الْآكُلِ كَا لَغَدُوةِ وَالْعَشُوةِ وَاللَّهُ اَعْلَمُ .

(۲۳٦) حضرت انس رضی الله عند ب دوایت ہے کدرسول الله خاتیج نے فرمایا کدالله تعالی بندے کی اس ادا سے خوش ہوتے ہیں کہ جو کھائے اس پر اللہ کی حمر ہاور جو پیچاس پر اللہ کی حمر ہے۔ (مسلم)

أكلهابك مرتبه كاكهانا يجيبي غدوة اورعشوة به والثداعلم

مُرْقَعُ مِدِيثُ(٣٣٩): صحيح مسلم ، كتاب الذكر والمدعاء ، باب استحباب حمد الله تعالى بعد الاكل

كلمات مديث: أكلة: ايك مرتبه كالهانات شربة: ايك مرتبه كاينا-

شرح حدیث: 🔍 الله تعالی کی نعتیں بے حساب ہیں اور منعم کاشکر واجب ہے اور الله تعالیٰ حمد وشکر پرخوش بھی ہوتے ہیں اور نعیتوں مِين اضافهُ جَي فرماتے مِين: ﴿ لَهِن مُشَكَرُّتُكُمْ لَأَ زَيدَ نَكُمْ ﴾ "اگرتم شكركروكة مِين اورزياده دول گا-"

ا حادیث میں مختلف مواقع کے لیے مختلف کلمات شکر اور حدیمان ہوئے ہیں ،ان کو یاد کرنا اوران کوان مواقع پر ادا کرنا پڑے ثواب اوراجرى بات بورنه صرف الحمد لله يالحمد للدرب ألعالمين كهنائهي كافي ب

کھانے پینے سے فارغ ہوکر بیدہ عاپڑھنی حاہیے:

" الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفى ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا ."

"ا الله المرطرح كي حد تيرب ليب، بهت حمد يا كيزه حمالي حمد سال كهاني من بركت بهوجس بيميل كفايت نبيس

باورجم بم شهور سكت بين اور شمتعنى بوسكت بين اعتمار عرب " (روضة المنقين : ١٠/٥١٥)

### الله تعالی ہاتھ پھیلاتے ہیں تا کہ لوگ توبہ کریں

٣٣٧. وَعَنُ أَبِى مُنُوسِى رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَتُسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِىءُ اللَّيْلِ خَتَى تَطُلُعَ الشَّمُسُ مِنْ مُغْرِبِهَا." رَوَاهُ مُسْلِعٌ.

( ٢٣٨ ) حضرت ابوموی اشعری رضی الندعنہ ہے روایت ہے کہ نی کریم مُنْافِقَاتُ نے فرمایا کہ اللہ تعالی رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ دن کو گناہ کرنے والے تو برکرلیس سیسلسلساس وقت تک جیں کہ دن کو گناہ کرنے والے تو برکرلیس اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تا کہ رات کو گناہ کرنے والے تو برکرلیس سیسلسلساس وقت تک رہے گاجب تک سورج مغرب سے نکل آئے۔ (مسلم)

تخريج مديث (٣٣٤): صحيح مسلم ، كتاب التوبة ، باب قبول النوبة من الذنوب وان تكررت .

**شرح حدیث**: الثد تعالی شب وروز وامان رصت ومغفرت وراز کرتے ہیں کہ جو گنبگار بندے ہیں وہ تو بدوانابت کریں اوراللہ کی طرف دجوع کریں اوراللہ تعالی ان پرمہر ہانیاں فرماتے اوران کے گناہ معاف اورخطا ئیں درگز فرماتے ہیں۔

اللہ تعالی ای طرح اپنے ہندوں کی توبیقول فرماتے رہیں گے یہاں تک کے سورج مغرب سے طلوع ہوجائے کہ اس کے اجد توبیکا درواز ہ ہند ہوجائے گا۔ (روضة المتقین: ۲۹۲۸ء)

اس مدیث کی توضیحاس سے قبل باب التوبیس بھی گزر چکی ہے۔

### حضرت عمروبن عبسه رضى اللد تعالى عنه كےمسلمان ہونے كا واقعہ

٣٣٨. وَعَنُ آبِى نَجِيْحِ عَمُو و بُنِ عَبَسَة " بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالْبَآءِ " السَّلَمِى رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: كُنْتُ وَانَنَا فِي الْحَبَوْ الْقَانُ عَلَى طَلَالَةٍ وَآنَهُمُ لَيْسُوا عَلَىٰ شَى ء وَ هُمُ يَعُبُدُونَ اللَّا وَثَانَ فَصَيْعِ وَانَعُمُ لَيْسُوا عَلَىٰ شَى ء وَ هُمُ يَعُبُدُونَ اللَّا وَثَانَ فَصَيْعِ وَسَمِّتُ وَانَنَا فِي اللَّهِ عَلَيْهِ فِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعُهُ فَتَلَامُ وَانَا نَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعَالَمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَكَةً فَقُلْتُ لَهُ: مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُعُهُ فَتَلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَكَةً فَقُلْتُ لَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعُهُ فَقَلْتُ عَلَيْهِ وَمُعَلَّا فَقُلْتُ عَلَيْهِ وَمُعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلَى عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعَلَى عَلَيْ هَا وَمُعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعُلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعُونَ وَانَ يُوعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا فَقُلْتُ : النِّي مُتَعْمَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمَا فَقُلْتُ : النِّي مُتَعِمَكَ قَالَ : "إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيعَ ذَلِكَ وَمَعَهُ اللَّهُ الْاللَّهُ عَلَيْهُمَا فَقُلْتُ : النِّي مُتَعْمَكَ قَالَ : "إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيعَ ذَلِكَ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

قَالَ: فَذَهُبُتُ إِلَىٰ اَهُلِيُ وَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدِينَةَ وَكُنتُ فِر اَهُلِي فَجَعَلْتُ أتَخَبِّرُ الْا خُبَارَ وَاسَالُ النَّاسَ حِيْنَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ حَتَّى قَدِمَ نَفَرٌ مِنْ اَهْلِي الْمَدِينَةَ فَقُلُتُ مَا فَعَلَ هلَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ الْمَدِينَة؟ فَقَالُوا: النَّاسُ إِلَيْهِ سِرَاعٌ وَقَدْ آزَادَ قَوْمُهُ قَتْلَهُ فَلَمُ يَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ فَقَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَدَخَلُتُ عَلَيْهِ فَقُلُتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اَتَعُرفُنِيُ قَالَ:" نَعَمُ اَنْتَ الَّذِيحُ لَقِيْتِي بِمَكَّةَ" قَالَ فَقُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱخْبِرُنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَٱجْهَلُهُ ٱخْبِرُنِي عَنِ الصَّلواةِ قَالَ: "صَلَّ صَلاّةَ الصُّبُح ثُمَّ اقْمِسِرُ عَنِ الصَّلوةِ حَتَّى تَرْ تَفِعَ الشَّمُسُ قَيْدَ رُمُح فَإِنَّهَا تَطُلُعُ حِيْنَ تَطُلُعُ بَيْنَ قَرُنَى شَيْطَانَ وَحِيْنِئِذٍ يَسُجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ، ثُمَّ صَلَّ فَإِنَّ الصَّلُواةَ مَشُهُوُدَةٌ مَحُضُورَةٌ حَتَّى يَسُنَقِلَّ الظِّلُ بالرُّمُح ثُمَّ اقْصُرُ عَن الصَّالَوْةِ فَإِنَّهُ عِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ فَإِذَا ٱقْبَلَ الْفَي ءُ فَصَلَّ فَإِنَّ الصَّلوةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تَغُرُبَ الْشَّمُسُ فَإِنَّهَا تَغُرُبُ بَيْنَ قَرْنَىٰ شَيْطَانَ وَحِيْنَذِذِ يَسُجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ" قَالَ فَقُلُتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَالُوصُوءُ حَدِّثُنِييُ عَنْهُ ؟ فَقَالَ: "مَامِنُكُمُ رَجُلٌ يُقَرَّبُ وُضُوءَه \* فَيَتَمَصُّمَصُ وَيَسُتَنُشِقُ فَيَنَثِرُ إِلَّا حَرَّتُ حَطَايَا وَجُهِ بِهِ وَفِيْ بِهِ وَخَيَا شِيْبِ إِن الْمُصَالَ وَجُهَا لَا خَمَالُ وَجُهَا لَا مُصَالَمُ الْمَسرَهُ اللُّهُ إِلَّا خَرَّتُ خَطَايَا وَجُهِهِ مِنُ اَطُرَافِ لِحُيَتِهِ مَعَ الْمَآءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ الِّي الْمِرْفَقَيْنِ الَّا خَرَّتُ خَطَايَا يَدَيُهِ مِنُ ٱنَامِلِهِ مَعَ الْمَآءِ ، ثُمَّ يَمُسَحُ رَاُسَهُ ۚ إِلَّا خَرَّتُ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنُ ٱطْرَافِ شَعُوهِ مَعَ الْمَآءِ، ثُمَّ يَغُسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَّا خَرَّتُ خَطَايَا رجُلَيْهِ مِنُ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَآءِ فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَٱثْنِيٰ عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ ۚ بِالَّذِي هُوَ لَهُ ۚ اَهُلَّ وَ فَرَّ غَ قُلْبَهُ لِلَّهِ تَعَالَىٰ إِلَّا انْصَرَفَ مِنُ خَطِيْنَتِهِ كَهَيْنَتِهِ يَوْمَ وَلَدْتُهُ أَهُهُ " فَحَدَّتَ عَمْرَو ابْنَ عَبَسَةَ بِهِذَا الْحَدِيْثِ أَمَامَةَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ أَبُوُ أَمَامَةَ يَا عَمُرُو بُنُ عَبَسَةَ أَنُظُرُ مَا تَقُولُ فِي مَقَامِ وَاحِدٍ يُعْطَى هٰذَا الرَّجُلُ فَقَالَ عَمُرُو: يَا أَبَا أَمَامَةَ لَقَدُ كَبِرَتْ سِنِينُ وَزَقٌ عَظْمِي ُ وَاقْتَرَبَ اَجَلِيُ وَ مَابِيُ حَاجَةٌ اَنُ اَكُذِبَ عَلَج اللَّهِ تَعَالَىٰ وَلاَ عَلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ لَمْ اَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا مَرَّةٌ ۖ أَوْ مَرَّتَيْنَ اَوْ فَلاثَنَّاء حَتْى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، مَا حَدَّثُتُ أَبَدًا بِهِ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ أَكُثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

قَولُك' "جُورَآءُ عَلَيْهِ قَوْمُه " هُوَبِحِيْمٍ مَصُّمُوْمَة وَبِالْمَدَّ عَلَىٰ وَزُنِ عُلَمَاءَ : أَى جَاسِرُوْنَ مُسْتَطِيُلُوْنَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ " جَرَاءً " بِكَسْرِ الْحَآءِ الْمُهُمَلَةِ وَقَالَ عَيْدُ هَا الْبِيْنَ ، هَذِهِ الرِّوَايَةُ الْمِشُهُوُرَة ، وَزَوَاهُ الْحُمَيْدِى وَغَيْرِه " جِزَاءً " بِكَسْرِ الْحَآءِ الْمُهُمَلَةِ وَقَالَ مَعْنَاهُ : خِرَى جِسُمُه مَا عَضَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَم : حَرَى جِسُمُه وَ مَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَم " بَيْنَ قَرْنَى لَيَ عَرْنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَم " بَيْنَ قَرْنَى يَحْرَى إِنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَم " بَيْنَ قَرْنَى فَرَيْدُ يَتَحَرَى إِذَا نَقَصَ مِنْ أَلَم اوْ خَمِّ اوُ نَحْوِهِ وَالصَّحِيْحُ أَنَّه ' بِالْجِيْمِ قَوْلُه ' صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَم " بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَاوْنَ " : اَى نَاجِيتَكُ رَابِهِ وَالْمُورَادُ التَّمْوِيُلُ مَعْنَاهُ آلَهُ • حِيْنَظِي يَتَحَرَّكُ الشَّيْطَانُ وَشِيْعَتُه وَيَسَلَّطُونَ فَيْعَالُ وَشِيْعَتُه وَيَسَلَّطُونَ

وَقَوَلُه ' ' يُقَرِّبُ وُضُوءَه ' '' مَعْنَاهُ يُحْضِرُ الْمَآءَ الَّذِي يَتَوَضَّا بِهِ . وَقَوْلُه ' ' إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا '' هُوَ بِالْجَاءِ

الْمُعُجَمَةِ: أَيُ سَقَطَتُ وَرَوَاهُ بَعُضُهُمُ "جَرَتُ" بِالْجِبُمِ وَالصَّحِيْحُ بِالْخَآءِ وَهُوَ روايَةُ الْجَمْهُوْر وَقُولُهُ ۚ فَيَنْتَشِرُ ۗ : اَيُ يَسُتَخُو جُ مَا فِي اَنْفِهِ مِنُ اذًى . وَالنَّشُوَةُ : طَرُفُ الْآنُفِ .

(۲۳۸ ) حضرت الوجیع عمرو بن عبسه سلمی ہے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میراز مانہ کیا لمیت میں بیر خیال تھا کہ لوگ مراہ ہیں اوران کے یاس کوئی دین نہیں ہے اور بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ میں نے سنا کہ مکم میں ایک صاحب بعض اخبار بتارہے ہیں۔ میں سواری پر میشااور میں آپ کاللا کے یاس پہنچ گیا، میں نے دیکھا کہ آپ این تو م کی شدت بخالفت کی بنابر جہب جہب کر تبلیغ كرتے ہيں۔ ميں بھي چيكے آپ مُلْقِفًا مَك بَنْ كِياء ميں نے كہا كہم كون ہو؟ آپ طَقِفًا نے فرمایا كرميں نبي ہوں۔ ميں نے كہا كد ني كيا بوتا ب؟ آب تُلِينًا في فرما يا كما لله تعالى في مجيم بيواب، من في كها كركيا بيغام دركر بيجياب؟ آب تُلَينًا في فرما ياكم ججيم الله تعالی نے بھیجا ہے کہ میں صله رحمی کا تھم دوں ، بتوں کوتوڑ دوں اور لوگوں کو بتاؤں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ كى كوشريك ندكرين من في يوجها كرآب مُلَعِمًا كرم المحدكون بين؟ آب فرمايا كرايك آزادادرايك غلام اس وقت تك آب تُنْقِقُ كم ساتھ معضرت ابو بكراور بلال رضى الله تعالى عنها بتھ ۔ بيس نے كہا كه بين بحى آپ مَنْقَقْ كا بيروكار دول \_ آپ نے فرما يا كرتم اس وقت الیانہیں کر سکتے بتم دیکی نہیں رہے کہ میراان لوگوں کا کیا حال ہے؟ اس وقت تو تم اپنے گھر والوں میں واپس حلے جاؤ۔ جب سنو کہ میں غالب آگیا تب میرے پاس آنا۔اس نے بیان کیا کہ میں اپنے گھروالوں میں واپس چلا گیا۔

بعدازاں مجھےمعلوم ہوا کدرسول اللہ ٹالٹی جمرت کر کے مدینہ منورہ آگئے۔ میں اپنے گھر والوں میں تھا اور آپ ٹالٹی کے بارے میں ٹیریں لیتار ہتا تھااوران لوگوں ہے بھی بوچھتا جن کا مدینہ آنا جانا ہوتا ، یہاں تک کہ ہمارے کچھلوگ مدینہ ہے آئے تو میں نے ان ے یو چھا کدان صاحب کا کیا حال ہے جو مدید آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ لوگ ان کی طرف تیزی ہے آرے ہیں اور ان کی قوم نے ان كُوَّلَ كرنا جا ما تعامرُ وه ايبانه كريحك ـ بيرن كريس مدينه آيا اورآب مُلَيِّقُ كي خدمت ميں حاضر ہوا اور عرض كي كه يارسول الله مُلَيِّقُمْ آپ مجھے پیجانتے ہیں۔آپ ٹاٹھٹانے فرماما کرتم وہی ہو جو مجھ ہے مکہ میں ملے تتے۔ میں نے عرض کی ہارسول اللہ ٹاٹھٹا مجھے وہ ماتیں بنلا کیں جواللہ نے آپ کوسکھائی ہیں اور میں ان سے نا واقف ہوں۔ مجھے نماز کے بارے میں بتاہیے۔

آب مُلَقِفًا نے فرمایا جمع کی نماز برمعو۔ پھرنمازے رکے رہوتا آئد سورے ایک نیزے کے بقدر بلند ہوجائے ،اس لیے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان نکلتا ہے اور اس وقت کافر اسے تحدہ کرتے ہیں۔اس وقت کے گزرنے کے بعد پھر نماز پر حوکہ نماز میں فرشتے گواہ ہوتے اور لکھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ سابیہ نیزے کے برابر ہوجائے۔ پھر نماز ے رک جاؤاں لیے کہاں وقت جہنم مجڑ کائی جاتی ہے گھر جب سایہ چڑھنے لگاتو نماز پڑھواں لیے کہ نماز میں فرشتے حاضراور گواہ ہوتے ہیں یہاں تک کتم عصر کی نماز پڑھو۔ پھر نماز ہے رک جاؤیباں تک کسورج غروب ہوجائے اس لیے کسورج شیطان کے دو سینگول کے درمیان غروب ہوتا ہے اوراس ونت اسے کا فرسجہ و کرتے ہیں۔

انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے بی از گافا اوضو کے بارے میں بتا ہے۔ آپ ٹاٹھٹم نے فر ما یا کہ تم میں ہے جو شخص وضو کا پائی اپنے قریب کرے تو پہلے گئی کرے اور ناک میں پائی ڈالے اور ناک صاف کرے تو اس کے چہرے ناک اور منہ کے گناہ گر جاتے ہیں چر جب وہ اپنامنہ دھوتا ہے جیسے اللہ تعالی نے تھم دیا ہے تو اس کے چہرے کی غلطیاں اس کی ڈاڑھی کے کناروں کے ساتھ گر جاتی ہیں چراپنے دونوں ہاتھ کہنوں تک وطوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کی خطا کیس اس کی انگلیوں سے پائی کے ساتھ نکل جاتی ہیں چروہ اپنے سرکام سے کرتا ہے تو اس کے سرکی غلطیاں اس کے بالوں کے کناروں سے نکل جاتی ہیں چروہ اپنے دونوں پاؤں مختوں تک دھوتا ہے تو اس کے یا دُس کے گناہ اس کی انگلیوں سے نکل جاتے ہیں۔

پھروہ کھڑا ہوااور نماز پڑھی ،اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء کی اور اس کی تجید کی جس طرح کروہ تن رکھتا ہے اپنے ول کو اللہ کے لیے فارخ کر دیا تو گٹا ہوں سے اس طرح صاف ہوکر فکٹا ہے جیسے وہ اس وقت تھا جب اس کی ہاں نے اسے جنا۔

عرد بن عیسہ نے اس صدیت کو صحابی رسول طاقی محضرت ابوا ما مدے سامنے بیان کیا۔ ابوا ما مدنے کہا کہ اے عمرو بن عیسہ او یکھوکیا بیان کر رہے ہو، کیا ایک ہی جگہ آ وی کو بیہ مقام وے دیا جائے گا۔ حضرت عمرو نے کہا کہ اے ابوا مامہ امیری عمر بحی بڈیال بھی کم ورہو کئیں اور میری موت بھی قریب آگئ ۔ جھے کیا ضرورت ہے کہ میں اللہ پر اور اس کے رسول طاقی پرچیوٹ بولول ۔ اگر میں نے اس کورسول اللہ طاقی ہے ایک ، دو، تمین مرتبہ بلکہ سات مرتبہ شد شاہوتا تو میں اس کو بھی بیان نہ کرتا ۔ لیکن میں نے اس کواس ہے بھی زیادہ مرتبہ شاہے۔ (مسلم)

حداء علیہ فومہ: یعنی وہ آپ پر بڑی جہارت کرنے والے ہیں اوراس میں قطعاً ڈرنے والے نیمیں ہیں۔ پیشہور وایت ہے اور حمیدی نے اس کوترا فقل کیا ہے۔ جس کے متی غضبناک غم اور فکر والے ہیں، یہاں تک کدان کا پیانہ صر لیر بر ہوجائے اور وہ غم ان کے جم میں اثر کرجائے۔ چیسے کہتے ہیں حری یحری جب جمغم ورنج وغیرہ سے کمز ورجوجائے اور بی جات یہ ہے کہ پیلفظ جم کے ساتھ ہے۔

بیت قرنسی شیطان: شیطان کے دونول سینگول کے درمیان پینی اس کے سرکے دونوں کناروں کے درمیان اور مطلب اس کا بید ہے کہ شیطان اور اس کا ٹولد اس وقت حرکت میں ہوتا ہے اور تسلط وغلبر کرتا ہے۔

يقرب وضوءه: ال يانى كوتريب لائے جس سے وضور مقصود ہے۔

الا خورت خطایا: غلطیال گرجاتی بین بعض نے جرت دوایت کیا ہے اور سی کا نظر خاہ کے ساتھ ہے اور جمہور کی روایت بھی ہے۔ فیننٹر: ناک صاف کرے یہ نثرة: ناک کی ایک جائب۔

تركي مديث (٢٣٨): صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها \_ باب السلام عمرو بن عبسة رضى الله

حضرت ابو نجیج عمرو بن عیسه رضی الله عنه سابقتین اسلام میں ہے ہیں۔طا نف، فتح مکمه اور دیگرغز وات میں شرکت

راوي مديث:

کی۔ان ہے ۲۸ احادیث مروی ہیں۔حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت ہیں انتقال ہوا۔

(الاصابة في تمييز الصحابة)

كلمات مديث فلطفت: من چيك ي يجيا و يجيت جهيات به يا الطف: حليه كرب بهيد معلوم كرنا و حرت: الرَّن و حو لله ساجداً: الله كي كي موري من الرَّبيا و

ا پ کلٹلا کے ساتھ رہنے کی خواہش طاہر ہی۔ا پ کلٹھ کے فرمایا کہ اس وقت تم وائیں چکے جاؤ۔اور جب دین کی لولوت اور غلبہ حاصل ہو جب میرے پاس آنا۔

قاضى عياض رحمه الندفر مات جيس كه اس كايه مطلب تبيل كه رسول الله تلكفاف خصرت عمر و بن عبه رضى الله تعالى عنه كويغيرا يمان ك لونا ديا بكه حقيقت بيه كه وه ايمان له آسے اور اسلام تبول كرليا كيكن اس وقت ان كارسول الله تلكفائي به باس كمه بل خمير ما منا سب تبيس عَن كونكه قريش كوك أنبيس برگز زنده نبيس چهور ته راس ليه آب تلكفافي في ان سفر مايا كه اسبخ ايمان واسلام كرساته واوث جادً اور جب ديكيموكد بي حق كوف ت واصل بوگئ ب تب ميرسه ياس آنا ـ

اں موقعہ پر رسول اللہ نگافیا کے ساتھ صرف حضرت ابو کمراور حضرت بلال رشنی اللہ تعالیٰ عنبیا تتھے اور پورا مکہ آپ خلافیا کا دشن تھا مگر آپ کود ہوت حق کے عام ہونے اور دین کے غالب ہونے کا اس قد ریقین تھا کہ آپ خلافیا نے حتی طریقے پر فرمایا کہ جب دیکھووین تو ی ہوگیا ہے جب میرے یا س آ جانا۔

نماز میں فرشتے حاضر بھی ہوتے ہیں اور نمازی کی کیفیات واحوال کی بالنفصیل حضور جن میں گواہی بھی دیتے ہیں۔اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ نماز کامل خشوع کے خساتھ عاجزی اور بندگن کے ساتھ اوا کریں کہ جب اس نماز کی حالت وکیفیت کا نقشہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں قور حس حق جوش میں آئے اور نمازی کی کامیابی اور نجات کا پیغام لائے۔

نی کا انقال پہلے ہونا قوم کے لیے فوشخری ہے

٣٣٩. وَعَنُ اَبِيُ مُوْسَى الْاَ شُعْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "إِذَا اَرَادَ اللَّهُ تَعَالَىٰ رَحْمَةَ اُمَّةٍ قَبَصَ نَبِيَّهَا قَبُلَهَا فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا وَسَلَفاً بُيْنَ يَدَيْهَا وَإِذَا اَرَادَ هَلَكَةَ اُمَّةٍ عَذَّبُهَا وَنَيْتُهَا حَىٌّ فَأَهْلَكُهَا وَهُوَ حَىٌّ يُنْظُرُ فَأَقَرَّ عُيْنَهُ بِهِلاً كِهَا حِيْنَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوُا أَمْرَه " رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

( ۲۳۹ ) حضرت ابوسوی اشعری رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی کریم انگفتائے نے فریا یا کہ جب اللہ تعالی کی امت پر رصت کا ارادہ فریا تا ہے تو امت ہے پہلے اس امت کے نبی کی روح قبض فریا لیتا ہے اور اس کوان کے لیے آگے جانے والا اور میر سامان بناویتا ہے۔ اور جب اللہ کی امت کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو نبی زندہ ہوتا ہے اور تو م کی ہلاکت و کھے رہا ہوتا ہے اور وہ اس تو م کی جابی سے اپنی افریانی کی ۔ (مسلم)

ترك مديث (٢٣٩): صحيح مسلم ، كتاب فضائل النبي تُلَكُمُ ، باب إذا اراده الله رحمة امة قبض نبيها قبلها. كمات حديث: فرطأ : مقدم آرك جائے والی شئے ـ فرط فروط (باب شر) آرگر برهنا ـ

شرح مدیث: صدیث مبارک میں بشارت عظیم ہے تمام اہل اسلام کے لیے اورخاص طور پر صحابۂ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے کدرسول اللہ تا کھنا کہ بلے اللہ کے اور میں کے اور ان کی شفاعت کریں گے اور ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول اللہ تا کھنا کی بلے اللہ کے اس کا متبعین کی جماعت ملی جنہوں نے آپ تا کھنا کی ایک ایک اور کی بیروی کی اور آپ تا کھنا کی ایک ایک ایک اور کی سرشا تھا دکھی۔ اور آپ تا کھنا کی اور کی کسرشا تھا دکھی۔

بیفیمری امت نے بل وفات کا امت کو فائدہ تب پہنچتا ہے جب کہ وہ امت ان کی اقتداء کرنے والی اور ان کے دین پر قائم رہنے والی ہوجیسا کہ سحا بذکرام اورسلف صالح نے آپ ٹا پیٹی کی اتباع اور پیروی کی اور دنیا کے کونے میں دعوت میں کو پہنچاویا۔ (نزهذ المتفین: ۱۸۳۸)



البيّاك (٥٢)

### بَابُ فَضُلِ الرَّجَآءِ *رجاءكافشيلت*

١٥٢ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : إِخْبَارُا عَنِ الْعَبُدِ الصَّالِح

''اور ٹیں اپنامعاملہ اللہ کے سپر دکرتا ہوں بے شک اللہ اپنے بندوں کود کیلئے والے ہیں لیس اللہ تعالیٰ نے انہیں ان برائیوں سے بیچا لیاجن کی انہوں نے قد بیر ہیں کیں ۔'' ( عافم : ۴۲ )

تغییری نکات: کوتن کی جانب متوجہ کرتار بتا تھا۔ رفتہ رفتہ تو م فرعون کواس کے ایمان کا تعلم ہوگیا اور وہ اس کے بگر نے کے لیے دوڑے ۔ اس شخص نے کہا کہ میں اپنامع مداللہ کے برد کرتا ہوں وہ کی اپنے بندوں کا محافظ اور ان کا گلران ہے اور سد کہ کہ بیشتن بہاڑی طرف جماگ گیا اور فرعون اور اس کے لوگوں کی گرفت ہے ہی گیا۔ اور اسے اللہ تعالیٰ نے دیا میں بھی اور آخرت میں بھی نجات عطافی الی۔

#### الله تعالى بندے كمان كے مطابق معامله فرماتے ميں

٣٣٠. وَعَنُ أَبِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " قَالَ اللّهُ عَنْ وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " قَالَ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ: انَا عِنْدَ ظَنِّ عَيْدِى وَانَا مَعَهُ حَيْثُ يَدُّكُونِى وَاللّهِ لللهُ افْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنَ اَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَتُهُ إِللّهِ وَرَاعًا وَمَن تَقَرَّبَ إِلَيْهِ بَاعًا ، وَإِذَا صَالَتُه إِلَيْهِ بَاعًا ، وَمَن تَقَرَّبَ إِلَيْهِ فَرَاعاً تَقَرَّبُ إِلَيْهِ بَاعًا ، وَإِذَا أَنْهَ لِللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ . وَهَا ذَا لَفُطُ إِحْدَى رَوَايَاتِ مُسَلِمٍ وَتَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي الْمُولِ لُ مُتَفَقّ عَلَيْهِ . وَهَا ذَا لَفُطُ إَحْدَى رَوَايَاتٍ مُسَلِمٍ وَتَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي الْمُولِ وَلَى هَلِهِ الرِّوَايَةِ لَلْهُ لَا إِلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ . وَهَا ذَا مَعْهُ عَيْدٍ وَيُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ . وَهَا ذَا لَفُطُ الْحُدَى رَوَايَاتٍ مُسَلِمٍ وَتَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي الْمُعْدِي وَلَيْهِ الرِّوَايَةِ لَا اللّهُ عَلَيْهِ . وَهَا ذَا لَقُطُ عَلْمُ عَنْ يَلُو اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ . وَهُ ذَا عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ الرِّوَايَةِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ . وَهَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُ عَلَيْهِ الْمَعْدِي وَالْوَاعِلَمُ مُعْدِي الللّهُ عَلَيْهِ الرَّوْلَةُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالَهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَقَلْكُولُولُولُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَقُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

( ۲۲۰) حضرت ابو ہر ہرہ درضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کدرسول القد تُلْقُلُّ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے ہندے کے گمان کے قریب ہوں اور جب وہ چھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔اور اللہ کی تسم اللہ البتے بندے کی تو ہہ ہے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتناتم میں ہے وہ محض خوش ہوتا ہے جے جنگل میں اپنی گم شدہ چیز مل جاتی ہے اور جوالیک بالشت جھے تے میں ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ آتر یہ ہوتا ہوں اور جومیری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس کے دوہا تھ قریب ہوتا ہوں اور جب وہ میری طرف چتا ہوا آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ (متفق علیہ ) بیالفاظ مسلم کی روایات میں ہے ایک روایت کے میں اوراس کی شرح سابق باب میں گزر چکی ہے اور سیحیین میں ہے کہ اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے یعنی ن کے ساتھ چین اوراس روایت میں حیث ہے اور دونوں سیح ہیں۔

تَرْتَ صَدِيد (٢٣٠): صحيح البحاري ، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى ﴿ ويحدركم الله نفسه ﴾ . صحيح مسلم ، كتاب التوبة ، باب في الحض على التوبة والفرح بها .

کلمات وحدیث: صالته: اس کی گشده شنه اس کی گمشده شنه اس کی گمشده سواری - صل صلالا (باب مع وضرب) راسته به به کناراه گم کر وینائی پیز کاضا تغ یا گم مونا .

شرح مدیمی:

مرح مدیمی:

فرماتے ہیں اور ان کے ساتھ فضل و کرم

فرماتے ہیں اور ان کے ساتھ فضل و کرم

فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کے گمان وخیال میں آنے والی باتوں کو بھی پورافر مادیتے ہیں اور جب بندو اپنے مالک کے بارے میں گمان

کرتا ہے کہ دو اس کی دعا قبول فرمائے گا تو اللہ تعالی احسان فرمائے اور اس کی دعا قبول فرمالیتے ہیں۔امام قرطبی رحساللہ فرمائے ہیں کہ

''میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں'' کے معنی ہیں بچو لیت تو بدکا گمان ، استغفار کے وقت مغفرت کا گمان اور اعمال حد پر

تو اب واجر کا گمان جیسا کہ ایک صدیث میں ہے کہ اللہ تعالی سے دعا ماگوتو اس لیقین کے ساتھ ماگوکہ اللہ شرور تمہاری دعا کو قبول فرمائے

گا۔ صرف دعا ہی تہیں بلکہ ہر کمل صالح میں بھی لیقین واثق ہوکہ در تبول شرور کھلا ہوگا اور اللہ تعالی ابنی رحمت کا ملہ ہے تبول فرمائیس گے۔

کا۔ صرف دعا ہی تہیں بلکہ ہر کمل صالح میں بھی لیقین واثق ہوکہ در تبول شرور کھلا ہوگا اور اللہ تعالی ابنی رحمت کا ملہ ہے تبول فرمائیس گے۔

ادر وجد اس کی ہے کہ اللہ لفتائی نے ہی وعد وفر مایا ہے کہ اور ان کے بہاں وعدہ میں تخلف نہیں ہے۔

اللہ کا بندہ اپنے خالق وہا لک کو یاد کرتا ہے تو اللہ ہے انہ تھی اسے یاد فرماتے ہیں اگر بندہ اللہ کو تنہائی ہیں یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اپنی رحمت و

کرم سے اس کی جانب متوجہ ہوئے ہیں اور اگر وہ مجلس میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالی اس پر اپنے فسل و کرم فرشتوں کی مجلس میں ذکر کرتے ہیں۔

اور جب بندہ رجوع اور انابت کے ساتھ بلیٹ کر اللہ کی جانب آتا ہے اور تو بہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس قدر خوش ہوئے ہیں چیسے کوئی

مختص کی چیش ہے گیاہ میدان میں سفر کر درا ہو، اس کی ذرای آئھ لگ گئے۔ ویکھا تو سواری عائب اور اس پر اس کا کھانے پینے کا سامان،

اب سوائے اس کے کہ اس صحراء میں مورت آکر اسے دبورج لے بھی ہی نہیں ہرامید منقطع اور ہر سہارا محتم۔ پر بیشانی کی شعرت میں پھر

غفلت ہوئی اب کہ جوآگھ کھی تو اس کی سواری پاس ہی کھڑی تھی۔ اس وقت اس شخص کو س قدر خوشی ہوگی فریائے ہیں کہ اللہ تعالی کو اپنے

بندے کے تو ہر کرنے سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوئی ہوئی۔

(فتح الباري: ٣٠١/٣ مروضة المنقين: (١٠٧٠ دليل الفالحين: ٢٨٦/٢)

اللدتعالى سيحسنظن ركفني كاحكم

ا ٣٣. وَعَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَوْتِهِ

بِثَلَثُهُ آيَامٍ يِقُولُ: "لا يَمُونُونُ أَخِذُكُمُ إِلَّا هُوَ يُخِسِرُ الظِّنَ بِاللَّهُ عَزُّ وجَآلٌ وواهُ مُسُلِّم

( ۴۴۱ ) . حضرت جاہر منبی القد تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کنٹیائھ کوآپ کی وفات ہے تین دن میسے یہ فرمات ہوئے سنا کہتم میں ہے کے مخص کوموت نیآئے گراس دار میں کہ وہ اللہ تع کی ہے حسن نطن رکھتا ہو۔ (مسلم)

تخ تك مديث (٣٣١): صحيح مسنم ، كتاب الجنة ، باب الامر لحسن الظن بالله تعالى عند السوت .

كلمات وحديث: فن : كمان - ض ضنا (باب نفر) كمان كرنا -

**شرح حدیث:** حدیث مبارک کامنبوم بیت که بنده القدتعالی سے ہروقت نفٹل وکرم کی امیدر کھے اوران کی رحمتوں کا خوامتگار رہے، ہروقت عمل صالح کرتا دےاور ہروقت اس فکر میں لگارہے کہاہے برائیوں ہے مجتنب رہنا ہے یفوض معاصی ہے اجتناب المال صالحہ کی جانب سبقت اوراللہ کی رحمت اور فضل وَسرم کی جنجو بیامورا لیسے ہیں جن سے ہندوا بنے خاتمہ بالخیر کی امپدر کھ سکتا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ بندہ کواس حالت میں انتہاما جائے گا جس حالت میں اس کی موت واقع ہوگی ۔ یعنی اگرموت کے وقت بندہ ا عمال صالحہ میں لگا ہوا ہرا ئیوں ہے احتراز اورا چینا کرتا ہواورقک اللہ اوراس کے رسول مُنتَفِظ کی محت سے ہر مزہوتو یہی جات اللہ تعالی برقر ارز قیس کے اوراس بندے کواپنی ہے کراں رحت کامنتق بنا کمیں گ۔

قرآن كريم ميں ارشاد ہے:

هَ فَلَا تَمُوتُنَ إِلَّا وَأَنتُم مُّسُلِمُونَ عَلَى ﴿

" برَّرْ شعر نام کراس حال میں که تم مسلم ہو۔ " (شرح صحیح مسلمہ نینووی: ۱۷۲۱۱۷)

### گناه کی مقدار جننی بھی ہوگی توبہ سے معاف ہوجاتے ہیں

٣٣٣. وعنُ أنسس رضي اللَّهُ عنْهُ قال: سبعُتُ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "قَالَ اللَّهُ تَعَالَرْ يَا ابْنَ ادمِ انَّكَ مَادْعَوْتَنِيُّ ورجُوْتَنِيُ عَفِرُتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلاَ أَبِاَلِيُّ، يَا ابْنَ ادْمَ لَوُ بَـلغَتُ ذُنُو بُكَ عنانَ السَّمآءِ ثُمَّ اسْتغَفْرُ تنبُ غَفَرُتُ لَكَ ، يَا ابْنَ ادَمَ إِنَّكَ لَوُ اتَيْتَنِيُ بقُرَابِهَا ٱلأرُض خَطَايَا ثُمَّ لَقَيْتَنِيُ لاَ تُشُوكُ بِيُ شَيْنًا لَا تَيْتُك بِقُرَابِهَا مَغْفِرة " ` وَوَاهُ البّرُ مِذِيُّ : وَقَالَ: حَدِيْتٌ حَسَنٌ .

"عَخَانُ السَّمَاءِ ' بِفَتُحِ الْعَيْنِ قِيْلَ هُوَ مَا عَنَّ لَكَ مِنْهَا أَيُ ظَهَرَ إِذَا رَفَعُتَ رَأْسَكَ. وَقِيْلَ: هُوَ السَّحَابُ: وَ "قُورَابُ الْأَرْضِ بِتَصْبَمَ الْقَافِ وَقِيْسَلَ بِكُسُرِهَا وَالطُّمُّ أَصَدُّ وَأَشُهَرُ وَهُوَ: مَا يُقَارِبُ مُلاها، و اللَّهُ أَعْلَمُ

(۲۲۲) حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاکھٹانے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرزند آدم على انسلام توجھے ہے جتنا، ننگے اورجیسی مجھے ہے امیدر کھے میں تیری ساری خطا ئیں معاف کر دوں گاخواہ تیر بے مل سیسے ہی ہوں ۔اے آ دم کے بیٹے بھیے اس کی پرواہ نہیں کداگر تیری خطا کیں آ سانوں کی بلند یوں تک تنتی جا کیں پھر تو بھی ہے مغفرت طلب کرے گا تو میں تھے معاف کر دوں گا۔ اے آ دم کے بیٹے اگر تو میرے پاس زمین جر کر گنا ہوں کے ساتھ آئے اور جھے ہے اس حالت میں ملے کہ میرے ساتھ کی کوشر یک منتظم اتا ہوتو میں تیرے پاس زمین مجر کر مغفرت لے آؤں گا۔ ( تر ندی نے اس حدیث کوروایت کیا اور اس حدیث کو حسن کہا )
حسن کہا )

عندان السماء: مین کرزبر کے ساتھ لینی وہ شئے جو تیرے لیے ظاہر بواورا گرتو سرافحائے تواسد کھے لے کسی نے کہا کہ اس کے عنی بادل کے میں۔ فسسراب الارض: ق کے بیش کے ساتھ کسی نے کہا کہ ق کے ذیر کے ساتھ کیاں بیش کے ساتھ زیادہ بھی اور مشہور ہے۔ لیمی اس کو بھر کر۔ والشرافکم

تخ تك مديث (٣٣٢): [ الحامع للترمذي ، ابواب الدعوات ، باب غفران الدنوب ومهما عظمت .

كلمات حديث: وجونني: توفي مجهساميد كي رجا رجاء (باب نفر) اميد كلمات حديث:

شرم مدیث: شرم مدیث: طلب گارر ہے۔اصل بات بیہ ہے تفظت اورکوتا ہی تو ہروقت قائل معافی ہے ۔لیکن شرط بیہ ہے کہ سرشی اور بخاوت نہ ہواورا لی تمفلت نہ ہو کہ بھی پلٹ کرر جوع کرنے کی تو فیق نہ ہو، اگر بھول چوک ہے بغیراصرار کے اور بغیرتم واور سرشی کے خطا کمیں سرز وجوجا کمیں اور الند کا ہند واللہ ہے معافی کا خواستگار ہواور اس ہے دعاء رجاء کا تعلق ہوتو اگر اس کے گنا ہوں کی چٹان آسانوں کو چھولے اور اس کی لفزشوں کے انبار سے ساری زمین بھرجائے۔اللہ ان سب کومعاف فرما ویں گے۔

مقصودیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور ورحیم ہیں وہ سرا پارحت ہیں اور ہر وقت درگز رکرنے کے لیے تیار ہیں۔ شرط بھی ہے کہ بندے اس کی جانب رجوع کریں اور تو بہکریں اور دعاء کے لیے ہاتھ پھیلا ویں۔ (دنیا الفائحین : ۲۸۸/۲)

المتّاك (٥٣)

### الُحَمع بَيْنَ الْحَوُفِ وَالرَّحَآءِ **خوف ادررجاء دونول كوثن ركشة كايبان**

277

اللہ کا ہندہ حالت صحت میں ہوتو اس کے لیے پسند بیرہ امر ہیہ ہے کہ وہ خائف اور را جی ہواور خوف درجاء ہر دو پہلو برابر ہوں اور حالت مرض میں رجاء کوغالب رکھے کیاب اور سنت ہے ما خوذ تو اعداس پر واضح طور پر دلالت کرتے ہیں۔

١٥٤ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكَ رَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ \$

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

"سوبة رئيس موت الله كة رسي طرخراني ميس برف والي " (الاعراف: ٩٩)

تغیری نکات: کیلی آیت میں فرمایا کہ کیا ہیوگ جودنیا کی عیش وراحت میں ست ہوکرالند تعالیٰ کو بھلا بیٹھے۔ ان کواس بات سے بے فکر ننہونا جا ہے کہ الند تعالیٰ کا عذاب ان پر رات کے وقت یا دن کے وقت کسی بھی حالت میں آسکتا ہے جیسا کہ چھیل قوموں پر آیا ہے۔اس لیے نقاضائے عقل یہ ہے کہ آ دمی ان واقعات سے عبرت حاصل کرے اوراللّٰہ کی گرفت اوراس کی نارائٹ کی ہے بے فکر ہوکر ند جیٹھا رہے۔ (معارف القرآن کا 14/3)

١٥٨. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ إِنَّهُ رَلَا يَأْيُتُسُ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرُونَ عَلَى ﴾

الله تعالى فرمات مين:

"الله كه در سه وى ندر موت بين جوشاره يان والے بين " ( يوسف: ٨٨)

تغیری نکات: دوسری آیت بیس فرمایا که الله تعالی کے فعل و کرم اوران کی رصت ہے ماہیں ہونا کا فروں کا شیوہ ہے اوروجداس کی بیہ کہ آئیس الله کی قدرت کا ملداور دحمت واسعہ کا تھے اوراک ہی ٹیس ہوتا ان کا سمارا حساب مادی ہوتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کا کام بیہ ہے کہ اگر ماہوسیوں کی گھٹا کیں بھی المد آئیس اور مشکلات کے پہاڑ راستے میں کھڑے ہوجا کیں وہ ہر گز اللہ کی رحمت سے ماہیں ٹیس ہوتا۔

١٥٩. وَقَالَ تَعَالَى :

﴿ يَوْمُ تَنْيَضُ وَجُولُهُ وَتَسُودُ وَجُولُهُ ﴾

اورالله تعالی فرماتے ہیں:

"جرون بہت سے چرے سفید ہول گے اور بہت سے چرے کا لے ساہ ۔" (آل عمران: ١٠٦)

تغیری نکات: تیری آیت میں ایک جھلک ہاں روز کی جب الل ایمان کے چرے سفید اور کافروں کے چرے ساہ پڑ کیے

ہوں گے۔ سورۂ قیامہ میں ہے کہ کچھ چرہے تر دتازہ ہوں گےادرائے رب کی طرف دیکھرے ہوں گے۔ یعنی ہشاش بشاش ہوں گے اوران کی آ تکھیں محبوب حقق کے دیدار مبارک سے روش ہول گی۔ (تفسیر عثمانی)

٠ ٢٠ . وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ إِنَّ رَبُّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ ۗ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيدٌ ١٠٠ ﴾

اورالله تعالی فرماتے ہیں:

" بے شرک تمہارارب جلدعذاب دینے والا ہےاوروہ یقیناً بخشنے دالام ہربان ہے۔" (الاعراف ١٦٧)

**تغییری نکات:** چیخھی آیت میں فرمایا که اللہ تعالی بہت جلدعذاب دینے والا بے یعنی برے لوگوں برگرفت اور مواخذ وہیں در نہیں لیکن جوتو بدکرے اور نادم ہوکر اللہ کی طرح رجوع کرے تواس کی بخشش اور اس کی رحمت بے یا ہاں ہے۔

ا ٢ ١ . وَقَالَ تَعَالَمِ إِنَّ

﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارِلَفِي نَعِيدِ ١٠ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارِلَفِي جَعِيدِ ١٠٠٠ ﴾

اورفر مایا که

'' بے شک نیکوکارنعتوں والی جنت میں ہوں گے اور بد کر دارجہنم میں جائیں گے۔'' (الانفطار: ۱۳)

تغیری تات: یا نچین آیت می فرمایا که نیک لوگ بمیشد کی نعتوں میں رہیں گے اور کافر آگ جہم میں ہوں گے۔ جت کی نعتیں دائی اور لاز وال ہیں اور ای لیے جنت کا نام دارانعیم ہے۔ پھر پنعتیں ہر خدشہ اور کھنگے سے خالی میں اور ان میں رہ بھی اندیشہیں كەدرميان ميں كوئى الى بات پيش آجائے گى جس سے نعت اور تعم كاسلىلە منقطع ہوجائے گا۔

#### وزنی اعمال والے جنت میں جائیں ہے

١٢٢. وَقَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلُتْ مَوْزِينُهُ، ۞ فَهُوَ فِي عِيشَ يَهِ زَّاضِنَيَةٍ ۞ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَ زينُهُ، فَأَمُّهُ هَكَاوِيةٌ ۞ ﴾

وَ الْأَيَاتُ فِي هَٰذَا الْمَعْنِي كَثِيْرَةٌ فَيَجْتَمِعُ الْخَوْفُ وَالرَّجَآءُ فِي ايَتَيْنِ مُقْتَرِنَتِين أَوْ ايَاتٍ أَوْايَةٍ.

''جن کے اعمال کے دزن بھاری ہوں گے وہ دل پیند عیش میں ہوں گے اور جن کے دزن بلکے ہوں گے وہ بادیویس ہوں گے۔'' (القارعة: ٦٠)

ال مفہوم کی آیات بکشرت ہیں جن میں خوف ور جاء کا دومتصل آیتوں میں بیاا یک آیت میں بیان ہے۔

چھٹی آیت میں فرمایا کہ جس کے اعمال اس روز وزنی ہوں گے وہ سرا سرعیش وآ رام میں رہے گا اور اعمال کا وزن ميري نكات: ا خلائل اورائیان کی نبیت ہوگا۔ جس قدرائیان گہرااور مغیوط، جس قدر ضوص ولیقین اور جس قدرحسن نبیتے ہوئی ای قدرا عمال کا وزن بڑھ جائے گا۔ دیکھنے میں کتابی بڑا کمل ہولیکن روٹ اخلاص ہے فالی ہوو دابقد کے ہاں بچھوزن ٹیس رکتا ۔ پڑھکا ڈفیٹیم اُلِّقِیکُمکِةِ وَزُفَا ﷺ ﷺ بھو نہیں ہوئی ہوئی وزن نبیس ویں گے ''اور جن کے اعمال ہے وزن اور بیک ہول کے وہ ایک شرخے میں چینک ویلے جائیں گے بڑوٹرم وہمی ہوئی آئی ہے لیریز ہوگا۔ (تفسیری مطلبے ہی سیسر عنداندی)

كافركواللدتعالى كى وسعت رحمت كاعلم بوجائة وهجنت سے مايوس ندبو

٣٣٣. وَعَنُ أَبِي هُـرَيْرَةَ رَضِـنَي اللَّهُ عِنْمُهُ أَنَّ رُسَـوُل اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لُو يَعُلَمُ النَّهُ مَنَ عَنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحُمَةِ مَا قَنَط مِنُ النَّمُومِينَ اللَّهِ مِنَ الرَّحُمَةِ مَا قَنَط مِنُ جَنَّتِه اخْدٌ، وَلُو يَعُلمُ الْكَافِرُ مَا عِنْد اللَّهِ مِن الرَّحُمَةِ مَا قَنَط مِنُ جَنَّتِه اخْدٌ : رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

(۳۲۳) حضرت الوجريره ربنی الندعندے روایت ہے کہ رسول اللہ کانٹیڈائے فربایا کہ مؤمن کومعلوم ہو جائے کہ اللہ کے یبان کہتی سزا ہے تواس کی جنت کی آس تنتم ہوجائے اورا گر کا فر کومعلوم ہوجائے کہ اللہ کے یبان سم لقد ررحمت ہے تو کو کی شخص مالیوس نہ رے۔(مسلم)

تخ ي مديث (٢٢٣): صحيح مسلم ، كتاب التوبة ، باب سعة رحمة الله وانها سبقت غطيه .

كلما<u>ت وحديث:</u> فنط: نااميد:ونار قنطع فنوطأ (باب مع ولفر) مايوس:ونار

شرح مدید: تم و فضب کی و بی انتها تعلی کی رشتین الامتنائی اس کے پاس موجو فعتین بیشاراوراس کا قشل واصان بے حدو بے حسب ، اس طرح عملا و کی بخشش کا تو کا فرجھی آس لگا چیشچے گا کہ بیتو تھے بھی کل جائے گا۔ بیم مضمون اس حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ آس فی الواقع اللہ کے مذاب کا چید چل جائے تو مومن جنت کی طبع چیوز کر کے کہیں میں سزاسے فیج جاؤں کی غیبیت ہے۔ اورا کر کا فرکو وہاں کی نعمتوں اوران کی عطاف بخشش کی بے کرانیوں کا تلم موقو و چھی جنت میں جائے گی طبع کر چیشے۔

مقشود چندیت بیر ہے کہ آ دمی خوف ورجاء کے ان دونوں پیلوؤں کوسامنے رکھ کرمعاصی ہے اجتماب کرنے اورا نمالی صالحہ میں لگا رہے۔ روصلہ استقین : ۱۶/۲ دلیل افغالیجین : ۲۹۱/۲)

نیک صالح محض کا جنازه کهتاہے جلدی پہنچاؤ

٣٣٣. عَنْ ابِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: " اذا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا النّاسُ أَوِ الرِّجَالُ عَلَى اعْنَاقِهِمُ إِنْ كَانَتُ صَالِحَةٌ قَالَتَ : قَدْمُوْنِيْ، قَدْمُوْنِيْ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ : يَا وَيُلَهَا : أَيْنَ تَفْخَبُوْنَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شُي ءِ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلُوُ سَمِعَه صَعِقَ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

(۲۲۲) حضرت ابوسعید خدری رضی الله عزیب دوایت ہے کہ رسول اللہ سی کیڈیٹر نے قربایا کہ جہب جناز و رکھا جاتا ہے اوگ الختات میں بامروائے کلد طول پر افغاتے ہیں ۔ اگر وہ جناز و نیک آوی کا جوتا ہے تو کہتا ہے کہ چھے جندی آگے ہے جادی لے چلواور اگر جناز ویرا آ وی کا توتا ہے تو کہتا ہے بائے اس کی بلائے تا سے کہاں لے جارہے ہو، یہ آواز انسان کے سواہر شیم سنتی ہے اورا گرانسان میں لیاتو چھے مارکر ہے ہوئی ہوجہ ہے ۔ ( بخاری )

م عنه المراكزي من المنازة . و منافع المنازة المنازة المنازة المنازة المنازة . و من الرحال المنازة .

كمات صديد: صعق : حين الركر ب:وش بوجانا صعق صعفا (باب نفر) حين الرائد

شرح حدیث:

مریخ حدیث مبارک میں اللہ بیان اللہ بیان اللہ اللہ بیان اللہ اللہ بیان عرب اللہ بیان بیان نوف اور رہا ہے

در میان ہے اور اس کا مقصود میہ ہے کہ مؤمن وہ ہے جو گل میں لگار بتنا ہے اللہ تعالی کی خشیت اور تقوی بھی است آباد و کمل کرتا ہے اور اللہ

سیحانہ کی رحمتو ان کا شوق اور ان رحمتوں کے ستحق ہونے کی امریز بھی اسے عمل میں لگائے رکھتی ہے۔ اس طرح خوف اور رہا ، وونوں ہی اس

کے ایمان کے لیے مدد گار اور معین فاہرت ہوتے ہیں۔

کے ایمان کے لیے مدد گار اور معین فاہرت ہوتے ہیں۔

اگر مرنے والا الله کا نیک بند و ہے تو اے اپنی منزل جنت کی جانب جائے کا اور جلد وہاں پہنچ جانے کا اشتیاق ہوتا ہے تو و و کہتا ہے کہ مجھے جدی لے چلوا درا گرم نے والا ہرا آ و می تھا تو اس کا جناز و لگارتا ہے تم مجھے اٹھنا کر بلا کہتے کی کس واد کی میں لے جارہے ہو۔ یہ آواز تمام مخلوقات منتی میں موائے انسان کے اورا گرانسان من لے تو اے صنبط کا یاراندر ہے اور بے ہوش ہو جائے۔

#### تدفين مين جلدي كرني حاسة:

اس صدیث سے میدی معلوم ہوا کہ جنازہ صرف مردا تھا کیں اور کورتواں کا جناز واٹھانا درست نبیس ہے ای طرح ہیدی معلوم ہوا کہ جنازہ کی تدفین میں جلدی کرنی چاہیے اور جس قدر حیاد تمکن ہواس کی تدفین سے فارغ ہوا جائے کیونکہ اگر مرنے والا نیک اور صالح ہے تو ووائی مزل کی جانب بسرعت روانہ ہو جائے اور اگر ہرائے قوائمان اس کے بوجھ سے حیاد آزاد ہوجا کیں۔

#### جنت كاقرب

٣٣٥. وَعَنِ ابُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ٱلْجَنَّةُ ٱقْرَبُ إِلَىٰ آحَدِكُمُ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلَ وَلِكَ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

(٢٢٥) حضرت عبدالله بن مسعود رضى القدعند بروايت بكدر مول القد مُلَيَّةً فِي فرمايا كد جنت جوت ك تشي يهي ا

زیاد وقریب ہاور جہنم بھی ای طرح ہے۔ ( بخاری )

تخ تأهديث(٣٢٥): صحيح البخاري: كتاب الرقاق، باب الجنة اقرب الي احدكم من شراك نعله .

كمات مديث: شواك نعله: ال كجوت كالمد شواك النعل: جوت كالمد

**شرح صدیہ:** ش**رح صدیہ:** دشوار معلوم ہوتا ہے کیکن جب آ دمی ممل کرنے لگتا ہے تو آ سان ہوجا تا ہے اور ٹیم ممل کرتا رہتا ہے۔

نوا عمال صالحاس کی عادت اور فراغ کا حصد بن جاتے ہیں اور اس کی طبیعت ثانیہ ہوجاتے ہیں اور پھرا سے کوئی نشوار کی باقی خیس رئتی بلکٹل کرنا اس کے لیے زیادہ کہل اور آسان ہوجا تا ہے جیسا کہ حدیث عمارک میں ارشاد ہے: " کل میسر لسا حنق " ہرانسان کے لیے دو ممل کہل بنادیا گیاہے جس کے لیے وہ پیرا ہوا ہے۔

این بطال فرماتے ہیں کہ طاعت و بندگی جنت میں پینچانے والی ہے اور ہوائے نشس کی پیروی اور معصیت جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ صدیت مبارک میں ہے کہ بندہ بھتی ہے۔ واس میں اسلے دائمن میں لیے والی ہے۔ صدیت مبارک میں ہے کہ بندہ بھتی ہے واس میں اللہ کی نارائمنگی ہوئے ہوتا ہے اللہ کی بات کہدویتا ہے، جس میں اللہ کی نارائمنگی ہوئے ہوتا ہے اور وہ بات اسے جہم میں پھینک ویتی ہے۔ مطلب ہے ہے کہ بندہ ہے وکی عمل خیر کوچوٹا اور کم مسجعے کیا خبرہے وہ کی عمل کی بات کہدویتا ہے۔ اس کا خلاط اعمال اللہ کی بارٹ کا طب بین جائے اور کسی برائی کو ختیر میں مجھے ہو سکتا ہے کہ وہ برائی اللہ کی بارٹ کی کا طبا اعمال اور کو سے اور اس بات کا لحاظ اعمال ، اللہ کی برائی اور اس بات کا لحاظ اعمال ، اللہ کی برائی اور اس بات کا لحاظ اعمال ، اللہ کی برائی اور کسی برائی کو ختیر میں جائے اور اس بات کا لحاظ اعمال ، اللہ کی برائی اور کسی برائی کو ختیر میں جائے دور اس بات کا لحاظ اعمال ، اللہ کی برائی اور کسی اللہ کی برائی اور کسی بین جائے اور کسی برائی کو ختیر میں بھر بیاری دور کسی اللہ کی برائی اور کسی اللہ کی برائی اور کسی بی بین جائے اور کسی برائی کو ختیر میں بھر بیاری دور کسی اللہ کی برائی اور کسی بین جائے اور کسی بیار کی برائی اور کسی برائی کو ختیر میں بھر بیاری برائی اور کسی بین جائے اور کسی بیار کسی بی بیار کسی بی



البّابّ (٥٤)

## فضل البكآء من حشية الله تعالى و شوقاً اليه كرييازخثيت الهي اورثوق لقاع باري

١ ٢٣ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَدْفَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

''ودروتے ہوئے تھوڑیوں کے بل گریز تے میں اوراس ہےان کے خشوع میں اوراضافہ ہوجاتا ہے''(الاسراء: ۹۰ ) قومیس مسلم میں مصرف

قرآنِ كريم سنتے وقت رونامستحب ہے

تغییری نکات:

آیت میں ان اہل ایمان کاذکر ہوا جو اللہ کی خشیت ہے روتے ہیں اور اس رونے ہاں کی خشیت میں اور اضافہ
ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے سننے کے وقت رونا مستحب ہے۔ حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ ہے روایعہ ہے کہ رسول اللہ کا گھڑا نے فر مایا کہ جو
شخص اللہ کے خوف ہے رویادہ جہنم میں نہ جائے گا ہیہاں تک کہ دودھ تضوں میں لوت جائے اور چونکہ تضوں ہے نکلا ہوا دودھ دوبارہ ان
میں نہیں لوٹا یا جا سکتا ، ای طرح اللہ کا خشیت میں رونے والا جہنم میں نہیں جا سکتا۔ بنوی نے حضرت ابور یحانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت
میں نہیں لوٹا یا جا سکتا کہ در اللہ کا نگڑا ہے فرمایا کہ اس آگھ پرآگ حرام ہے جواللہ کی راہ میں پھوڑی
میں بیرار رہی اور اس آگھ پرآگ حرام ہے جواللہ کی ممنوعات ہے بندر کھی گئی یا فرمایا اس آگھ پرآگ حرام ہے جواللہ کی راہ میں پھوڑی

۔ حضرت عبداللدین مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹائٹٹا نے فرمایا کہ جس مؤمن بندے کی آ تکھے اللہ کے خوف ہے آنسو نگلتے ہیں خواودہ کھی کے سر کے برابر ہول ،اللہ نے آگ کواس پر حرام کردیا ہے۔ (تفسیر مظھری۔ معارف القرآن)

١٩٣. وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَفِينَ هَذَا ٱلْمَدِيثِ تَعْجَبُونَ ٢٠ وَتَضْحَكُونَ وَلاَنْتَكُونَ ٢٠٠٠ ﴾

اورفر مایا که

"كياتم ال كلام ت تجب كرت جواوريسة جواورروت نيين " (النم : ٥٩)

تقیری انگات: دوسری آیت میں کفارے خطاب ہے کہ کیاتم اس کلام پر تبجب کررہے ہواور بٹس رہے ہو حالانکہ تہمیں یہ کلام سن کررونا چاہیے، یعنی قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا مجروہ ہے اور یہ کلام تمہارے ساسنے آپڑکا ہے تم اس پڑنمل کرواور جو تمہاری کو تاہیاں اور برانمالیاں بین ان پرالند کے سامنے عابزی کرواورروو اور خشیت وتضرع کا اظہار کرو۔ ذکر قیامت اور عذاب آخرے کا سن کرچاہیے تھا کہ خشیت الٰجی ہے رونے لگتے اور اس سے نجات کے لیے اللہ کی جانب رجوع کرتے کہ کی عاقل کوزیرانہیں کہ انجام سے غافل ہو کر نسیحت وفیمائش کی باقل پر بنتے اور قداق اڑائے بلکدلازم ہے کہ بندگی کی راہ افتیار کرے اور مفتی وی جدار ہو کر جیمین نیاز خداہ بہ قبارے سے بخطائے۔ جھکا ہے۔ (تفسیر عشمانی)

00000000000000

### رسول الله على كاحفرت عبدالله بن مسعودرض الله عندية آن سنا

﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِتْنَا مِن كُلِ أُمَّة بِشَهِمِدِ وَجِتْنَا بِكَ عَلَى هَنُولُآء شَمِيكا الله عَنَا فَ قُلُ الله قَالُو عَنَا بِكَ عَلَى هَنُو كَانِ مُتَفَقَ عَلَيْهِ.

(۲۲۶) - حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ قائی عنہ ہے روایت ہے کہ بیان کرتے بین کیدرمول اللہ مخطّف بھی ہے فرم یو کہ مجھے تر آن پڑھ کر سنا کہ میں نے عرض کیا یا رمول اللہ! میں آپ کو قر آن سناؤں ؟ قر آن کریم تو آپ دِکھٹے ہی نازل ہوا ہے۔ آپ مظافح نے فرمایا کہ مجھے سپنے علاوہ کسی اور سے مثمالیٹند ہے۔ اس پر میں نے آپ مُؤخِرِ کے سمامنے مورۃ النساء کی تلاوت کی۔ جب میں ایس سمامیہ

﴿ فَكُمْفُ إِذَا جِتْنَا مِن كُلِّ أُمَيْمِ بِشَهِيلِ وَجِتْنَا بِكَ عَلَى هَنَوُلاَءِ شَهِيلًا ﴿ اللهِ ، الله اللهِ عَلَى هَنَوُلاَء شَهِيلًا ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَل

آپ منگلائے نے فرمایا کہ لیس کافی ہے اور جب میں آپ منگائی کی جانب متوجہ بواتو میں نے دیکھ کہ آپ کاٹیائی کی وواون آتھموں میں آ نسور بسدائے ہیں۔ (منتق طلیہ )

تر تا معلى المسلم المس

کمات عدیث: تدوفان: آنوبهاری مین - فوف فوفاً (باب ضرب) آنوبها -

مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل استماع القرآل.

۔ رسول القد کا گفتار کے معنوت عبدالقد ہن مسعود رضی القد عندے فرمایا کہ بچھ قرآن کریم ساؤ۔ حضرت این مسعود رسنی القد تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیس آپ کو ساؤس اور قرآن کر بیم تو آپ ٹائٹیٹم پر ٹازل ہوا ہے اور آپ ٹائٹیٹم بی اس کے معالی اور حق کُل ہے بخو بی آشنا ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیس چاہتا ہوں کہ بیس اپنی سااہ ت کرنے کے علاوہ دوسروں ہے بھی سلاوت کراوں۔ فرش حضرت عالم بین مسعود رسنی القد عند نے سور ق النساء کی ملاوت شروع کی گرجب وہ اس آیت پر پہنچے کہ 'اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہرامت ہے ایک گواورا نے ٹائٹیٹم کو اور آپ ٹائٹیٹم کو اور بیا کمیں گے۔'' یعنی ان کافروں کا کیا براحال ہوگا اس وقت جب ہم بلاکیں گے ہرامت اور اس آیت پر پہنچ کررسول کریم کالٹیٹا نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند سے فرمایا کہ بس کافی ہے۔انہوں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ ٹاٹھٹا آبدیدہ تھے اور آپ ٹاٹیٹا کی آنکھوں سے اپنی امت پر شفقت کے طور اور احوالِ قیامت سے اثر انگیزی کی بنا پر آسو بہدرہے تھے۔

قر آن کریم کی تلاوت کرنے یا سنے کے وقت رونا اور آبادہ گریہ و جانا اس بات کی علامت ہے کہ طبیعت پر کلام البی کی تا تیم مرتب ہو فی ہے جو بذات خودا کی۔ امر متحسن ہے۔ چنا نچہ ام اور کی اور مالئین کا شعار ہے۔ امام غز الی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آن کریم کی تلاوت یا اس کے ماع کے وقت رونا مستجب ہے اور امام میروطی رحمہ اللہ فرمات میں کہ قراء یہ قر آن کے وقت رونا مستجب ہے اور انام مستجب ہے۔ میں کہ قراء یہ قر آن کے وقت رونا مستجب ہے اور اگر رونا نہ آتا ہوتو رونے کی صورت بنالینا اور خوف وخشیت کا طبار بھی مستجب ہے۔ میں کہ قراء یہ کہ 20 میں مستجب ہے۔ میں کہ قراء یہ کہ 20 میں مستجب مسلم کی مستجب ہے۔ اور اگر رونا نہ آتا ہوتو رونے کی صورت بنالینا ورخوف وخشیت کا طبار بھی مستجب ہے۔ اور اگر رونا نہ آتا ہوتو رونے کی صورت بنالینا اور خوف وخشیت کا المبار بھی مستجب ہے۔ اور اگر رونا نہ آتا ہوتو رونے کی صورت بنالینا ورخوف وخشیت کی المبار بھی مستجب ہے۔

### صحلبة كرام رضى اللدتعالى عنهم يرخشيت اللي عداريهاري بونا

٣٣٧. وَعَنُ آنَسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: خَطَبَ رسولُ الشَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُ فَقَالَ: " لُوَ تَعُلَمُونَ مَا اَعَلَمُ لَصَحِكُمُ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمُ كَثِيْرًا" قَالَ فَفَطَى ٱصْحَابُ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُجُوهَهُمْ وَلَهُمْ خَيِيْنٌ، مُتَقَعِّ عَلَيْهِ . وَسَبَق بَيَانُهُ فِي بَابِ الْحَوْفِ .

(۲۲۷) حصرت انس دسی الله عندے دوایت ہے کہ ایک موقعہ پر رسول اللہ طُخْفِظ نے ایسا خطید دیا کہ اس ہے پہنے میں نے اس جیسا خطیہ نہیں سناتھا۔ آپ طُفِظْ نَے فرمایا کہ 'تہمیں وہ با تیں معلوم ہوجا کیں جو مجھے معلوم ہے تو تم کم ہنسواور بہت زیاد وروؤ۔' اس پرصحا بقرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنے چبرے ڈھانپ لیے اور ان کے رونے کی آواز سنانی دی۔ (مشنق علیہ)

تخ ت مديث (٢٣٤): (يه مديث إب الخوف يس رَّز ريكل ب)

شرح مدین: آب مُنَّقِمًّا کُرَّ بیت یا فنه تصاوراً پ کی صحبت سے وہ روحانی ارتقاءاور تزکیر نئس کے اس قدراعلیٰ درجہ پر بیٹنی گئے تھے کہ وہ آپ ٹائٹیڈ کی مجل میں ایسامحسوس کرتے تھے جیسے جنت و دوزخ ان کی آتھوں کے سامنے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی طبیعتیں بڑی جلد فرمانِ نبوت ناٹیڈ کا اثر قبول کرلیتیں۔ چنانچہ جب رسول کریم ٹائٹیڈ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جوائر کم جانتے تو بیشتے کم اور رونا زیادہ ہوجاتا۔ تو صحائة كرام رضى الله تعالى عنهم جان مجيئ كم آپ كالفيزاعالم آخرت كے واقعات وحوادث كى طرف اشار وفر مارے ميں۔اس برخشيت اللي <u> -- ان پرگربيطاري بوگيا</u> (روضة المتقين: ٦/٢ دليل الفائحين: ٢٩٥/٢)

# جہنم کی آگ اورالڈ تعالیٰ کے راستے کاغیار جمع نہیں ہو سکتے

٣٣٨. وَعَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَيْ مِنُ حَشْيَةِ اللَّهِ حَتْمِ يَعُودَ الَّلَبُنُ فِي الضَّرُعِ، وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَيُل اللَّهِ وَدُحَانُ جَهَنَّمَ" رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيتٌ .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ طُالِيُوْمُ نے فرمایا کہ ایسا شخص جہنم میں نہیں جائے گا جواللہ کے خوف ہے رو پر اہو، بہاں تک کہ دود ھ تقنوں میں واپس چلا جائے اور اللہ کے رائے میں ناک میں جانے والا غبار اورجہم کا دھوال بھی اکٹھے نہیں ہول گے۔(اس حدیث کوتر ندی نے روایت کیااور کہا کہ بیحدیث حسن صحیح ہے)

يِّرْتَ عديث(٢٢٨): الجامع للترمذي، ابواب الجهاد، باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله .

كلمات مديث: دخان: وهوال جمع أدخنه.

**شرح مدیث**: الله کی خثیت ہے اگر جھی کسی بندہ مؤمن کی آ تھے ہے آ نسونگل آئے تو اللہ تعالیٰ اس براس قدر رحت وفضل وکرم فر ما نمیں گے کہ اس کوجہنم کی آگ ہے محفوظ فر مادیں گے۔ ایسے مخض کوجہنم کی آگ پنچنا اس قدر د شوار اور محال ہوگا جیسے جانور کے تقنوں ہے دود ھەنكال كردوبار ەتقنوں میں واپس پہنچانااوراس طرح اگر كسى كى ناك ميں جہاد فى سمبيل اللّٰد كےراستے ميں اٹھنے والاگر دوغبار چلا گيا اللدتعالى اپنى رحت سےاس كى ناك كوجنهم كى آگ كے دعو كيس سے محفوظ فرماديں گے۔

(تحفة الاحوذي: ١٦/٧ ـ دليل الفالحين: ٧/٢)

### تنهائی میں اللہ کو یا دکر کے آنسو بہانا

٣٣٩. وَعَنُهُ قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "سَبُعَةٌ يُطِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوُمَ لاَ ظِلَّ إلاَّ ظِلُّه ':إمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌ نَشَأَ فِيُ عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَرَجُلٌ قَلَبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وَ رَجُلاَن تَحَابًا فِي اللَّهِ الْجَسَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتُهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبِ وَجَمَالِ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بصَدَقَةٍ فَانْحُفَاهَا حَتَّمِ لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِنْنُهُ وَرَجُلْ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ '' مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

( ۲۲۹ ) حضرت ابو ہریرہ دضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلَا يُظِمّ نے فرمایا کہ سات افراد ہیں جوروز قیامت الله کے عرش مسائے میں ہوں گے یہ ایساون ہوگا جس دن اس کے سامیر حمیت کے سوااور کوئی سامیہ نہ ہوگا۔ (1) امام عادل، (۲) وہ نو جوان جوالندی عبادت میں پلا بر صابو، (٣) وہ چھ جس کادل ساجد میں معلق ہو، (٣) وہ دوآ دمی جوالندی عبت میں جمع ہوئے ہوں اوران پر جدالندی عبد استان میں اوران کے بیٹرین عبد اللہ سے ڈرتا ہوں (٣) اوروہ کیے کہ تیس عبد اللہ سے ڈرتا ہوں (٢) اوروہ خض جوصد قد دے اوران کوان قدر جھپائے کہ بائیں ہاتھ کو تھا نہ ہوکدوا کیں ہاتھ سے کیا دیا، (۷) اوروہ خض جس نے تبائی عبد اللہ کا دران کوان قدر جھپائے کہ بائیں ہاتھ کو تعلق میں اور دران کوان قدر جھپائے کہ بائیں ہاتھ کو تعلق میں ہوکدوا کی ہاتھ سے کیا دیا، (۷) اوروہ خض جس

تحريث (٢٣٩): موطا امام مالك رحمه الله، كتاب الشعر، باب ما جاء في المتحابين في الله.

شرح مدید: حضرت عائشرض الله تعالی عنها ب روایت ب که آپ نے ایک مرتبدرمول الله مُلَاقِمُ سے دریافت کیا که آپ کی ا امت میں کوئی ایسا بھی ہے جو بغیر صاب کتاب جنت میں پہنی جائے آپ نے فرمایا ہاں وہ جوابیخ گنا ہوں کویا وکر کے روتا ہو۔

غرض یا دِ الٰہی میں گرید وزاری اللہ کے میہاں ایک محبوب عمل ہے اورانیا شخص ان سات میں ایک ہے جوروزِ قیامت اللہ تعالیٰ کے سایہ رحمت میں ہول گے۔ سایہ رحمت میں ہول گے۔

اں حدیث کی شرح پہلے گز رچکی ہے۔

#### 

٠٥٠. وَعَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ الشِّجِيُرِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ اَتَيْتُ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى وَلِجَوْفِهِ اَزِيْزٌ كَازِيُرِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ حَدِيثٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ اَبُوُدَاؤِدَ، وَالتَّرُمِذِيُّ فِى الشَّمَائِلِ بِاسْنَادِ صَحِيْحٍ.

(۲۵۰) حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ میں رسول اللہ تُکالِّمُا کے پاس آیا، آپ تُکلُّمُا اس وقت نماز پڑھر ہے تھاور آپ تُکلُّمُا کے سینہ میں ہے رونے کی آواز اس طرح آری تھی جس طرح بانڈوی کے پکنے کی آواز آتی ہے۔ (بیرصدیث صحیح ہے اوراسے ابدواؤد نے روایت کیا ہے اور آمذی نے اپنی شاکل میں بسند سیح وَکرکیا ہے )

تَحْرَقَ صَدِيثُ (٢٥٠): سنن ابي داؤد، كتاب الصلاة، باب البكاء في الصلاة.

رادی مدیث: حضرت عبداللدین شخیر رضی الله عند بنی عامر کے وفدیش شامل ہوکررسول الله طابع کی خدمت میں حاضر ہوئے ، ان سے چھاحادیث مروی ہیں۔

كليات حديث: أزير: باندى كے يكنى كا واز - أز أزا (باب نفر) ديكي كا جش ارنا -

شرح حدہ: مراح حدہ: جلال و جمال کا جوشعور واحساس اللہ کے رسول فکھٹا کو ہوسکتا ہے وہ دنیا کے کسی انسان کوئیس ہوسکتا اور جن امور غیب پررسول اللہ منطقا مطلع تصان پر کوئی اور مطلع نہیں ہوسکتا اس لیے آپ منطقا اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تقے، جیسا کہ آپ فلٹھا نے خود ارشاد

" لأحشاكم لله وأتقاكم له . "

' دمیں تم میں سب سے زیادہ القد کی خشیت اختسار کرنے والا اور اس کا سب سے زیادہ تقوامی اختسار کرنے والا ہوں '' غرض الله تعالیٰ کے جلال اور ۔ اس کی عظمت کا اثر رسول کرتم ٹلٹیٹم پر ہوتا اورآ پ ٹلٹیٹم گریپے فرماتے اور پیگریپه وزاری آپ تکٹیٹم ك جدامجد حفرت ابرائيم عليه السلام كي ست تقي \_ (تعدفة الاحوذي: ٥٤٠/١٠ ] دليل الفائحين: ٢٩٧/٢)

#### حضرت الى بن كعب كوسورة بيندسنانا

ا ٣٥. وَعَنُ اَنَسِ رَضِسَى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأ بَيّ ابُن كَعُب رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ " إِنَّ اللَّهَ عَزَّوْجَلَّ امَرَنِيُ أَنُ الْقُرَاعَلَيْكَ ﴿ لَمْ يَكُنُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ ﴾ " قَالَ وَسَمَّانِيُ ؟ قَالَ : نَعَمُ " فَبَكَىٰ أُبَيَّ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي روَايَةٍ : فَجَعَلَ أُبَيِّ يَبْكِي

( ۲۵۱ ) حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ٹائٹیٹل نے حضرت الی بن کعب رضی اللہ عنہ ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جھے بچکم دیا ہے کہ میں تمہیں ﴿ لَمْدِ يَكُنُ ٱلَّذِينَ كَلُفَرُواْ ﴾ شاؤں حضرت ابی نے دریافت کیا کیا اللہ نے میرانام نے کرفر مایا ہے آپ مُلْقِبُلُم نے ارشادفر مایا کہ ہاں، بین کر حضرت اُنی بن کعب رونے گئے۔ (مشفق علیہ )

تُح تَى مديث (٢٥١): وضحيح البخاري، كتاب المناقب، باب مناقب ابيّ رضي الله عنه . صحيح مسلم، كتاب

المسافرين، باب استحباب قراءة القرآن على اهل الفضل.

شرح حديث: ﴿ رَبُولُ مَرْيِمٍ مُنْفِرًا نِ حَضِرت الى بن كعب رضى القدعنة بي فرما يا كه جيجة القد نے تكم ويا بيك كمين سورة ﴿ لَمْ يَكُنَّ اً لَذُ مِن كَفَرُ وَأَنْ تَهْمِارِ بِسامِنْ تلاوت كروں حضرت الى بن كعب رض القدعنه نے تعجب كا اظهارفر ماتے ہوئے دريافت كيا كه كياالله تعانیٰ نے میرانام لے کرفر مایا ہے۔ آپ ٹائیٹا نے فرمایا کہ ہاں تمہارانا م لے کرفر مایا ہے۔ بیس کر حضرت الی بن کعب رہنی الندعنہ پر شدت گریدطاری ہوگیا، بیگریہ یقفرغ وعاجزی کا تھا کہ کہاں میں اور کہاں اللہ سجانہ کا میرانام لے کرفرمانا، پابیگر بیمروروشاد مانی کا تھا کہ انڈرتعالی نے اس قد رفضل وکرم کیا اور پیرمز تیہ عطا فرمایا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت الی کو تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بصراحت آیکانام لیا ہےاورگریہ یا توخوثی اورمسرت ہے تھاماخوف وخشیت ہے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی فعتوں اوراس کے انعام واکرام کاشکر

اوررسول الله مُكَاثِّظُهُ كاحضرت الى بن كعب رضي الله تعالى عنه كوسنا ثااس ليه قطا كه أنهيس اس سورةً ميس تثبت حاصل بهواوراس ليه كه قرآن كريم كے بننے اورسنانے كى سنت قائم ہو۔ (فتح البارى : ٢/٢ ٥٤ ـ روضة المنقين : ٩/١ ـ دليل الفالحين : ٩/٢ ) .

# أم ايمن رمنى الله تعالى عنها كالتيخين رمنى الله تعالى عنهما كورُ لانے كا واقعہ

(۲۵۲) حضرت انس رضی اللہ عند نے حضرت عمر رضی اللہ تعدید نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عند نے حضرت عمر رضی اللہ تعدید نے حضرت اللہ تعدید نے ایک عند نے حضرت اللہ تعدید نے ایک کہ تھے۔ جب ہم ان کے پاس پنچے تو وہ رونے لگیس۔ ان دونوں حضرات نے کہا کہ آپ کیوں روتی ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جواللہ کے بہاں ہے وہ رسول اللہ کا تعدید کے بیاں ہے وہ رسول اللہ کا تعدید کے بیاں ہے وہ رسول اللہ کا تعدید کے بیاں ہے وہ رسول اللہ کا تعدید کے بیان ہوائی ہوں کہ آسان ہے وہ کی ماسلہ مقطع ہوگیا۔ اس بات کون کران دونوں کو تھی روتا کہ ایک اور کی بیات کردونے گے۔ (مسلم)

تخ تك مديث (٢٥٢): صحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب فضل ام ايمن.

كلمات مديث: انتهينا: بم يني كد انتهى انتهاء (باب افعال) نهايت تك يكينا-

شرح حدیث:

حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنها کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کود کی کرر حوال است کے اور بدبات یاد آگئ کہ کتی بری خیر آپ شافیا کے وجود سے امت کے لیے وابسة بھی اور کس قدر خیر و برکات آپ شافیا کے وجود سے تاہم تھیں جو باتی ندر ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں سے لوگوں کے لیے جو خیر وابستہ ہوتی ہے اور ان کے چلے جانے سے اللہ دنیاان کی برکات سے محروم ہوجاتے ہیں اس پر اللہ والوں کورنج وافسوس ہوتا ہے کہ ہم خیر سے محروم ہوگے۔ بیرحدیث اس سے بیلے کر رچی ہے۔ (دلیل الفائد حین : ۲۹۸/۲)

### صدیق اکبرض الله تعالی عنه کونماز کے لیے امام مقر دفر مایا

٣٥٣. وَعَنِ ابُّنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ: لَمَّا اشُتَدَّ بِرسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُعُهُ ' قِيُسلَ لَه ' فِي الصَّسلوةِ: قَالَ: "مُرُوا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصلِّ بِالنَّاسِ" فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا اَنَّ اَبَا بَكْرٍ رَجُلَّ رَقِيْقً إِذَا قَرَا الْقُرُانَ عَلَيْهُ الْبُكَاءُ : فَقَالَ: " مُرُوهُ فَلْيُصَلّ " وَفِي رَوْايَةٍ عَنُ عَالِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ قُلْتُ : ) إِنَّ أَبَابَكُرِ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمُ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكآءِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(۲۵۳) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بے روایت ہے کہ جب نی کریم طُلِقاً کی بیاری شدت اختیار کر گئ تو آپ سُلَقاً ب بی نماز کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ آپ شُلِقاً نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو تھم کرو کہ وہ اوگوں کو نماز پڑھا کیں۔ اس پر حضرت عاکث رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالیہ کا معرف کا اللہ کہ کو کو کہ وہ نماز پڑھا تعین۔

ا میک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ انہوں نے عرض کیا کہ ابو بکر رضی اللہ نتحاتی عندآپ ٹائٹیٹا کی جگہ کھڑے ہول گے قوشدت کریہ ہے این آواز لوگول کونہ نتایا کمیں گے۔ (متفق علیہ)

ترك عديث (٣٥٣): صحيح البخاري، كتاب الاذان، باب صدا المريض ان يشهد الجماعة. صحيح مسلم. كتاب الصلاة، باب استخلاف الامام إذا، عرض له عذر.

كلمات ومديد: وقيق: نرم ول وق وقة (باب خرب) وتم كهانا رزم ول بونار وفيق القلب: نرم ول ـ

حضرت ابو بکروض الله عند بهت رقیق القلب متے اور تلاوت قر آن کے وقت آپ پر گربیطاری ہوجا تا تھا نیز حضرت ابو بکروض الله عنہ کورسول کر یم کانٹیز کے بہت مجت تھی۔ اس بناء پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ ابو بکروضی اللہ تعالی عند رقیق القلب میں میہ آپ ٹاکٹوالی کی مگر کے ہوں گے تو نماز میں تلاوت قر آن کی آواز مقتہ یوں تک بڑتے نہیں یائے گی۔

(فتح الباري: ١/٥٣٦ م عمدة القاري: ٢٠٠/٥)

## حضرت مصعب رضى الله تعالى عند كي ليكفن كانا كافي مونا

٣٥٣. وَعَنُ إِبُواهِيْمَ بُسِ عَبُدِالوَّحُمْنِ ابْنِ عَوْفٍ اَنَّ عَبُدَالوَّحُمْنِ بُنَ عَوْفٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَتِى بِطُعَامِ وَكَانَ صَائِماً فَقَالَ : قَتِلَ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، وَهُوَ خَيْرٌ مِنِيَى، فَلَمْ يُوْجَدُ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا بُرُدَةٌ : إِنُ خُطِّى بِهَا رَأُسُهُ ، ثَمْ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا فِيهِ إِلَّا بُرُدَةٌ : إِنُ خُطِّى بِهَا رَأُسُهُ ، ثَمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا فُطِيْنَا . قَدْ خَشِيْنَا اَنُ تَكُونَ خَسَنَاتُنَا عُجِلَتُ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِى بُسِطَ . أَوْ قَالَ أَعُطِيْنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أَعْطِيْنَا . قَدْ خَشِيْنَا اَنُ تَكُونَ خَسَنَاتُنَا عُجِلَتُ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِى جَعَرَتُ لَنَا مُعَامِرَوَاهُ البُّحَارِيُ .

(۲۵۲ ) حضرت ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف روایت کرتے ہیں کہ جھزے عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عندروز و دار تھان کے سامنے افطار کے لیے کھانالا یا گیا۔انہوں نے فرمایا کہ مصعب شہید کردیئے گئے اوروہ مجھ سے بہتر تھے۔ان کے لیے کفن میسر نہ تھا ا یک جا درتھی اگر سرڈ ھانب دیا جائے تو پیرکھل جا ئیں اوراگر بیرڈ ھانب دیئے جا ئیں تو سرکھل جائے ۔پھر دنیا کو ہمارے لیے وسیع کر دیا گیا۔یاانہوں نے کہا کہ پھر ہم کودنیا کی فرا فی عطا کردی گئی ہمیں ڈرے کہیں ہماری نئیوں کابدلہ دنیاہی میں تونییں دے دیا گیا۔اس کے بعدوہ رونے لگے اور کھانا بھی چھوڑ دیا۔ ( بخاری )

کلمات صدید: عجلت: جلدی کردی گئی، جلدی ویدی گئے۔ عجل تعجیلا (بات فعیل) جلدی کرنا۔

**شرح مدیث:** حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه عشره مبشره بین سے بین ادرا یک جلیل القدر صحافی بین ایک روز آپ روز ب ے تصافطار کے وقت آپ کے سامنے کھانار کھا گیا۔ اس وقت تک جواللہ کی نعتوں کی فرادانی ہو چکی تھی ان کا خیال کر کے آپ کا خیال اس دور کی طرف چلا گیا جب مسلمان عسرت ونگی کی زندگی گز ارر ہے تھے اوراس حوالہ سے حضرت مصعب بن عمیر یاد آ گئے جوغز وہُ احد میں شہید ہوئے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مصعب مجھ ہے بہتر تھے گرانہیں پورا کفن میسر نہ تھا ایک جا درتھی سرڈ ھیکتے تو یا دُن کھل جاتے تھے ہیرڈ ھکتے تو سرکھل جاتا تھا۔

حضرت عبدالرحن بنعوف رضی الله عند نے اپنے اس دور کا اس دور سے مواز نہ کیا اور انہیں بیڈ کر دامن گیر ہوگئ کہ کہیں اپیا تو نہیں ہے کہ ہم نے اسلام کے دور میں جونیکیاں کیں ان کا اجرو واب ونیا میں بی ہمیں دیا جارہا ہے۔ اس پرآپ براس قدر گریپطاری ہوا کہ كهاني يكي وست ش بوكة - (فتح البارى: ٧٦٦/١ دليل الفائحين: ٢٠٠/٢)

#### دوقطرے الله تعالی کو بہت محبوب ہیں

٣٥٥. وَعَنُ اَبِيُ أَمَامَةَ صُدَيَّ بُن عُجُلاَنَ الْبَاهِلِيِّ وَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيْسَ شَيْءٌ اَحَبَّ اِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنْ قَطُرَ ثَيْنِ وَاَثَرَيْنِ قَطُرَةُ دُمُوع مِنْ خَشُيَةِ اللَّهِ وَقَطُرَةُ دَم تُهْرَاقٌ فِيُ سَبِيُـل اللَّهِ . وَأَمَّا الْاَ قَرَان فَأَقُرٌ فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَأَثَرٌ فِيُ فَريُضَةٍ مِنُ فَرَائِصَ اللَّهِ تَعَالَىٰ ۖ رَوَاهُ اليِّرُمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيْتُ حَسَنٌ .

(۲۵۵) حضرت ابوامامه صدى بن عجلان بالى رضى الله عند بروايت ب كدنى كريم كالمفاخ فرمايا كدالله تعالى كرز ديك دوقطرول اور دونشانول سے زیادہ کوئی چیزمجوب نہیں ہے، آ نسو کا وہ قطرہ جواللہ کے خوف سے آئھ سے ٹیک پڑے اور قطر کا خون جواللہ کے راہتے میں بہادیا جائے اور دونشانوں میں ہے ایک وہ نشان جواللہ کے راہتے میں لگ جائے اور دوسرے وہ نشان جواللہ کے فرائض میں سے کی فرض کو بورے کرتے ہوئے مینچے۔ (اس حدیث کوتر ندی رحمداللد نے روایت کیا اور حسن کہاہے)

صيف (٢٥٥ ): الحامع للترمذي، ابواب الحهاد، باب ما جاء في فضل المرابط .

کلمات حدیث: اثرین: دوانر ، دونشان ، دوعنامتیں ، اثر کا تشنیب

**شرح مدیث:** مدیث مبارک میں ارشاد ہوا کہ اللہ سجانہ تعالیٰ کو دوقطرے اور دونشان بہت پیند ہیں ، ایک قطرہ آپ جو کسی صاحب ایمان وتقوى كى آنكى نے خشیت اللى سے فكل آئے ۔ دومرا قطرة خون جواللد كراست ميں جہادكرنے والے شہيد كے بدن سے بہد نکلےاور دونشانوں میں ہے ایک اللہ کے راہتے میں جہاد میں کوئی زخم مجاہد کے جسم پرآ جائے اور وہ فشان جواللہ کا مقرر کیا ہوافرض پورا کرنے میں جسم پرلگ جائے۔ جیسے محد کی طرف جانے یا حج پر چل کے جانے میں پیروں برنشان ، ماسر دی میں وضو ہے ہاتھ پیروں کا پھٹنا، یاوضو کے یانی کاجسم پریاتی رہنا، گرم پھڑ لی زمین پر پیشانی کا بھٹ جانااور روزہ دار کےمنہ میں بوہوجانا وغیرہ۔غرض حجونا بزا كونى نشان جوالله كى يتركى مين جمم يرره جائے ووالله كو يہت محبوب ہے۔ (تحفة الاحوذي: ٥/٥٠٥. روضة المتقين: ١١/٢)

٣٥٧. وَفِي الْبَابِ أَحَادِيْتٌ كَثِيْرَةٌ مِنْهَا حَدِيْتُ الْعِرْبَاضِ بْن سَارِيَةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَعَظَنَا رسولُ اللُّهِ صَـلَّتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَة ۖ وَجَلْتُ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَارِفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَقَدُ سَبَقَ فِيُ بَابِ النَّهِي عَنِ الْبِدَعِ.

(۲۵۱) کے حضرت عرباض بن سار بیرضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ جمیں رسول اللہ مُالْفِیما نے ایسی پر اثر نسیحت فرمائی کہ ہمارے ول کانب الخصاور ہماری آنکھوں سے آنسو بہد لکلے۔

شرح مديث: مقصو دِعديث خثيت البي سے رونا ہے۔اس باب میں متعد داحادیث اس موضوع پر آئی ہیں اور سیعدیث کا ایک حصر مجمل حديث اوراس كي شرح باب في الامر بالمحافظة على السنة و آدابها ش كرر حكى بـ

(روضة المتقين: ١٤/٢)



المتناك(٥٥)

### فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر ز**ېدفي الدنيا كي نشيلت اس مين كي كي بدايت اورفقر كي نشيلت** ------

# دنیاوی زندگی کی مثال

١٦٥ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيُوةِ الدُّنِيَا كَمَا ۗ أَنزَلَنهُ مِنَ السَّمَاةِ فَاخْتَلَط بِهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَايَا أَكُو ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَدُ حَقَّ إِذَا أَخَدُ تِأَلُّا رَضُ رُخُرُفَهَا وَأَرْبَنَتَ وَظَلَ الْهَلْهَا أَنْهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا آثَمُ فَا لَيَلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَلِكَ نَعْصِلُ ٱلْأَيْبِ لِقَوْمِ بِنَفَحَرُونَ ﴾ الله قالى نفرايد عند

'' ونیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی ہے جے ہم نے آسان سے اتارائیں اس زمین کا سبزہ جس کولوگ اور چو پائے کھاتے میں خوب گئیاں جوکر فکلا سے بہاں تک کہ جب زمین اپنی رونق کا پوراحصہ لے چھی اور خوب مزین جوئی اور زمین کے ماکسوں نے جھیلیا کہ ہم اب اس پر بالکل ق بض ہوگئے بین قواس حال میں دن پارات میں اس پر کوئی حادث پڑا تو وہ اسی ہوگئی گویا ہیکل یہاں پر پچھ بھی شقعاہم ای طرح صاف شاندں کو بیان کرتے ہیں ان کوگوں کے لیے جوئور وگر کرتے ہیں۔' (پینس: ۲۲)

تغییری نکات:

خاپی ساری زر خیزی اگل و الی اورخوب پیل پیول اور سیز و نکل آیا اور کشرت نباتات کی بیکیفیت ہوئی کہ ہے اورشائیس آپس میں الجھ کئیں۔ غرض ہرطرف رونق چھا گئی اور سازی نیز و نکل آیا اور کشرت نباتات کی بیکیفیت ہوئی کہ ہے اورشائیس آپس میں الجھ کئیں۔ غرض ہرطرف رونق چھا گئی اور سازی زمین میں الجھ کئیں۔ اس الکووں نے سمجھا کہ اب بیسب پیداوار ہماری ہے تو ناگاہ ہماراتھم آپینچا اور سب کیفق ہو بیا در کش نظر آپ حتی کہ اور ایس ہوئی جیسے بیمال پہلے بچھ تھا، کا بیس ۔ اس طرح انسان کی و نیاوی زندگی کا جال ہے کہ خواہ کئی بی حسین اور در کش نظر آپ حتی کہ و بیا گئی اس کی رونق اور در لیائی پر مفتوں ہوکر اصل حقیقت کوفر اموش کردیں کیکی اس کی بیشاوالی اور زینت و بہت مجدر والی وفائے کی انھوں نسیا منسیا ہوج ہے گی۔ (معارف القرآن کے مقسل عندمانی)

٢١ ا . وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ وَاَضْرِبْ هُمُ مَثْلَ الْخَيَوَةِ الدُّنِيَاكُمَا مَا أَنزَلْنَهُ مِن السَّمَاءَ فَاخْلَطَ بِهِ. بَناثُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ الرِيَنَةُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْكِلِ شَيْءِ مُقَلِدِرًا ۞ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوْةِ الذُنْيَ ۖ وَالْبَقِينَتُ الصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِندَرَيِكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا مَكُ ۞

اورالله تعالیٰ نے قرمایا ہے:

''ان سے دنیا کی مثال بیان کرد بیجئے جیسے پانی جے ہم نے آسان سے برسایا پس اس کے ساتھ زیمن کا سبز ورل اُل گیا کدوہ ریزہ ریزہ ہوجائے کہ اس کوہوا اڑائے لیے پیمرتی ہواور اللہ تقالی ہرچز پر قدرت رکھتے ہیں۔ مال اور اولا و دنیوی زندگی کی ایک رونق ہے اور جواعمالِ صالحہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزویک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔'' (الکہف نے 27)

تغییری لگات: زشن پربارش کا پانی پراوه یک بیک بی ایش گنجان درخت اورشخف ابزاء سے را اطابز ه نکل آیا ابله آن بحق آنکھوں کو بھلی معلوم ہونے گئی مگر چندروز بی گزرے کہ ذروہ ہوکر سوگفنا شروع ہوگئی آخرا یک وقت آیا کہ کانٹ چھانٹ کر برابر کر دی گئی بھرریز وریزه ہوکر ہوا میں اثر گئی۔ بہی حال دنیا کے دیدہ زیب و آبلہ فریب بناؤ سکھار کا سمجھو چندروز کے لیے خوب ہری بھری نظر آتی ہے اور آخر میں فنا بی فنا بی فالی اواولا وقو دنیا کی زینت ہیں بی آخرت میں کام نہیں آتے آخرت میں کام آنے والی وہ نیکیاں جو باقی رہیں گی کہ آخرت کی زندگی کا مدار ممل صالح برے۔ (معارف الفر آن۔ تفسیر مظھری۔ تفسیر عشمانی)

د نیوی زندگی محض ایک تھیل کودہے

١١٠ . وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ اَعْلَمُوا اَنْمَا الْحَيْوَةُ الدُّنْيَالِيبُ وَلَمُوُ وَزِينَةٌ وَتَفَاحُرُ ابَيْنَكُمْ وَتُكَاثُرُ فِي الْأَمْوَلِ وَالْأَوْلِيَّةِ
كَمْنَلِ غَيْثٍ أَغِبَ الْكُفَّارِنِيَالُهُ ثُمَّ بَهِيجُ فَنَرَنهُ مُضْفَزًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَنَمَ اوَفِي ٱلْآخِزَةِ عَذَابُ
شَدِيدُ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضَوَنَّ وَمَا لَغَيْوَةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَنْحُ ٱلْفُرُودِ ﴾

اورالله تعالى في فرمايا:

'' جان رکھوکد دنیا کی زندگی گھٹل کھیل اور تماشا اور زینت وآرائش اور تمبارے آپس میں فخر و مال واولا دکی ایک دوسرے سے زیادہ کی خواہش ہے۔ اس کی مثال ایس ہے چیسے کہ بارش کر اس سے چیسی انسانوں کو بھلی گئی ہے بھر وہ خوب زور پر آتی ہے، بھر اے دیکھنے والے تو اس کودیکھتا ہے کہ دہ پک کرزر دیڑ جاتی ہے بھر وہ چورہ چورہ جو جاتی ہے اور آخرت میں کا فروں کے لیے سخت عذاب اور سؤ منول کے لیے اللہ کی طرف ہے بخشش اور خوشنودی ہے اور دنیا کی زندگی تو فریب کا سمامان ہے۔'' (الحدید ۲۰)

تغییری لکات: اس تبیری آیت میں ارشاد ہوا ہے کہ دنیا کی زندگی لعب ولہوا ورزینت و تفاخر ہے اور مال واولا دکی کشرت ہے بید ساراسامان فائی اور بہت جلد زائل ہوجانے والا ہے جیسے کے کھیتی کی رونتی و بہار چندر وزہ ہوتی ہے پھر زر دنیڑ جائی ہے اور آوی اور جانور اس کوروند کرچورا کر دیتے ہیں اور خویصورتی اور شادا کی کان میں مناس کے ساز وسامان کا سمجھو کہو دفی احتیات ایک دغا کی بوڈی اور ایک دھوکہ کی میں ہے۔ آوی اس کی ظاہری ولفر بی سے دھوکہ کھا کر اپنا انجام جاہ کر لیتا ہے۔ حالا نکہ موت کے بعد یہ چیزین کام آئے والی تبییں وہاں کچھواور ہی کام آئے گا اور وہ ہے ایمان اور کمل صالح۔

(معارف القرآن تفسير مظهري تفسير عثماني)

## لوگوں کے شہوات اور عور توں کی محبت محبوب بنادی گئی

١٦٨ . وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ النِّسَاءَ وَالْبَنِينَ وَالْفَنَطِيرِ الْمُفَنَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَٱلْفِظَنَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَدِ وَالْحَرِّثِّ ذَلِكَ مَتَنَعُ ٱلْحَيُوةِ الدُّنْيَّ وَاللَّهُ عِندَهُ, حُسْنُ الْمَعَابِ ٢٠٠٤ ﴾

اورفر مايا:

''لوگول کوان کی خواہشوں کی چیز وں میں یعنی عورتیں اور بیٹے اورسونے جاندی کے بڑے بڑے اور نشان بیگ گھوڑ سے اور سوئیٹی اور کھیتی بڑی زینت معلوم ہوتی ہے مگر میں سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان میں اور الند کے پاس اچھا ٹھکا نا ہے۔''

(آلعران:۲۰)

تغیری نکات: دیا گیاہاد وحکمت اس میں ہے کہ دنیا کا سارانظام انسان کے لیے عورتوں ، اولا د ، سونا چاندی اور مال مویشی کی مجت کو خوبصورت اور دالاً ویزینا دیا گیاہے اور حکمت اس میں ہے کہ دنیا کا سارانظام برہم ، موجائے ۔ دوسری حکمت ہے کہ دنیا دارالا متحان ہے دیکون باقی کو قائی پرتر جج و بتا اور کون آ خرت کی تعتوں کو دنیا کی متاع فائی پرتر جج دیتا ہے اور عمل صالح کے ذریعے ترت کی تیاری کرتا ہے اور کون دنیا کی اس فاہری اور فائی دکتھی میں کھوکرا بنی عاقب پر باوکرتا ہے۔ (معارف الفرآن ۔ تفسیر مظہری ۔ تفسیر عشمانی)

١٦٩. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَيَّكُمُ ٱلْحَيَوْهُ ٱلدُّنْكِ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ ﴾ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ ٱلْحَيَوْهُ ٱلدُّنْكِ وَلَا يَغُرَّنَكُم اورفرمايا:

''ا بوگو الله كاه عدو سي استوقم كودنيا كى زندگى دھوكەميى ندا اليا اور فريب دينے والاشيطان تم كوفريب شد ب دي -'

(فاطر:۵)

تغیری نکات: پانچویس آیت میں تمام عالم انسانیت کو نخاطب کر کے کہا جار ہاہے کہ اللہ کا وعدہ پرتن اور سچاہے دیکھو کہیں ایسانہ ہو کہ دنیا کی پر فریب زعرگ ہے دھو کہ میں ہتنا ہوجا و اور شیطان تہمیں اللہ کے بارے میں غلاقبی میں ہتنا کر دے۔ یعنی ایک دن دنیا کی سیا بہاز ختم ہوجائے گی اور سے باغ اجڑ جائے گا اور تہمیں اپنے اعمال کے حساب کے لیے پیش ہونا پڑے گا۔ بدایک ایک حقیقت ہے کہ جس کی انجی سے تیاری کی ضرورت ہے، دیکھوشیطان تبہار ادتمن ہے وہ کہیں تنہیں کی فریب میں نہ ہتنا کر دے۔ (نفسیر عنسانی)

## مال ودولت كى بہتات نے غافل بناديا

٠ ١ ١ . وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ أَلْهَ مَكُمُ التَّكَاثُرُ ۞ حَتَّى نُرْتُمُ الْمَقَابِرِ ۞ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ نَعْلَمُونَ ۞ كَلَّا لَوَتَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۞ ﴾

ورفرمایا که:

''تم کو مال کی بہتات نے منافل کر دیا یہاں تک کہتم نے قبریں جاویکھیں۔ دیکھوتہمیں عنقریب معلوم ہوجائے گا دیکھوا گرتم جانتے لینی علم البقین رکھتے ''(العنکا ثر: ۱)

تغیری نکات:

ایس گری غفلت طاری کردی که قبرون میں جا پڑے گرآ کھ نہ کھلی ۔ یعنی مال و دولت کی کثرت اور دنیا کے ساز وسامان کی حرص آ دی کو غفلت میں پھٹسائے رکھتی ہے نہ ما لک کا دصیان آئے وہ کی جا ورند آخرت کی فکر ۔ بس شب وروز بھی دھن گی رہتی ہے کہ جس طرح بن غفلت میں پھٹسائے رکھتی ہے نہ ما لک کا دصیان آئے وی ہے جا ورند آخرت کی فکر ۔ بس شب وروز بھی دھن گی رہتی ہے کہ جس طرح بن پڑے مال ودولت کی بہتات ہو۔ یہ پروہ غفلت کا نہیں اٹھتا اور موت آ جاتی ہے۔ دیکھو مال واول دکام آنے والی چزین نہیں ہیں بیر حقیقت عنقریب تم پر مشکشف ہوجائے گی اور تم بالیقین جان لوگ کہ دنیا اور دنیا کی ہر شیخ فانی اور آخرت ہی دارالبقاء ہے۔

(معارف القرآن تفسيز عثماني)

ا ١٤. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ وَمَا هَنذِهِ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُو وَلِيسٌ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُ لَوْكَ أَوْلَيْسَلَمُونَ ﴾ اورفرايا:

"اوربيدنياكى زندگى صرف كھيل اورتماشاب اور ميشدى زندگى كامقام و آخرت كا كھر بكاش سيججية "

وَالْايَاتُ فِي الْبَابِ كَثِيْرَةٌ مَشْهُورَةٌ، وَامَّا الْآحَادِيْتُ فَأَكْثُو مِنْ اَنْ تُحْصَى فَنْنَبَهُ بِطَرَفٍ مِنْهَا عَلَىٰ مَا

تغیری نکات: رئیسی کامشغلہ ہوتا ہے اور اس کے ذراد پر بعد ختم ہوجاتا ہے دنیا بھی ایک ذراد برکاشغل ہے اور پھرسب پچوفنا کے گھاٹ اتر جانے والا ہے اور آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے جولا فائی اور باتی رہنے والی ہے۔

اس مضمون سے متعلق آیات قر آن کریم میں بکشرت ہیں اوراحادیث توشار سے بھی زیادہ ہیں، جن میں سے چندیہاں ذکر کی جاتی ہیں۔

### دنیا کی مختکش میں ہلا کت کا خوف

(۲۵۷) حضرت مجروین عوف افساری رضی الله عند ب روایت ب کدرسول الله تأثیراً نے حضرت ابوعبیدة بن الجراح کو بحرین بے بزیدان نے واپسی کی خبر می تو نماز فجر میں رسول الله عند ب دوایت ب کدرسول الله عندین واپسی کی خبر می تو نماز فجر میں رسول الله الله کا تیکی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول الله کا تیکی نمیان فی خر کے بعدان کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ آپ کے سامنے آئے۔ آئچ ان کود کھیے کرتیم فر مایا اور فر مایا کرتم نے ابوعبیدہ مے متعلق بحرین سے بچھال نے کے بارے میں سنا ہوگا۔ انہوں نے حرض کیا جی بال یارسول الله! آپ کا تیکی نمیان میں اس بات آپ کا تیکی نمیان کے نمیان میں اس بات کے درتا ہوں کرتم پرونیا فراخ کر دی جائے جیسا کرتم سے پہلے لوگوں پرفراخ کی تئی گھرتم و نیا سے حصول کیلئے کشش کر نے لگو جیسا کہ انہوں نے کشش کی اور تم بھی ای وارث کی تک گھرتم و نیا سے حصول کیلئے کشش کر نے لگو جیسا کہ انہوں نے کشش کی اور تم بھی ای وارث کی دور باک ہوئے۔ (متعق علیہ)

تَخ تَح مديث (١٥٤): صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس، صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقاق.

راوی حدیث: مراوی حدیث: فرمائی۔ان سے سات احادیث مروی میں جھزت معاویہ ش اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانیۂ خلافت میں انتقال فرمایا۔

(الاستيعاب: ٢/١٥٤)

کلمات صدید: حسن به مسلم ریاست میں رہنے والے غیر مسلموں پر عائد ہونے والانکیس جس کے بدیے حکومت ان کے جان و مال کے تحفظ کی ذمد وار ہوتی ہے۔ ونتنا فسو ھا: تم اس کے صول کے لیے شکش کرو۔ تنافس (باب نفاعل) مال کے صول اور اس کی طلب میں مسابقت اور خود لینا چا ہنا اور دوسرے کا لینا نالپند کرنا ، لینی حسد کا ابتدائی درجہ کہ حسد کے معنی ہیں دوسرے کے پاس موجود فعمت کے زوال کی آئنا کرنا۔

**شرح حدیث:** ش**رح حدیث:** اس وقت بحوی تقے آپ نافیخانے حضرت ابوعبیدہ کواس علاقے کا جزیہ وصول کرنے کے لیے روانہ فرمایا جب وہ واپس آئے اور انصار نے ان کی آمد کے بارے میں ساتو صبح کی نماز میں جمع ہو گئے۔اس وقت مدینہ منورہ میں مجد نبوی کے علاوہ اور بھی مساجد تھیں اور انصار ا پی مساجد میں نماز پڑھا کرتے اور جب کوئی امرمہم دزمیش ہوتا تو سب مبحد نبوی ٹاکٹی میں جمع ہوا کرتے تھے جیسا کہ اس موقع برجمع

اس موقعہ پر رسول الله نگافیجائے فرمایا تمہیں بشارت ہواور پر امیدر ہوکہ بیخوشیاں ملیں گی اور راحتیں آئی گیے۔ کی نبوت کی نشانیوں میں سے ہےاور جس طرح آپ نکھیٹا نے فرمایا ای طرح ہوا کہ تھوڑ ان وقت گز را کہ مالی خوش حالی کا دورہ ہو گیا اور فقر وننگی کی جگہ وسعت وفراخی نے لیے لی۔اس کے بعدآ پ ٹاکٹھا نے فرمایا کہ مجھے نگل اور فقر سے کوئی ڈرنبیں ہے میں تمہارے بارے میں اس بات سے ڈرتا ہول کرتمہارے لیے معاثی فراخی بیدا ہوجائے اورتم دنیا کے مشکش اور مزاحت میں مبتلا ہوجاؤ جیسا کہتم ہے پہلے ديگرقوميں ہوئيں اورتم بھی ای طرح ہلاک و ہر باد ہوجاؤ جبیبا کہ وہ ہلاک و ہرباد ہو گیں۔

مال ووولت کی فراوانی فتنه کا باعث بنتی ہے کیونکہ مال کی کثرت ہے مال کی محبت پیدا ہوتی ہے اور پھر حصول مال و دولت میں یا ہم مزاحمت ومنافست اورمقابلها وركتكش بيدا ہوتی ہے جس سے نفرتیں اورعدا وقیل جنم لیتی ہیں اور بخل وحرص اور حسد مزیز ترابیاں پیدا کرتے تیں جس ہے آپس میں از ائی جھٹروں کی نوبت آتی ہے بیٹو دنیاوی اور معاشرتی نقصانات ہیں اور دین کا نقصان بیہ ہے کہ مال کی محبت اور الله اور رول الله تُلَقِّظ کی مجبت ایک دل میں جمع نہیں ہوتی ، جس قدر مال کی محبت میں اضافہ ہوگا ای قدر خشیت الی میں کمی آئے گی اور خثيت الى مين كو عمل صالح ك نقصال كاسب بن جائل . (فتح البارى: ٢٥٥٢ مروصة المتقين: ١٦/٢)

مال ورولت كى فراوا ئى فتتكاباعث ب مال ورولت كى فراوا ئى فتتكاباعث ب ما مالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ٣٥٨. وَعَنْ أَيِنَى سَعِيْدِ الْمُحُدْدِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَلَسَ رسولُ شَكِّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ ، فَقَالَ: "إِنَّ مِمَّا اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعُدِيْ مَا يُفْتُحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهُوَةِ الدُّنْيَا وَزِيْبَتِهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(۲۵۸) حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم مُکافِیکا منبر پرتشریف فرماتھے اور ہم آپ کے اروگر د بیٹے گئے۔ آپ مُنْتِیْمًا نے فرمایا اپنے بعد جس چیز کا مجھے تبہارے ہارے میں خوف ہے وہ دنیا کی زینت و آرائش ہے جس کا درواز ہ تہمارےاوبرکھول دیا جائے گا۔ (متفق علیہ )

ر تكري المارة على اليتامي . صحيح البخاري، كتاب الزكواة، باب الصادقة على اليتامي . صحيح مسلم، كتاب الزكوة، باب تحوف ما يخرج من زهرة الدنيا .

كلمات وحديث: زهره: كلى شكوفه بحع ازهار . زهرة الدنيا: وثياكي وكشي اوررونق\_

**شربی حدیث**: مال د دولت کی وه آسودگی اور فراخی جودنیا کی محبت دل میس دال دیتی اوراس کا گروید ه بنادیتی ہے اور حرص وظیمع میس

بیٹلا کرتی ہے، چونکہ انسان کواخلاتی اور روحانی طور پر تپاہ کر دیتی ہے اور اخروی ہلاکت کا مستوجب بنادیتی ہے اس لیے رسول کر یم تلقظ نے نے مسلمانوں کی مالی خوشحالی اور دینیا وی فراخی ہے توف کا اظہار فر مایا۔ اس میں اصل تکتہ مال کی محبت ہے۔ جس قدر حب مال ہر ھے گ ای قدراس کے اخلاقی اور دینی مفاسد میں اہافی نہوگا اور اگر دئیا کی مبت دل میں پیدا نہ ہوا وراکتسا ہدیا اور اس کے ترج میں ان صدود کی رعایت رکھی جائے جواللہ اور اس کے رسول مُلَّقظ نے مقرر فر مائی اور بکٹر ت فی مبیل اللہ انفاق کیا جائے تو مال کے ان مقاسد سے اللہ کے رعایت رکھی جائے جواللہ اور اس کے رسول مُلْقظ نے مقرر فر مائی اور بکٹر ت فی مبیل اللہ انفاق کیا جائے تو مال کے ان مقاسد سے اللہ کے حکم ہے انسان محفوظ رہتا ہے۔ (مظاہر حق: ۲۰۵۲)

#### دنیااورعورتوں کے فتنے سے بچو

9 هُمُ. وَعَنُـهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الدُّنْيَا حُلُوةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيُهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعُمَلُونَ: فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَآءَ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

(۲۵۹) حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ نی کریم نگافیانے فرمایا کد دنیا شیرین اور سرہز ہے اور الله تعالیٰ تم کو دنیا میں خلیفہ بنانے والا ہے تاکد دیکھے کہتم کیے عمل کرتے ہولیس دنیا ہے بچے اور کورتوں سے بچے۔(مسلم)

تخ تك مديث (٢٥٩): صحيح مسلم، كتاب الرقاق، باب اكثر أهل الجنة الفقراء.

کلات حدیث: مستحلف در الله تهمین اس دنیایش نائب بنانے والا عم اس میں وای تصرف کرنا جس کی تنہیں اجازت دی گئ

مرح مدیث:

ادرا نمال آخرت میں ملک بین ادر تحذیر ہے کہ اہل ایمان دنیا کے نستول میں نہ جاتا ہوجا نمیں بلکد دنیا کے بارے بین مختاط رہیں ،

ادرا نمال آخرت میں ملک بین دونیا شیریں بھی ہے اور تر وتا زہ بھی، جیسے کوئی بہت لذید کیل بوجس میں لذت وشیرین، نوبسورتی اور

دکشی، خوشبوا و رمبک جمع ہوگئے ہوں اورانسان کی طبیعت میں اس کی شدید رغبت پیدا ہوجا ہے کیکن سیلندت فائی ہے اور آئی ہے۔ اس کی

فاطر دائی اور باقی رہنے والے لغتوں کا ضائع کر دینا ظاف عقل ہے اس لیے جا ہے کہ دیل کا برتنا اور اس میں تصرف کر ما اس طرح ہو

چیسے ایک نائب اور ظیفہ کا ہوتا ہے کہ اس کا تصرف وہی ہوتا ہے جو اس کے بالک کا تھم ہوتا ہے۔ دئیا سراسر آزمائش ہے اور اس آزمائش
میں نمایاں فتہ بور سے حسم مسلم للووی : ۱۲/۱۷ ہور)

میں نمایاں فتہ بور سے حسم مسلم للووی : ۲/۱۷ ہور)

٣١٠. وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ اللَّاحِرَةِ" مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ .

۔ ۲۶۰) حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ نجی کریم ٹائیٹا نے فر مایا کدا سے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے۔ (متعق علیہ) م على القتال . صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب التحريض على القتال .

كلمات مديث: عيش: زندگي عاش عيشاً (باي ضرب) زندگي گزارناد

**شرح مدیت:** مرادیہ ہے کددنیا کی زندگی فانی اور زائل ہونے والی جبکہ آخرت کی زندگی ابدی اور لافانی ہے اور مؤمن دنیا میں دنیا کے لیے نبیں جیتا بلکداس کی ونیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے بنانے اور سنوارنے کے لیے ہے کہ آخرت کی زندگی ابدی اور سرمدی ہے اوروہ دارالقر اراور دارالبقاء ہے نہ وہاں دنیا کارنج غم نہ فکر ویریشا فی نہ تر دووجیرا نی بلکہ دہاں کی زندگی ہیشة راضیة مرضیة کی تصویر ہے۔ اس ليفر مايا إ الله زندگي در حقيقت آخرت كي زندگي ہے۔

خندق کی کھدائی کےموقع برصحابۂ کرام خندق کھودرہے تھے اور خندق کی مٹی اپنے پیٹے پرلاد کر لے جارہے تھے اس موقعہ برآپ تُلْقِيْمُ نے فرمایا'' اے اللہ! زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے۔'' اور حفزت انس رضی اللہ عنہ سے مرد کی ایک حدیث میں ہے کہ خند ق کھووتے ہوئے صحابہ کرام سرجزیر صدی تھے:

على الجهادما حيينا ابدا

نمحن الذين بايعوا محمدا

· ''ہم نے حجر سے بیعت کی ہے جہاد کی جب تک ہم زندہ ہیں۔''

اس يررسول الله ظافان في ماما:

" اللهم لا عيش الا عيش الآخرة فاكرم الانصار والمهاجرة . "

ا ہےاللہ! زندگی نہیں ہے گرآخرت کی زندگی۔توانصاراورمہاجرین کوعزت عطافر ما۔''

(فتح الباري: ٤٩/٢ عمدة القاري: ٣٦٢/١٧)

# میت کے تین ساتھی

٣١١. وَعَنُهُ عَرُ رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "يَتُبَعُ الْمَيَّتَ ثَلاَثَةٌ أهُلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرُجِعُ إِثْنَانِ وَيَبْقِيْ وَاحِدٌ : يَرُجِعُ اَهُلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَىٰ عَمَلُهُ ` " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

( ۲۶۱ ) حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ کُلُٹُونا نے فر مایا کہ قین چیزیں میت کے پیچھے جاتی ہیں اس کے اٹل وعیال ،اس کا مال اور اس کاٹمل \_ پھر دوتو واپس آ جاتی ہیں اور ایک ساتھ رہ جاتی ہے۔اٹل وعیال اور مال واپس آ جاتے ہیں اور عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ (متفق علیہ)

صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب سكرات الموت صحيح مسلم، ابواب الزهد والرقاق . تخ تا مديث (۱۲۱۱):

كلمات وديث: يتبع: يحييه جاتاب- تبع تبعًا (باب كم) يحيه جلنا، جمع اتباع.

**شرح مدیث**: 💎 ونیا کی زندگی بین آدمی کے تین رفیق اور ساتھی ہوتے ہیں جواس دنیا کی زندگی میں اس کے ساتھ ساتھ دہتے ہیں،

الل وعيال، مال اورمگل ـ زندگی اختتاً م كوتينتی ہے تو سب سے پہلے مال ہے جواسپے رفیق کوچھوڑتا ہے كدادھر جان نگی ادھر مال غائب، الل وعيال البنة ميت كوالها كر قبرستان بك سرتھ چلتے ہيں اور قبرستان سے دو بھی واليس آ جاتے ہيں۔ البنة مگس ساتھ در جتا ہے اور اس كے ساتھ اس كى قبر ميں جاتا ہے چنانچوروایت ہے كہ'' جب ہر دہ قبر ميں ليٹ جاتا ہے تو ايک شخص حسين وجميل خوش پوشاك اس كے پاس آتا ہوں۔''

(فتح الباري : ٢٠١/٣ عمدة القاري : ١٠٤٨/٢٣ ـ شرح صحيح مسلم للنووي : ١٨/١٨ ـ روضة المتقين : ١٨/٢)

جہنم میں غوطدا کانے کے بعد آدمی دنیا کے نازونست کو بھول جائے گا

٣٢٣. وَعَنهُ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يُوتِى بِانَعُم اَهْلِ الدُّنْيَا مِنُ اَهْلِ النَّارِ يَوَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يُوتِى بِانَعُم اَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ اَهُلِ النَّارِ يَوَمُ قَطُّ؟ فَيُمَّ قَطُّ؟ فَيَصُبَعُ صَبُعَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُصُبَعُ صَبُعَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُصُبَعُ صَبُعَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُصُبَعُ صَبُعَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُصُبَعُ صَبُعَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُصُلِّعُ مَا مَرَّبِي اللهُ عَلَى الْجَنَّةِ وَلَمُ اللهِ مَا مَرَّبِي بُولُسُ قَطَّ وَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى الْجَنَّةِ وَلَمُ اللهِ مَا مَرَّبِي بُولُسُ قَطْ وَلَا لَهُ وَاللهِ مَا مَرَّبِي بُولُسُ قَطْ وَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّ

( ٢٩٢) حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله طاقیق نے فر مایا کرروز قیامت جہنیوں میں ہے ایک شخص کو الا جائے گا جو دنیا میں سب نیادہ نعتوں میں اللہ عند و دنیا میں اللہ عند و دنیا میں اللہ عند و دنیا میں سب نے ایک شخص کو ایا بیا جائے گا جو دنیا میں سب نوگوں میں اللہ کی جمال کی دیمال کی دیکھی کی کیا تھے و دنیا میں کو کی بھلائی دیکھی تھی سب نوگوں سے زیادہ دکھی ہوگا۔ اسے جنت کا ایک فوط دیا جائے گا اوراس سے بو چھا جائے گا اے فرزند آ دم تو نے کہا کہا کہ دکھ دیکھی کو کی دکھ دیکھا ہے بھی تیرے او پر کو کی تخت دفت گزرا ہے۔ وہ کے گانہیں اللہ کی تتم اسے میر سے رب ندمیں نے بھی کوئی دکھ دیکھا اور ندبھی پر بھی بخت وقت گزرا ہے۔ وہ کے گانہیں اللہ کی تتم اسے میر سے رب ندمیں نے بھی کوئی دکھ دیکھا اور ندبھی پر بھی بخت وقت گزرا۔ (مسلم)

م تح ت مديث (٢٧٢): صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والمعنة والنار.

كلمات وحديث: فيصبغ: الدو يوياجاكا، فوطروياجاكا وصبغ صبغاً (باب تعر) دَمَّنا، ويونا وصبغ يده في الماء: يإتى الم من باتحة يويا وصبغ فلانا بالنعيم: بعنون مسيح جيادينا و

شر**ح مدیث:** حدیث دنیا کی جن نعتوں کے چیچے آد کی و بواند وار دو ژتا ہے اور اس کے حصول کی خاطر ہر برائی کا ارتکاب کرتا ہے اس کی حقیقت مرنے کے بعد اتنی ہوگی کہ جو تحق و نیا کی میش اس سے زیادہ منعم ہوگا اے ذراسا جہنم کا مزہ چھمایا جائے گا اور وہ دنیا کی میش اس خطرح بھول جائے گا جیسے یہاں اسے بھی کوئی نعت کی بی ان جو تحقی اور جو تحق یہال دھوار یوں اور تکالیف میں زندگی گزار رہا ہوگا اور اس نے مجملی کوئی راحت ندر یکھی ہوگی اسے ذرای جنت کی جھلک دکھائی جائے گی وہ دنیا کی ہر کفت اور مشت کو بھول جائے گا اور کے گا کہ میں

ن ونيايس كوكي مشقت اوركلفت تبيس ويكسى - (شرح صحيح مسلم للنووى: ١٢٢/١٧ - روضة المتقين: ١٩/٢)

#### ونياكي قدرو قيت

٣١٣. وَعَنِ الْمُسْتَوُرَدِ بُنِ شَدَّادٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا الدُّنِيَا فِي الْاَحِرَةِ اللَّهِ مَلْكِهِ وَسَلَّمَ: "مَا الدُّنِيَا فِي الْاَحِرَةِ اللَّهِ مَلْكِهِ مَا يَرْجِعُ" رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

(۲۹۳) حضرت مستورد بن شدادرضی الله عند سے روایت ہے کر رسول الله کاللیم نے فربایا کد دنیا کی مثال آخرت کے متال بی مثال آخرت کے متال کی سے متابع بین ایس انگار دسلم)

ترخ معيد (٣٤٣): صحيح مسلم، كتاب الجنة و نعيمها، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة.

راوی صدید: حضرت مستورد بن شدادرضی الله عند صفار صحابه بین سے بین رسول الله تابع کے دور میں چھوٹے تھے۔ آپ سے سات احادیث مردی ہیں۔ (دلیل الفالحین: ۴/۲)

کلماتومدیث: بم: دریار

شرح مديث: حديث مبارك يس بيان فرمايا كيا به كدونيا كي نعتو اورآخرت كي نعتو ل يش فرق كي نسبت كيا به فرمايا كديداييا بي جيسي كو في هخص دريا كي باني مي انقل ذبو ئي توجس قدر باني اس كي انقل كولگ سكتا ب يمي مناسبت بودنيا كي نعتو ل كي آخرت كي نعتو ل كساته عام كونكدونيا كي برنعت فانى به اورآخرت كي برنعت ابدى اورلاز وال ب- (روضة المنفين: ۲۰/۲)

آب الل كامرده بكرى كے بجدكے باس سے كرر موا

٣٢٣. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِالسُّوْقِ وَالنَّاسُ حَفَقَتُهِ فَمَرَّ بِحِدْي اَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَاخَذَ: بِأَذْنِهِ ثُمَّ قَالَ: "أَيُّكُمُ يُحِبُّ اَنُ يَكُونَ هِذَا لَهُ بِدِرُهُمِ؟" فَقَالُوْا مَـانُحِبُ اَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ ؟ ثُمَّ قَالَ: "أَتُحِبُّوْنَ أَنَّهُ لَكُمُ قَالُوْا: وَاللَّهِ لَوُ كَانَ حَيَّا كَانَ عَيْبًا إِنَّهُ اَسَكُّ فَكَيْفَ وَهُوْ مَيِّتٌ! فَقَالَ، "فَوَاللَّهِ لَلدُّنِيَا أَهُونُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمُ

(۲۹۲) حضرت جاہر رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹالیٹی بازارے گزررہے تنے اور لوگ آپ ٹائیٹی کے دونوں جاب تنے۔ آپ ٹائیٹی ہان ارہے کی بری کے دان جو نے تنے۔ آپ ٹائیٹی کے فرای کہ کون بیر جابتا ہے کہ اس کو ایک ہی جن کے پاس سے گزرے جس کے کان جھوٹے تنے۔ آپ ٹائیٹی کے ایک کون بیر جابتا ہے کہ اس کا کیا کریں گے۔ آپ ٹائیٹی نے بی کان ایک کوئی کے ایک کوئی کے ایک کان کی جو کہ بیر چو ہو گئی ہے کہ دیا اللہ کے کان کے جو کہ بیر پر جس کے اس کے کان کی جو لیے اس کے کان کے جس کا بیروارم دو کا تو سوال ہی کیا۔ اس پر آپ ٹائیٹی نے فرمایا کہ دیا اللہ کے ذات کے اس سے بھی زیادہ کی گئی ہے ہے جہ تا بیر مردار

روي السين الردو مرح رواعي

تمہارے لیے ہے۔(مسلم)

كنفتيه: آپ مُلَّقِعُ كِ دونوں جانب \_أسك: چھوٹے كان والا\_

مر تكريك (٣١٣): صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقاق.

کلماتومدید: حدی: بری کابید

شرح صدید: شرح صدید: دل لگا کرآ خرت کھوٹی ندی جائے اور بید نیااس قابل نہیں ہے کہ آدمی اس سے حصول کے لیے جدو جہد کرے اس پروقت صرف کر سے یا اس کی قیت اوا کرے کہ اس ساری و دیا کی قیت ایک درائم کھی نہیں ہے۔ (روضہ المتنفین: ۲۰۱۲ دلیل الفالحین: ۲۰۱۲)

#### احدیہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتو صدقہ کردوں

٣٦٥. وَعَنُ اَبِي ُ ذَرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ: كُنتُ اَمُشِي مَعَ النّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي حُرَّةٍ بِالْمُدِينَةِ فَاسَتَقْبَانَا الْحَدِ فَقَالَ: " يَا اَبُا ذَرِ"؛ قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ؛ فَقَالَ: " مَايَسُرُ بِي مُنِي مُ عِنْدِي مِنُهُ دِيْنَارٌ إِلّا شَى ءُ اُرْصِدُه الدّيُنِ إِلاَّ اَنُ اَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللّهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " عَنْ يَهِيبُهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِن حَلْفِهِ " وَقَلِيلُ عَلَيهُ اللّهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " عَنْ يَهِيبُهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِن حَلْفِه " وَقَلِيلُ مَا اللّهِ هَكَذَا لَهُ عَلَيْهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِن حَلْفِه " وَقَلِيلُ مَا اللّهُ عَلَيهُ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِن حَلْفِه " وَقَلِيلُ مَا اللّهُ عَلَيهُ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِن حَلْفِه " وَقَلِيلُ مَا اللّهُ عَلَيهُ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِن حَلْفِه " وَقَلِيلُ مَا اللّهُ عَلَيهُ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِن حَلْفِه " وَقَلِيلُ مَا اللّهُ عَلْهُ مَا اللّهُ عَلْهُ وَمِن عَلْفِه " وَقَلِيلُ مَا اللّهُ عَلْهُ مَنْ وَاللّهُ عَلْهُ وَمِن عَلْهُ عَلَى وَمِلُهُ فَلَكُونَ احَدٌ عَنَى البَيْعَ صَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَمَا عَنْ اللّهُ عَلْهُ وَلَا مَنْ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَمَا مَنْ اللّهُ عَلْهُ وَلَى مَوْلًا اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلْهُ وَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَوْلُ مَنْ وَلِنْ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَوْلُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

(۴۷۵) حضرت ابوذ روضی الله عند بروایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ بین نی کریم نگانگائی کے ساتھ مدیند منورہ کی پھر لیل ز مین سے گزرد ہا تھا کہ تعادی سامنے احد پیاڑا گیا۔ تو آپ ٹھٹائے فرمایا کہ اے ابوذ را بیس نے کہا کہ لیک بارسول اللہ! آپ ٹاٹٹائل نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابرسونا ہوتو جھے یہ پینڈئیس کہ اس پر تین دن گزریں اور میرسے پاس اس میں سے ایک وینار بچاہوسوائے اس کے کہ بیس پھیر قرض کی اوائیگی کے لیے دوک لوں سوائے اس کے کہ بیس اللہ کے بندوں میں پکاروں یہ لیلویہ سے لویہ لیلو سیلولے واکمیں یا کمیں اور چیچے، بھر آپ ٹاٹٹائی ذراآگے چلے اور فرمایا کہ ذیادہ مال ودولت والے ہی تیا مت کے روزاجروثواب میں کم ہوں گے سوائے ان لوگوں کے جو پہلی لے لو لے لودا کیں یا کی اور پیچے۔ اور ایسے لوگ بہت تک کم بیں چرآپ خانیج آنے فرما یا

کہ میں ضہر جاد ، جب تک میں خور تمہارے پاس نہ آدن ، آپ خانیج ارات کے اندھیرے میں چلے گئے اور آپ خانیج آگیا۔ میں

آکھوں ہے او جھل ہوگیا۔ میں نے ایک بلندہ وتی ہوئی آواز نی اور بچھے ڈر ہوا کہ کیس کوئی دشن تو آپ خانیج آگیا۔ میں

نے سوچا کہ میں آپ خانیج آگے ہی بہتی بی لیک بیٹی ہے آپ خانیج آگئے۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے ایک فار تہاری بیاس نے میں اور تعلق میں اور تعلق میں تعلق میں نے ایک اور میں کے سوچا کہ میں آگیا۔ میں نے موجا کہ میں آپ بیاس تک کہ آپ خانیج آگئے۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے ایک آواز خانی جسے میں کہ ایک دوں

نے آپ خانیج آگئے ہے ساری بات ذکر کی۔ آپ خانیج آئے نے فرما یا کہتم نے بھی وہ آواز نی جس نے ایک اکر بی بال ۔ آپ خانیج آئے فرما یا کہ وہ کو وہ جنت بیں جائے گا کہ بی کہ اند کے ساتھ کی کوشر کیا کہ دور کو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ بی کو اور وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر چہوں ذیا اور چوری کرے ڈر ما یا اگر چہوں ذیا اور چوری کرے۔ (مشخق علیہ میدالفاظ بیاری کے بیں)

تخ تك مديث (٢٦٥): صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب المكثرون.

كلمات حديث: توادى: حيب كياءآب مُلَعْظ كي فات نظرول عنائب بوكن لا نبوح: تم اس جكدت نه بنا-

شرح صدید: زید اور تقوای کا نقاضا یہ ہے کہ و نیا میں آ دمی اتنا مال اپنے پاس رکھے جس سے اس کی ضرور تیں پوری ہو تکیس، ضرورت سے زیادہ مال بجائے خودا کی فتنداور آ زمائش ہے۔رمول اللہ نگاڈائٹ نے فر بایا کہ اگر اصدیباڑ مونے کا ہوجائے تو میں اسے تین دن میں تقسیم کردوں اور فرمایا کہ دوز قیامت مال ودولت والے ہی اجروثوا ب میں کم ہوں گے موائے اس دولت مشتخص کے جودا کیں اور پیچھے میں مال تقسیم کردے۔

آخریم فرمایا کہ جبرئیل نے آگر کہا کہ اے انتہ کے رسول! تہباری امت میں ہے جو شخص اس حال میں وفات پائے کہ اس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتو وہ جنت میں جائے گا ،اگر چہ وہ کمیرہ گنا ہوں کا ارتکاب کر سے لینی وہ جنبم میں بھیشٹر ٹیس رسے گا اپنے گنا ہوں کی سزایا نے کے بعد اللہ کی رحمت ہے جنت میں واضل ہو جائے گا یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل ہے اس کے گناہ معاف فرماویں گاوروہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ (فتح الباری : ۱۸۹۲/ ۔ روضة المتقین : ۱۸۲۲ ۔ تحفق الأحوذی : ۹۲۷ ۲

#### بفدردين مال عظام كاصدقه

٣٢٧. وَعَنُ آبِي هُوَيُورَةَ وَضِي اللَّهُ عَنُهُ عَنُ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ' لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أَحُدُ ذَهَبًا لَسَوَّ إِن اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ' لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أَحُدُ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أُرْصِدُهُ لِلَذِنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ !! (٣٦٦) حضرت الوبرية رضى الله عند ساوايت بحدر مول الله تُؤَثِّنَا فَ فرما يا كدا كرمير سابال الدك برابر مونا مو عجمال بات سافق مولى كيمري تين واتين الله عن الله عن مدروي كماس مين سيمير سابي بحد باتى موموات استفاضه سيم

میں قرض کی ادائیگی کے لیے سنجال کرر کھاوں۔ (شفق علیہ)

تُرْقَ مديث (٢٧٢): صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب قول النبي تُلَيِّم ما احب ان لي عندي مثل احد ذهباً.

کلمات و مدیث: ارصده: میں اس کی حفاظت کروں۔ أرصده لدين: میں قرض کے ليے اس كو حفاظت سے ركھاوں۔

شرى حديث: حديث مبارك مين انفاق في سيل الله كي فضيات كابيان بكدالله كراسة مين مروقت فرج كياجائ اوروجو و خیر میں صرف کیا جائے، چنانچہ آپ ٹاٹھ انے ارشاد فرمایا کہ اگر احد پہاڑ سونے کا ہوجائے تو میں نہیں جاہتا کہ تین دن سے زیادہ

میرے پاس کوئی مال باقی رہے الا میک میں بچھ بچا کر بحفاظت اس لیے رکھوں کہ اس سے قرض کی ادا لیکٹی کی جائے۔

(فتح الباري: ١١٩٠/١)

ونیامیں اپنے سے کم حیثیت لوگوں کود مکھنا جا ہے

٣٦٧. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنْظُوُوْا اِلِّي مَنُ هُوَ اَسْفَلُ مِنْكُمُ وَلاَ تَسنُطُرُوا اللَّي مَنُ هُوَ فَوَقَكُمْ فَهُوَ اَجُدَرُ أَنُ لاَ تَزُدُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهِذَا لَفُظُ مُسُلِم، وَفِيْ رِوَايَةِ الْبُحَارِيِّ " إِذَا نَظَرَ اَحَدُكُمُ إِلَىٰ مَنْ فُضِلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْحَلْقِ فَلْيَنْظُرُ إِلَىٰ مَنْ هُوَ اَسْفَلُ

(٢٦٧) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُکافیظ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرف دیکھو ہوتم ہے ینچے ہیں اور ان لوگوں کی طرف ندو کیھو جوتم ہے او پر ہیں یہ بہتر طریقہ ہے اس بات کا کہتم اللہ کی نعمتوں کو کم ند مجھور (مثق علیہ) یہ الفاظ مسلم کے ہیں سیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ اگرتم میں ہے کوئی شخص کسی ایسے آ دی کو دیکھے جو مال میں اورحسن میں اس سے برها ہوا ہوتو وہ اس آ دی کو بھی دیکھے جواس سے بیچے ہو۔

صحيح البحاري، كتاب الرقاق، باب من ينظر الى من هو اسفل منه . صحيح مسلم، تخ تنج مديث (٢٧٤): كتاب الزهد و الرقاق .

كلمات مديث: أن لا تزدروا: يدكم تقير شجالو- از دراء: حقير مجهنا- أجدر: زياده قل دار، زياده موزول، زياده مناسب شر**رح حدیث**: حدیث مبارک دانش و حکمت کالیک برا ذخیره این دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ ارشاد فر مایا کہ جب تم کسی ایسے آ دمی کودیکھوجس کواللہ نے تم پرفضیلت دی ہے لین وصحت وصن میں تم سے زیادہ ہے یا خاندان اور اولا دمیں زیادہ ہے یااس کے پاس مال تم ہے زیادہ ہے تو تم اس آ دمی کی طرف بھی نظر کر وجود نیا کی حثیت میں تم ہے کم ہواور وجداس کی بیہ ہے کہ اگرتم اینے سے زیاد ہالدار اورمنعم کود کیھو گے تو جن نعتوں سے اللہ نے تہمبیں سرفراز کیا ہے وہتہیں کم اور بےحقیقت محسوں ہوں گی اور بیاللہ کی تعتوں کی ناشکری ے۔اس لیےاس کی تلافی میرے کہ پھرتم اس تحض کو بھی دیکھو جونعتوں کے اعتبارے تم ہے م ہوتا کہ پھرتم میں ویضے پر مجبور ہوجاؤ کہ اللہ کا شکرے کدمیرے پاس اس شخص ہے زیادہ فعمتیں ہیں۔ حالانکہ جونعتیں اللہ نے تنہیں دی ہیں تم اگران کوشار کرنا چاہوتو شاز ہیں کر سکتے۔ ﴿ وَإِن تَعَتُدُواْ يَعْمَتَ ٱللَّهِ لاَ يَحْصُبوهِكَ ﴾ اورحفرت عبدالله بن شخير رضى الله عندے روايت ب كه " مالداروں سے ميل ملائكم ركھوكداس طرحتم الله كي نعمتوں كى ناشكرى ہے ن چ جاؤ كے۔''

این بطال رحمه الندفرماتے ہیں کہ حدیث ِمبارک بہت عمدہ مضامین اورنفیس معانی برشتمل ہے اوروہ بیر کہ جب بھی انسان اپنے سے کم تر انسان کی طرف دیکھیے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ دنیا میں بے شارلوگ ہیں جوان نعتوں ہے محروم ہیں جواس کو حاصل ہیں اور اس احساس کے ساتھواس میں جذبہ شکر بیدار ہوگا اورشکر پر اللہ تعالیٰ مزیدِنعتیں عطا فرمائیں گے۔جیسا کہ وعدہُ النبی ہے:

(لَينِ شَكَ كُرْتُهُ لَأَ زِيدَ نَكُمُّمُ ﴾ (اگرتم شكركرو كے تو ميں زيادہ دوں گا) حضرت عمرو بن شعيب اپنے والدے وہ اپنے جد ہے روایت کرتے ہیں کہ' جس شخص میں دوخوبیاں ہیں وہ اللہ کے یہاں صابر وشا کر کھا جائے گا، جود نیا میں کسی کواپنے سے کمتر ویکھے تو ائے یاس موجوداللہ کی فیتوں پراس کاشکرادا کرے اور جودین میں اپنے سے بلند نظر آئے تواس کی بیروی کرے۔

(فتح الباري : ٣٨٤/٣ عمدة القاري : ٢٠/٢ ١ ـ روضة المتقين : ٢٣/٢ ـ دليل الفالحين : ٢٣/٣)

#### ورہم وونیا کے غلام کے کیے بدوعاء

٣٦٨. وَعَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " تَعِسَ عَبُدُالدِّيْنَارِ وَالدِّرُهُم وَالْقَطِيْفَةِ وَالْخَمِيُصَةِ : إِنَّ أَعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمُ يُعْطَ لَمُ يَرُضَ \* ا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ !!

( ٢٦٨ ) حضرت ابو ہر یره رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی کریم کالفظ نے فرمایا که برباد مواوه آدمی جو مال ومتاع کا غلام ہے ل گیا تو خوش ہوااور نہ ملاتو ناراض۔ ( بخاری )

تخ تك مديث (٣٧٨): صحيح البخارى، كتاب الحهاد، باب الحراسة.

كلمات وحديث: تعس: فحوكرهائ ،كريز،، بلاك بوجائ - تعس تعسأ (باب مع) بلاك بونا، مندك بل كرنا - قطيفه: كير كاليت م، ايك فاص تم كي فيادر ، جع قسط الف . حميصه: مياه نشان والى جادر جع حسائص . عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة: ورجم وديتارا ورلباس وجاوركا علام

**شرح مدیث:** مال و دولت اورلباس وزیبائش کی ایسی محبت که آدمی بیسیے کا اور اینے لباس و آرائش تن کا غلام بن کررہ جائے ،ابیا آ دمی جواس طرح دنیا کابندهٔ غلام بن جائے تو گویا فانی اشیاء میں اپناول لگائے ہوئے اور آخرت کی لا فانی نفیتوں سے غافل ہے۔غرض مال ومتاع کی حدیے بڑھی ہوئی محبت اس کی غلامی میں مبتلا ہونا ہے جوا یک اخلاقی اور دینی برائی ہے بلکہ ضرورت سے زیادہ اشیاء کا جمع کرنا بھی برا ہے اور دولت کی نمائش اور اس پر افتخار بھی برائی ہے۔ دنیا ایک عارضی مشقر ہے اور اس کی ساری چیزیں عارضی ہیں اور آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔﴿ وَ إِنَّ ٱلدَّارَٱلْأَخِرَةَ لَيهِی ٱلْحَيُواَنُّ ﴾ اس ليے ايک مؤمن کوچاہيے کرونيا ميں دل

لگانے کی بجائے آ خرت کی تیاری کر لے۔ (فتح الباری: ٢٥٤/٣)

# اصحاب صفد كفقرى حالت

تخ ت مديث (٣٦٩): صحيح البخاري، كتاب المساجد، باب نوم الرجال في المسجد.

کلمات و معنی از معنی از معلی می از معنی می از معنی می می اور کے جھے کی میں می پوشش کی جائے ۔ ازار، تھبند: یعنی وہ کیٹر اجو نیچ باندھاجائے۔ کسا، کیٹر اجتمع اکسید.

مرح مدید:

رسول کدیم تلفظ کے عبد مبارک میں محبہ نبوی منگا میں میں نبوت سے تصور اسااو نبچا چہوتر ابنادیا گیا تھا (اب بھی ہے)
اس پر بیشتر الیے محابہ بوعلم دین کے حصول کے لیے باہر ہے آتے اور جو محابہ شکدست سے بیضا کرتے ، یہاں وہ علوم نبوت کیکھتے اور شخصی بندوت کی دوثنی سے اسپے تلوب کومنور کرتے تھے حضرت ابو ہر رورضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اصحاب صف میں ہے میں نے سر صحابہ کرام المیت دیکھیے جن کو پورالباس میں سرنہ ہوتایا صرف تھی ہوتی جے وہ بائدہ لیتے یا جا در ہوتی جیے وہ گردن میں بائدہ لیتے اور سامنے سے دونوں کندھے ہاتھوں سے تھا ہے کہیں ستر منگل جائے ہیا وہ اللہ کندھے ہاتھوں سے تصاب کر کھتے کہیں ستر منگل جائے ۔ یہ گویا صحابۂ کرام کی زندگی کی تصویر ہے جس کاعنوان ہے زید و تقوالی اور اللہ کے دین کے حصول اور اس کی اشاعت کے لیے وغیاسے دنیا ہے منہ موز لیزا۔

حضرت ابد ہر رہ درختی الندعند کی اس حدیث مبارک سے بیٹیال ہوسکتا ہے کہ اصحاب صف کی تعداد سرختی ، ایر انہیں ہے بلکہ حضرت ابد ہر رہ درختی الندعنہ کے قبول اسمام سے پہلے اصحاب صف کے ستر اصحاب رسول اللہ نے ہر معونہ بیسجے تھے جوشہید ہوگئے تتے ۔ حاکم اور ابدیعم وغیرہ نے اصحاب صفہ کے اساء گرامی جمع کیے ہیں ، جن سے ال کی کثر تکا اندازہ ہوتا ہے۔ ( فقع الباری : ۲۰۱۷)

مؤمن كى دنيوى زندگى ايك قيدخاند

٣٤٠. وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الدُّنْيَا سِجُنُ المُؤْمِنِ وَجَنَّهُ الْكَافِي ِ " رَوَاهُ مُسُلِمٌ !!

( ۲۷ ) حضرت ابو ہر برہ درضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کد نیامؤمن کا قید خانداور کا فرکی جنت ہے۔ (مسلم )

تَحْرَقُ مِديث (١٧٤٠): صحيح مسلم. كتاب الزهدو الرقاق.

كمات مديث: سيسن: قيدفائد سين سين أباب نفر) قيد كرناد سين: قيدي-

شرى صديف: المام نووى رحمد التدفر مات بين كدونيا مين مؤمن ادكام الى كاپايند به اس پر حرمات سے اور ممنوعات سے پختالانم باور اس كے ليے ضرورى بے كدوہ رب چابى زندگى ترار ب من چابى زندگى ندگر ارب اور جو بى چاب كر بے تو گوياوہ جنت من ب مفقو و ب اور يكى قيد كامفهوم ب رجيك كافر كو آزادى به جس طرح چاب اين زندگى گر ارب اور جو بى چاب كر بے تو گوياوہ جنت ميں ب ب يا يدكرونيا كافر كے ليے جنت ب اس عذاب كے مقابلے ميں جس سے وہ آخرت ميں دوچار مو گا اور مؤمن كے ليے يدونيا قيد خاند بان فتوں كے مقابلے ميں جن سے وہ آخرت ميں سرفراز موت والا ب روضة المعقين: ۲/۵ برزهة المعتقين: ۲/۵ برزهة المعتقين: ۲/۵ ب

#### د نیامیں مسافروں کی *طرح ر*ہو

٣٤١. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَال أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمَنْكَبَىَّ فَقَالَ:
 " كُنُ فِى الدُّنْيَاكَاتَكَ عَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ" وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: "إِذَا أَمُسَيَتَ فَلا تَنْتَظِرِ الْمَسَآءَ وَخُذُ مِن صِحْتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ فَلا تَنْتَظِرِ الْمَسَآءَ وَخُذُ مِن صِحْتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لَهَ لَهُ عَلَيْكَ لِمَوْتِكَ وَوَاهُ الْبُحَارِيُّ !!
 لِمَوْتِكَ رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ !!

قَالُوُا فِي شَرْحِ هَـٰذَا الْحَديْثِ مَعْناهُ لا تَرْكَنُ إلى الدُّنيَا ولاَ تَتَّخِذُهَا وَطَنَا ولاَ تُحَدِّثُ نَفْسَكَ بِطُولِ الْبَقَاءِ فِيهَا ولاَ بَعْنَاءِ بِها ولاَ تَتعَلَّقُ مِنْهَا اللَّا بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْعَرِيُبُ فِي عَيْرٍ وَطَيِهِ وَلاَ تَتَعَلَّقُ مِنْهَا اللَّهِ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْعَرِيُبُ فِي عَيْرٍ وَطَيِهِ وَلاَ تَشْتَعِلُ فِي اللّهِ التَّوْفِيقُ !! فِيهَا بِمَا لاَيَشْتَعِلُ بِهِ الْعَرِيْبُ الَّذِي يُرِيُدُ الذِهابَ إلى أَهْلِهِ، وَبِاللّهِ التَّوْفِيقُ !!

( ۲۷۱ ) حضرت عبدالقدین عمر صنی الله عنه ہے روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹانٹیٹا نے میرے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھا اور فریا بین اس طرح رہوجیسے مسافر رہتا ہے، یا کوئی راستے ہے گز رر ہاہوتا ہے۔

اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ شام ہوتو صحیح کا انتظار نہ کراور صح ہوتو شام کا انتظار نہ کرا پئی تشمر تی کے زیانے میں اپنی بیاری کے لیے تیاری کرواور زندگی میں موت کے لیے تیاری کرو۔ ( بخاری نے روایت کیا )

علاء نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا ہے کدونیا کی طرف نہ جھکوندا سے اپنامسکن بناؤاور ندول میں بیآ رز وبساؤ کہ میں یہال عرصہ دراز رہوں اور نداس کا زیادہ اہتمام کرو۔ دنیا ہے تبہاراتعلق ہم اتناہ و ہتنا مسافر کو پر دلس سے ہوتا ہے اور دنیا میں ان اشیاء کے ساتھ مشغول ندہو جنکے ساتھ وہ مسافر شغول ٹیس ہوتا جواسخ گھر وال ہما جا ہے کا ارادہ رکھتا ہو۔ ویالندالتو فیق

تْخْرَ مَحْ هديث (الام): صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب قول النبي تُطَيُّمُ كن في الدنيا كأنك غريب.

كمات مديد: غريب: اجنبي، مافر جمع غرباء.

شرح مدیث: صدیث مبارک میں فرمایا کردنیا میں اس طرح رہو بیے کوئی مسافر کہیں ہے کی بہتی میں آجاتا ہے نہ لوگ اسے جاتے ہیں اور نہ دولا کو این اس اس طرح رہو بیے کوئی مسافر کین ہیں ہے صرف چندروز وہ یہاں تھرا ہے یہ وقت گزارو جیے کوئی را وروہوتا ہے کہ دوصرف راستہ مورکرتا ہے کہ کی طرح منزل قطع ہواوروہ اینے اصل شکانے پر بی تی جائے۔

صحت کے زبانے میں بیاری کے زبانے کی تیاری کر واور زندگی میں موت کی تیاری کر و۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ تلاقیم ا نے فربایا کہ ابھی سے اپنے آپ کو اہل تبور میں شار کرلو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ بی کریم گاہیم انے فربایا کہ پانچ یا تو ان کو پانچ باتو سے پہلے فئیست جانو جوانی کو بڑھا ہے ہیلے صحت کو بیاری سے پہلے توانگری کوفقر سے پہلے فرصت کو مشغولیت سے پہلے اور زندگی کوموت سے پہلے۔

(فتح الباري : ٣٤٧/٣ ، عمدة القاري : ٢٢/ ٥ ٥ \_ روضة المتقين : ٢٥/٢ \_ تحفة الأحوذي : ٢/٧٤)

### محبوب بننے کے نسخ

٣٤٢. وَعَنُ آبِي الْعَبَّاسِ سَهُلِ بُنِ سَهُدِ السَّاعِدِي رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ جَآءَ رَجُلِّ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ وَلَنِي عَمَلِ، إِذَا عَمِلْتُهُ اَحَتِينَ اللَّهُ وَاَحَبِينَ النَّاسُ فَقَالَ: "إِزْهَدُ فِي اللَّهُ وَازُهَدُ فِيهُمَا عِنُدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة "إِزْهَدُ فِي اللَّهُ مَا اللَّهُ وَازُهَدُ فِيهُمَا عِنُدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة وَعَيْرُهُ بَاسَانِيلُد حَسَنَةِ !!

(۲۷۲) حضرت الوالعباس بهل بن صعد ساعد کی رضی الله تعالی عند سے دوایت ہے کہ ایک شخص نی کریم کا نظافہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول الله (وَاللّٰهِ اَللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللل

م عن الدنيا . من ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الزهد في الدنيا .

کلمات صدید نازهد: برخبتی افترار کرو زهد زهدا (کرم) برخبتی کی شیخ کوترک کردینا رزاهد: جود نیات لگاوند رکتابوه جمع زها د.

شرح مدیث: حدیث مبارک میں ہے کہ کس نے حضور نگھ آسے عرض کیا کہ جھے کوئی ایباعمل بتادیں کہ اللہ کے بہاں بھی محبوب ہوجا داورائل دنیا میں بھی محبوب ہوجاؤں ، آپ نگھ انے فرمایاد نیا سے زہراللہ کامجوب بنا تا ہے اورلوگوں کے پاس جو مال ومتاع ہے اس 17.

ہے بے رغبتی ان کامنظور نظر بنادی ہے۔

ز پد کے معنی ترک و نیائیس بلکدز پد کے معنی ترک حب دنیا ہیں کہ و نیا کی اشیاء ہیں دل اٹھاہوا نہ ہو بلکہ دل آخرت کی تیاری میں لگا ہواور دنیاہے حسب ضرورت ستنقید ہواور جوز اکداز ضرورت ہے اس ہے اعراض کرے۔

ا مام طبی رحمہ الله فرماتے میں کہ اس حدیث معلوم ہوا کہ زمید اعلیٰ ترین مقام ہے اور سب مقامات میں افضل ہے کہ اس سے حب المبی عطاء وتی ہے اور آ وی الله کامجوب بن جاتا ہے۔ (روضة المعقین: ۸/۸۲)

### آپ الله كالعوك كى كيفيت

٣٧٣. وَعَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ: ذَكَرَ عُمَوُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مَا اَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا فَقَالَ: لَقَدُ رَايُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَظُلُّ الْيُومُ يَلْتَوِئُ مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلَ مَا يَمُلاَهُ بِهِ بَطُنَهُ . رَوَاهُ مُسُلِمٌ !

" اَلدَّقَلُ " بِفَتُح الدَّالِ الْمُهُمَلَّةِ وَالْقَافِ : رَدِي ءُ التَّمَرِ !!

(۲۷۳) حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عندے روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عند فرمانے کے کہ لوگوں کے پاس کس قدر دنیا آگئی ہے میس نے تو رسول الله کا لیٹا کو دیکھا ہے کہ آپ سارا دن بھوک کی وجہ سے پیٹ کے بل جھکر ہے اور ددی کھجورتھی میسرند ہوتی کہ پیٹ بھرلیں۔ (مسلم)

تخ تكامديث (٣٤٣): صحيح مسلم، او الل كتاب الزهد و الرقاق.

کلمات صدیمہ: الله قبل: ردی اور نکی محجور ۔ بلنوی: تکلے رہتے ۔ النوی النواد (باب افتحال) مرتا ۔ بھوک کا اضطراب ۔ شرح صدیمہ: الله کے رسول مختیا کی زندگی کا پیافتشہ تفاا ورائل ایمان کے لئے آپ کی سیرت مطبرہ کے ہر پہلو میں آپ تاثیا کی اقتداء اور پیروکی لازم ہے ۔

﴿ لَقَدَّكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾ (شرح صحيح مسلم للنووى: ٨٦/١٨)

#### حضرت عائشهرض اللد تعالى عنهاكي كرامت

٣٧٣. وَعَنُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ : تُوقِيَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِي بَيْبِيُ مِنُ شَيْءٍ يَا كُلُه ' ذُوكَبِدِ إِلَّا شَطُرُ شَعِيْرِ فِي رَفِيّ لِيُ فَاكَلُتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَىَّ فَكِلُتُه ' فَقَنِيَ '' مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ !! " قَوْلُهَا شَطُرُ شَعِيْر '' : أَى شَيْءٌ عِنْ شَعِيْر كَذَا فَسَّرَهُ التِّرْمِذِيُّ !

(۲۷۲) حضرت بما نشدرضی الله عنها ب روایت ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کدرسول اللہ تا پیغام وفات یا گئے اور میرے گھر میں

کوئی ایسی چیز نیتھی جھے کوئی ذی روح کھا سے البیتہ تھوڑ ہے ہو تھے جو عرصے تک اس میں سے لے کر کھاتی رہی پھر جب میں نے وہ ناپ لئے بتب دوختم ہوگئے۔ (مثنق علیہ)

شطر شعیر کمعنی امام ترندی رحماللد نے تھوڑے سے جو کے بیان کے ہیں۔

مُحرِّ تَكُ صديث (٢٧٣): صحيح البخاري، كتاب الحهاد، باب نفقة نساء النبي تُرَيِّعً .

كلمات حديث: وف: الماري سمامان ركين كاتخة رجع وفوف.

شر*م حدیث*: شرم حدیث: چکا تعااوراس کی آمدنی آپ تُلَقِّم کو قدموں میں تھی اس کے باوجود آپ ٹائٹم کی مجوب ترین اہلیہ کے باں جو کی اس معمولی مقدار کے حوالجھ نقط۔ (فنع الباری: ۲۲٤/۲ نوه السقین: ۲۰۷۲)

#### رسول الله الله الله

٣٤٥. وَعَنُ عَمُوهِ بُنِ الْحَارِثِ أَخِى جُونِرِيَّةَ بِئُتِ الْحَارِثِ أُمِّ الْمُوَّمِنِيْنَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ : مَا تَوكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِيْنَارًا وَلاَ دِرُهَمًا وَلاَ عَبُدًا وَلاَ اَمَة وَلاَ شَيْنًا إِلَّا بَغُلَتُهُ الْبَيْضَآءَ الَّتِي كَانَ يَرُكُمُهُا وَسِلاَحه وَأَرْضًا جَعْلِهَا لِا بْنِ السِّبِيلِ صَدَقَةٌ " رَوَاهُ البُخَارِيُّ .

(۲۷۵) حضرت عمره بن الحارث، جوام النومنين حضرت جویریدر شنی الله عنهما کے بھنائی بین بیان کرتے ہیں که رسول الله تُلَقِّقُمْ نے بوقت وفات دینار ودر بهم لونڈی اور فلام یا کوئی اور چیز چیوز کرنہیں گئے سوائے اس سفید خچر کے جس بیآپ تُلَقِّقُمْ سوار ہوتے تقے اور بتھیا راورز مین جوآپ نے مسافروں کے لئے وقت کردی تھی۔ (بخاری)

مادی صدیمی: مادی صدیمی: بھائی تھے۔ حافظاہن مجر رحماللہ نے ان کوصل ہیں شار کیا ہے۔ ان سے بخاری میں یم ایک صدیث مروی ہے، اور ایک مسلم میں سے یعنی کل دواحادیث مروی میں۔ (الاصابة فی تعبیر الصحابة)

تخ ت مديث (٣٤٥): صحيح البخاري، بكتاب الوصايا، باب الوصايا.

كلمات مديث: سلاحد آپ تأثيرًا كهتهار سلاح بتهارجع اسلحد

رمول الله تُلَقِّمًا في الله تَلَقِيمًا في الله وارفنات دار بقاء كى جانب مؤفر ما يا تو آپ تَلَقَّمًا كَرَ كه مين درېم دو ينار با ندى اورغلام گچه نه تقارسوائ سفيد خچر، پکچه بخصيا راور پکچوز من كے رز من سے مرادوه باغ بين جو مدينه منوره فدك اور خيبر ميں تقد مدينه مين بوقفير كى جا كيداد تحق سير هيم غزود واحد كے موقع پر آپ تُلَقِّمُ كو چند باغ بسر كے گئے تقد صحح روايات سے معلوم ، وتا بكروه آپ تَلَقِّمًا في ستحقين مين تقتيم فرماد يے تقوفدك كي آمدني مسافروں كے لئے وقف تقي اور خيبركي آمدني آپ تَلَقِيمُ في تعن حصول مين تقتيم فرمادي تھی دوجھے عام مسلمانوں کے لئے ادرا یک حصہ از واج مطہرات کے سالا نہ مصارف کے لئے تھا اور اس ہے بھی جونج جا تا وہ فقراء مهاجرین پرصرف ہوتا۔

تخت القاری میں ہے کدفدک کی زمیں کا نصف دادی قری کی زمین کا تہائی شمس خیبر کا حصداور بنونفیر کی زمین تینوں کوآپ نے مسافروں کے لئے وقف فرمادیا تھا۔ لینی اس مال کےعلاوہ جومسلمانوں کے لئےصد قد تھااورکوئی مال نہ تھا۔

(فتح الباري: ١٩/٢ ـ روضة المتقين: ٢٩/٢ ـ دليل للفالحين: ٣٣٠/٢ ـ روضة الصالحين: ٢٠٣/٢)

### حضرت مصعب بن عميررضي الله تعالى عنه كانقر

٣٤٧. وَعَنُ خُبَّابِ بُنِ الْاَرَتِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : هَاجَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَلْسَمِسُ وَجُهَ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَوَقَعَ اَجُرُنَا عَلَى اللَّهِ فَمِنَّا مَنُ مَاتَ وَلَهُ يَا كُلُ مِنُ اجُرِهِ شَيْئًا مِنْهُمُ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَتِلَ يَوُمُ أُحُـدٍ وَتَرَكَ نِمُرَةً فَكُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجُلاَهُ وَإِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رجُـىيـهِ بَدَا رَأْسُهُ ۚ فَامَونَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُغَطِّي رَاْسَهُ وَنَجُعَلَ عَلَيْ رَجُلَيْهِ شَيْئًا مِنَ ٱلْإِذُخَرِ وَمِنَّا مَنُ ٱيْنَعَتْ لَهُ ثُمُرَتُهُ ۚ فَهُوَ يَهُدُّبُهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

" ٱلنِّمُرَةَ "كِسَآءٌ مُّلَوَّنٌ مِنُ صُوُفٍ وَقَوُلُه" اَيُنَعَتُ " اَيُ نَضِجَتْ وَادْرَكَتْ وَقَوْلُه'" يَهُدُ بُهَا " هُوَ بِفَتْحِ الْيَآءِ وَضَمِّ الدَّالِّ وَكَسُرِهَا لُغَتَانِ: أَيْ يَقْطِفُهَا وَيَجْتَنِيْهَا وَهَاذِهِ اِسْتَعَارَةٌ لِمَا فَتَحَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمُ مِنَ الدُّنُيَا وَتَمَكَّنُوا فِيُهَا .

(۲۷٦) حضرت خباب بن ارت رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رمول الله مُلَّقِظَ کے ساتھ رضائے الہی کے لئے بھرت کی ،اور ہمارا اجراللہ پر ٹابت ہو گیا۔ہم میں بے بعض وہ ہیں جونوت ہو گئے اور انھوں نے اپنے اجر ( مال ننیمت) میں سے کچے نہیں کھایا۔ ان میں سے ایک مصعب بن عمیر تھے جوغز دہُ احد میں شہید ہوئے انھوں نے تر کہ میں ایک جا در چپوڑی تھی اگر ہم ان کا سرڈ ھانیتے تو بیرکھل جاتے اور پیرڈ ھانیتے تو سرکھل جا تا۔ ایم رسول اللہ مکافیجائے بمیں تھم دیا کہ ہم ان کا سر ڈھانپ دیں اور یاؤں پراذ خرگھاس ڈالدیں۔ اوربعض ہم میں ہے وہ ہیں جن کے پھل یک گئے اوروہ اے چن رہے ہیں۔

(بخاری ومسلم)

النمرة: اون سے بى بوئى دھارى دارچا در اينعت: لينى چىل يك كئے يهديها: وه يھل كاث اور چن رب ميں مطلب س ے کہ اللہ نے ان کے او برونیا میں وسعت پیدا کی اور وہ اس سے مستفید ہورہے ہیں۔

تُخ تَحَ مديث (٣٤٦): صحيح البخاري، كتاب الحنائز، باب اذا لم يحد كفنا الاما يواري رأسه او قدمه غطى رأسه. صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب كفن الميت. كمات مديث: اينعت ينع ينعا (باب فتح) كيل كا يكنار هدب هدبا (باب ضرب) هدب النمر: كيل جنتار

**شرح مدیث**: صحابهٔ کرام نے اپناوطن اورا پنا گھر پار اور رشتہ دار اور متعلقین چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لئے مکہ **کرمہ سے م**دینہ منورہ ججرت فرمائی ادراللدنے ان کے اجروثو اب کاوعدہ فرمایا۔ان میں بعض صحابۂ کرام دہ ہیں جنہوں نے صرف تنگی کا زمانہ دیکھاا ور دشواریوں ا ور تکالیف برصبر کیااللہ نے ان کااجر جنت میں محفوظ کرلیا۔

جیسے حضرت مصعب بن عمیررضی الله عنه جوغزو و احد میں شہید ہو گئے ان کے تر کہ میں ایک چھوٹی ہی جا درتھی ای میں انہیں کفن دیدیا گیا۔ حال بیٹھا کدسرڈ ھانیتے تصفو پیرکھلتے تھے اور پیرڈ ھانیتے تھے تو سرکھلنا تھا۔ رسول اللہ ٹائٹٹا نے تھم دیا کہ سرڈ ھانپ دیا جائے اور پیروں پراؤخرگھاس ڈالدی جائے۔

مطلب عدیث بدہے کہ صحابۂ کرام کی ہجرت خالصتاً لوجہ انڈھی اور انھوں نے اسلام کے راتے میں ختیاں جھیلیں مصائب برواشت کے اذبیتی مہیں اس کے بعدان میں ہے بعض تو جلدہ کی اللہ سے جالے ان کی ان قربانیوں کا سارا اجروثو اب اللہ کے یہال محفوظ رہا اور کچھاس وفت تک حیات رہے جب اللہ نے مسلمانوں کوفراخی عطافر مائی اور بیمسلمان اس ہے بھی مستفید ہوئے ۔

(فتح الباري: ٧٦٦/١ شرح مسلم للنووي: ٧/٧)

## دنیا کی قدرومنزلت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں

٣٤٧. وَعَنُ سَهُل بُن سَغُدِالسَّاعِدِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُكَانَتِ الدُّنُيَا تَعُدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَا سَقَى كَافِزًا مِنْهَا شَرُبَةَ مَاءٍ " زَوَاهُ اليُّرُمِذِي وَقَالَ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحُ !!

(۲۷۷) حضرت مہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ ہے راویت ہے کہ رسول اللہ مُکافِیْج نے فرمایا کہ اللہ کے نز دیک اگر و نیا ا یک مچھرکے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ پانی کا ایک گھوٹ بھی کسی کا فرکونہ پلا تا۔ (تر ندی نے روایت کیا اور کہا کہ حس صحح ہے )

تُح تَكُ حديث (٤٧٧): الجامع للترمذي، ابواب الزهد، باب ما جاء في هوان الدنيا على الله .

كماتوهديث: حناح: ير، بازو، جمع احنحة . حنح حنوحاً (باب فتح) ماكل بونات

**شرح حدیث:** الله بیجانه نے دنیا کوانسان کے لیے دار قرار اور بقانین بنایا بلکہ دارالامتحان بنایا ہے، یہاں انسان اس لیے آیا ہے کہ دہ اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر چلے ادراس کی بندگی کرے سوبید دار العمل ہے ادریباں ہے انسان کوایک ندایک دن رخصت ہونا ہاں کے ہوئے اٹھال کا صاب دیا ہے۔

اللہ کے نزویک ساری دنیا اوراس کے مال ومتاع کی حقیقت ایک چھر کے پر برابر بھی نہیں ہے بلکہ اس ہے بھی زیادہ حقیرے اگروینا ک الله کی نظر میں اتن حیثیت بھی ہوتی جتنی مجھر کے ایک پر کی ہوتی ہے تو کسی کا فرکو ایک گھونٹ یانی کا بھی میسر نہیں آتا۔ اس لیے کہ منعم ا پن نعتوں ہےا ہے ماننے والوں کوسر فراز کرتا ہےاہے دشمنوں کواور نہ ماننے والوں کونہیں ویتا۔

ارشادِ اللي ہے

اگریہ بات منہ ہوتی کہ سبارے لوگ ایک طریقے پر ہو جا کیں گے تو ہم کافروں کے گھروں کی چھتوں ان کے اوپر چڑھنے والی سٹرھیوں کوادران کے گھروں کے درواز وں اور چھپر کھٹوں کوجن پروہ تکیے لگا کر بیٹھے ہوئے میں سونے بیا ندی کا ہمادیتے۔

لینی اللہ کے ہاں دنیا کے مال ودولت کی کوئی قدر نہیں ہے اگر بیڈ صلحت پیش نظر نہ ہوتی کہ کافروں کے پاس مال ودولت دنیا کی عمومی اور ہمہ تیرفر اوائی دکھیکر سمارے لوگ ہی کافرنہ ہوجائیں تو ہم سب کافروں کوسونے اور چاندی کے گھر عطا کردیتے۔ مصر ما روز سر سر سر مصرفہ تبدیل نہ بھر ہوتا

اورائل ایمان کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاوفر مایا: ﴿ وَمَاعِنكَ أَلْلُهِ خَيْرٌ لِلْكَرِّبُولِ مِنْكَ ﴾

" اورجوالله قالى كي ياس بوونيكوكارول كي ليرزياوه بهتر بي" (تحفة الأحوذي: ٢٦/٧، روضة المتقبن: ٢١/٣)

### دنیااورجو پھاس میں ہے سب ملعون ہے

٣٧٨. وَعَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الاَ إِنَّ الدُّنُيَا مَلُعُونَةٌ مَلُعُونٌ مَا فِيهَا إِلاَ ذِكُو اللَّهِ تَعَالَىٰ وَمَا وَالاَهُ وَعَالِمًا وَمُتَعَلِّمًا " رَوَاهُ اليَّرُمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْتٌ" حَسَنٌ!

( ٢٧٨) حضرت ابو ہر رہ رض اللہ عندے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ عَلَیْمُ اُ کُوٹر ماتے ہوئے سنا کہ بید و نیا ملعون ہے اور جو پچھ و نیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اور جن چیز ول کو اللہ تعالیٰ پیند فرما تا ہے اور سوائے عالم کے اور علم، سیمنے والے کے ۔ (استر غدی نے روایت کیا ہے اور تر غدی نے کہا کہ بید صدیث حسن ہے)

تَحْرَ عَ مَدَعَ الله عنه المحامع الترمذي، ابواب الزهد، باب ما جاء في هو ان الدنيا على الله.

كلمات وهديث: ملعونة: وهتكارى بوئى لعن لعناً (باب فتح) وهتكارنا ، رحمت يرور بونا ـ

شر**ح مدیث:** و نیا اور دنیا کی ساری متاج الله تعالی کے نزدیک بے حقیقت ہے اور اس کی لذتوں میں مشغول ہونا میغوض ہے، سوائے الله کے ذکر کے اور ان امور کے جن کا تعلق الله کے ذکر سے ہوئین علم دین سیکھنا ، سکھنا نا، اس پرعمل کرنا اور عباوت اور بندگی کرنا۔ علامہ قرطبی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے بیٹیس مجھنا جا ہے کہ دنیا کو براکہنا اور اس پرلفت بھیجنا مطلقا سے بلکہ اس حدیث

معالمه مرکی طرف اشاره موجود ہے کہ دنیانا پیند بیدہ وہ ہے جواللہ کی یادے خالی ہو۔ میں خوداس امر کی طرف اشاره موجود ہے کہ دنیانا پیند بیدہ وہ ہے جواللہ کی یاد ہے خالی ہو۔ ایک صدیث میں ہے کہ:'' دنیا کو ہرا نہ کہو کہ دنیا مؤمن کی اچھی سواری ہے اس سواری پرسوار ہوکر وہ خیر حاصل کرتا اور شریت نجا ت حاصل کرتا ہے اور جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ دنیا پر لعنت کرے تو دنیا کہتی ہے کہ اللہ کی لعنت اس پر جوہم سب سے زیادہ اپنے رب کا نافر مان ہے۔''

. غرض جن احادیث میں دنیا پرلعنت آئی ہے ان کامفہوم ہیہے کہ دنیا کواللہ کے خوف سے بے پرواہ ، وکراس طرح برتنا جس طرح کافراس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ (محفدۃ الاحو ذي : ۲۸/۷ \_ روضۃ المنقين : ۳۲/۲ \_ دليل انفائحين : ۳۲/۲)

### جائيداودنياسے دنيامس رغبت موتى ب

٣٧٩. وَعَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لاَ تَتَّخِذُو الطَّبْيَعَةَ فَتَرْعَبُوا فِي الدُّنْيَا ." رَوَاهُ البِّرُونِدِيِّ وَقَالَ خِدِيْتُ حَسَنٌ .

( ۲۷۹ ) جھنرے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رمول اللہ مُنَاقِقَ نے فرمایا کہ جائیداد نہ بناؤ کہ اس سے تمہاری دنیا میں رغبت میں اضافہ ہوگا۔ (ترندی نے روایت کیا اور کہا کہ بیصدیث حسن ہے )

تَحْرَ تَكَ مِدِيثُ (٣٤٩): الجامع للترمذي، ابواب الزهد، باب لا تتخدو الضيعة فترغبوا في الدنيا .

كلمات حديث: ضيعة: زيين، جائداد

شرح مدیث: الل ایمان کے لیے و نیاا یک بل صراط کی طرح ہے کدائ پر سے گزر کراہے جنت میں جانا ہے۔ و نیاد ادا لعمل ہے اور دنیاا یک مسافر خانہ ہے یہاں انسان اس طرح دل خدگائے جیسے یمی اس کی منزل ہے اور اب است آ گے نہیں جانا ۔ غزش مطلب یہ ہے کہ جائیداد بنانے یا مال ودولت کمانے میں اس قد را نہاک جو آخرت سے غافل بنادے برا ہے لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلتے ہوئے اور حقوق وفر ایکن کی ادارا دے:

﴿ رِجَالُ لَا نُلْهِمِمْ تِحَنْرَةٌ وَكَابَعْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾

"اليالي وك جوتجارت اورخريد وفروخت سالله تعالى كي ياوس غافل مبين بوت ـ" (تحفة الاحوذي : ٧٦/٧)

## دنیاوی زندگی کی مدت بہت قلیل ہے

. ٣٨٠. وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَمُوو بُنِ الْعَاصِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ وَنَـحُـنُ نُعَالِجُ خُصًّا لَنَا فَقَالَ: "مَا هذا" ؟ فَقُلُنَا "قَدُوهَى فَنَحُنُ نُصْلِحُه ۚ فَقَالَ: " مَا اَرَى الْاَ مُرَ اِلَّا أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ " رَوَاهُ اَبُودُ وَاوْدَ وَالْتِرْوِلِقَ بِإِسْنَادِ الْبُخَارِيُ وَ مُسْلِمٍ وَقَالَ حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

( ۲۸۰ ) حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما ہے روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنے چھپر کی مرمت کررہے

تھے کہ رسول اللہ مُکَیَّفِیْ تشریف لائے۔ آپ مُکَلِّفا نے وریافت کیا کہ کیا کررہے ہو؟ ہم نے عرض کی کہ یہ چھیر کم وربوگیا تھا ہم اے کھیک کررہے ہیں۔آپ مائیڈنٹرنے فرمایا کہ میں تو موت کواس ہے بھی زیاد وقریب دیکھیر ماہوں۔ (اس حدیث کوابو داود اورتر مذی نے بخاری اور مسلم کی سند ہے روایت کیا ہے اور تر ندی نے کہا کہ مہ حدیث حسن صحیح ہیں )

تْخ تَحْ هديث (١٨٨٠): الحامع الترمذي، ابواب الزهد، باب ما جاء في مختصر الامل.

**کلمات حدیث:** حص: چھیر، بانس اورکنزی کی حیت بابانس اورکنزی کی حجونیزی ۔

**شرح مدیہ:** موت اتنی بری اورائل حقیقت ہے کہ اس ہے بوی اورائل حقیقت دنیا میں کوئی نبیس ہے اور اس ہے انسان سب ے زیادہ غافل ہے۔ دنیامیں قو قیام اس طرح ہوجس طرح کوئی جنبی سی بستی میں آ کرکسی کام کے لیے تھبر جائے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا کام جلداز جلد ہوجائے تا کہ وہ یہاں ہے واپس جائے یااس شخص کی طرح ہوتا ہے کہ جورات میں چل ریا ہے اور سانس لینے کے لے درخت کے مائے میں رک جائے \_رسول اللہ فاٹیڈ نے فر مایا کہ میں تو موت کواس ہے قریب دیکھ یہ ماہوں کہ کوئی چھیر کی مرمت کر کے چراس کے مانے میں رہے۔حضرت عبداللہ ہن عمام رضی الله عنہمات روابیت ہے کہتم ایک شخص کو بازار میں چیتا گیرتا و کچھرہے ہو اوراس كانام مرفي والول كى فبرست مين درج موتاب (تحفة الاحوذي: ٧/٥)

#### امت محمريه الله كافتنه ال

ا ٣٨. وَعَنُ كَعُبِ بُن عِيَاضِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ : ضَمِعُتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوُلُ: '' إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتَنَةً وَفِئَنَةً أُمْتِينَ : الْمَالُ '' رَوَاهُ البِّرُمِلِكُ وَقَالَ : حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

( ۲۸۱ ) حضرت کعب بن عیاض رضی القد عند سے روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طابق کا کوفر ماتے ہوئے سنا کہ آ پ ٹلیٹا کے فرمایا کہ ہرامت کے لیے فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ (اے تریذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ بہ حدیث حسن سیجے ہے)

تُخ تَعُ مديث (٢٨١): الحامع الترمذي، أبو اب الزهد، باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة في المال.

كلمات حديث: فتنة: آزمانش، ابتلاء جمع فتد

**شرح صدیث**: متصود حدیث بی*ت که گزشته* اقوام مختلف فتتوں میں مبتلا ہو کئیں کیکن سیامت جس بڑے فتنے میں مبتلا ہوگی وہ مال و دولت کی محبت ہے اور اس کے حصول کے لیے زندگی وقت کروینا ہے اور اس طرح اوقات کا اٹمالی صالحہ سے خالی ہو جانا ہے۔ چنانچے اللہ تعالی نے ارشادفر مایاہے:

﴿ إِنَّمَآ أَمُوَالُكُمْ وَأُولُندُكُمْ فِتْنَةٌ ﴾

. '' مال واولا دتمهارے لیے فتنہ ہیں۔''

غرض مال ودولت کے حصول بیں ایسا منہاک اوراس کی اس قدر محبت کدآ دی آخرت سے عافل ہوجائے اورجس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہے وہ مقصد نوت ہوجائے طاہر ہے کہ ایسا ہونا صاحب ایمان کے لیے ایک بہت برا فقداور ہزی آز ماکش ہے۔

(تحقة الاحوذي: ٧/٦٤ ع. روضة المتقين: ٣٤/٢)

#### ابن آوم کاحق ونیایس کیاہے؟

٣٨٢. وَعَنْ اَبِيْ عَمُرٍو وَيُقَالُ اَبُوَعَهُ اللّٰهِ وَيُقَالُ اَبُو لَيُلَىٰ غُشُمَانُ بُنُ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَـلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيْسَ لِا بُنِ ادْمَ حَقِّ فِى سِوى هذِهِ الْحِصَالِ : بَيْتٌ يَسُكُنُهُ ، وَتَوُلِّ يُوَارِئُ عَوْرَتَهُ ۚ وَجَلْفُ الْخُبْرَ، وَالْمَآءِ " رَوَاهُ الْتَرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ .

قَـالَ التِّرُهِا فِي سَمِعُتُ آبَا دَاوَدَ سُلْيُمانَ ابْنَ سَالِمِ الْبَلْجِيَّ يَقُولُ: سَمِعُتُ النَّصُرَ بُنَ شُمَيُلِ يَقُولُ: الْجَلْفُ: الْمُحَبِّزُ وَقَالَ الْهَرَوِيُّ: ٱلْمُرَادُ بِهِ هُنَا وِعَآءُ الْجُبُرِ وَقَالَ الْهَرَوِيُّ: ٱلْمُرَادُ بِهِ هُنَا وِعَآءُ الْجُبُرِ كَالْجَوَالِقَ وَالْخُرَجِ وَاللَّهُ آعَلَمُ. الْخُبُر كَالْجُورَالِيَّ وَالْخُرَجِ وَاللَّهُ آعَلَمُ .

( ۲۸۲ ) حصرت مثان بن عفان رضی الله عند جن کی کنیت ابوعمر دابوعبدالله اورابولیلی تھی بیان فرمات میں کدرسول الله نگافتی نے فرمایا کدان چیز دل کےعلاوہ فرزند آوم علیدالسلام کا کوئی اور حق نہیں رہنے کے لیے گھر، تن ڈھا پینے کے لیے کیٹر ااور خشک روثی اور پاٹی۔ ( تر ندی نے روایت کیا اور کہا کہ حدیث تھے ہے )

ا مام ترقدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بی نے ابوداوداور سلیمان بن سالم بنٹی سے بنا ہے کہ تعنیر بن شمیل نے بتایا کہ جلعت بغیر سالن ک روٹی اور کسی نے کہا کہ موٹی روٹی اور معروی نے کہا کہ یہاں اس سے مراووہ چیزیں ہیں جن میں روٹی رکھی جاتی ہے، جیسے بورے اور تھا

تخ تا مديث (٢٨٢): الجامع الترمذي، ابواب الرهد، باب ليس لابن آدم حق فيما سوى خصال ثلاث.

ادادی صدید: حضرت عثمان بن عفان رضی الله عند بزد چلیل القدر صحابی رسول تنظیم اور تیسر سے غلیفه راشد تھے۔رسول القد تنظیم کی محر باقی کی صاحبز اوی حضرت رقید اور ام کلنوم آپ سے نکاح میں آئیں اور حضرت رقید کی باقد کی بحر باقی عضرت الله عند بین مشخص الله عند بین مظلوم شهید ہوئے۔ غزوات میں شرکت فرماتے رہے۔ آپ رضی الله عند سے ۱۹۲۷ احادیث مروی ہیں جن میں سے تین متنق علیہ ہیں۔مظلوم شهید ہوئے۔ کلمات حدیث: حدیث حدیث

شر**ن حدیث**: شرب حدیث: ضرورت سے زائد ہیں میقیقی ضرورت صرف اتی ہے کہ سرچھپانے کی جگہ ہوتن ڈھانچنے کو کیٹر ابواور معمولی غذااور پانی میسر آ جائے جس سے سلسلۂ حیات جاری رہے۔ بیضرور تیں اگر حلال وطیب ذریعے سے حاصل ہوں تو ان کے بارے میں حساب نہ ہوگا۔ اس منہوم کی

#### انسان مال سے کتنا استفادہ کرتاہے؟

٣٨٣. وَعَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ الشِّيَحِيُرِ "بِكُسُرِ الشِّيُنِ وَالْعَاءِ الْمُشْدَّدَةِ الْمُعُجَمَيَٰنِ "رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُرُأ : ﴿ أَلَهَ سَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ كُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُرُأ : ﴿ أَلَهَ سَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ كُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُرُأ ! بُنُ ادْمُ صَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلُ مَالِكِ إِلَّا مَا أَكُلْتَ فَافَنَيْتَ اَوْ لَبِسُتَ فَابُلَيْتَ اَوْ تَصَدَّقُتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلُ مَالِكِ إِلَّا مَا أَكُلْتَ فَافَنَيْتَ اَوْ لَبِسُتَ فَابُلَيْتَ اَوْ تَصَدَّقُتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لِكُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَا لَكُلُتَ فَافَيْتُ اَوْ لَبِسُتَ فَابُلَيْتَ اوُ تَصَدَّقُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّ

(۲۸۳) جعزت عبدالله بن شخیر ب روایت بی کدوه بیان کرتے میں کدیں رسول الله تُنظِماً کے پاس آیا۔ آپ تُنظِماً اس وقت ﴿ أَلَهَ سَكُمُ ٱللَّهُ كُلُ مُ اللَّهُ عَلَى ﴾ تالوت فرمار ہے تھے، آپ تائظ نے فرمایا کدائن آوم کہنا ہے میرا مال میرا مال اورات آوم کے بیٹے تیرے مال میں سے تیرا حصا تنادی ہے جتنا تو نے کھا کرختم کردیا یا پہن کر ہوسیدہ کردیا یا صدقہ کر کے آگے تی دیا۔ (مسلم) میٹے تیرے مال میں سے تیرا حصا تنادی ہے جتنا تو نے کھا کرختم کردیا یا پہن کر ہوسیدہ کردیا یا صدقہ کر کے آگے تی دیا۔ (مسلم) میں معربے مسلم، او اللہ کتاب الزهاد والوقاق .

 انسان کا مال کس اتفای ہے کہ جواس نے کھالیا اور پہن لیا اور جواس نے صدقتہ کر کے اللہ کے گھر بھیج دیا ، یعنی آ دمی کی ذاتی منعت استے مال سے وابستہ ہے اور باقی مال سے اس کا ذاتی نفع وابستہ نہیں بلکہ وہ فی الحقیقت وارتوں کا ہے۔ واضح رہے کہ جیسا کہ آیت مبارکہ میں واضح اشارہ موجود ہے مال واولا دکی وہ کھڑت بری ہے جوالند تعالیٰ کی یا دسے اورفکر آخرت سے غافل کر دے لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی کو مال واولا دیھی کھڑت سے عطافر مائے اور وہ اللہ کی یا داورفکر آخرت سے غافل نہ ہو بلکہ اس مال کوامور خیر میں صرف کر بے تو مجراس میں برائی نمیں ہے۔ (نحفظ الاحود دی : ۷-۳۷)

#### رسول الله الله الماسع عبت كرنے والے فقر كے ليے تيار رہيں

٣٨٣. وَعَنُ عَبُدِاللّٰهِ بَنِ مُعَفَّلٍ رَضِى اللّٰهُ عَنهُ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَارَسُولُ اللَّهِ وَاللّٰهِ إِنّى لَا حِبُّكَ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ: " إِنْ كُنْ حِبُّكَ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ: " إِنْ كُنْتَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللللّٰهُ عَلَى اللللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللللّ

" اَلْتِحْفَاف " بِكُسُرِ التَّآءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقْ وَاِسْكَانِ الْجِيْمِ وَبِالْفَآءِ الْمُكَرَّرَةِ وَهُوَ شَيْءٌ يُلْبِسُهُ الْفُرَسُ لِيُتَظِّى بِهِ الْاذْي وَقَدْ يَلْبُسُهُ الْإِنْسَانُ.

تخ تك مديث (٣٨٣): الجامع الترمذي، ابواب الزهد، باب ما جاء في فضل الفقر.

كلماتومديث: تجفاف: دهال\_

مرح مدیث: ایک شخص نے آپ کے سامنے آپ ٹائیٹا ہے اپی شدید مجت کا دعوی کیا تو آپ ٹائیٹا فر مایا کہ سوج کر کہو کہ کیا کہد رہے ہو کہ مجت کا اقتضاء اتباع اور اقتد اء ہے اور ہرامر میں آپ ٹائٹٹا کی پیروی ہے اور جوزندگی آپ ٹائٹٹا نے زبدگ اور فقر کی گر اری اس میں بھی آپ ٹائٹٹا کی پیروی ضروری ہوگی۔ فرمایا کہ فقر مجھے مجت کرنے والے کی جانب اس طرح آتا ہے بیسے پانی کاریا انشیب کی طرف جاتا ہے کیونکہ انشد تعالیٰ نے رسول انشہ ٹائٹٹا ہے فرمایا کہ آپ اگر جا ہیں تو بھی املہ آپ ٹائٹٹا کے لیے سونے سے بحروی جائے آپ ٹائٹٹا نے فرمایا نہیں اے میرے رب میں تو جا جا ہوں کہ ایک دن جو کار ہوں اور ایک دن چین بحروں جس دن جو کار ہوں اس دن مجھے یا د کروں اور تیرے سامنے عاجزی اور نضرع کروں اور جس دن کھاؤں اس دن تیری حمد کردں اورشکر اوا کروں۔

محت کے لیے ضروری ہے کہ مجوب کی روش افتیار کرے اور ان صفات ہے متصف ہو چڑمجوب کے اوصاف میں اور لذات دنیا ہے کنار دکش ہوکرای طرح صبر کرے جس طرح آپ مُکافِیم نے فرمایا اور بیا یک ام عظیم ہے جس کے لیےصبر نظیم درکار ہےا ورای لیے آپ كَلْيُرُهُ فِي مَا يَكُور كُرُلُوا ورسوج لوكدكيا كهربه يهو \_ (تحفة الاحوذي: ٥٥/٧ دليل الفالحين: ٣٣٨/٢)

حرص کی مثال بھو کے بھیڑ یے کی طرح ہے

٣٨٥. وَعَنُ كَعُبِ بُنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا ذِئبًان جَائِعًان أُرْسِلَافِي غَبَمٍ بِالْفَسَدَ لَهَا مِنُ حِرُصِ الْمَرُءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرُفِ لِدِيْبِهِ " رَوَاهُ التَّرُمِذِي وَ قَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

( ۲۸۵ ) حضرت کعب بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹائٹٹر کی مایا کہ دوجو کے بھیڑ ہے اگر بکریوں میں جھوڑ دیئے جا کمی تو وہ آئیں اتنا نقصان نہیں پہنچا کمی گے جتنامال کی حرص اور بزائی کی حرص آ دی کے دین کونقصان پہنچا تی ہے۔ (اس عدیث کوتر مذی نے روایت کیااور کہا کہ <sup>حسن سی</sup>ے ہے)

تَحْرَى مديث (٢٨٥): الجامع للترمذي، ابواب الزهد، باب ما جاء في معيشة اصحاب النبي كُلْيُمْ .

ر**ادی حدیث**: حفرت گعب بن ما لک رضی الله عنه عقبه ثانیه میں ستر آ دمیوں کے ساتھ آئے اور اسلام قبول کیاغزو ہ کا بدر میں شرکت نه کر سکے بعد کے غز وات میں شرکت فر مائی اور غز وؤ تبوک میں مخلفین میں رہ گئے اور مقاطعہ کے بعد تو بہ تبول ہوئی ہے ، 🛕 دہ میں انتقال قرمايا - (الاصابة في تمييز الصحابة)

كلمات حديث: شرف: عزت، بلندى تبى بزرگى ـ شرف شرفا (باب كرم) معزز جونا ـ شريف: معزز جمع شرفاء . مال و دولت کی حرص اور عزت و منصب کی حرص آ دمی کے دین کی دشمن ہے کیونکہ حرص کا اگلہ درجہ شخ اور شخ (حرص شريح حديث: مع بخل ) ہلاک کردیتا ہے۔صدیث صحیح میں ہے کہ'' شح ہے بچو کہ اس ہے چھیلاؤگ ہلاک ہو گئے '''غرض حدیث مبارک کامقصود مال کی حرص اورعزت ومنصب كى حرص يرمتنبكرنا ميكاس سيآوي كادين برباد موجاتا ب- (تحفة الأحوذي: ٧٠/٧)

آب تلف كاچنال يرسونا

٣٨٣. وَعَنُ عَبُدِاللَّهِ بُن مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ حَصِيْرٍ فَقَامَ وَقَدُ آثَرَ فِي جَبُبِهِ قُلْنَا : يَارِسُولَ اللَّهِ لَوِ اتَّخَذُنَا، لَكَ وِطَاءُ فَقَالَ مَالِيُ وَلِلدُّنْيَا؟ مَا آنَا فِي الدُّنْيَا إلَّا كَرَاكِبِ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا " زَوَاهُ التِّزُمِذِي وَقَالَ حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . (٢٨٦) حضرت عبدالله بن مسعود رضي القدعند ب روايت بي كدر سول كريم كالتُخْرُجْ بنائي يرسوئ بوت تقير جب آب اشقير تو آپ مُلَيْثُا كَ يَهِ لُورِ جِنالَى كِنشان تقے ہم نے عرض كيا كہ يار سول اللہ ہم آپ كے بليد كدا بنواديں۔ آپ مُلاَيِّا نے فرما يا كہ مجھے ونیا ہے کیاتعلق میں تو دنیامیں اس موار کی طرح ہوں جو کسی درخت کے سائے میں ذرا در پر شہرتا ہے اور پھرا ہے چھوڑ کر چل پڑتا ہے۔ (تر**ندی** نے روایت کیااور کیا کہ حسن سیجے ہے)

ترك عديث (٢٨٧): الجامع للترمذي، ابواب الزهد، باب ما انا في الدنيا الاكراكب.

شر**ح مدیث**: حدیث مبارک میں امتباہ ہے کہ عرصہ و نیا بہت قلیل ہے اور اجل بہت نزد یک ہے ، نیز حدیث میں رسول الله تُلَقِيمًا

کے زمد کا بیان ہے اور چونکدامت پر آپ مُلاَثِمُ کے اسوہ صند کی انتہاۓ لازم ہے اس لیےضروری ہے کہ اہل ایمان کا ونیا کی جانب میلان ضرورت کےمطابق ہواوروہ دنیا کی لذتوں میں منہمک ہونے کی بجائے فکر آخرت اوراس کی تیاری پرتوجہ کریں۔

و نیامیں قوانسان اس طرح ہے جیسے کوئی سوار گھڑ کی اورخت کے سانے میں خبر تا ہے اور پھر چل پر تا ہے ، کیونکہ دینا کی زندگی میں خواہ آ دی کتنی ہی طویل عمر گز ارےاس کی حقیقت ساعت دوساعت ہے زیادہ نہیں ہے۔

﴿ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ بُوْمِ ﴾

"جم ونيايس رب ايك ون ياون كا يكوهم" (تحفة الاحوذي: ٩٣/٧ - روضة المتقين: ٢/٣٧)

### فقراءاغنیاءے یانچ سوسال پہلے جنت میں جائیں سے

٣٨٧. وَعَنْ اَبِيْ هُـرَيُـرَ قَرَضِـيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَذْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْاغْنِيَآءِ بِخَمْسِمِائَةِ عَامٍ : رَوْاهُ التِّرُمِذِيُّ، وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيْحٌ .

(۲۸۷) حضرت ابو ہر میرہ درضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ خافیزائے فرمایا کہ فقراء جنت میں مالدارلوگوں ہے یا خج سوسال ملياداهل ہوں گے۔ (اسر مذي نے روايت كيااوركبا كه حديث تحي ب

ترخ تك مديث (ML): الجامع الترمذي، ابواب الزهد، باب ما جاء ان فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل اغنياء هم.

کمات مدید: فقراء: الل احتیاج، بن کے پاس کھند بو فقیری جع فقر ند بونا۔

**شرح حدیث:** اس مؤمن صابر کی نشیلت کا بیان ہے جو تنگیرتی اور احتیاج پر مبر کر کے اعمال صالحہ میں مصروف رہے ۔ فقراء کا جنت میں اغنیاء سے پہلے دخول دراصل ان کے عبر کا انعام ہے ادرصلہ ہے دنیا کی نعمتوں سے محروی کا تا کہ وہ و نیامیں جن نعمتوں سے مجروم رجاوران م متمتع نه وسكم جلد جنت يل يني كران بالطف اندوز جول - (روضة المتقين : ٣٨/٣) ٣٨٨. وَعَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ وَعِسُرَانَ بُنِ الْمُحَشِيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِطَّلَعُتُ فِى الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ آكُثْرَ اهُلِهَا الْفُقَرْآءَ وَاَطَّلَعُتُ فِى النَّارِ فَرَايَتُ آكُثُو اَهُلِهَا البَسَاءَ ." مُتَّقَقُ عَلَيْهِ مِنُ رَوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَاهُ الْبُحَارِيُّ أَيُضًا مِنُ رَوَايَةٍ عِمُرَانَ بُن الْحُصِيْنِ .

( ۲۸۸ ) حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عمران بن الحصین رضی الند عنبم سے روایت ہے کہ ٹی کریم کا نظام نے فرمایا کہ میں نے جنت وویکھا کہ اکثر اہل جنت فقراء میں اور میں نے جہنم کو دیکھا کہ اکثر اہل جہنم تورثیں میں۔ (متفق علیہ از روایت ابن عباس، بخارک ہے جنت عبران بن الحصین ہے بھی اس روایت کوفق کیا ہے )

تُحْرِ تَحَادِيهُ (٣٨٨): صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة . صحيح مسلم، كتاب الرقاق باب اكثر اهل الجنة الفقراء .

كلمات حديث: اضعت: مين مطلع بواه مين في ويكما اصلع اطلاعا: جاناك

علامہ طبی رحمہ الندفر ماتے ہیں کہ مردوں کی بذہبت مورتوں میں دنیا کی محبت ورغبت زیادہ ہوتی ہے اور دنیا کی دکشیوں کی جانب ان کامیا اِن زیادہ ہوتا ہے اور اس بناپر وہ آخرت سے اعراض کرنے والی ہوتی ہیں کیونکہ ان کی عقل کم ہوتی ہے اور ان میں وھو کہ کھا جانے کا میلان زیادہ وتا ہے اس لیے وہ اتحال صالحہ اور آخرت کی تیاری ہے دور ہوتی ہیں۔

(تحقة الاحوذي: ٣٦٧/٧ فتح الباري: ٢٦٩/٢)

## جنت میں اکثر فقراء کودیکھا میا

٣٨٩. وعَنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيُدٍ رَضِى اللَّهُ عُنْهُمَا عَنِ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قُمُتُ عَلَىٰ بِالِهِ الْجَدَّةِ فَكَانِ عَامَّةٌ مَنُ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ وَأَصْحَابُ الْجَدَّةِ مَحْبُوسُونَ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدُ بِعِلْ النَّارِ" مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ . (مِربِهِمُ إِلَى النَّارِ" مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ .

" وَالْجَدُّ " ٱلْحَظُّ وَالْغِنِي ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هَذَا الْحَدِيْثِ فِي بَابِ فَضُلِ الضَّعَفَةِ .

(۲۸۹) حضرت اسامہ بن زیدرشی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُکاثِیناً نے فرمایا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو و یکھا کداس میں اکثریت مساکین کی ہےاوراصحاب مال دوولت روک دیتے گئے ہیں۔البتہ اصحاب جہنم کے بارے میں انہیں جہنم میں لے جانے کا حکم ہو گیا ہے۔ (متفق علیہ)

جدے معنی مال ودولت کے ہیں اس سے پہلے میرحدیث ضعفاء کی فضیلت کے باب میں آنچکی ہے۔

تْخ تَهُ هديث (٢٨٩): صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها الا بإذنه . صحيح مسلم، كتاب الرقاق، باب اكثر اهل الجنة الفقراء.

کل ا عودید: مساکین: جمع مسکین،جس کے یاس کچوند ہو۔ بقد رکفایت ندر کھنے والا۔

شرح مديث: امام ابن حبان رحمه الله فرمات بين كدرسول الله طَالِمَا كو جنت اورجهنم وكها في كل اوراى طرح آب تَاثِيمًا كوامل جنت کے اوصاف دخصائص اوراہل جہنم کے احوال ہے مطلع فرمایا گیا تا کہ آپ مُلْقِظُمُ اپنی امت کوان تمام اوصاف وخصائص سے آگاہ فرمادیں جو جنت میں لے جانے والے میں اوران احوالی پرمتنبے فرمادیں جواہل جہم کے ہیں۔

(فتح الباري : ١٠٥١/٢ ـ روضة المتقين : ٢/٠٤)

اس مدیث کی شرح بہلے بھی (مدیث ٢٦٩) میں گزر چکی ہے۔

## الله تعالی کے سواہر شکی باطل ہے

• ٩٩. وَعَنُ اَبِيُ هُرَيُوهَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيلٍ : أَلا كُلُّ شَي ءٍ مَا خَلا الله بَاطِلُ . " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(۲۹۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ نی کریم مُنطِیًا نے فرمایا کہ سب سے تی بات جو کسی شاعر نے کہی ے دہ لبید کا پیشعرے کہ 'اللہ تعالیٰ کے سواہر چیز باطل ہے۔' (مشفق علیہ)

تخرت مديد (٣٩٠): صحيح البخارى، كتاب المناقب، باب ايام الحاهلية مصيح مسلم، كتاب الشعر.

كلمات وديف: ما خلا: ماسوار ما خلا الله: الله كسوا، الله كعلاوه

شري صديت: حضرت لبيد بن ربيعة رض الله عند أمان الجابلية كان چند بوت عراء مين سي بي جواصحاب المعلقات كهلات ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا اورطویل عمریائی۔اسلام قبول کرنے کے بعد پیر کہہ کرشاعری ترک کردی تھی کہ کیا قر آن نازل ہونے کے بعدبھی کوئی شعر کہ پسکتا ہے۔

ر سول کریم ٹاٹیٹا نے بعض مواقع پربعض اشعار کی شمیین فرمائی۔ انہی میں سے ایک مصرع پر بھی ہے کہ اللہ کے سواہر شے باطل ہے۔ ا گرشعر با مقصدا ورا يتھے اور عمده معانى پرشتىل ہوتواس كا پر ھناممنو ئىبيں ہے۔ (فنح البارى: ٢٦٣/٢)

(۵٦). تالقالة المقالة (۲۵)

فَضُلِ الْحُوْعِ وَخُشُونَةِ الْعَيْشِ وَالْإِقْتِصَارِعَلَى الْقَلِيُلِ مِنَ الْمَا كُولِ وَالْمَشُرُوّبِ وَالْمَلْبُوْسِ وَغَيْرِهَا مِنْ حَظُوْظِ النَّفُسِ وَتَرُكِ الشَّهَوَاتِ يُعوك جَمَّاتُ اوراكل وثراب اورلباس مِن كم سعم پراقضار اور حظائس اور تركب خواشات كى فشيلت

#### بعديس آنے والوں نے نماز ضائع کی خواہشات کے پيروكارر ب

121. قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ:

﴿ ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلَفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَاتَّبَعُواْ الشَّهُوَاتِّ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَنِحًا فَأُوْلَتِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ۞ ﴾

التدتعالي في فرمايا كه

'' پھران کے بعدایسے تا خلقہ پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے سوان کا نقسان ان کَ آ گئے آئے گا۔ بچزان کے جوقو بکریش اورائیان لائیں اور ٹیکٹل کریں ایسےلوگ جنت میں جائیں گئے اور ان کی فررای بھی میں تلخی نہ کی جائے گئے۔'' (مریم ع ۵۹)

تغییری نکات:

کرد داہم ترین فرایشہ نماز کو تھی بیان کیا جارہا ہے کہ ہدایت یافتہ اور منتخب لوگوں کے بعدایسے لوگ آئے جنہوں نے اللہ کے مقرر کرد داہم ترین فرایشہ نے بیٹر کرد داہم ترین فرایشہ نے بیٹر تفریب اپنے اللہ بیٹر ترین داد کا میں اللہ بیٹر کے بیٹر تقریب اپنے فقصان اور خسارے کود کیا لیا ہے گئے گئے میں میں میں میں میں بیٹر کی اس بیٹر کی اس بیٹر کی داد کی میں دھکیا جائے گا جس کا نام بی فی ہے۔ سوائے ان کے جو سے دل سے تو بکر کے ایمان اور فیل مارائی کا داستہ اختیار کرلیں اور اپنی دوش درست کرلیں قوان کے لیے جنت کے درواز سے کے جائے ہیں تو بہت کے درواز سے کہ جد جو نیک اعمال کرے کا سابق جرائم کی بنا پراس کے اجر میں پڑھی کی بیس کی جائے گی۔

(تفسير مظهري تفسيري عثماني).

#### قارون کی دولت

١٧٣ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

﴿ فَخَرَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ ٱلَّذِيكَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَا يَنلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوقِى قَدُرُونُ إِنَّهُ لَدُّوحَظِ عَظِيمٍ فَيَ وَكَالَ ٱلَّذِيكَ أُوبُوْ ٱلْعِلْمَ وَيَلَكُمْ مُؤَابُ ٱللَّهِ خَيْرُلِمَنُ عَامَكَ وَعَمِلُ صَلْلِمًا وَلَا يُلَقَّلُهَ ٓ إِلَّا ٱلصَّكِيرُونِ ﴾ اوراندتول في فانا كم '' نیس قارون اپنی پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے جمع میں نکا بہ تو دنیاوی زندگی کے متوالے کہنے گئے کہ کاش کہ نمیں بھی کسی طرح وول جا تا جو قارون کو دیا گیا ہے بید قو ہرائی قسست کا دھن ہے۔ ذی نعم لوگ انٹین سچھانے گئے کہ افسوس بہتر چیز تو وہ ہے جو بھور قواب انٹین مطبق جوانقد تعالیٰ پرائیان لاکئیں اور ٹیکٹل کریں بیا بات اٹبی کے دل میں ڈال دی جاتی ہے جومبر وسیاروالے ہول۔'' (انقصاص: ۵

تقمیر کا لگاہ:

دوسری آیت میں فرم یا کہ قارون کے پاس بڑا فزانہ تغاادرات بڑی قوت وشوکت حاصل تھی ایک روز جو دو بڑی
شن وشوکت ہے جُمع میں آیا قابعت لوگوں نے کہا کہا گرائی طرع الی دوائت اورشان وشوکت بھی ہمیں ہمیں بھی بھی خوش نصیب
نبوتے لیکن ابٹی خم نے کہا کہ بید دنیا کی شان وشوکت بدیال ومتاح ثواب تخریت کے سامت بھی ہی تھی تھی تھی تھی ایک اندائیان
اورشل صالح والوں کے لیے جواجر وثواب رکھا ہے وہائی و نیا کو ساری متاخ سے نہیں زیادہ بہتر ہے ایک حدیث قدی میں
ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اسپے ٹیک بندول کے لیے اسکی فعتین تیار کر رکھی میں ہنہیں کسی آ کھے نے کمیس و یکھا کسی کان نے
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اسپے ٹیک بندول کے لیے اسکی فعتین تیار کر رکھی میں ہنہیں کسی آ کھے نے کمیس و یکھا کسی کان نے

٣٧ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :



'' نچراس دن تم ہے نشر در بالصر در نعتوں کا سوار جوگا ہ'' (النظا تُر : ٨)

تغیری نکات: ان کاتم نے کیاشکرادا کیا یعتوں میں تمام نعتیں شامل میں خواہ دو کھانے پینے سے تعلق ہوں یا آرام وآسائش سے پامال واولا دسے یا حکومت واقعہ اریقر آن کر میم میں ارشاد ہے:

﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَوَٱلْفُؤَادَكُمْ أُولَئِيكَ كَانَعَنْهُ مَسْتُولًا ٣

'' ناک مکان اورول سب کے مارے میں بوجھا جائے گا۔''

اور رسول القد کافتین نے فرمایا کہ قیامت کے روز ہندہ ہے جس چیز کا سب سے پہلے سوال ہوگا وہ تدرتی ہے اس کو کہا جائے گا کہ کیا ہم سے جمہیں تندرتی نہیں دی تھی اور کیا ہم نے تنہیں شندا ہائی نہیں چا یا تھا اور رسول القد کافیڈ نے فرمایا کہ روز م نہ بٹا سکٹ کا جب تک اس سے پانچ ہاتوں کے ہازے بیس جواب شاہد ہو گیا ہے ہیں کہ اس نے اپنی تعروکن کا موں میں فتا کیا ؟ اپنی جوانی کو کہاں خرج تنہ کا کہا کہ صورتے حاصل کیا ؟ اور کہاں خرج کیا ؟ اور جو ہم الشد تعالی ہے اسے دیا تھا اس براس نے کتا تکس کیا ؟

(معارف القرآك)

سائين اردوش مريان الصالعين ( جلدافل ) ﴿ ﴿ ﴿ مَا كَانُ اللَّهِ مَا كَانُ اللَّهِ مَا كَانُ يُرِيدُ أَنْكَ أَكُو كَا لَهُ مَهَا مَا كَنْ أَيُولِ مَنْ كُونِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ وَهَا كَانَدُهَا مَذْمُومًا ﴿ مَّن كَانَ يُرْدِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ وَهَا مَا كَانُكُمُ مَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ الل مَدْحُورًا ١٨٠٠ ﴾ اورالله تعالیٰ نے فرمایا کہ

''جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا (فوری فائدہ) کا ہی ہوا ہے ہم یہاں جس قدر جس کے لیے جا ہیں سر دست و پیتے ہیں . بالآخر ہم اس کے لیے جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حالوں کا دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ ( الاسراء: ۸۱ )

وَالْا يَاتُ فِي الْبَابِ كَثِيْرَة مَعُلُومَةً.

تغییری لکات: چوتی آیت میں فرمایا کہ ہم ان لوگوں میں ہے جو صرف متارع دنیا کے لیے سرگر داں ہیں جس کو جا ہیں اور جس قدر جا ہیں اپنی حکمت وصلحت کےموافق دنیا کا سامان دیدیتے ہیں تا کہان کی جد د جہد کا کھل مل جائے اوراگر آخری سعادت مقدر نہیں تو شقاوت کا پیانہ یوری طرح لبریز ہوکر نہایت ذلت ورسوائی کے ساتھ جہنم کے ابدی جیل خانہ میں دھکیل دیئے جائیں۔

(تفسير عثماني)

## آب الله المحام والول في مسلسل دودن پيين بحركر كهانامين كهايا

٩ ٣٩. وَعَنُ عَآتِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَهُا قَالَتُ : مَا شَبِعَ الْ مُحَمَّدِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبَّرَ شَعِيُر يُوْمَيُن مُتَسَابِعَيْن حَتَّى قُبضَ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رَوَايَةٍ : مَا شَبعَ الْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنلُدُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ مِنْ طَعَامِ الْبُرِّ ثَلاّتَ لَيَالِ تِبَاعًا حَتَّى قُبضَ .

( ۲۹۱ ) حضرت عائشه صنبا الله عنها سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتی میں کدرسول اللہ مکافیا کے اہل خانہ نے بھی جو کی رو ٹی بھی پیٹ بھر کرنہ کھائی بہاں تک کہ آپ ٹاٹیڈا دنیا ہے تشریف لے گئے۔ (مثفق علیہ)

اورایک اور روایت میں ہے کہ آپ نافی کا کھروالوں نے مدینہ آنے کے بعد بھی گندم کی روفی مسلس تین دن تک پیٹ بھر کرمبیں

تْخ ئى مديث(٣٩١): . صحيح البخاري، كتاب الاطعمة، باب ما كان النبي تُلَثِّمُ و اصحابه يأكلون . صحيح مسلم، او الل كتاب الزهد و الرقاق.

كلمات مديث: ما شبع: پيئيس بجراء برئيس موار شبع شبعا (باب سمع) پيئ بجراء سرمونار **شرح مدیث**: رسول الله خانیم اورآپ خانیم کے اہل خانہ کی عادت طبیبہ میتھی کہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے اور ایک دن کھاتے تھے اورا بیک دن فاتے ہے رہتے یاروزہ رکھ لیتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے آپ ٹلٹٹا پر پیٹکش فرمائی کہ مکہ کے پہاڑوں کوآپ ٹلٹٹا کے لیے سونا بنادیا جائے لیکن آ ہے نظافی انے فرمایا'' نہیں اے رب! میں توجا جنا ہوں ایک دن پیٹ بھروں تو اللہ کاشکر کردں اور دوسرے

دن مجنو کار ہول تو صبر کروں۔''

(فتح الباري: ١١٥٦/٢ ـ تحفة الأحوذي: ٧٠/٧ ـ شرح مسلم للنووي: ٨٣/١٨)

## دودومينيآب الماكم حوابهانبين جلماتها

٣٩٣. وَعَنُ عُرُوةَ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا آنَهَا كَانَتُ تَقُولُ: وَاللَّهِ يَا ابْنَ أُحْتِئَ إِنْ كُنَّا لَنَظُوُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ وَمَا أُوقِدَ فِي آبَيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا أُوقِدَ فِي آبَيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِيُوانٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَكَانَتُ لَهُمُ مَنَائِحُ وَكَانُوا يُرُسِلُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِيْرَانٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَكَانَتُ لَهُمُ مَنَائِحُ وَكَانُوا يُرُسِلُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْبَائِهَا فَيَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْبَائِهَا فَيَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْبَائِهَا فَيَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْبَائِهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْبَائِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَاهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَالَهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ

( ۲۹۲ ) حضرت عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فربایا کہ اے میرے خواہر زادہم جاند کی طرف دیکھتے گھرایک اور جاند پر اللہ خالق کی میں آگئیں جلتی کی طرف دیکھتے گھرایک اور جاند پر گھرایک اور جاند پر ایک البتہ رسول اللہ خالق کی کھر ایک کے افساری میں ہے۔ میں نے کہا اے خالہ آپ کا گزارا کہتے ہوتا تھا؟ آپ نے فربایا کہ دوسیاہ چیزیں مجمور اور پانی البتہ رسول اللہ خالق کی افساری پڑوی جن کے یہاں دودھ دینے والے جانور تھے وہ رسول اللہ خلق کی خدمت میں دورہ تھیج دیتے جوآپ خلق کی ہمیں پاد میتے۔
پڑوی جن کے یہاں دودھ دینے والے جانور تھے وہ رسول اللہ خلق کی خدمت میں دورہ تھیج دیتے جوآپ خلق کی ہمیں پاد میتے۔
( منفق علمہ )

تَحْ تَحْدِيثُ (۲۹۲): صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب كيف كان عيش النبي تَلَيُّمُ واصحابه. صحيح مسلم، اوائل كتاب الزهدو الرقاق.

گلما**ت و میں بات کا دورہ دینے والے جانور انٹ** میب کا رودورہ دینے والا جانور بڑکی کودورہ کے استعال کے لیے ہیڈر دیاجائے اوروہ دودہ ختم ہوئے کے بعدا سے واپس کر دے۔

**شرح مدیث**: الله کے رسول مُؤیّرہ کے گھر وِل میں دود وہاہ تک آٹ نیٹن جدی تھی صرف تھجوراوریا نی برگز ارا ہوتا تھا۔ یعنی زیداور ونیاے بے رہنتی کی بیفضائتی اور ریاس سے تی تا کہ امت کے لیے ایک مثال اور نمونہ تائم : ورپینا نیجا ایک حدیث میں ہے کہ آپ طافیاتی اأنثر بددعا فرمات:

" اللَّهِم اجعل رزق محمد قوتا ."

"اےاللہ آل محمر کارزق بتدر کفاف فرہادے۔"

يمهال قوت كالفظامية حسن كل وضاحت كرت ووئه امام قرطبي رحمه التدفر مائية مين كهيس آتي روزي كه موال كي حاجت بغدر سهاور نہ ہی ووز اکد ہو کہ تر فہ کے زمرے میں آئے کہ قوت وہ ہے جس سے بدن کی قوت یا تی رہے۔

(بحقة الأحددي: ٧ ٢ ٧١ فتح الدري: ٣ ١٥ دروضة المتفين: ٢ ١٤٤)

## جو کی روثی بھی پیٹ بھر کرنہیں کھائی

٣٩٣. وعَنَ أبني سعِيْد الْمُقُبُرِيّ عَنُ ابني هُريُوة رضي اللَّهُ عَنْهُ انَّهُ مُوْبِقُوْم بَيْنَ ايُدِيْهِمُ شاةٌ مصَليَّةٌ فدعوُّهُ فابعيَ أَنْ يَا كُلُّ وَقَالَ : خرج رسُولُ اللَّهُ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يشبعُ منُ خُبُ الشُّعير ، و أَهُ الْبُحارِي .

" مضليّةً " بفتُح الْميْمِ: ايُ مشُويّةً .

(۲۹۳) - حضرت اوسعيد مقبري حضرت ابوم بره رضي المدعندت روايت ب كدود أيب قوم كے باس سے تُزرب جن ك سا ہے بھنی دو کی کیری رکھی ہوئی تھی۔انہوں ۔ «هنرے او مریر ورمنی الله عدر دبھی دعوت دی مگر حضرت اوم مریر ورمنی الله عنہ ب یے کہدگر کھانے سے اٹکار کردیا کے رسول اللہ طاقیقا و نیا ہے تشریف لے نئے اور آپ مُکِفِراتِ بِمُثَلِّقُ نے بھی جو کی رو فی بھی پیپ بھر کرمٹیس کھا آئی۔

مصنية: ميم ڪزير ڪساتھ يعني بھني يوٽي۔

**بُخْرَئُ مديث(٣٩٣):** صحيح البحاري، كتاب الإطعمة، باب ما كان النبي كُلُّةٌ و اصحابه بأكلون كلمات عديث: مصية : بحنى بولى صيى صيد (باب ضرب) كوشت بجونات

**شرح مدیث:** مصابهٔ رام نے رسول اللہ طاقیۃ پرا بی جانیں فدا کی میں۔رسول الله طاقیۃ ان میں سے کسی سے خاطب ہوت تا برجستدان کی زبانوں پر جملہ آتا'' فمداک الی وامی یارسول القہ''اےالقد کے رسول! میرے ماں باپ بھی آپ برقر بان بـانہوں نے بیہ بأت صرف زبانی نہیں کی بلکهاس وین کے کیلیے جورسول اللہ طائلة لا ئے تھےاس پرایٹی زند گیال قربان کرویں یصحا دیمرام نے رسول اللہ عظیم کے اسوؤ حسند کی ایسی اقتداء کی اورآپ کی ایک ایک بات کی اس طرت میرو کی کرتار دی ٹی مالم میں اس کی کہیں اور شال ٹیپیں ملتی۔ حضرت ابو ہر یہ وضی القدعنہ کو بھنا ہوا گوشت کھانے کی وعوت دی گئی تو آپ کی آنکھوں کے سامنے حیات طبیہ کا نششڈ آلیا اورانہوں

حضرت ابو ہر رہ در منی اللہ عند کو بھنا ہوا گوشت کھنانے کی وقوت دی گئی تو آپ کی آنکھوں کے سامنے حیات طیب کا نششہ آگیا اورانہوں نے یہ کہدکرا نکار کردیا کہ درسول اللہ طافحۂ نے تو کہدی جی جی بیٹ بھر کرمیس کھائی۔

(فتح الباري: ١١٥٥/٢١ عسادة القاري: ٢١/٧٨):

### آب الله في فيربرر كربهي كمانانبيل كمايا

٣٩٣. وَعَنُ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : لَمْ يَأْكُلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَم على جَوَان حَتَّى مات وَمَا اكْلُ حُبُوَا مُرَقَّقًا حُتَى ماتِدِرْوَاهُ البُخارِيُّ، وَفَى رَوَايَة لَهُ : وَلا رَاى شَاةٌ سَمَيْطا بِعَيْبِهِ قُطُّ:

( ۲۹۲ ) - حضرت انس رمنی القد عندے روایت ہے کہ بیان فرمات میں کہ رسول اللہ طنگانا نے مرتے دمخوان پر رکھ کر کھانا منیس کھایااور شرکھی آپ طالکانا نے ہی تی کھائی۔ (بناری)

اورایک روایت میں ہے کہ آب مانینا نے جمنی مولی بکری اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی۔

م المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنطقة المنطقة المنظم المن

کلمات حدیث: عوان: پوکی یا تق ، حس پرکھانا رکھ کر کھایا جائے ، تا کہائے کے لیے زیادہ جملناند پڑے۔ سبط: محری کا چھونا سابھ جے جمون ایا جائے۔

شرح مدیث: رمول الله تلقیه اداد تاطیبات دنیا و ترک کرے کھانے، پینے اور لباس میں سادگی افتیار کیے جوئے تھے اور بیاس لیے کہ آپ طفیہ تیم آ جرت کوطیبات و نیاز پر جی دیتے ہے۔ آپ طفیہ فتر کو شناپر سادگی کو توسع پر اور قد رکفاف کو صعت رزق پرتر جی ویتے تھے۔ (معملہ الأحودی: ۷ ۷ ۷ دفعہ الباري: ۷۲ ۲ ۲ ۱ ۲ مددة الفاري: ۲۲/۲۱)

## ردی تھجور سے بھی پید نہیں بھرا

٣٩٥. وعن النُّعْمَانَ بُنِ بَشِيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَجِدُمِنَ الدَّقَلِ مَا يَمُلَاهُ بِهِ بَطُنَعُرَرُواهُ مُسُلِمٌ . " الدَّقَلُ" تَمُرَّرْدِيءٌ . .

( ۲۹۵ ) حضرت نعمان بیشر رمنی الله عنه ہے روایت ہے کہ و دبیان کرتے میں کہ میں نے تمہارے نبی قافیقاً کواس حال میں ویکھا ہے کہ روک تھجور تبعی آپ کافیقاً کو اتن ناماتی کہ پیٹ تھر لیتے۔(مسلم)

دقال: روق تھجور۔

تخ تك مديث (٣٩٥): صحيح مسلم، او الل كتاب الزهد والرقاق .

کلمات حدیث: دقل: زدی اوراد فی قتم کی تھجور۔

**شرح مدیث**: رمول الله نگایش کی حیات طیبر بهتی و نیا تک مسلمانوں کے لیے عملی نمونہ ہے آپ مُلاَیْن نے زید کی زند گی گزاری اور ونیا کی نعتوں اورلڈتوں پر بمیشہ آخرت کے انعام واکرام اوروہاں کی نعتوں کوتر جج اورنو قیت دی یے غرض آ پ مُکاثِمْ ہم کی تمام زندگی ساد گی اور بخت کوشی کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔اس طرح کی زندگی آپ ٹاٹھٹا نے امت مسلمہ کے سامنے بطورِ مثال رکھی تا کہامت کے لوگ اس \* طر نے حیات کو برضا ورغبت اختیار کریں کیونکہ بیطر نے حیات لوگول میں جفائشی اور سادگی پیدا کرنا ہے انہیں بلنداوراعلیٰ قدروں کے لیے جینا سکھا تا ہے آئیں اصولوں کے لیےم رنا سکھا تا ہے اوران کے اندر دین کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا کرتا ہے اوراس کے ساتھ ہی اس طرز حیات کےلوگ حب دنیا سے حمد سے باہمی بغض ونفرت سے اور دنیا کے حصول کی تشکش سے محفوظ رہتے ہیں۔ جبکدار باب ثروت بالعموم پہلے بیان کروہ خصائص ہےمحروم رہتے اوران اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو بیان کی گئیں۔ای لیےفرمایا کہ میں تمہار نے فقر نہیں ڈرتا تمہارے او بردنیا کی فراوانی سے اندیشہ کرتا ہوں۔

حضرت نعمان بن بشير رضى الله عنه نے بھی جب حضرت ابو ہر یرہ رضی الله عنه کی طرح لوگوں کو کھاتے پیتے و یکھا تو آپ ٹالھٹا کی حیات طبیبہ یادآ گئی اورآ پ رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ میں نے تو تمہارے نبی طافیم کا کور یکھاہے کہ آپ طافیم کا کوردی تھجور بھی اتنی میسر نہ بُوتی که آپاسے پیٹ جُر لیتے ۔حضرت نعمان بن بشیررض اللہ عنہ نے تمہارے نبی کے الفاظ بطور تنبیہاستعال کیے تا کہ انہیں رسول آ مَنْ عَلَيْنَا كَ اسوة حسنه كا اتباع كى جانب متوجه كركيس \_ (دليل الفالحين: ٢٥٣/٢)

## آپ الله نے زندگی مجرچانی نبیں دیکھی

٣٩٣. وَعَنُ سَهُل بُن سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا رَاٰي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيَّ مِنُ حِيُنَ ابْتَعَشْهُ الطُّهُ تَعَالَىٰ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ! فَقِيْلَ لَهُ : هَلُ كَانَ لَكُمُ فِيُ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَاخِلُ ؟ قَالَ: مَارَا ي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُخَلاً مِنُ حِيْنَ ابْتَعَتُهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ، فَقِيلَ لَه ' : كَيْفَ كُنتُمُ تَأْكُلُونَ الشَّعِيْرَ غَيْرَ مَنْحُول ؟ قَالَ كُنَّا نَطْحَنُه '، وَنَنْفَحُه' فَيَطِيْرُ مَا طَارَ وَمَا بَقِي ثُرَّيْنَاهُ ـرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

" قَوْلُه "" اَلَقِيُّ " هُوَ " بِفَتْح النُّون وَ كَسُر الْقَافِ وَتَشُدِيُدِ الْيَآءِ " وَهُوَ الْخُبُرُ الْحُوَّارِي وَهُوَ اللَّرُمَكُ : قَوْلُه ' " ثَرَيْنَاهُ " هُوَ بِشَاءٍ مُثَلَّقَةٍ ثُمَّ رَاء مُشَدَّدَةٍ ثُمَّ يَاءٍ مُثَنَّاةٍ مِنُ تَحُت ثُمَّ نُوْن ِ: أَيُ بَلَلْنَاهُ

( ۲۹۶ ) حضرت مبل بن سعد رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ بعثت کے وقت ہے لے کر وفات تک رسول الله مُظَيْمًا نے سفید حضے ہوئے آئے کی روٹی نہیں دیکھی۔ان سے یو چھا گیا کہ کیا تمہارے یاس رسول اللہ مُکافیمًا کے زیانے میس چھلنیاں نہیں تھیں۔ انہوں نے جواب دیا کہرسول اللہ ٹا پھٹانے بعثت سے لے کر وفات تک چھٹی نہیں دیکھی، پھران سے ہو چھا کہ بغیر چھنے ہوئے جو کی روٹی کیسے کھاتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جو کو پیتے پھراس میں چھوٹک مارتے جواڑتا وواڑ جاتا باتی ہم آٹا گوندھ لیتے۔ (بخاری)

نفى: سفيد چيخ ہوئ آئے كى روئى۔ ثرينا، ہم اے بھكوتے اور آٹا گوندھ ليتے۔

تخ تك مديث (٢٩٢): صحيح البحاري، كتاب الأطعمة، باب النفخ في الشعير.

كمات وديث: ثريناه: بهم اجر كرلية الع بهكولية - مناحل: جمع منحل بهلي.

شرب عدیث:

مثر معدیث:

مثر معدیث:

الله کی طرف الا نااس میں اس کی گفیانش ہی کہاں تھی کہ آپ نگا اللہ کا اہتمام فرماتے ۔ ای طرح جو جماعت آپ تکافی نے صحابۂ

الله کی طرف الا نااس میں اس کی گفیانش ہی کہاں تھی کہ آپ نگا اللہ اللہ طلبات و نیا کا اہتمام فرماتے ۔ ای طرح جو جماعت آپ تکافی نے صحابۂ

کرام کی اس مشن کی تحییل کے لیے تیاد کی تھی وہ جروفت جال تھیلی پر لیے بھرتے تھے آئیں کہ فرصت تھی کہ دنیا کی تعموں سے الطف اندوز ہونے کے لیے وقت نکالتے مزید بید کہ جیسا کہ متعدداحا دیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ تکافی کا فقر اختیاری تھا اور صحابۂ کرام آپ مکافی بیروی کرتے تھے۔

آپ تکافی کے اسورہ حسنی ا بیاح کرتے تھے اور ہر معالمے میں آپ مکافیل کی بیروی کرتے تھے۔

(فتح الباري: ١١٥٥/٢ ـ دليل الفالحين: ٣٥٤/٢)

# آپ الله معزات شخين كول كرايك انصارى صحابى كر تشريف لے مح

. وَعَنُ آبِى هُرِيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ يَوْمِ أَوُ لَيْكَةٍ فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكُو وَعُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ مَا فَقَالَ " مَا أَخُرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ ؟ " قَالَ: اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ " مَا أَخُرَجَنِي الّذِي اَخُرَجُكُمَا فَوْمَا" فَقَامَا مَعَه فَاتَى اللّهُ عَنْهُ فَوَ عُلَى اللّهُ عَنْهُمَ فَقَالَ اللّهِ عَلَى " وَآنَ وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِه الْآخُرَجُنِي اللّذِي آخُرَجُكُمَا قُومًا" فَقَامَا مَعَه فَاتَى رَجُلاً مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ " أَيْنَ فُلانً ؟ " وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ " أَيْنَ فُلانُ ؟ " صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ " أَيْنَ فُلانُ ؟ "

" قَـالَتُ : ذَهَبَ يَسْتَغَذِبُ لَنَا الْمَآءَ إِذْ جَآءَ الْانْصَارِيُّ فَنَظَرَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَيْهِ وُمَّ وَالْكَوْمَ الْمَرَّ وَتَمُو وَصَاحِبَيْهِ وَمَّ وَالْكَوْمَ اَكُرُمُ اَكْرَمُ اَصُيَافًا مِنِي، فَانْطَلَقَ فَجَاءَ هُمُ بِعِدُقٍ فِيْهِ بُسُرٌ وَتَمُرٌ وَرَمُوبٌ وَرُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ " فَذَبَحَ لَهُمُ فَاكَلُوا وَاخَدَ الْمُدُيَّةَ، فَقَالَ لَهُ ' رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ " فَذَبَحَ لَهُمُ فَاكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِنُ ذَٰلِكَ الْمُعَلِّقِ وَشَوبُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَاكِ مَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَاهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَل

قَوْلُهَا "يَسْتَغَدُبُ ": الى يَطْلُبُ الْمَآء الْعَدْبِ وَهُو الطَّيْبُ : " وَالْعَدُقُ بِكُسُرِ الْعَيْنِ وَاسْكَانَ السَّدُ الْمَالَة الْمَلْمِ وَكُسُرِها. هِي السَّكُيْنُ السَّدُ السَّدِ اللَّهُ حَمَّدَ الْمَلْمِ وَكُسُرِها. هِي السَّكُيْنُ "وَالْمَلَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّكُيْنُ وَالْمَحَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَتَعَدَيْب، وَالنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل واللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

۔ بسندہ بن : میٹھے پانی کی تادش میں کے میں۔ عددی : تھجوروں کا فوشہ مدید گھیری۔ حسوب : وووجو سینے والی سوال : وقے کا مطلب پیہ ہے کہ امد تعانی اپنی نعمتیں گوؤٹ کا پید مطلب تمیں ہے کہ باز پرس کرے گا اور مزاوے گا۔ وابقد اعلم اورانصاری جن کے گھر رسول ابتد شرفیق تشریف اور سے تھے واورا دائیلٹر من شیان رفتی الندون تشح جیسا کہ ترمذی کی روایت میں اس کی وضاحت ہے۔

تر من المساحد من المسلم على المسلم ا

شرح حدیث: شرح حدیث: حاضر تنج که بخوک کی شدت نے کیسو کی اوراستی شار میس کی پیدا کردی اور بچوک کی بے چینی نشاط مبادت میس مافع بن گئی تو وونول «منزات با برتشر بنے لے آئے آئی ہی ویریش رسول اللہ تائیلاً مجی تشریف لائے اورفر ما یا کہ جوحال حاصمین کا ہے وہ کی میزاہے۔ بعض حضرات کی دائے مدے کدرمول املہ خانج فار وصفرات ضحابہ رضی اللہ عنہما کا مدحال فتو حات <u>سے سملے ت</u>یں ، یہ بات صحیح نہیں اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہر پر ہ رضی اللہ عنہ فقتی تیم کے بعد اسلام لائے۔حقیقت بیے کہ بمیشہ ہی رسول اللہ مزاقیاتی سال میں رہے کہ بیزاور خمر ووٹن بدوش چلتے رہے۔اگر کہیں ہے آپ کا گیا تھ کے باس کچھآ تا آپ طفیل اے ای وقت تقسیم فرمادیتے اور آپ ملاقیا اور آپ ڪاڻل خاندا کٽڙ جواور ڪجوراورياني برگز اراقر ماتے صحيح جديث مين حضرت ابو ہر پر ذرختي الله عندے مروئي ہے کہ رسول الله تلاثیغ ونیا ہےتشریف لے گئے اورآ پ نے بھی جو کی رو ٹی بھی سپر ہو کرنہیں کھا گی اور حضرت عا کنٹہ رمنی امند عنہا فرماتی ہیں کہ یہ پیدمنور وآنے کے بعد ے آل رمول نے مسلس تین رات کمانائیس کھایا بیان تک کدرمول اللہ فاقع اس دنیا ہے تشریف لے نیٹے اور جب آپ نے وہ ت یائی تواس وقت آپ کی زر ہتھوڑے ہے جو کے ہدلے جوآپ کے گھر والول نے قرض کی تھی رہی رکھی ہوئی تھی غرض جے ربول اللہ طاقط کے پاس کچھآتا آپ اےفوراصرف فرہاء پے بھتا ہوں کو یہ ہے مہمان نوازی فرہاتے اورسرایا اورلشکروں کی تیاری پریسرف کر دیتے۔ رسول الله تُكَلَّقُواْ استِه اصحاب ستايني بيرحالت جيهايا كرت تتينيكن جول بي جانثارهي بيكوسم : ونا تؤو دفورا جوميسر ، ونا خدمت اقدرس مين حاضر كرويية يحضرت ابوطلحه رضي الله عنه كوآب من خطم كي أوازيه آب كي مجبوك كااندازه بموانسبول نياس وقت كهانا حاضر كيااور حصرت ا ہوشعیب انصاری رضی اللہ عندنے وجہ الور کی طرف دیکے کر جھا تب لیا کہ مرکار بجو کے بیں وداس وقت کھانالا نے ووڑے بنودا کشر صحاب رضی الند تنہم کا یمی حال ہوتا تھا لیکن جب سرکارے بارے میں علم ہوتا کہ جوک کی شدت ہے تو خود تہ کھاتے آپ مؤفیرۃ کو پیش کرویتے۔

﴿ وَتُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلُوكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴿

''وه خود بھو کے بہوتے ہوئے اپنے آپ پرتر جی دیتے تھے۔''

(شرح صحيح مسلم لنووي: ١٣٠ ١٧٧ - تحقة الاحودي: ١١/٧ م ووضة المتقيد: ٢٧١٢)

#### و نیامنہ پھیر کر بھاگ رہی ہے

٣٩٨. وَعَنُ خَالِدِ بْنِ غُمَيْرِ الْعَدُويِّ قَالَ: خَطَبنا عُتُبَةً بْنِ غَزْوَانَ وْكَانَ آمِيْرا على الْبِصْرةِ فَحمد اللُّهُ وَأَثُمَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعُدُ فَإِنَّ الْذُنِّيا قَدْ اذْنتُ بِصْرُم وَوَلَّتُ حَذَّاء ولَمُ يَبْقَ مَنْهَا اللَّا صُبَابَة كَصُبَابَةِ ٱلْإِنْآءِ يَتَصَابُهَا صَاحِبُهَا، وَإِنَّكُمْ مُنْتَقَلُونَ مِنْهَا الَّي ذَارَ لا زَوَالَ لَهَا فَانْتَقَلُوا بِخَيْرِ مَا بَحَصْرَ تِكُمْ فَإِنَّهُ ۚ قِلْدُ ذُكِرَلَمَا أَنَّ الْمُحَجِرِ يُلْقَى مِنْ شَفِيُر جَهِنَّمْ فَيهُوىٰ فَيُها سَبْعين عَامَا لاَيُلُورَكُ لِها قَعْرًا وَاللَّه لُتُـمُلانً اَفْعَـجِينُتُـمُ؟ وَلَـقَـدُ ذُكِولُنا انَّ مَابَيْنِ مَصْرَعَيْنِ مَنْ مَصاوِيْعِ الْجنَّةِ مَسِيْرة الْبغيْنِ عامَا وليَاتِينَ عَلَيْهِ يَوُمٌّ وَهُوَ كَظِيُظٌ مِنَ الرِّحَامِ وَلَقُدُ رَايُتْنِيْ، سَابِعَ سَبُعَة مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا طَعُامٌ إِلَّا وَرَقَ الشَّجَرِ حَتَّى قَرِحتُ أَشُدَاقُنَا فَالْتَقَطُتُ بُرُدَةَ فَشَقَقُتُهَا بَيْنِي وبيُنَ سَعد بْن مَالِكِ فَاتَّبِزُرُتُ بِنِصُفِهَا وَاتَّزَرَسِعْدٌ بِنصُفِها فَمَا اَصْبَحِ الْيَوْمِ مِنَّا اَحَدُ الْآاصُبِحِ امِيْرَا عَلَى مِصْرِ مِن الْامْصَارِ وَاتِّي أَعُوٰذُ بِاللَّهِ أَنَّ أَكُوٰنَ فِي نَفْسِي عَظِيْمًا وَعِنْدَ اللَّهِ صَغِيرًا رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

قَولُه' " ا فَنَتْ " هُوَ بِمَةِ الْآلِفِ! اَىُ اَعَلَمْتُ : وَقُولُه "بِصُرُم" هُوَ بِضَمَّ الصَّاهِ : اَى بِإِنْقِطَاعِهَا وَفَنَانِهَا، قُولُه "وَوَلَّه "وَوَلَّه "بِصُرُم" هُوَ بِصَاءِ مُهُدُودَةٍ : اَى مَصْدُودَةٍ : اَى مَصْدُودَةٍ : اَى مَصْدُودَةٍ : اَى مَصْدُودَةٍ : اَى مَصْدَقَةً ثُمُ اللَّهِ مُعْدَمَةً مُسَلَّدَةً ثُمُ اللَّهِ مُعْدَمَةً مُسَلَّدَةً ثُمُ اللَّهِ مَعْدَمَةً مُسَادًا وَاللَّهُ اللَّهِ مَعْدَدُةً وَهِي الْبَقِيَّةُ الْيَعِيمُةُ الْيَعِيمُ المَّادِ الْمُهُمَلِقِ وَهِي الْبَقِيمُ الْمُعْدِمِةُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

کرتے ہیں کہ ۲۹ ) خالد ہن عمیر عددی بیان کرتے ہیں کہ بھرہ کے امیر عقبۃ بن غزوان نے خطبہ دیا اور بعد حمد و ثنا مکہا کہ دنیا اختتام کے قریب ہے اور بلیٹ کر بھاگ رہی ہے۔ بس اب دنیا کے برتن میں دنیا کی تجھٹ باتی رہ گئی ہے جے صاف کرنے والا صاف کرتا ہے۔ اہتمہیں یہاں ہے ایک اور گوشقل ہونا ہے جوالیا گھر ہے جس فیس زوال نہیں ہے تبہار ہے پاس جو بہتر ہے بہتر سامان ہے اس کے ساتھ اس گھر میں منتقل ہو۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جہتم کے کنار ہے ہے بھر لڑھ کا باجات گا وہ ستر برس کے لڑھ کا رہے گئی میں تبایا گیا ہے کہ جنت کے دو کواڑوں کے درمیان منبیں بنتی پائے پائے گا۔ اللہ کی قسم جبنم جردی جائے گی براتم ہیں تعجب ہو اور ہمیں بیر بھی بتایا گیا ہے کہ جنت کے دو کواڑوں کے درمیان خوالیس سال کی مسافت ہے اور اس پرایک دن ایسا آ ہے گا کہ دو از مانوں کی جمیئر ہے بھری ہوگی ہوگی تحقیق میں نے اپنے آ ہے کو رہول اللہ بی سال کی مسافت ہے اور اس برایک درخت کے چوں کے سوا بھر کھانے کو نہتا ہے کہ بہتا رکی ہی جیس زخی ہوگی میں نے اور از بانی ہوں کے وہ بھاڑ کر اپنے اور صعد بن ما لک نے ادر اربانی ہوں کہ اپنی نظر میں برا

آذنت: اعلان کیامطل کیا۔ صرم: ختم کردیا گیا، کاٹ دیا گیا۔ ولت حذاء: تیزی بیٹ گی، النے پاؤں پلٹ گئ۔ صبابه: تیجست، بیا بواحصہ بتصابها: وواس بیتا ہے۔ کظیظ: جراہوا، قرحت: زخم ہوگے۔

يِ تَح عَدِيث (٣٩٨): صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقاق.

مادی صدیمہ: مراور دیگر خز وات میں شریک رہے۔ بھرہ خود عتبہ بن غزوان نے حضرت عمر رضی القد عند کے زمانے عیس کیا مشہور تیرانداز تقے۔غزوی اس کے امیر ہوئے۔ آپ سے جارا حادیث مردی ہیں۔ سحات سندیس یہی ایک حدیث ندکور ہے۔ ریڈ ومیں وفات یائی۔

(دليل الفالحين: ٢٦٠/٢)

**شرح مدیث:** رسول الله تافیخ اورآب کے ساتھیوں نے بے انتہاء دکھ اٹھائے اور ہرطرح کی تکالیف برداشت کیس اور اسمام کا 📆 جزیرهٔ عرب میں بویااوراس کی آبیاری کی بهاں تک که بیا بیک تناور درخت بن گیااوراللہ تعالی کا پیغام اس وقت کی ساری معلوم و نیامیں پینچ گیا اورد نیااسلام اورانل اسلام کے مرنگوں ہوگئی۔تکوم حاکم بن گئے اور حاکم تکھیم ہو گئے اور پتے چبا کرجنگیس لڑنے والے شہروں کے امیر ہو گئے۔ اور بیا نقلاب عظیم رائع صدی میں بریا ہوگیا۔

حضرت منتبة بنغزوان رضى الله عندنے حضرت عمر رضى الله عنه كے ذمانهٔ خلافت ميں بصره شهر بسايا تھااوروواس كے امير تقے۔ ايك موقع یرانہوں نے تقریر کی اور دنیا کی بے ثباتی اور نایا ئیداری کا نقشہ تھینچا اور جنت وجہنم کا ذکر کیا اور بتایا کہ سات اصحاب رسول اللہ ٹاکٹٹر تقے اور میں ان میں ساتواں تھا۔ہم سب رسول اللہ مُلَّاقِمُ کے ساتھ متھے ہمارے یاس کھانے کو پکچ بھی نہ تھا اور ہم جوک کی شدت برداشت ندکر پاتے تو ہے چبایا کرتے تھے جس ہے ہمارے ہونٹول کے کناروں پرزخم ہو گئے تھے۔لباس بھی میسر ندتھا۔ مجھے کہیں ہےا یک حیاور مل گئ تھی جے میں نے پیاڑ کر دوحصوں میں تقسیم کرلیا اورا لیک کلڑا میں نے بائدھ لیا اورا لیک سعد بن مالک نے بائدھ لیا۔ آج میں اور سعد بن ما لك دونول اميرشيريل- (شرح صحيح مسلم لنووي: ٨٠/١٨)

#### جن كيرُ ون مين رسول الله عَلِيمَ في من ترت خرت فرمايا

٩٩٣. وَعَنُ اَبِيُ مُوْسَى الْاَشُعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : اَخْرَجَتُ لَنَا عَآئِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كِسَاءً وَإِزَارًا غَلِيُظًا قَالَتُ : قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُ هَلَيْن . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(۲۹۹) حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی الله عنہائے ہمیں اوپر پہننے کی ایک موثی حادراورا كيا ازار زكال كروكها في اور فرما ياكر سول الله تلافيم أن الن كيثرون مين وفات يا في - ( بخاري وسلم )

تَحْ تَكَ مدعث (٣٩٩): صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب ما ذكر من درع النبي كُلُّلُمُ وعصا ه وسيفه.

كلمات صديت: كيرا، جاور جواويريني جائيس- ازار: تبيند، غليظ، مولى-

**شرح مدیث:** ﴿ حیات طبیبہ بوری کی بوری زیداور دنیا سے بے بنبتی اور دنیا کی نعمتوں پراللہ کے بہاں ملنے والی نعمتوں کو ترجیح دیے کی مثال ہے۔حضرت عائشہرضی اللہ عنہانے وہ کپڑے دکھائے جن میں آپ ٹاپٹٹا کی وفات ہوئی ایک موٹی حیا دراویراوڑ ھنے کی اور ا یک از ار، زینظرحدیث میں لفظ غلیظ ہے جس کے معنی موٹے کیڑے کے میں لیکن تعج مسلم کی ایک روایت میں ملبد کا لفظ ہے، یعنی بیوند لكامواليك حياور مين اشتع بيوند كيم موس تص كدورميان من تمل بن كيا تفا- (فتح الباري: ٢٢٦/٢ ووضة المتقين: ٧٠/٠)

# حضرت سعدرضی الله تعالی عندنے سب سے پہلے الله تعالی کی راہ میں تیر چلایا

• ٥٠. وَعَنُ سَعِّدِ بُنِ اَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اِنِّي لَاوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ

نجأهد منع صلَى اللَّهُ عليْه وسلَّم ما لنا طعامُ اللَّا ورقَ الْحَبْلة وهذا السَّمُولُ حتى أنْ كان احدُنا ليَضعُ كما تضعُ الشَّاةُ ماله خَلْطُ مُتَّفَةً عليْه .

" الْخَيْنَةُ " بِصْمَةِ الْحَآءِ الْمُهْمِنَةِ وَإِشْكَآنِ الْبَآءِ الْنُوَخَدةِ : وَهِيَ وَالسَّمُرُ نُوعان مَعُرُوفَانِ مَنْ شجر البادية

( ۱۰ و ۵ ) منترت عدین ابی و قامل رضی الله عندے روایت ہے کہ وویوں کرتے تیں کہ میں عرب میں پہنا چھی ہوں جس ٹ اللہ کے راستا میں تیم اندازی کی بہم رسول اللہ کا تاثیر کے ساتھ جہا وکرتے اور دورے پاس کھانے کو پاٹھ ند تھا سوائے کیکراور سرک پڑی کے بیمان میک کہ تم کمری کی چھکٹوں کی خرب قف ہے جا جہت کرتے کہ انھیں تروجے جاوزی کے۔

حبایة اور سر جنگل کے درختوں کی تقمیس میں (سیکراہ ربیول)

كلمات وحديث: عدمة : الى بعال تشد عدمة حدمة (باب شب ) المالات

**شرح حدیث:** اس کے ساتھی مشرکیوں کے قلط پر نظر رکھنے کے سے رافغ روانہ فروا پولٹان میں مدیندہ کی نورے آئی اور مذکواری و ہر کالیس صرف فریقیوں ملی تیراندازی دوئی اور صعر نواں کی طرف سے سب سے پہلا تیر حضرت معدمی ابی وقاص رفنی القد عند نے چلایا۔ جواسلام کی تاریخ میں دشمان اسلام پر چلایا ہوئے و سازہ نے تھا۔

مقتلوه دیون کئی ہے کہا الد مرکن یہ جندی ہے گئے اور اللاء مکلمة اللہ نے لیے سی پائرام نے اس فقدر مصائب پرواشت کیے اور اس فقد رہنت ماہ ہے سے بند اور چاہ دے ماں میں کار کا دیا تھ کی کا مظام ہ آبا۔

(فلح لنازي: ٢- ٤٣٥ مظاهر حلى: ٥١/٥٤ روضة المنقين: ٢/١٥)

#### ياالله يقذر ضرورت روزي عطافرما

اَ ﴿ ٥٠. وَعَنَ ابِنَي هُرِيْرِهُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اللَّهُمَّ اجْعَلُ رَزْقَ الْ مُحَسِد قَوْتًا ۚ مَنْهُ عَلَيْهِ .

قال الهُلُ اللُّغة والْغريْبُ مغنى " قُوْتًا " اللَّ مَا يَسْلُهُ الرُّمْقِ .

۱۹۰۱) - «مغرے اور مروضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقط فیر دیا قربانی کرتے تھے کہا ہے اللہ آل کھر طاقطہ رزق ناف دعا فرباہ (منتق میر)

الل الفت كنته مين أقوت بيدم اوخوراك كي اتني مقدارجس بية بجوك من جائية

مسحيخ المنخاري، كتاب الرقاق، باب كيف كان عبش النبي المُنْأَةُ ، حسحال، حسجت تخ تح مديث(٥٠١): مسلمه اوالل كتاب الزهد والرقاق

لازمی مقیدار به

لعمتول کودنیا کی فعتول برتر جج وینااور باتی کوفانی برفوقیت وینا ہے۔مطلب بدے کدایک مؤمن کی ساری زندگی ایک ایت میافر ک زندگی وہ جے پیستی چیوڑ کراہیۓ اصل وطن جانا ہے جہاں ہرطرح کی راحت وآراماس کا منتظرے۔رسول کریم تافیانی کی ہرسات قابل اتباع ہے اور ہر مؤمن کے لیے اسوؤ حسد اور تمونیمل ہے۔ (فتح البادی: ٣٧٢١٣)

#### رسول الله الله الله الله الكامعين ه

٥٠٢. وَعَنُ أَبِي هُوَيُوةَ رَضِي اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : واللَّهِ الَّذِي لاَ الْعَالَا هُوَ أَنْ كُنْتُ لا تُحتمدُ بكيدي عَلَى الْارْضِ مِنَ الْمُجُوعِ، وَانْ كُنْتُ لا شُدُّ الْحَجِو عَلَىٰ بِطُنيُ مِنِ الْجُوعِ. وَلَقَدُ قَعَدُتُ يَوْمًا على طَريْقِهِمُ الَّذِيُ يَخُرُ جُوُنَ مِنْهُ فَفَرَّبِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّمْ فتبسَّم حيُنَ زانعُ وغزف ما فيُ وجُهيٰ وَمَا فِي نَفْسِيْ ثُمُ قَالَ " آباهرَ" قُلْتُ : لَبَيْك يا رسُول اللَّه قَالَ "الْحَقْ"وَمَضي فَاتَبغُتُه ، فَدخل فَاسْتَاذَنَ فَأَذِنَ لِي فَدَخَلُتُ فَوْجِد لِبنا فِي قَدْح فَقَالَ : من أَيْنَ هذا اللَّبِنْ " قَالُوا الهدال لك فُلانٌ . اوُ فُلاَنَةٌ. قَالَ "أَبَاهِرَ" قُلُتُ : لِتُبُيكَ يارَسُولَ اللَّهِ قال : " الْحِقُ إلى اهْلِ الصَّفَة فادْغَهُم لي، قال واهْلُ الـصُّـفَّةِ أَضُيَافُ ٱلإ سُلامَ لايأُوُونَ عَلَى أَهْلِ وَلاَ مَالَ وَلا عَلَىٰ أَخَدِ وَكَانَ إِذَا اتَّنَهُ صَدقةٌ بَعْتُ بِهَا النِّهِمُ وَلَهُ يَعْنَا وَلُ مِنْهَا شَيْئًا وَإِذَا، اَتَتُهُ هَدُيةٌ أَرُسلِ اليُّهِمُ وَأَصابِ مِنْهَا وَاشْرَ كَهُمُ فِيها، فَسَآء بَيُ ذَلَك فَقُلُتُ وَمَا هَذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ! كُنتُ احَقُّ أنُ أُصِيُبِ مِنُ هَذَا اللَّبَنِ شرْبِةَ اتقرُّى بِهَا فَاذَا جَآءُ وْ١. وَامَسَ نِي فَكُنُتُ انَاأَعُطِيْهِمْ: وَمَا عَسِيٰ أَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبِنِ وَلَمْ يَكُنُ مِنْ طاعة اللَّه وَطَاعَة زَسُوْلُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُدٌّ، فَاتَيْتُهُمُ فَدَعُوتُهُمْ فَاقْبَلُوا وَاسْتاذَنُوا فَاذِن لَهُمُ واحذُوا مَجالِسهُمُ مِنَ الْبِيْتِ، قَالَ. " أَبَاهِرَ " قُلُتُ: لَبَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ" خُذُفَاعُطِهِمُ قَالَ فَاحَدُّتُ الْقدحَ فجعلتُ أعطيُه الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرُوي ثُمَّ يَرُ لُّهُ عَلَيَّ الْقَدَحِ فَأَعْطِيْهِ الْاحْرَ فَيشْرِبُ حَتَّى يَرُوي ثُمَّ يَرْ ذُعليَّ الْقدحِ فأعطيه المرَّجُلَ فَيْشُرْبُ حَتَّى يُرُوي، ثُمَّ يَارُدُ عَلَرَّ الْقَدَحَ فِيَشُربُ حتَى يروى نُم يردُ على القدح حتى انتهايت إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ رُوىَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ فَأَحَدُ الْقَدَح فرضعه على يده فنظر اليّ فتبسَّم فَقَالَ " اَبَا هِرِّ " "قُلُتُ كَبَّيْكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: بَقِيْتُ اَنَا وَاثْتَ " قُلُتُ : صَدَقُتَ يَا رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ " اقْحُدُ فَاشُرَبُ" فَقَعَدُتْ، فَشَرِبُتُ فَقَالَ : اشْرَبُ فَشَرِبُتُ فَمَا زَالَ يَقُولُ : اشْرَبُ حَثَى قُلُتُ لاَ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْبِحَقِّ مَا آجِدُ لَهُ مَسُلَكًا، قَالَ: "فَارِنِيُ ' فَاعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَىٰ وَسَمّْى وَشَرِبَ الْقَصَّلَةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيِّ .

( ٢ · ٥ ) حضرت ابو ہر یہ وضی اللہ عندے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس اللہ کی سم جس کے سواکوئی معبود تیں ہے
میں ہیوک کی شدت سے اپنا ہید نہیں ہے لگا گیا اور بھی ہیوک کی شدت سے پھر پیٹ پر باندھ لیٹا ایک روز میں راستہ میں بیٹھ گیا جہاں

اللہ کو گئی ہے تھے۔ میر ہے پاس سے رسول اللہ تُک ٹیٹم گزرے آپ ججھے دکھ کر میر اے اور جھے دکھے کر میر سے چہرے اور میر سے

دل کی کیفیت جان گئے ۔ آپ تک تھٹے نے فرمایا: اباہر (ابو ہر یہ ہی میں نے عرض کیا لیک یا رسول اللہ! فرمایا کہ میر سے ساتھ آ دیہ ہی ہی کہ کر

آپ جل بڑے میں بھی آپ کے بیچھے چلا۔ آپ گھر کے اندر تظریف لے کے میں نے اجازت طلب کی تو جھے بھی اجازت مرحمت

فرمادی اور میں بھی آپ کے بیچھے چلا۔ آپ گھر کے اندر تظریف لے گئے بیش نے اجازت طلب کی تو جھے بھی اجازت مرحمت

فرمادی اور میں بھی آئی ایک بیالہ میں دودھ رکھا ہوا طاآپ ٹائیٹی نے فرمایا: ابا ہر (ابو ہر یہ و) میں نے عرض کیا لیک یا

زمول اللہ ابال صف کے باس جاد آئیس میر ہے باس طالا ؤ۔

حضرت الاجریرہ درضی اللہ عنہ فریاتے ہیں کہ الل صف اسلام کے مہمان تتھان کا نہ کوئی ٹھکا نہ تھانہ گھریا را در نہ مال نہ کوئی سہارار سولگ منافقاً کے پاس جب کوئی صدقہ آتا تو ان کوجھوا دیتے اور آپ ٹاکھٹا اس میں سے پچھے نہ لیتے اور جب ہدیہ آتا تو انہیں بلوالیتے خود بھی اس میں استعال فریاتے اور انہیں بھی شریک کرتے ۔

مجھے یہ بات گراں ہوئی میں نے سوچا کہ اس دودھ ہے اہل صفہ کا کیا ہے گا؟ اہل صفہ کے بجائے میں زیادہ فق دارتھا کہ بیددودھ فی لیتا کہ بچھ تو انائی آئی جب وہ آئم کی گئو آپ جمھے تکم فرہائیں گے کہ میں انہیں ویدوں پھر ہوسکتا ہے کہ بیددودھ جھوتک نہ پہنچے۔ لیکن اللّٰد کی اطاعت اور اللّٰہ کے رسول ٹائٹٹر کی اطاعت کے سواجل دہنیں۔

غرض ائل صفد کے پاس آیا اوران کو بالایا وہ سب آئے اورانہوں نے اندرآنے کی اجازت جاتی آپ خلیج آئے انہیں اجازت مرح مرحت فرمانی اور وہ گھر بیں اپنی اپنی جنبوں پر بیٹھ گئے۔ آپ خلیج آئے فرمایا: ابا ہر (ابو ہریہ) میں نے عرض کیالیک یارسول انشدایہ اواور انسدایہ اواور انسدایہ اور سرے کو دیتا وہ مرم ہوکر بیتا اور پیالد جھے دید یتا ہیں دوسرے کو دیتا وہ مرم ہوکر بیتا اور پیالد جھے دید یتا ہیں کہ کے کہ مرسول انشد خلیج تھی کہ میں رسول انشد خلیج تھی کہ بیتج اور سب لوگ پی کر سراب ہو چکے تھے۔ آپ خلیج آئے نے پیالہ لے کر اینے باتھ پر رکھا اور جھے و کھے کر سکر اے ۔ آپ خلیج آئے فرمایا: اباہر (ابو ہریہ) میں نے عرض کیالیک یارسول انشد آپ سے فرمایا: اباہر (ابو ہریہ) میں نے عرض کیالیک یارسول انشد آپ سے فرمایا: ابور ابور میں بیٹھ کیا اور پیا۔ آپ نظیج آئے وہ میں اور جینے میں میٹھ کیا اور پیا۔ آپ نظیج آئے فرمایا بیٹھ جا کہ اور جیئے میں بیٹھ کیا اور پیا۔ آپ نظیج آئے فرمایا بیٹھ جا کہ اور کیا۔ آپ میں نے عرض کیا نیس فرمایا بیٹھ میں اور کی جس نے آپ خلیج آئے کو کھیا کہ میں نے عرض کیا نیس فرمایا بیٹھ جا کہ اور کے بیا۔ آپ بیٹھ کی کھیل کیا کہ میں نے عرض کیا نیس فرمان کے بیاں ذات کی جس نے آپ خلیج آئی کیا خوائی کے اس فرمان کی جس نے آپ خلیج آئی کیا ہو کہ کی بیش کے بیا کہ جس نے آپ خلیج آئی کیا ہو کہ کی بی کی بیٹھ کی کیا کہ کی بیٹھ کیا کیا گئی کے کہ بیٹھ کیا کہ کی کھیل کے کہ بیٹھ کیا کہ کی کھیل کے کا در بیا بیٹھ کیا کہ کی کی بیش کی کھیل کے کہ بیٹھ کی کی کھیل کے کہ کھیل کے کھیل کیا کہ کی کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کیا کہ کو کہ کی کھیل کے کہ کھیل کیا کہ کی کھیل کی کھیل کے کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کھیل کیا کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کیا کہ کو کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کی کھیل کیا کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کو کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کیا کہ کو کھیل کے کہ کو کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کہ کو کھیل کی کے کہ کو کھیل کے کہ کو کہ کو کھیل حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے اب میرے پیٹ میں جگر نہیں ہے۔ آپ مُلَقِعًا نے فرمایا اچھالا وَمجھے دومیں نے وہ بیالہ آپ کوریدیا، آپ مُنْظِمْ نَے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور اللہ کا نام لیا اور بچاموا دودھ کی لیا۔ ( بخاری )

مر المراق المراق

كلمات حديث: أنغرى: بين قوت حاصل كرلول، مجية وانائي ل جائه فوي خوة (باب مع) طاقت بونا، كي كام يرقاد ربونا

ش**رح مدیث**: محدیث مبارک میں رسول اللہ نگافیا کے مجزہ کا بیان ہے کہ دود ھا ایک پیالہ کثیر آ دمیوں کو کافی ہو گیا۔ بیان کیا گیا ہے کہ اس موقعہ پرامحا ہیصفہ کی تعداد سرتھی اور کس نے کہا کہ جا رسوتھی ۔ حاکم اپنی متعدرک میں فرماتے ہیں کہ بیس نے ان تمام احادیث کا جائزہ لیا جواصحاب صفہ کے بارے میں وارد ہوئی ہیں تو مجھے معلوم ہوا کہ بیتمام اکا برصحابہ تھے انہوں نے اللہ تعالی پرتو کل کواوراس کی خثیت کواپناشعار بنالیا تھااور رسول اللہ مکی گئا کی مجالس میں حاضری کواینے اوپر لازم کرلیا تھااور انہوں نے رسول کریم طُلُقِلْ کی امتباع و اقتداء میں مسکنت فقرا درتضرع اختیار کرلیا تھا ادرا ہے آپ کواللہ کی عبادت ادراس کے سامنے عاجزی ادر بندگی کے لیے وقف کر دیا تھا اورد نیاد نیاوالول کے لیے چھوڑ کرخو دانڈ کے لیے ہو گئے تھے۔

علماء نے فرمایا کدامتحاب صفہ کی تعداد مختلف اوقات میں مختلف ہوتی تقی بھی تعدا دزیا دہ ہوتی اور بھی غزوات یا کسی اور مقصد کے لیے علے جاتے تو تعداد کم ہو جاتی تھی۔

حضرت ابو ہریرہ رشی اللہ عند جنوک کی شدت سے اپنا پیٹ زمین سے لگا لیتے یا پھر باندھ لیتے ۔خودرسول کریم مَالَّةُ فانے بیٹ برپھر بائدها ہے اور حضرت ابو ہر پرورضی اللہ کے علاوہ دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی پیٹ پر پھر باندھا ہے بینی ایک پتلا اور چیٹا پھر لے لیتے جس کی لمبائی بالشت بھر ہوتی اے بیٹ پر رکھ کراو پرے کیڑا باندھ لیتے تھے اس سے کھڑا ہونے میں مدوماتی تھی۔

بخاری اور جامع ترندی کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عندرائے میں آ کر بیٹھ گئے تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللّٰدآ کے خصرت ابو ہر رہ رضی اللّٰدعنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہمرے قر آن کی ایک آیت کی تغییر پوچھی اورول میں خیال کیا کہ ٹنا پدابو بکررضی اللہ عند مجھے ساتھ لے جا ئیں پھرحفزت عمر رضی اللہ عنہ آئے میں نے ان سے بھی ایک آیت کی تغییر پوچھی اور دل میں خیال کیا کہ شایدعمر بجھےساتھ لے جا کس گےاور پھررسول اللہ ٹائیجا تشریف لائے جھے سکرا کردیکھااور کہاایو ہریرہ میں نے عرض کیالہیک يارسول الله! آب مُثَاثِثًا في فرما يامير بساتهم آحاؤ

حافظا ہن حجررحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہر رپے ہوضی اللہ عنہ کے اشارہ کونہیں سمجھا اوران کے آیت قرآن کے بارے میں سوال کواس کے ظاہر برلیا۔ چنانچہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے افسوں کا ظہبار بھی کیا کہ کیوں نہ وہ حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کوساتھ لے گئے۔اللہ کی قتم اگر میں تمہیں ساتھ لے جاتا تو بیرمیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر

جب حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ تمام اصحاب صفہ کو دود دھ پلا چکے تو رسول اللہ خافیج اپنے دود ھکا بیالہ باتھ میں لیا اور حضرت ابو ہر رہ

رضی الله عند کود کی کرمسکرائے۔ حافظ ابن ججر رحمہ الله فرمائے ہیں کہ یہ بات اشارہ ہے اس امر کا کہ رسول الله تُلگانا حضرت ابو ہر یہ وضی الله عند کے دل میں موجوداس بات کوجان گئے کہ شاید دودھ میرے لیے ندیجے۔ بہر کیف آخر میں رسول الله شاہائے نے دودھ کا پیالہ لیا اللہ کی حمد کی اس فعت پر جواس نے عظافر مائی اوراس برکت کی جواس دودھ میں اس نے پیدا فر مائی اور کسم اللہ کہ کرآپ شاہائے بقید دودھ نوش فر مالیا۔ (فتح الباری: ۲۲۷/۳ء۔ عمد قالقاری: ۸۸/۲۳ سے معد قالاً حوذی: ۲۲/۷ ک

#### حضرت الوبريره رمنى اللدتعالى عندكا مجوك كى وجدس بيهوش موجانا

٥٠٣. وَعَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آبِئ هُويْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَقَدُ وَآيَتُنِئ وَإِنِّيْ لِآخِرُ فِيْمَا بَيْنَ مِنْشِرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى حُجُرَةِ عَآئِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا مَعْشِيَّا عَلَيْ فَيَهِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى حُجُرةِ عَآئِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا مَعْشِيَّا عَلَيْ فَيَهِى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى حُجُوةً وَعَآئِشَةً رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا مَعْشِيَّا عَلَيْ فَيَهِى وَيَوْى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَنْهَا مَعْشِيَّا عَلَيْ وَسَلَّمَ إلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهَا عَلَيْهُ عَلَيْهَ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعَلَمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ وَالْعَلَمُ عَلَيْكُ وَالْمُ عَلَيْكُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ عَلَيْكُ وَالْتُعَلِيْكُ وَالْعَلَمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ وَالْعَلَمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ وَالْعَلَمُ عَلَيْكُ وَالْعَلَمُ عَا

(۵۰۳) محمد بن سیرین سے روایت ہے کہ حضرت الوہریہ وضی اللّٰہ عنہ نے بیان کیا کہ میر اسیعال ہوتا کہ بین منبررسول اللّٰه مظافرہ اور حضرت عائشہ وضی الله عنبها کے جمرے کے درمیان ہے ہوش ہوکر گرجاتا کوئی آنے والا آتا اور میری گردن پر یاؤں رکھتا اور بید سمجتا کہ بین مجنون ہوں مجھے جنون نیس ہوتا مجوک کی شدت سے بیاحال ہوجاتا۔ (بخاری)

حَرِّ تَحَمَّم مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ العلم. كان الله على اتفاق اهل العلم. كان وري الله على الله على اتفاق اهل العلم. كان عمل الله على الل

شري حديث : حضرت ابو ہر ہره وضى الله عندان سحابة كرام ميں سے بين جنبوں نے اپنى زندگى بنى دى تقى اورائينا اوقات كوعلوم نبوت كے حصول اوران كى اشاحت ميں لگا ديا تھا۔ ان كا تد كوئى ذريع معاش تھا نہ تجارت اور ذراعت ان كاشب وروز ايك ہى مشغلہ تھا الله كررول الله فلى كاشب وروز ايك ہى مشغلہ تھا الله كررول الله فلى كريا ہے ايك حصد عبارت كے ليا اورائيك حصد الله تعالى عند فرما يا كرتے تھے كہ ميں نے رات كوئين حصول ميں تقييم كر ليا ہے ايك حصد عبارت كے ليا اورائيك حصد الله كريا ورائيك مصد الله كريا ہے ايك حصد عبارت كے ليا اورائيك حصد الله كي اورائيك حصد الله كي كہ اورائيك حصد الله كافى كام شقا موائي اس كے كہ بر وقت رسول الله ظافيم كي من عاصر ہوتا جن ميں دوسرے غير موجود وقت رسول الله ظافيم نے كہ ميں دوسرے غير موجود ہو اور ميں وہ احاد ديث بھى يا در كھا جو دوسرے بھول جاتے ايك مرتبدر سول الله ظافيم نے فرما يا اپنى چا در جي اور جي اور جي اور تي ہورک ہور دوسرے بھول جاتے ۔ ايك مرتبدر سول الله ظافیم نے فرما يا اپنى چا در جي اکوئي مديث نہيں بھولاد ( وفت البادي : ۲۰۵۳ مل دوضور المعتبین : ۲۰۵۳) و

# طریق السانگین اردد نرح ریاض الصالعین ( جلد الله ) ( ۱۹۹ رسول الله تاییز ایران کردی رهی مولی تعمی

٥٠٣. وَعَنُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ : تُولِِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرُعَهُ مَرُهُونَةٌ عِنْدَ يَهُوُ دِيّ فِي ثَلاَئِيْنَ صَاعًا مِنُ شَعِيْرٍ . مُتَّفَقّ عَلَيْهِ .

(۵۰۲) حضرت عائشرض الله عنها ب روايت به كه جب رسول الله تالله كالله كان وقات موئى تو آپ كى زرة تيس صاع جو ك بدلے ایک یہودی کے پاس رہن تھی۔ (متفق علیہ)

تخ تك مديث (٥٠٣): صحيح البخاري، كتاب الحهاد، باب ما قيل في درع النبي كُلْقُلًا.

کلمات مدیث: مرهونه: رئن رکی جوئی رهن رهنا (باب نفر) رئن رکهنا، گروی رکهنا ـ

شرح مدیث: حضرت عائشرضی الله عنها کابیان ب کدرسول الله ناتیم کی وفات کے وقت آپ تاتیم کی زروالی بمودی کے یاں رہن تھی۔اس یہودی کا نام ابوانتھ تھا۔آپ تالیکا بعض ادقات یہود ایوں ہے قرض لےلیا کرتے تھے اور مسلمان صحابہ ہے اس لیے نہ لیتے کہ دہ آپ ہے قرض دالیں نہ لیں گے، جوآپ ٹافٹا پہندنہیں فرماتے تھے یااس لیے لیتے تھے کہ جواز کا بیان ہوجائے اورمعلوم ہو جائے کہ اہل کتاب ہے قرض لینا درست ہے۔

علاء کااس امریرا نفاق ہے کہ ذمیوں ہے اور کافروں ہے معاملات درست ہیں سوائے اس کے کہ بیلم ہو کہاں کے پاس جو شئے بوده ام مهد (فتح الباري: ١٠٩٠ ورضة المتقين: ٢/٢ ٥ دليل الفالحين: ٣٧٢/٢)

٥٠٥. وَعَنُ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورُعَهُ بشَعِير وَمَشِيتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْرِ شَعِيْرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا اَصْبَحَ لِأَلِ مُحَمَّدٍ صَاعٌ وَلاَ اَمُسٰى وَإِنَّهُمُ لَتِسْعَةُ اَبْيَاتٍ " رَوَاهُ الْبُخَارِيِّ .

" أَلَّا هَالَةُ " بِكُسُوِ الْهَـَمَـزَ ةِ : اَلشَّحُمُ الـذَائِبُ: " وَالسَّيْخَةُ " بِالنُّونِ وَالنَّزَءِ الْمُعُجَمَةِ، وَهِيَ

(۵۰۵) حضرت انس رضی الله عندے دوایت ہے کدرسول الله خالفا نے اپنی زرہ جو کے بدلے رئین رکھی اور میں آپ خالفا کے لیے جوکی روٹی اور چربی جوقد رے متغیر ہوگئ تھی لے کر گیا اور ش نے آپ ٹاٹھا کوفر باتے ہوئے سنا کہ آل محد ٹاٹھا کے یاس میچ کو يا شام كوايك صاع بهى خوراك نبيس موتى اوراس وقت آپ مَالْتُلُوّا كَ نُو گُريتْ هِـ ( بخارى )

> اهاله: لِيكملى بولَى ج يي بسنعة : جس ميس قدر يقفرآ كيابو محر تك مديث (٥٠٥): صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب شراء النبي كَالْكُمُّ بالنسيئة .

کلمات حدیث: ﴿ إِهَالَةَ : لِيُصَلِّي مِن حِهِ لِي بَهِي لَهِ كَهِمَا كَذِيبُكَ جِكِمَا فَي بِولِطُورِ سالن استعال مو-

شرح مدید: شرح مدید: ترجی اور دنیایس زبدوفقرافتیار فرمایا اور جب آپ کوالند تعالی کی طرف سے بیش ش ہوئی کدا صد پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے تو آپ نگایل نے فرمایا نہیں اے میرے رب! مجھے تو بھی پہند ہے کدا یک ون کھانے کول جائے تو شکر کروں اور دوسرے دن کھانے کا شاملے تو صبر کروں۔ (فتح الباری: ۱۹۰۷، دنیل الفالحین: ۷۶۲۲)

## اصحاب صفدكى نادارى

٢ • ٥. وَعَنُ آبِئُ هُ رَيُرَةً رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: لَقَدُ رَايُتُ سَبْعِيْنَ مِنُ أَهْلِ الصَّفَّةِ مَامِنَهُمُ رَجُلٌ عَلَيْهِ
 رِدَاءٌ إِمَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كِسَآءٌ قَدُ رَبَطُوا فِى ، أَعَنَاقِهِمُ مِنُهَا مَا يَبُلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ وَمِنُهَا مَا يَبُلُغُ الْكَعْبَيُنِ
 فَيَجُمعُهُ بِيدِهِ كَرَاهِيَةً أَنْ تُرى عَوْرَتُهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ .

( 3 · 3 ) حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ بیس نے سرّ اہل صفہ دیکھے کی کے پاس بھی چاور (روا نہیں تھی یا تو ازار ہوتی یا چاور جے گردن سے باعدہ لیلتے جوآ دھی پنڈلیوں تک آتی یائخوں تک پہنچتی و واسے جمع کر کے ہاتھ سے پکڑ لیلتے کہیں ستر نہ نظرآ ہے۔ (بخاری)

. من الرحال في المساحد ... صحيح البخاري، ابواب المساحد، باب نوم الرحال في المساحد ..

کلمات دید: کردهیة: نالیندکرتے بوئے۔ کرده کرها (باب مع) نالیندکرنا۔

**شرح صدید:** ونیاے بے دخبتی میں رسول اللہ نگافیا کی سیرت کتیج تھے۔اصحاب صفہ کا کوئی کاروباریا زراعت نیم سرکور پراصحاب صفہ زبداور پاس صدقات میں اگر بچھ آجا تا تو ان اصحاب کوئیج دیتے اوراگر آپ نگافیا کے پاس ہدید آتا تو ان اصحاب کو بلوا کر اپنے ساتھ شریک فرماتے۔

حضرت ابو ہر پر ورضی انتدعنہ اسلام لائے کے وقت حضور ٹلکھٹا کی وفات تک اصحاب صفد میں ہیں شامل رہے اور و واصحاب کے تمام لوگوں ہے بخو بی واقف تھے۔ چنانچے رسول اللہ ٹلٹھٹا جب اصحاب صفہ کو کھانے پر بلاتے تو حضرت ابو ہر پر ورضی اللہ عنہ ہی کو کھم فرماتے کہ ان حضرات کولے کر آئے۔

اصحاب صفدی تعداد مختلف اوقات میں مختلف رہتی بھی غزوات میں شرکت کی وجہ ہے بھی کم ہوجاتی ۔ حاکم نے اپنی متدرک میں ان کی تعداد ۳۲ بتائی ہے۔ ابوقیم نے صلیة الاولیا میں میں علامہ بیوطی رحمداللہ نیا ، ۱ اور علامہ قرطبی رحمداللہ نے چار سوتعداد بتائی ہے۔
(دو صفہ المعتقین: ۲/۲)

اں حدیث کی شرح ہائے فضل الزید فی الدنیا میں بھی گزر چکی ہے۔

#### آب الله كالمجونا

٥٠٥. وَعَنُ عَآيِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ: كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ أَهُمِ
 حَشُوهُ لِيُقْرِرُواهُ النِّخُورِيُّ

( ۵۰۷ ) قطرت عائشرض الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله تاقیق کا چیز کا بستر تھا جس میں تھجور کی چھال اور پیتے تھرے ہوئے تھے۔ ( بخاری )

**رُخُ تَحَامِينَ (٤٠٠):** محيح البخاري، كتاب الرفاق، باب كيف كان عيش البني تُلَيُّمُ واصحابه.

كلمات حديث: أدم: چزاجيوباغت ديدي كن ليف جهورك جهال اورية.

مگری مدید: مگری مدید: کنتان آپ نظفای کی پہلو پرا بھرآئے تھے کی نے کہا کہ ہم آپ نظفا کیلئے کوئی بستر لے آئیں تاکد آپ اس سے نج جا کیں۔ آپ نظفای نے فرمایا کہ میراد نیا سے کیاتعلق؟ میں تو وہ سوار ہوں جو دوگھری درخت کے سائے میں رکتا ہے اور پھراسے چھوڑ کرآگے دوانہ ہوجا تا

حصرت عائشرض القدعنها سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے پاس ایک عورت آئی اوراس نے آپ ٹائٹا کا استر ویکھا کہ چاوردھری کرکے ڈال دی گئ تھی۔ تو اس نے ایک گدا بھتے ویا جس میں روئی بھری ہوئی تھی۔ رسول القد ٹائٹا تشریف لائے اوروہ گداد کھے کرفر مایا: اے عائشہ! سے واپس کردو۔ اللہ کی تتم اگر میں جا بتا تو اللہ میرے ساتھ سونے اور جا ندی کے پہاڑ چلادیتا۔

(فتح الباري: ٣٦٧/٣ \_ عمدة القاري: ٩٣/٢٣)

صحابة كرام رضى اللدتعالى عنهم كفقركي حالت

٥٠٨. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى الْلَهُ عَنهُمَا قَالَ كُنَا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَاآخَا إِذْ جَآءَ رَجُلٌ مِنَ الْآنُصَارِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَدُبَرَ اللّا نُصَارِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَاآخَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَاآخَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَاآخَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَامَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَمُنُ يَعُودُه وَ مِنْ كُمُ " ؟ فَقَامَ وَقُمَنَا مَعَه وَ نَحُن بِضَعَة عَشَرَمَا عَلَيْنَا نِعَالٌ وَلاَ حِفَاقٌ وَلا قَلابِسٌ وَلا قُمُصٌ يَعُودُه وَ مِنْ حَوْلِهِ جَتَّى دَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاصُحُولُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَ

(۵۰۸) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنبما ہے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله عُکَلِمُّا کے پاس مبیشے ہوئے

تے کہ ایک انساری فخس آیا اس نے آپ نگافا کوسلام کیا گھروہ جانے لگا تو آپ نگافا نے فرمایا اے انساری بھائی میرے بھائی سعد بن عبادہ کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ اچھا ہے، بیری کر رسول اللہ نگافا نے فرمایا کہ تم میں ہے کون ان کی عیادت کے لیے جائے گا۔ آپ نگافا کھڑے ہوئے تو ہم سب آپ نگافا کے ساتھ کھڑے ہوگئے ہم دیں سے زیادہ افراد بتھ ہم میں ہے کس کے پاس چہل، جوتے بڑتی پا آبیس کچھ نہ تھا ہم شوروالی زمین میں پیدل چل رہے ہے، یہاں تک کہ ہم حضرت سعد کے گھر بڑتی گئے۔ اوران کی تو م کے لوگ ان کے گردے ہوئے کے یہاں تک کہ رسول اللہ نگافا اور آپ نگافا کی اسحاب جوآپ کے ساتھ تھے حضرت سعد کے قریب ہو

تَحْرَثُ مِدِيثُ (٥٠٨): صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب في عيادة المرضى.

کلمات حدیث: سباخ: الی زین جسیس ال شرچلایا گیا هو شوردالی زین سبخ سبخا (باب یم )زین می شور دونا. قلانس جمع قلنسو 6: تولی

شر**رج مدیث:**خر**رج مدیث:**خراج معدیث:
خراج که معدار معدار عباد مواقع الله عند کیت جماعت کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک انصاری نے آکر سلام کیا آپ گانگارا خراجیان اس طرح رسیت تھے کہ کوئی فرق وامتیاز نہ ہوتا تھا اور باہر ہے آنیوالے نا واقف آ دی کو پوچھنا پڑتا تھا کہم میں محمد کون ہیں؟ آپ ہر ایک کا خیال رکھتے مزاج بری فرماتے اور عیادت کے لیے جاتے ۔ چنا نچہ آپ ٹانگار نے حضرت سعد کو بھائی کہا ای طرح آپ ٹانگار نے ایک کا خیال رکھتے مزاج بری فرماتے اور عیادت کے لیے جاتے ۔ چنا نچہ آپ ٹانگار نے حضرت سعد کو بھائی کہا ای طرح آپ ٹانگار نے ایک موقعہ برحضرت عمر منی اللہ عند نے فرمایا تھا بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شریک رکھنا۔

دس سے ذائد سحائیڈ کرام آپ خلاکھ کے ساتھ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کوروا نہ ہوئے ان سب کا بیرحال تھا کہ کس کے پاوک میں جوتے نہیں تھے اور کسی کے سر پرٹو پی نہیں اور لباس ہرا یک کا ناکھل تھا، ای طرح پیدل چلتے ہوئے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے گھر بچھ کے حضرت سعد بن عبادہ کے گردان کی قوم کے لوگ جھے تھے، رسول اللہ طاقۂ کود کھے کروہ چیچیے ہٹ گئے۔

بہار کی عیادت رسول اللہ ٹائیٹا کی سنت ہے اور اس کا بڑا اجر اور اس عمل کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، اہل خاند کو چاہیے کہ جسب کو تی مریفن کی عمیادت کے لیے آئے تو اسے جگہ دیں اور اسے مریفن کے قریب آئے دیں تا کہ وہ اس کی مزارج پری کر سکے۔

(شرح صحيح مسلم للنووي: ٢٠١/٦ دليل الفائحين: ٣٧٦/٢)

#### سب سے بہتر زمانہ میراز مانہ

٩ • ٥. وَعَنُ عِـمُوانَ بُنِ الْسُحَصَيْنِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ : "خَيْرُكُمُ قَرِيْنَى ثُلُونَهُمُ أَمُّمَ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ " قَالَ عِمْرَانُ : فَمَا اَدُوِى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَئِنِ اَوْ فَلا لاَ ثُمَّ يَكُونُ بَعَدَ هُمْ قَوْمٌ خَشَهُ لَأُونَ وَلا يُسْتَشْهَ لَدُونَ وَيَعُونُونَ وَلا يَا تَمَنُونَ وَيَنْدِرُونَ

وَلاَ يُوْفُونَ، وَيَظُهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(۵۰۹) حضرت عمران بن الحصین رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی کریم کا کا آتا ہے نہ میں سب ہے بہتر و واوگ ہیں جومیرے زمانے میں میں چیر چیروہ لوگ جوان کے بعد آئیں گے اور پھرو ولوگ جوان کے بعد آئیں گے۔

حصرت عمران فرماتے ہیں کہ جھے یادئیں کرآپ ٹالٹا آنے دومرتب فرمایا یا تین مرتبہ۔ پھران کے بعد ایسے لوگ ہوں سے جو گوائی دیں گے اور ان سے گوائی طلب نہیں کی جائے گی خیانت کریں گے اور آئیس امین نہیں سمجھا جائے گانڈر مانیں گے اور پورانہیں کریں گے اور ان میں موٹا پافلا پر ہوگا۔ ( بخاری وسلم )

ر المنافق ( ٥٠٠ ) عصوب البخاري، كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور . صحيح مسلم،

كتاب فضائل الصحابة، باب افضل الصحابة ثم الذين يلونهم .

كلمات والمنطقة المنطقة على المنطقة ال

چرصدیث نیوی تافیق کے مطابق لوگوں میں اخلاقی فساد دینی کمزوری اور دیگر عیوب پیدا ہوگئے امانت میں خیانت عام ہوگئی ،لوگ نذر مانتے اسے پورانییں کرتے ، پینی اللہ سے کیا ہوا عہد پورائییں کرتے تو انسانوں سے کیے ہوئے عہد کی کیا قیمت باتی رہ جاتی ہے۔ وولت و نیا پرفخوعیش کوشی اور آرام و آسائش کی زندگی عام ہوگئی۔ (فنع الباری: ۲/۸۰ دلیل الفال حین: ۲/۷۷۷)

#### بقدرِضرورت مال اینے پاس رکھنا جائز ہے

٥ ١ ٥. وَعَنُ اَبِى أُمَامَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا ابْنَ ادَمَ: التَّكَ ان تَبَدُّلَ المُفَضُلَ خَيْرٌ لَّكَ وَان تُمُسِكُه شُرِّلَكَ، وَلاَ تُلامٌ عَلَىٰ كِفافٍ، وَابْدَا بِمَن تَعُولُ رَوَاهُ التِرُمِيْقُ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ .
 التِرُمِيْقُ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ .

( ۵۱۰) حضرت الوالممدرض الله عند بروایت بے کدرسول الله طبیخ نے فرمایا کدا بیان آدم! اگرتو زائد مال خرج کرے گاتو تیرے لیے بہتر ہوگا اور آگرتو زائد مال خرج کی اور خرج کی اور خرج کی ابتداء ان لوگوں کر جو تیرے زیر کھالت ہیں۔ (اس حدیث و ترید کی نے روایت کیا اور کہا کہ حسن سیح ہے)

تَحْ تَحَمَّ مَدَّ الصحيح الشحيح. وصحب مسلم، كتاب الزكزة، مات بيان أن افضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح. المحامع للترمذي، ابو اب الزهد، باب اليد العليا خير من اليد السفلي.

کلمات صدید: کفاف: کافی رزق، وه مقدار جوانسان کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو۔

اور جولوگ زیر کفالت ہیں ان پر پہلے خرج کمیا جائے۔ اہل وعمال اور زیر کفالت افراد پر صرف کرنے کی فضیلت متعدوا حادیث میں بیان ہوئی ہے۔ (شرح مسلم للنووی: ۷/۳۱۷ میشند کا حوذی: ۷۶/۷ ه)

#### صحت اورایک دن کی غذال جائے

١٥٥. وَعَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بُنِ مِحْصَنِ الْا نُصَارِيِّ الْخُطْهِيّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ
 صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "مَنُ أَصُبُحَ مِنْكُمُ امِنًا فِى سِرُيةٍ مُعَافى فِى جَسَدِهِ عِنْدَه \* قُوتُ يَوُمِه فَكَا نَمَا
 حِيْرَتُ لَهُ الدُّنِيا بِحَذَا فِيْرِهَا. " رَوَاهُ التِّرْمِلِي قَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ .

" سِرُ بِه " بكسر السِّين المُهُمَلَةِ: أَيْ نَفْسِه، وَقِيْلَ قَوْمِه .

(۵۱۱) حضرت عبیداللہ بن محصن انصار می تعلی رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنَّافِیْل نے فر ما یا کہ تم میں ہے چوشف صبح کرے اس حال میں کہ اس کی جان سلامت ہو جسم بیاری ہے محفوظ ہواوراس دن کی روزی اس کے پاس موجود ہوتو گو یا ساری دنیا مع اس کے ساز وسامان اس کیلیے جمع کردی گئی ہو۔ (ترذی نے اس حدیث کوروایت کیااور کہا کہ بیصدیث صن ہے )

سربه: لعنی اس کی جان اور کی نے کہا کداس کی قوم۔

تَحْرَيْجُ مَذِيثُ (all): الجامع للترمذي، ابواب الزهد، باب ما جاء في الزهادة في الدنيا .

كلمات حديث: المنافي سربه: جان كي سلامتي كے ساتھ - امن في سربه: اس وقت كتبتے ہيں جب آ دى كوكي الديشه اورخوف نہ ہو۔ بحذا فیرها: ونیائے تمام ساز وسامان کے ساتھ۔ حذا فیر: جمع حذفور کی جس کے معنی جماعت کے ہیں۔

**شرح مدیث:** جوانسان منج کواٹھاا دراہے کوئی ڈرادرخوف نہیں جان اس کی سلامت ہے صحت کوکوئی عارضہ لاحق نہیں ہوا اور آج کے دن کارزق بھی اس کے پاس موجود ہے۔تو یہ ایہاہے جیسے اس کی ماری دنیااس کے جملہ ساز وسامان کے ساتھ ل گئی ہو۔ کہ حت و عافیت اللہ کے ہاتھ میں اور رزق اللہ دینے والا ہے۔جس نے آج دیا ہے وہی کل بھی دے گا جس نے آج صحت دی ہے وہی کل کو بھی صحت مندر کھے گا اور جس نے آج بے خوف بنایا اور عافیت عطا کی ہے وہی کل کو بھی کرے گا اور زندگی تو آج ہی کی ہے کل کا کیا پیۃ۔ رسول الله تُكَفِّم من جگر ررہے تھے ویکھا کہ لوگ چھیری مرمت کررہے ہیں آپ مُکلفِّم نے استضار فرمایا کہ بیریا ہور ہاہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ چھپرخراب ہو گیااس کی مرمت کررہے ہیں ،آپ ٹلٹٹا نے فر مایا موت تواس ہے بھی قریب ہے۔

(روضة المتقين: ٦١/٢\_ دليل الفالحين: ٣٧٩/٢)

#### وہ خوش نصیب ہے جس کوا بمان کے بعد بقدر کفاف روزی مل جائے

١ ١ ٥. وَعَنُ عَبُدِاللَّهِ بُن عَمُرو بُن الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " قَدُ أَفُلَحَ مَنُ ٱسُلَمَ وَكَانَ رِزُقُهُ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا اتَّاهُ . " رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

(١٢) حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي القدعنه بروايت ہے كه رسول الله تُكَثِّرُ في أن كه وقتحص كامياب بوكيا ۔ جس نے اسلام قبول کرلیا اور اس کے پاس بعقد رکھاف روزی موجود ہے اور العد تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اسے اس پر قناعت بھی عطافر مادی

> صحيح مسلم، كتاب الزكوة، باب في الكفاف والقناعة . تخ تح مديث (۵۱۲):

**کلمات حدیث**: 💎 فنعه : اے قانع بناویا،اے قناعت عطافر مادی۔ فنع فناعة (باب سمع) جو کچھ ملے اس پرصبر کرنا، قناعت افتیار

بقد رِضرورت رز ق میسر ہواور جواللہ نے اے دیا ہے وہ اس برقائع ہو۔امام قرطبی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ حس کوقنا عت حاصل ہوگئی اے مطلوب حاصل ہو گیاا در مقصودل گیا کے قناعت ایسی بڑی دولت ہے جسکی برکت ہے انسان دنیا کے بے ثارا زار ہے محفوظ ہوجا تا ہے۔ (روضة المتقين: ٦١/٢ ـ دليل الفالحين: ٣٨٠/٢)

٥١٣. وَعَنُ اَبِى مُسَحَمَّدٍ فَصَالَةَ بُنِ عُبَيْدٍ اَنْصَادِيّ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّهُ سَمِعَ وَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " طُوبِل لِمَنْ هُدِى إِلَى اُلاٍ سُلاَمٍ، وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنِعَ ." رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

(۵۱۳) حضرت ابو محمد فضالة بن عبيد انسارى رضى الله عندے روایت بكده دیان كرتے بیں كدانهوں نے رسول الله تُلَقِقًا كوفر ماتے ہوئے سنا كہ خوش خبرى ہوال محف كو جے اسلام كى جاہيت كى اور رزق كفاف ملا اوروه اس پر قائع ہو گیا۔ (اس مدیث كوتر قدى رحمد اللہ نے روایت كیا ہے اور كہاہے كہ بير مدیث صن مسح ہے )

م المجامع للترمذي، ابواب الزهد، باب ما جاء في الكفاف.

كلمات حديث: طوبى: خوشخرى،مبادكباد، جنت كاليك نام\_

ماوی صدید:

ماوی صدید:
کی اور بعدش دشتن بی سکوت افتیالیت بن عبیدرضی التدعند نے غزوہ اصداوراس کے بعد کے غزوات بیں شرکت فرمائی فتح معرجیں شرکت
کی اور بعد ش دشتن بی سکوت افتیار کی اور وہ ال کے قاضی بنائے گی۔ ان سے پچاس اصادیث مروی بین، عصر حصی انتقال ہوا۔
شرح صدید:

مرح صدید:
میرا معرف اللہ میں اس مسلمان کو خوشخری دی گئی ہے جے اسلام کی ہدایت ملی اور وہ اس ہدایت پر پوری طرح عمل
میرا موادی اس مسلمان کے حق بین جواسی اللہ ہو۔ صدید مبارک دراصل دعا ہے ہراس مسلمان کے حق بیس جواسیے ایمان پر
قائم ہوگل صالح کرتا ہوا وررزق کو اللہ کی طرف سے جان کر جواس کی طرف سے ملے اس پر قائع اور صابر اور شاکر ہو قر آن کریم بیں اللہ
تائم ہوگل صالح کرتا ہوا وررزق کو اللہ کی طرف سے ملے اس پر قائع اور صابر اور شاکر ہو قر آن کریم بیں اللہ
تائم ایک کا ارشادے:

﴿ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَتِ طُوبَاللَّهُمْ وَحُسَنُ مَثَابٍ ٤٠٠ ﴾ "توَثّرُ مِن الله الله الله الديد اوريك المال كيداوران كي الجامُها مُعالله عندا

(روضة المتقين: ٢/٢٦\_ دليل الفالحين: ٣٨٠/٢)

# آب الله كى كى دات بوك ديتے تھے

٥١٣. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنهُ مَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبِيُثُ اللَّيْ الْمُتَابِعَةَ طَاوِيًّا وَاهُلُهُ لاَ يَجِدُونَ عَشَاءً وَكَانَ أَكْثَرُ خُبُزِهِمُ خُبُرُ الشَّعِيْرِ. وَوَاهُ التَّرُمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

(۵۱۲) حفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہاے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلَکھا کی کی رات مسلسل جو کے رہے اورائل خانہ کے پاس رات کا کھانا نہیں ہوتا تھا ان کی خوراک اکثر اوقات جو کی روٹی ہوتی تھی۔ (ترندی نے روایت کیا اور

كهاكه مديث حسن سيح بها

مَحْرَتَكُ مديث (۵۱۳): الحامع للترمذي، ابواب الزهد، باب ما حاء في معيشة النبي تُلْكُمُ .

کلمات مدید: طاویاً: کیوکا - طوی طوی (باب مع) کیموکا و تا -

**شرح مدیث:** رسول الله نافظها کے گھروں میں رات کا کھانائیں ہوتا تھا اور آپ نافظہ مسلسل کی کئی راتیں بھو کے گر ارتے اور

بیشتر حالات میں جو کی روثی ہی تناول فرماتے۔

حضرت عاكثر منى الله عنها ي روايت ب كرآب في رسول الله كالعلم ك بعد جب مهى بيد جركها نا كهايا آب من الله تعالى عنبها آبدیده و کئیں اور رسول اللہ ٹاپٹی اوآ گئے کہ آپ دنیا ہے رخصت ہو گئے گرزندگی مجرابیا اتفاقی نہیں ہوا کہ روٹی اور گوشت ایک دن ين دومرتد تناول قرمايا مو (تحفة الأحوذي: ٧٠/٧)

بعض صحابر منى الله تعالى عنهم مجوك كى وجد سے نماز ميں كرجائے تتے

٥١٥. وَعَنُ فُحَسالَةَ بُن عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَانَ إِذَا صَلَّى بالنَّاسِ يَخِرُّ رَجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمُ فِي الصَّلواة مِنَ الْخَصَاصَةِ. وَهُمُ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ حَتَّى يَقُولَ الْا غَرَابُ: ه وُلآءِ مَجَانِينَ فَإِذَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : " لَوْ تَعْلَمُونَ مَالَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَىٰ لَاحْبَبْتُمُ أَنْ تَزُدَادُوُ فَاقَةٌ وَحَاجَةٌ " رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ صَحِيْحٌ .

" ٱلْخَصَاصَةُ ، ٱلْفَاقَةُ وَالْجُو عُ الشَّدِيْدُ .

(۵۱۵) حضرت فضالة بن عبيد رضى الله عند ب روايت ب كه بعض اوقات رسول الله مَالْغُلَا نماز يرُ هانے كھڑے ہوتے اور صف میں کوڑے ہوئے بعض لوگ بھوک کی شدت ہے گر پڑتے تھے۔ بیامحاب صفہ تھے حتی کداعراب انہیں مجنون کہتے تھے۔ رسول الله تلکی نمازے فارغ موکران کی طرف متحد موتے اور فرماتے کہ اگر تمہیں معلوم موجائے کہ اللہ کے بہال تمہارے لیے کیا جر وثواب ہے تو تم اس فاقد اور حاجت میں اضافہ کی آرز و کرو۔ (تر فدی نے روایت کیا اور کہا کہ صدیث سیحے ہے) خصاصة کے معنی فاقد اور شدید بھوک کے ہیں۔

> الحامع للترمذي، ابواب الزهد، باب ما جاء في معيشة النبي كُلْكُمُّا تخ ت مديث (۵۱۵):

> > حصاصة: شدت بھوک اوراس سے پیدا ہونے والی کروری اور ضعف۔ كلمات ومديث:

مدیند منورہ میں مبحد نبوی کا فاقع کے ایک کونے میں ایک چہوترہ بنادیا گیا تھااور اس پر مجور کے پتوں سے سامیر کردیا گیا قها، دور دراز سے لوگ اسلام قبول کرنے اور دین سکھنے آتے وہ بہیں رہتے تھے رات دن علم دین سکھتے رسول اللہ ٹاٹیٹل کی احادیث یا د كرتے اور عبادت وبند كى ميں كے رہتے \_ان لوكوں كاكوئى ور بعيد معاش نبين تھا۔رسول الله تلقظ كے ياس اگر كبير سے بحق ما تا توان لوگوں کو بھتے دیتے ای طرح محابة کرام رضی الله عنم ان کے لیے جو کچھ مسر ہوتا فراہم کرتے تھے۔

بعض اوقات بھوک کی شدت کا بیمالم ہوجاتا کہ اصحاب صفہ میں بعض لوگ رسول اللہ ٹُلگھا کے پیچھے کھڑے کھڑے گر پڑتے تھے۔ رسول اللہ ٹُلُھُٹا نے ایسے موقع پر ارشاد فربایا کہ اگرتم لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی س قدر نعمتیں تمہارے لیے رکھی بیسے لوقتم تمنا کر وکہ بھوک اور فاقہ میں پچھاور اضافہ ہوجائے۔ چنانچہ اس سے پہلے روایت گزرچکی ہے کہ فقراء مالداروں سے پانچے سوہرس پہلے جنت میں واض ہوں گے۔ (روضة المنقبن: ۲۸۲۲۔ دلیل الفالحین: ۲۸۲۲)

پیٹ کی تین مصر ما جا ہے

١١٥. وَعَنُ آبِئ كَرِيْمَةَ الْمِقْدَادِ بُنِ مَعْدِيْكُرَبَ رَضِى الْلَهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَامَلَا ا دَمِيٍّ وِعَاءُ شَرَّا مِن بَطَنٍ بِحَسُبِ ابْنِ ا دَمَ ٱكلاَت يُقِمَنَ صُلْبَهُ ، فَإِن كَانَ لاَ مُحَالَة فَفُكَ لِشَوْابِهِ وَقُلْتُ لِنَفْسِهِ. " رَوَاهُ التَّرَمِذِي وَقَالَ حَدِيْتٌ حَسَنٌ .

" ٱكُلاَتُ " آىُ لُقَمّ .

(۵۱٦) حضرت ابوکر پیرمقدادین معدیکرب رضی الله عند بدوایت به که بیان کرتے میں که یس نے رسول الله تُلَقِقُ کو فرمات ہوئے ما کہ کی بیات کہ کہ اللہ عند برای کا کم میں جواس کی کمر کو بات ہوئے کا فی میں جواس کی کمر کو بیاد میں اللہ کہ کہ اس کے لیے۔ (تر قدی نے اس مدیث کوروایت کو سید حادث کی اللہ کہ بیاد رتبائی کھانے کے لیے تہائی پانی کے لیے اور تہائی سانس کے لیے۔ (تر قدی نے اس مدیث کوروایت کی اور کہا کہ بیاد رتبائی کھانے کے لیے تہائی پانی کے لیے اور تہائی سانس کے لیے۔ (تر قدی نے اس مدیث کوروایت کی اور کہا کہ بیاد کہا

ر الحامع للترمذي، ابواب الزهد، باب ما جاء في كراهية كثرة الاكل.

كلمات مديث: وعاء: يرتن جمع اوعية .

شرب مدیث در سول الله تالیخ نے پید کو ایک برتن قرار ویا جیسا کہ گریس برتن ہوتے ہیں جن میں کھانا پکایا جاتا ہے پھراس برتن کو کر برتن قرار دیا ہے اور فرمایا کہ کی برتن کا بھرنا ہم سرت کو جوار نے کے لیے ٹیس ہے بلکہ اس نظام کو چلانے کے لیے جواللہ نے کے ایک مسید کی مسید کی مسید کی ہوجائے۔ اگر اس صدے تجاوز کرنا ہے تو انتہائی صدید ہے کہ ایک تہائی پائی اور ایک تہائی بائی عذا ایک تہائی پائی اور ایک تہائی بائی عذا ایک تہائی پائی اور ایک تہائی سائم لیک کی کمرسید کی مسید کی ہوجائے۔ اگر اس صدے تجاوز کرنا ہے تو انتہائی صدید ہے کہ ایک تہائی بائی اور ایک تہائی بائی

حدیث کامقصود بدیمان بے کہ بسیار خوری انسان کے لیے بیاریاں التی ہے اور اس پروبال بن جاتی ہے۔

(روضة المتقين: ٢/٤/٦ دليل الفالحين: ٣٨٢/٢)

#### سادكی ايمان كاحصه

4 / 0. وَعَنُ اَبِىُ اُمَامَةَ اِيَاسٍ بُنِ ثَعْلَبَةَ الْانْصَارِى الحَارِثِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ اَصْحَابُ رَسُولِاللَّهِ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يومًا عِنْدُه ' اَلدُّنُيَاء فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اَلاَ تَسُمَعُونَ ؟ " اَلاَ تَسْمَعُونَ ؟ إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيْمَانِ، إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الإِيْمَانِ " يَعْيَى " التَّقَحُلُ : رَوَاهُ ابُوْدَاؤُدَ .

" ٱلْبَذَاذَةَ " بِالْبَآءِ الْسُوحَّدَ قِ وَالذَّالَيْنِ الْمُعُجَمَتَيْنِ وَهِىَ رَثَاثَةُ الْهَيْنَةِ وَتَرُكُ فَاخِرِ اللِّبَاسِ وَامَّا "التَّقَحُّلَ" فَبِالْقَافِ وَالْحَاءِ : قَالَ اَهُلُ اللَّغَةِ : ٱلْمُتَفَحِّلُ هُوَ الرَّجُلُ الْيَابِسُ الْجِلْدِ مِنُ حَشُونَةِ الْعَيْشِ وَتَرُك التَّرَقِ فَ التَّرَقِ الْعَيْشِ وَتَرُك التَّرَقَ فَ المَّافَقِ لَا تُعَيْشِ وَتَرُك التَّرَقَ فَي التَّرَقِ الْعَيْشِ الْعَلَيْشِ الْعَلَيْشِ الْعَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْ

(۵۱۷) حفرت ابوامامه ایاس بن شعلیة انصاری حارثی رضی الله عندے روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسحاب رسول تلکھائے آپ کے سامنے دنیا کا ذکر کیا۔ آپ تلکھائے فرمایا کہ کیاتم سنتے نہیں ہوکیاتم سنتے نہیں ہوکہ سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ آپ تلکھا کی مرادشی آرام وَآساکش کے کریز۔

بادادہ کے مغی بیں انسان کی ظاہری حالت کا چھانہ ہوتا عدہ قیمی لباس ترک کرنا اور تحل سے مرادوہ ہے جوالی لغت تحل کے مراد لیتے بیں لینی و چھن حش کی جلد جناکشی حقت کو تی اور عدم راحت ہے جھریوں والی اور خشک ہوجائے۔

من ابي داؤد، اوائل كتاب الترحل.

کمات مدید: بداده: بدحالی شکتگ سادگ د

شر**ح مدین**: اسلام نے تکبر کو گناہ قرار دیا ہے کیونکہ تکبرایی اخلاقی برائی ہے جس ہے بہت ہے گائن اخلاقی ضائع ہوجاتے میں اور یہ کہ تکبر کوانلد تعالیٰ نالپند فرماتے میں اس وجہ سے ان امور ہے بھی منع کیا گیا جو تکبر کا سبب بن سکتے ہوں یعنی لباس اور مینت الی ہونا جس سے قنا خر پیدا ہوتا ہے۔

اسلام نے سادگی اور تواضع پر زور دیا ہے کہ لباس سادہ ہور بن سبن سادہ ہوخوراک سادہ ہواور بداس لیے کہ یہ سادگی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ بید نیا ہمار استعقل مستقر نہیں ہے بیعارضی ٹھکانا ہے جے جلد چھوڑ کر چلا جانا ہے۔ چنانچی فرمایا سادگی ایمان کا حصہ ہے لینی ایسی زندگی جو آرام وآسائش ہے دوراور جھانگی اور بخت کوشی ہے عبارت ہو۔

(روضة المتقين: ٢٥/٢\_ دليل الفالحين: ٣٨٣/٢\_ نزهة المتقين: ٤٣٤/١)

# عنرمچهل ملنے کاواقعہ

٨ ا ٥. وَعَنُ آبِي عَبُدِاللَّهِ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَهُمَا قَالَ :بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَـلَّمَ وَاَمْرَعَلَيْنَا اَبَا عُبَيْدَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ نَتَلَقْى عِيْراً لِقُرَيْشِ، وَزَوَّ دَنَاجِرَابًا مِنْ تَمَرٍ لَمُ يَبِحِدُ لَنَا عَيْرَهُ .

فَكَانَ اَبُو عَبَيْدَةَ يُعْطِيْنَا تَمُرَة تُمُرَة وَقِيلَ : كَيْفَ كُنتُمُ تَصْنَعُونَ بِهَا "؟ قَالَ: نَمَصُهَا كَمَا يَمَصُ الصَّبِيُ الْمُمْ نَشُرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَآءِ فَتَكُوفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّهِلِ، وَكُنّا نَصْرِبُ بِعِصِيّنَا الْحَبَطَ فُمْ نَبَلُهُ ، بِالمَآءِ فَلَاكُلُهُ قَالَ وَانُطَلَقُنَا عَلَىٰ سَاجِلِ الْبَحُرِ فَرُفِعَ لَنَا عَلَىٰ سَاجِلِ الْبَحْرِ كَهَيْنَةِ الْكَيْبِ الصَّحْمِ فَاتَيْنَاهُ فَإِذَا هِى ذَابَةٌ تُدعى الْغُنَرِ : فَقَالَ ابُو عَيْدَة : مَيْتَة تُم قَالَ : لا ، بَلْ نَحُنُ ثُلاثُ مِالَةٍ صَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيه وَمَلَم وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَقَدِ اصُطُورِ ثُهُ فَكُلُوا، فَاقَمْنَا عَلَيْهِ شَهُوا وَنَحْنُ ثُلاثُ مِالَةٍ حَتَى سَمِنًا، وَلَقَدْ رَايَتُنَا نَعْتَوْقُ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَقَدِ اصُطُورِ ثُهُ فَكُلُوا، فَاقَمْنَا عَلَيْهِ شَهُوا وَنَحْنُ ثُلاثُ مِالَةٍ حَتَى سَمِنًا، وَلَقَدْ اَنْعُورِ وَلَقَدْ وَاللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ عَنُهُ الْفِذَرَ كَالثُورِ اوْ كَقَدْرِ التَّوْرِ، وَلَقَدْ آخَذَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ عَنْهُ فَعُرُونَ وَلَعُ عَبْدُهُ فَعُرُونَ وَهُو عَنْهُ الْفِذَرَ كَالْتُورِ الْوَيَوْمِ وَلَقَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَعُم وَسُلُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَعُم وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَعُم وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَعُم وَالْفَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَعُم وَالْفَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْقَامِ وَالْعَلُو اللهُ الْعُلُولُ اللهِ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْقَامِ وَلَعُلُومُ اللّهُ الْعَلَمُ الْعَمُ وَلَا اللهُ الْعُولُ اللّهُ الْمُعَلِي وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْقَامُ وَلَا اللهُ الْعَلْمُ اللهُ وَلَو اللهُ الْوَلُولُ اللهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْمُعْمَلُ وَالْمُولُ اللّهُ الْمُ اللهُ الْمُعْمَلُ وَالْمُولُ اللّهُ الْمُعْمُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْمُولُ اللّهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلَى اللهُ اللهُ الْمُعَلَى اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

ہوئ تو ہم نے آب مُلِیُن سے اس کا تذکرہ کیا تو آب مُلٹین نے فر مایارز ق تھاجواللہ تعالی نے تمبارے لیے نالا تھا اگر تمبارے یاس اس كا تجه كوشت بيابوتو جميس بهى كلاؤ - بم ف رسول الله فالقلاك ياس اس كا كوشت بهجاجواً ب فالقلاف تناول فرمايا\_ (مسلم) حواب: چمڑے کا تھیلا۔ بیلفظ جیم کے ذیراورز بردونو ل طرح بولا جاتا ہے گرز بر کے ساتھ زیادہ قصیح ہے۔ مصبها: نون کے زبر كماتهد العبط: درخت كية جنهين اون كهات بين كنيب: ريت كاثيد وفب: آكوكا كُرْها و ملال: منك قدر

> مکڑے۔ رحل البعیر: اونٹ پر کیاوہ۔ و شاتنی: وہ گوشت جے سکھانے کے لیے کا ٹاجائے۔ تر تك مدعث ( ۵۱۸): صحيح مسلم، كتاب الصيد و الذبائح، باب اباحة ميتة البحر.

كلمات مديث: وشائق: جمع وشيقه : كاث كرنكرون بن خشك كيا موا كوشت \_

**شرح مدیث**: رمول الله تأکیلاً نے حضرت ابوعبیدہ رضی الله عند کی امارت میں ایک شکر بھیجا تا کہ وہ قافلہ قریش کا تعاقب کریں۔ اس غزوہ کا نام غزوہ سیف البحر ہے۔ ابن سعد وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ پیشکر ساحل سمندر کی طرف جبینہ کے ایک قبیلہ کی طرف 🔥 🕳 میں جیجا گیا تھا ہوسکتا ہے دونوں مقاصدا س لشکر کے سامنے ہول لینی قریش کے قافلہ کلاتھا قب اور جہینہ دونوں ہی مذظر تھے۔ کیکن 🔨 ھاکا ذ کرمکی نظر آتا ہے کہ بیز مانڈ صلح تھا ہوسکتا ہے کہ قریش کے قافلہ کی جہینہ سے حفاظت مقصود ہو یہی وجہ ہے کہ کس سے مقابلے نبیس ہوا اور بیہ لككر بندرودن ياس يوزياده ايك بي جركم مراريا-

محايثرام سب كے سب زاہد تھاور بيان كى كرامت بتى كدوه اس قدر عرصه ايك ايك كھجور برگز اراكرتے ہيں۔اولا اہل كشكر ك یاں اپنی اشیاء جوبھی کھانے کی تھیں وہ ختم ہو گئیں تو حضرت ابومبیدہ رضی اللہ عنہ نے سب کے یاس بڑی ہوئی اشیاء جمع کر کے ان کواجتاعی تقتیم کیا مجیسا کہ خودرسول اللہ کافٹا نے بعض مواقع پرای طرح کیا اوراشعری قبیلے کے لوگوں نے جب بیطریقة اختیار کیا تو آپ ٹاکٹا نے اس کی تعریف فرمائی صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوعبیدہ رضی انڈ عنہ پہلے ایک ایک مٹھی مجورتقسیم کرتے تھے بعد میں ابك أيك تعجورتنسيم بهولي \_

بپر حال محابڈ کرام رضی الندعنہم نے ایک ایک تھجور اور درختوں کے بیتے کھا کرگز اراکیا تا آئکہ انہیں ایک بہت بڑی عزمچھلی کی۔اولا حضرت عبيده رضي الله عند كا اجتهادييه واكه بيرتهل مردار به اور حلال نهين ب بلكه كجرجب رفقاء كي اضطراري حالت يرنظر في توبيا جتهاد فرمایا کہ اس چھلی کو کھانا جائز ہے۔واپسی پررسول اللہ عُلَقْلا نے اصحاب لشکر کی تطبیب خاطر کے لیےخود بھی اس چھلی کے گوشت کو تناول قرمايا- (فتح الباري: ٦٤٨/٢ عمدة القاري: ١٩/١٨ مرح صحيح مسلم للنووي: ٧٢/١٣)

# آپ الله كاستين كى اسباكى

٥ 1 ٩. وَعَنُ اَسُمآءَ بِنُتِ يَزِيُدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ : كَانَ كُمُّ قَمِيُص رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرُّصْغ . رَوَاهُ أَبُودُاؤدَ، وَالتِّرُمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ . " اَلرُّصُعُ " بالصَّادِ وَالرُّسُعُ بالبَّيْنِ اَيْضًا : هُوَالْمَفْصِلُ بَيْنَ الْكَفِّ وَالسَّاعِدِ .

(۵۱۹) حضرت اساء بنت بزید دشی الله تعالی عنها ب روایت ب کدود بیان کرتی میں کدرسول الله مُنظِفِهُم کی آستین پو نچ تک موتی تقیس \_ (ابوداوداور ترزی نے روایت کیااور ترندی رحمدالله نے کہا کہ حدیث حسن ب

رصغ اور رسخ کلائی اور تھیلی کے درمیان کا جوڑ۔

رقم مديث (۵۱۹): سنن ابي داؤد، كتاب اللباس، باب ما جاء في القميص . الجامع للترمذي، ابواب اللباس

باب ما جاء في القميص .

حضرت اساء بنت بریدرضی الله عنها جرت نبوی تافیظ کے بعد اسلام قبول کیا ملے دھیں جنگ میں انہوں نے

رادی مدید: این فیمے کی لکڑی

فروميون كومارا آپ س ١٨ روايات منقول يين - (الاصابة في تعييز الصحابة)

كلمات مديث:

رصغ اور رسنے دونوں طرح مستعمل ہے۔ تھیل اور کلائی کے در میان کا جوڑ۔ جمع ارصاغ اور ارساغ. ستین کا چھوٹا ہونامکس ہے کہ ہاتھ کو مردی اور گری ہے نہ بچائے اور زیادہ کمی آستین ہونازا کداز ضرورت اور تکمبر

شربة مديث:

كى علامت بـ اور حير الأمور او سطها . (دليل الفالحين: ٢٩٠/٢)

جنك خندق كموقع يرحفرت جابررضى الله تعالى عندكى ضيافت

الله النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَنهُ قَالَ: إِنَّا كُنا يَوْمَ الْحَندُقِ نَحْفِرُ فَعْرَضَتُ كُدَيةٌ شَدِيدَةٌ فَجَاوُءَ الله النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَنْهِ كُدَيةٌ عَرَضَتُ فِى الْحَنْدَقِ فَقَالَ: "آنانَازِلٌ " ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهُ مَعْرُ وَالْمَنْ الله عَنْهِ كَا لَهُ فَا فَاخَذَ النبي صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ الْمِعُولَ وَمَلْنَهُ الْمَنْ الله الله الذَن لِيُ إِلَى النبي صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ الْمِعُولَ وَمَلْمَ الْمِعُولَ الله الذَن لِيُ إِلَى النبي وَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَنْهُ وَسَلَّمَ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ الله عَنْهُ وَسَلَّمَ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ الله عَلَي الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ الله عَنْهُ وَمَلَّمَ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَنْهُ وَمَلَّمَ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيهُ وَسَلَّمَ وَالْعَجِيلُ قَلْهُ الله عَلَيهُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَالْعَجِيلُ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَالْعُجُولُ وَلَا الله عَلَيهُ وَالله عَلَيهُ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيهُ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيهُ وَلَدُ الله عَلَيهُ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيهُ وَلَا الله عَلَيهُ وَلَهُ الله عَلَيهُ الله عَلَيهُ وَلَا الله عَلَى الله عَلَيهُ وَلَا الله عَلَيهُ وَلَيْ الله وَا الله وَمَعْهُ قَالَ الله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَالله وَلَوْلَ الله وَلَا الله وَلَمْ الله وَلَا الله والله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْلُ الله وَلَوْلَ الله وَلَا الله ولَا الله وَلَا الله ولَا الله ولَا الله ولَا الله ولَا الله ولَالله ولَا الله ولَا الله ولَا الله ولَا الله الله ولَا الله الله و

أَصَا بَتُهُمُ مَجَاعَةٌ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ جَابِرٌ . لَمَّا كُفِرَ الْخَنْدَقَ رَايُتُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَــلَّـمَ خَمَصًا فَٱنْكُفَاتُ إِلَى امْرَاتِي فَقُلْتُ : هَلُ عِنْدَكِ شَيْءٌ فَإِنِّي رَأَيْتُ برَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمَصًا شَدِيْدًا ؟ فَأَخُرَجَتُ إِلَىَّ جِرَابًا فِيُهِ صَاعٌ مِنُ شَعِيْر وَلَنَا بُهَيْمَةٌ ذَاجنٌ فَذَ بَحُتُهَا وَطَحَنتِ الشَّعِيْرَ فَفَوَغَتُ إِلَىٰ فَرَاعِيُ وَقَطَعُتُهَا فِي بُرُمَتِهَا ثُمَّ وَلَّيْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ : لاَ تَفُضَحُنِيٌ بِرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنُ مَعَهُ فَجِئْتُهُ فَسَارَرُتُهُ فَقُلُتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ! ذَبَحُنَا بُهْيْمَةٌ لَنَا وَطَحَنُتُ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ، فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ فَصَاحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ ﴿ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا اَهُلَ الْحَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُؤُرًا فَحَيَّهَلا بِكُمْ "فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لاَ تُنزِلُنَّ بُرُبَتَكُمُ، وَلا تَخُبزُنَّ عَجِيْنَكُمُ حَتَّى آجِيءَ " فَجِنْتُ وَجَآءَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُدُمُ النَّاسَ حَتَّى جِئُتُ امْرَاتِي فَقَالَتُ : بكَ وَبكَ! فَقُلُتُ: قَدُ فَعَلُتُ الَّذِي قُلْتِ، فَاخْرَ جَتُ عَجينًا فَبَسَقَ فِيْهِ وَبَارَكَ، ثُمَّ عَمَدَ إلىٰ بُرُمَتِنَا فَبَصَقَ وَبَارَكَ ثُمَّ قَالَ: "ادُ عَى خَابِزَةٌ ' فَلْتَخْبِرُ مَعَكِ، وَاقْدَحِيْ مِنْ يُرْمَتِكُمْ وَلاَ تُنزَلُوُهَا " وَهُمُ أَلْفٌ فَأَقُسِمُ بِاللَّهِ لاَ كَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَ أنْحَرَقُوا وَإِنَّ بُرُمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ وَإِنَّ عَجِيٰنَنَا لَيُخْبَرُ كَمَا هُوَ . قَوْلُهُ " عَرَضَتُ كُذَيَّةٌ" بِضَمِّ الْكَافِ وَإِسْكان الدَّال وَبِالْيآءِ الْمُثَنَّاةِ تَحُتُ وَهِيَ قِطُعَةٌ غَلِيْظَةٌ صُلْبَةٌ مِنَ الْأَرْضِ لاَ يَعْمَلُ فِيهُمَا الْفَأْسُ: وَ الْكَثِيبُ " أَصُلُه ' تَلُّ الرَّمْل وَالْمُمَرَادُ هُنَا صَارَتُ تُرَابًا نَاعِمًا وَهُوَ مَعْنِي " اهْبَلَ " " وَالْاثَافِيُّ " : أَلَاحُجَارُ الَّتِي يَكُونُ عَلَيْهَا الْقِلْرُ : "وَتَضَاغَطُوا" تَزَاحَمُوا "وَالْمَجَاعَةُ الْجُوعُ وَهُوَ بِفَتْحِ الْمِيمِ : وَالْحَمَصُ بِفَتْحِ الْخَآءِ الْمُعْجَمَةِ وَالْمِيمِ: الْجُوعُ : وَانْكَ فَأْتُ، انْقَلَبْتُ وَرَجَعْتُ وَالْبَهِيْمَةُ بِضَمِّ الْبَآءِ تَصْغِيرُ بَهُمَةٍ وَهِيَ : الْعَناق بفَتُح الْعَيْن " وَالدَّاجِنُ" هِي الَّتِي الَّذِي الْمَيْتَ: وَالسُّؤُّرُ": الطَّعَامُ الَّذِي يُدْعَى النَّاسُ إِلَيْهِ، وَهُوَ بِالْفَارُسِيَّةِ "وَحَيَّهَالا": أَي تَخالُوا وَقَوْلُهَا "بِكَ وْبِكَ" أَيْ خَاصَمْتُهُ وَسَبَّتُهُ لِانَّهَا اِعْتَقَدَتُ أَنَّ الَّذِي عِنْدَهَا لاَ يَكُفِيهُمُ فَاسْتَحْيَتُ وَخَرِينَ عَلَيْهَا مَا أَكُومَ اللَّهُ شُبُحَانَهُ وَتَعَالَيٰ بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ هاذِهِ الْمُعْجزَةِ الظَّاهِرَةِ وَالْالِةِ الْبَاهِرَةِ : "بَسَقَ" : أَيُ بَصَقَ وَيُقَالُ أَيْضًا : بَزَقَ : ثَلاَتُ لُغَاتٍ " وَعَمَدً" بِقَتْح الْمِيْم: أَيُ قَصَدَ : وَاقْدَحِيُ" أَيُ إِخُرِفِي وَالْمِقْدَحَةُ الْمِغْرَفَةُ : "وَتَغِطُّ" أَيُ لِغِلْيَانِهَا صَوْتٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

( ۵۲۰) حضرت جابر رضی الله عندے روایت ہے کہ ہم خندتی والے دن نندتی کھودر ہے تھے کدا کی سخت چنان آگئی۔ صحابہ کرام رضی الله عنه جابر کی ایک جنسی خود کرام رضی الله عنهم آپ مختلفا کے ہاں آئے اور عرض کی کدا کی چنان ہمارے لیے رکاوٹ بن گئی ہے۔ آپ مختلفا نے فر مایا کہ میں خود اثر تا ہوں۔ آپ مختلفا کھڑے ہوئے آتو آپ مختلفا کے پیٹ پر پھر بندھا ہوا تھا اور ہمارے تین دن ایسے گزرے تھے کہ ہم نے کوئی چکھنے والی چزنے بھی تھی۔ آپ مختلفا نے کدال کی اور چنان پر ماری جس سے وہ ریت کے کیلے کی طرح ریز وہ بوگئی میں نے کہا کہ یا

ر سول الله جھے گھر جانے و بیجئے میں نے بیوی ہے کہا کہ میں نے رسول الله تُلَقِقُ کوا پیے عال میں ویکھا کہ جس پر صرفییں کیا جاسٹا کیا تمہارے پاس بچھ کھانے کو ہے۔ اس نے کہا کہ جو ہیں اور بکری کا بچہ ہے میں نے بکری کا بچوڈن کیا اور اس نے جو پیے گوشت کو ہانڈی میں ڈالا بجر میں آپ تُلَقِقُ کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آنا تیار تھا اور ہنڈیا پچو لھے پر پیکنے کے قریب تھی۔ میں نے جائی آپ میں گھڑانے تھوڑا سا کھانا ہے تو آپ مُلَقِقُ الْحَسِ اور ایک یا دوآ دی اور ساتھ لے لیس۔ آپ مُلَقِقُ نے پوچھا کتا ہے؟ میں نے بتایا، آپ مُلَقِقُ نے فرمایا بہت ہے اور عمدہ ہے، بیوی کو جا کر کو کہ ہانڈی چو لھے ہے نداتارے اور دوئی تورہ نہ ذکالے جب بتک میں نہا جاؤں۔

ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ جابر نے کہا کہ جب ضدق کھودی جاری تھی میں نے ویکھا کہ رسول اللہ طُالِقاً ہجو کے ہیں،
میں اپنی تیوی کے پاس گیا اور اس ہے کہا کہ تیرے پاس کوئی چیز ہے کہ میں نے رسول اللہ طُلِقاً کہ کو سکوری کی صالت میں ویکھا ہے

اس نے ایک تھیلا نکلا جس میں ایک صاح جو تھی اور ہمارے پاس کمری کا ایک پالتے بچے تھا میں نے اے ذرج کر لیا اور بیوی نے جو کا آٹا

بی لیا۔ میرے فارغ ہونے تک و بھی فارغ ہو تئی ۔ میں نے گوشت کاٹ کر ہائڈی میں ڈال ویا اور حضور طُلِقاً کی خدمت میں حاضر

بوگیا۔ میری بیوی نے کہا تھا کہ جھے رسول اللہ طُلِقاً اور ان کے اصحاب کے سائے شرعندہ نہ کرنا۔ چنا نچے میں آیا اور میں نے چیکے ہے

تو طُلِقاً ہے کوش کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے بحری کا چھوٹا سا بچہ ذرج کیا ہے اور میری بیوی نے ایک صاع جو بھے ہیں، آپ طُلِقاً

بھیا اور آپ طُلِقاً کے ماتھ چندا فر اوجلیس، کین رسول اللہ طُلِقاً نے اعلان فرما دیا کہ اے ایل خند تی ! جا بر نے کھانا تیار کیا ہے، چلوسب

لوگ جلو۔ آپ طُلِقاً نے فرمایا کہ ہاند کہ کو چھوٹا سا اللہ طُلِقاً نے اعلان فرما دیا کہ اے اللہ خند تی ! جا بر نے کھانا تیار کیا ہے، چلوسب

لوگ جلو۔ آپ طُلِقاً نے فرمایا کہ ہاند کہ کو چھوٹا سا دیا درآئے کی دوئی میں میں میں تا جاؤلی۔

یں گھر آیا، رسول اللہ تُلَقِّظُ بھی لوگوں سے پہلے تشریف نے سی بوی کے پاس آیا تو وہ ہوئی بیونے نے کیا میں نے کہا کہ
میں نے تو وہ کیا جوتو نے کہ تفاہ غرض اس نے آئا نکلا اور رسول اللہ تلکِّظُ نے اس میں لعاب وہ بن ڈالا اور برکت کی دعافر مائی ، پھرآپ
مٹافِظُ ہمار کی ہانڈی کی طرف آئے اس میں بھی لعاب وہ بن طایا اور برکت کی دعافر کی ایک میری بیوی نے فرمایا کہ ایک روٹی پکانے والی بلالو
تاکہ وہ تیرے ساتھروڈ کی بکاسے اور اپنی ہنڈیا میں سے سالن پیالہ میں ڈالتی جاؤاور ہائڈی کو چو لھے سے مت اتارو سے اپنی تعدادا کید
ہزارتھی ، اللہ کی تشم ہے کہ ان سب نے کھایا اور کھانا ہائی چھوڈ کر چلے گئے، ہماری ہائڈی اس طرح جوش مار رہی تھی اور آئے ہے دو ٹیاں
ای طرح کیک رہی تھیں۔

كدية: مثى كى سخت چنان جي كلبازے كے بغير شاتو أاجا سكے - كنيب: كے معنی منى كا تووه، يهان معنى بين كدوه چنان ريت كى طرح زم ہوگئے۔ یہی معنی آئیل کی ہے۔ الا ثانهی: چو کھیے کے وہ پھرجن پر ہانڈی کر کھی جاتی ہے۔ تضاغطوا: بھیٹر کرو۔ المحاعة: بھوک۔ حسص: بھوک۔ انکفات: بلٹ گئ الوٹ گئی۔ بھیمۃ بھیہۃ: کی بھیز بنال کو کہتے میں یعنی بمری کا چھوٹا کیے۔ داحن: وہ جانور جو گھرے مانوس ہولیعنی یالتو جانور۔ سے د: اس کھانے کو کہتے ہیں جس پرلوگوں کو دی فٹ دی جائے ، بیزماری زبان کالفظ ہے۔ حقه الا: كمن بين آور بك وبك: اين خاوند جهكرى اورائ براجلا كبا، كونكداس في مجعا كدان كه ياس بعنا كعانا بوه اتنے لوگوں کو کافی نے ہوگا ،اور وہ شرمند و ہوگی ظاہر ہے کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول ٹکٹیٹن کا کس قدرا کرام فرما ئیں گے اور كن قدر براى نشاني او عظيم مجره طاهر موقابه بسق بصن اوربزق تين الفاظ الممعن جين يعنى لعاب دائن لگايابه عمد : اراده كيا مضد كيال اقد حي: يحميح ين تكال كروب مقدحه: جميل تغط: كهو لفياور يكني كي آواز والله اعلم

تخ تَعَامِينَ (۵۴): صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق . صحيح مسلم، كتاب الاشرقه، باب حواز استتباعه غيره إلى دار من يشق برضاء ذالك .

**کلمات و مدیث:** لا نسطاع طوا: جموم ندکرو، ایک دوسرے کورات میں ندویاؤ۔ ضغط ضغطا (باب فقع) دیانا، بھینیا، گھر میں دا فلے کے وقت آپ طافی نے اصحاب کونسیحت فر مائی که آرام ہے گھر میں داخل ہواور جوم کر کے گھر میں مت جاؤ۔

شرح مديث: حديث مبارك دوعظيم الثان معجزات كيان يمشمل ب- جنك خدق كموقد يررسول الله تأثيث اورآب کے اصحاب خندتی کھودر ہے تھے تین دن کے بھو کے تھے اور پیٹ پر پھر بند ھے ہوئے تھے، خندتی کھودنے کے وقت ایک مقام برسخت نیلیہ درمیان میں آگیا،رسول اللہ ٹائٹیلے ہے عرض کی گئی آپ ٹائٹیل نے فرمایا میں از تا ہوں، آپ ٹائٹیل کھڑے ہوئے تو آپ کے پہیں پر پھر بندها ہوا تھا۔ آپ ٹائٹڑ نے کدال ہاتھ میں کی اللہ اکبر کہااورایک ضرب لگائی تو اس چٹان کا ایک ھھەریزہ ریزہ ہوکر ریت کی طرح بکھر گیا۔ آپ نگافیظ نے فرمایا کہ مجھے شام کی تنجیاں عطا کر دی گئیں ادر میں اس وقت وہاں کے سرخ محلات دکھیے رہا ہوں۔ آپ مُلَّنْظُ نے دوسری ضرب لگائی چنان کا ایک اور حصه بھر گیا، آپ ٹائیڈا نے فرمایا: اللہ اکبر جھے فارس کی تخیاں عنایت کر دی گئیں اور میں مدائن کے سفید قصور و کچور ہا ہوں ، اس کے بعد آپ نافیزانے تیسری شرب لگائی اور بسم ابند کہا۔ چٹان کا باقی حصہ بھی ٹوٹ گیا، اور آپ نافیزانے فرمایا: اللہ اکبر جھے یمن کی تنجیاں عطا کر دی گئیں اللہ کی قتم میں صنعاء کے دروازے 💎 اپنی اس جگہ ہے د کھیر ہاہوں۔

ا یک اور وایٹ میں ہے کدرسول اللہ ٹاٹیٹل نے خندق کی کھدائی کے ھے کر کے ایک ایک حصہ دس دس آ دمیوں کے سپر دفر مایا تھا۔ صحابہ کا بیان ہے کہ جس تھے میں ہم کھدائی کررہے تھے درمیان میں ایک سفید چٹان آگئی جس کے توڑنے کی کوشش میں ہماری کدالیں ٹوٹ گئیں، ہم نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کورسول اللہ ٹالجڑا کے یاس بھیجا۔ آپ ٹالٹڑا تشریف لائے آپ ٹالٹڑا نے ایک ضرب لگا کی جس سے چنان ٹوٹی اوراس سے روشنی کی ایک چیک پیدا ہوئی۔اس پرآپ ٹالھائے اللہ اکبرکہااورسب نے اللہ اکبرکہا۔ چربعد میں ہم نے آپ عُلِقًا سے دریافت کیا تو آپ عُلِقائم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی چیک پر تصورشام روش ہو گئے اور جبر تکل این نے مجھے بتایا کہ آپ مُنْظِمًا کیامت کوان پر فتح حاصل ہوگی۔اس حدیث کے آخر میں ہے کہ سلمان بین کر بہت خوش ہوئے۔

دومرامیجره یہ بے کہ حضرت جابر رضی اللہ عن جب بید یکھا کہ رسول اللہ تلقی نے بھوک کی شدت ہے پیٹ پر پھر با نہ حا ہوا ہے تو وہ آپ ٹائیٹی ہے اجازت کے اور کی گھر چند اور آپ ٹائیٹی ہے اور چندا ور آپ اللہ عن کا انتظام کیا ان کی ابلید نے بھی انہیں تا کید کی کہ دیکھو چند آدمی ہول زیادہ نہ آپ کی اللہ منافی ہو کہ کھانا کم پڑ گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عند نے آکر سول اللہ منافی ہو کہ کھانا تیار کر ایا منظیم کے بیار سے اللہ عند کے لیے کھانا تیار کر ایا منظیم کے اور چنداوراصحاب ساتھ لے لیے کھانا تیار کر ایا ہے آؤسب چلو۔ 'آپ منطقی نے جابر نے قربایا تم جا کر بیوی سے کہوکہ جب تک میں نہ آؤنہ باند کی چولھے ہے نہ اتاریں اور نہ روئی کیا نا شروع کریں۔ جابر رضی اللہ عند گھر پہنچ تو ابلیا وائر پیشان ہو کی اور جابر کو برا بھلا کہا کہ کیا تم نے رسول اللہ منگر آپ کو بتایا نہیں کہ کھانا کتنے افروع کریں۔ جابر رضی اللہ عند گھر پہنچ تو ابلیا وائر پیشان ہو کی اور جابر کو برا بھلا کہا کہ کیا تم نے رسول اللہ منگر آپ کو بتایا نہیں کہ کھانا کتنے افروع کے لیے ہے۔ دھنرت جابر نے آپیں ساری بات بتائی تو آئیں طبیعان ہو ا

رسول القد مُنْظَمُّ تشریف لائے اور حضرت جابر رضی اللہ عند کی اہلیہ ہے کہا کدا یک عورت اور ہلواؤ جوتمہارے ساتھ روٹی پیکاے اور تم سالن نکال کر دیتی رہو۔سب نے کھانا کھا لیا اور نج گیا۔ آپ ٹنٹٹٹا نے جابر رضی اللہ عند کی اہلیہ ہے کہا کہ تم بھی کھالواور ہدیہ جسج دو۔ اصحاب خبرق نے کھانا کھایا اور پڑوسیوں کو تھی جیجا گیا اور اصحاب خندق کی تعدا دا کیے بڑارتھی۔

رسول الله تُتَقِيمًا کی برکت سے کھانے میں اضافہ ہوجانا اور چندا َ میوں کا کھانا سینکڑ وں اور ہزاروں کوکانی ہوجانا علامات بوت میں سے ہاور متعدد واقعات ہے متعلق احادیث اس قدر کثر ت ہے ہیں کہ متوا تر کے درجے میں ہوگی یعنی مبینیون کہ حضور تُنگیمًا کی برکت سے کھانا بڑھ گیا اور چنداَ ومیوں کا کھانا ایک پوری جماعت کوکانی ہوگیا متوا تر کے درجے میں ہے کہ خاہ ہے کہ کتوڑ ہے کھانے کا برحہ جانا ایک خلاف عادت امر ہے اس لیے مجمع و مسالے کرام نے ان دلائل نبوت تُنگیمًا کوستقل مؤلفات میں جمع کیا ہے جسے بیسی کی دلائل المنو قرجواس موضوع برسب سے عمدہ تالیف ہے۔

خندق فارس لفظ کندہ کا معرب ہے۔ جب رسول النہ مُنظِقاً نے بنونفیر کوجلا وطن کر دیا تو وہ خیبر پیلے گئے اور انہوں نے مکہ میں سرداران قریش کو آبادہ کیا کہ وہ رسول النہ مُنظِقاً ہے جنگ کریں چنا نچاان سازشوں کے نتیج میں ایوسفیان کی سربراہی میں چار ہزار کالشکر جمع ہوگیا اور عرب کے دیگر قبائل بھی جمع ہوگئے۔ ای لیے اسے غز دو احزاب بھی کہا جاتا ہے اور پیسب مل کروں ہزار کالشکر ہوگیا تھا جو مدینہ منورہ پر چڑھ آیا تھا اور صحابہ کرام کی تعداد ایک ہزارتھی ، یہ سی ہے کا واقعہ ہے۔ اس واقعہ پر حصرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ نے مول اللہ عنہ نے رسول اللہ عنہ نے کو الفرائل کے خند آب کو خند آب کو حضرت کا مشورہ دیا جو آپ مُناقِعاً نے قبول فر مایا۔

(فتح الباري: ٢/٤٢٥ عمدة القاري: ٢٣٦/١٧ شرح مسلم للنووي: ١٨٤/١٣)

# آپ ﷺ کام چروہ تھوڑا سا کھانا اتنی آومیوں نے پیپ بھر کر کھایا

٥٢١. وَعَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو طُلَّحَةَ لَامْ سُلَيْمٍ: قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِيْفًا اَعُرَفُ فِيْهِ الْجُوْعَ فَهَلُ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَتُ : نَعَمُ ، فَاَخْرَجَتُ الْفَرَاصَا مِنْ شَعِيْرِ ثُمَّ اَحَدَثُ حِمَارًا لَهَا فَلَقَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمُّ اَرُسَلَتْبِي إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ وَمَعْهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِ مُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* اَرُسَلَكَ اَبُو طَلَحة ؟ فَقُلْتُ : نَعْمُ ، فَقَالَ نَعْمُ ، فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُومُوا " فَانْطَلْقُوا وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ اَيْدِيْهِمَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَوْمُوا " فَانْطَلْقُوا وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ ايْدِيْهِمَ فَقَالَ بَيْنَ طَلْحَة : يَاهُمَ سُلَيْمٍ : قَدْ جَآءَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَتَى دَحُلاً فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانُطُلُقُوا وَانُطَلَقْتُ بَيْنَ ايْدِيْهِمَ مَعْهُ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَعْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَسُلِكُ الْفُومُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْوَالَعُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

هَيَّاهَا فَإِذَا هِي مِغْلُهَا حِيْنَ ٱكُلُوا مِنْهَا، وَفِي رِوَايَةٍ فَأَكُلُوا عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ حَتَى قَعَلَ ذَالِكَ بِخْمَائِينَ رَجُلاً مُّمَ ٱكُلُ النِّيقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ وَآهُلُ الْبَيْتِ وَتَرَكُوا سُوُّرًا. وَفِي رِوَايَةٍ ثُمَّ اَفْصَلُوا مَا بَعُوْا جِيْرَانَهُمُ وَفِي رِوَايَةٍ ثُمَّ اَفْصَلُوا مَا بَعَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ وَآهُلُ الْبَيْتِ وَتَرَكُوا سُوُّرًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَشَلَم بَعْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَصَبَ بَعُضَابَةٍ فَسَنَالُتُ بَعْصَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَابَةٍ فَسَنَالُتُ بَعْصَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُدَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُدَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَحُدُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَحُدَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَعُولُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُدَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُدَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُدَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَحُدَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاكُ وَلَاكُ وَلَاكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَحُدَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَتُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَتُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَي

( ۸۲۱ ) حضرت انس رضی الله عند ب دوایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کدایوطلح رضی الله عند نے ام سلیم سے کہا میں نے رسول ک خلیج کی آواز منی اس میں پچھ شعف فتا میں مجھتا ہوں کہ بھوک کی وجہ سے ہے کیا تہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہیں۔ کینے گلیس

41.

ہاں ہے انہوں نے جو کی چندروٹیال اورا نیا دو پٹہ لے کراس کے ایک کنارے میں دوروٹیال کیمیں اور میرے کیتر ہے کے بنچ چھپادیں اور انہوں نے جو کی چندروٹیال اور انہادہ پٹھٹا کے پاس پہنچا تو اوران دو پٹے کا بچھ حصد میرے گرد لیسیٹ دیا اور جھے رسول اللہ ٹائٹٹا کے پاس پہنچا تو آپ ٹائٹٹا محبد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ٹائٹٹا کے پاس پھولوگ تھے میں وہاں جا کر کھڑا ہوگیا۔ رسول اللہ ٹائٹٹا نے ابوطلو نے بھیجانے میں نے کہا کہ جی ہاں! آپ ٹائٹٹا نے فرمایا کھانے نے لیا کھانے کے لیے پھے ہے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں! رسول اللہ ٹائٹٹا نے عاصل بیٹ گیا اور میں نے اس ایوطلو کے پاس پٹنج گیا اور میں نے انہیں بٹلا یا۔ ابوطلو کو بیٹ اور وو سب لوگ ہوئی میں ان کے آگ آگے چھے گا یہاں تک کہ میں ابوطلو کے پاس پٹنج گیا اور میں نے انہیں بٹلا یا۔ ابوطلو بولے اے ام سلیم! رسول اللہ ٹائٹٹر مع اصحاب تشریف لائے ہیں بھارے پاس تو ان سب کے کھانے کے لیے نہیں سے دو وولیل اللہ تو ان اور خواجے ہیں۔

ا یک اور روایت میں ہے کہ دس اندر جاتے اور دس باہر جاتے یہاں تک کہ کوئی آ دی ٹیس جواندر جا کرسیر ہوکر شدآ گیا ہو۔ پھراس کھائے کوئنع کیا گیا تو وہ ای طرح تھا چیسے کھائے ہے پہلے تھا۔

ا کیک اور روایت میں ہے کہ دس دس کھاتے رہے ، یہاں تک کراٹی لوگوں نے کھانا کھایا چر بعد میں رسول اللہ ٹائٹیڈا اور اہل خانہ نے کھایا اور پھر بھی کچھوٹی رہا۔

ایک اور روایت میں ہے کہ پھرا تنابیا کہ پڑ وسیوں کو جینے ویا۔

ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اللہ طُجُوّائی ہے ہیں کہ آپ نُکافُوْا اپنے بید پر اس کے ساتھ تو بیٹ کر بیٹ ہا ہے ہیں کہ ایک ہوگئتی ، میں نے بعض محابہت پوچھا کہ رسول اللہ طُکُوْا نے اپنے بید پر پی کہ کہ کہ ہوگئتی میں ایوطلو کے پاس آیا، دوا مسلیم ہت ملحان کے شوہر پڑی کیول با ندھی ہوگئتی میٹن آپ طُکُواْ کے محابہ میں ہے اس کی وجہ سے با ندھی ہوگئتی میٹن آپ طُکُواْ کے محابہ میں سے اس کی وجہ سے با ندھی ہے۔ ابوطلو میری مال کے پاس آئے اوران سے بوچھا تمہارے پاس کچھانے کے لیے ہے۔ ابوطلو میری مال کے پاس آئے اوران سے بوچھا تمہارے پاس کچھانے کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں روٹی کے نکڑے اور چند کھور اس ہیں۔ اگر آپ طُکُھُا تنہا تشریف لیے آئیں تر بوج ہا کیس کے اوراگر

اورلوگ بھی ہوئے تو کم بڑے گا۔اس کے بعد پھر یاتی حدیث بیان کی۔

ترك عديث (۵۲۱): صحيح البخاري، كتاب الانبياء، باب علامات النبوة في الاسلام . صحيح مسلم، كتاب الاشربة، باب جوز استنباعه غيره الى دار من يشق رضاه بذلك .

کلمات حدیث: ملفت: انہوں نے لپیٹ دیا۔ لف نفا (باب تعر) لپیٹنا۔ ففت: توڑا گیا بکڑے کے گئے۔ فت فتا (باب تعر) چھوٹے چھوٹے کئڑے کرتا۔

شرح حدیث:
حضرت ام سلیم کے صاحبز اورے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ام سلیم کے دوسرے شوہر تھے، حضرت انس رضی القد عند حضرت ام سلیم کے دوسرے شوہر تھے، حضرت انس رضی القد عند حضرت ام سلیم کے صاحبز اورے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عند رسول اللہ عنظیم کے ہاں آئے سمجھا کہ آپ منظیم کو شدت ہوک سے ضعف ہاور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عند رسول اللہ عنظیم کے ہاں آئے اور دیکھا کہ آپ منطیم کی ہندگی ہوئی ہے۔ اس وقت حضرت انس بنچ تھے، آپ نے صحابہ میں کسی صحابی سے وجہ در میاں مسلیم سے بیان دریافت کی۔ بتایا گیا کہ آپ منطیم ارک بھوک کی شدت ہے با تھ حابوا ہے۔ انہوں نے آئر بیا حوال اپنی مال اسلیم سے بیان کیا۔ ام سلیم نے اس وقت کچھروٹیاں اپنی مال اسلیم سے بیان کیا۔ ام سلیم نے اس وقت کچھروٹیاں اپنی دو ہے۔ کو حضرت انس کے کپڑوں میں کیا۔ ام سلیم نے اس وقت کچھروٹیاں اپنی دو ہے۔

حضرت انس جا کررسول الله طاقیا کے پاس اوران کے اصحاب کے پاس کھڑ ہے ہو گئے ، ایک روایت میں ہے کہ ابوطلحہ نے حضرت انس رضی القدعتماہ کہا تھا بیٹیار سول الله طاقیا کہ کے پاس جا کر کھڑ ہے ہوجانا جب آپ طاقیا کھ اس اس اٹھ جا کہ ہائے ہیں۔ گھر تشریف لے جانے لگیس تو تم ان کے ساتھ جانا جب درواز ہے کتر ہے ہیں چینچو جب عرض کرنا کہ اباجان آپ طاقیا کہ کو بلائے ہیں۔ غرض حضرت انس رضی اللہ عنہ پہنچ تو رسول اللہ طاقیا ہے فرمایا کہ تمہیں ابوطلح نے بھیجا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عند نے کہا کہ جی باں۔ آپ طاقیا ہے دریافت کیا کہا کھانے کے لیے بلایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عند نے فرمایا جی باں۔

غرض رسول کریم نظیم اورتمام اصحاب حضرت ابوطلحه رضی الله عند کے گھر آ گئے اور چندر و ٹیاں تھیں جن پر تھی ٹیکا و یا گیار و ٹیاں ایک بڑے برتن میں تھیں رسول اللہ ناٹھٹی آگشت شہادت سے رو ٹی پر پھیلاتے اور بھم اللہ پڑھتے یہاں تک کر بڑھے لگیں اور اوپر اپھنے لگیں اور سارالگن بھر گیا۔ دس دس آ دمیوں نے کھایا، اس طرح ای آ دمیوں نے کھایا یہاں تک کدسب سیر ہو گئے اور بچا ہوا کھانا پڑوس میں بھی بھیج و یا گیا۔

(ارشاد الساري: ٧٠/٨ فتح الباري: ٣٨٢/٢ عمدة القاري: ٦٦٦/١٦ شرح صحيح مسلم للنووي: ٦٨٠/١٣)

التّاكّ (٥٧)

بَابُ الْقِنَاعَةِ وَالْعَفَافِ وَالْإِقْتِصَادِ فِي الْمَعِيشَةِ وَالْإِنْفَاقِ، وَذَمَّ السُّوَّال مِنْ غَيْرضَرُورَةٍ

قناعت وعفاف معيشت وانفاق مين اقتصا داور بلاَ ضُرورت سوال كي مذمت

٢ ١ ١ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

﴿ ﴿ وَمَامِن دَآبَةِ فِي أَلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾

الله تعالى نے فرمایا ہے کہ:

"كوكى شيئة زيين يريضين والى اليي نبيل جس كارزق الله كو مدند بوء" (جود: ٦)

تغییری نکات:

کنی کیا تا یہ کہا آیت کریر میں فرمایا کہ زمین پر چلنے والا ہر جا ندار جے رزق کی احتیاج لاحق ہواس کوروزی پینچانا اللہ نے

حض اپنے فضل سے اپنے فرمدان م کرلیا ہے، جس قدرروزی جس کے لیے مقدر ہے وہ اے بقینا پینچ کرر ہے گی جو دسائل واسباب بندہ

اختیار کرتا ہے وہ روزی پینچنے کے ورواز ہے ہیں اگر آ دمی کی نظر اسباب و دسائل کو اختیار کرتا ہے وہ روزی پینچا

منافی نہیں ، البت اللہ تعالیٰ کی قدرت کوان دسائل واسباب ہیں مقیدا ورقصور سجھنا درست نہیں وہ گاویگاہ سلسائد اسباب کو چھوڑ کرروزی پینچا

دیتا ہے۔ (معارف الفرآن تفسیر مظہری۔ تفسیر عشمانی)

# اصل فقیروہ ہے جولوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے

﴿ لِلْفُ عَرَآءَ الَّذِينَ أَحْصِدُوا فِ سَبِيلِ اللَّهِ لَايَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِ ٱلْأَرْضِ يَحْسُبُهُ مُهُ الْجَاهِلُ أَغْنِيآ عَنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُ مِ بِسِيمَهُمُ لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴾

الله تعالى نے فرمایا ہے كه:

''ان فقراء کے لیے جواللہ کے راہتے میں محصور ہو گئے ، و و زمین میں پیلئے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے ، نا واقف انہیں تعفف کی بنا پڑغی بچھتے ہیں قرتم انہیں ان کے طرز سے پہپیان سکتے ہو، و ہوگوں سے لیٹ کرنہیں ما نگٹے۔' (البقرة: ۲۷۳)

تغیری نکات: دوسری آیت میں فرمایا کہ تبہارے صدقات اور انفاق کے ستی و وفقراء ہیں اور ان کو دینا برداجرو تو اب ہے جوالقد کی راہ اور اس کے دین کے کام میں مقید ہو کر چلنے کچرنے کھانے کمانے سے دک رہے ہیں اور کی پر اپنی حاجت خاہر نہیں کرتے جیسے صحابی کرام اور خاص طور پر اہل صفہ تھے ، جنہوں نے گھر یار چھوڈ کررسول اللہ ٹاکھا کے محبت اختیار کر کیتھی اور علوم نہوی ٹاکھا کے حصول ہی میں لگے دیتے تھے۔ (نفسیر عثمانی)

#### میاندروی شرعاً پیندیدہ ہے

٨ ١ . وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ ٱنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَتْرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ ٱنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَتْرُواْ وَكَانَ بَيْنِ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ الله تعالى في تعالى في الله تعالى في الله تعالى في الله تعالى في الله تعالى في تعالى في الله تعالى

''اوروہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نیاسراف کرتے ہیں اور نہ تگی ، وہ ان دونوں کے درمیان معتدل ہوتے ہیں ''

(الفرقان:٧٨)

تغیری نکات: تیسری آیت میں معیشت میں اور خرج میں اقضا و اور اعتدال پرزور دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ انسان و اتی زندگی میں خرج میں شاسراف کرے اور خربالکل ہاتھ روک لے بلکہ اعتدال کے ساتھ میاندروی اختیار کرے ای طرح القد تعالیٰ کی راہ میں انفاق اور صدقات میں تھی اعتدال اور تو از نکا دامن ہاتھ ہے نہ چھوڑے ۔ (نفسیر عثمانی ۔ معارف الفران)

### انسان وجنات كي تخليق عبادت كے ليے ہے

149. وَقَالَ تَعَالَى :

﴿ خَلَقَتُ ٱلْجِنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّالِيَعَبُدُونِ ﴿ مَا أُدِيدُ مِنْهُم مِن زَنْقِ وَمَا أُدِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ۞ ﴾ الله قال نفر ما يا يحك:

''اور میں نے جن افرانس کوئیں ہیدا کیا ہے ہوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں نہ میں ان سے رزق چاہتا ہوں اور نہ بی چاہتا ہول کہ وہ جھے کھلا کمیں''(الذاریات: ۵۹)

وَأَمَّا الْلَاحَادِيْكُ فَتَقَدَّمَ مُعُظَّمُهَا فِي الْبَابَيْنِ السَّابِقَيْنِ، وَمِمَّا لَمُ يَتَقَدَّمُ .

اس موضوع مے متعلق متعددا حادیث پہلے دوابواب میں گزرچکی میں پچھ یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔

تغیری نکات: چوتی آیت میں فرمایا کی جن وانس عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیے گئے اللہ کا کوئی نفع یا قائدہ ان سے متعلق نہیں ہے وہ ان سے دوان سائم آئی ہیں اور داز ق بھی ہے تو بندگی اور عبادت بھی اس کی کی جائے۔ (معاوف القرآن)

# اصل مالداری دل کاغنی ہوتاہے

٥٣٢. عَنُ أَبِيُ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيُسَ الْعِلَى عَنْ كَثُرَةٍ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَىٰ غِنَى النَّفُسِ. '' مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ . '' أَلْعَرَضُ '' بِقَتْحِ الْعَيْنِ وَالوَّ آءِ هُوَ الْمَالُ ''

(۵۲۲) حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله تُلفِّخ نے فرایا کہ مال واسباب کی زیادتی کا نام غنائیس

ہے۔غناتونفس کے استغناء کا نام ہے۔ (متفق علیہ ) عرض کے معنی مال کے ہیں۔

حَرِّ تَحْمَدِيثُ ( ٢٢٣): صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب الغني غنى النفس . صحيح مسلم، كتاب الزكوة . باب ليس الغني عن كثرة العرض .

كلمات حديث: عرض: سامان، اشياء، جمع عروض.

شر**ح مدیث:** ش<mark>رح مدیث:</mark> با وجودان کی طبیعت سرنمیس ہوتی اور قناعت حاصل نمیس ہوتی بکدجس قدر مال بر حتاجا تا ہے آئی ہی حرص بڑھتی جاتی ہے اور اس دھن میں لگار ہتاہے کہ کمیس سے اور مال آجائے اور اس دھن میں اچھے ہرے کی بھی تمیز جاتی رہتی ہے، بکد حرص تو یہ ہتلاتی ہے کہ وہ در حقیقت فقیر ہے کیونکہ فقر تو نام ہی احتیاج کا ہے جب احتیاج باقی ہے تو فقر بھی باقی ہے۔

حاصل ہیہ ہے کہ جے حقیقی غناحاصل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعتوں پر قائع ہوتا ہے، وہ ترص کا شکارٹیس ہوتا، وہ غیر نعرور می طور پر دنیا کے مال واسباب کے چیچھےٹیس بھا گا وہ وست سوال درازٹیس کرتا وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہوتا ہا د ہوجائے یامال تلف ہوجائے تو رنج وقم میں مبتلائیس ہوتا اور مال ودولت آ جائے تو ضرورت سے زیادہ خوش ٹیس ہوتا بلکہ دینے والے کا حمد وشکر کرتا ہے۔

نفس کا عنا دراصل قلب کامستننی ہونا ہے اور قلب تب مستننی ہوتاہے جب آ دمی اللہ تعالی کامتیاج اور اس کا دست بگر ہوجائے اور انسانوں سے اپنی احتیاج کا تعلق مقطع کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی احتیاج کا رشتہ استوار کر لے جو مائے اس سے مائے اور جو لیے اس پر رامنی برضا ہوکرشکر گرز ار بندہ ہن جائے۔ (ارشاد انسازی: ۲۰۸/۱۳) ع. روضۂ المعتقین: ۷۶/۲ ملیل الفائس جین ۲۰۰۰۰۰۰

٥٣٣٠. وَعَنُ عُبُهِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " قَدُ اَقُلَحَ مَنُ اَسُلَمَ وَرُزِقَ كَفَاكُ وَقَتَعُهُ اللَّهُ بِمَا اثَاهُ . " زَرًاهُ مُسُلِمٌ .

(۵۲۳) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کدرسول الله طُلَقُمْ نے فرمایا کدوہ حض کامیاب ہوا جس نے اسلام قبول کیا اسے ابقد رِضرورت رزق عطا کیا گیا اور اللہ تعالٰی نے اسے جو کچھ دیا اس پر قناعت کی توفیق بھی مل گئی۔ (مسلم)

م معنع مسلم، كتاب الزكوة، باب الكفاف والقناعة . صحيح مسلم، كتاب الزكوة، باب الكفاف والقناعة .

كماتوهديث: افلح: كامياب،وا فلاح: كاميابي ونيااورآخرت ككاميابي

شرح صدید: شرح صدید: نبیس کرستیس، عافظ المنذ ری الترغیب والتر بیب بیس فرماتے بیس کدرزق کفاف کے مثنی بیس کد آدمی کوا تنامیسر ہو کداسے کس سے مانگلنے کی حاجت بعر ہادرحاجت سے زائد بھی نہ ہولیکن جو حاصل ہواس پر قناعت حاصل ہو۔ امام قرطبی رحمہ الند فرماتے بیس کہ اتفامال جس سے ضرورتیں پوری ہوجا کیں اور ترقیمی وافل شہور (شرح مسلم للنووي: ۱۳۰/۷ دلیل الفائحین: ۲۰۸/۲) اس حدیث کی شرح پہلے بھی ٹروچی ہے۔

# اشراف نفس سےممانعت

مه ٥٢٥. وَعَنُ حَكِيْمٍ بُنِ حِزَامٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَاعْطانِى ثُمَّ سَالُتُه فَاعُطانِى، ثُمَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ " يَاحَكِيهُ : إِنَّ هذَا الْمَالَ حَضِرٌ حُلِّ فَهَنْ اَجَدَه اللَّهِ سَالُتُه فَاعُطانِى، ثُمَّ قَالَ " يَاحَكِيهُ : إِنَّ هذَا الْمَالَ حَضِرٌ حُلُو فَهْ اَجَدَه اللَّهِ عَلَيْهُ وَكَانَ كَالَّهِ يَاكُلُ فَسَ لَهُ يُبَارَكُ لَه اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَكَانَ كَالَّهِ وَاللَّهُ عَنْهُ يَلُو وَكَانَ كَالَّهِ عَلَيْهُ الْحَلْقَ الْمَالُ عَلْهُ عَنْهُ يَعْدَكَ شَيْئًا حَثَى الْفَارِقُ الدُّنْيَا، فَكَانَ اَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَدُعُوا حَكِيمُ الْمُعَلِيّهُ الْعَطَآءَ الرُّوا أَحَدًا بَعُ مَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى افَارِقَ الدُّنْيَا، فَكَانَ اَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَعْوُلِهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيّهُ الْعَطَآءَ وَكُلُومُ اللَّهُ عَنْهُ يَعْدُعُ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَيْهُ الْعَطَآءَ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ الْعَطَآءَ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ طَنِّهُ اللَّهُ لَهُ فَي هَذَا الْفَعَرِيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكَالُوهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ لَاللَهُ لَلْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْه

" يَسُرُزَا " بِرَ آءِ ثُمَّ زَاى ثُمُ هَمْزَةٍ ، أَى لَمُ يَأْخُذُ مِنُ أَحَدٍ شَيْنًا ، وَاصُلُ الرُّزْءِ النُقُصَانُ : أَى لَمُ يَنَقُصُ أَحَدُا شَيْئًا بِالْآخُدِ مِنْهُ ، وَإِشُرَافَ النَّفُسِ " تَطَلَّعُها وَطَمَعُها بِالشَّرُي " وَسَخَاوَةُ النَّفُسِ " هِيَ عَدَمُ الْإِشْرَافِ إِلَى شَيْءٍ وَالطَّمْعِ فِيْهِ وَالْمُبَلَاقِهِ وَالشَّرَةِ " .

کوئی چیز لے کراس کا نقصان نہیں کیا۔اشراف نفس: کسی چیز کی آس لگانا اوراس کالا کیج کرنا۔ بیخاوت نفس: یعنی کسی چیز کی آس ندلگانا اور نہ اس کی طمع کرنااورشاس کی پرواه کرنااور شرص کرنانه

تخريج هيد ( ۵۲۳): صحيح البخاري، كتاب الزكوة، باب بيان أن البد العليا خير من البد السفلي.

کلمات حدیث: لا أرزأ: میں کوئی کی نہیں کروں گا، میں کسی ہے نہیں ہانگوں گا، میں کسی ہے کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا۔

شرح حدیث: 💎 حضرت حکیم بن حزام رضی الله عند نے رسول الله مُلاَيَّة اسے متعدد بارسوال کیاا ورآپ مُلاَيَّة اُنے ہرمر تبدعطافر مایا اور پھرانہیں نفیحت فرمائی کہ دنیا کا مال ودولت دنیا کی آ رائش وزیبائش ہے۔ ﴿ زَهْرَ ةَ ٱلْحَبُ وَالْدُّنْهَا ﴾ بیدقتی جیک دیک ہے اور جلد زائل ہوجانے والی ہے، یہ سرسبر وشاداب اورشیر س یعنی انسانی نفس کومرغوب ہےاورننس کے اندراس کی حانب طبعی میل موجود ہے تگر اس کاحصول ای وقت خوب اور بهتر ہے اور انسان کے حق میں مفید ہے جسب وال مذہو، اشراف نفس مذہوب کھی اور لا کج مذہو، انسان این غیرت اورعزت نفس مال کی خاطریا مال نہ کرے بلکہ جب اللہ تعالیٰ ویتو عزت نفس کے ساتھ اور بغیرطمع ولا کچ لے لے اوراللہ تعالیٰ کاشکرادا کرےاور جوملا اس برقناعت کرے زیادہ کی حرص ندکرے بیدوہ مال ہے جس میں برکت ہوتی ہےاورغنا حاصل ہوتا ہے۔ بصورت دیگراس میں برکت باتی نہیں رہتی اورآ دی اس ہے بوری طرح مستفید نہیں ہویا تا کہ وہ جاتار ہتا ہے بھراور طلب کرتا ہے اور اس طرح وہ ایک ایک وادی میں بھٹک جاتا ہے جہاں ہے واپسی کا راستہ با<mark>تی</mark> نہیں رہتااور بالآخر وہ اس شخص کی طرح : وجاتا ہے جو کھاتا رہےاوراس کا پہیٹ نہ مجرے۔

دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، کہ لینے میں بہت ی اخلاقی ، دینی اورمعاشر تی برائیاں اورخرابیاں ہیں اور دینے میں ہر طرح کی خوبیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اجرت عظیم ہے۔

صحابةً كرام رضي الله عنهم كے نفوں فيض نبوى تأثيرًا سے كبلي اورمصفي ہوگئے، حضرت حكيم بن حزام يراس نفيحت كاليااثر ہوا كه انہوں نے اس وقت تتم کھالی کہ کسی ہے بھی کچھ نہلوں گا اورانہوں نے اس میمل کر دکھایا۔ یہاں تک کہانہوں نے حضرت ابو بکرا ورحضرت عمر رضی الدعنما ہے مال فئے میں ہے اپناوہ حصیری نہیں لیا جوسب مسلمانوں کوملتا تھا۔

(فتح الباري: ٣٥٦/٣ ارشاد الساري: ٧٦١٧)

#### غزوهٔ ذات الرقاع

٥٢٥. وَعَنُ اَبِيُ بُرُدَةً عَنْ اَبِيُ مُوُسَى الاَشْعَرِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ وَنَحُنُ سِتَّةً نَفُر بَيْنَا بَعِيْرٌ نَعْتَقِهُ ۚ فَنَقِبَتُ أَقْدَامُنَا وَنَقِبَتُ قَدَمِي وَسَقَطَتُ اَظُفَارِيُ فَكُنَّا نَلُقٌ عَلَىٰ اَرْجُلِنَا الْحِرَقَ فَسُمِّيَتُ غَزُوةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ لِمَا كُنَّا نَفصِبُ عَلَى اَرْجُلِنَا مِنَ الْمُخِرَقِ قَالَ ٱبُو بُودَةَ : فَحَدَّتَ ٱبُومُوسَىٰ بِهِلْذَا الْحَدِيْتِ ثُمَّ كَرِهَ ذَٰلِكَ وَقَالَ : مَاكُنتُ ٱصُنعُ باَنُ اذَكُرَه : قَالَ كَانَّه كُرِهَ أَنُ يَكُونَ شَيْئًا مِنْ عَمَلِهِ ٱفْشَاهُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(۵۲۵) حضرت المجردة رضى الله عند نے حضرت موى اشعرى رضى الله عند سے روایت کیا کہ ہم آیک غزوہ میں رسول الله تُلَقِيَّةً کَا ساتھ کَتَّم ہم آیک عَرْدہ میں رسول الله تُلَقِیَّةً کَا الله عَلَیْ الله عَلیْ الله عَلِ

حضرت ابو بردہ کہتے ہیں کہ حضرت ابومو کی رضی اللہ عنہ نے بیدھدیث بیان کی پھرانیس پچھا چھانہ لگا اور کہنے گئے میں نہیں چاہتا تھا کہ اس بات کاذکر کر دل یعنی انہوں نے اس بات کونالپند کہا کہ اپنے کم کم کل کو بیان کریں ۔ (مشقل علیہ)

تري هيد ( ٢٥٥): صحيح البحاري، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع. صحيح مسلم كتاب الحهاد والسير، باب غزوة ذات الرقاع.

كلمات حديث: القبت: يهث كم ورفع بوكة و نقب نقباً (باب مع ) موز ع كايما بوابونا -

شرح مدیث:

مرج مدیث:

کے بعد موااور ذات الرقاع نام ہونے کی ایک وجد تو خوداس مدیث میں اختلاف ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کار بھان ہیہ ہے کہ بیر ختی خیبر

کے بعد موااور ذات الرقاع نام ہونے کی ایک وجد تو خوداس مدیث میں بیان ہوئی ہے اور دیگر وجو ہات بھی ذکر کی گئی ہیں۔ ایک وجہ یہ

بیان کی گئی کہ جنڈوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں اور ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ ایک دوخت اس نام کا کسی مقام پر تھا، لیکن امام فودی و محمد اللہ

نے اس سب کوتر جیج دی ہے جوخوداس مدیث میں بیان ہوا کیونکہ اس غودہ میں صحابہ کے پیرز ٹی ہوگئے اور انہوں نے پیروں پر پٹیاں

باندھ کی تھیں اس کیا نام غودو دوزات الرقاع ہوگیا۔

یہ صحابہ کرام رضی الند عنہم کی جفاکش اور سخت کوئی کا عالم تھا کہ ایک اونٹ چھآ دمیوں کے پاس ہے اور اس پر باری باری سوار ہور ہے بیں اور پیدل چلتے چلتے پاؤں پھٹ گئے ، نافن تک ٹوٹ کر کر گئے مگر صبر واستقامت کے یہ پیکرا پئی جگہ سے نہ ہلے اور اللہ تعالیٰ کے رائے میں ٹابت قدمی ہے آگے بڑھتے گئے اور اللہ تعالیٰ کے رسول مثالی کا کھم پر جاں شاری اور فداکاری کے ثبوت پیش کر گئے۔

بھر حصرت ابوسوی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ طاقع کی سیرت اور ان کے احوال کا بیان کرنا بھی ضروری ہے اور بیان کرتے ہوئے متا ال بھی ہوتے ہیں کہ اس میں خود ان کی بھی آ زبائش اور اس پرصبر کا ذکر آتا ہے کہ یکی اللہ کے اور اللہ کے بندے کے درمیان معاملہ ہے۔ (فتع الباری: ۲۷۲/۲ء روضة المتقین: ۷۸/۲ء دلیل الفائسوین: ۲۱/۲)

# رسول الله تالي كاعروبن حرام كاستغناء كي تغريف

٥٢٦. وَعَنُ عَمُوو بُنِ تَغُلِبَ "بِفَتْحِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوُقْ وَاسْكَآنِ الْغَيُنِ الْمُعُجَمَةِ وَكَسُو اللَّامِ " وَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي بِمَالٍ أَوْ سَبِي فَقَسَّمَهُ فَأَعُطَى رِجَالاً وَتَوَكَ

رِجَالاٌ فَبَلَغَهُ اَنَ الَّذِينَ تَرَكَ عَتُوا فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ اثْنَى عَلَيْه ثُمُّ قَال "أَمَّا بَعَلُ قَوَاللَّهِ ابَى لَاُعْطِى الرَّجُلَ وَاذَعُ الرَّجُلَ وَالَّذِي اَعَبُوا فَحَمِدَ اللَّهُ ثُمَّ اثْنَى عَلَيْه ثُمُّ قَال "أَعْلَى الْقُولُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاذَعُ الرَّجُلَ وَالْكِنِي النَّهِ عَلَى الْقُولُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَا أَجِعُلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْبُعَى وَالْعَرِ مِنْهُمْ عَمُرُو بَنُ تَعْلِبَ" قَالَ عَمُ وَ اللَّهِ مَا أَجِبُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُمُو اللَّعَمِ، رَوَاهُ اللَّهِ مَا أَجِبُ اللَّهِ مَا أَجِبُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُمُو اللَّعَمِ، رَوَاهُ اللَّهِ مَا لَحُدُولِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُمُو النَّعَمِ، رَوَاهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُمُوا اللَّعِمِ، رَوَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُمُواللَّهِ مَا أَحِبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا أَجِبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا أَحِبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَهِ مَا أَولِكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُولُ الْعُلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعُولُولُ الْعُلِمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَا عَلَالَهُ عَلَى الْعُلِمُ الْعُولُولُ الْ

" ٱلْهَلَعُ " هُوَ ٱشَدُّ الْجَزَع، وَقِيْلَ الصَّجَرُ .

(۲۲۵) حضرت عمره بن تقلب رضی الله عندے روایت ہے ( تغلب تاء کے زبر فیبن کے سکون اورایہ کے زبر کے ساتھ ہے )
کہ بیان کرتے میں کہ رسول اللہ تکافیڈا کے پاس کچھ قیدی یا ہائی آیا۔ آپ تکافیڈا نے آئیس تقلیم فرما دیا، آپ تکافیڈا نے کچھ لوگوں کو دیا اور
کچھ لوگوں کو نددیا۔ گھر آپ تکافیڈا کو بدیات کینچ کہ دمن کو آپ تکافیڈا نے نہیں دیا وہ ناراض ہوے میں۔ تو آپ تکافیڈا نے خطبہ دیا اللہ تعلق کی جہ دو اللہ تعلق کی جہ دو اللہ کہ تعلق کے خطبہ دیا اللہ کے خطبہ دیا اور جن لوگوں کو میں میں کچھو لوگوں کو میں میں دیتا وہ کچھ ان سے حجوب میں جنہ میں دیتا ہوں۔ میں ان لوگوں کو دید بتا ہوں، جن کے دلوں میں گھر امث اور ہے چینی و بیکٹ ہوں اور جن لوگوں کو میں و بتا ہوں کو میں دیتا ہوں کو میں انسان کو میں انسان کو کو میں انسان کو کو کی تعلق کو کو میں انسان کے میں انسان کے دلوں کو میں انسان کے میں انسان کے میں میں سے ایک عمر و کا میں کہ کہ دوں کیا ہوں کہا ہے۔
میں ۔ حضرت عمر و بن تخلب کہتے ہیں کہ اللہ کا فیٹم میں رسول اللہ خلاقیڈا کی اس بات کے مقالے میں میرخ اورٹ لینا بھی پہند ٹیس کروں گا۔ بلٹ کے معنی گھرا ہوٹ کے میں اور بعض نے ایک کا تر جہ ہے قراری کیا ہے۔

"مخ تك مديث (۵۲۷): صحيح البخاري، كتاب الحمعة، باب من قال في الخطبة بعد الثناء اما بعد .

**كلما<u>ت حديث</u>: معند بارانسك**ى كاظبار كبيار عتب عتباً (باب نفر) خفا هونا، ناراض هونا-

ر**ادی صدیت**: حضرت نمر و بن تغلب رضی امته عندرسول الله نظافیظ کی محبت میں رہے اور پھر بھر ہیں آباد ہو گئے آپ سے وو احادیث مروی میں اور دونوں بخاری نے روایت کی تین۔ (دنیل الفائسین: ۲۰۲۲)

مرب صدیف:

مرب صدیف:

امور کوئمناتے تھے۔ جیسا کدارشاوفر بایا: مجھے جن لوگوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کداگران کوند دیا جائے قو وہ پریشان ہوں گاوران

امور کوئمناتے تھے۔ جیسا کدارشاوفر بایا: مجھے جن لوگوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کداگران کوند دیا جائے قو وہ پریشان ہوں گاوران

گی طبیعت میں ہے چینی اوران طراب ہوگا تو آپ موٹا فرائے اور جن کے بارے میں آپ موٹا تھے کداند تعالی نے آئیس

قاعت ہے وازا ہے اوران کومبر و ہمت عطافر مائی ہے ان کوآپ شافیل ندوستے اور فرمایا کہ بہی لوگ مجھے مجوب میں نیمی مال کی مجت نہ اوران کومبر و استقامت سے نوازا ہے، ان

اوصاف کی بنا پر ووآپ شاور فرم یا کدان میں ہے مور میں تعلیہ بھی میں۔

عمروین تغلب رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اگر مجھے وئی اس جملے کے بدلے جورسول اللہ ٹائٹیٹر نے فرمایا سرخ اونٹ بھی وید بے تومیس

ندلوں، مطلب بیٹین کدعمرو بن تغلب اسپنے بارے میں تعریفی جلے سے خوش ہورہے ہیں بلکدوواس لیے خوش ہورہے ہیں کداللہ ک رسول مُنظِیْن آئیس اسپنے مجومین میں شامل فرمایا ہے۔ (ارشاد الساری: ۹۷/۲ و د دنیل الفالحین: ۹۳/۲)

بہترین صدقہ وہ ہے جوایی ضرورت پوری کرنے کے بعد ہو

۵۲۵. وَعَنُ حَكِيْمٍ بُنِ حِزَامٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفُلَىٰ وَابْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، وَمَنْ يَسْتَغْفِف يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغُنِ يُغْذِهِ اللَّهُ. مَتَفَقَ عَلَيْهِ وَهِذَا لَفُطُّ الْبُحَارِي، وَلَفُظُ مُسْلِمُ أَخْصَرُ.

(۵۲۷) حضرت تھیم بن شرام رضی الله عندے روایت ہے کہ بی کریم فاقتائے فرمایا کداو پر کا ہاتھ بینچے کے ہاتھ ہے بہتر ہے اور قریج کی ابتداءان لوگوں سے کر وجن کی کھالت تہبارے ذہے ہو۔ بہتر بین صدقہ وہ ہے جو ضروریات کی تنکیل کے بعد ہواور جو سوال سے پیخا چاہے اللہ اے بچالیتا ہے اور جواستعناءا فشیار کرے اللہ تعالی اسٹے ٹی فرمادیتے ہیں۔ (مشفق علیہ)

الفاظ حديث بخارى كے بين مسلم كالفاظ خشر بين \_

ترك مدقة الاعن ظهر غنى . صحيح البخارى، كتاب الزكواة، باب لا صدقة الاعن ظهر غنى . صحيح مسلم، كتاب الزكواة، باب النفقة على العيال .

کلمات صدید نین میں است میں اللہ کرتے ہو۔ عال عو لا (باب نھر) آل واولا دکی معاثی کفالت کرنا۔ عبال: آل اولا و۔ شرح حدیث نین مومن کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرج کرتار ہا ورصد قات اور انفاق فی سمیل اللہ کرتار ہے کین اس سلسلے میں بھی اعتدال کو ہاتھ سے نہ جانے وے بلک اعتدال اور میا نہ روی اختیار کرے کہ افضل صدقہ وہ ہے کہ آ دمی وے کرنگی محسوس نہ کرے، بلکہ دینے کے بعد بھی مستغنی رہے اورا تنامال باتی رہے جس سے وہ اپنی جو انجی اور ضروریات پوری کر سکے۔

جو تنص انسانوں کے سامنے اپنی احتیاج بیان کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات کور کھتا ہے اور اس سے مانگانے ہاور انسانوں سے مانگلئے سے کریز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ستعنی فرمادیتے ہیں۔

(فتح الباري: ١/٨٢٨ ارشاد البساري: ٣/٥٥٠ شرح صحيح مسلم للنووي: ١١٢/٧)

# ما تکنے میں اصرار نہیں کرنا جا ہے

٥٢٨. وَعَنُ آبِي سُفِيَانَ صَحُرِ بُنِ حَرْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُلْحِفُوا فِى الْمَسْأَلَةِ، فَوَاللّٰهِ لاَ يَسْتَالْنِي ٱحَدِّ مِنْكُمْ شَيْنًا فَتُحْرِجَ لَه مَسْنَالَتِه مَنِي شَيْنًا وَآنَالَه \* كَارِهُ فَيُبَارَكَ لَه فِيْمَا أَعْطَيْتُه \* " رَوَاهُ مُسُلِمٌ . (۵۲۸) حضرت ابوسفان صح بن حرب رضی الله عندے روایت ہے که رسول الله ظافیم نے فر مایا کہ سوال کرنے میں اصرار نہ کرو۔اللہ کو قتم تم ہے اگر کوئی جھوے کچھ ہانگے اوراس کے سوال برمیں ناپیندیدگی کے ساتھ اسے دیدوں تو اس کواس ہال میں برکت نہ ہوگی۔(مسلم)

تَحْ تَعُ مديث ( ٥٢٨): صحيح مسلم، كتاب الزكوة، باب النهي عن المسألة.

كلمات حديث: لا تلحفوا: تم اصرارمت كرور ألحف إلحافا (باب افعال) اصرار كرما تحداورليث كرما نكّار

رمول الله مُثَاثِّةً في في ما يا كه مجھ سے اصرار كے ساتھ سوال نەكر د ہوسكتا ہے كەملىن اس وقت كسي مصلحت كى بناء ير نه شرح حديث: ` و پناچا ہوں کیکن سوال میں اصرار کی بناء پر دیدوں تواس مال میں برکت نہیں ہوگی۔ (شرح صحبح مسلم للنووي: ١١٤/٧)

#### لوگوں سے سوال نہ کرنے پر بیعت

٥٢٩. وَعَنُ اَبِيٌ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ الْا شَجَعِيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسُعَةً ۚ أَوْ ثَمَانِيَةً ۚ أَوْ سَبُعَةً ۗ فَقَالَ: " أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وْسَلَّمْ "وَكُنَّا حَدِيْثِي عَهْدِ بِبَيْعَة، فَقُلْنَا : قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ " ثُمَّ قَالَ:" الآتُبايعُونَ رَسُولَ اللَّهِ " فَبْسَطُنَا آيُديْنَا وَقُلُنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلاَمْ نُبَايِعُكَ ؟ قَالَ: عَلى أَنُ تَعُدُوا اللَّهَ وَلاَ، تُشُوكُوْا بِهِ شَيْنًا وَالصَّلُواتِ الْحَمُس وَتُطِيعُوْا" وَاَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيْفَةً "وَلاَ تَسْتَالُوا النَّاسَ شَيْئًا" فَلَقَدْ -رَأَيْتُ بَعُضَ أُولِئِكَ النَّفَر يَسُقُطُ سَوُطُ اَحَدِهِمُ فلا يَسْئَالُ اَحَدًا يُنَاوِلَهُ ۚ إِيَّاهُ . رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

( ۵۲۹ ) حضرت ابوعبدالرحمٰن عوف بن ما لك انتجى رضى الله عند روايت بے كدوه بيان كرتے ہيں كه بم نويا آٹھ ياسات افرادا آپ نالیم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ ناٹیم نے فرمایا کہ کیاتم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرو گے؟ حالانکہ ہم کچھ ہی دن بہتے بیت ہو کیلے تھے اس لیے ہم نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! ہم تو آپ ٹاٹھا سے مبلے ہی بیت ہو چکے ہیں۔ آپ ٹاٹھا نے ارشاد فرمایا کہ کیاتم اللہ کے رسول ہے بیعت نہیں کرو گے۔اس پر ہم نے بیعت کے لیے اپنے پاتھ پھیلا دیجے اور عرض کیاا یک ہیعت تو ہم آ پینے کر چکے ہیں۔اب ہم کس امریر بیعث کریں؟ آپ فائیڈ نے فرمایا کہ ربیعت کروکرتم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو گے ،اس کے ساتھ کی کوشریک نے کرو گے ، مانچ وقت کی نمازی ادا کرو گے اوراللہ کی اطاعت کرو گے اورایک بات آ ہت ہے فرمانی کہ لوگوں ہے کسی چز کا سوال نہیں کرو گے۔حضرت عوف بن ما لک فرماتے ہیں کہ میں نے ان میں ہے بعض لوگوں کودیکھنا کہا گران کا کوڑا زمین برگر جاتا تووہ کسی ہے اس کواٹھا کردینے کاسوال نہ کرتے تھے۔ (مسلم)

تخ تك مديث (٥٢٩): صحيح مسلم، كتاب الزكوة، باب كراهية المسألة بالناس.

**رادی صدیث:** حضرت ابوعبدالرحمٰن ما لک بن عوف اتبحعی رضی الله عند فتح مکه میں شرکت فر ما کی درسول الله مُلْقِطْم سے سرسیھا صادیث

روايات كي بين جن مين جيمتنق عليه بين . (دليل الفائحين: ٢/٦)

كرتے تھے اورآپ ٹالٹیم كى نصائح خواہ معاشرت ہے متعلق ہو يامعيشت ہے ،اخلاق ہے متعلق ہوں ياا عمال ہے وہ ہر ہرمعالم میں آب مُنَاقِيلًا كى اتباع الين لين الم مجمعة تقدر رسول الله مُناقِيلًا في بعض اصحاب كونسيت فرماني كركس ي كوني سوال ندكر وتو انبول في اس پراس طرح عمل کیا کہ اگر سواری پر ہے کئی کا کوڑا بھی گرجا تا تو وہ سواری ہے اتر تا اپنا کوڑا اٹھا تا اور دوبارہ سواری پر پیٹھ کرروا نہ ہوجا تا کیکن پا*س سے نُزر*نے والے سے بینہ کہتا کے میرا کوڑااٹھا دو۔ (شرح مسلم لفنو وی : ۱۱۶/۷ روضہ المتقین : ۸۲/۲) ب<sup>ج</sup>

#### ما تکنے والوں کا چیرہ قیامت کے دن کوشت سے خالی ہوگا

٥٣٠. وَعَنِ ابُنِ عُـمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاتَوَالُ الْمَسْئَالَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلُقَى اللَّهَ تَعَالَىٰ وَلَيْسَ فِي وَجُهِهِ مُرْعَةً لَحُمٍ . " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

" ٱلْمُزْعَةُ " بضَمَ الْمِيْم وَإِسْكَان الزَّاى وَبِالْغَيْنِ الْمُهُمْلَةِ . ٱلْقِطْعَةُ .

( ۵۳۰ ) حضرت عبداللہ بن تمرض اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت ہے کہ نی کریم مُکھٹے کم نے فرمایا کہتم میں ہے جوآ دمی سوال کرتا ر ہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہے جا ملے ۔ تو وہ اس حال میں ملے گا کہ اس کے چیرے پر گوشت کا ٹکڑا تک نہ ہو۔ ( بخاری وسلم ) مزعة : ميم كييش كساتد، بوأى كالكرا، كوشت كالكرار

الزكواة، باب كراهة المسألة للناس.

کلمات صدیت: مسألة : سوال ، مانگنار

**شرح صدیت:** امام خطانی رحمہ الغد فرماتے ہیں کہ ایسا محف جو دنیا میں سوال کرتار ہاہووہ قیامت کے روز اس طرح آئے گا کہ اس کی کوئی قدرو قیمت نہ ہوگی یااس کے چیرے برعذاب ہوگا جس سے اس کے چیرے کا گوشت گر جائے گا۔

این ابی جمرہ نے فرمایا کہ اس کے معنی میں کہ اس کے چہرے کاحس باتی نہیں رے گا۔المبلب کہتے میں کہ حدیث ہے اپنے ظاہر ک معنی مرادیں ۔ لینی اس کے چیرے برگوشت نہیں رہے گا اور بداس کی سز اہوگی اور اس کی علامت بھی ہوگ۔

بہر حال بیصدیث اس تخص متعلق ہے جو بلاضرورت ایساسوال کرے جس مے منع کیا گیاہے، چٹانچدایک حدیث مرفوع میں ہے کے رسول اللہ طَائِقُتا نے فرمایا '' جوابیے مال میں اضافے کے لیے لوگوں ہے مانکے تو وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے چېرے يرخراشيں يرسی جونی جول گی اگركوئي چاہتوان كوئم كرے اور چاہتو زياده كرلے۔ " (فنح الباري: ١/٢٤٨)

#### ديينے والالينے والے ہاتھ سے بہتر ہے

٥٣١. وَعَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْئَالَةِ " أَلَيْدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفُلَىٰ وَالْيَدُ الْعُلْيَا وَهِيَ الْمُنْفِقَةُ، السُّفَلَىٰ هِيَ السَّابَلَةُ " مُتَّفَقّ

( ۵۳۱ ) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه ہے روایت ہے که رسول الله مُکَاثِّةٌ منبر پرتشریف فرمایتھے اور صدقہ کا اور تعقف لیخی سوال سے احتر از کا ذکر فرمار ہے ہتے۔اس موقعہ پرآپ مُلْکُما نے فرمایا کہ' اوپر دالا ہاتھ نیچے دالے ہاتھ ہے، ہو ہر دالا ہاتھ دینے والا ہے اور پنچے والا سوال کرنے والا ہاتھ ہے۔ " (مثفق علیہ )

تُخ تَح طيث(۵۳۱): صحيح البخاري، كتاب الزكوة، باب لا صدقة الاعن ظهر غني . صحيح مسلم، كتاب الزكواة، باب النفقة على العيال .

كلمات مديث اليد العليا: او پروالا باتهر، جو باته او پرواين و يخن و يخ والا باتهر البد السفلي : نحيلا باتهر، يغن و و باتهر جو يخيم وين لينے والا ہاتھ ۔

شرح مديث: مقصو وحديث انفاق في سبيل الله كي نضيلت كابيان بيادريه كه بغير من ادر بلاضرورت سوال كرنابهت بزي اخلاقي برائی ہے جس سے اجتناب ضروری ہے کہ اس سے انسان کی عزت نفس یا مال ہوتی ہے اور بہت ی اخلاقی اور دپنی ٹرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس مدیث کی شرح بیلے بھی ۲ میں گزر چکی ہے۔ (دلیل الفالحین: ۲۱۸/۲)

#### مال بڑھانے کے لیے بھیک مانگنا آگ کے اٹکارے جمع کرناہے

٥٣٢. وَعَنُ اَبِي هُولِيْرَ ةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا، فَإِنَّما يَسْنَالُ جَمُرًا فَلْيَسْتَقِلَّ اولْيَسْتَكُثِرُ . " رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

(۵۳۷) حضرت ابو ہر پر ورضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلْقِقِ نے فرمایا کہ جو تحض کسی ہے اس لیے سوال کرے کہ اس کے مال میں اضافیہ و۔وہ مال نہیں جع کرر ہاا نگارے جمع کرر ہاہ خواہ کم جع کرے یازیادہ کر لے۔ (مسلم) تخ تك مديث ( ٥٣٢): صحيح مسلم، كتاب الزكواة، باب كراهت المسألة بالناس .

كلمات مدين حمراً: الكاره جنم كالكاره-

**شرح مدیہ:** وعید شدید ہے اس شخص کے لیے جولوگوں سے بلاضرورت بکثرت سوال کرے اس کا بیسوال دھکتے ہوئے انگارے اورعداب جنم - (روضة المتقين: ٨٤/٢)

#### بھیک ما تکنے والااسے چیرہ زخی کرتاہے

٥٣٣. وَعَنُ سَسُمَرَ ةَ بُنِ جُنُدُبِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم "إِنَّ الْمَصَلَّلَةَ كَدِّ يَكُدُبِهَا الرَّجُلُ وَجُهَهُ اللَّهُ اَنْ يَسُسَأَلَ الرَّجُلُ شُلُطَانًا اَوْ فِي اَمْرٍ لاَ بُدَّ مِنْهُ. " رَوَاهُ اليّومِذِيُّ وَفَحُوهُ : وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. " الْكَذُ " اَلْحَدُشُ وَنَحُوهُ :

مر ۵۳۳) حضرت سمرة بن جندب رض الله عند ب روایت ب کدرمول الله عظیمًا نے فرمایا که موال کرنا خراش ہے اورآ دی موال کر کے اپناچ پرو چھیلتا ہے، مگر نید کہ وی اوشاہ سے موال کرے یا کسی المید میں موال کرے جس کے بغیر جیارہ نہ ہو۔

(اے تر مذی رحماللہ نے روایت کیا اور کہا کہ بیرحدیث حسن ہے) کدے معنی خراش کے ہیں۔

تر تكريف (٥٣٣): الحامع للترمذي، كتاب الركوة، باب ما جاء في النهى عن المسألة.

**لمات مدیث** کد: فراش

شر**ح حدیث**: خطابی رحمدالله فرماتے ہیں کہ مانگنے کی اس صورت میں اجازت ہے جب آ دمی صاحب اختیار اور اقتد ارسے اپنا حق مانگر ، آگر چربیمانگنے والاغی ہویا ایک صورت پیدا ہو گئی ہوکداس کے پاس مال باقی شدر ہا ہویا مال تک اس کی رسائی شدہ وشائل سفر میں ہویا کوئی حادثہ یا مصیبت بیش آگئی ہوجس کی دجہ ہے مجبور ہوگیا ہو پھر سوال جائز ہے اور بلاضرورت سوال کی وعمید حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ (تحفقہ الأحود خوب: ۲/۳)

#### لوگوں کے سامنے فقر ظاہر کرنے کی مذمت

٥٣٣. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنُ اَصَابَتُهُ فَاقَةٌ فَٱنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمُ تُسَدَّفَاقَتُهُ "، وَمَنُ ٱنْزَلَهَا بِاللَّهِ فَيُوشِكُ اللَّهُ لَه ' بِرِزُقٍ عَاجِلٍ اَوُاجِلٍ رَوَاهُ اَبُوُدَاوْدَ وَالتِّرُمِذِي وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ .

" يُوُشِكُ " بِكُسُرِ الشِّينِ : أَي يَسُرَعُ .

( ۵۳۲ ) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عندے دوایت ہے کدرسول الله طَلِقُمْ نے فرمایا کہ جُوفِعَ فاقد ہے ہوتو وہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرے تو اس کا فاقد ختم نمیں ہوگا اور جواس کا اظہار اللہ کے سامنے کرے تو اللہ تعالیٰ جلدیا بدیرا ہے روزی عطافر ما دیتے ہیں۔ (ابوداؤدنے اور تر ندی نے روایت کیا اور ترندی نے کہا کہ صدیت حسن ہے )

یوشك كمعنی بن جلدی كرے۔

تَحْرَ تَحَدِيثُ ( ۱۳۳ ): سنن ابى داؤد، كتاب الزكزة، باب الاستعفاف . الحامع للترمذي، ابواب الزهد، باب ما حاء في الغيم في الدنيا .

کمات صديت: ٠ لم تسد فاقته: اس كافاقه دورند بوگا،اس كى بجوك نبيس مشرك.

**شرح مدیث:** جو خص فاقه ہے ہولینی بھوک کی شدت کا شکار بھوا دروہ اس کا ظہار انسانوں کے سامنے کریے واللہ تعالی اس کو بھو کا بی رکھتے ہیں کہا کیے ایک لقمہ کے لیے وہ ہر دروازے پر جاتا رہے کیونکہ اس نے زازق کوراز ق نبیس مانا بلکہ انسانوں کورازق جانا تو پھر

ا سے انسانوں کے دروازے ہی پر جانا جا ہے اور جس نے اپنی جھوک کا اظہار اللہ کے سامنے کیا اللہ تعالیٰ اس کی بھوک رفع فرماویں گے۔

﴿ وَتَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يُعْتَسِبُ ﴾

اس کواس طرح رزق پہنچادیں گےاس کا گمان اوراس کا خیال تک بھی وہاں نہیں بہنچ سکے گااوریہ بات کیفیت، کمیت اورنوعیت متیوں ہے متعلق ہے، آ دی کومعلوم نہیں ہے اور نہاس کے گمان کی رسائی ہے کہ اللہ جورزق اسے عطافر ہائمیں گےاس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور وہ کس طرح ادر کس ذریعے سے اس تک ہینچے گا؟ ندا ہے کمیت کا اندازہ ہوگا کداس کی مقدار کیا ہوگی؟اور ندا سے یہ یہ ہوگا کہ اس کی نوعیت

وہب بن منبہ نے ایک تخص کوکہا جوار باب پڑ وٹ اوراصحاب اقتدارے ملاکرتا تھا۔ براہو تیرا تو لوگوں کے دروازے برجا تاہے جو حامیں چھے ہے اپنا در داز ہ بند کر لیں اورا بنی دولت تجھ ہے چھیا کیں اوراس کے دروازے برنہیں گیا جواپنا درواز ہ بھی کس سائل ہے نہیں بند كرنا اور جوخود بلا بلا كرشب وروزتقتيم كرنار بهتاب\_الله تعالى توخو فرما تاب:

﴿ وَسْتَلُوا ٱللَّهَ مِن فَضَّ لِهِ \* ﴾

"اورالله يناس كافضل طلب كو" (دليل الفائحين: ٢٠/٢)

# سوال ندكرنے يرجنت كى ضانت

٥٣٥. وَعَنُ ثُوبُانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنُ تَكَفَّلَ لِي ٱنُ لا يَسْدَالَ النَّاسَ شيئنا وَاتَكَفَّلُ لَه ' بِالْجَنَّةِ ؟ " فَقَلْتُ : أَنَا : فَكَانَ لاَيَسْنَالُ آحَدًا شيئًا رَوَاهُ ابُودُ اوُّد بإسُنَادِ صَحِيْح .

(۵۳۵) حضرت ثوبان رضی الله عندے روایت ہے که رسول الله مُثاثِقُل نے قرمایا کہ جو مجھے اس بات کی ضانت وے کہ وہ لوگول سے موال نہیں کرے گامیں اس کو جشت کی ضانت دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ میں ضانت دیتا ہوں۔اس کے بعد ثوبان نے مجفی کسی ہے کوئی سوال نہیں کیا۔ (ابودا ؤرنے سیح سند سے روایت کیا ہے)

تْخ تَح مديث (۵۲۵): سنن ابي داؤد، كتاب الزكواة، باب كراهية المشالة.

تكفل: كفيل بن كياء ضامن موكيا- كفل كفالة (باب نفر) كى كى ذمدوارى قبول كرنا-كلمات ومديث: **شرح مدیث**: اگر کوئی څخص الله تعالی پر پورا پورا بھروسه کرتا ہواورای پراس کا تو کل ہواور دہ اللہ کے سواانسان ہے کوئی سوال نہ کرے تورسول اللہ فاقیخ نے فیر مایا کہ میں اس کی جٹ کا ضامن ہوں ۔اہام احمد رحمہ ابند کے ۔وایت کیاہے کی فیان نے کہلی کسی ہے کوئی سوال نہیں کیاان کا کوڑا گرجا تا تھاتو وہ سواری ہے اتر کرخودا ٹھاتے تھے اور کسی ہے نہ کتے بھے کہ جھے بدو۔

(رء طبة المتقين: ٨٤/٢)

### تنین آ دمیوں کے کیے سوال کرنا جائز ہے

٥٣٦. وَعَنُ أَبِيُ بِشُرِ قَبِيُصِةَ بُنِ الْمُخارِقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ : تحمَّلْتُ حمالة فاتيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ" اقِمُ حَتَّى تَاتِيْنا الصَّدَقَةُ فناهُرلك بها" ثُمَّ قال:" يا قبيُضةٌ انَّ الْمَمْسِلَّأَلَةَ لِآتِحِلُّ الَّا لَاحَد ثَلَاثَة : رَجُلَّ تَحَمَّلَ حَمَالَةٌ فَحَلَّتُ لَهُ الْمسنالة حتَّى يُصيبِها ثُمَّ يُـمُسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتُهُ جَآلِحَةٌ إجُتاحَتُ مَالَهُ ۚ فَحَلَّتُ لِهِ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصيبُ قوامًا مِنْ عَيُش أَوْقَالَ : سِدَادًا مِنْ عَيُش، وَرَجُلٌ اَصَابَتُهُ، فَاقَةٌ حَتَّى يَقُوْلَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوى المحجى مِنْ قَوْمِهِ لَقَدُ اَصابِتُ فُلانَّا فَاقَةٌ فَحَلَّتُ لَهُ ٱلْمَسُنَالَةُ حَتَّى يُصِيبُ قِوَامًا مِنْ عَيْشِ آوُقَالَ: سِدادًا مِنْ عَيش فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْداَلَةِ يَاقَبِيُصَةُ سُحُتُ يَا كُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا . " رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

" ٱلْحَمَالَةُ " بِفَتُحِ الْحَآءِ : اَنُ يَقَعَ قِتَالٌ وَنَحُوهُ ' بَيْنَ فَرِيُقَيْنِ فَيُصْلِحُ إنْسَانٌ بَيْنَهُمُ عَلَىٰ مَال يَتَحَمَّلُهُ " وَيَلُتَزَمُهُ عَلَىٰ نَفُسِنهِ : " وَالْجَآنِحَةُ " : الْأَفَةُ تُصِيبُ مَالَ الْإِنْسَان : " وَالْقِوَامُ " بكسُر الْقَافِ وَفَتُحِهَا: هُوَ مَا يَقُومُ بِهِ اَمُرُ الْإِنْسَانِ مِنْ مَالِ وَنَحُوهِ ! " وَالسِّدَادُ " بكسُر، السِّينِ : مَا يَسُدُ حَاجَةَ الْمُعُورَ وَيَكُفِيهُ " وَالْفَاقَةُ " أَلْفَقُورُ: " وَالْحِجِي " أَلْعَقُلُ.

( ۵۳۶ ) حضرت ابویشر قبیصة بن مخارق رض الله عندے روایت ہے کہ میں نے اپنے ذمہ صانت لے لی اور میں رسول الله مُنْکُیْنا کے باس اس غرض کے لیے موال کرنے آبا تو آب مُنافِیا نے فرمایا تھیرو جارے باس صدقہ کا مال آ جائے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ پھرارشا دفر مایا کہائے قبیصے سوال صرف تین صورتوں میں ہےا یک میں جائز ہے۔ وہ فحض جس نے کس کی صانت اپنے ذمہ لے ل اس کے لیے سوال اس وقت تک حلال ہے جب تک ضرورت پوری ہواس کے بعد رک جائے۔ دوسرا وہ آ دمی جسے کوئی حادثہ پیش آ جائے جس ہےاس کا مال ختم ہوجائے اس کے لیے سوال درست ہے یہاں تک کدا تی مقدار یا لیے جس ہے زندگی گزار سے بااس کی ضرورت کو بوری کر دے اور تیسرے وہ جس کو فاقہ بہنچ جائے اوراس کی قوم کے تین عقلمدلوگ کہدویں کہ فلاں فاقے کا شکارے اس کو اس وقت تک سوال جائز ہے بیمان تک کہ اے گز راوقات مل جائے یااس کی ضرورت اوری ہوجائے۔اس کے سواسوال اے قبیصہ! آگ بجس کو ما تکنے والا کھا تا ہے اور حرام کھا تا ہے۔ (مسلم)

حسالہٰا: ح کے فقہ کے ساتھ ،الیںصورت جب فریقین میں اڑائی ما کوئی !وروا قعہ ہوجائے اوران کے درمیان کوئی صلح کرانے کے

ليے کوئی مال اسپے ذمہ لے ہے۔ جدائدہ: ایسی آفت جس میں انسان کا مال ضائع ہوجائے۔ غوام: ہروہ شیے جس سے انسان کے معاملات استوار ہوں جیسے مال۔ سداد: جس سے تنگدست کی حاجت پوری ہواورا سے کا فی ہوجائے۔ خاف: کے معنی فقر کے میں۔

مخرت مديث (۵۳۱): صحيح مسلم، كتاب الزكراة، باب من تحل له المسألة.

**رادی صدیت:** حضرت ابوبشر قبیصة بن الخارق رضی الله عنداینے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ ایک وفد کی صورت میں آئے اور اسلام قبول کیا۔آپ رضی اللہ عنہ ہے چھا حادیث مروی ہیں۔

كلمات حديث: جائحه: بلاكت، بري أنت، خنك مالي، جع جائحات.

دوانسانوں کے درمیان کی طرح کے نزاع کورفع کرنے کے لیے ایک تیسرا شخص کوئی مال یا قرض وغیرواسیے ذمہ لے لیواس کی ادالیک کے لیے سوال کرنا درست ہے، جب بیذ مدداری یوری ہوجائے تواس کے بعد سوال سے باز آجائے کسی قدرتی آفت کی بناء ہریا کسی افیآد کی وجہ سے اس کا مال ضائع ہو جائے اور سارا مال ختم ہو جائے تو وہ بقد رِضر ورت کا سوال کرسکتا ہے یا کوئی شخص فاقہ میں مبتلا ہو حائے تو وہ اس قدر رسوال کرے کہ اس کی بھوک رفع ہوجائے ۔

تین آ دمیوں کی گواہی کی تثر طرفقہاء کےنز دیک ثبوت اعسار (Insolvency) کے لیے ہےاور یہی رائے صحیح ہے ایک اور رائے میہ ہے کہ دیگر معاملات کی طرح بہال بھی دوگوا ہوں کی گواہی کافی ہے۔

ا مام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاکھڑانے ان لوگول کی جن کے لیے سوال کرنا جائز ہے تین فتسمیں کی ہیں: ان میں سے ا یک غنی ہے اور دوفقیر میں غنی صاحب حمالہ ہے بعنی و وضخص جس نے اصلاح ذات البین کی خاطر کوئی مالی ذمہ داری قبول کر لی۔اسے صدقہ دیا جاسکتا ہے بیہاں تک کہ وہ اس ذمہ داری کو بیرا کر لے۔ دوفقیروں میں ہے ایک فقیروہ ہے جو پہلے صاحب مال تھا پھراس کے مال پر کوئی ظاہری آخت آگئی جس کاسب کوئلم ہو گیا،مثلا اس کے سارے سامان تنجارت کو آگ لگ گئی یا باغ پاکھیتی بادوباراں کی نذر ہو گئ۔ دوسرافقیروہ ہے جو پہلےصاحب مال تھالیکن اس کا مال اس طرح ضائع ہوا ہے کہ اس کا سبب کسی کومعلوم نہیں ہے جیسے اس کا مال چوری ہو گیا ہو یا کس کے پاس دکھوایا ہواوراس نے والیس سے اٹکار کر دیا ہو۔اس آخری صورت میں ضرورت ہو گی کہ صورت حال کی وضاحت کے لیے گواہ موجود ہوں اور وہ گوائی دیں کہ شخص فقیر ہو گیاہے۔

(شرح مسلم للنووي: ١١٨/٧ م. روضة المتقين: ٨٦/٢ .

# اصل فقیر دہ بین کو کوں کے کھروں کا چکر کا گ

٥٣٤. وَعَنُ آبِي هُرَيُو ۚ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيُسَ

الْمِسُكِيُنُ الَّذِيُ يَطُوُفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقُمَةُ وَاللَّقُمَتَانِ وَالْتَمْرَةُ وَالتَّمْرَ تَانِ وَلَكِنَّ الْمِسُكِيْنَ الَّذِيُ لا يَجِدُ غِنَى يُغْنِيُهِ وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ فَيْنَصَدُّقَ عَلَيْهِ وَلاَ يَقُومُ فَيَسْنَالُ النَّاسَ . "مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

( ۵۳۷ ) حضرت ابو ہر یو درختی الند عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الند ٹائٹائی نے فرمایا کہ سکین وہ نہیں ہے کہ جولوگوں کے گھروں کے چکر لگائے ادرلوگ ایک دولقمہ یا ایک دو بھجور و کرلونا دیں۔لیکن اصل سکین وہ ہے جس کے پاس ا تنامال شہوجوا ووسروں ہے سنتختی کردے اوراس کی سکنت کاظم نہ ہو کہ اے عمد قد دیاجائے اور ندوہ خودلوگوں ہے ما تنگئے کے لیے کھڑا ہوتا ہو۔

(متفق عليه)

تر تأمديث(۵۲۷): صحيح البخاري، كتاب الركوة، باب لا بسألون الناس انحافا . صحيح مسلم، كتاب الركوة، باب المسكين الذي لا يجد غني .

کلمات حدیث: مسکین: و فیخف جس کے پاس یکھونہ جو ہا تنا نہ ہوجواس کے اور اس کے بچوں کے لیے کافی ہو سکون سے معنی ہیں عدم حرکت اگو پامکین وہ ہے جو نہ ہونے کی بنام حرکت کے تا مل نہ رہے۔

شرح مدین: حدیث مبارک میں فرمایا گیا ہے کہ سکین وہ نیس جودرور ما نگنا پھر کے کہیں سے لتمہ مل جائے اور کہیں سے دو لقے اور کہیں میں دو مسکین اور دینے والا کیے کہ چلوا گیا ہو جودو میں اس اتنانہ ہو جودو سروں سے مستنیٰ کروے اور کی کو پند بھی نہ ہو کہ دو مسکین ہون دے بنا ہے گویا و دمال کی کی وجہ سے اس قابل بھی نہ رہا کہ کو گرکت وقتل کر سے جانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ أَوْمِسْكِينَا ذَا مَثْرَبَةِ ١

" يمكيين يؤمل مين أل كيابو" (فتح الباري: ١٨٤٨/ شرح صحيح مسلم للنووي: ١١٥/٧)

البات (۵۸)

# بَابُ جَوَازِا لَاحُذِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَة وَلَا تَطَلُّع إلَيْهِ جَوَازِا لَاحُذِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَة وَلَا تَطَلُّع إلَيْهِ

٥٣٨. وَعَنْ سَالِم بُنِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَمْرَ عَنْ أَبِيْهِ عَبُدِاللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِنَى الْعَطَآءَ فَاقُولُ : اعْطِهِ مَنْ هُوْ أَفْقَرْ إِلَيْهِ مِينِّى، فَقَالَ "خُدُهُ إِذَا وَأَنْتَ غَيْرُ مُشُوفٍ وَلا سَآتِلٍ، فَحُدُهُ فَتَمَوَّلُهُ قَالُ شِئْتَ كُلُهُ وَإِنْ شِئْتَ تَصَلَّقْ بِهِ وَأَمَّا لاَ قَلا تُشْعِقُ نَفْسَكَ " قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ عَبْدُاللَّهِ لاَ يَسُسالُ ٱحَدَا شَيْئًا وَلاَ يَرُدُ شَيْئًا أَعْطِيه، " مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ.

" مُشُرِفٌ " بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ آَىُ مُتَطَلِّعٌ إِلَيْهِ.

(۵۳۸) حضرت سالم بن عبداللہ بن عمرالیت والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنبات روایت کرتے بین کہ وہ بیان کرتے میں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے ساکہ مجھے رسول اللہ طافح اللے عالم علی ان سے کہتا کہ اس کوویدیں جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہوتو آپ ٹلکھ فرماتے کہ لے لوجو مال تمہارے پاس فودآئے اور تہمیں اس کی حرص نہ ہواور ندتم اس کے طلبگار بوتو تم اسے لیاد۔ اگر چا ہوتو اپنے استعمال میں لا دُور نہ صدقہ کردواور جو مال اس طرح نہ بوتو اس کے بیچھے اپنے آپ کونہ رگا ؤ۔

(متفق عليه)

مشرف: مشرف وهميلان رکھتا ہواورتو قع رکھتا ہوکہ اے پچھے ملے بعنی اس کے ول میں طمع اور حرص ہو۔

تْخ تَحْمديث(٥٣٨): صحيح المحاري، كتاب الزكوة، باب من اعطى لله شيئا من غير المسألة.

كلمات صديف: فتمونك: توتم بالدارين جاؤبتم بال حاصل كراوبتم بال كه ما لك بوجاؤ مونى: كي كو بالدار بنايا - تمونى (باب تفعل ) مالدار بنام منسرف: مال ملنى فو بش اورآرز وركنے والا - اشراف كم من بين دل بين بياميد لگانا كه مجھے فلال شخص كيجهد والا - اشراف كم من بين دل بين بياميد لگانا كه مجھے فلال شخص كيجهد و كا -

**شرح صدیت:** مرح الله تافظ نے فرمایا کہ جومال تمہارے پاس ازخود آئے اور تمہیں شاس کی حرص جواور شخواہش جوتو اس کو لےلو پھر جا ہے خوداستعمال کرواورخواہ صدقہ کردو۔ (منسح الباری: ۸۶۷/۱ میرانشاد الساری: ۵/۳،۲۳)

(40) 2121

ب ١٨٠٠ الْحَتِّ عَلَى الْاكُلِ مِنْ عَمُلِ يَدِهِ وَالتَّعَقُّفِ بِهِ عَنِ السُّوالِ وَالتَّعَرَّضِ لِلْاَعُطَآءِ ابِعْ اِتَمَّى كَمَا فَي كَامَا اللهِ السّاحِرِ ازاوردوسرون كودين كا تاكيد

١٨٠. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

﴿ فَإِذَا قُضِينَ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْغَوُا مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ ﴾

الله لغالى نے فرمایا كه: ' جب نماز جهه بوری هوجائے تو زمین میں منتشر هوجاؤاورالله كافقتل تلاش كرو'' (الجمعه: ١٠)

تغییری نکات: تغییری نکات: فرمایا گیاہے کہ جب جمد کی نمازے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں چل چر کر الله کافضل تلاش کر و۔سلفۂ صار کے سے مودی ہے کہ نماز جمعہ کے بعد کاروبار میں ستر گنا ہر کت ہے۔ اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اللہ کو جب کے دی اور وکہ اس میں تبہاری کا میابی ہے۔

جنگل کی لکڑیاں چے کرکھانا بھیک ما تکنے سے بہتر ہے

٥٣٩. وَعَنُ اَبِى عَبُدِاللَّهِ الزُّبِيُو بَنِ الْعَوَامِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَانُ يَاخُذَ اَحَدُكُمُ اَحُبُلَهُ ثُمَّ يَاتِىَ الْجَلَلَ فَيَاتِى بِحُزْمَةٍ مِنُ حَطَّبٍ عَلَىٰ ظُهُرِهِ فَيَبِيُعَهَا فَيَكُفَّ اللَّه بِهَا وَجُهَهُ خَيْرٌ لَّهُ مِنُ أَنْ يَسُأَلُ النَّاسَ اعْطَوْهُ أَوْ مَنْعُوهُ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ :

( ۵۳۹ ) حضرت ابوعبدالقدز بیربن قوام رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله تُظَافِّماً نے فرمایا کہتم میں سے کی شخص کا اپنی رسیاں لے کر پہاڑ پر چلا جانا اور وہاں ہے کلڑیوں کا تھماا پئی کمر پر لا دکر لا نا اور انہیں فروخت کرنا کہ اللہ اس کے چبرے کوشرمندگی ہے محفوظ رکھے اس سے پہتر ہے کہ وہ سوال کرے اور لوگ دیں یا نہ دیں۔ ( بخاری )

رود عن المسألة . صحيح البحارى، كتاب الزكوة، باب الاستعفاف عن المسألة .

كمات مديد: حزمة: كرى كاكما أحبله: ال كارسيال - حبل: رى جع أحبل.

شرح مدید: مرح مدید: کرے دہ بہترین ہے خوادا سے معاشرے میں اوپ ہاتھ کی کمائی کی فضیات بیان کی گئ اور بتایا گیا ہے کہ انسان اسینے ہاتھوں سے جوکسب کرے دہ بہترین ہے خوادا سے معاشرے میں لوگ متر ہی مجمیں۔ اگر کوئی عیب کی یاشرمندگی کی بات ہے تو وہ سوال کرنے اور مانگنے میں ہے۔کسب خوادکوئی بھی جوادر کی طرح کا جواس میں کوئی عیب ہاور نہ برائی۔ (فتح الباری: ۱۸-۵۸۔ روصة المعتقین: ۹۰/۲)

مزدوری کرنا بھیک ما تکنے سے بہتر ہے

٥٣٠. وَعَنُ أَبِي هُـرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنُ يَحْتَطِبَ

اَحَدُكُمُ حُزْمَةً عَلَىٰ ظَهُرِم خَيُرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَسْالَ اَحَدًا فَيُعْطِيَهُ ۚ أَوْ يَمُنَعُهُ ۚ . " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

· ۵۲۰) حضرت ابو ہر ریوه رضی اللہ عنہ سے روایت ہے که رسول اللہ خالفتانے فرمایا کہتم میں ے اگر ایک حض لکڑی کا گھا ا ٹی پیٹے پر لاد کر لاتا ہے اورائے ج کر گزار اکرتاہے میاں کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ کس سوال کرے اوروہ اے دے یا خد وے۔(بخاری وسلم)

تْخ تَا هديث(٥٢٠): صحيح البخاري، كتاب الزكوة، باب الاستعفاف عن المسألة . صحيح مسلم، كتاب الزكواة، باب كراهية المسألة بالناس.

کمات دید د است دار این جمع کرتا ہے۔ حطب حطباً (ض) ککڑی چننا۔ حاطب: لکڑیاں چنے والا یا تمع کرنے والا۔ **شرح مدیث:** ککڑیاں کمریرلا دکر بیمنااس ہے بہتر ہے کہ آ دمی دست سوال دراز کرے۔ کہ مانگنے بین شرمند گی اور ندامت ہے اورجس سے مانگا جائے اوروہ شدر بے تو اورزیادہ شرمندگی کا باعث ہے۔ (فتح الباري: ٨٤٤/١ روضة المتقين: ٩٠/٢)

حضرت داؤدعليه السلام اسينم اتحدى كمائى سعكمات تح

٥٣١. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ :كَانَ دَاوْدَ عَلَيْهِ السَّلامُ لا يَاكُلُ الَّا مِنُ عَمَلِ يَدِهِ يُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ .

( ۵۲۱ ) حفرت ابو بریره وضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی کریم فاٹھٹا نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام صرف اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ (بخاری)

تر تكري معيد (۵۳): صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده .

**شرح مدیث:** حضرت داوُ دعلیه السلام الله تعالیٰ کے افرانعزم بیغمبر تھے وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے اور اپنے کسب سے رزق حاصل کرتے تھے۔ووزر ہیں بنا کرفروخت کیا کرتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کوموم کی طرح نرم کرویا تعاوہ بغیرآ گ اور بغیرآلات کے لوے کوش طرح چاہتے موڑ لیتے تھے اوراس کی زرہیں تیاد کرتے تھے، زرہ میں صلقات سب سے پہلے انہوں نے ہی بنائے تا کہ فراخ ادر کشادہ رہیں اور انہوں نے ان حلقول کو چھوٹے بڑے بنا کرایک مناسب ترتبیب سے جوڑا تا کہ ان کے اندرجسم سہولت کے ساتي حركت كرسك (فتح الباري: ٣٢٦/١ \_ عمدة القاري: ١٠/١٦ \_ روضة المتقين: ٩٠/٢ \_ دليل الفالحين: ٢٧/٢)

# حفرت ذكر بإعليه السلام برهنى كاكام كرتے تھے

٥٣٢. وَعَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "كَانَ زَكَرِيًّا عَلَيْهِ السَّلامُ فَجَّارًا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . (۵۲۲) حضرت ابو ہر رہ ومنی اللہ عندے روایت ہے کہ نبی کریم قافق کا نے فرمایا کہ حضرت ذکر باعلیه السلام نجار تھے۔ (مسلم) ر عليه السلام. عليه السلام. كتاب الفضائل، باب من فضائل زكريا عليه السلام.

**کمات مدیث:** نجار: برهی نجر الحشب: لکڑی چمیلنا۔

**شريح مديث:** حضرت زكريا عليه السلام الله تعالى كاليك بركزيده نبي تصاور متجاب الدعوات تصر سورة مريم كه آغازيين آپ کے اللہ سے دعا ما مگنے کا ذکر ہے کہ آپ نے بہت عا بزی اور تقنرع سے اللہ سے دعا کی اور اللہ کو چیکے چیکے رکارا پی کمروری اور عجز کا

اظباركيا كدميرى بديال بوسيده مو يكي بن اور بزهاي كي آك جنكل كي آك كي طرح مير يمرين بيزك اللي بهاورا بالله! ميس في جب بھی دعامانگی میں محروم نہیں رہا یعنی ایسا بھی نہیں ہوا کہ میں نے دعامانگی ہوادر میرے رب کے حضور قبول نہیں ہو کی ہو۔

حدیث مبارک کامقصودیہ ہے کہ کوئی بھی عمل کمتر نہیں ہے اور کسی کام میں انسان کے لیے کوئی عیب کا یا شرمند گی کا کوئی پہلونہیں، کیونکہ اللہ لغالی کے یہاں اہمیت رزق حلال اورکسب طبیب کی ہے جس عمل سے بھی انسان کو یا کیزہ اور سقرارزق حاصل ہو وہی عمدہ اور بهترين به - (شرح مسلم للنووي: ١١٠/١٦ ووضة المتقين: ٢/٠٩ و دليل الفالحين: ٢٧/٢)

سب سے بہتراہے ہاتھ کی کمائی ہے

٥٣٣. وَعَنِ الْمِقْدَادِ بُنِ مَعْدِيُكُوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "مَا أَكُلَ اَحَدُّ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنُ أَنْ يَّاكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاؤَدُ عليه السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَل يَدِهِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

(۵۲۳ ) حضرت مقدام بن معد يكرب رضى الله عنه ب روايت بي كه نبي كريم مَا يُغْرَافِ في ما يا كه كُونُ هوا يا نبيس کھایا بہتراس کھانے ہے جواس نے اپنے ہاتھو کی کمائی ہے کھایا ہواور اللہ کے نبی داؤ دعلیہ السلام اپنے ہاتھ ہے کہا کر کے کھاتے تھے۔ (بخاری)

تخ تك صديث (١٢٣): صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده.

کلمات حدیث: نط : مجمی عربی زبان کے قواعد کے اعتبارے بیظرف زمان ہے اور منفی کے معنی میں مستعمل ہے۔ جیسے م فعلت هذا قط. (يس تي بيكام بهي نيس كيا)

شري صديد: صديث مارك مي باتحد اكام كرف اوركب يد ارزق عاصل كرف ك فضيلت بيان كي جاربي بان كي جارب المنذر فرمات بين كداكر باتهد ي كام كرن والا اور عمل يدي رزق حاصل كرف والامتوكل مواور يقين كال ركهما موكدر ق وين والا صرف اللّه ہے اور جواس کے عمل میدے مستفید ہواس کا خیرخواہ ہواوراس کی بھلائی چاہتا ہوتو ہاتھ سے رزق کمانا سب سے بہتر اور سب المان على الماري: ١٠٩٠١ من الساري: ٣٣/٥).

البّاك(٦٠)

١٨١. قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ:

﴿ وَمَا ٓ أَنفَقَتُ مِن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُ هُ ، ﴾

الله تعالیٰ نے فرمایا کہ:

"جوچیز بھی تم خرچ کرو گے تہیں اس کا بدلہ ملے گا۔" (سیا: ۳۹)

جو کھاللہ تعالیٰ کے لیے خرج کیا جائے اس کا اجر ضرور ملے گا

١٨٢. قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ:

﴿ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِكَ ٓ وَجَهِ ٱللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِيوُونَ إِلَيْ الْبَيْكَ ٓ وَجَهِ ٱللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِيُونَ إِلَيْكَمْ وَأَنتُمُ لَا تُظْلَمُونَ ﴾

الله تعالى نے فرمایا كه:

'' جوتم مال میں ہے تربح کرواس میں تعبارالاینا فا کدہ ہے اور تم نہیں خرج کرو کے نگر اللہ کے رضا جوئی کے لیے اور جوتم خرج کروگ مال میں ہے وقسمیں لونا دیا جائے گا اور تعبار ہے تن میں کی نہیں کی جائے گی۔'' (البقر ج: ۲۷۲)

١٨٣. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

﴿ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ - عَلِيمُ اللَّهُ ﴾

الله تعالی نے فرمایا کہ:

''اور جوتم خرج کرومال میں اللہ تعالیٰ اس کو جائے والے ہیں۔'' (البقر ۃ :٣٧٢)

تغییری نکات: ہے۔ بہر صال جو کچھالند کے رائے میں خرج کرو گے لین کی کو صدقہ دواور کس پر انفاق کرو، وہ صب باقی رہے گا بلداس میں اور اضافی ہوگا اور بیاضافہ شدہ مال واپس ملے گا اس دنیا میں بھی اور آخرے میں بھی۔اصل میہ ہے کہ تمام انمال کی اساس طوص اور ثبیت ہے آگر محض رضائے الٰہی کی خاطر آ دمی اللہ کی راہ میں خرج کرے گا وہ اسے بڑھ چڑھ کر واپس ملے گا اور ہر نیکی سات سوگنا تک بڑھ گی اور اللہ چاہے گا تو اس میں اور اضافہ فرمادے گا۔

(معارف القرآن)

#### دوآ دمي قابل رشك بين

٥٣٣. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لاحَسَدَ الَّا فِي اتُنتَيُّنِ! رَجُلُّ اتَّاهُ اللَّهُ صَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَىٰ هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلُّ اتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةٌ " فَهُوَ يَقُضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا" مُتَفَقِّ عَلَيْهِ وَ مَعْنَاهُ: يَنبُغِيُ انُ لاَ يُغْبَطُ اَحَدُّ الاَّ عَلَىٰ إِحْدَاى هَاتِيْنِ الْحَصْلَتِيْنِ.

(۵۲۲) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم نافیخ آنے فریایا کیصرف دوآ دمیوں پر رشک کرتا جائز ہے ایک ووآ دی جے اللہ نے مال عظ کیا ہواور گھراہے ہمت دی ہُوگہ وہ اے اللہ کے راستے میں فرج کرے دوسراوہ آ دی جے اللہ نے بھودی ہووہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہواوراس کی تعلیم دیتا ہو۔ (مشق علیہ)

اس کے معنی میر ہیں کدان دوخو بیوں کے علاوہ اور کسی بات پر رشک کرنا درست نہیں ہے۔

تركة والمسافرين، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه .

كلمات حديث: يقضى: فيعلم كرتاب قضى قضاء (باب ضرب) فيعلم كرنا

شرح مدید: اس حدیث مبارک میں ارشاد ہوا ہے کدو باتیں ایک بین جن پر حسد کرناروا ہے، یبال در حقیقت حسد کے معنی رشک کے بین لینی میٹوا بش کرنا پر نعمت کی تمنا کرنا یے حسد کم منوع بین اور حرام ہے۔ اور حرام ہے۔ اور حرام ہے۔

غرض صدیث میں ارشاد فرمایا گیا دوآ دمیوں ہے رشک کرنا جائز ہا یک وہ جے اللہ نے مال عطا کیا ہواور وہ اسے اللہ کی راہ میں صرف کرتا ہے اور دوسراوہ جے علم و حکمت اور دانا کی عطا کی گئی وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور دوسروں کواس کی تعلیم و چاہے ۔ حضر مت عبداللہ بن عمرضی اللہ عند ہے مردی ایک صدیث میں ہے کہ دوآ دمیوں کے سواکس پررشک کرنا روائیس ہے ایک وہ جے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم عطافر مایا، وہ شب وروز ای میں مصروف ہے اور دوسراوہ ہے جے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ شب وروز اس مال کواللہ کی رضا کے لیے خرج کر رہا ہے۔ (فتح الباری: ۳/۲ عرب روضة المستقین: ۳/۲)

#### انسان كااپنامال وہى ہے جوصدقہ كيا

٥٣٥. وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ ؟" قَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ مَامِنًا اَحَدْ إِلَّا مَالُه 'آحَبُّ اِلَيْهِ . قَالَ " فَإِنَّ مَالَه ' مَاقَدَّمَ وَمَالُ وَارِثِهِ مَااَحَرَ . " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . الْبُخَارِيُّ .

( ۵۲۵ ) حضرت عبدالله بن مسعود رض الله عشد ب روايت ب كدر ول الله ظَيْمًا في فرمايا كرتم مين يكون ب جي اين

وارث کامال زیادہ مجوب ہو؟ صحابہ رضی الله عنهم نے عرض کیایا رسول الله! ہم میں سے ہر مخص کوا پنامال زیادہ مجوب ہے۔ اس پرآ ب خاتیج نے ارشاد فرمایا کدانسان کا بینا مال وہ ہے جواس نے صدقہ کر کے آئے بھیج دیااور دارثوں کا مال وہ ہے جو چھیے چھوڑ گیا۔ (بخاری) تخريج مديث (٥٢٥): صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب ما قدم من ماله فهو له .

**کلمات حدیث:** و ارثه: این کاوارث و روث و راثه: وارث بونا و اُرث: میراث پائے والا جمع و رثه اور و رثاء .

**شرح مدیث:** مدیث کامفہوم ہیہ کدانسان اس دنیامیں ایک مقرر اور متعین مدت کے لیے دنیا کی چیز دل مے متمتع ہوتا ہے اور پھرا ہے بیرسب چھوڑ کر جانا ہے جواس کے وارث لے لیتے ہیں اور ما لک بن جاتے ہیں،کیکن جو مال آ دمی نے خلوص ہے اورحسن میت ےاللہ کی راہ میں خرچ کر دیاوہ اللہ کے یہاں جمع ہو گیااوراللہ تعالیٰ اس پراضا فیفر ماتے ہیں اس طرح اللہ کے یہاں اجروثو اب عظیم جمع بوجاتا ب- (روضة المتقين: ٩٤/٢)·

صدقد كورليج مسما الله عَنهُ مَن وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِتَّقُوا النَّارَ وَلَوُ بِشِقَ تُمُرَةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(۵۲۶) حضرت عدى بن حاتم رضى الله عند ب روايت ب كدرسول الله طُلْقُلْ في فرما يا كه جنهم كي آگ ہے بچواگر چه مجور کے ایک کارے کے ساتھ ہو۔ (متفق علیہ)

تْخ قَ مديث (٥٣٦): صحيح البخارى، كتاب الادب، باب طيب الكلام . صحيح مسلم، كتاب الزكوة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة.

کلمات حدیث: انقوا: بچور انقوا النار: آگ سے بچور تقوای: الله کی فشیت اوراس کا خوف الله کے خوف سے پر میز گاری اختیار کرنا او مکل صالح کرنا۔منہیات سے اجتناب اور اوامر بیمل کرنا۔

**شرح مدیث**: علاوه فرض ز کو ه کے آ دمی کو چاہیے کہ نقلی صدقات بھی دیتار ہے اورا نفاق فی سبیل اللہ کرتار ہے کم زیادہ کی کوئی قید نہیں اصل چیز حسن نیت ہے۔انفاق فی سمیل اللہ کی کوئی بھی صورت ہووہ آ دمی کوجہنم کی آگ ہے بچانے والی ہے۔ یہاں بھی ای امر کی تاكيدك كى كدانقدى راهيس بجوند كيورية رموخواه مجوركا ايك فكزاى كيون ندموكد بيتهنم كى آك سے نيخ كاور بعد ب

(دليل الفالحين: ٣١/٢ ع. روضه المتقين: ٩٤/٢)

رسول الله عَنْهُ إَنْ مِي سوال كرف والله عَنْهُ الله عَنْهُ قَالَ : مَاسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا قَطُّ فَقَالَ لاَ. ٥٣٥. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَاسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا قَطُّ فَقَالَ لاَ.

مُتَّفَةٌ عَلَيْهِ

( ۵۲۷ ) حضرت جابروشی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله طاقی ہے جمعی کوئی سوال نیس کیا گیا جس کے جواب میں آپ نے نبیس کیا ہو۔ (منفق علیہ)

440

م البخل. مسلم، كتاب فضائل النبي تَلَيُّم، باب ما سئل الرسول تَلَيُّا شيئا قط فقال لا.

شررج مدید: شررج مدید: کرنے والے یا مانگنے والے کے جواب میں نہیں ہے نہیں کہا۔ اگر سائل کی ضرورت کی شئے آپ کے پاس موجود ہوتی تو آپ عطافر ما ویتے بلکہ اکثر اس کے سوال سے زیادہ دیتے اور نہ ہوتا تو آپ آئندہ کے لیے وعدہ فرماتے اور آپ ناتیج آئیسیٹر اپناوعدہ پورا فرماتے ہتے اور اگر آپ کی سب کی بنایر دینا خلاف مسلحت خیال فرماتے تو آپ ناتیج سکوت فرمالیا کرتے تھے۔

(فتح الباري: ١٨٩/٣] روضة المتقين: ٩٥/٢)

#### سخاوت کرنے والے کے حق میں فرشتوں کی دعاء

٥٣٨. وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ يَوْمٍ يُصُبِحُ الْعِبَادُ فِيُهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنُولِانِ فَيَقُولُ اَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْاَحَرُ: اللَّهُمَّ اَعْطِ مُمُسِكًا تَلَفًا ." مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(۵۲۸) حضرت الوہر یوه رض اللہ عندے روایت ہے کہ آپ تلفظ نے ارشاد فرمایا کہ ہروز جب اللہ کے بندے سے کرتے ہیں تو آسان سے دوفر شے نازل ہوتے ہیں ایک کہتا ہے کہ اے اللہ! فرج کرنے والے کواس کا صله عطافر با۔ اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ! مال کور دک کرر کھنے والے کا بال تلف فربادے۔ (منفق علیہ)

تُرْقَ صدعة ( ۵۲۸ ): صحيح البخارى، كتاب الزكزة، باب قوله تعالى فاما من اعطى واتقى . صحيح مسلم، كتاب الزكزة، باب في المنفق والممسك .

کلمان صدیق: مدفق: خرج کرفے والاء اسم فاعل انفاق سے۔ ممسك: روکے والار مال کوروکے والار بسحیل: امساک سے اسم فاعل امساک کے معنی روکنا۔

شر**ن مدیث**: حدیث مبارک کامقصودالله کے مقرر کردہ مالی حقق وفرائض کی ادایگی اور نظی صدقات کی اہمیت کا بیان ہے اس مضمون کی اور بھی متعدوا حادیث ہیں۔ چنانچ حضرت ابوالدرواء رضی الله عنہ سے روایت ہے کدر سول الله تلافظ نے فرمایا کہ ہرروز طلوع آفراب کے وقت دوفر شتے اس کے دونوں کناروں میں کھڑے ہوتے ہیں اور نداویتے ہیں کہ جس کو جن وانس کے علاوہ سب سنتے ہیں

کدا لوگو!اینے رب کی طرف چلوتھوڑی چیز جس میں کفایت ہووہ اس زیادہ مقدار ہے بہت بہتر ہے جواللہ ہے غافل کردے۔ حدیث مبارک میں انفاق کرنے والے کے حق میں وعافر ہائی گئ ہے خواہ وہ انفاق واجب ہویانفل علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ بیدعا داجیات اورمستحبات ہرطرح کے انفاق کوشامل ہے کیکن مستحبات ہے رکنے والا اور نہ دینے والا بددعا کامستحق نہیں ،الا بہ کہ اس کا شاويناغلبة بكل كى بتاير بهوتو وه بحى اس بدوعا يس شامل بوگا\_ (دليل الفائحين: ٢/٢٦٢ نرهة المتقبن: ٢٥٨/٢)

رُحْ كُومْ كِياجائكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ! " قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اَنْفِقُ يَا ابْنَ احَمَ يُنْفَقُ . ٥٣٩. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ! " قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اَنْفِقُ يَا ابْنَ احَمَ يُنْفَقُ عَلَيْكَ . " مُتَّفَقٌ عَلَيْه .

( ۵۲۹ ) حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ ہے دوایت ہے کدرسول اللہ طُلُقا نے فر مایا کداللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:''اے فرز غر آدم! خرچ كرتجه يرجمي خرچ كنيا جائے گا۔ "(متفق عليه)

ترئ ميث(۵۲۹): صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى و كان عرشه على الماء. صحيح مسلَّم، كتاب الزكواة، باب الحث على النفقة و تبشير المنفق بالخلف .

كلمات حديث: انفق: حُرج كرد ينفق عليك: تيرك ويرخرج كياجائكاد

**شرح مدیث:** اےمؤمن! تو بھلائی کے کاموں میں اللہ کے احکام اور اس کی ہدایات کے مطابق خرج کراور اللہ ہے اجرو ثواب کی امیدر کھاللہ تعالی تجھے دنیامیں بھی وسعت عطافر ما کمی گےاورآ خرت کا اجروثو اب تو بے حد دحساب ہے۔حضرت ابو ہر برۃ رضی اللہ عنہ ہے ردایت ہے کہ آپ ٹکٹٹر انفر مایا کہ اللہ کے ہاتھ جرے ہوئے ہیں دن درات دیتے رہنے ہے اس کے فزانوں میں کوئی کی نہیں آتی۔'' قرآن کریم میں ہے:

﴿ وَمَا ٓ أَنفَقْتُ مِن شَيْءٍ فَهُوَيُخُلِفُهُ. ﴾

"اورتم جوخرج كرتے ہواللہ تعالی اس كاعوض ديتاہے۔" (سبا:٣٦)

خرج كرنے سے اور اللہ كے بتائے ہوئے مصارف ميں صرف كرنے ہے مال كم نبيل موتا، بلكه بردھتا ہے اور شؤونما يا تاہے اور اس میں برکت ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ اس کا عوض ویتا ہے خواہ مال کی صورت میں یا استغناء کی صورت اور اللہ کے یہاں تو اس کا جروثو اب بے حاب بـ (روضة المتقين: ٩٦/٢ دليل الفالحين: ٣٢/٢ ي نزهة المتقين: ٥٨/١)

سلام كرناء كها نا كهلا نا يهتر بن عمل هـ سلام كرناء كها نا كهتر بن عمل هـ من عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُوو بُنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَـلَيْـهِ وَسَـلَّمَ اَىُ اُلَا سُلَامٍ حَيُدٌ ؟ قَالَ : 'تُطُعِمُ الطَّعَامَ. وَتَقُرَا السَّلاَمَ عَلىٰ مَنُ عَرَفُتَ وَمَنُ لَمُ تَعْرِفُ.'' مُتَفَقِّ عَلَيْهِ .

ترئ مديث (۵۵٠): صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب اطعام الطعام. صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الايمان وفي اي اموره افضل.

کلمات حدیث: الاسلام: گردن نهادن مطبح وفرمال بردار بهونا - انتقباد کامل: احکام اسلام کادل تیول کرنااوران پرعمل کرنا - ای الاسلام: کون ی خسلت یاکون ی خوبیول والے مسلمان افضل چیں -

شر**ح حدیث**: مجت عده صفات پیدا کرتا ہے نہیں نہایت بہترین خصوصیات جاصل ہو جاتی با<sup>2</sup> ان کی نفیس ترین فطری صلاحیتیں انجر کراور کھر کرسا ہے آجاتی ہیں۔ ان میں سے کون ہو جیال سب سے عمدہ اور سب سے بہترین ہیں۔

حافظا ہن مجرر حمداللد فرماتے ہیں کہ سوال کرنے والے کے بارے میں علم نہیں کہ کون ہیں ،گر بھض علاءنے کہاہے کہ بیر حضرت ابو ڈر غفاری رضی الندعنہ ہتھے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ آپ ٹکھٹا ہے دریافت کیا گیا کہ کون سااسلام افضل ہے؟ آپ ٹکھٹا نے فرمایا اس مخص کا اسلام سب ہے افضل ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان کی تکلیف ہے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

صرف الله کی رضا کے لیے ہو بیدند ہو کہ جس کو جانتے ہواہے سلام کرالیا جس کا صطلب بیہ دگا کہ اس میں تمہاری ذات کا دخل ہو گیا اور بید سلام خالفتاً الله تعالیٰ کے لیے نہیں رہا۔ ابن بطال رحمہ الله نے فرمایا کہ ہرائیک کوسلام کرنے کی مصلحت بیہ ہے کہ سمارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں ہرائیک کوسلام کرنے ہے اجنبیت دور ہو کر باہم رشتہ اخوت مضبوط ہوگا۔ قاضی رحمہ الله نے فرمایا کہ سلمانوں کے درمیان الفت کوفرون دیا فرائض دین اور ارکان شریعت میں ہے ہورسلام کرنا درمیان الفت کوفرون دیا فرائض دین اور ارکان شریعت میں ہے ہورسلام کرنا اسلام کرنا اسلام کرنا درمیان الفت کوفرون در ایسے ہو

(فتح الباري: ٢٦٠/٣٠ ـ شرح صحيح مسلم للنووي: ١٠/٢ ـ روضة المنقين: ٩٧/٢ ـ عمدة القاري: ٣٦٨/٢٢)

ا ٥٥. وَعَسُهُ قَالَ ! قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اَوْبَعُونَ حَصْلَةُ اَعْلاَهَا مَيْيَحَهُ الْعُنْزِ مَا مِنُ عَباصِلٍ يَعُمَلُ بِحَصْلَةِ مِنْهَا رَجَآءَ ثَوَابِهَا وَ تَصُدِيْقَ مَوْعُوْدِهَا إِلَّا اَهُ حَلَهُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ بِهَا الْمَجَنَّةَ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هَذَا الْحَدِيْثِ فِى بَاْبِ بَيَانَ كُثُرَةٍ طُرُق الْخَيْرِ .

( ۵۵۱) حضرت عبدالله بن عمره بن العاص رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کدرمول الله الله فیلیند نے فرمایا کہ جالیس حسانیں میں ان میں سب سے اعلی دودھ دینے والے جانور کا عطید دینا ہے۔ جو شخص بھی ان خصلتوں میں سے کسی پراس کے بارے میں کیے ہوئے وعدے پر ایفین کے ساتھ مل کرے گا اللہ تعالی اسے ضرور جنت میں داخل فرما نمیں گے۔ ( بخاری )

اس مدیث کامیان باب بیان کثرة طرق الخیرمین بوچکاہے۔

تُخ تَحَمد عَد (۵۵): صحيح البحاري ، كتاب الهبة ، باب فضل المنبجة .

کلمات صدید: منیعت : دوده دین والا جانور جوکی کواس لیے دیا جائے کدوہ اس کے دوده سے فاکدہ اٹھائے اور پھروالیس کردے۔

#### ضرورت سے زائد صدقہ کردینا بہتر ہے

00٢. وَعَنُ اَبِىُ اُمَامَةَ صُدَىِّ بُنِ عَجُلاَنَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا ابْنَ ادَمَ إِنَّكَ اَنُ تَبُدُلَ الْفَصُّلَ خَيْرٌ لَّكَ وَإِنْ تُمُسِكُه ' شَرِّلَكَ وَلاَ تُلاَمُ عَلَىٰ كَفَافٍ وَابْدَا بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفُلَى . " رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

( ۵۵۲ ) حضرت ابوامامه صدی بن مجلان رضی الند عندے روایت ہے کدرسول الله تنگیج نے فرمایا کداے این آدم! اگر تو ضرورت سے زائد مال خرج کر سے قو تیرے لیے بہتر ہے اور اگر تو اسے روک رکھے گا تو تیرے لیے برا ہو گا اور بقدر ضرورت پر کوئی ملامت نہیں ہے اور خرج کی ابتداءان لوگوں سے کر جو تیرے زیر کفالت بیں اور اوپر کا باتھ نیچ کے ہاتھ سے پہتر ہے۔ (مسلم )

تركي مديث (۵۵۲): صحيح مسلم، كتاب الزكوة، باب بيان ان اليد العليا خير من السفلي .

کلمات صدید ... فضل: بروه چیز جو ضرورت بنال الفضل: وهال اوراشیاء جو ضرورت بنال به ول ان کوانتد کی راه مین صرف کردود ... ... راه مین صرف کردود ... ...

شرح مدیث: حدیث مرارک بی وجو و فیریس صرف کرنے کی اضیات میان کی گی اور شرویت اور مال کوروک رکھنے منع فرمایا کے ویے اور فرمایا کردیت والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس حدیث کی شرح اس سے پہلے (حدیث: ۵۱۰) میں گزرچکی ہے۔

(دلیل الفائدين: ۲۶٪۲۶ نزهة المنفین: ۲۰٪۲۶)

آپ نظام کی مخاوت عظیم کی مثال

مَعَنُ انَسِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الإشلامَ شَيْئًا إلَّا اَعُطَاهُ، وَلَقَلُ جَآءَهُ وَجُلٌ فَاعُطَاهُ غَنَمُا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَرَجَعَ إلىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ : يَا قُومِ اَسُلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِئُ عَطَآءَ مَنْ لاَ يَحُشَى الْفَقُرَ وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسُلِمُ مَا يُوِيدُ إِلَّا الدُّنَيَا فَمَا يَلَبَتُ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى يَكُونَ الْإِسُلامُ آحَبُ إلَيْهِ مِنَ اللَّهُ لَيَا وَمَا عَلَيْهَا وِرَوَاهُ مُسْلِمٌ.

حضرت انس رضی الندعتہ سے روایت ہے کہ رسول الند تالیق سے نام پر جب بھی کچھ ما نگا گیا آپ تالیق سے سالام کے نام پر جب بھی کچھ ما نگا گیا آپ تالیق سے خضر وردیا۔ ایک شخص آیا آپ تالیق کے اور اس نے کہا کہ اسلام جول کراوے میں تالیق اس کی طرح دیتے ہیں جے فقر کا اندیشہ نیرو۔ ہوتا یہ تھا کہ کوئی فقص دنیا کی خاطر اسلام جول کر لیے تاکین تھوڑے دی عرصہ بعدا سے اسلام دنیا ورد نیا کی تمام اشیاء سے مجبوب ہوجاتا۔ (مسلم)

تُح تَحَامدعث (۵۵۳): صحيح مسلم، كتاب فضائل النبي كُلَيْكُم، باب ما سئل رسول الله كَلَيْمَ السِّينا قط.

كلمات صديف فما يلبث إلا يسيرًا: نبين مم المرتفور اسار ما لبث: نبين مم را نبين اوقف كيار ما لبث أن فعل: اس ف

اس کام کوکرنے میں درنہیں کی۔

**شریت حدیث**: رسول کریم خانینم کی جود و بخشش اورعطامین کوئی مثال ندهی اوراگردینے میں اسلام کی کوئی مصلحت مدنظر ہوتی تو اور بھی زیادہ جودو پخا کا مظاہرہ فرماتے: ایک شخص کو اس قدر بڑی تعداد میں بھریاں عطا فرما دیں کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان وادی میں ساتیں۔وہ اپنی قوم کے یاس واپس پہنچا تو وہ اپن قوم میں اسلام کا دائی تھا۔رسول کریم طاقع البض کا فروں کو بھی عطافم ماتے اورارادہ پیہ فرماتے کماس سے ان کے دل میں اسلام کی جانب میلان پیدا ہوا در بعض نومسلموں کوبھی عطافر ماتے ، تا کہ وہ اسلام پر ثابت قدم ہو جائیں۔اس طرح کے لوگوں کو''مؤلفۃ القلوب'' کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر ضی اللہ عند نے اپنے عبد خلافت میں مؤلفۃ القلوب کی تالیف قلب كاسلسلەروك دياتقاپ

اولاً بعض کافرآ پ ٹکٹٹا کی دادود ہش ہے متاثر ہو کراسلام قبول کر لیتے لیکن چنددن نیگز رتے کہ اسلام دل میں گھر کر لیتااور اسلام ساری دنیا کی دولت سے زیادہ محبوب ہوجا تا۔ رسول اللہ ٹائٹٹا این فراست نبوی ہے لوگوں کے امراض کو جان لیتے تقے اوران کی قلبی کیفیات کو پیچان لیتے اور کمال رحمت وشفقت ہے دنیا بے حریص اور مال کے طالب کا علاج مال دے کر فرماتے اور جب ووایک مرتبہ فیض نبوی گلین کے فیضیاب ہوجاتا ہے تو اس دروازے برآنے والا خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ہے۔حب ایمان دل میں گھر کر جاتی اور اسلام ونياكي سارى دولت سيزياده محبوب بوجاتا (دليل الفالحين: ٢/٢٤ عرض صحيح مسلم للنووي: ١٦/١٦)

#### اصرار کے ساتھ سوال کرنے والے کوعطیہ دینا

٥٥٣. وَعَنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : فَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمًا فَقُلُتُ : يَـارَسُـوُلَ اللَّهِ لَغَيْرُ هَوُٰلآءِ كَانُوُا اَحَقَّ بِهِ مِنْهُمُ؟ قَالَ: "إنَّهُمْ خَيَّرُونِي اَنْ يَسْأَلُونِيُ بِالْفُحُسْ اَوْيُبَجِّلُونِيُ وَلَسُتُ بِبَاخِلِ" رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

(۵۵۴) حضرت عمرضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله ٹالٹیا کھی مال تقسیم فرمایا، میں نے عرض کیایا رسول الله!ان لوگوں سے دوسر باوگ زیاد وحق دار تصفو آپ مُلَیّن نے ارشاد فرمایا کدان لوگوں نے مجھے افتیار دیا کدوہ مجھ سے بخت انداز سے سوال کریں اور میں انہیں دوں یاوہ مجھے بخیل قرار دیں اور میں ان کودوں ، حالانکہ میں بخیل نہیں ہوں \_ (مسلم )

تْخ تَح مديث (۵۵۳): صحيح مسلم، كتاب الزكواة، باب في الكفاف والقناعة .

كمات صديد: الفحش: برائي، بدزياني، يدكائي، تخلّ الفاحش قبيح، فحش فحشا (باب كرم) برابونا **شرح حدیث**: رسول کریم خانیج کوخلق خظیم اور صبراور حلم عطاکیا گیا تھا آپ مُلاَخِرًا جود وسخا کرنے والے اور رحم کرنے والے تھے، جابلوں اور ناشا ئستالوگوں کی باتوں کو بہتے تحل اور شائشگی ہے برداشت فرماتے اور اس کے ساتھ بھی حسن سلوک فرماتے جوآپ ٹا پھڑا ہے غیر مناسب طریقے ہر میش آتا۔عرب کے بہت ہےلوگوں میں طبعی جفااور درشتی تھی ان کی طبیعت میں فلظت اور شدت تھی جب وہ اسلام

قبول کر لیلتے تو رفتہ رفتہ یہ برائیاں محاس می*ں تب*دیل ہوجا تیں۔لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ابتدائی ایام میں ان کی جابلی زندگی کارنگ باقی رہتا۔ آپ نگاٹیڈانے ایک موقعہ پر کچھ مال عطافر مایا تو حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا کدان سے زیاد ہستی لوگ موجود تھے۔ آپ خافیز کے فرمایا کہ بعض اوقات میں اس لیے دے دیتا ہوں کہ وہ مانگئے میں یا تو بختی اور تندی کامظاہر و کریں گے یا جھے بخیل قرار دیں گے۔ آب فَلْقِيْمَ نِے ان کوعطافر ما کران کی تالیف قلب فرمائی اور بخل کے لفظ ہے اپنی ذات مبارک کومحفوظ فرمالیا۔

(شرح مسلم للنووي: ١٣٠/٧ ـ روضه المتقين: ٩٨/٢ ـ دليل الفالحين: ٤٣٥/٢)

### میں نہ بھیل ہوں اور نہ جھوٹااور نہ برز دل

٥٥٥. وَعَنُ جُبَيْرِ بُنِ مُنطُعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّهُ قَالَ : بَيْنَمَا هُوَيْسِيْرُ مَعَ النَّبَيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقُفُلَهُ مِنْ حُنَيْنِ فَعَلِقَهُ الْاعْرَابُ يَسُأَلُونَهُ خَتَّى اصْطُرُوهُ الىٰ سَمُرَةِ فَخطفتُ رِدَاءَهُ وَ فَوَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " اَعُطُونِني رِدَآتِني فَلُو كَان لِيُ عَدَدُ هذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمَا لَقَسَمُتُهُ ' بَيْنكُمُ ثُمَّ لا تَجدُونِي بَخِيلاً وَلا كَذَّابًا وَلا جَبَانًا " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

' " مَقْفَلَه " : أَيُ فِي حَالَ رَجُوعِهِ " وَالسَّمُرَةُ " : شَجَرَةٌ . " وَالْعِضَاهُ " شَجَرٌ لَه شُوكٌ .

(۵۵۵ ) حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ غز و دُخین ہے واپس پر آپ مُلافیزا کے · ساتھ تھا عراب (لینی دیباتی) آپ مُلْقِقا کے پاس آئے اور لیٹ کرآپ مُلْقِقا ہے سوال کرنے گے۔انہوں نے آپ مُلْقِقا کواس طرح گھیرا کہ آپ مُلاَثِیْنا نے ایک درخت کا سبارا لے لیا۔انہوں نے آپ کی جا درجھی لے لی آپ مُلْکِیْنا مُصْبر گئے اور آپ مُلْکِیْنا نے قرمایا کہ میری جا در دید د ۔اگر میرے یاس ان در فتوں کی تعداد کے ہزا بربھی اونٹ ہوتے تو میں سب تبہارے درمیان تقسیم کرویتا۔ پھرتم مجھے نه بخیل یاتے نہ جھوٹا اور نہ برز دل ۔ ( بخاری )

مقفله: والبن آت موعد السنمره: أيك تم كاورخت العضاه: خاروارورخت

تْخ تَعُ مديث(٥٥٥): صحيح البخارِي، كتاب المجهاد، باب ما كان النبي تُلَقِّمُ يعطي المؤلفة قلوبهم .

كلمات وحديث: مقفله: آپ كى واليى كوقت - قفل قفلا قفولا (باب نفرو ضرب) سفر يوالي آنا -

**شرح مدیث**: رسول الله طُالِّيْنَا غزوه حنین سے واپس تشریف لا رہے تھے بیغز وہ 🛕 میں حنین کے مقام پر بہوا، آپ طُلَّیْنَا کے ساتھ ہارہ ہرار جاں نثار صحابۂ کرام رمنی الندعنهم وجود تھے۔اولا مسلمانو ں کوشکست ہو کی تھی کیکن اللہ تعالیٰ نے فتح ونصرت ہے نواز ا۔راستہ میں کچھاعواب آپ کے پاس آئے اور آپ ٹاٹیٹا کوگھیرلیا، آپ ایک کیکر کے درخت کے قریب جا لگے اس میں جا در مبارک کسی جھاڑ می میں الچھ رجم مبادک سے اتر گئی تگر پیکرحلم نے تھی نا گواری کا اظہار نہیں فر مایا ۔ بلکہ فر مایا کہ اگر میرے پاس ان حجاڑیوں کی تعداد کے برابربھی اونٹ ہوتے تو میں سپتقسیم کردیتا اور چھرکس کے دل میں بیدخیال نیآ تا کہ میں نے کوئی جھوٹ بولا ہے یا وعدہ خلافی کی ہے یا كُلُّ كيا ب\_ (فتح الباري: ٢٤٣/٢ \_ ارشاد الساري: ٧٧/٧ \_ دليل الفالحين: ٣٦/٢ \_ روضة المتقين: ٩٩/٢) غ ووحنين كامخضرخا كه

🔥 🕳 میں فتح مکہ کے بعدآ یے نکافیخ کواطلاع ملی کہ ہواز ن اور ثقیف وغیرہ کے متعدد قبائل نے ایک لشکر جرار تبار کیا ہے اور برا ا ساز دسامان کے ساتھ مسلمانوں برحملہ آ درہونے کا ارادہ کیا ہے۔ پینجریاتے ہی آپ ٹاٹھائی نے دس بزارمہاجرین وانصار کی فوج گراں لے کر جو مکد فتح کرنے کے لیے مدینہ منورہ ہے ہمراہ آئی تھی طائف کی طرف کوچ کیا دو ہزار طلقا وبھی جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے وہ بھی آپ نکٹیٹا کے ساتھ ہو لیے۔ بارہ ہزارمسلمانوں کالشکرروانہ ہوا تو بعض صحابہ بے ساختہ بول اٹھے کہ ہم تو بہت تھوڑے تھے جب ہم غالب آتے رہے آج تو ہمارے ساتھ ایک بزائشکر ہے۔ یہ جملہ بارگا و داحدیت میں نالبند ہوا۔ ابھی مکدیے تھوڑی دور نکلے تھے کہ دونوں لشکروں کانکراؤ ہو گیا۔فریق مخالف ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے تیارتھا ہوازن کا قبیلہ فن تیراندازی میں سارے عرب میں شہرت رکھتا تھا۔اس کے تیرانداز دں کا ایک دسترحنین کی بہاڑیوں میں گھات لگائے بیشا تھااولا کفارکو ہزیمت ہوئی وہ بہت سامال جھوڑ کر پیا ہوئے دیکچ کرمسلمان سیای غنیمت کی طرف جھک پڑے اس وقت ہوازن کے تیرانداز دں نے تیروں کا ابیاحملہ کیا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے زمین باد جو دفراخی کے تنگ ہوگئ کہیں بناہ نماتی تھی۔ صرف اللہ کارسول مُلکھ اپنے چندساتھیوں کے ساتھ میدان میں جما ر ہا۔ بیرخاص موقعہ تھا جبکہ دنیانے پیغیبرانہ صداقت وتو کل اور مجنزانہ شجاعت کا محیرالعقو ل نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ سفید ٹچریر سوار ہیں عباس ایک رکاب اور سفیان بن الحارث دوسری رکاب تھاہے ہوئے سامنے سے چار ہزار کالشکز پورے جوش انتقام میں ٹوٹ یز تا ہے، ہرطرف سے تیروں کا مینہ برس رہا ہے ساتھی منتشر ہو چکے ہیں۔ رفیق اعلیٰ آپ فکٹیٹا کے ساتھ ہے ربانی تا ئیداورآ سانی سکیند کی غیر مرکی بارش آپ نظیظ پر اور آپ کے رفقاء پر ہور ہی ہے۔اس حالت میں اطمینان وسکون کے ساتھ آواز دی۔حضرت عباس رضی اللہ عنه جن کی آواز بہت بلندتھی انہوں نے آپ ٹالٹیلم کی طرف سے صحابہ کو یکارا۔ آواز کا پنچنا تھا کہ صحابۂ کرام پلیٹ آئے اور ہرایک کا رُخ آپ کی طرف ہو گیا ای اثناء میں آپ نے تھوڑی ہمٹی اور کنگریاں اٹھا ئیں اور لشکر کفار کی طرف بھینک ویں جواللہ کی قدرت ہے ہر کافر کے چیرے اور آنکھوں پر پڑیں۔اللہ تعالیٰ نے آسانوں سے فرشتوں کی فوجیں بھیج دیں۔کفارکنگریوں کے آنکھوں پر پڑنے سے ابھی آنکھیں ٹل رہے تھے کدا ثناء میں شکر اسلام دوبارہ مجتمع ہو گیا اوراب جو مملہ کیا تو فتح ہے ہمکہ نار تھے۔ بہت سا مال غنیمت ملا اور شکر اسلام نے مدینه منوره روانگی کااراده کیا۔

اس واپسی کے سفر میں بعض اعراب نے آ کررسول اللہ ٹاکھٹا کوگھیرلیاوہ آپ ٹاٹھٹا سے مال کا سوال کررہے تھے انہوں نے آپ کو اں طرح گیرا کہ آپ ٹائٹٹا رائے ہے ہے کرایک کیکر کے درخت کی طرف طلے گئے ای اثناء میں جا درمبارک جماڑیوں میں چنس کر جہم مبارک ہے اتر گئی۔ آپ نکھٹا نے فرمایا کہ میری جاور دید داگر میرے پاس ان جھاڑیوں کے برابر بھی اونٹ ہوتے تو میں سب تقتیم كرديتا كيونكه مين مرجمونا هول ندوعده خلاف اورنه بخيل\_

غرض ان اعراب کی تندی شدت اورتختی پرآپ خاتیجا نے کوئی نا گواری ظاہر فر مائی نه غصه کا ظہار کیا بلکہ انتہائی حسم ووقار کے ساتھ ان

كازيادتى كوبرواشت فرمايا ـ (فتح الباري: ٢٤٢/٢ ـ روضة المنقين: ٩٩/٢، تفسير عثماني ـ معارف القرآن)

#### معاف کرنے سے عزت میں تواضع سے مرتبہ میں اضافہ ہوتا ہے

٥٥٧. وَعَنُ اَبِي هُويُو وَ رَضِى اللّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا نَقَصَتُ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللّهُ عَبُدًا بِعَفُو إِلَّا عِزَّا، وَمَا تَوَاضَعَ آحَدٌ لِلّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللّهُ عَزُّو جَلَّ ." رَوَاهُ مُسُلمٌ.

(۵۵٦) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کدر سول اللہ تُلَّا فی فرمایا کد صدقہ سے مال میں کی نہیں آتی معاف کردیئے سے اللہ کے یہاں عزت میں اضافیہ وتا ہے اور جو محض اللہ کے لیے قاضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند فرمادیتے ہیں۔

تخ تك مديث (٩٥٧): صحيح مسلم، كتاب البر والصلة باب استحباب العفو والتواضع.

كلمات حديث: صدفه: جومال بطورتقرب الى الله دياجائي محمع صدقات.

شر**ح صدہ:**اس میں ہرکت پیدافر مادیتے ہیں اور اس میں ہے جو صرف و دینے ہے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال پڑھتا اور نشو ونما پا تا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں ہرکت پیدافر مادیتے ہیں اور اس میں ہے جو صرف ہوجا تا ہے اور اس کا بدار عنایت فی ماتے ہیں اور آخرت میں سلنے والا اجرفو ہے حساب ہے۔ جو آدمی ورگز رہے کام لیتا ہے دولوگوں کی نظروں میں محتر م بن جا تا ہے اور ان کے دلول میں اس کی عزت قائم ہوجاتی ہے اور آخرت کا اجروفو اب اور مہاں کے مقامات بلند اس کے سواہیں۔ اسی طرح تو اضع کرنے والے کو اللہ تعالیٰ و نیا ہیں لوگوں میں بلند فرما و سے ہیں اور آخرت میں اکا درجہ بلند فرما و سے ہیں۔

(شرح صحيح مسلم للتووي: ١١٦/١٥ ـ روضة المتقين: ١٠٠/٢ ـ نزهة المتقين: ٢٢/١٤)

# صدقہ سے ال میں کی نہیں آتی

۵۵۵. وَعَنُ أَبِى كَبُشَةَ عُمُور بُنِ سَعُهِ الْا نُعَارِي رَضِى اللَّهُ عَنُهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ: مَانَقَصَ مَالُ عَبُدِمِنُ صَدَقَةٍ وَلاَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ: مَانَقَصَ مَالُ عَبُدِمِنُ صَدَقَةٍ وَلاَ طُلِهِمَ عَبُدٌ مَاكَ عَبُدِم وَعَلَيْهِ بَابَ فَقُو لَا طُلِهَ عَلَيْهِ بَابَ فَقُولَ أَنَّ كُمُ عَدِيئًا فَاحْفَظُوهُ قَالَ : إِنَّمَا اللَّهُ يَاكِ مُسَالَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقُولَ أَنُو اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقُولُ أَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقُولُ لَوْ أَنَّ لِيُ عَلِهُ حَقَّا فَهِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعُمْ وَلَمُ يَتُعِلَمُ وَلَمْ فَهُو يَعْمِلُ فَلَهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَمًا فَهُو يَعْمُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعُلُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلَ فَلانَ فَهُو بِيَتِيمٍ فَاجُرُهُمَا سَوَآءَ وَعَبُهِ رَوْقَهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَمُولُ وَلَعُ مَالاً وَلَمْ مَالاً وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَمُولُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَمُولُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَانَ فَهُو بَيْتِيمٍ فَاجُرُهُمُا سَوَآءَ وَعَمُهِ وَعَمُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعِمُلُ وَلَهُ وَلَا يَعْمِلُونُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمِلُ وَلَهُ وَلَاللَهُ عَلَامٌ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَالَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعُلُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ عَلَالِهُ عَلَالَا الللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَا

يَعُلَمُ لِلَّهِ فِيْهِ حَقًّا فَهِلْنَا بِأَخْبَثِ الْمُنَازِلِ، وَعَبُدٍ لَهُ يَرُوُقُهُ اللَّهُ مَالاً وَلاَ عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِىُ مَالاً لَعَمِلْتُ فِيْهِ بِعَمَلِ فُلاَنَ فَهُوَ زِيَّتُهُ فُوزُرُهُمَا سَوَآءٌ " رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

( کھ 6 ) حضرت ابو کیوند عمرین سعد انماری رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ تو اللہ تو

رِ عَمْد عِدْ (۵۵۷): الجامع للترمذي، ابواب الزهد، باب ما جاء مثل الدنيا مثل اربعة نفر.

را<mark>وي حديث:</mark> حضرت الوكهشد عمروين سعدانماري رضى الله تعالى عنه صحابي رسول بين غزوه بدراور ديگرغز وات مين شركت فرمائی بعض احاديث مروى بين ليكن تعداد كالقين نبيس به سر ۲۰ هنين انقال بوامه (الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ۲۷٤/۲) **كلمات حديث:** مظلمة: وه شئح جوكن نيكس بي ظلماً لي بوريا فالم نيكوني زياد تي كي بوجس كابدلية ليا جاسكا بور

#### صدقة كيا مواسارا مال باقى ہے

٥٥٨. وَعَنْ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا الَّهُمُ ذَبَحُوا شَاةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا بَقِىَ مِنُهَا؟" قَالَتُ: مَا بَقِىَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا قَالَ:"بَقِى كُلُّهَا غَيْرَ كَيِفِهَا" رَوَاهُ التِّرُمِلِيُّ وَقَالَ:حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَمُغَنَاهُ: تَصَدَّقُوا بِهَا إِلَّا كَتِفْهَا فَقَالَ بَقِيَتُ لَنَا فِي الْاجِرَةِ كَلِهَا إِلَّا كَتِفْهَا.

(۵۵۸) حضرت عائشرض الله عنها ب راویت ب که بیان کرتی بین کدایک بحری ذخ کی تورسول الله تا الله عنها نے دریافت کیا کداس بحری بیس سے کچھ باقی ہے؟ حضرت عائشر منی الله عند نے جواب دیا که صرف شاند باقی ہے، آپ خافیا آنے فرمایا: سب باقی ہے سوائے شانے کے۔ (اسے ترندی نے فرایت کیا اور کہا کہ حدیث صحیح ہے)

منی یہ میں کہ سادا گوشت صدقہ کردیا گیا تھا۔ سوائے شانہ کے گوشت کے تو آپ ٹُلُٹُلا نے فرمایا کہ آخرت میں ہمارے لیے سب باقی ہے سوائے اس شانے کے گوشت کے۔

تركمي ( ٥٥٨): الجامع للترمدي، ابواب صفة القيامة، باب فضل التصدق.

شرح حدیث: صدقه کی فضیلت اور اس کے اجرو اواب کا بیان ہے کہ جو مال الله کی راہ میں صدقه دیا گیاہے وہ باقی رہے والا ہے اور اس کا اجرو او اب باتی رہے والا ہے اور جو مال اپنے پاس باتی رہ گیاوہ باقی رہے والائیس بلکہ فنا ہونے والا ہے قرآن کر یم میں ارشاد

﴿ هَاعِندُكُو بَنفَدُ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِ ﴾

''جوتمبارے پاس ہوہ تم ہوجائے گااور جواللہ کے پاس ہوہ باتی رہے والا ہے'' (انحل: ٩٦)

(تحفة الأحوذي: ٢١٣/٧\_ روضة المتقين: ٢/٣/١\_ دليل الفالحين: ٢/٠٤٠)

# الله تعالى كى راه يس مال كوكن كن كرخرج مت كرو

٥٥٩. وَعَنُ اَسْمَآءَ بِنُتِ اَبِيُ بَكُرِ الْصِّدِيْقِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتُ : قَالَ لِيُ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لاَ تُوْكِيُ فَيُسُوَكَى عَلَيْكَ، وَفِي رِوَايَةٍ "اَنْفِقِي اَوْ اِنْفُجِيُ اَوْ اَنْضِجِي وَلاَ تُحْصِيُ فَيَحُصِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ، وَلاَ تُوْعِي فَيُوْعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ" مُتَّفَقِّ عَلَيْهِ .

" وَإِنْفَحِيُ " بِالْحَآءِ الْمُهُمَلَةِ، وَهُوَ بِمَعْنِيٰ " أَنْفِقِيْ " كَلْلِكَ " إِنْضَحِيُ ".

(٥٥٩) حضرت اساء بنت الى بكروضى الله عنها عدوايت بكدوه بيان كرتى بين كد جمه عدرسول الله مَا يَثْمُ في في ما ياكد

"مال كوروك كرندر كھوك اللہ بھى تم سے روك لے گا۔"

اورایک اورروایت میں ہے کہ قرچ کرویا عطیہ دویا مجھینک دو۔ گن گن کرنہ رکھو کہ اللہ بھی گن کردیں گے۔اور جمع نہ کر کہ اللہ بھی روک لیس گے۔ (متعق علیہ)

انفسى: حاء كرساتها وراتضى ضاد كرساته دونول كمعنى أفقى كريس

ترك مع معلى الصدقة. صحيح البخارى، كتاب الزكواة، باب التحريض على الصدقة. صحيح مسلم، كتاب الزكواة، باب الحث على الانفاق وكراهة الاحصاء.

کلمانتوهدیث: کلمانتوهدیث: بوجائے گی- لا تسحصی: مال کو تاریندکرو۔ فیسحصی: کتیمیس دیتے وقت بھی گنابئے۔ لا نبوعی: جو نئی جائے اس برتن میں سنجال کرندرکھو۔ فیوعی الله علیك: که اللہ تعالیٰ تمہارے سے اسٹے فضل کوروک لیس گے۔

شرح مدیث: حدیث مبارک میں فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے حساب دیتے ہیں ای طرح اللہ کے بندوں کو ب مجسی چاہیے کہ وہ اللہ کے داستے میں بے حساب دیا کریں کیونکہ جزاء عمل عمل کے مساوی ہوتی ہے اگرتم اللہ کے داستے میں دینے میں گنتی اور شار کروگے اللہ کے بہاں بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ مؤس جواللہ کے راز تی ہونے پریشین کامل رکھتا ہوہ بچا کرئیس رکھتا اور خیرہ فیمیں کرتا بلکہ جس طرح اے بے حساب ملاہے ای طرح بے حساب اللہ کی راہ میں خرج کردیتا ہے۔

(فتح الباري: ١٠٣٠/١ روضة المتقين: ٢٠٣/٢)

# بخيل اورصدقه كرنے والے كى مثال

٥ ٢٥. وَعَنُ أَبِسَى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : "مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثْلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّنَانِ مِنْ حَدِيْدِ مِنْ ثُدِيْهِمَا إلى تَرَاقِيْهِمَا فَامَّا الْمُنْفِقُ فَلاَ يَنْفِقَ إِنَّا اللَّهِ مِنْ حَدِيْدِ مِنْ ثُدِيْهِمَا إلى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

" وَالْجُنَّةُ " اللَّذِرُعُ، وَمَعُنَاهُ أَنَّ الْمُنْفِقَ كُلَّمَا أَنْفَقَ سَبَغَتُ وَطَالَتُ حَىَّ تَجُرُّورَ آؤَهُوَ تَنْحِفِي دِجُلَيْهِ وَأَثَّرَ مَشْنِهِ وَخُطُوْ آتِهِ .

( ۵۹۰ ) حضرت ابوہر رہ وضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ٹس نے رسول اللہ مُکافِّلُم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ایک ہے جیسے دوآ دی ہوں ان کے بدن پر سینے سے ہنمی تک لوہ ہے کی زر ہیں ہیں۔ خرچ کرنے والا جب خرچ کرتا ہے تو زر دکھل جاتی ہے اور اس کی کھال پر محیط ہوجاتی ہے یہاں تک کہ اس کی انگلیوں کے بوروں کو چھیا لیتی ہے اور اس کے نظامی قدم مناوی تی ہے اور خیل آ دی جب خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی زروکا ہر صافت اپنی جگرج جاتا ہے اور وہ اسے کھوانا

حابتا ہے اور وہ کھلتی نہیں ہے۔ (متفق علیہ)

حنة: زرهاس كم معنى جين كرخرج كرنے والا جب خرج كرتا ہے تو زرة كل جاتى ہے اور لمى بوجاتى ہے يہاں تك كدوواس كے ييچ ينجي كھينے كئى ہے اوراس كے بيروں اوراس كے جائے كے نشان اور قد موں كوچھاليتى ہے۔

ترك من البخيل والمتصدق . صحيح البخارى، كتاب الزكوة، باب مثل البخيل والمتصدق . صحيح مسلم، كتاب الزكوة، باب مثل المنفق والبخيل .

شرح مدید:

رسول کریم طاقع نے اللہ کے راستے میں خرج کرنے والے کی اور بخیل کی ایک بہت ہی بلیغ مثال بیان فر مائی کہ دو

آدی ہیں جوزرہ پہننا چاہتے ہیں ان ہیں ہے ایک نے زرہ پہنی تو وہ اس کے جم پر پھیل گئی اور کھل گئی اور اس کے جم پر محیط ہوگئی یہاں

تک کہ پیروں کی انگلیاں بھی جھپ گئیں اب وہ آدی چلا ہے تو اس کے بیروں کے نشان منتے جاتے ہیں۔ اور بیٹھن بڑی فراخی اور

کشادگی محسوں کرتا ہے اور کی طرح کی تنگی اور وشواری محسون نیس کرتا۔ دوسرا آدمی وہ ہے جس نے زرہ پہنی تو وہ اس کے سینہ پر اور اس کی

گرون میں پھنس کررہ گئی نہ وہ کھلتی اور نہ نینچ آتی ہے اور دہ اس کے کھولنے کی جس قدر کوشش کرتا ہے اس قدر وہ تک ہوتی ہوتی ہے اور سکڑتی

ہے اور اس کے طلقے جسے کر رہ جاتے ہیں۔

بہلا تحض اللہ کے راہتے میں خرچ کرنے والا ہے وہ جس قد رخرچ کرتا ہے اتنابی اس کا سیندوسچ ہوتا ہے اتنابی اس کے قلب میں قوح پیدا ہوتا ہے اوراس کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

دوسرافحض بخیل ہے کداگروہ فرچ کرنا جا ہے تو وہ فرچ نہیں کرسکتا کہ اس کا سینہ جکڑا ہوتا ہے اوراس کا دل تنگ ہوجا تا ہے اور مال کی محبت اے جینچ لیتی ہے۔

(فتح الباري: ٨٨٣/١ إرشاد الساري: ٩٤٢ ٥ - روضة المتقين: ١٠٤/٢ ـ دليل الفالحين: ٤٤٢/٢)

صرف حلال مال كاصدقه تبول موتاب

١ ٥٧١. وَعَسُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنُ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمُرَةٍ مِنُ كَسَبٍ طَيّب، وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّب، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّى اَحَدُ كُمُ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْحَبَلِ مُتَقَقَّ عَلَيْهِ.

(۵۹۱) حضرت ابو ہر رورض اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلگا تائے فرمایا کہ چوفض اپنی پاکیزہ کمائی سے مجور کے برابر بھی صدقہ کرے گا اور اللہ تعالی صرف یا کیزہ کمائی میں سے دیتے ہوئے صدقہ کو تبول فرماتے میں اللہ تعالیٰ اسے اپنے واسنے ہاتھ میں لیتے ہیں چراس کے دینے والے کے لیےاہ بڑھاتے اورنشونمادیتے ہیں جیسےتم میں سے کوئی شخص اپنے بچٹر سے کو پالتا ہے۔

یہاں تک کہ وہ صدقہ بہاڑ کے برابر ہوجاتا ہے۔

فلو : گھوڑےکا بچے۔

محيح البخاري، كتاب الزكواة، باب الصدقة من كسب طيب. صحيح مسلم، كتاب

الزكوة، بأب الصدقة من الكسب الطب .

کلمات صدیت: کسب طبب: طال کمائی و لا یقبل الله إلا الطبب: اورالله تعانی صرف طیب تی کوتیول فرمات میں -شرح صدیت: صدق کی نشیلت اوراس کے اجروثو اب کا بیان ہے کہ اگر کوئی مخص اپنی طال اور طبب کمائی سے ایک میجور کی الیت

خقصودِ حدیث میہ ہے کہ صدقہ کی کی یا زیادتی اہم نہیں ہے اہم اظام اور حسن نیت ہے، خلوص اور حسن نیت ہے دیا گیا صدقہ خواہ مقدار میں کتناہی کم کیوں نہ ہووہ اللہ کی رضااور تجو لیت حاصل کرتا ہے اور اس کااجر وثو اب بڑھتاجا تا ہے یہاں تک کہ احدیہاڑ کے برابر ہوجا تاہے۔صدقہ کونشو ونماوے کراورا ہے بڑھا کر پہاڑ کے برابر بناویے کے دونوں معنی میں کہ وہ فی الواقع مثل پہاڑ کے ہوجائے گا کہ میزان عمل میں اس کاوزن زیادہ ہویا ہے کہ اس کا اجروثو اب بڑھ کر پہاڑ کے بانند ہوجائے گا۔

(فتح الباري: ٨٢٢/١\_ إرشاد الساري: ٥٢٦/٣٥ عمدة القاري: ٣٨٨/٨\_ مرقاة المصابيح: ٢٠٠/٤)

#### صرف كرنے والے كى زمين يربارش برسنے كاواقعہ

۵ ۲۲. وَعَنُهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : بَيُسَمَا رَجُلِّ يَمُشِي بِفَلاَةٍ مِنَ الْاَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِي مَدَّة عَنْ الْعَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِي مَدَّة هَ وَ فَي حَرَّةٍ فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنُ لِيكَ الشَّحَابُ فَافُرَعَ مَدَّة وَ فَي حَرَّةٍ فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنُ يَلكَ الشِّرَاجِ قَيهِ السَّعَوَاجِ فَي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ : يَا عَبْدَاللَّهِ مَالسُمُكَ ؟ قَالَ : فُلاَنْ لِلْإِسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ : يَا عَبْدَاللَّهِ مَالسُمُكَ ؟ قَالَ : فُلاَنْ لِلْإِسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابِ اللَّذِي المَّاتَ مَنْ اللَّهُ مَاللَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ

" اَلْحَوَّةُ ": الْاَرْضُ الْمُلَبَّسَةُ حِجَارَةٌ سَوُدَآءَ، " وَالشَّرْجَةُ " بِفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَاِسْكَانِ الرَّآءِ

وَبِالْجِيْمِ: هِيَ مِسِيلُ الْمَآءِ.

(۵۹۲) حضرت الو ہریدہ رضی الشرعنہ ہے کہ نبی کریم اٹا تھڑ نے قربایا کرکی شخص کی جنگل ہے گزررہا تھا کہ اس نے ایک بھٹر کی زیمن پر پائی ہرا دیا اور نے ایک بوادراس نے ایک بھٹر بلی زیمن پر پائی ہرا دیا اور نے ایک بیادراس نے ایک بھٹر بلی زیمن پر پائی ہرا دیا اور نالوں میں ہے ایک نالہ میں سارا پائی جج ہوگیا اوروہ پائی نالے میں چلنے لگا بیٹن کی بی اس پائی کی جیجھے چلا۔ دیکھا کہ ایک آدی اپنے باغ میں کھڑا نتیج ہے پائی لگارہا ہے۔ اس نے پوچھا اے اللہ کے بندے! تیرانا م کیا ہے؟ اس نے دی نام بتایا جواس نے بادل سے آئے والی آواز میں حافظا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے! تو کیوں میرانا م کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس بادل میں جس کا یہ پائی ہے ہو آداز خشخی کہ فلال کے باغ کو میرا ہے کہا کہ جو تم میں ایک جبال کی بیات کی جو قمی میں میں اور پائی ایک بہائی سے تو کرتا ہوں اور پائی ایک بہائی ہے میال پرصرف کرتا ہوں اور پائی ایک بہائی میں خسمیں بتادیتا ہوں۔ ایک باغ میں فادیتا ہوں۔ ایک باغ میں فادیتا ہوں۔ ایک باغ میں فادیتا ہوں۔

حره : پيتر يلي زيمن ، سياه پيترون والي زيمن به شرحة : ياني كي كررگاه ، برساتي نالم

تخ تح مديث (۵۲۲): صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقاق، باب الصدقة في المساكين.

كلات مديث: حرة: مياه پُقروالى زين شرحة: بانى كاناله، برساتى پانى كى گررگاه منتحى: بث كياا پي جگست بث كيا-

شرح حدیث: و او آب بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرج کرنے کا ندصرف بیر کہ آخرت میں بھی اجر و تو آب ہے بلکد و نیا میں بھی اس میں اضافداور برکت ہوتی اور اللہ کی رحت اس مال کی جانب متوجہ ہوتی ہے جس میں صدقہ دیا گیا ہو۔ (شرح مسلم للندوی ند۸۸/۸)



التاك(11)

# النَّهٰي عَنِ الْبُحُلِ وَالشُّح **جُلُ اورحِص كَيْمَالْعت**

#### مرنے کے بعداس کا مال اس کوفائدہ نہ دےگا

١٨٣ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

﴿ وَأَمَّا مَنْ يَحِلَ وَٱسْتَغَنَى ۞ وَكَذَّبَ بِأَلْمُسْنَى ۞ فَسَنُيْسِرُهُۥ لِلْمُسْرَىٰ ۞ وَمَائِغَنِي عَنْهُ مَالُهُۥ إِذَا تَرَدَّىٰۤ ۞ ﴾ الله قالى فرما تا ہے کہ

''جس نے بخل کیا ہے پر داہ ہو گیا اور انچی بات کی تکذیب کی ہم اس کو تنقریب پہنچادیں گئے تنی میں اور جب بیاڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے پچھے کام ندآئے گا۔ (اللیل : A)

تغییری نکات: اوراس کی ہدایات کوچھوٹ جانااس کا دل روز بروز بخت اور نگ ہوتا چلا جائے گائیک کی تو فیش سلب ہوتی جائے گی اورا ترکماراً ہستہ آ ہستہ عذاب الٰہی کی تنی میں بھنج جائے گا۔ یہی اللہ کی عادت ہے کہ سعداء جب نیک عمل اختیار کرتے ہیں اورا شقیاء جب برے عمل کی طرف علیتے ہیں تو دونوں کے لیے وہی راستہ اسان کر دیاجیا تا ہے جوانہوں نے تقدیمالٰہی کے موافق اپنے ارادے اورا نتیارے پسند کرلیاہے۔

#### جو محص مجل سے بچارہے وہ کا میاب ہے

١٨٥. وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ وَمَن يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ﴾ وَمَن يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ﴾ وَأَمَّا الْآلِبِ السَّابِقِ .

اورالله تعالیٰ نے فرمایا کہ

" جو خص البيانس كي بخل سے بچاليا كيا ايسے الى الله على الله على الله الله على الله الله الله الله الله الله الله

پچھلے باب میں متعد داحادیث اس موضوع ہے متعلق گرر چکی ہیں۔

تغییری نکات: دوسری آیت میں فرمایا که مرادکوون پنچتا ہے جس کواللہ تعالی اس کے دل کے لاغ کے سے بچالے اور حرص و بخل سے محفوظ فرما وے ، کیونکداللہ کی راہ میں خلوص اور حسن نیت کے ساتھ حلال اور طبیب مال خرج کرنا ہی فلاح اور کامیا بی ہے کہ ہید مال آگے پنج کرؤ خیرہ بوجاتا ہے اور ختم ہونے اور فناہونے سے خی جاتا ہے۔ (تفسیر مظهری، تفسیر عثمانی)

#### ظلم قیامت کے دوز اندھیرے کا باعث ہوگا

٥٦٣. وَعَنُ جَابِرٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِتَّقُوا الظُّلُمَ فَإِنَّ الشُّلَةَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِتَّقُوا الظُّلُمَ فَإِنَّ الشُّبَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبُلَكُمُ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا وَمَآءَ هُمُ وَاسْتَحَكُّوا مَحَادِمَهُمْ " رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

(۵۶۳) حضرت جابروش الله عند بروایت بے که رمول الله تُلَقُّق نے فر مایا کظلم سے بچو کظلم تیا مت کے اندھروں میں سے ایک اندھرا ہے اندھرا ہے اندھرا ہے اندھرا ہے اندھرا ہے اندھرا ہے ایک اندھرا کے اندھرا ہے اندھرا کے اندھر

ر عديد ( عديد): صحيح مسلم، كتاب البرو الصلة والأداب، باب تحريم الظلم.

گلمات حدیث:

شفکوا: فون بهایا، انهوں نے فوں ریزی کی۔ سفك سفك (باب ضرب) فون بهایا، فوزیزی کرنا۔

<del>شرح حدیث:</del>

فرمات بین کدروز قیامت تخت اندھیرا ہوگا اور آیک اندھیرا ظلم کا ہوگا جس بین آنا قیامت کے اندھیروں بین سے ایک اندھیرا ہے۔ علامہ طبی فرمات نے بین کدروز قیامت تخت اندھیرا ہوگا اور آیک اندھیرا ظلم کا ہوگا جس بین طالم بھلکا پھر سے گا اور جبات کا راستہ نہ یا سکھا۔ جبکہ مؤمن کے آئے بیچھی فور ہوگا جس کی روشی میں وہ جلے گا اور جنت کا راستہ پالے گا۔ بہر حال ظلم وزیادتی سے بچنا اور تجل سے احتر از کرنا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند فرماتے بین کفش کا شح لوگوں کا مال نا جائز ذرائع سے کھانے کو کہا جاتا ہے۔ صرف اپنا مال روک رکھنا اور اسے فرج ند کرنا کیل ہے۔ (روضہ المنفین : ۲۰۸/۲ مطاهر حق: ۲۲٪۲)



البّانِّ (٦٢)

الِايُثَارِ وَالْمُوَاسَاةِ **ايْمَارومواسات** 

انصادِ مدينه كي تعريف

١٨٢ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :

"اوردوان کوایی جان پرمقدم رکھتے ہیں اگر چیفود فاقہ ہے ہوں۔" (الحشر: ۹)

تغییری لگات: تغییری لگات: میں اورخود مختیان اٹھا کراور فاقے برادشت کر کے اگران کی بھیا کئیں تو دریخ نمبیں کرتے۔

# ضرورت کے باوجود مسکینوں کوکھانا کھلاتے ہیں

١٨٧. وَقَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُيِّهِ عِيشَكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿ ﴾ إلى اجرِ الايَاتِ .

اورالله تعالی فرماتے ہیں کہ

"اوركهانا كللت مين اس كى محبت برمسكيين كويتيم كواوراسيركو" (الدهر: ٨)

تخیری نکات: دوسری آیت میں بھی صحابة کرام رضی التدعیم کا وصف بیان ہور ہا ہے کہ وہ باو جود خواہش اور احتیاج کے اللہ کی محبت کے جوش میں اپنا کھانا مکینوں ، بیموں اور تیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ قیدی عام ہے مسلم ہویا کا فر، حدیث میں ہے کہ بدر کے قیدیوں کے متعلق حضورا کرم طخف نے حکم فرمایا کہ جس مسلمان کے پاس کوئی قیدی رہے وہ اس کے ساتھ اچھا برتا و کرے۔ صحابة کرام اس حکم کی تقیل میں قیدی لیوں کوا ہے ہے۔ معارف الفران )

مہمان کی خاطر چراغ کل کرنے کا واقعہ

٥٦٣. وَعَنُ اَبِيُ هُرِيُزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَآءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي صَجُهُولًا فَـاَرْسَلَ الِي بعض بِسَايِهِ فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالْحَقِي مَاعِنْدِي إِلَّا مَآءَ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَىٰ اُخُولِي فَقَالَتُ مِثُلَ ذَلِكَ، حَتَّى قُلُنَ كُلُهُنَّ مِثُلَ ذَالِكَ، لاَ وَالَّذِى بَعَثَکَ بِالْحَقِّ مَاعِنْدِى إِلَّا مَآء. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ يُضِيُفُ هذَا اللَّيْلَة ؟ "فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَلِ : آنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَانْطَلَقَ بِهِ الْحَلَّمُ وَلَيْ وَصَلَّمَ وَفِي رِوَايَةٍ" قَالَ الامُواَتِهِ: هَالَيْ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَفِي رِوَايَةٍ" قَالَ الامُواَتِهِ: هَالَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي رِوَايَةٍ" قَالَ الامُواَتِهِ: هَالَيْ عَلَيْهُمْ بِشَى ءَ فَاقَا ارَادُو الْعَشَآءَ فَاتَوْ مِيْهِ وَإِذَا عَلَيْهِ مَنْ مَنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَعْمَلُوا وَاكْلَ الطَّيْفُ وَبَاتَا طَاوِيْسُ فَلَمَّا اصَّبَعَ عَدًا عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَقَالَ : " لَقَدْ عَجَبَ اللَّهُ مِنْ صَيْعِكُمَا الطَّيْلُوكُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَقَالَ : " لَقَدْ عَجَبَ اللَّهُ مِنْ صَيْعِكُمَا اللَّهُ كُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَقَالَ : " لَقَدْ عَجَبَ اللَّهُ مِنْ صَيْعِكُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَقَالَ : " لَقَالَ : " لَقَالَ : " لَقَالًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَالَّالَعُلُوا وَالْعَلْمُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقَ الْمَالِمُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُقَالُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِق

( ۵۹۲ ) حضرت ابو ہر یہ ورضی اللہ عندے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نی کریم تلفظ کے پاس آیا اور عرض
کیا کہ میں بھوک سے ندھال ہوں۔ آپ تلفظ نے از واج میں ہے کی کے پاس پیغام بھیجا۔ انہوں نے جواب ویا کہتم ہے اس والت کی جس نے آپ تلفظ نے مواجہ سے فرمایا کہ کی جس نے آپ تلفظ نے مواجہ سے فرمایا کہ آج کی دات کون اس کی مہمان فوازی کرے گا؟ ایک انصاری نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میں، وہ اسے ساتھ لے کرا ہے گھر چلے گئے اور اللہ تلفظ کے مرمول اللہ ایش کہ وہ اسے ساتھ لے کرا ہے گھر جلے گئے اور اللہ بیک کہ درول اللہ اللہ اللہ عندی کے ایک الکون اس کی مہمان کا اگرام کر۔

ایک اور روایت میں ہے کہ ان صحابی نے اپنی اہلیہ سے دریافت کیا کہ تبہارے پاس پچھکھانے کو ہے انہوں نے کہا کہ تبیل صرف میرے بچوں کی خوراک ہے انہوں نے کہا کہ بچوں کو کسی طرح بہان اندر میر میران اندر آئی کی خوراک ہے انہوں نے کہا کہ بچوں کو کسی طرح بہان دولوں آئے تھا اور جب مہمان نے کھا تا کھایا اور ان وولوں آئے تھا وہ بیا کہ کہا تا کھایا اور ان وولوں نے دات بھوکے گزاری ۔ اگلی جب رسول اللہ ظاہر کے باس بینچ تو آپ نے فرمایا کہ کل رات تم نے اپنے مہمان کے ساتھ جوسلوک کیا ہے ایک اللہ میت خوش ہوا ہے ۔ (منفق علیہ)

تَحْ تَحْمَدِيثُ (۵۲۳): صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب ويؤ ثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة . صحيح مسلم، كتاب الاشربة، باب اكرام الضيف وفضل الايثار .

كلمات صديد: مسهود: تكليف رسيده ، برحال ، جوك كاستايا واله جهد عيشه: اس كى زندگى د شواراور برمشقت ، وكى ر رحل: فرودگاه ، اقامت گاه فعلليهم: تم انبيس بهلا دواوركى بات بين مشغول كردوكدو وكها ناند ما نكيس .

شر**ح مدیث**: الیک صاحب سرکار دو عالم تُلَقِیْم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بھوک کی شکایت کی ، آپ کے گھریٹس پانی ہے سوا کچھ ندخقاء آپ نے صحابی کرام سے فرمایا کیکون اس کی مہمان تو از ی کر سے گا ایک انصاری نے عرض کیا پارسول اللہ رکائی کی س کر در گا گا۔ امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میصحابی ابوطلحہ تھے کی نے کہا کہ ڈابت بن قیس تھے اور ایک اور تو ل بیہ ہے کہ عبداللہ بن رواحہ تھے۔ اسکے دن جب میصابی رسول اللہ کا گھیا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہار سے رات کے مل پر رضا مندی اور خوشی کا اکلیمار فرمایا ہے اور اس موقعہ برمیتے ہیں تازل ہوئی:

# ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمٍ مَ وَلَوْكَانَ بِمِمْ خَصَاصَةً ﴾

''اورایے اوپر دوسرول کوتر جیج دیتے ہیں اگرچیڈو دضرورت مندہول۔''

(فتح الباري: ٢/٠٥٠\_ إرشاد الساري: ٢٧١/٨\_ روضة المتقين: ٩/٢ ـ دليل الفالحين: ٧٠٠٠)

دوآ دمیوں کا کھانا تمن آ دمیوں کے لیے کافی موتاہے

٥٧٥. وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "طَعَامُ ٱلْإِثْنَيْن كَافِي الثَّلاَ ثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلاثَةِ كَافِي الْارْبَعَةِ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسُلِمِ عَنُ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ : "طَـعَـامُ الْوَاحِدِ يَكُفِي الْإِنَّئِينِ وَطَعَامُ الْإِنْتُنِي يَكُفِي الْأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْإَرْبَعَةِ يَكُفِي

(۵٦٥) حضرت ابو ہر یووضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله تافق نے فرمایا کہ دوآ دمیوں کا کھانا تین کوکانی ہے اور تین کا کھانا جارکوکافی ہے۔ (متفق علیہ)

صحیحمسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ خُکٹیڈا نے فرمایا کہ ایک آ دمی کا کھانا دو کو کا فی بدوكا كهانا جاركوكافي باورجاركا كهانا آتھ كوكافي بـ

تح تك مديث ( ٥٢٥): صحيح البخاري، كتاب الاطعمة، باب طعام الواحد يكفي الاثنين. صحيح مسلم، كتاب الاشربة، باب فضيلة المواساة في الطعام القليل .

كلمات مديث: كافي: يوراد كافي: كفايت كرف والا كفي كفاية (باب ضرب) كافي موناد

**شرح مدیث**: ایک آدمی اگر سیر موکر کھائے تو اتنا کھانا دوآ دی کھاسکتے ہیں جس سے ان کی بھوک رفع موجائے گی اورجسمانی قوت عمل وحرکت کے لیے برقر ارد ہے گی۔مقصودِ حدیث ہیے ہے کہ انسان پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائے بلکہ اپنے کھانے میں ضرورت مندول اور مختاجوں کوشریک کرے کہ قدر کفایت پرگزارا کرنے ہے برکت ہوتی ہے اور اگر آ دمی کے پاس کھانا کم ہوتو دوسروں کواس میں شریک كرنے سے تجاب ند ہونا چاہيے۔ ابن المبلب فرماتے ہيں كەحدىث مبارك كامطلوب قدر كفايت برقناعت افتيار كرنے كى ترغيب اور دومرول كرماته ومواسات اورمهمان نوازى كى ترغيب ب- (فتع البارى: ٢/٥٠/١ \_ إرشاد السارى: ١٦٢/١٢)

جس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہووہ دوسرے کو دیدے

٧ ٢ ٥. وَعَنُ اَبِيُ سَعِيُدِ النُّحُدُّرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَانَحُنُّ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ إِذَا جَآءً رَجُلٌ عَلَىٰ رَاحِلَةٍ لَهُ فَجَعَلَ يَصُرِكُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَ شِمَالاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنُ كَانَ مَعَهُ فَضُلُ ظَهُرٍ فَلْيَعُدُ بِهِ عَلَىٰ مَنُ لاَ ظَهُرَ لَهُ وَمَنُ كَانَ لَهُ فَصُلَّ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدُ بِهِ عَلَىٰ مَنُ لازَادَ لَهُ " فَذَكَرَ مِنُ آصُنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَايَنَا أَنَّهُ لاَ حَقَ لِاَ حَلِيْهِمَّا فِي فَصُلِيرَوَاهُ مُسُلِمٌ

(۵۶۹) حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندییان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول الله کا الله کا ایک شخص اپنی سواری پر آیا اور دائیں بائیں نظریں گھما کردیکھٹے گا۔ رسول الله کا لله الله کا الله عندی ہے باس زائد ہوا وہ اسے دیدے جس کے پاس خواری نہ ہوا ورجس کے پاس خواری نہ ہوا ورجس کے پاس خواری نہ ہوا ورجس کے پاس خواری ہوا ہوا واسے دیدے جس کے پاس کھا تا شہو۔ ای طرح آپ کا لله الله کا اس کی خواری میں ہے۔ (مسلم)

تَرْتَكُ هديث (٢٧٨): . صحيح البحاري، كتاب اللقطة باب استحباب المواساة بفضول المال.

کلمات وریق می راحلته: اس کی سواری اسواری کا جانور رحل رحلة (باب فتح) سفر کرنا رحلة: سفر الرحلة في طلب المعلم: علم كر حصول كر ليس مؤر كرنا ، بطور خاص حديث كرماع كر ليسفر كرنا علام خطيب بغدادى كى كتاب جيم ميل ال محدثين كا ذكر بين بنول في حديث كريف كي كياب مفركيا -

شري حديث:

مراسات اور تعاون كا معامله كري جس جيز كي جس كو ضرورت بهواورا في ضرورت سے زاكد موده ايك دوسرے كے ساتھ جدردى اور
مواسات اور تعاون كا معامله كري جس چيز كي جس كو ضرورت مواورا في ضرورت سے زاكد موده اسے ديديتا چاہيے۔ صحابي كرام كى زندگى
اس طرز حيات كى ممل تعبير ہے۔ وہ ايثار وقر بانى تعاون باجمى اور اخوت ومودت كا الخلى ترين نمونه تھے۔ وہ مى نوع انسان كى طويل تاريخ
ميں انسانيت كاس قدراعلى مثال تھے كہ ان كى طرح كى جماعت مذ پہلے بھى آئى اور شآئندہ کھى آئے گى۔ (رضى الذعنم ورضواعنه)
ميں انسانيت كاس قدراعلى مثال تھے كہ ان كى طرح كى جماعت مذ پہلے بھى آئى اور شآئندہ کھى آئے گى۔ (رضى الذعنم ورضواعنه)
(دو صفه المتقین : ١١١/٢ ـ دليل الفائد حين : ٢١١٥ ـ دليل الفائد حين : ٢١٥ ٥٠

رسول الله على كاليك محاني كوفن كيايي جا درعطيه كرنا

٥٦٧. وَعَنُ سَهُلِ بُنِ سَهُلِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ اَنَّ امْرَاهُ جَانَتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ مُحْتَاجًا اِلْيَهَا بِسُرُدَ وَ مَنْسُوجَةٍ فَقَالَتُ: نَسَجُتُهَا بِيَدَى لِا كُسُوتُهَا فَاَخَذَهَا النَّبِى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا اِلْيَهَا فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا لِإِزَارُهُ فَقَالَ فُلاَنَّ: اكْسُنِيهَا مَا حَسَنَهَا فَقَالَ : "نَعَمُ" فَجَلَسَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُعَلِيقِ ثَمَّ رَجَعَ فَطَوَّاهَا ثُمَّ اَرْسَلَ بِهَا اللَّهِ. فَقَالَ لَهُ الْقُومُ: مَا حُسَنُتَ لِبَسَهَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ ارْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الْقُومُ: مَا حُسَنُتَ لِبَسَهَا النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلْيَهَا ثُمَّ اللّهِ مَا سَالَتُهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَالَتَهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ الْآلِكُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ مَسَالَتَهُ وَعَلِمُتَ أَنَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فُمُ سَالَتُهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَهُ وَاللّهُ مَا سَالُتُهُ وَلَاللّهُ مَا سَالُتُهُ وَاللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهِا فَقُولَ مَا لَيْهُ وَاللّهُ الْعُلُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا سَالُتُهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّالُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ لَا لَهُ اللّهُ عَلَقَالُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَالِهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَالِهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَالِهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِيْكُوا وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِلْكُول

( ١٩٦٤ ) حضرت بل بن سعد رضى الله عند ي روايت ب كدايك عورت رسول الله طَالِقَةُ كي باس آئى ايك يمي بوئى جاور

لے کرآئی اور عرض کیایار سول اللہ! پیش نے اپنے ہاتھوں ہے بن ہے تا کہ آپ شکھٹا کو پہناؤں۔ آپ نے اپنی حاجت کے پیش نظر
تبول فرمالیا۔ پھرآپ شکھٹا نے بطور تہیند باندھ کرتشریف لائے کی نے عرض کیا یا رسول اللہ! پیچ اور بہت اچھی ہے، بیآپ بھیے
وید بیٹے آپ نے فرمایا: ہاں۔ پھرآپ شکھٹا مجکس ہے اٹھ کے پھرا ہے لیسٹ کراس آ دمی کی طرف بھیج دیا۔ لوگوں نے اس شخص ہے کہا
کم تم نے اچھائیں کیارسول اللہ کوشرور سے تبی اور آپ نے اسے بکن لیا تقام نے ما تک کی حالا تکہ تہمیں یہ ہی معلوم ہے کہآپ شکھٹا کم کم
سائل کے سوال کورڈیش فرماتے۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ کہتم! بید میں نے پہننے کے لیے نہیں ما تگی ہے بلکہ اس لیے ماتی ہے کہ بید میرا
کفن بن جائے۔ ہمل کہتے ہیں کہ اس شخص کو ای جا در بھی کئی دیا گیا۔ (بخاری)

تحر عليه. منسوحة : بن البخارى، كتاب الجنائز، باب من استعد الكفن في زمن النبي المنظمة فلم ينكر عليه. المنات منسوحة : بن بهو في جاور نسج نسجاً (باب نفر) كير البنال

شرح مدید:

مرح مدید:

حرسوال کیاد دم رافزای الگریج بخیشه جواد تقایش مثل بادلیم تق آپ تلکی ایک کی سائل کے جواب میں انکار نہیں فربایا، بمیشہ جس نے
جوسوال کیاد دم رافزای الگریج بخیشہ بواتو آئندہ دینے کا دعدہ وفر مایا کی عورت نے آپ تلکی کا کیا ہوا در بیٹن کی آپ
تلکی کو بھی عاجت تھی آپ تلکی آپ بہن کی کری نے کہایا رسول اللہ ایہت انجھی ہے جھے عنایت فرباد یجئے اس وقت انحد کر اندر چلے
گئے اور چادران محالی کو بھی در میں اللہ تعالی عند تھے اور طبر انی رحمہ اللہ نے
گئے اور چادران محالی کو بھی ورضی اللہ عند تھے اور طبر انی رحمہ اللہ نے
بیان کیا ہے یہ سعد بن الی وقائع رضی اللہ عنہ تھے۔

صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان سے کہا کہ آپ نے کیوں میے چادر مانگ کی جب رسول اللہ نظیم کواس کی ضرورت تھی اور تمہیں معلوم ہے کہ آپ نظیم کئی سائل کور دنمیں فرماتے۔اس پر انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو اسپنے گفن کے لیے کی ہےاور انہیں اس چادر میں کفن دیا گیا۔

حدیثِ مبارک ہے معلوم ہوا کہ صحابی رسول اللہ خلافا نے اپنی زندگی ہی میں اپنے کفن کا انتظام فرمایا اور رسول الله خلافا اور صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس ہے معلوم ہوا کہ زندگی میں موت کا سامان تیار کرنا جائز ہے۔ کیونکہ مؤمن کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اوقات فراغ میں بطور خاص موت کو یا دکر ہے اور اس کی تیاری کرے۔ ایک حدیث نیوی خلافا میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ''سب ہے افضل مؤمن و مختص ہے جو کثرت ہے موت کو یا دکرے اور اس کی خوب تیاری کرے۔''

این بطال رحمداللد فرماتے ہیں کیفن صلحاء نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں ہے اپنی قبر بھی کھودی ہے تا کہ قبر اور موت کا تصور متمل ہوجائے ، جبلیص علماء نے اس پراعتراض کیا ہے کہ اگر یہ کوئی امر مستحب ہوتا تو صحابۂ کرام ضرور فرماتے میچے یہ ہے کہ اہل ایمان جس کا م کو اچھاجا میں وہ اللہ کی نظر میں بھی اچھاہے نے اص طور پر جبکہ بیٹل صلحاء خیار کا ہو۔ واللہ اعلم

(فتح الباري: ٧٦٦/١ عمدة القاري: ٨٨/٨ إرشاد الساري: ٣٥٠/٣)

#### اشعربين كى تعريف

۵۲۸. وَعَنُ آبِي مُوسى رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إنَّ الْاَشَعَرِيْيُنَ إِذَا اَرُمَلُوا فِي الْعَزُو اَوْقَلَّ طَعَامُ عَيَالِهِمُ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوْا مَا كَانَ عِنُدَهُمُ فِي قُوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ آيَنَهُمُ فِي إِنَآءٍ وَاحِدِ بالسَّويَّةِ فَهُمُ مِنِّي وَاَنَا مِنْهُمْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

" اَرُمَلُوا " فَرَغَ زَادُهُمُ اَوُقَارَبَ .

(۵۹۸) حضرت ابوموی اشعری رضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله نگافتانے فرمایا کداشعر کے لوگ جب جہاد میں ان کا زاوراہ ختم ہوجاتا ہے یا یہ بینہ میں ان کا کھانا کم پڑجاتا ہے تو سب کے پاس جو کچھ ہوتا ہے ایک کپڑے میں جمع کر لیتے ہیں پھراس کو برتنول میں برا برتعتیم کز لیتے ہیں۔ وہ مجھے ہیں اور میں ان میں ہے ہول۔ (متفق علیہ)

أرطوا كم معنى ميں ان كازادتم موكيايا ختم مونے كريب ہے۔

و المعام . صحيح البخاري، كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام . صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل الاشعريين .

كلمات وريت المسلوا: فقير بوكت كل كي كهندر بالد فهو منى: وه جهت بين الين اخلاق وعادات يس مجهت من المرات على مجهت قريب بين الما أن عن المرات على مجهد من المرات المرات على المراح على المراح

شرح مدیث: اشعری قبیلے کے لوگول کا پیطریقدمر قدح تھا کہ جب وہ نفروا حتیاج کے دور سے گزرتے اور کھانے پینے کی اشیاء کی حکمت ہوجاتی تو تمام لوگ اپنی اشیاء کل حکمت ہوجاتی تو تمام لوگ اپنی اشیاء لا کر ایک چاور پر دکھوجے پھر بیا اشیاء سب کے درمیان برا تقسیم کر دی جاتیں۔ یہ یا ہمی تعاون ، ہمدردی اور مواسات کی ایک اعلیٰ مثال ہے، اس لیے رسول اللہ تکافیا نے اپنی پہندیدگی کا اظہار فرمایا۔ اس حدیث میں اشعری تعلیل کی فضیلت بیان کی گئی ہے جوان کے فضیلت بیان کی گئی ہے جوان کے درمیان موجودتی ۔ (فضیلت بیان کی گئی ہے جوان کے درمیان موجودتی ۔ (فاعد اللہ معتبد نے ۲۷/۲ ۔ شرح صحیح مسلم للنووی : ۱۲/۷ ورضة المعتقین : ۲۷/۲ )

البّاكِ (٦٣)

## التَّنَافُسِ فِي أُمُورِ الْأَخِرَةِ وَالْاسْتَكُثَارِ مِمَّا يُتَبَرَّكُ بِهِ المو**را بَرت مِن تَافْ اوراشياعِ تبركه كي كثرت كي رغبت**

١٨٨ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

﴿ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُلَنَفِسُونَ ١

الله تعالیٰ کا فرمان ہے کہ

" حرص كرنے والول كوالي چيز كى حرص كرنى جائے -" (المطقفين: ٢٦)

تغیری لگات: مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تنافس کے معنی امور خیر میں مسابقت کے ہیں کہ مرغوب اور اچھی شے کے حصول کے لیے سب لوگ سعی کریں اور اس کے حصول میں مسابقت کریں۔ مقصدیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرماں برواری نیکیوں میں مسابقت اور امور خیر کی طرف برجے میں جلدی اور گلت مجوب ہے کہ اعمالِ صالحہ ہی جنت کی جانب لے جانے والے ہیں۔

(معارف القرآن تفسيري مظهري)

# دائیں طرف سے تقیم کرنامتحب ہے

٥٢٩. وَعَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ رَضِى اللّهُ عَنُهُ اَنُّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَى بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنُ يَمِينِهِ غُلامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الاَ شُيَاحُ فَقَالَ لِلْعُلامِ. "أَمَا ذَنُ لِي اَنْ أَعْطِى هُولاءٍ؟" فَقَالَ الْعُلامُ: لا وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُلامُ: لا وَاللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُلامُ: لا وَاللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَعْدَلُهُ وَسُلَّمَ فِي يَعْدَلُهُ وَسَلَّمَ فِي يَعْدَلُهُ وَسَلَّمَ فِي يَعْدَلُهُ وَسَلَّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي عَلَيْهُ وَاللّهُ لَا أَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ لِهُ اللّهُ لَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ لِللّهُ لَهُ اللّهُ لَا أَوْلِلْ إِللّهُ لِللّهُ لِمُ اللّهُ لَا أَوْلُولُ اللّهُ لِهُ اللّهُ لَا أَوْلِهُ اللّهُ لِلللّهُ لَا أَوْلِلْ لِللللّهُ لَا اللّهُ لَا أَوْلِهُ اللّهُ لِللّهُ لَا أَوْلِولُ اللّهُ لِلللّهُ لَا أَلْهُ لَا لَهُ لِكُلّهُ لَا أَلْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَا أَلّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَا لَهُ لَا لَهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِلْهُ لَا اللّهُ لِلْمُ لَا لَهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لَا لَهُ لِلللّهُ لَا لَهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَاللّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَالْمُ لَا لَا لَهُ لَا لَاللّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا

" تَلَّهُ " بِالنَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوُقْ : أَيْ وَضَعَهُ وَهَلَا الْغُلاَّمُ هُوَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .

( ۵۹۹ ) حضرت بل بن سعدرض الشرعت بدوایت به کدرسول الله طَلَقَمْ کُوکی مشروب فیش کیا گیا آپ طَلَقَمْ نے اس میں بیاء آپ طُلَقْلُ کی دائیں جانب ایک لڑکا تھا، ہائیں جانب بھی بزرگ بیٹے ہوئے تھے۔ آپ طُلَقَلُ نے اس لڑک سے فرمایا کہ اگرتم اجازت ووتو میں ان لوگوں کو و و وں گرلڑک نے کہا کرئیس اللہ کہ تم یا رسول اللہ! میں آپ طُلِقَلُ سے ملے والے جھے میں اپنے اور کم کوتر چے نمیں دوں گا۔ رسول اللہ طُلِقَلْ نے وہ بیالداس کے اتھ پر کھویا۔ (مشقل علیہ)

تله: ليني ركوديا - ييفلام (لركا) حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما تقد

محر ( ( ۱۹۹ ): محيح البخارى، كتاب المظالم، باب إذا اذن له . صحيح مسلم، كتاب الاشربة، باب استحباب ادارة الماء واللبن نحوهما على يمين المبتدى .

کلمات حدیث: شراب: مشروب جمع اشربة ، بنصیبی : آپ تاکیا کا کے بچے ہوئے میں سے جمیح جو حصر ملا ہے۔ شرح حدیث: رسول اللہ تاکیا کا کوئی مشروب چیش کیا گیا، اس دقت آپ تاکیا کا کیا جانب کچھے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور داکیں جانب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا تھے جواس دقت نوعر تھے کیئن نوعمری کے باوجو داللہ تعالیٰ نے ان کوعلم و کمل اور فراست نے واز اتقارانہوں نے بہت نبوت مُلگا ہی میں نشو و تما پائی تھی وہ حضور کے پچاز ادتھے رسول اللہ تو ٹیٹا نے آپ کے حق میں دعاء فر مائی حقی :

" اللُّهم فقه في الدين . "

"ا الله السادين كافهم عطافر ما-"

اورجو بزرگ حضور تَكَايَّوْمُ ك باكس جانب بيته جوس تقوه وحضرت خالدين وليدرض الله عند تصر

رسول الله تُلَقِّماً نے اس مشروب میں سے بیا گیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنها سے فرمایا کہ اگرتم اجازت دوتو میں ان بزرگوں کو دیدوں۔حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیایا رسول اللہ آپ کے بیچے ہوئے مشروب میں سے مجھے حصہ ملے تو میں اس میں اسپنے آپ پر کسی اورکورز تیج نمیں و سسکتا۔اس پررسول اللہ نگافیا نے وہ بیالدان کے ہاتھ پررکھ دیا۔

صحح بخاری میں ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ظاہم کے لیے گھر کی ایک بکری کا دود حدوم اگیا
اور اس وقت رسول اللہ ظاہم حضرت انس رضی اللہ عنہ کے میں نشریف فرما تھے۔ اس میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سوجود ایک
کوئیں کا پانی ما یا گیا اور سول اللہ ظاہم کو پیالہ میں بیش کیا گیا آپ ظاہم نے اس میں سے پیااور جسب آپ ظاہم نے بیالہ منہ سے ہٹایا
تو اس وقت آپ ظاہم کی ایک میں جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئے جو سے تھے اور داکیں جانب ایک اعرابی تھا۔ حضرت عمر رضی
اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ آپ ظاہم کا بنا بچا ہوا اس اعرابی کو دے دیں گے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی پاس
میں انہیں و یہ بینے کے مرسول اللہ نظاہم نے ایسے داکھیں جانب بیٹھے ہوئے اعرابی کو دیدیا اور فرمایا کہ داکمیں جانب کو مقدم مرکھا جائے۔
میں آئیس و یہ بینچ کے مگر رسول اللہ نظاہم نے ایسے داکھیں جانب بیٹھے ہوئے اعرابی کو دیدیا اور فرمایا کہ داکمیں جانب کو مقدم مرکھا جائے۔

ہر معاملہ میں ابتداءِ ہائیمین کینی واپنے ہاتھ سے کام کرنا اور دائئی طرف سے ابتداء کرنارسول اللہ نگاتھ کی سنت ہے اور آپ نگاتھ بمیشہ ای طرح فر ماتے تھے جھنر سے عبداللہ بن عہاس رضی اللہ عہا چونکہ کم من تھے اس کیے ان سے یو چھالیا کیکن اعراق حضرت عمر کے کہنے کے باوجود کہ حضرت ابو بکروشی اللہ عنہ کو دید ہیجئے اعرافی کو دیدیا جس سے یہ بات مؤکد ہوگئی کہ اگر مجلس میں ایک سے زیادہ لوگ ہوں اور کوئی شے دینا ہوتو واکیس جانب سے ابتداء کرنی جائے۔

ابولیعلی موسلی نے مترضیح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ عَلَاثُمَّا نے فریایا کہ''بروں کو پہلے دو'' تو بیغالبًا اس صورت برجمول ہے جبکہ شرکا مِجلس دائیس جانب نہوں بلکہ سامنے بیٹھے ہوئے ہوں۔

(فتح الباري: ١١٧٩/١ ـ ارشاد الساري: ٥/٣٤٦ عمدة القاري: ٢٦٨/١٢ ـ شرح صحيح مسلم للنووي: ١٦٨/١٣)

### حفرت ابوب عليه السلام يرثذ يوں كى بارش

٥٥٠. وَعَنُ أَبِي هُ رَيْرَ وَ رَضِىَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "بَيْنَا أَيُّوْبُ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ يَعْنَسِلُ عُرِيَانًا فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَعْنِي فِي تُوْبِهِ. فَنَاذَهُ رَبُّهُ عَزَوَجَلَّ : يَاللهُ وَعِزَّ تِنكَ وَلَكِنُ لاَ غِنلى بِي عَن بَوَكَتِكَ "رَوَاهُ يَاأَيُّولُ لَا غِنلى بِي عَن بَوَكَتِكَ "رَوَاهُ النُخارِيُّ . النُخارِيُّ .

تري مديث ( ٥٤٠): صحيح البحاري، كتاب الانبياء، باب قول الله تعالى وايوب إذ نادي ربه.

کلمات حدیث: حداد: ثذی- حراد من ذهب: سونے کا گلاے جونڈی کے مشاب تھے۔ بحثی: ان کو پکڑ کر کراپنے کپڑے میں ڈالنے گے۔

شري صديف: علاء فرمات ميں كداگرة دى الى جگه وجهال اس كے جم پركى كى نظر پڑنے كا انديشه ند ہوتو برجه نباسكتا ہے، البت متحب بيہ ہے ادر حيا كا نقاضا ہے كہ چر بھى سر پوشى كا اجتمام كرے۔

الثدتعائی کی نعتو ں اوران کے فقل و کرم کا انسان ہر حال ہیں اور ہر وقت بختاج ہے کوئی خواہ کتنابی توانگر ہواللہ کے سامنے تو وہ فقیر اور محتاج تاج ہیں ہے دولتندا ورصاحب ٹروت تو وہ دوسرے انسانوں کے سامنے ہے۔اللہ کی نعتوں اوراس کے فقل و کرم سے کوئی مستعنی ہمیں ہوسکتا اور خضرت ابوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رہ کی عزت کی فتم بلاشیہ آپ کی نوازشیں پہلے ہی ہے شار ہیں کیکن میں آپ کی مزید فعتوں ہے سنتھنی ٹمیس ہوسکتا۔ اس لیے میں اس فعت کو بھی ہمیٹ رہا ہوں جو آپ نے اس وقت میر کی جانب ہمیج ہے۔

ملاعلی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کمی شخص کواپی ذات پراعمّا دہوکہ مال ودولت کی کثرت کی حرص اے اللہ کے احکام ہے نہیں ہنائے گی بلکہ و دمال کی زیادتی کی صورت میں اے زیادہ وجو و خیر میں صرف کر سکے گا توا بیے شخص کو مال کی حرص کر نااوراس کے حصول کی تمنا کرنا درست ہے۔

(فتح الباري: ٣٨٢/١ إرشاد الساري: ١٩/١٥ ووضة المتقين: ١١٥/٢ م مظاهر حق: ٥٧٦/٥)

البّاكِ(٦٤)

فَضُلِ الْعَنِيِّ الشَّاكِروَهُوَ مَنُ اَحَذَ الْمَالَ مِنُ وَجُهِهِ وَصَرَفَه فِي وُجُوهه الْمَامُورِ بِهَا عَى شَاكرى فَسْلِت يَعَى جومال جائز طريق پرحاصل كرلے اوران معارف مِن مرف كرے جن مِن مِن حرف كرنے كا تكم ہے

كس كونيك اعمال كي توفيق ملے

9 كـ ا . قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

﴿ فَأَمَا مَنْ أَعْطَى وَأَنَّقَى ٢٠ وَصَدَّدَ بِالْحُسْنَى ۞ فَسَنْيَسِرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۞ ﴾

الله تعالیٰ نے فرمایا کہ

'' جس نے اللہ کی راہ میں دیااور پر ہیزگاری افتیار کی اوراچھائی کی تصدیق کی تو ہم اے آسانی کی طرف پہنچادیں گے۔'' (البیل: ۵)

تغیری لگات: کیلی آیت میں فرمایا کہ جو تخص فیر کے کاموں میں اپنے مال کوصرف کرتا ہے اور اللہ کی خشیت اس کے دل میں جاگزیں ہے اور وہ ہرم بطے پر اپنے رہائی کو تھے سجھتا ہے اس کے اور اللہ کی تھی ہوئی ہدایات کو بھی جانتا ہے اور رہائی کو تھے سجھتا ہے اس کے لیے ہم نکی کا راستہ آسان کردیں گے اور انجام کا رائبتائی آسانی اور راحت کے مقام میں پہنچادیں گے جس کا نام جنت ہے۔

کے لیے ہم نکی کا راستہ آسان کردیں گے اور انجام کا رائبتائی آسانی اور راحت کے مقام میں پہنچادیں گے جس کا نام جنت ہے۔

(تفسیر عثمانی۔ معارف القرآن)

اللدكى خاطر مال دينے والاجہنم مصحفوظ رہے گا

• ٩ ١ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

﴿ وَسَيُجَنَّهُا ٱلْأَنْقَى ١٤ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ بِنَرَكَى ﴿ وَمَا لِأَحَدِ عِندُهُ مِن يَعْمَةٍ عُجْزَى ﴿ لِلَّا اللَّهِ مِن يَعْمَةٍ عُجْزَى ۚ ﴿ لِلَّا اللَّهِ مَا لِأَحَدِ عِندُهُ مِن يَعْمَةٍ عُجْزَى ۚ ﴿ لِلَّا اللَّهِ مَا لَا مُعَالِمُ اللَّهِ مَا لَا مُعَالِمُ اللَّهُ مِن يَعْمَةً عُجْزَى ۚ ﴿ لَا لَهُ مِن لِمُعَالِمُ اللَّهُ مِن لِلَّهُ مِن لِللَّهُ مِن لِنَّا مَا لَا مُعَالَى اللَّهُ مِن لِنَّا مُعَالِمُ اللَّهُ مِن لَهُ اللَّهُ مِن لَهُ اللَّهُ مِن لِنَا مُعَالَمُ مِن لِنَّا مُعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن لِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن لِنَّا لَكُونُ مُن اللَّهُ اللَّ

اورالله تعالی نے فرمایا کہ

'' بچالیا جائے گا اس کوجہنم سے جو بڑا پر بیر گارہے جو اپنا مال اس غرض سے دیتا ہے کہ پاک ہو جائے اور بجو اپنے عالیشان پروردگار کی رضاجو کی کے اس کے ذمہ کسی کا احسان نہیں کہ اس کا بدلدویا جائے بیٹھنس عقر یب خوش ہوجائے گا۔' (اللیل: ۷۷) **نمیری لکات:** دوسری آیت میں فر مایا کہ دو شخص جو الندکی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اس خرچ کرنے سے کسی کا بدلدا تارنا مقصور تیس ہے بلدخالص رضائے مولی اور دیدارالی کی تمتایل گھریارلٹار ہائے تو وہ اطمینان رکھے کہ اسے ضرور توثن کر دیاجائے گا۔ اگر چہ بید مضمون عام ہے کیکن بہت کی روایات معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات کا نزول حضرت ابو یکر صدیق رضی اللہ عندی شان میں ہوا اور ایہ بردی دلیل ان کی فضیلت ویرتری کی ہے، نہ ہے تھیب اس بندے کے جس کے آتی ہونے کی تصدیق قرآن کریم میں کی جائے اور اسے ﴿ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿ ﴾ کی بشارت سائی جائے۔ (تفسیر عثمانی۔ تفسیری مظہری)

# چىپا كرصدقه كرنازياده بهتر ب

١٩١. وَقَالَ تَعَالَى:

﴿ إِن تُبْدُواْ اَلصَّدَقَتِ فَنِعِمَاهِي ۚ وَإِن تُحْفُوهَا وَنُوْتُوهَا اَلْفُ قَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُ وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ مِن سَيِّعَاتِكُمُ ۗ وَاللَّهُ بِمَاتَعٌ مَلُونَ خَبِيرٌ ۞ ﴾ ادرالله تعالى في الماك

''اگرتم ظاہر کر کے صدقہ دو جب بھی اچھی بات ہے اوراگر اس کو تخف طور نے فقیروں کو دوتو بیتمبارے لیے زیاد ہ مہتر ہے اللہ تعالیٰ تمبارے کچھ کنا و بھی دوکر دیں گے اوراللہ تعالیٰ تمبارے کیے ہوئے کا موں کی خوب خبر رکھتے ہیں۔'' (البقرۃ: ۲۷۱)

تغیری نکات: تغیری آیت شن فرمایا که اگرتم علی الاعلان راوین میں صرف کرواور تعلم کھلا وجو و خیر میں فرج کروکراس سے دیکھنے والوں کو بھی اور شوق پیدا ہواور و دیکھی وجو و خیر میں بڑھ پڑھ کر حصہ لین لگیس تو یہ بہت خوب ہا اور اگر چھیا کر خیرات کروتا کہ تمہارا ا عمل شائید بیا سے پاک ہوتو میکھی اچھا ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال صرف کرتا اور وجو و خیر میں دیتا ہر حال میں بہتر ہے خواہ اس کا اظہار ہویا اختاع کہ دونوں بی بہتر ہیں البت موقع اور صلحت کا کھا ظاخروری ہے۔ (نفسیر عضمانی)

# الله تعالى كى راه من مجوب چيز صدقه كرنا

١٩٢ . وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ لَنَ نَنَالُواْ ٱلْمِرَّحَتَىٰ ثُنفِقُواْ مِمَّا يَحِبُونَ وَمَالْنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ يِعِ عَلِيمٌ ﴿ لَى اللَّاعَاتِ كَفِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ .

اورالله تعالی نے فرمایا کہ

''تم نیکی کو بھی حاصل ندکر سکو مے بیمال تک کداپٹی بیاری چیز کوٹرج ندکر دادر جو کچھ بھی ٹرج کر دھے اللہ اس کوٹوب جانے ہیں۔'' ( آلی عمران: ۹۷)

طاعتوں میں مال خرج كرنے كے بارے بين قرآن كريم ميں متعدد آيات ہيں جومشہور دمعلوم ہيں۔

تغیری نکات: چقی آیت میں فرمایا کہ کمالی براوای وقت حاصل ہوگا جب اپنامجوب ترین بال اللہ کے داستے میں دو گے جس قدر بیاری اور تجوب چیز ہوا درجس قدر خلوص اور اخلامی نبیت ہوای کے مطابق اللہ کے یہاں سے اس کا صلہ طے گا۔

### قابل دفتك مسلمان

ا ۵۵. وَعَنْ عُبُدِاللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لاَّ حَسَدَ اِلَّا فِى اثْسَتَيْنِ : رَجُلُ اتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَىٰ هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ، وَرَجُلَّ اتَاهُ اللَّهُ حِكْمَة 'فَهُوَ يَقْضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا " مُتَفَقٌ عَلَيْهِ . وَتَقَدَّمَ شَرُحُه وَ قَيْبًا .

( ۵ ۷ ۱ ) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند سے روایت ہے کدرسول الله تُلَقِّمُ نے فرمایا کہ صرف دو باتوں میں رشک کرنا جائز ہے ایک و دخض جے اللہ نے ال عطاکیا ہو اور وہ اسے حق کے راستے میں صرف کرے اور وہ خض جے اللہ نے حکمت سے نوازاوہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اوراس کی تغلیم دیتا ہے۔ (متنق علیہ )

اوراس کی شرح قریب می گزری ہے۔

ترك مديث (۵41): صحيح البخارى، كتاب العلم، باب الاغتباط في العلم والحكمة. صحيح مسلم، صلاة المسافرين، باب فضل من يقوم بالقرآن و يعلمه.

كلمات مديث: حكمة : علامه ابن جررهم الله فرمايا كريمست مرادقر آن باورام ثن في رحمه الله فرمات بين كريمست مرادقر آن باورام ثن في رحمه الله فرمات بين كريمست مرادوه تمام احكام وعلوم بين جن رقر آن وسنت ششل بين.

شرح مدیث: عمل کمیاجائے اورعلم اس لیے حاصل کمیاجائے ہے کہ اس نیک کے کامول میں صرف کیا جائے اور اللہ کی بتائی ہوئی ہدایات کی روثنی میں ان پر عمل کمیاجائے اورعلم اس لیے حاصل کمیاجائے کہ اس سے خود بھی فائدہ اٹھایا جائے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا جائے۔ مال اورعلم سیدوالیو، چیزیں ہیں جن میں رشک کرنا جائز ہے اورآ دمی ان کے حصول کی اللہ سے دعا کر سکتا ہے، بشر طیکدان کے میچ استعمال کی نہیت ہو، حقیقت ہے کہ مال کا دجو و خیر میں صرف کرنا اس نجمت کا شکر اداکرنا ہے اورعلم کی تعلیم واشاعت میں مصورف ہونا ٹعب بھم کا شکر اداکرنا ہے۔

اس مدیث کی شرح بہلے بھی (مدیث ۵۲۲) گر ریکی ہے۔ (نزھة المتقین: ۲/٥٧١)

#### صرف دوآ دمیوں برحسدجائزے

٥٥٢. وَعَنِ ابْنِ عُمَر رَضِى اللّهُ عَنْهُمَاعَنِ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : قَالَ لاَ حَسَدَ اللّهِ فِى الْمُنتَيْنِ : رَجُلٌ اتَاهُ اللّهُ مَا لاَ فَهُوَ يُتُفِقُهُ الآءَ اللّيْلِ وَالآءَ النّهَارِ وَرَجُلٌ اتَاهُ اللّهُ مَا لاَ فَهُو يُتُفِقُهُ الآءَ النّيْلِ وَالآءَ النّهارِ وَرَجُلٌ اتَاهُ اللّهُ مَا لاَ فَهُو يُتُفِقُهُ الآءَ النّهارِ وَالآءَ النّهارِ ." مُتَقَلَّ عَلَيْهِ .

" أَلَّا نَآءُ ": أَلْسًاعَاتُ .

(۵۷۲) حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم مُنافِقاً نے فرمایا کدو باتوں پر رشک کرنا جائز ہے ایک وہ فخص جے اللہ نے مال وہ فخص جے اللہ نے مال وہ فخص جے اللہ نے مال عطافر مایا دو وہ اور وہ مراوہ فخص جے اللہ نے مال عطافر مایا دواور وہ اسے اللہ کے رائد میں جرح کرے شب وروز کے تمام اوقات میں۔ (متنق علیہ)

آناء: کے معنی *ساعات بینی اوقات*۔

ر معيح البخاري، كتاب التوحيد . صحيح مسلم، صلاة المسافرين، باب فضل من يقوم

بالقرآن ويعلمه .

شرح مدین:

مدین مبارک بین صد کا لفظ استعال ہوا۔ حسد کے معنی ہیں کی کے پاس کوئی نعمت و کی کراس کے زوال کی تمنا
کرنا۔ بعض علماء نے کہا کہ حسدوہ ہے کہ بیتمنا کرے کہ دوسرے سے نعمت ذائل ہوجائے اورائ کی جائے لیکن ایسائیس ہے بلکہ حسد
کے معنی زوال خترے بیں گر اس مدیث میں حسد سے مراد غبط ہے جس کے متنی ہیں کی دوسرے کے پاس کوئی نعمت و کی گر تمنا کر رک میں بیٹو مت ہو لیکن دوسرے کے پاس مال ہواور کوئی
کہ میرے پاس بھی میڈھت ہولیکن دوسرے کے پاس سے اس نعمت کے زائل ہونے کی تمنا نہ کرے یعنی اگر کسی کے پاس مال ہواور کوئی
مشخص اپنے ول میں میں آرز وکرے کرا گر اللہ مجھے بھی مال عطا کر دیت و میں بھی اللہ صورت میں ہے کہ کسی کے پاس مال ہواور وہ اس مال کوشب و
کر بازے میں مدیث میں فرج کر رہا ہود وسرا آدی جس کے پاس مال نہیں ہے وہ بیٹو ایش کرے کہا گر میرے پاس مال ہواو میں بھی ایک
طرح اللہ کے داستے میں فرج کر رہا ہود وسرا آدی جس کے پاس مال نہیں ہے وہ بیٹو ایش کرے کہا گر میرے پاس مال ہواو میں بھی ایک
طرح اللہ کے داستے میں فرج کر دول اور دوسری صورت ہیں ہے کہی شخص کو اللہ نے قرآن کا علم اور اس کا فہم عطافر مایا ہے اور وہ شب وروز
خورجی اس کے مطابق عمل کر رہا ہے اور لوگوں تعلیم دے کہ آن کو پیکھیں اور اس کا علم اور اس کا فہم عطافر مایا ہے اور وہ شب وروز
خورجی اس کے مطابق عمل کر رہا ہے اور لوگوں تعلیم دے کہ آن کو پیکھیں اور اس پڑم کی کر ہیں۔

علاءِ کرام نے فرمایا کہ حسد کی دونسمیں ہیں جفتی اور مجازی حقیقی حسد کی کے پاس موجو دفعت کے زوال کی تمنا کرنا، پی حسد حرام ہے اوراس کی حرمت پرامت کا اجماع ہے۔ مجازی حسدوہ ہے خیط (رشک کہاجاتا ہے جس کے معنی ہیں اس فعت کی تمنا کرنا جود دسرے کے پاس ہے بغیراس کے کہ دومر ہے خص سے اس فعت کے زوال کی تمنا کرے اگر اس کا تعلق مباح امور سے ہتو بید شک مباح ہوگا اور اگراس کا تعلق طاعات سے ہتو میں تنصیب ہوگا۔ (روضة المنقین: ۲۷/۲ میسر صحیح مسلم للنووی: ۸٤/۲)

تبيجات فاطمدوض اللدتعالى عنهاكي فضيلت

٥٤٣. وَعَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ فُقَرَآءَ الْمُهَاجِرِيْنَ أَتَوْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالُواْ : ذَهَبَ اهْلُ الدُّثُورِ بالدَّرَجَاتِ الْعُلرِ' وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ ۚ فَقَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟" فَقَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُحَسِلِّيُ وَيَحُسُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ وَلاَ نَتَصَدَّقُ وَيَعُتِقُونَ وَلاَ نَعْتِقُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" اَفَلاَ اُعَلِّمُكُمُ شَيْئًا تُدُرِ كُونَ بهِ مَنْ سَبَقَكُمُ وَتَسْبِقُونَ بهِ مَنْ بَعُدَكُمُ وَلاَ يَكُونُ اَحَدُ اَفْضَلَ مِنْكُمُ إِلَّا مَنْ صَبَعَ مِثْلَ مَا صَنَعُتُمُ؟ " قَالُوا بَلَىٰ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " تُسَبّحُونَ . وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبّرُونَ دُبُرَ كُلَّ صَـلُوا ۚ قِ لَلاثَّمَا وَثَلَالِيُنَ مَرَّةً " فَرَجَعَ فُقَرّآءُ الْمُهَاجِرِيْنَ إلىٰ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُواْ: سَمِعَ إِخُوانُنَا آهُلُ الْا مُوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوْ مِثْلَهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَلَاكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَاءُ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَهَذَا لَفُظُ رِوَايَةٍ مُسُلِمٍ .

" اَلدُّثُورُ " أَلاَمُوالُ الْكَثِيْرَةُ، وَاللَّهُ اَعْلَمُ .

(۵۷۳) حضرت ابو ہر ریده رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فقراء مهاجرین رسول اللہ مُلَقِظ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ارباب تروت بلند درجات اور دائی فعتیں لے گئے۔ آپ مُکھٹانے دریافت کیاد و کیے؟ انہوں نے عرض کیا کہ دونماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے میں روز ور کھتے میں جیسے ہم روز ور کھتے میں گروہ صدقہ دیتے میں جوہم نہیں دے پاتے وہ غلام آزاد کرتے میں جوہم نہیں کر سکتے۔اس ٹارسول اللہ ٹانٹیڈائے فرمایا کہ کیا تہمیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کے ذریعے تم ان کو یالوجوتم ہے آ گے نکل گئے اوران ے آ مے نکل جاؤ جرتمهارے بعد بیں اور کوئی تم سے زیاد و فضیلت والا ند ہو جب تک و ہی عمل ند کرے جوتم کرتے ہو۔انہوں نے عرض کیا کہ ضرور یارسول اللہ! آپ نے فرمایا کہ ہرنماز کے بعد ۳۳ مرجہ سجان اللہ الحمد مللہ الرائد اکبر پڑھا کرو فقراء مهاجرین دوبارہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ ہارے دولت مند بھائیوں کو ہارے مل کاعلم ہو گیا اور دہ بھی ای طرح کرنے گئے جس طرح ہم کر رہے ہیں ۔ رسول اللہ مُلکیم کی فرمایا کہ بیتو اللہ کافضل ہےوہ جس کوجیا ہے عطافر مادے۔ (مثفق علیہ ) حدیث کے بیالفاظ محیم مسلم کے

" دنور" کے معنی اموال کثیرہ کے ہیں۔ واللہ اعلم۔

تخ تك مديث (۵۷۳): صحيح البحاري، كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة . صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة.

كلمات حديث: الدر حسات العلى: بلندور جات، اعلى مقامات، قرب البي - النسعيم المقيم: السي تعيش جومعم كي ياس بميشه ر میں اوراس ہے بھی واپس ندلی جا کیں۔ یعنی جنت کی تعتیں۔ نسبحون: تم سجان الله کمور بم تشیح کرو۔ سبنع نسبیحا (باست تعیل) اللَّه كَتْبِيح كرنا سِجان اللَّه كهزا - تحمدون : تم الله كي حمد بيان كرو، يعني الحمد لله كو\_ تنكيرون : تم الله كهزا في بيان كمره بعني الله المبركيو -صحابفكرام رضوان الذيليم اجمعين اعمال خيرمين مسابقت فرمائة اوران كاسعى وكوشش ببوتى كماعمال خيرمين جس شريح حديث: قدر ہوسکے اضافہ ہوا درجو بات لسان نبوت ٹانگانا ہے صا در ہواس یرفورا عمل کریں ای جذبہ شوق عمل کے تحت بعض فقراء مہاجرین رسولکش خافیقاً کی خدمت میں حاضر ہوئے ، ان میں سے ایک حضرت ابو ذر خفاری رضی انلذ عنہ تھے جیسا کہ ابوداؤد کی روایت سے معلوم ہوتا ہواداکیہ حضرت ابو درواء تھے جیسا کہ ارباب شروت آخرت کے بلند متفامت اور جنت کی دائی فیمتوں میں ہم پر بازی لے گئے ۔ آپ تفاقاً نے دریافت فربایا کہوہ کیے ؟ عرض کیا کہ ارباب شروت آخرت کے بلند متفامت اور جنت کی دائی فیمتوں میں ہم پر بازی لے گئے ۔ آپ تفاقاً نے دریافت فربایا کہوہ کیے ؟ عرض کیا کہ جسمانی اور بدنی عہادتی اور جن کی بناء بران سے محروم ہیں ۔ آپ تفاقاً نے فربایا کہ دو کہ بناء بران سے محروم ہیں ۔ آپ تفاقاً نے فربایا کہ دو ان محاب کو فربایا کہ در است استحاد کی بناء بران سے محروم ہیں ۔ آپ تفاقاً نے ہمیں بنایا علم ہوگیا اور و بھی بیمل کرنے نے گئے ۔ آپ تفاقاً کے پاس آت اور عرض کیا کہ جوگل آپ تفاقاً نے ہمیں بنایا معلم ہوگیا اور و بھی بیمل کرنے گئے ۔ آپ تفاقاً کے باس آت اور عرض کیا کہ جوگل آپ تفاقاً نے ہمیں بنایا علم میکنی دھر اللہ نے اس محروم کی سے معلم ہوگیا اور و بھی بیمل کرنے گئے ۔ آپ تفاقاً نے فرمایا کو کہا وال کی ہوگیا اور و بھی بیمل کرنے ہوگئی نے فرمایا کہ کہا ہوگا اور و بھی بیمل کرنے کے مقبول کر محمد اللہ فرماتے ہیں کہ بھی وہی پند ہے ہواللہ نے اسے بیمل کرنے ہیں وہ نے اس میں اغذیاء کے زیادہ ہوتا ہے ۔ امام قرطبی رحمد اللہ فرماتے ہیں کہ بھی وہی پند ہے ہواللہ نے اس بے نہ نواللہ کے اس بی میا انداز میا کہ دو اس اس بیا کی دو اسمال کے بارے ہیں سے کہ دو اس کے بیمل کے اور وہاں ان سے ان کے زائداموال کے بارے ہیں سوال بیکے داخل ہوں کے اور وہاں ان سے ان کے زائداموال کے بارے ہیں سوال

(فتح الباري: ٢٠١/١ \_ إرشاد الساري: ٧٩/٥ \_ عمدة القاري: ١٨٣/٧ ـ شرح صحيح مسلم للنووي: ٧٩/٥)



المتنائق (٦٥)

## َذِكُوالُمَوُتِ وَقَصُرِالْاَمَلِ مو**تكوياوكرنااورآردوولكوكم كرنا**

# برنفس كوموت كامزه چكمناب

١٩٣ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُوْتِ وَإِنَّمَا ثُوَفَّوَ كَأَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةُ فَمَن زُحْزَحَ عَنِ ٱلنَّادِ وَأَدْخِلَ ٱلْجُنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِّيَ ٓ إِلَّا مَتَنَعُ ٱلْفُرُودِ ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّادِ اللَّهَ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَلَى لَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَ

''مرجان موت کا مزہ قطعے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دینے جاؤ کے پس جو تھی آگ ہے ہنا دیا جائے اور جنت میں داخل کردیا جائے ہے شک وہ کا میاب ہوگیا اور دنیا کی زندگی تو صرف دعوکہ کا سامان ہے۔ (آل عمران ۵۰ اگفتیری تکامت: پہلی آیت شن فر مایا کہ ہر ذی روح اور جان کوموت کا مزہ چکھنا ہے۔ بدالی اگل حقیقت ہے اور اس قدر واضح حقیقت ہے کہ کی دلیل کی جی جی تی تر تبیس ہے کر تبجب ہے کہ انسان سب سے زیادہ ای سے خافل اور بے پر داہ ہے موت کے بعد ہرا کیک کواں کے کیے کا پورا پورا بدار دیا جائے گا ایٹھے کی کا سی جم تبجہ اور اس کے کے کا پورا پورا بدار دیا جائے گا۔ تھے کہ کو کر جائے کہ کو کر اور اس کا اور ایس مظاہری)

٩٥ ١ . وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ وَمَاتَدُدِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدُّا وَمَاتَدَّدِى نَفْشُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ ﴾ اورالله قال غرب المُوتُ به

"نه کوئی جانتاہے کہ وہ کل کیا کچھ کرے گااور نہ کسی کو بیمعلوم نے کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ " (لقمان: ۳۲)

تغیری نکات: دوسری آیت می فرمایا که قیامت آق آگردے گی ، کب آئ گی ؟ اس کاعلم صرف الله کے پاس ہے ، کی کو فرنیس که وه کل کوکیا کرے گا؟ اور کچھ کرنے کے لیے نئره بھی رہ گا؟ کب سوت آجائے گی اور کہاں آئ گی ؟ پھر بیواؤق کہاں سے ہو کہ آج کی بدی کا قد ارک کل کی نیک سے ضرور کر لے گا اور تو بدی تو فیق ال جائے گی ؟ (تفسیر عندانی)

١٩٢. وَقَالَ تَعَالَى:

﴿ فَإِذَاجَآءَ أَجَلُهُ مُ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ ادر مايك

"جبان کی اجل آجائے گی توندایک گفتری مؤخر ہوگی اور شمقدم \_ (الحل: ٦١)

نسیری تکات: تیمری آیت بیل فرمایا که اگرانشد تعالی اوگول کی برهملی اور نافر مانی پر دنیا میل نور ایگرنا اور سزادینا شروع کردی تو

چنر گھنے بھی زین کی بیآ بادی نیس روسکق اس لیے اللہ نے اجل کا یعنی موت کا اور موت کے بعد جز اوس اکا ایک وقت مقرر کردیا ہاں مقرر وقت سے ایک گھڑی بھی آ کے پیچنیس ہوسکتی۔ (نفسیر مظہری۔ نفسیر عنمانی)

## موت كآنے سے يہلے يہلے نيك اعمال كرلے

194 . وَقَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَنْلُهِ كُوْ اَمُولُكُمْ وَلاَ أَوْلَدُكُمْ عَن ذِكِرِاللَّهُ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَأُوْلَتِهَكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ۞ وَأَنفِقُوا مِنهَ ارَفْنَكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْفِ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَرَتَنِى إِلِى أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَ قَ وَأَكُن مِنَ الصَّلِحِينَ ۞ وَلَن يُوَخِرَ اللَّهُ نَفْسًا

إذَا جَاءَ أَجَلُهُ أَوْلَلُهُ خَيْرُامِ الْعَمَلُونَ ۞ ﴾

اورفرمایا که

''اے الل ایمان تم کوتبہارے مال اور تمہاری اولا واللہ کے ذکرے غافل ندگر دیں اور جوابیا کریں دہ پڑے ہی زیاں کا رلوگ ہیں اور جو پکچہ ہمنے تمہیں وے رکھا ہے اس میں ہے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرج کر دکرتم میں سے کی کوموت آجائے کو کہا میرے رب اگر تو جھے تھوڑی کی مہلت دے دیتا تو میں صدقہ کر تا اور نیک لوگوں میں سے ہوجا تا اور جب کی کامقرر وقت آجا تا ہے مجر اسے اللہ تعالی ہر گڑمو ترمیس کرتا اور جو پہلے تم کرتے ہواللہ تعالی اس سے پوری طرح با خبرہے۔' (المنافقون: ۹)

تغیری تکات: و چھی آیت میں اہل ایمان سے خطاب ہے کہ ہیں ایسا ندہو کہ مال اور اولا و جہیں اللہ کی یاد سے عافل کروے یعنی آدی کے لیے بڑے خسارے کی بات ہے کہ باقی کوچھوڑ کر فانی میں مشخول ہوجائے۔مال واولا دوہی اچھی ہے جواللہ کی یاداور عبادت سے عافل ند کرے اگر ان دھندوں میں پڑ کر اللہ کی یادے عافل ہوگیا تو آخرت بھی کھوٹی اور دنیا میں بھی قبلی سکون ندملا۔ (تفسیر عثمانی)

## مرنے کے بعدد نیامیں آنے کی تمنا

١٩٨ . وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ حَفَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجَعُونِ ١٠ لَعَلَى أَعْمَلُ صَلِيحَافِمِا تَرَكُتُ كَلَّ إِنَّهَا كَلِمَةً هُوَقَا بِلُهَا وَمِن وَرَابِهِم بَرَنَ عُلِن يَوْمِ بُعَثُونَ ١٠٠ فَإِذَا فَيْحَ فِالصَّودِ فَلَا أَسَاب بَيْنَهُ مُ يُومِينِ وَلَا يَتَسَاءَ لُوبَ اللّهُ فَمَن ثَقَلَتَ مَوْزِينَهُ مُفَا وَلَيْكَ هُمُ ٱلمُقْلِحُوب ١٠٠ وَنَ خَفَّتَ مَوْزِينَهُ مُفَا وَلَيْهِ فَي مُنْ اللّهُ فَلِحُوبَ اللّهُ وَمُوهَمُ مُ النَّوْفَهُمُ مَوْزِينَهُ وَعَلَيْهُ وَنَ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْهِ مَن اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْهُ مَن اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ مِن اللّهُ اللّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ اللّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ اللّهُ وَلَيْهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَوْلَالِكُولُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

الم فو له تعالرا

﴿ كَمْ لَيْنَتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِينِينَ كُلُّ فَالُواْلَبُنْنَا وَمَاأُوْبَعْضَ يَوْمِ فَسَكَ ٱلْعَآدِينَ عِلْاً قَسَلَ إِن لَيَتْتُو إِلَّاقَلِيلًا لَوَّأَيْكُمْ كُنتُوتَعَلُّمُونَ عَلَّهُ أَفَجَسِبَتُهُ أَنَّمَا خَنَفَكُمْ عَبَشَاوَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَاتُرْجَعُونَ عُنْ ﴾

اورفر ما ما که

'' یمال تک کہ جب ان میں ہے کمی کوموت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میر ہے دب جھے واپس کونا ہے کہ میسرا تی چھوڑی ہوئی و نامیں حاکر نیک اٹمال کرلوں ہرگز الیانہیں ہوگا۔ رتو صرف ایک بات ہے جس کا سقائل ہے ان کے پئی پشت تو ایک تباب ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے تک۔ پس جب کہ صور چھونک دیا جائے اس دن ندتو آپس کے رشتے ہی رثیں گے ندآ ہیں کی او چیے کچھے۔ جن کی تر از د کایلیہ بھاری ہو گیا وہ نجات والے ہوں گئے اور جن کی تر از د کاپلیہ ہلکا ہو گیا یہ بیں وہ جنہوں نے اپنا نقص ن آپ کرایا جو بمیشہ جنم میں زمیں گے۔ان کے چیروں کوآ گے جھلتی رہے گی اوروہ وہاں بدشکل ہے ہوئے ہول گے۔ کید میری آیٹیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھیں پھربھی تم انہیں حیشلاتے تھے کہیں گےا ہے ہمارے رب! ہماری بدبنتی ہم پر غالب آگئی واقعی ہم تھے ہی گمراہ۔اے ہارے رب! ممیں بیاں ہے نجات دے اگر اب بھی ہم ایبا ہی کریں تو بے شک ہم طالم ہیں اللہ تعالیٰ فریائے گا بینے دے ہوئے بیمیں یزے رہوا در مجھے کلام نیکز و میرے بندول کی ایک جماعت تھی جو برابر یکی کہتی رہی کہاے ہمارے رب! ہم ایمان لا یکھیا ہیں تو جمیں بخش دے ادر بم پر رحم فرما تو سب مہر بانوں ہے زید دومہر بان ہے۔ لیکن تم آئیس خاق ہی میں اڑاتے رہے یہال تک کہتم نے میری باد بھلادی اورتم ان ہے نداق ہی کرتے رہے۔ میں نے آئ انہیں ان کے اس صبر کا بدلدوے دیا کہوہ اپنی مراد کو پینچ کھے ہیں۔ اللہ تعالی دریافت فرہائے گا کہتم زمین میں باعتبار برسول کی گنتی کے می قدر رہے۔ وہ کہیں گے کہ ایک دن یا ایک دن ہے بھی کم گنتی سینے والوں سے بوچھ کیجئے ۔اند قعالی فرمائے گا فی الواقع تم وہاں بہت ہی کم رہے ہو،اے کاش!تم اسے پہلے ہی جان لیتے ، کیاتم پیگان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تہمیں یونمی بیکار پیرا کیا ہے اور یہ کہتم ہماری طرف لوٹائے ہی نہیں جاؤ گے۔'' (المؤمنون: ٩٩-١١٥) یانچوین نمبر برجوآیات قرآنی آئی میں ان میں ارشاد ہوا ہے کہ جب ان کافروں کی موت کا وقت آئے گا تو ان میں ہے کوئی کیے گا کہ اے اللہ! مجھے واپس بھیج و بے میں پھر ہے ممل صالح کروں گا اور جو تقصیرات سرز د ہوئی میں ان کی تلا فی کروں گا، لیکن اجل کااورموت کاایک وقت مقرر ہے وہ آ گے پیچینیں ہوسکا۔ ابھی تو مرحلہ موت کا ہے جب آ گےایک برزخ آتا ہے جس ہے جہال والول سے بردہ ہوجا تاہےاورمردوں کے درمیان اور دنیا کے لوگول کے درمیان آخرت تک بیہ بردہ قائم رہے گا کدمزنے کے بعد کوئی دنیا میں واپس نہیں جاسکااور جب صور پیونکا جائے گااورتمام مخلوق کوابیہ میدان میں جمع کردیا جائے گاس وقت ہرشخص اپنی فکر میں مشغول ہو گا اولا د ماں باپ ہے بھائی بھائی اور میاں بیوی ہے کوئی سروکار ندر کھے گا ایک دوسرے سے بیزار تیوں گے۔ اسعید جن سے اعمال صالحہ کا وزن زیادہ ہوگاوہ کامیاب ہوں گےاور جن کی میزان عمل خالی ہوگی ووا پنی جان ہار بیٹے اب وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جہال حجلس دے گی ان کوجنہم کی آ گ اوروہ وہاں بدشکل ہور ہے ہول گے یعنی جنہم میں جلتے جلتے بدن سوج جائے گا پنیچ کا ہونٹ لنگ کرنا ف تک اوراو پر کا پھول کرکھویڑی تک پنج جائے گا اور زبان ہا ہزنکل کرز مین پرنگتی ہوگی جے دوزخی یا وَں سے روندیں گے۔اس وقت ان سے کہا جائے گا

اب بتاؤ جوآیات تمهارے سامنے تلاوت کی جاتی تھیں وہ جھوٹی تھیں یا تجی؟ کہیں گےاے ہمارے رب!اس وقت ہمارے اوپر ہماری بدیختی غالب آگئی تھی اورہم راستے سے بھٹک گئے تھے۔اب آپ ہمیں اس عذاب سے نکال کیجئے۔اب ہم دوبارہ نافر مانی کریں تو ہم بڑے ظالم ہول گے۔کہا جائے گا کہ پیمٹکارے پڑے رہواور مجھ ہے نہ بولو۔ جو کیا تھااس کی سز انجلتو۔ آثار ہےمعلوم ہوتا ہے کہ اس جواب کے بعد فریا دمنقطع ہوجائے گی اور زفیر دشہیں کے سواکوئی کلام نہ کرسکیں گے۔

الل ایمان دنیا کی زندگی میں کہا کرتے تھے کہاہے ہمارے دب اہم ایمان لے آئے سوہم کو بخش دے اور ہم پر رحمت فرما۔ اور آپ سب سے بڑھ کررحم فرمانے والوں میں سے ہیں۔لیکن ان کامذاق اڑایا اوران کے استہزاء کوتم نے اپیامشغلہ بنایا کہ تہمیں ہماری یاد بھی باقی شدری الل ایمان نے تمہاری اس ایڈ اءرسانی پرصر کیا اور آج انہیں ان کے صبر کا کھل مل گیا اوروہ کامیاب و کامران قرار پائے ۔ کہا جائے گا کہ بیددرست ہے کہتم دنیا میں بہت کم رہےاور واقعی دنیا کی عمر تھوڑی ہے لیکن اگر اس حقیقت کا ادراک اس وقت کر لیتے بعنی دنیا کی بے ثباتی اور فناکی حقیقت کو بھی کر آخرت کی تیاری کر لیتے تو آج اس انجام ہو دو جار ند ہوتے۔اصل بات سیے کہتم میں بھی میٹھے تھے کہ بیسارا کارخاندا کیکھیل تماشا ہے اوراس کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔اگر اس دنیا کی زندگی کے بعدا یک اور زندگی نہ ہوتو یہ سارانظام عيث ہوجائے اور انتد تعالی کی شان اس ہے بہت بلند ہے۔ (نفسیر عندانی۔ معارف القرآن)

## کیامسلمانوں کے لیےاللہ تعالی سے ڈرنے کا وقت نہیں آیا

١٩٩ . وَقَالَ تَعَالَىٰ :

﴿ أَلَمْ يَأْدِلِلَّذِينَ ۚ مَا مُثَوَّا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِنِكِي لِللَّهِ وَمَا نَزِلَ مِنَ ٱلْجِقّ وَلَا يَكُونُوا ۚ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِننَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْمِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ فُلُو مُهُمَّ وَكُثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُوتَ عَلَى ﴾ وَ ٱلْآيَاتُ فِي الْبَابِ كُثِيْرَةٌ مَعُلُوْمَةٌ .

ادرفر ما ما که

'' کیااب تک ایمان دالوں کے لیے دفت نہیں آیا کہان کے دل ذکر الٰہی ہے اور جوتن اثر چکا ہے اس ہے زم ہو جا نمیں اور ان کی طرح نہ ہوجا ئیں جنہیں ان سے پیلے کتاب دک گئ تھی چھر جب ان پر ایک زمانہ درازگز رگیا تو ان کے دل بخت ہو گئے اوران میں سے بہت سے فائل ہیں۔"(الحدید:١٦)

اس مضمون ہے متعلق آبات بکثرت ہیں اورمعلوم ہیں۔

چھٹی آیت میں فرمایا کدونت آگیا ہے کدائل ایمان کے دل قرآن اللہ کی یاداوراس کے سیجے دین کے سامنے جھک جائيں اورزم ہوگر گر کانے لکيں اوران اہل كتاب كى طرح ند ہوجائيں جنہيں ہيا تيں اپنے رسولوں كے ذريعے معلوم ہو غيل كي وقت كزرنے کے ساتھ ان کے دل بخت ہو گئے اور نافر مانی پراتر آئے۔اب مسلمانوں کی باری آنی ہے کدوہ اپنے پیغیر کی تعلیمات سے ستنفید ہوکر زم دلی انقياد كالل اورخشوع لذكر الله كل صفات سيمتصف وول اوراس بلندمقام ريمينيس جهال آج تك كولى امت نبيس تيني \_ (تفسير عنداني) ونيامين مسافري طرح رهوا

. ٥٧٣. وَعَنِ الْبَنِ عُمْرَ رَضِى اللَّهُ عَنهُمَا قَالَ: اَحَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنكِيكَى فَقَالَ: "كُنُ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنكِيكَى فَقَالَ: "كُنُ فِى الدُّنُيَّا كَأَنَّكَ عَرِيُسٌ أَوْ عَابُرُ سَبِيُلِ" وَكَانَ ابْنُ عُمْرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمُا يَقُولُ: إِذَا أَمُسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الْمُسَاءَ وَ خُذُ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ لِمَرْضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ لِمَرْضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ لِمَوْتِكَ لِمَرْضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ لِمَوْتِكَ لِمَوْتِكَ لِمُواللَهُ لَا لَيْخَارِي لُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْكُ لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَكُنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَالَهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللِيلِيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْ

(۵۷۲) حضرت عبداللدین عمرضی الله عنبهاییان کرتے میں کدرسول الله طاقی نے میرے شانوں پروست مبارک رکھا اور فرمانی کدونیا میں اس طرح رہوجس طرح کوئی مسافریا راہ گزر رہتا ہے۔ اور حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنها فرمانیا کرتے تھے جب تم شام کروتو قبیح کا انتظار ند کر داور جب صبح کروتو شام کا انظار ند کرو صحت کے زمانے میں بیاری کے لیے اور زندگی میں موت کے لیے تیاری کرو۔ (بخاری)

تَحْ تَ عَدِيثُ (٣٤٨): صحيح البخاري، كتاب الوقاق، باب قول النبي ظُلْقُمْ كن في الدنيا.

کلمات حدیث: عرب: وه مسافر جو کی ستی میں چندروز کے لیے آیا ہواوروا پس جلدان جلدا ہے وطن جانے کی فکر میں لگا ہوا ہو۔ عابر سیلا : دائے گر اور کا مورد کا مورد کا دوخت کے سابر اور کا مورد کا دوجت کے سابر اور کا مورد کا دوخت کے سابر اور کا مورد کا دوخت کے سابر کا مورد کا دوخت کے سابر کا مورد کی مورد کا مور

شرح حدیث: دنیا کی زندگی خواہ تھتی ہی ہی ہوگروہ ختم ہونے والی ہے زندگی جب اختتام پر پہنچی ہے تو انسان محسوں کرتا ہے کہ جیسے ساری زندگی جوائن نے گزاری ہے ایک دن کے بقدر ہے اجھے اور کھتا ہے سواے حسر توں کا گذاتوں اور ناتمام آرز دول کے بچھے کی خبی ملتا حقیقت سر ہے کہ انسان کی زندگی ایسی ہے جھے کہیں سے کوئی مسافر آیا اور کم مسافر آیا اور کم کہیں جو بھے کہیں سے کوئی مسافر آیا اور کم بھتی میں چندر دوز کے لیے تھا ہے کہ جس کام کے لیے آیا ہے وہ کر لے اور واپس وطن روانہ ہو جائے یا انسان کی زندگی اس کو بھتے گئی دوگری سانس لینے کورک جائے ۔ اس اجندی مسافر کے لیے کہاں گئی کئی ہے کہ وہ جس استی میں آیا سے دوبال کے اور ایک کرنے گئی اور کہاں موقع ہے کہ وہ زیر سائی جری پڑاؤڈ ال لے۔ آ مرابیا کرے گا تو اپنی منزلی کھوئی کرے گا۔ ہے دہاں دل کار کے اور کار کی کے دوبال کے بیاں دل گئی اور کار کی کے بھت کے کہاں موقع ہے کہ وہ زیر سائی جری پڑاؤڈ ال لے۔ آ مرابیا کرے گا تو اپنی منزلی کھوئی کرے گا۔

د نیامیں مؤمن کی زندگی ایک اجنبی مسافر کی ہی ہونو دو بھی و نیائے لیے اجنبی ہے اور دنیا اس کے لیے اجنبی ہے اسے جلڈی ہے کہ سجیجے والے نے اس کوجس کام کے لیے جیجا ہے وہ انجام دے کراپنے مالک کے پاس بیٹنے جائے اور اس سے ابدی اور دائمی نعتوں کا آفعام حاصل کرے۔ (روضة المعتقین: ۲۲۲۷ دلیل الفائحین: ۷/۲)

اس مدیث کی شرح باب الزمد ( ۲۷۱ ) میں بھی گزر چکی ہے۔

وصیت نامه کھی کرایے پاس رکھے

٥٧٥. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ : "مَا حَقُّ امْرِئ مُمُيلِم لَه شَى ءٌ يُؤصى فِيْهِ يَبِيُتُ لَيُلَبَّئِنِ الَّا وَوَصِيَّتُه مُ مُكُتُوبَةٌ عِنْدَه مُنَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنَا لَفُظُ الْبُخَارِيَ ، وَفِي رُوايَةٍ لِمُسُلِم " يَبِيُتُ ثَلاَتَ لَيَسَالٍ، قَالَ ابْنُ حُمَرَ: مَامَرَّتُ عَلَى لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ

الَّا وَعِنْدِيُ وَصِيَّتِيُ .

(۵۷۵) حصرت عبداللہ بن عمرضی اللہ تنہا ہے روایت ہے کدرسول اللہ طاق نے فرمایا کہ کی آ دی کے لیے بیرجا تزمیس کہ اس کے پاس کچھ بوجس میں وہ وسیت کرنا چاہتے اور وہ دورا تیس ایک گزارے اوراس کی وسیت کھی ہوئی اس کے پاس موجود نہو (مثلق علہ)

الفاظ حدیث سی مختاری کے میں اور سی مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ بیاجا نزئیس ہے کہ وحیت کے بغیر تین راتیں گڑا رے۔ حضرت عبدالللہ بن عمر رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ میں نے جب سے رسول اللہ طاقع آتے سے بات کی ہے بھی پرایک رات بھی ایک نہ گزر کی کہ میرے بیاس میری وصیت موجود نہ ہو۔

ترئ عديث (۵۷۵): صحيح البحاري، كتاب الوصايا وقول النبي ظُلِّم وسية الرحل مكتوبة. صحيح مسلم، اول كتاب الوصية.

کلمات مدیث: یوصی: وصیت کرنا جابتا ہے۔ نه مال یوصی فیه: اس کے پاس ال ہے جس پی وه وصیت کرنا چابتا ہے۔ اوصی ایصاد اوصی ایصاد کرنا جابتا ہے۔

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ٤ اَمَنُوا شَهَدَهُ أَبِيَّنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيبَةِ ٱثْنَا إِن ذَوَا عَذَلِ مِنكُمْ ﴿ \* " المان والوالية وميان لوه بنالوتم من عرودة إلى أو وصت كوقت جيئم من كركووة آئي "

(المائدة:۲۰۱)

ا کشرفتهاء کنزدیک وصیت متحب ہے واجب نبیں ہے۔ بہر حال وصیت کے تکھنے میں جدد کر تامتحب ہے کیونکہ کسی کومعلوم نبیں کہاس کی موت کب آئے گا۔ (شرح صحیح مسلم للنووی: ۱۲/۱۱ روضة المنتقین: ۱۲۶/۲ دلیل الفالحین: ۸/۳)

لمى اميدين باندھنادرست نہيں

٥٧٦. وَعَنُ أَنْسَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : خَطَّ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطُوطًا فَقَالَ: " هَذَا الْإِنْسَانُ وَهَذَا اَجَلُهُ، فَيْيُنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْجَآءَ هُ الْخَطُّ الْا قُرَبُ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

( ۵۷۶ ) حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کدر سول اللہ مُلَکِیْما نے کئی خطوط کھنچے اور فر مایا کہ بیر انسان ہے اور بیاس کی موت ہے، انہمی و دِتمنا وَ اس کے درمیان ہوتا ہے کہ موت اے آئیتی ہے۔ ( بخاری ) دیمیں حد مد

م الم وطوله . صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب في الامل وطوله .

كلمات مديث: حطوط: كيري، جمع حط: كير، حط حطا (باب نفر) كعير تعينيا، لكهار

شرح صدین: انسان اس دنیا کی زندگی میں آرز دول اور تمناؤں میں پینسار ہتا ہے اور موت اچا کہ آئر دیوج کیتی ہے اور تمناؤں میں پینسار ہتا ہے اور موت اچا کہ آئر دیوج کیتی ہے اور تمنائی میں اسٹر تھی اور مزبی جھے اور آپ بہت دقیق معانی کو مثالوں کے ذریعہ جھاتے تھے اور واقعات ومثال سے ان کی وضاحت فرباتے تھے اور بھی برموقعہ اور بر جستہ جملے فرمادیت جو سامعین کی توجیاس نکتہ کی طرف مبذول کر دیا جو آپ منائی ذہمان میں کی وضاحت فرباتے تھے اور بھی برموقعہ اور برجستہ جملے فرمادیت جو سامعین کی توجیاس نکتہ کی طرف مبذول کر دیا جو آپ منائی ذہمان میں کہ اور موت اس کے دریافت کیا کہ یہ کیا بور ہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا جھیر کی مرمت کررہے ہیں۔ آپ منائی ان کہ فرمایا کہ میں دیے والی ہے، موت کا سے پہلے ہے۔ لیمن جھیر کی مرمت اور پھراس سے مستفید ہوتا تو آرز دئیں ہیں اور موت ان آرز دول کو منطقع کردیے والی ہے، موت کا آنا بھی اور اگل ہے اور تمناد کی کور اکرنا تھی تھی فاور موجوم ہے۔

اس موقعہ پررسول اللہ کا بھڑانے جولکیر سے کھنچیں محدثین کرام نے احادیث کی روشی میں ان کے متعدد نقشے بنائے ہیں جوفتج الباری میں دیئے گئے ہیں۔

### آدمی حوادث سے فی سکتا ہے موت سے بیں

٥٧٥. وَعَنِ ابُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ: خَطَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَّا مُرَبَّعًا وَخَطَّ فِي الْوَسَطِ مِنْ جَانِيهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ مِنْ جَانِيهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ خَوْطًا فِي الْوَسَطِ مِنْ جَانِيهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ مِنْ جَانِيهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ فَقَالَ: " هَذَا الَّذِي هُو حَارِجٌ آمَلُهُ ، وَهَذِهِ فَقَالَ: " هَذَا الَّذِي هُو حَارِجٌ آمَلُهُ ، وَهَذِهِ الْمُطَلُّ الْمَا مُعْرَاهُ ، هَذَا الَّذِي هُو حَارِجٌ آمَلُهُ ، وَهَذِهِ الْمُحْطَلُ اللهِ عَرَالُ اللهُ عَرَاضُ ، قَالُ اللهُ عَرَالُ ، وَهَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَرَالُ اللهُ عَرَالُ ، وَهَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

( >> ۵) حضرت عبداللہ بن مسعود ضی اللہ عند ہدوایت ہے کہ دوبیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقی نے ایک مربع تو کھینچا اور اس کے درمیان میں ایک خط تھینچا جو اس مربع ہے باہر نکلا ہوا تھا اور درمیانی والے خط کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چھرٹی کیلا ہی اعتمال کہ سید انسان ہے اور بیاس کی موت ہے جو چارول طرف ہے گھیرے ہوئے ہے اور باہر نگلنے والا خط اس کی امیدیں ہیں اور چھوٹی کیلری حوادث ہیں آگریک حادثہ خطا کر جاتا ہے قود در اس کودیوج کیتا ہے آگر اس ہے تی جو جاتا ہے قود در اگلتا ہے۔ (بخاری) اور بیاس کی صورت ہے:



تخ تخ مديث (۵۷۷):

كلات حديث: أعسراض: جمع عرض دوبات جويش آئ يعنى حادثه معيب اوراً فت - نهشه : اسفوج ليا كمسوث ليا،

بلاك كرويا ـ نهش نهشاً (باب فتح دانتول سُع نوچنا) ـ

**شرح صدیت:** اس دنیا میں انسان کی زندگی ہموار اور پرسکون ٹبیں ہے بلکہ بے شار توادث، مضائب اور ربٹی وکن ہے <u>بھری ہوئی</u> ہے۔ کوئی لحمانسان کی زندگی میں ایسانبیس بھاجب وہ ہر فقتے اور ہرطرح کی تشویش اور تر دوسے آزاد ہوتے آن کریم میں ارشاد ہے:

﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي كَبَدٍ ٢٠٠٠ ﴾ "هم نالبان كوشقت من يداكيات"

۔ انسان کی زندگی میں مصائب وآلام کی جس قدر کثرت ہے اس سے کہیں زیادہ اس کی تمنائیں اور آرز و نمیں میں جومرتے ذم تک

انسان کا ساتھ نیس چھوڑتیں۔ رسول اللہ مُلٹھ نے انسان کی زندگی کی کیفیات واحوال کو ایک نقشہ کی صورت میں واضح فر مایا۔ آپ مُلٹھ نے ایک مربع بنایا۔اس کے درمیان ایک سیدھی کلیس بنائی جواس مربع سے باہر نکل گئی اور جو کلیسر مربع کے درمیان چھوٹی چھوٹی کلیسریں اس درمیانی کلیسر کی طرف

مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہرطرف ہے موت اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے اس کی امید دں اور تمناؤں کی کلیرخوداس کی حیات سے زیادہ کمی ہے۔ زندگی میں بھی امیدوں کے ہرآنے کا کوئی وقت آتا ہے تو حوادث اسے درمیان میں سے اچک لیتے ہیں، ایک حادثہ سے اگر بچاؤ ہو بھی گیا تو دومرا حادثہ اس امید کوئی کرنے کے لیے تیار ہے۔ انسان ہم ورجا میں گرفتار اور امیدوں اور حوادث کی چکی میں پر پہتار ہتا ہے کہ اس کی موت اسے آکر دیوج کیتی ہے۔

ا گردنیا کی زندگی کا یمی نقشہ ہےتو اس زندگی کے لیے تیاری کیوں نہ کی جائے جہاں نقشداس ہے مختلف ہوگا اورمؤمن کووہ کچھ ملے گا جس کا ذکراس کے کانوں نے نبہ سناہ دگا اس کی آتھوں نے دیکھا نہ ہوگا اورا ہے اس کا خیال تک ندآیا ہوگا۔

(زوضة المتقين: ٢٦/٢ ـ دليل الفالحين: ٩/٣)

## سات حالات سے بہلے موت کی تیاری کرلیں

٥٧٨. وَعَنْ آبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُّوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " يَادِرُوا بِالْاَعْمَالِ" سَبُعًا " هَلُ تَنْشَظِرُونَ إِلَّا فَقُرًا مُنْسِيًّا، أَوْ غِنَى مُطُغِيًّاءَأَوْ مَرَضًا مُفُسِدًا اَوْ هَرَمًا مُفَيِّدًا اَوْ مَوْتًا مُجُهِزًا "" أَوْاللَّجَّالَ فَشَرُّ عَائِبٍ يُنْتَظَرُ ، آوِ السَّاعَةُ وَالشَّاعَةُ أذهن وَإَمَرُ ؟!" وَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيْكُ حَسَنٌ

کرد کیا ہم ان محضرت ابو ہر پرورض اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نظیم نے فرمایا سات باتوں ہے پہلے اعمال میں جلد کی کرد کیا ہم آتھا رکر رہے ، و بھلاد ہے والے بڑھا ہے کا در کیا ہم ان کا موجہ والے بڑھا ہے کا در کیا ہم تاریخ جانے کا موجہ کا دو بدترین غائب ہے جس کا انتظار کیا جارہا ہے یا قیامت کا قیامت تو بہت بڑی مصیبت اور بڑی تلخ حقیقت ہے۔ (اس حدیث کو ترین کو ترین کیا در کہا کہ حدیث حسن ہے)

تْخ تَكَ هديث (٥٤٨): الجامع للترمذي، ابواب الزهد، باب ما جاء في المبادرة بالعمل.

کلمات حدیث: بادروا: جلدی کرور بادر مبادره (باب مفاعله) جلدی کرنار فقر منسی: بحلاوین والافقرالی تگدتی اور عمل سال کرآر و بادروا: جلدی کرنار فقر منسی: بحلاوین والافقرالی تگدتی اور افرانی پیدامو عمل مانی بدام و جائد هرم مفند: ایسا برها کرآری کی عقل خیط موجائد و فند: برها پ یا باری سے عقل کا جاتار بنار

. مرسلمان کو چاہیے کہ نیک عمل میں جلدی کرے کہیں اپیا تدہو گدوت نکل جائے اور وقتل کرنے سے رہ جائے ، فرمایا کہ قمل کرنے کے لیے کس بات کا انتظار ہے، حوادث وآفات انسان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں مدت عمل محدود ہاور موت قریب ہے اس لیے عمل میں مسابقت اور مہاورت کرنی چاہیے۔ ( تحفۃ الأحوذي : ۸/۷)

### موت کوکٹر ت سے یا دکرو

٥٧٩. وَعَنُمُهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَكُثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ " يَعْنِي الْمُوتُ، وَوَاهُ التَرُودِينُ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ . الْمَوْتُ، وَوَاهُ التَرُودِينُ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ .

( ۵ < ۹ ) معترت ابو ہر یرہ درض اللہ عنہ ہے روایت ہے کدرسول اللہ تُظَافِّا نے قرمایا کدندتوں کا خاتمہ کروینے وال بات موت کوکٹرت ہے یاد کرو۔ (اس صدیث کوتر ندی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ صدیث حسن ہے )

تخ ت مديث (٥٤٩): الحامع للترمذي، ابواب الزهد، باب ما جاء في ذكر الموت.

كمات حديث: هاذم اللذات : لذتول كقطع كرني والى حذم هذما (باب نصر) قطع كرنا ، كاثنار

شر**ر حدیث:** شر**ر حدیث:** امیدین دَمآو زُدیق میں ادرانسان آخرت کی تیاری کی جانب متوجہ وجاتا ہے اور گناہوں سے تو بد کی تو فیق ملتی ہے اس دجہ سے موت کا یاد کرتا زبان سے بھی ادردن سے بھی مستقب ہے کداس کی یاد کی دجہ ہے آدمی معصیتوں سے احتر از کرتا ادرا عمالی صالحہ کی طرف راغب ہوتا ہے۔

حضرت انس دسنی اللہ عندے مروی ہے کہ رسول اللہ نگاؤا نے نر مایا کہ لذتوں کا خاتمہ کرنے والی موت کو کثرت ہے یاد کرو کہ اگر کو گی نگلی معاش میں اسے یاد کرتا ہے قواس پر وسعت ہوجاتی ہے اور جو وسعت میں یاد کرتا ہے وہ اس پڑگلی کردیتی ہے۔

(تحفة الأحوذي: ١٠/٧ \_ دليل القالحين: ١٢/٣)

### رسول الله ولله كالوكول كوآخرت يا دولانا

٠٥٨٠. وَعَنُ أَبِيَ يُمنِ كَعُبِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَذُ كُرُوا اللَّهُ، جَآءَ تِ الرَّاجِفَةُ تَنْبُعُهَا الرَّادِفَةُ، جَآءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ جَآءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ جَآءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ جَآءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ عَلَيْكَ فَكُمُ اَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلاَتِي ؟ قَالَ اللَّهِ إِنِّي أَكُثِرُ الصَّلاَةَ عَلَيْكَ فَكُمُ اَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلاَتِي ؟ قَالَ مَا صَلَّحِي اللَّهِ إِنِّي أَكُثِرُ الصَّلاَةَ عَلَيْكَ فَكُمُ اَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلاَتِي ؟ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زَدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ". فَلُتُ : فَالنَصْفُ ؟ قَالَ " مَا فَقَالَ " مَا

شِئْتَ، فَانَ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ : أَجْعَلُ لَكَ صَلاَتِي كُلَّهَا ؟ قَالَ، "إِذَّا تُكْفِيُ هَمَّكَ وَيُغَفَّرُ لَكَ ذَنُبُكَ " رَوَاهُ التِرُمِنِيُّ وَقَالَ : حَدِيْتُ حَسَنٌ

تركي مديث (٥٨٠): الجامع للترمذي، ابواب صفة القيامة.

شر**ح مدین:**ایس او گوااشوا در الله کو بیرار فریم تافیا ایس بیرار ہوتے تھاتو سب اہل خانہ کو اور متعلقین کو بیرار فرماتے ، آپ تافیا کہتے کہ
اب کو گوااشوا در اللہ کو یاد کرو کہ قیامت قریب آگی اور موت قریب ہو چک ہے ۔ هنرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ بین اپنا
سارا ووقت آپ تافیا کا بردود پڑھنے میں صرف کروں گا۔ آپ تافیا کے نے مایا کہ تبہارے سارے قموں کی تلافی کی جائے گی اور تبہارے
گناہ معاف کردیے جائیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کی شخص نے کہا کہ میں نے اپنا سارا درود آپ کے لیے کردیا ہے۔ آپ
نافیا نے فرمایا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ تبہاری دیا اور آخرت کے جملہ امور کو کافی ہوجا ہے گا۔

رسول الله نگاتاً پردرود وسلام جیجنے کی برخی فعنیات اوراس کا برااجرو تواب ہے۔ چنانچے ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جوجھے پر ایک مرتبد درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحتیں نازل فرماتے ہیں۔ بلکہ بعض روایات میں تو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پرستر ہزار مرتبہ رحتیں نازل فرماتے ہیں۔ (دلیل الفال حین : ۱۶/۳ دروضة المعتقین : ۱۲۸/۲)

